

فرست کټ موجو ده کې طويو

جلد ووم (۱۰.۶) صفات می اورمضامین به می ر ۱ ) خاندان کلیدی تاریخ ( ۷ ) خاندان بغلق کاریخ دمون ما طور می اور در در مرک تاریخ متر به به

دمع باساطین ساوات اورلو دصی کی ماییخ قیمت عمر مهر

جلد سوم اس جلد کے بین عصبے ہیں جن کے نام میر ہیں د ا ، بار نامداس ہیں خانان تموریہ کے اساب و تمورکا بالاجال حال اور ہندوشان کے فتح کرنیکا ذکر بالقضیل اور طبیالدین مختر با برشاہ غازی فریزس مکانی کا بیان ہے د ۲ ، شکرف نامہ ہایوں اس میں ضبیالدین مختر ہایوں جنت آشیائی کا حال روز ولادت سے ایران کے جائے کئی ہوں کا در مران مرشیر شاہی اس میں شیرشاہ کا حال از ابتدا آ انتا اور خاندان سور کے تام بادشا ہوں کا اور ہایوں کے دوبار ہلطنت کرنے کا بیان ہی۔ قیمت عہر جل تحریب مراقبال نامہ اکبری جس میں شمنشاہ اکبرگا حال تام و کمال کھا ہے قیمت کے ج

ئېلىرىشىشىم كارنامەجاڭگىرى بىرىنىنىغاە جاڭگىركاكل حالگھا بىرقىيت غېر ئېلىرىمېسىت كىفىزامە شابھان بىرىن شىنشا ە شاەجان كاحال زادل ئا تىزمىندىچ بىرقىيت غېر ئىرامىسىنىڭ ئىرىن دارى داڭگە يونى شەنداردا كاكرىددال ئالىرىسىدۇنىي دىرىچ بىرقىي تىرىپ

جلد مهنستم بالدنتاه نامه عالمگیر بعینی نهدنتاه عالمگیرکا حال اقال سیآخرتک درج هم فیمبت عهر حبله منهم و دسیم زوال لطنت تمیورید- عالمگیر کے حدیث آخراد نثاه بها درنتاه تک اورخامته مهارز کلی من نه منظم کر کرار سر مناسبان میرسر میرسد کا میرسد کا میرسد کرد.

لطنتیر انظیا مین کماں کہا ہمیں اور بالفعل آن کا کیا حال ہم سہندوستان اور ہندو ک کوسلما ہوں کی مطنت سے فائدہ پہنچا یا نفصان- و بل میں یا پیخن کا بدلنا اور ہلی عارات کی مضل کیفیت قمیت ہر دو طید مینی ہم ودیج ہم



فهرت مصامین حصتاق تاریخسنه

دُکرسلاطین سنهٔ جهنوں نے بعدا زگمانشگان عباسیہ کے سندھ میں حکومت کی است 19 خام ازن بانبیہ۔ جَام حدنیان بانبیہ۔ جام تاجی بن حام ار دھام خیالدین۔ خام انبیہ۔ خام تاجی۔ صیت مر

جَآم ارْبِن بانبيه- جَآم حوبنا بن بانبيه- عام تاجی بن حام ار ُ دِجاً م خیالدین- حَآم با نبیه- جَآم تا چی- حسب م صلح الدین - جَآم نظام الدین بن جام کل الدین - جَام علی شیر- حَآم کرن - دَکر فتح خاں بن سکندر- دَکر حَآمٌ ناق بن بند

سطح الدین میں سیاست مندی اب میں مہیں ہوئی کی بر ہے مرک درجا کی سامت میں ہے۔ وکر سکندرجام- وکرجام رائد مذہ جا مہنج- جا قم نظام الدین جوجام نند مشور سے جا جائے ہوئے۔ کا دریا فال کا بلندیا کرنا ۔ ماک سندہ برناصرالدین قباچہ کی حکومت ۔ سندہ کے حکام خاندان فرنونیا وراسکے جانث بینوں سے قوم سومرا۔ خاندان

ها کی قولم ۲۰

خانڈان ارغون قسٹ کرھار وسندھ ۲۱ میرفوالون بگ ازعون تنا ہ بگ ۔ آمرشا ہ بگ کا مزاشا ہسین کا بھیجنا ۔ جام بلاح الدین کے دفع کرنیکے

سمیروودنون بیپ ارفون سناه بیک - امرتیاه بیک کا مرزاشاه سین کاهیفنا - جاهم طح الدین سے دفع کرسیے سلئے -امیرتیاه بیگ کامزانیا همین کابیبخیا - جام سلاقلقه بنایا - بنوجوں قتل کرنا - گجرآت جانا - شاہ بیگ کا انتقال مرزل شاه مین کی ابتدا دِحکومت شمیشه بیں اور جام فیروز کا فرار مہونا - جام فیروز کا تنکست بیانا عکومت شاه بین کا فرا ورد مهرکا سیرونا - اس غرمیت سے اننا دمیں بعبن مقافی بیتیان کی طرف شاہ بین کا متوجہ مونا - اوجیسے مقام میں بحار بیشا ہمین مردم ا بر سرمینا - اس غرمیت سے اننا دمیں بعبن مقام میں بیات سے میں اس ساز در میں اس بیات کا مراب

. نگاه کاقلعہلاوڑ گافتح ہونا۔اورغازی خاں کاقتل قلعہ لمنا کا میاصرہ کرکے فتح کرنا کنگار کی مخالفت اور مزاشا جسین کا مشیرجا با۔ ہم آپور ساوشاہ کا معم گجرات میں مزاشا جسین کا بلانا اوراس کا جانا ۔ مادشاہ ہما یوں کا دیا رسندہ میں آماا ورمزا کا

منی الف ہونا بخشو سے لنگاہ کا آناً مزاد کا مران کا آنا۔ارغونیوں کی بغاوت اورمزانتا ہوئیں کی وفات سا ہیں سے حال کاخلاصہ مزاِ عیسی ترخاں کا حوال مرزاعیسیٰ کا مزا اورمزا محدیا فی کاخِشن ہونا مرزامحریا فی کا مزاسلطان محمودخال کا

تاریخ ملیان ۴-۹-۷۵

من الله الدين النكاه بحمور شاه كى شاہى بلطنت شاہ بين شاہ محمود النكا ه كى شاہى جكومت فيروز شاه برجين شاه لنگاه بحمود شاه كى شاہى بلطنت شاه بين شاه محمود النگا ه - شاہان سنده سے مختلف خانداول شاه برجين شاه لنگاه بحمود شاه كى شاہى بلطنت شاه بين شاه بحمود النگا ه - شاہان سنده سے مختلف خانداول

مما رخح کاممبیرے ک فهرست اوّل - نهرست دوم - فهرست سوم - فهرست چپ رم - فهرست خپب م - فهرست اوم

عال بلطان محمو د كا زوال ادرأ تتقال **-**

مششم فركت بغتم فركت بهر

عادالدین مست می شده ماه مهاب مدین بسطان جیستان گندرت نکن به بیلطان علی شاه بن سکندریت نیکن مسلطان زین العابدین کی سلطنت کا ذکر

متندر جسمتن مسبقطان می چوه بن عندر بست عنن مستقطان زین تعابدین می صطب کا در تنآبی حاجی خان المخاطب به شاه حیدر بیشتر آن شامی شاه حین دادسشا ه حیدر مستنا تهی سلطان محد شاه

بن بلطان حن خال مرتبه اقل فنح تناه بن آدم خال کی اقل دند حکومت و دبآره محد شاه کی بادشاہی فقح نناه کا دوباره بادشاه ہونا م<del>حدیث</del> ه کاسه باره بادشاه ہونا آبرہم شا

چوتمی مرتب ما دنتاه همونا مستطان نفس الدین دنازک شاه همیمکت کشمیریس مرزاحیدر کا تشلط میمیستری دفعهٔ نازک شاه کا باد شاه مونا دکرشاسی ابر سیسیم شاه تبیسری دفعه

تصطط مسیستری د تعدمارک شاه کا باد شاه کهومان مست دارشانهمی ابرانهسیم شاه کنا دکرغازی د قعد محرشاه سمعیل شاه را درا برام سیم شاه کی باد شاه همی کا مستجمیب شاه سیستر معیل شاه کا دکرغازی شاه

ى حكومت كا ذكر نتا ، حسين شاه كى تطنت به على شاه تلطنت يوسف شاه بشجره شامان بني بدر بريده بست برير بريد

میر ۲۲ شهر سے ۱۲۴ میر است کی قدرتی صدوده ۱۳۵۰ کیرات کی قدرتی صدوده ۱۳۵۰

گرات کی تاریخ ہندؤں کے زمانہ کی جے شنکر حورہ مها راحہ نیجاسورہ بن راج کا مذکرہ

تجوگ راج کابیان بتول راج سولانکھی بسکطان محمود غرنوی بسکطان معزالدین سام عرف شماب الدین غور بی پسلطان قطب الدین ایبک بسلطان علاءالدین خلجی مبلمانو کی بیطنت گرات ، درسلطانه

ذُكُرْسَلطنت محدشاه بن سلطان احدشا ه گجرای نه دُکرسُلطنت سلطان قطبالدین بن محدشا ه رسلطنت داد ُدشاه میشور سیسترسلطنت فتح خار المخاطب ببلطان محمود نتا ه گجراتی المشهور ببلطان

محود بېكړه - ذكرتىلطنت نطفرتنا ەبن سلطان محمود گجرانی فرانسلطنت شا د سكندرېن سلطان ظفرشا محمود بېكړه - د دكرتىلطنت نطفرتنا و بن سلطان محمود گجرانی

در شناهی سلطان محمود بن سلطان منطفه گیراتی میخدرشا هی سلطان بها در بن سلطان مظفرسشاه ان به مسلان اور ترگمب نامی سخون سیدان دا قعات کاربان و بهادرشا و دن ریگیزون سید

گجرائی مسلمان اور پرگمسینری تاریخوں سے ان واقعات کا بیان جربها درشا ہ اور پر گیزوں سے

ہ کے ارسے جانے کا ذکر

مان محمو دگجراتی بن طیعت خاں بن لطان

وَكُرِسُطنت احمدتنا ه تجراتی بادتنا ہی سلطان ظفرین محمود شاہ گجراتی

ماریخ مالو ه د. ۲۹)

ماریخ خاندیس (۳۹۰)

د کرسلطنت نفیرفان فاروتی بن مک داجی فاروتی دکرسلطنت میران عاول فاروتی در کرسلطنت میران عاول فاروتی المخاطب به عاول فان فاروتی بن عادل فان فاروتی بن مادل فان فاروتی بن مادل فان فاروتی بن مادل فان فاروتی بن مادل فان فاروتی بن فیرخون المخاطب به اعظم جایی توکر حکومت میران محرات فاروتی فاروتی بن عادل فان فاروتی توکر حکومت میران محرات میران مادل فان فاروتی فاروتی توکر داجه میران علی فان بن مبادک فان در محکومت بها در فان فاروتی بن داره می فان اور فائد قان فاروتی در محکومت فاندان فاروتی در محکومت بها در فان فاروتی بن داجه علی فان اور فائد توکومت فاندان فاروتی بن داجه علی فان اور فائد توکومت فاندان فاروتی بن داجه علی فان اور فائد توکومت فاندان فاروتی بها در فائد توکومت فاندان فاروتی بها در فائد توکومت فاندان فاروتی بها در فائد بن میران می بیران میر

دار شرقی کی مطنت برسرافراز مونا آورایات علی مبارک المخاطب سلطان علاء الدین المنطنت عاجی ایاس المنسور سلطان عن الدین بخبگره آور بسلطنت شاه سنجر شاه بن عیاشالدین اشتاه سنجر شاه بن عیاشالدین شاه سنجر شاه بن عیاشالدین شاه بن عیاشال الدین المنطاب بسلطان برا الدین المنظنت سلطان احدین بسلطان برا الدین المنظنت منظم و المناه می و دار شاه بونا می منظنت سلطان الدین بین المنظنت شرویت المنظن شرویت المنظنت شرویت المنظن المنظنت المنظنت شرویت المنظنت شرویت المنظنت المنظنت المنظنت شرویت المنظنان مناوی المنظنت المنظنت المنظنت المنظنت المنظنت شرویت المنظنت المنظنت المنظنت المنظنت المنظنت شرویت المنظنت الم

## فهرست تاریخ فا مان سنسرقی دیو. یم)

مكوتمت سلطان الشرق فواجه ها بلطنت سلطان ميادك شا ومت قرق مسلطنت شاه ابراهم شرئي سلطنت سلطان محدود بن سلطنت سلطان محدوثاه مشرئي سلطنت سلطان محدوثاه مشرق سلطان محدوثاه مشرق مسلطان محدوثا ومشرق مسلطان م

هرست مضامین جعقانی فرم

تاريخ دڪن باوڪن صفحه (۱۳۱۳)

سرزمین مندکابیان مندون کی علداری کابیان

یت دکن کے ہمنی با دشا ہوں کی ۔۔ علادُ الدين حسن گا نگو بي مهني 🕝 🚅 لطنت مجا بدت وتهمنی دا دُو يا د شاه بن مطان علاء الدين بن حسن گانگو **د**ا ذ كرسلطنت سلطان محمود شاه بهمنی بن سلطان علاء الدین جس گانگو کی ذكر سلطنت سلطان غياث الدين تمبني بن سلطان محمو وشأه -سلطان تتمس الدين تهبني بن سلطان محمو يرث ههميني ذُكر سلطنت فيروزشاه تهمني .. ذكر سلطنت احديثاه تهمني به ذكرسلطنت علا والدين بن سلطان احريث ه ذُكْرَسْلطنت جايون ثناه خطالم ولدستطان علاء الدين تهمني ئت نظام شا ہمبنی بن ہمایوں شا ہمبنی ۔ ڈ کرسٹاہی محد<sup>شا</sup>ہ بن ہمایو*ں*ٹ ہ سلطنت محمو د شاه بهنی 🗝 🗀 سلطان علاءالدين بن سلطان احد شاه شاه ولی ایسهمن بن سلطان محمود شایهی رطخ سلاطين عادل ثنا نهيه بيجا يور یهٔ َرَمَنِ کسے، نیا ندان کی دامستان . پوسف کا ہندوستان میں آنا- بادشاہ کی *طرف سیسے* 

یوست کا درجهٔ اعلی پر مهنچنا به تریدوزیرسے اور بها درگیلا بی سے مک احریج ی سے اور را جہ بجانگر سے لڑا ٹیاں اور معاملات - وجیانگر کے راہے کا حمد یوست عادل شاہ پرا وریوست کی سنتی راہے پراور لوسٹ کا ہاتھ لگنا ۔ قلعہ جام کھنڈی کا ہو آنا ۔ دستور دینا رخواجہ کا یوست عادل شاہ سے لڑنا اور مارا جانا ۔ بیجا پورکی اور گول کنڈہ کی اور بیدر کی اور احد نگر کی اور برا رکی طلق اعنا بی اور سلطندی کا قائم ہونا - بیوست عادل شاہ کا شیعہ مذہب کا رواج دینا - پر نگیروں کا گو دہ فتح کرنا اور یوست عادل شاہ کا پھراون سے لینا - بیوست سلطنت ۔ شاہ کی اولا وا در ہوی ۔ عادل کی وسعت سلطنت ۔

## سلعیل عا دل شاه بن بوس**ت** عا دل شاه (۵۲۴)

## ابراہیم عادل شاہ بیٹی پیل عادل شاہ دیم ہ

آبرانهسیم شاه کے انتظامات بیجانگر کی سلطنت میں انقلا بات سوزیر کی سازش یشماکے بیٹے رام راج کاتخت پر بیٹینا - رآم راج کی سازشیں - تہوج زبل راج کا امار دابرانهیم ما ول شاه ہے جانها یقلعہ او دنی برٹ کرنشی - آسد خال لاری کی سکایت - بُر آن نظام شاه کی سٹ کرکستی عمشے میں قطب شاه کی را ان بر آن نظام شاه اورا برانهیم شاه کی را ان سنا آبزاده عبدالته سلطان لاری -اسمار خال (۲۹۱۵)

أسد خال لارى كا وصاف - بالاتفاق براس نظام شاه اور دام راج كى صب رها ئ

ابولمُظْفِر على عا دل ثناه بن ابراہیم عا دل ثناه (۲ ۵ ۵)

نظام شامهوں سے اطالیاں۔ سٹر زفر گرک کا بیان۔ مہند وُں کا بیان اس اطالی کا - قادل سٹا ہ کا اپنی ملکت بڑھانا - تبکا پور کی فتح - جرآہ وخیدر کو ٹی پرٹ کرشنی۔ تبن گڈھ پرٹ کرشنی اور امرا سے برگی کی سرکشی- قتی عا دل شاہ کی و فات - قیاند بی بی - قریصنے نظام شام ہے میر نوبت بهزاد الملک - آمرا کی آپ میں گاچنی - بہزا دالملک کی شکر شبی مالک عادل شام ہے پر یقہم طیبار - نظام شاہ سے معاطات - شاقیاں - بآ دشاہ کی توجہ بر ہاں شاہ گی مدد پراور دلاور فاں اور جال فاں کی اورائس سے مشاد کا ممنا - آبرا ہم عادل شاہ سے معاطات - تمیبار کی مہم - شہزادہ تا محیل بن طام سب کا خرق فالب ہونا -

ما رسخ سلاطین نظام شامیه احمدنگر د ۱ ۸ ۵ )

تنب دابتدا بی حالت - آحدنظا م الملک کاخودمخار مونا اورباد شاہی سُکرسے لڑنا - آحدنظا) شاہ کا اپنا ملک بڑھانا- آحمزگر کا آبا د کرنا - عالم خان سن حاکم خاندمیں کی امداد - با د شاہ کی و فات اور اوسکے خصا اُل اوراوس کے دربار کے دستور -

بُرْ ہان نظام شاہ بن احد شاہ بحری (۹۱ه)

آمراے شاہی کی خینیں اور کدورتمیں اور فسا دیشآہ برار کی سیا ہ کا ملک نظام برآنا اورلُائی کا ہونا۔ برگنہ پارٹی کے معاملات برج ن نظام شاہ کا آمنہ پرعاشق ہونا۔ بُر ہان نظام شاہ و کیمٹیل عادل شاہ کی طاقات ۔ پارٹری پرلڑائی۔ عَآد الملک اور برہان شاہ کی لڑائی۔ دولت آباد پرلڑائی مُرہان نظام شاہ کی دوستی وطاقات - برجان نظام شاہ و آملیل عاول شاہ کی جنگ۔ برجان شاہ کاشیعہ نرمب كارواج دينا- برم ن نظام شاه وابرام سيم عادل شاه كى لرا ئى - بيآن نظام شاه كى مهما ملاشا

حيين نظام شاه بن بر بإن نظام شاه بحري (۸۰۸)

تخت نشین مونا ادر بهایوں کا فسا در شاناحِتین نظام شاہ ادرابراہیم عادل شاہ کی لڑا ڈی گلبرگھ رصین نظام شاہی کی شکرکشی تلعہ ریو ڈیڈا برٹ کرکشی غلّی عادل شاہ ادر سین نظام شاہ کی حبّک بسلاین سلامیہ کا اتفاق ادر رام راج راسے وجیا نگرسے لڑا دئی۔ اولا ڈسین نظام شاہ ۔

> . مُرضىٰ نظام ثناه بن سين نظام ثناه د ٢١٩٠

خونزه بهایوں اور رضنی نظام کا نتظام سلطنت بهایور پر حملا در صلح برآر پر شکر کشی بخونزه هایو کے اختیارا سیکاسلب مونا قلعی دھارو رکی فتح - بیجا پور پر نشکر کشی - ریوا فرندا میں پر کمیزوں پر ویرسش عاد ل شاہ اور نظام شاہ میر نفسیہ ممالک سے باب میں عمد و بیمان و نظام شاہ کا مک برار کا فتح کرنا ۔ چنگیہ خال کا مرنا - یا وشاہ کی غراب اور صاحب خال کی ہے اعتدالیاں ۔ شمر آجہ کر ہان کا خرو ج صلابت خاص شبی کی وزاریت - آبرا میر عادل شاہ اور نظام شاہ کی لٹا تی سیدر ترمنی وصلابت خال کا قید کی اڑا دی میں قرات دکن پر اکبر با دہ شاہ کی نشکر کشی ۔ نظام شاہ کا دیوا مذلفت بیا نا مصلاب خال کا قید ہونا ۔ مرتضیٰ نظام شاہ کا مارا جانا اور میران صین کا یا دشاہ ہونا ۔

> میران می میران می

المعمل نظام شاه بن بر مان نظام شاه ثما بي (۱۳۲۷)

بحال خاں سے افتیارات - پر دسیوں کا اخراج - بُر بان نظام شا دی حایت اکبر با دشاہ کی در جال خاں کی لڑائی عادل شام یوں سے اور بر ہان نظام شاہ سے سکملین نظام کا گرفتار ہونا اور بر ہا

نظام كا با دشاه بونا-

بر مان نظام شاه برجسین نظام شاه (۹ س ۹)

بُر بإن شاه كاا بتدا بي حال مهدومه ندمب كااخلاج وشعيه ندمب كارواج - ولآورخال نور به ناسر دار شارك ماه درسولي كاخلاج كسر شار زار و مساول و نشر سي

صبنتی و بر بان شاه دعاول شاه کی لڑا گی۔ تمامی<del>ل ک</del>ے باد شاه بناسے کے لئے ساز شیں۔ بر ہان شاه اور پر گلیزوں سےمعاملات۔ برآدرعا دل شاه کی امداد بر بان شاه کی و فات ۔

سلطنت ابرا ہیم نظام شاہ بن برہان نظام شاہ (م ۲۵)

آبرآ ہمسیم نظام عادل شا ہ سے لٹا ٹی کے۔

احدثاه بن شاه طاهر ۷۶ ۹۵

آفلاص خاں اورمیان مخبو کی لڑا نئ - میآن خبو کا شاہزا دہ مراد سے لڑنا پیکھان مراد کا اخدیگر کا محا صرہ اور نبا ورشاہ کا یاد شاہ ہونا ۔

بها درنشاه بن ابرا بهيم شاه نايي ۲۷ و ۹)

چاندسلطان کاعادل شاه سے مرد مانگناورسیل خان کا آنا ورلڑنا -اور داری اور است مرد مانگناورسیل خان کا آنا ورلڑنا -

منصنی نظام شاه نما بی بن شاه علی بن بر مان شاه اقل ۲۹۶۱) مرتضیٰ نظام شاه کا با د شاه مونااور مک عنبراورمیان راجو عنبروایرج خان کی لڑائی عیبر

ورنفام نتا و کے معاملات ۔ دِمعت بنطنت احد گر۔ ر

تاریخ قطب شاہیہ ملک ملنگ (۱۷۰) میں میں میں

سلطان قلى قطب سشاه (٩٤٠)

سَلَطَانِ قَلَی کانسُب اوراس کا مهندوشان میں آنا۔ بیدرمیں با دشاہ پر تُمون کے حکوں کا رد کرنا ین تَطان قلی کا ملنگا نہ کا حاکم ہونا قطب الملک کامجمو دشاہ کے بمراہ ہونا مہندوں کی لڑائی میں۔ قاسم بریداورامراؤ کی لڑائی محمود شاہ کا مرنا قطب لملک کا با دشاہ ہونا۔ رآجہ بیجا گرکے ملک میں سے راج کنڈہ ۔ دیورکنڈہ نبگل گاگن بورا درگول کنڈہ کا تسخیر کرنا۔ توام الملک اور طلب شاہ کی ارسی اور طلب شاہ کی ارسی اور الملک اور سلطان قلی اور قطب شاہ کی لڑا ئی اور بلی کنڈہ کی فتح کی رسیتیا ہتی راج لمنگانا سے ارائی گارامچندر سے ساتھ ارائی۔ جبیانگر کے ۔ راحہ اور قطب شاہ اور میلی کی ارائی اور کو میرکی تسخیر آل کنڈہ کی فتح - آیت گیر کا قطب شاہ اور تیم لیسی کی لڑائی اور کو میرکی تسخیر آل کنڈہ کی فتح - آیت گیر کا

ماصره يتلطان فلقطب تناه كى دفات-آدلاد تطب شاه - رسعت سلطنت قطب شاه . جميف قطب شاه ( ٢٩٩٧)

به حسید حب من و ۱۳۰۰ میر تخت نشینی جمشید تعلیم که بناوت - رآم راج کی رقعی کا حال جمشید قط شاه تخت نثینی جمشید قطب شاه برای کا محال جملی قطب شاه (۷۰۰ که)

> شهراً ده ابرانهسیم کاشاه بونا -ابرانهسیم قطب شاه (۴۰۹)

البرامب مقطب شاه (4 · 4) آبرامیم قطب شاه کی تحت نشینی- شا<del>لا</del>ن احد نگر و بیجا پورگی جنگ میں قطب شاه کی امدا د-لَد بَوَراوُکا کویل سلطنت مونا اور برار بھاگنا اور باغی مونا اور شکست یاکر جها نگر مجاگ کرجا ناآختگ

کے برخلاف شاہان بیجا بورا ورگول کنڈہ کا بیجا نگر کے راجہ سے ملنا اورا براہتی قطب شاہ کے توسل سے صلح کا کونا پیجا نگر کے راجہ اورا براہمی قطب شاہ کی لڑا ٹیاں۔ گو آل کنڈہ کی مرمت - ناکیک وار یو نکی

سے میں موجد ہو موجد کی اورائس کا کھلیا نا۔ راجمندری کی فتح۔ مآلی کوٹ کی لڑا ڈی۔ شاہا نے کن سازش باد شا ہ کے مارسے کی اورائس کا کھلیا نا۔ راجمندری کی فتح۔ مآلی کوٹ کی لڑا ڈی۔ شاہان کمن ماہم در مصال میں مصال کیں مصافی کی اور انسان کے ساتھ کی میں سے کھلے و راگزشر کہ فتھے کا ادا

کی آپس میں جال بازیاں اور لڑا ئیاں ۔ رفعت خاں کا راحبندری کیس سم کوٹا۔ و براگوشم کو فقح کرنااور اور کٹاک مک پہنچنا۔ بیجا پورے شاہ سے لڑا ٹی ۔ کندنسیرا ورکم مم اورکن اپلی کی فتح۔ آبرا ہمیم شاہ کی

د فات -ابرامهم شاه کی ادلا د خصایل ابرامهم قطب شاه -انگرین میشاه کی ادلا د خصایل ابرامهم قطب شاه -

سلطِان مُحمَّدٌ قلق قطب شاه (۱۳۸۷)

تلقه نلدردگ کامحاصره- وَجیانگرے ہندؤں سے لڑا بیُ- دَآرالخیا فقہ کاحیدرآبا و دکن میں منتقل ہونا- کرنول ادر نندیل کی فتح- رہتتم خاں کی نامر دی- شآہ صاحب کی بغاوت ۔ ملنگا نہ کی سرکشیاں۔

تا ریخ ملکت برارس کے بادشا ہور کالقب عادشاہ ہوں م فتح البدعا دالملك (٠ ۵ ٠) علادالدين عما دشاه (و ۵ ٤) تخت نثینی ورمحمه و شاه تهبنی کی مدد - مآمورا در رام گیر رقیصند - بر مآن نظام شاه کا دو دو قلور کا لبینا- بهآدرشاه کابراری امداد کے لئے آنا اورعلاء الدین کی و فات -بربان عادشاه (۲۵۷) تفال خال كالسلطنت كانحصب كرنا-تفال خاں د۲۵۶۶ تاریخ بیدر حبیکے شاہوں کالقب برید شاہ تھا رہ ۵۷) على بريدشاه (4 ۵4) معتاريخ ولن (٤٥٤): یرنگیزون کا مهند وستان میں آنا۔ گا مآ کا دوبارہ مہندوستان میں آ است شار گا ما کا تبیسری د نعه *بندوس*تان من آنا- <del>دو</del>ن الفنسوالبوكرك كام نه وستان مين آنا اورل<sup>ر ناس</sup>ك شاب و ون فرنيكو لميدا كابهندوستان من أماء آلفَهْ والبوكرك كاآنامشن فيلمه گوا كافتح كرنا اور بيرتين جانامنل في آلب . ملاهله متملطهٔ البوکرک اوریزگیزول کی شاه بهاپورسے لڑائی-ترائے دی سیواگورز سنلی*شا* گیرات اور رنگیزون کےمعامل شا<del>را ما ویل</del>یہ و ورقصند کریے کی تیاریاں ونا کا می <del>فیام افرام</del> د یو کا محاصر فیشفانده گوایر ارا بی همیشانه بیکوخان کا دعو نگی شامی سیمصرهما به پرنگیزون کی فتوحاست لاه ها يرون المنتل رحله يره هناسير من الأكاب واقعات -فلاصة ارتخ دكن اورآسيرراويو (١٥٤) تَي شُعور كيسب تراع (١٩٥٧)

ماریجرسند

ہندوستان میںجو دہلی کے سواہلطنیتر میلمانوں نے قایم کی تھیں اُن میں سے اکتر شد طبن سنده كالحول نے بعداز كمانتگاري نےاوّل جاریں تاریج سندھ کے اندر لکھا ہے کہ خلافت القاور ہا سٹرا بوا عاق بن المقتدر بالشَّدين سندھ کو کچھ تعلق خلفا،عباسیہ سے نہیں رہا۔ اپ اس کے آگے شهنشاہ اکبرکے عہد تک تاریخ ملک سندھ ملحقے ہیں اس زمایہ کی تاریخ مسندھ میں گر پڑرلڑی ۇرنوں كى تحريرون ميںايسااختلا**ن ب**وكەاڭگرىزى محقق مۇرخ بھى ان ميں مطابقت ب*ۆكرس* ھے گی تاریخ معصومی سے مکھتے ہیں جب سلطان محمہ دغازی نے ہندوستان کی تس یا اورمتان میں پنچا توائس نے سندھ کی تسخیرے لئے فوج متعین کی اورمنا ہم میں معا لات سے فارغ ہوکر پیوستان وٹھٹ کی طرف متوجہ ہواا وراکثرع ب کے آ دمیول خراج كيا ادرايك جاعت كوعيال واطف السميت گرفتار كيا - اس مي جوصاحب فيفل مخت ن کومناصب منٹرعیہ لفویض کئے اوراُن کے وطالکت اورا ورا دات اُن کے معاشر-کے مقرر کئے جب ملتا ہم میں سلطان محمو دسنے اس جہان سے سفر کیا توسلطان مسعو دغو نمر<sub>ہ</sub>ے نت پراس کا جانشین ہوا اُس نے بساط عیش ونٹ طریجیہا یا اور شب فی سوز کے لوازم میں ورعيين وشروركي مراسم ميں مشنول ہوامهات جها نداري ميں بذمصروف ہوا۔اکٹ دور ت کی سرحدوں کے آدمیوں نے متر دا ختیار کیا اوراس کی اطاعت سے کل گئے ۔اس

\*

نہ میں سومرہ کے آدمی نواح تقت ری میں جمع ہوئے اور ایک آدمی کوحیر کا نا ت پر ہٹایا۔ اسنے مدت تک اپنی قوم کی بدو*ں کے خر*م نا شاک سے باک کیا۔صا دان حدو دم منتقل میاا متبار زمیندار تھا، لڑکی سے سوترہ نے تخاح کیا۔ اُس سے فرزنر بھونگر سدا ہوا اور و ہ باہیے مرنے کے بعداینی عکر وروقی کے تخت پرمٹیعا اور قدم آگے بڑھا یا آخر فرش امراض پر خابض ارواح کو جان ح کی ُس کا میںا دو دھ تخت پر مبھا اور حیند سال ! لاستقلال حکوست کی اور نصر مور تک اپنے ل*اک کو بڑھایا مگر عنف*وان جوانی میں نتقال کیا اورا*یک لڑکا نگھ*ار جھیوٹا اور ایک لٹر کی تاری چپوٹریجس نے ٹدتوں حکومت کی رعایا برایا کومطع د منقا در کھا جب نگھیا جوان ہوگیا تو ہُس عنان تلطنت لپینے ہاتھ میں لیا درماکٹ مال سکے کام مین شعول ہواا ورمتنم دوں اور باغیوں کو نا دیب شنبیہ کی اور ماک کچنے کی طرف و نمیت کی مانگ انی دا کیب چھوٹا احتکار ہندھ وکچئے کے درمیانے ب پر فضنہ کیا ۔ کچھ برسوں کے بعدوہ مرکبا۔ اُس کے مٹاکو ٹی نہ تھا مگراُس کی ان میں کا نام و تا قامد دیک (دلد) من حکومت کرتی ری اوراس نے لینے بھا میوں کومی تورو تھری میں مُوسَكِ لِيُمتَّعِيزُ ، كِيا يَقُورُى يُرتِكَ بعددود اكبِها لى كداس نورح مِن حِصْرٍ بهوئ نظم بالبريك اور اُنھوں نے ہموں کے بھا یُوں کو ملیا میں طے کردیا اس انتنادیں د و داکی اولا دہیں ہو پیچو یا پیچوں گھڑا ہوا اورا یک جمعیت غلیمرُاس کے گروحم ہوئی۔ اُس نے جہ جاعتاً سیرمناز ویکے لئے کھ<sup>ٹ</sup>ی 'ہوئیُ اُس کی حِرْمِٹر کانی اور خو د 'تخت' مارت پر مِنٹر گیا ۔ حینہ مُت اُس نے بھی لیطنت کی بھیڑ مکی <sub>ن</sub>نمر آ حَمَّ هُو بُيُ-اُس کے بعدا کیٹ تفض حزا نام امورلطنت کا شکفل مواا ورمعا ملات مک بین مشغول م و ه صفات پندین سیمتصف تفایند سال بعد وه می مرگیان کے بعدارسل مندعکویت پرمبھاوط اطبیت مردم آزار تفاضلائق اُسکے ظا<u>ر</u>سے برا فروختہ ہو کرائ*س کے* وَال وَتَلْ کے درسیے ہو کی فرقہ بمهسكة كيمة أدمى كخفيت يهلي آئ موئية لتقي ا دروالي شهرين ا قامت ريكفيخ يتقير ورال سنا ے اُنھوں نے دوستی پیدا کی تھی ان میں ایک آدمی ا نرتھا کہ آثا ریٹ اُس کی بیٹیا نی سے ا فا ہر ہوتے تھے ،عیان ملک ہفیہ سوکے وقت ایک جاعت کولیکر ارسل کے گھر ہر تھی سرکے

1.50

کرڈالاا وراُس کے سرکو شرکے دروازہ پراٹیکا اوراس جاعتے ا نرکو بخت ن امرا عا کممشقل ہوا۔اورخلق کثیراُس کے گردجمع ہوئی اور و ہ اسرجمعبیت کے شان کا عاً زم ہوا۔ بیاں سلاطین ترک کی طرف ملک رتن عالی تھا۔ا زینے حوالی سیوتان ] نَّ ن كرميدان مَفَا بله ومقاتله َ راسته كيا فك رتن اينات كرآراسته كرك فلعيسنة كلاا وجِنَّكُكُّ ه یں آیا۔ آتش خبگ شمل ہو ئی۔ اوّل دفعہ عام ا نرکوجنگ ہیں شکست ہو ئی دوسہ ی بها کیوں کی مددلیکرمیدان کارزار میں آیا۔ ملک تن گھوٹرا د وٹرا تا تھا کہ و ہ اُس پرسے گرٹر بنے اس کا سرکاٹ لیا اور قلعہ میوشان پرمتصرف ہوا۔ ملک فیروز علی وعلی شنا ہ ترک . پنواحی کمریں تھے اُنھُوں نے ایک مکتوب اُس پاس بیجا کہ میہ دلیری تِم کوسنرا واریڈ بھی۔ا، . با د شاہی سے ایشے کی ہت ا دیبداکر کے میدان ہتقامت میں مردا نگی دکھا ؤ۔ اس کم ں پرانٹر ہوا کہ د ہ ہتری میں حلاگیا اورانھیں د نوب میں مرکین ہوکر حیل بساا س کے يام حكومت تين سال حيو سيسنه تقي . بعبض مؤرخ سكت بين كه عبام الرنے سيوستان فتح كئے ت کی ہو تو د ہ ایک رات مجلس عیش میں شراب بی رہا تھا کہ اس اثنا میں خبرا کی کہا ؟ عاِعت النيُسبے اُس نے اپنے وکیل گا ہرین نتاجی کو باغیوں کے د**فع** کرنے ۔ عا و ہ ایلغار کرے بہنچا اور مقابلہ ومقائلہ شرع کیا گرائس وقت گاہرست تناہ ہ گرفتار ہوا نے اُسے مقید کیا۔ جام ا براینے عیش وحشرت میں مشغول رہا اُس نے کچھ برورا ا یل کے قید ہونے کی منیں کی جیسے گا ہرین تاجی کے سینہیں کینہ پیدا ہوا اورانس کوخفی طائف کیل دنتمنوں کی قیدہے اپنے تئیں جھٹا یا اورجام انرے روگرداں ہو کرقلع ر میں آیا علی شاہ ترک یہے ملاقات کی حب *ٹلک فیروز شاہ سے اُتفاق کرکے نشکر مِع کی*ر جام الركوقلعه بهام بورين قبل كرودالا-

جام ارنے رملت کی جام جونہ قوم تمہ میں سے جام کے خطاب کمقب ہواا وراس نے کُلُ سندھ کی تسیر کا خیال کیا اور اپنے برا درون اور خویشوں کی رمامیت کرکے اُن کو قربات وقصبات بجر کی غارت وقال کے لئے بھیجا۔ دوتین دفعہ برا درسمہ کے آدمیموں میں بڑی سخت المرائی ہوئی ترکوں

جامتايي بنجام الروجام تيزلدين

ں مقاومت کی طاقت نہ تھی وہ قلعہ مکر کوچھو اگراچھ میں چلے گئے اور حب جام جو یہ نے از فرار کا عال ئناتو و ہا کمکور دانہ ہوا۔اور جیندسال ہستقلال سندہ میں حکومت کی۔لیکن آخر کو سلطان علارالدین نے اپنے بھائی الغ خال کونواح ملتان میں روانہ کیا۔ الغ خاں نے تاج کا فوری و تا تارغاں کو ہام کے دفع کرنے کے لئے ت ھو کو بھیجا۔ پیاٹ کر ہینچا یہ تھا کہ جام جو نہ خناق کے مرض سے مرگیا اس کے ایام حکومت تیرہ سال تھے ۔سلطان علا،الدین کے نے بکریں بینچار قلعہ مکر پر تصرف کیا اور سے بوستان کا عارم ہوا۔ جام تمایی کواعیان مملکت اتفاق کرکے سلطنت مورد فی کے تخت پر کھیا یا سلطان علاءالدین نے بعداز جنگ جام تماجی بن ا زکو گرفتار کیا اور اُس کومع ایل وعیال د ہی ہے گیا۔ طا کُفتیم ا حوالی تنری میں او قات بسرکر تی تقی ا ورعال جام معا ملات کا انتظام کرتے تھے۔ مل*ک تاجی کے* ابعدایک مُدہے اس کا بیل ملک خیرالدین کہ جیوٹی عربی با کیے ساتھ دہلی گیا تھا باپ کے مرنے البعد منده مين آيا- چونکه جام خيرالدين مبندو زندان کی محنت اُسٹا چيکا تھا ہر حيٰد سلطان محرُمتا ه پنے أس كو ُلِا يا مُرُوه و ندَّكيا يُعرِسلطان مؤرثاه بن نغلق ٺ ه كوحوالي مُصَّه ميں سفرآ خرت ميں مين آيا ت کے موافق سلطان فیرو زمٹ ڈنغلق اس کا جانشین ہوا اور دہلی کا عازم ہوا۔ اُسکے یتھے عام خیرالدین میند منزل گیا حوالی من سے کہ مضا فات سیوان سے ہومعا و دت کی مطا فیروز شاہ کے دل میں اسے خدشہ رہا۔ جام خیرالدین نے سلطان فیروزیث ہ کی منصت کرنے کے بعد بساط عدل واحسان مبسوط کیا عامہ رُعا یا کی تر فیہ میں کمال اہتام کمیا اُس کے قائعُ میں نا دروا قنه به نقل کیا عاتا ہے کہ ایک دن وہ خواص و غدم کو سائے سکئے سیرو تماشتے ؟ عا تا تقا۔ ناگاہ اُس کوا یک گرشھ میں ہڑیاں پڑی ہو کی نظن۔ آبئیں۔ گھوڑا دو ڑاکر وہا ب بیا اوران بوسسیده بژیون کو د کمینار با- پھر ملا زموں کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ تم جانتے ہوکہ یہ ہڈیا س مجھے کیا کمہ رہی ہیں و وسب سرنیجا کرکے خاموش ہورہے توجام نے فرنا كا حند خطساوم دا د كى مددچا جتى بي بيمرأس في ان اموات كے حال كى تحقىقات كى سررمن ایک بوٹرسے زمیندا رہے تعلق رکھتی تھی۔اس کو ٹملایا اور پڑیوں کا حال اُس سے پوجیا

نے کہا کہ سات سال کاء حد گذرتا ہے کہ گجرات سے ایک کارواں بیاں آیا تھا جنلال مارٹوا 🕪 رمال اُن کا لے گئی تھی اوراب تک یہ مال اکثر پاس موجو دیے جب جام کو یہ حال معلوم ہوا تواموال کے جمع کرنے کا حکم دیا اور والی گجرات پاس اینے آد می۔کے ہاتھ یہ مال بھیجا کہاس کو مقتولوں کے وارثوں مِیقت پیم کردوا در قاتلوں کی جاعت کا قصائص لیا چندسال بعداس دیرفانی کوو واع کیے جهان جافزانی می آرام کیا۔ بایکے مرنے کے بعدام اواعیان نے اتفاق کرکے باپ کے مورو ڈن تخت پر جام بانب بیہ کو 🛮

بب سرے بعد مرد و بیان سے بھای رہے باپ سے موروں حت پر جام بسب ہوا استے ہوا ہے۔ بھایا ۔اس اتنار میں سلطان فیروز شاہ ممالک ہندوشان اور گجرات سے فاطر ممع کرکے ولایت سندہ ا ئاتنچەكاھا زم ہوا۔عام دانىپەئە مەربەتار كىستەكيا -سلطان فيروز شا دىين مىيىنے يهال كى ھالىم ي کھیرار ہا . پانی کی طعنیا نی اور ہوا کی مخالفت اور محیروں کی کثرت نے اُس کو مجبو کیپ کہ وہ اول برسات میں میٹن گجرات کی طرف چلا گیا۔ برسات کے بعد دوبار ہ آیا اور بہت ساٹ رسانھ وہنخت لڑا ئیاں لڑا آخر کوجام با نبیہاُس کے ہاتھ آگیا اور ولایت سندھ تمام و کمال سلطان فیروز نتا ہ کے قبیند میں آئی اور جام کو سلطان دہی اپنے ہمرا ہ لے گیا یجب جام ایک متت تک سلطان کی ملازمت میں رہا ورخد ات بیندید ہ بجالا یا تواُسَ پرسلطان نے ثنا یا نہ عنایت کرکے فلعت دیا اور *پیرسلطان نے سندھ کی حکومت عنایت کی۔ وہ بی*اں سندھ میں آیا اور پندرہ سال تك بالاستقلال حكومت كي آخرُوسْ وَرَتْ كيا \_ اس کے مرنے کے بعداس کا بھائی (یا بٹیا) جام تماچیا ورنگ امارت پر مبٹیاا ورماکہ

تقا-تيره سال سلطنت كركيا- وبايس مركياً-جام تماجی کے مرنے کے بعد جام صلاح الدین بنل حکومت میں شغول ہوا۔ اُس نے اول رحد کا جولوگوں کے متر دسے درہم برہم ہورہی تھی انتظام کیا ا ورسرکشوں کی گوشالی کی۔بعداس تبغ و تاکیدیے کئے کی جانب متوج ہوا۔ اور کیئے کے آ دیبوں سے بخت لڑا ئیاں لڑا اوراُن پرفتی ب واپس یارا ورسبیابیا ورزمیت کی مهات میر جبر طرح جاسیئه مشغول مواگیاری سال <del>جیزمین</del>خ

ا ورحکومت کے مشاغل ہیں شغول ہوا ، فراغت دوست تھا عیش وسے رمیں اوقات بسرکر تا

ت کرکے عالم فانی کو گیا۔ بایچے مرنے کے بعد ہاتفاق امراتخت سلطنت پر ہمٹھاا وراینے جا وُں کو جو ہمقضا ہمضلح مکی قیدمیں تھے رہاکیا۔ یہ بچا مک سکندروکرن وبہاءالدین وامر تھے۔ان میں سے ہرا *یک لو* ی بهجد بار امور مکی کوبعض ال کاروں کوسیر دکرے سنب رو زمین وعشرت میں شغول المات ملی سے خبر نہ ہوا۔اس کے چیاؤں نے جمعیت کرکے بالاتفاق شہریں آئے جا کرنے کے دریے ہوئے جب جام کواپنے چیا وُں کے کی شرارت سے انکابی ہو تی تو و ەبىفۇنشۇرىدى كىصواب دىدىس آ دھى رات كوشىرسىنى كا اورگجرات كى عزىمىت كى صبح كوجام کی فرار کی لوگوں کواطلاع ہوئی اس کاتعاقب کیا۔اس اثنار ہیںاعیان شہرنے جب مزاع و رہیم خور د گی منتا ہد ہ کی جام علی شیر کو کہ ایک گوشہ میں جھیا ہوا تھا یبیدا کیا اوراجهاع وا تفاق سے رت پر بھادیا۔ عام نظام الدین کو اشنا راہ میں سفرآخرت میں آیا۔ اس کے چیا خائب وغاسروابس ہوكرصحايس يفلے گئے۔

جام على شيرتخت بربيبيما توابواب سلامت اوراحسان كوروئ خلائق بر كھولا-وہ دانا شجاع تقاله امورجهان داري يرمتوج موا ولايت سنده كاجبيبار بطوضبط كرنا جاسيئه وه كياأتكي سلطنت کے عهد میں خلق وامن <sup>و</sup>ا مان میں رہی۔ رعمیت کی فراغت میں کمٹی۔ حب ایک مُرت *ا*یر كذرى توجام عين وعشرت مين مصروف ہواا كثراوقات جاندنی را توں میں سسپر كرتا تھا تماچی ىكىندروكرن دىئىج غان توصوا مىن سرگردان *چورتە يىقى ج*ام على ئىيرىكە مىي أ<sup>لال</sup>غ و مطلع ہوئے۔رات کوحل کرا و رون کو چھٹیے کرشہر کے نر دیک آئے مشہر کے آ دمیوں کی ایک جماعت کواُنفوں نے اپنے سائڈ متفق کیا جمعات کوجام کاپٹے پرکشتی میں مبیھاکہ دریا کی سیرکو و ہاں ہے آ دھی رات کومراجعت کرتا تھا کہ لوگ ننگی نلواریں لے کراُس پریل مڑے۔جوآ دمیو کی جاعت اُس کے ساتھ تھی ہر حینہ اُس نے دشمنوں کی مرافعت میں کوشن کی مگر کھے دہ ا ، نه ہوا۔جام علی شیبرنے درجُہ ستا دت پایا۔ بھرآ دمی د و کرکُر اُس کے گھرکے اندر گئے جب شور وغوغا ہوا تو آدمی نبردا ، ہوئے ۔ جمع ہوئے ۔ گراُنھوں نے دیکھا کہ کام ہائھسے جاجیکا ہمی رغ ب

ناچارسب نے اطاعت اختیار کی بیٹ علی نے سات سال سلطنت کی ۔
عام علی شیر کی شہادت کے بعد سب بھا یئوں نے اتفاق کرکے کرن کومند پر مٹھا یا۔ وہ اعیٰ
واشرات شہرسے ناخوش تھا۔ اوائل جلوس میں اُس نے یہ چا ہاکہ اُن کو بس میں لاکر بعض کومجیں
اور بعض کومقتول کروں۔ اُسی روزیاد وسرے روز اُس نے مجلہ سلطنت آراستہ کی اور بارع می دیمر خاص کے عام کوطلب کیا۔ اُن کے ساتھ اُس نے استالت کی باتیں کیں۔ ما مُدہ طعام لائے وہ فراغ طعام کے بعد اُسطا اور طهارت فانہ کے دروازہ پر جاکر کرن کو بارہ پارہ کر دیا۔ اس کے ورخیص سے حاض ہو اُس بن سکندر تھا اُس کو بالا تفاق لٹ کریوں اور رعیت نے مارسے مارسے جانے کا سبب فتح خال بن سکندر تھا اُس کو بالا تفاق لٹ کریوں اور رعیت نے مندسلطنت پر سٹھا اُیا۔

فتح خان نے تخت سلطنت پرمیٹیکر قواعدایالت فقوانین امارت کو انتحکام نے کرکمال ہونیار امو رجاں داری میر (کھائی- ہی کے عدیں ایر ہتمور کا پوتا مرزا بیر مخرخاں حوالی مثان میں ہنچ کمپٹیان اوراچہ پر قابعض ہواتھا جب میر تمور بہند وستان سے چلاگیا اور بہند دستان میں طوائف الملوکی شروع ہوئی تو قدیمی سلاطین سندھ کے ہاتھ میں ملک سندھ رہا ۔ فتح خاں شجاعت وسنحا وسے موصوف متحا فتوت و مردی میں منہ و اُس نے بہندن سال جندماہ حکومت کی۔ بھر اجل آگئی۔ جافم ستح خال بشر نا توانی پر طرانھا اور اپنے اوضاع سے چرہ میں موت کے آئار و کمیشا تھا۔

بشرنابوانی بر پراتھاا وراپنے اوضاع سے چہرہ میں موت کے اتار ویلتا ہما۔
ابینے مرنے سے بین روز پہلے اپنے چھوٹے بھائی جام تغلق کومندا یالت بر سٹھا یا اور حی اور امارت کی باگ اُس کے باتھ میں دی جام تغلق اُس کا خطاب کھا۔ اُس نے سرسیلطنت پر جلوس کرے اپنے بھائیوں کوسیوسیتان اور قلعہ کمرکی حکومت عنایت فرائی اکثر اوقات و مسیروشکار میں مصروف رہتا جب حوالی بکریں بقوچ سے فتیہ وفسا و نشرع کیا توجام نے اُن کی تبنید کی اور میرالی اُن کی تبنید کی اور میرالی اُن ومصافیت کی اور میرالی طبیعی سے مرکبایا تا رہنے فرمنت ترین کھا بھی کہ اُس نے سلامین گھرات سے اُسٹنا کی ومصافیت کی سیدا کی تھی۔ پیدا کی تھی۔

ذكرجام تنفق بن كمت مد

علدس

فراستناجاه

بیٹا باپ کا جائیں ہوا گروہ نورد سال تھا۔ پیوستان اور محال کے حکام نے اُس کی اطاعت اُنے ورآپس بیر بخالفت کی۔ جام سکندر نے گھڑے کی کر کمر کا تصد کریا۔ قصر پُر نصب بورت کس بنچا مضاکہ ناگاہ ایک شخص مبارک نام نے کہ جام تعلق کی زندگی بیں منصب پر دہ دری کار کھٹا تھا کھڑ اُس کے بیس خرجے کیا اور اپنا خطاب جام مبارک رکھا اور مربر عکومت پر بیٹے گیا۔ آدمیوں نے اُس کے ساتھ اتفاق تنہیں کیا اس کی حکومت بین روز سے زیان ند چلی۔ اُس کواعیان مصر شرف وقع کرویا اور سکندر کوآ دمی جبیجار بلایا جب سکندر کو یہ خبر معلوم ہوئی تو اُس نے حکام کمیسے صلح کرلی اور اُنٹھ کوم اجدت کی فریر حسال معطنت کرکے دیا سے جل بیا۔

٣ جاوي الاول يشه يبيبوم را مُراية نے خروج كيا - جام تغنق كے عديس سرعد كجورس و وربيتا لتقااوروبال کے آدمیوں سے موالت رکھتا تھاا ور کام کے آدمیوں کی جاعت کشیرا پینے پاس ار کھتا تھا اوراُن کی رضاجو ٹی انعام اکرام سے کرتا رہتا تھا۔ان آ دمیوں نے بھی اس کوما قاجار اینے تیکر اُس کے حوالے کردیا تھا جب اُس کوسکندر کے مرنے کی خبرہوئی توا بنی جمعیت کے اتو تھی میں آیا اورا دمیوں کو جمع کیا اور اُن کے روبر و بیان کیا کہ میں بیاں سلطنت <sup>داع</sup>یہ سے نبیں آیا۔ بلکھ ملما نوں کی ع<sup>ن</sup>ت اور جان <sup>و</sup>ہال کی حفاطت کے لئے آیا ہوں جس کو **ت**م طنت کے لایق عانواُس کو تخت سلطنت پر پیٹھا وُاول میں اُس کے سابق بیعت کرونگا پیزیج ونيتحض وبنلطنت كاستحقاق ركهتا ببوأس وتت مذهاسيني بالاتفاق سخنت م سے ہٹیا یا۔ اُس نے ڈیڑھ سال کے عرصیں ولایت مندھ کوآپ مشورسے ہے کہ موضع کا ہر کی وركندره كك كهمرهدموضع القيلها وراد بإورير واقع بين تصرف كيا يجب إس كى ملطنت سار ہے آٹھ سال کا زمانہ گذرگبا تو عام سنجرکے سریں ہو لئے سلطنت آئی و ہ اُس کے مخصر حل میں تھا اُس کے خواصوں اور مدعیوں کو اپنے ساتھ متفق کرکے اس قت کہ وہ فلوت میں تیس پتیا تھا۔ ایک شیشنی زہر طاکراس کو ملا دیا۔ ایک جرعم بی کرتین دن کے بعد مرکبیا۔ عام بخرخوش صورت تقالبجاعت كتيراس بإبي تنيفية متى كرسب قت بية تنخواه أسكى ملازمرك

القى كتة بين كمه جام تجريبك اسع مندهكومت برجلوس كرد ايك صاحب كل درويين كواس برنو وخياه مح

. d.

جام نظام الدين إوجام تدويمتوري

ب کومنجاس درومیش کی خدمت میں آیا اوروض کیپا کیدمں بیرجیا ہتنا ہوں کہ حاکم ٹھٹہ ہوں۔گو ت آٹھ ہی روز کیوں نہ ہو۔فقیرنے فرما یا کہ تو آٹھ سال با دشاہی کریے گا جب جام را ٹدننے نے غرآخرت کیا اعیان ماک نے اتفاق کرے **عام سنجر**کو تخت سلطنت پریٹھا یا اورحکومت کی عنان ں کے قبضۂ اقتداریں دی بیونکو اُس نے درویش کی دُعاہے میر پرسلطنت پرصعو دکیا تھا تو پیغ کے کہ جنگ وجدال ہواطران ویوانب سے آدمی آن آن کرائس کی اطاعت قبول کرتے تھے اور فرماں برداری کے لوازم کو بجالاتے تھے اس کے وقت میں جومملکت سندھ کورو اج و رونق ہوئی د ہ پہلے کسی زمانہ میں نہ 'ہوئی تھی برسیاہی ورعیت کمال حمعیت سے رہتے تھے۔ جام همیشه علیا دستان و در ایشون کی خاطرکر تا تھا۔ روز حمعه کوخیرات ومبارت مبت فقرا ۱ ورمساکین کو دیتا تقاادرا إلى بتحقاق كے وظالف وا درا دات مقرركرًا تقا- اس كى عكومت سے منتیر حكا ما ربا بـ ب کو خبردی تنخواه دیتے تھے سنجر کی سلطنت سے پہلے قاضی معروف بکر کا قاضی مقرر ہواتھا ت تھولرا دخلیفذاس کو متما تھااس لئے وہ مدعی ومدعاعلیہ سے رشوت لیتا تھا۔جب یہ بات سنجرنے کان تک پنجی کہ قاضی سرط سرجے رشوت مدعی و مدعا علیہ سے لیتا ہے تو قاضی کو حکم بھیج ب . بُلا یا۔اورحب و ہ حاضر ہوا تو اُس *سے کہا کہ میں نے شا* ہو کہ تو مدعی و مدعاعلیہ سے رشوت لیتا ہو قا*ننی نے کماکہ ہاں لیتا ہو*ں بلکہ یہ عابتا ہو*ں ک*رگوا ہوں سے بھی رشوت لوں گرو ہ با ہر <del>جائے جا</del> ہیں۔عام کویےاختیا سنبی آئی قاضی نے کہا کہ تمام روزمیر دارالقضامیں بٹیتا ہوں اورا د قات ص کرتا ہوں۔ اورمیرے فرزندوں کوجسے شام کاطعام مُیتر نہیں ہوتا۔ جامنے قاضی کوانعا مات ویئے اور کا فی دطیفہ اُس کامقررکیا اور کل مالک میں ارباب سناصیکے بڑے بڑے بڑے ویلیفے مقرر ردیئے کر جن سے اُن کی گذرا وقات بہ فراغت ہونے لگی جب اُس کی حکومت برآٹھ سال کا عصه گذرگیا تواُس نے انتقال کیا ۔

سنجرکے مرنے کے بعدہ ۲۵ رہیع الاول کی جام نطب مالدین کو کل علیا جسلیا ہوں۔ رعا یانے متفق ہوکرمندسلطنت پر سٹھا یا - وہ حاکم بالاستقلال ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ اوائل حال میں طالب بہلی کرتا تھاا ورخانقا ہوں اور مرارس میں اوقات بسرکرتا تھا۔ وہ ٹراخلیق تھا

مفات حميده وافلاق لينديده ركهتا تقا- كمال زبدركمتا تقاا ورعبادت كرتا تقابهاس كي توبيإن ىيان نېيىر بومكتىن -ا واكل جلوس مى تىڭىيەسە وە بكريس آيا. اورا م**كسال بيار ب**ار اد بإميث كيا- قلعه مكرمين وخيره برقسم كابهت جمع كيا اور دل شا وكو كاس كاخابه زا دتفااؤ ں من ہیں کی خدمت کرتا تھا۔ بگریں اس کوھا کم مقر رکبا۔ اور گرد و نواح کا بیال ایسا انتظام کیا ۔ راہوں من آ دمیوں کی آمدوست ہونے لگی۔ بعدایک سال کے وہ بیاں سے ٹھٹا میل باا <sup>ور</sup> مربه سال بالانتقلال سلطنت کی-اس کے عهدمیں علما دصلی و فقرانهایت فراغت سے زند کی رتے تھے۔ سیاہ آسو وہ حال اور عیت مرفیہ الیال تھی پیلطان جین لنگاہ حاکم متان کا حبام نظام الدین تقا۔ ان دونوں میں بڑی محبت قِمو دت ہمینتہ سے آپس میں ہتی یاتھ فی تحالف بھیجتے جام نظام ہرہنفتے اپنے صطبل میں جا آبا ورگھوڑوں کی بیٹیا نی پر ہ تھ ملتا اور کہتا مقوین نبین حابت کو اسے نو اسے تم پرسوار ہوں۔اس لئے کرچاروں طرف سان ہیں تم دعا کہ وکہ بے سبب مترعی کے میں کسی جگہ بنہ جاؤں اور کو ئی بیاں نہ آئے با دا بگیٹ ہوں کی تو نریزی ہو۔ خدا کے آگے میر ہٹ مسار ہوں ۔اس کے عبد موسکن نبوي كارواج ايبا مواتها كماسه ما فوق تصور مي نهين آثا - مساجد مين اقامت جاعت اسطرح کی ہو ٹی عتی کہ محلّے کے سب چھوٹے بڑے مسجدیں حاضر ہوتے اور کیھی تہنا نیا زیرِ سعے سے راضی نه ہوتے اوراگرکسی دقت کی نا زجاعت کی قصنا ہوجاتی تو نهایت نا دم ہوتے اور تنفاريرٌ هي عام نظام كے اوا خرسلطنت ميں شا ہ بيگ كى سيا ہ قندھا، ے آئی اور مواضع بکری وہبندہ کا وسند بچہ پر حمار کیا معلول کے حمایے و فعہ کرنے کے لئے جامد نے سا ہ غلم بھی اوروہ درہ کے قریب تک گئی حس کا نام جالوگر مشہورہے ۔ ایک ارط ائی ہو نی جس میں ہے ، بیگ کا بھائی قتل ہوا اور اُس کی سیا ہ کوشکست ہو نی یا تی -یاه قند صار کو بھا گی۔ پھرنظام الدین کی حیا**ت بیں ش**دھ پرکو ب*ی جما* نہیں ہوا۔ جامکہٹ وقات نداکرہ ومباحث علمی میں ملمائے ساتھ مشغول رہتا جناب مولانا جلال الدین محرد وانی نے شیرا زسے ملک سندھ میں آنے کا قصد کیا اینے دو شاگردوں میرشمس مویہ میں کو

مشتهمي متاكباا وفرنسرح راه ت کی۔بعد کچھ مُرت کے عبام نظام نے مک باتی کا عزم کیا۔اس کی و فاتے عام نظام الدین نے سفراخرت اختیار کیا توجام فیروزاُس کا بیٹا ے۔ دریاخاں و سارنگ خال کہ جام کے معتبرغلاموں درياخان نے عام فيروز كوسر يرسلطنت پر سبھا يا۔ حام صلاح الدين لايوس ے بیسوچ کر مغیرلڑائی ماک نیس ہاتھ آئے گا۔ گجات میں گیا اور ک طان مظفرت ہ طان نے جام صلاح الدین کی عم کی میٹی سے نؤح کیا تھا فیروز عیش ونت ط میر ٹ اِوقات حرم میں لچرارہتاا وراگرگاہے اہے ! ہرآ اُلو اُس کی محلس میں <del>لو</del>لے تے اور ہزل اِتیں کرتے ۔اسکے عہدیں قوم سمہ کے آ دمیوں اور خاصینہ ساو<del>ر</del> ا بل شهریر تعدی نثرفتع کی - دریاخال اُس کا ما نع ہوا تولوگ اُس کی ابنت کرنے لگے - دریاخال موضع کا بان میں جہاں اُس کی حاکمیر تھی رخصت لیکر حیلا گیا ۔ بیاں آخیں د نوں میں مخدوم عربیم رأسکے د وبیلے صیل الدین دمولا نامخہ آ گئے جن مں سے ہرایک عالم ستبخر تھا۔ <u> 1</u> کے میں ہوا۔ مو لا ناجمیع علوم عقلبہ ونقلیہ *کے جا مع تقے* اور ہرعلم میں اُن کی تصانیف بیند با تقیں بشکاة کی تثرح لکھی تھی و د تمام نہ ہو کی گرمسو د ہ اُس کاکتب خابنہ میں موجو د تھا اکورٹ له برواشٰی تکھے تھے۔ و'ہ اسی کا ہان میں ملک ّ خرت کو چلے گئے ۔مقابر کا ہان میں

ن کا مزار آ دمیوں کی زیارت گا ہ ہے۔ جام فیروز عیش وعشرت میں مشنول ہواار کا ن ماکنے

سکے بر با دکرنے کا اراد ہ کیا۔ جاعت وا قعیطلب نے جام صابح الدین پاس آ دمی بھیجا اوراس ہے آگا ہ کیاکہ جام فیروزاکٹرمست ومی خوررہتا ہے اورعدہ ماک دریا نال عب رکرکے کا ہان کو علاگیا ہے ۔ اب قت ہے کہ جلد بیاں آؤ۔ حامصلاح الدین نے نفٹے کے آ دمیوں کے یہ مکا تیب ملطان مظفر کو و کھائے سلطان مظفر نے بہت سائٹکر عام صلاح الدین کے سابھ لرکے ٹھٹہ کو خصت کیا ، اُس نے متوا تر کوچ کرکے مسافت بعیدہ کو قطع کیا ا در فی الفورآ ب کھٹے سے عبورکرے شہریں وحنسل ہوا جام فیرو زکے آ دمی پریشان ہوئے اُس کو دوسری ے ہاہرنے گئے۔ حام صلاح الدین ٰبلدہ تھٹ میں سرپرسلطنت پر مبیماا درِحام فیروز کے خاص خیاوں سے مواخذہ لیاا ورمصا درہ کرکراموال طلب کئے ۔عام قیروز کو اُنکی والدہ د ریا خان باس کا بان میں لائی اوربڑی زاری کرے مبلی تقصیریں معات کرائیں در **ی**ن ا نے حقوق سابق کومرعی رکھ کرلشکر جمع کرنا مثروع کیا جب یو سان کے گر د عام فیرو زکے عکم کے ینچے لشکرجمع ہوا۔ اوربلوجوں اورسیوسیوسے بھیاُس کی طرف رجوع کی تو دریا خاں جام صلاح الدین کے د فع کے لئے متوجہ ہوا عام صلاح الدین نے چا ہا کہ حدال کے لئے استقبال لرے عاجی نے کہ اُس کا وزیر بھا کہا کہ صلحت یہ معلوم ہوتی ہم کہ عبام صلاح الدین شہریں رہے اور خبگی ہمتیوں اور لشکر کو ہمرا ہ کرکے خبگ میں بھیجے - حام صلاح الدین نے تہر یں توقف کیا ۔ عاجی و زیر کوجنگ میں بھیجا۔ دونوں نشکروں میں تش حیب اِل و قتا ل فروختہ ہو کی طرفین سے بہا درکشۃ ہوئے آخرکو دریا خاں کے لٹکرنے ہزمیت یا بی اور ألطائيس لرحاجي وزيرنے مسرسواري حام صلاح الدين كوء ضد ہشت بھيجي كہ ہم كوفستے و فيرو زي حاصل موييُ خاطر حمع ركھو ۔ وقت نه تھا كه دريا خا**ں كا تعاقب كرسے ل**يا۔ قاصد مع عرصند اشت کے دریا خاں کے آ دمیوں کے اپنے لگا اُس نے فوراً عرضد اثبت کے مفران لو بدل کر د وسریء صند شت عاجی و زیر کی طرف سے جام صلاح الدین کویہ لکھی کہ ہما ہے <sup>نشا</sup>کہ وَنُكُست ہوئی غینمُ زبر دست ہی تم اہل دعیال ہے کر بھٹسٹے با ہر چکے آوا وراصلا توقف ً نه کر دموضع جاجگان میں ہم تم **رِلْ جائیں گئے ۔ج**وہیں بیوضد شت نہنچی عبام **صلاح الدین**  جامزىندد كادريا قال كابنه بإيرنا

ن کوبغیرافط ارتباریا اور دریا سے گذر کڑتا ے جاتی و زیر سے اُس کی ملاقات ہو ٹی تو اُس ب نے حامی کی عرضد رشت و کھائی توجاجی نے کہا کہ میں نے پہنر ت ہوئی گرکام ہاتھے سے جا حیکا یا .عیدگاه میں ناز پڑھی۔ عام فیروز نے چند سال ہم -ارغون نے حملہ کیا۔ چونکہ سو مرہ وسمہ کا احوال<sup>ک</sup> لے مجمل لکھا گیا اگرکسی غزیز کواس سے زیان حال معلوم ہو تو و ہ ہ إ مرتومنير ديجاار ن كاعال كليمير جند متفرق مضامين عليقة بي-ہم نے اوپر دریاخاں کا نام لکھا ہجا س کے ببندیا یہ ہونے کا حال تاریخے طا ہری میں پہلھا ۔ جام نندایسہ با نبیہ کوتخت کھٹریراُس کے دوستوں نے بٹھا یا تواس شہرکو بڑی رونق رمکومت ایسی عدالت کے ساتھ کی کہ برشخص اپنے گھریں خوش تھا۔ بہشت آنجاکہ آزارے نیاشد کیے ایا کیے کارے ناشد نے وزیر مکشتہ پریا لیک دیر کو ساتھ لیکی شکا رکو گیا۔وزیر کے ساتھ ایک توعم قبوله تھاا وراُس کو یانی بلانے کی خدمت سپر دمقی۔ یہ لڑ کا اس سید کا بٹیا ہمت مگرو ہ لرئجا اوروزیرنے اُسےمول لیا-جام کو بیایں گی اس وقت اس کا آب دارموجو د نے اس لٹے کوحکہ دیا کہ یا نی لا۔ وہ سالہ میں یا نی لا یا اوراُس میں گھاس کے ئے۔جام نے بیالہ کو دیکھ کر پو جھاکہ یہ تنکے کیوں ڈانے ہیں۔ ارائے یف هاکه اگر بانی زیاده یی جاؤگے توسوار منیں ہوسکو ہے یا نی کلمہ کلم کراعتدال سے پیوگے۔ اگرحیا س مس کو نی تعجب ا قبال نے یا دری کی کہ جام نے قبو**ل کو وزیرسے** لے لیاا ورپھراُس کو و ہ اینے سے زیادہ حاسبے لگاا ورمبارک خان کاخطاب ہیا۔ اورمرتے وقد

عبام اور کار دیارسلطنت سپُر د کیا ۔ سب مؤرفین نے تو ناصرالدین قتب اچہ کاحال ثنا ہان دہلی کے واقعات میں لکھا ہے لیکن تاریخ فرشتہ نے اس کومملکت سندہ کا ایک مشقل یا دشاہ مان کرحال لکھا ہے اوراس طرح

أس كا عكومت منده بين بيان كيا بو-

. ناصرالدین قبب چه سلطان مغزالدین سام کا ترکی غلام تھاا ورمُدّتوں اُس کی خدمت

یں رہر ملک داری اور کشورک نئی میں وقوف حاصل کیا تھا۔بعدازاں اُس نے قطب لدین ایسک کی ایک لڑکی سے نتا دی کی اور جب وہ مرگئی تو دوسری لڑکی سے بحاح کیا قطب لدین

ایبک کی وفات کے بعداکٹر شدھ کے قلاع وبقاع کووہ اپنے تصرّف میں لایا سومروں کو ایسک کی دفات کے بعداکٹر شدھ کے زیر نے میں میں میں کا میں میں اور ایسکاری میں میں اور ایسکاری کا میں میں کا میں

حن بی سے بعض ملمان تھے بعض کا فرایساضعیف کیاکہ سوا، بلدہ کھٹہ وجنگل کے اُن کے تقرّف میں کچرند رہا۔ وہ زراعتی و رعیتی بن کر گوشوں وکٹ روں میں رہتے تھے لیکن ناحالان

ت عرف یں چید رہاد وہ رزا می وری کی بنی برنو توں وے درن یں رسب سے یہ میں عربی قباجہ کی وفات کے بعد بہ ندیج سربرے تاسطنت اکھیں کے ہاتھ میں عپلا گیا اورسلاطین <sup>د</sup>ہلی ر

کے ابھے سدھ کل گیا۔

اب تحفة الكرام سے مندھ كى تاريخ كواس نما نہسے كەاسكاتعلى ضلفار عباسيہ سے نہيں بانقاكرتے ہيں ملطان محروز نوى كے بيد ملطان مسودا ورسلطان ما دو دومجد و دكی طرف سے سندھ میں ماكم رہے بعدازاں سلطان قطب اور آخركو آرام من ہ كے حاكم سندھ میں رہے جنگا بیان سیسلے ہود كا ہو آخر بادشاہ كے عهد میں ملطنت عبار صقوں میں منقسم ہوگئی۔ ایک حصتہ میں ملت ان اور کل مندھ اور اچھ تھا جس میں ناصرالدین قباچہ فرماں روا تھا اور الس وقت سات را ناملتان كے مندھ اور الحجہ تھا جس میں ناصرالدین قبار شاہدہ کو میں اسے رہیں ہو تھا جس میں بار ان ابو بہتر سے را کو الحکور ڈو برا كاضلع در ببلا میں ۲۰ سینر کیہ و تھا جس میں المراس و تھا ہوں ہو تھا ہوں ہوتھا ہوتھا ہوں ہوتھا ہو

کریج سها جو تنگ میں ضلع ردیا ہ میں رہتے تھے رہی عبیبرسپر جمی ما چھی سولا تھی جو ما کک ارکے تھے رہم، د کائی پیپر منون چیون جو وا دی سیدی میں رہتے تھے دھ، چیون نیپر دیتا قرح حینا ہو

سے (نہ) دہ کی کیبر مون چیون جو وا دی سیوی میں رہے سے دھی جیبون کیبردیما موج جہا ہو بھا گئے میں رہتے ستے (۱۹) جی یا لیبروری آ ہ جو جہام یا بیم کو ط میں رہتے ہتے 23)جبو دھن

ا بھاسے یں دہے سے (۱۹ بی یا پہروری اہ ہو اگراجوین نگرضلع مام بروامیں رہتے ہتھے۔

جب بلج الدین یلدوزکے افسروں نے لاہورکوتسنے کیا تو شرمتان میں ملک ناصالہ بن قباچەنے پٹا ہ لیاوبرلیا ہیے آخریں ملک فارخلی اوراُس کے آدمی ملک سیو ، ہوگئے سلطان ممل کدین لتمش نے اپنا وزیر نظام الملک محرّ بسراسعد خاں کو اجھ لئے جنیجا اور خود دہلی گیا ہے ہے۔ ایسے جنگ نطام الماک کو ہاتھ آگیا اور وہ سكركو دوژاگيا- ناصرالدين قت چه جها گا اور دريايش أس كي شخي حيات و رط بلاكت مير آ بیُ سلطان شمس ٰلدین ســنده کا مالک ہوگیا ہے ہاتے۔ میں نورا لدین حاکم مقرر ہوا یہ سو دم<sup>ت</sup> ه اس کا جا نشیر ، مهواراس کی پرضل س تمش توموينه مين مركباسلطان ے دریا ء سندھ سے پارا ترہے اور اوچھ کامحاصرہ اُنھوں نے کیا۔ مگرسلطان مسعود شیاری سے مغلوں کوشکست ہونی اور وہ خراسان کو بھاگ گئے ٔ سلطان م ، جلال الدین محرُکوسندھ کا صاکم بجائے نورالدین محرِّکے مقررکیا۔ اُس کی خدمت میں رالدين محمو دججا سلطان مسو د كاتاج وتخت كا مالك ہوا۔ ر کا ہے۔ میں سلطان غیاث الدین دہلی میں با دست ہ ہوا اُس نے لاہور و ملتا ن کے ممالک اپنے بیٹے سلطان مخرکوسیرد کئے۔ وہ باسے تیسرے سال ملنے عبا ّما تھا پڑتا ہیں جنا کے نشکر کے ساتھ لڑکر شہید ہوا اوراُس کا بیٹیا کے خسرو اُس کا جانتین ہوا۔ حب <u>تا 99 میں</u> ن حلال الدین خلجی آیا تو اُس نے ملتان اوراچہ میں ارکلی خاں کو حاکم سقر رک ه میں نصرت خاں کوحا کم مقرر کیا ہے ہے۔ میں سلطان علاءالدین نے بھی اپنے بھا تی الغ خاں کو ارکلی خاں کے کا لیے کے لئے بھیجا۔ گرنصرت خاں دس ہزار سیا ہ کے ساتھ مثان اجه - بهكريمسيوسان تُعشرين برستورعا كم ربايع في ميسلدا في مغل سيستا<del>ن</del> آئے اور اُنفوں نے سیوستان پر قبصنہ کیا مگر نضرت خاں نے اُن پرسخت حملہ کر کے ۔ کوائن کے قبصنہ سے بکال لیا۔ سلطان علارالدین نے اپنے آخر وقت می**ں** پیال ہور سے چنگہز خانی مغلوں کو نخاسلنے کے لئے غازی ملک کو دس ہزارسوار کاسپیسالار بنائے بهيجا- مثان اچھ اورسندھ جاگيرس ديا۔ خسروخان علاء الدین کو معزول کرکے خت کا الک ہوا۔ غازی مک سندھ و مثان سے پا کے کرگیا اور خسروخان کو کال دیا اور خود ہا دست ہوگیا اور اپنا خطاب سلطان غیات الدین رکھا اس اتناء میں ایک قوم سومرانے سراُ مٹایا اور مٹھٹہ پر قبیضہ کیا سلطان غیات الدین نے مک تاج الدین کو مثنان ہیں بغاوت کی سلطان مخرات ہو بن سلطان غیات الدین مانا جب کشکوخاں نے مثنان میں بغاوت کی سلطان مخرات ہو بن سلطان غیات الدین مانا جب کشکوخاں نے مثنان میں بغاوت کی سلطان مخرات ہو بن سلطان غیات الدین مانا آیا اور مراجعت کی سرگھٹی کو د بایا۔ اور اپنے معتقد آدمی سیوشان اور بھس کروں ہو سے اور اپنے کی اور کو گئے کو ایس اور کھٹی کو د بایا۔ اور اپنے معتقد آدمی سیوشان اور کھٹی کو ایس برخور نے کا اور کھٹی کے خوا میں برخور نے کا اور کھٹی کو ایس برخور نے کا دورہ کو کئی اور مراکیا۔ مگر سے برخور کھٹی سے چار کو س برخور نے نوا جہاں اُس کو کھر بخار آیا اور مراکیا۔

سلطان فیروزشاہ اس کا جانشین ہوا۔ طنا کی ٹھٹیں تھاجب اُس کو سے معلوم ہوا تو دہ اسوم ا۔ جا ریجا۔ ساقوموں کا افسر بن کر لڑا گرشکست بائی۔ پہلی صفرسنہ ندکور کوسلطان نے اوراح ٹھٹیکو چھوٹرا اور دریا رسندھ ساگر پرایک قلعہ کے بنانے کا حادیا اورامی نصراف اور ہزار سوار ہو ایساں چھوٹرا۔ امیر نصر نے ایک شہراً بادکیا اور نصر بوراس کا نام رکھا اور ملک بہرام کو بیاں کا اور اسکی صفافات کا حاکم مقرر کیا۔ بہرام بوراشی کے نام سے مشہور ہوا۔ مک علی شیراز اور ملک تاج کا فوری سیوستان میں رہوا و رسلطان بھا کو گیا۔ اُس نے ملک زین الدین کو اپنا ت مئم مقام بنایا اور ملک عبدالعزیز کو وزیر خزایہ اور فلعہ کو نتی بیا ہ سے مشحکی کیا۔ ملک رکن الدین کو افاص خال کو فتح کرکے شاہریں آیا۔ بیاں جام خیرالدین حاکم تھا وہ قلعہ میں گیا جو با بنی کے اندر تھا اور وہاں سے متحکم کیا۔ جو با بنی کے اندر تھا اور وہاں سے متحکم کیا۔ جو با بنی کے اندر تھا اور وہاں سے متحکم کیا۔ بیاں جو وہ کھٹر اور وہاں سے متحکم کیا۔ جو با بنی کے اندر تھا اور وہاں سے متحل مقان کو مجبور کیا کہ وہ دھٹر اور وہاں سے متحل مقان کو مجبور کیا کہ وہ دھٹر اور وہاں سے متحل مقان کو مجبور کیا کہ وہ کھٹر اور وہاں سے متحل مقان کو مجبور کیا۔ اس کو مواکم اور اور قید دیوں کو اپنے ساتھ وہ بلی لے گیا اور دہاں سے میں حاضر ہوایسٹ طان اس کو میاں کو ایساں کو ایک کا دور اور قید دیوں کو اپنے ساتھ وہ بلی لے گیا اور دہاں سے دیوں کو اپنے ساتھ وہ بلی لے گیا اور دہیں سے میں حاضر ہوا کہ اور اور قید دیوں کو اپنے ساتھ وہ بلی لے گیا اور دہیں سیموان کے قریب اس کو معلوم ہوا کہ اور اور قید دیوں کو اپنے ساتھ وہ بلی لے گیا اور دہیں سیموان کے قریب اس کو معلوم ہوا کہ اور اور قید دیوں کو ایک میا مقان کو میا کو اور اور قید دیوں کو ایک کو اور اور قید دیوں کو ایک کو سیمون کے قریب اس کو میں کو کو کو کھوٹر کو کو کھوٹر کو کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کیا کو دیوں کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کے کھوٹر کو کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر

ہام بہائنے کا ارا د ہ رکہتا ہوتواوسکو پابزنجر کیا ۔ تقورے ونوں بعد خیرالدین کے جیٹے جام ہوت فلعت وبكرباب كي فكدم قرركيا -منف میں فیروزشا ہ نے و فات یا کی سلطان بغلی شا ہ دہلی میں اسکا جائشیں ہوا ا و بعدا وسکے بوسلطان او کروسلطان محکہ شاہ وسلطان سکندرشاہ با دشاہ ہوئے اور پرسلطان الصرالدين؛ وشاه مواجبے مارنگ خال کو ديبال پوراور ملتان ورسند کي تنجيرڪ لئے بيجا۔ ے نیٹ میں یُونا امیرتمور کامرزا پیرخٌ دریا، سندے یارا وترا اورقلعہ اچھ کامحیا حرکیا ۔ سارنگ خان کی طرف ہے یہاں ماک علی کا کم تھا ہمینہ بھرتک اس محا صر ہ کو ر و کے رکھا۔ سارنگ خاں نے ملک تاج الدین کو عار ہزار سیا ہ کے ساننہ اوسکی کمک کو بھیا مرز ایبر محدٌ خال نے محاصرہ جیوڑا اوراچیہ سے سفرکیا اورا وسکوٹنگست دی بچیر ملتان کا محاصرہ کیا جیہ جینے کے محا کے بعدسا رنگ فاں نے اطاعت اختیار کی اور ماتان مرزا کو حوالہ کیا پیلنٹی میں امیر تمور خود آگیا - اِس ز ما منه سے سلاطین و بلی کی سلطنت کا خاتمہ ملک سندمی سمجنا حاسیتے -اس زمانہ سے بیٹیتر کہ مبایا اور ہوا۔ قوم سندے کھے حصد پر قوم سومرا قابض تم کا سکی ىت حكومت . a دسال رسى مورخ يه بيان كرت من خلفا رعباسيه كا آخر حالم سيد ا کے بعدیہ قوم آئی براس زمانہ سے اسکی حکومت کا آغاز شار کرناچاہیے ۔ہم نے اوپر بیان کیا ند وک ایک بڑے حصہ پرسلاطین غزنویہ کی طرف سے حاکم حکوست رکھے تھے۔ یہ قیم مجی اپنی عکومت ایک حصه میں خود فعی رزگهتی تھی وہ سامرا کے عربوں کی قوم سے پیدا ہو کی تہی ا و ر ئى چىرى كى چوتى صدى بىن بېان آئى-كيتے بس كه والورائے احراتی كے ظلم سے جب تهبرالور غارت ہوا تو اوسكاج عزا بھائى امراتی ہاراض ہوکر بغداد میں ضلیفہ کے پاس گیاا ورغلیفہ نے سوعرب سامرائے اسکی عمراس کے لئے مقرر کئے وہ اونکواورعلیا ہے موسوی کو ساتیہ لیکر شدمیں آیا - بعدا زار أَكُنُهُ ٱخْرُكُو ڈالو رِلٹ سید کا مطیع ہوا -ا درانی مثی اوس سے بیاہ وی اور سزیں س ہوئے۔ و ہاں او نکی اولا دمو کی ۔اوراُنہوں نے مطلوی شہریبایا بھی او کی اقامت کی حکمہ ہی۔

100,00

ہم نے اوپر کھا بحکہ سبائے۔ یں غازی ملک دہی پر ملتان اور سے سیاہ لیکریڑہ گیا اور خسرو خال کو مطیع کی اور تخت پر بیٹی کر اپنا لقب غیا ف الدین تعلق شاہ رکہا اور اپنی کی سلطنت کے انتظام میں مصروت ہوا توسو مرائے تھری ہیں سیفے ہمایہ سے سیا ہ کو جمع کیا اور ایک فی کوجکا ام سومرا تھا تھی سے جفال کی سلطنت کا حال ہی لکہا ہ جو تاریخ معصوی سے ہفت تعلی کیا افر کا رسانے تو تاریخ معصوی سے ہفت تعلی کیا افر کا رسانے ہوتا ہوں کی تعداد اور او کے زوال کے اسباب مورخ مختلف طرح سے بیا و زوال اور اسکے باوشا ہوں کی تعداد اور او کے زوال کے اسباب مورخ مختلف طرح سے بیا کہا تھی میں جبکا فلاصہ ذیل میں درج ہوتا ہی۔

میل نون کی تاریخ کاشکل سوال یه بوکی صیح طور پر بیان کیا جائے که قرم سومراجوسند میں عکمان تنی و ه کون تنی اول میر معصوم نے حبکی تاریخ اور بقل ہوئ یہ لک ہو کہ عبدالرشید سلطان سوم کے زمانہ ساتی ہوئی یہ لک اور سندے تحت برایک قرم سومرا کا این تاریخ بیں خاتمہ اسپرکیا کہ مجھے اس سے قرم سومرا کا آدمی بٹھایا جبکا نام سومرا تھا اور اس بیان کا اینے تاریخ بیں خاتمہ اسپرکیا کہ مجھے اس سے زیا وہ نیس معلوم جو میں نے لک بواگری کوزیا وہ معلوم ہو تو وہ زیا وہ کروسے ۔

 گاستنوں کو مکوست کوسپر دکر کے خود اپنے مرکز پر وابس بیلے گئے صرف سلطان ناصرالدین قباچہ نے پہاں مندیں با دشاہی کی جبکا اوپر ذکر ہوا۔

تاریخ طاہری میں لکہا بحکہ قوم سومرا کی سلطنت ۱۴۳ برس سنٹ سے سیس شکھ تک رہی اور وہ ہندوستھے اور الورائلی سلطنت میں تھا اورا ذکا دار اسلطنت محمد نور پرگنہ ویراک میں تھا۔ دو داہم علار الدین کاتھا · پہرڈالورائے اور امیر سمرا کی کمانیاں قصے لکیے میں ۔

میگ لدر نامدیں لکها بوکر مسلمانوں کی فتح کے بعد قوم تیم نے شد میں سلطنت کی اور کیمہ مدت کے بعد سومرا فرمان روا ہوئے اور ہ ، ہرس تک او ننوں نے سلطنت کی۔ ابرکاوار المطنت معاتمہ مدر تتراب

ہے ادربوری آزادی رکھتے تھے اور سندے بڑے حصہ میں غزنوی ادرغوری با دخا ہوں کی طرف

ما كم مقررتي •

ایک اورمقام پروه بیان کرنا بوکدا و نکوچپوٹ امراتی بلایا تھا جوابین نامور بھائی ڈالوراسے کے طلم سے ناراص ہوا اور بغدا وہیں گیا۔ اور خلیقہ نے سوعرب سا مراکے اوسکے ساتھ کئے جنگو وہ اپنے ساننہ ندیں لایا او کئے ساتنہ سیدعلی موسوی بھی تھاجنے ڈالوراسے کی بیٹی سے شا دی کی حنگی اولا دابتک شہرمطلوی میں لتبی ہی۔

آگے اور کیبہ عال سومرا کا لکہ ابر حبکو اور ہم نے نقل کیا ہی۔غرض کیبہ اور بہی سومرا کے عال میں غلط ملط ہوگیا۔ انگریزی مورخوں نے اس عقدہ کے حل میں بہت اپنا مغز برجتی کیا گرکیبہ سر

ساكی قوم

جوپچیدگیاں اور دخواریاں قوم سومرائے باب ہیں ہیں وہ سمائے باب ہیں ہیں ۔
سمانے سومرائی سلطنت کی کہ اونکا قایم مقام خاندان ارخوں علیہ ہیں ۔
میں ہوا۔ سمائی تاریخ سلطنت کوئی بیلے کوئی بیچھے بتا تا ہی۔ لدرنا مرسم سے ہتر خاز سلطنت بتا تا ہی جس سے ہوا ہرس تیام سلطنت ہوا ہی این طاہری آغاز جس ہے اور قیام ہم ہرس سے زیادہ نہیں تحضۃ الکرام سلطنت مازجس سے قیام ہے اسال معلوم ہوا ہی۔

آبئ ظاہری میں ظاہر طلعی معلوم ہوتی ہوا سلے کد سند بسلطان فیروز شاہ نے ہے۔ ہیں حمد کیا ہو اسلے کہ سند بسلطان فیروز شاہ نے ہے۔ ہیں حمد کیا ہو اسلے کہ سند بنیں اور یہ تاریخ ہمکوشمس سراج کے بیان سے معلوم ہوئی جبکا باب بانچراکر شتیوں میں سے ایک ہزاکر شی کا افسر تعاجوا سی ہیں کا م کرتی تھیں ۔ مبام کی قوت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہو کہ وہ سلطان دہلی کے مقابلہ میں رسے نے بالبی ہزار بیا وے اور میں ہزار سوار لایا تھا اور ڈسالی برس سلطان کو جبالہ کہ دوس برس بہلے تاریخ سے جواسی زمانہ کی تصنیف میں مہیں محمد تعلق نے جب حد کیا بھٹ میں ما کم سومرا تھا اور ساخت نے بیا بھٹ میں ما کم سومرا تھا اور ساخت نے بیا بھٹ کے ایک بھٹ میں میں ما کم سومرا تھا اور ساخت نے بیا بھٹ کے اس میں ساکو شخت نصیب موا سے بیا ہوں کا ساتھ کے ایک میں ما کو سندیں ہوا تھا ۔ ب تاریخوں کے پیسے نے طابق بی سے بیادہ وسندیں شخت نشین ہوا تھا ۔ ب تاریخوں کے پیسے نے طابق سے بیادہ ساتھ کی سے بیادہ سندیں شخت نشین ہوا تھا ۔ ب تاریخوں کے پیسے نے طابق سے بیادہ ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی سے بیادہ ساتھ کے ساتھ کی سے بیادہ وسندیں شخت نی سے بیادہ ساتھ کی سے بیادہ ساتھ کی سے بیادہ ساتھ کی سے بیادہ سے بیادہ ساتھ کی سے بیادہ سے بیادہ ساتھ کی سے بیادہ بیادہ سے بیادہ سے بیادہ سے بیادہ سے بیادہ سے بیادہ بی

مورغوں كااسپراتفاق مېركەقۇم ساكازوال مىلى قويس موا -

بی بھی ناریخوں میں لکما ہو کہ سما اسپتے میں جہتیدے منسوب کرتے ہیں اسلے لفظ جام کا آج مقدم وہزرگ تربراطلاق کرتے ہیں تاکہ جشید کی یا د دلاتے رہیں یعبض او کوعرب ابی جہل کی اولادے بتاتے ہیں تاکہ ہندؤں سے نوسلم ہونیکا عیب دور ہوجائے ۔ کچہ کی قدم جھاریجا بھی سما کی قوم میں سے ہی وہ اسپنے تنگی سام بن نوح کی اولاد میں سے بتاتے ہیں جس سے دونوں لقب سام دجام کی آسانی سے متنق ہوتے ہیں ۔

فاندان ارغول فندبار وسنده

اکبزمامه د میرمنصوم کی تاریخ سندسے اورارغوں نامیہ سے حبکا د وسرانام ترفاں نامہ ہی ہم فاندان ارغوں کا عال سکیتے ہیں ۔

مورفیں بیان کرتے ہیں امیر بصری کا بٹیا ذوالنون تہااورامیر بصری جبکومصری سکتے ہیں وہ

ارغوں خاں ترخاں ابن ابا کا یا ایاغ خاں ابن ہلاکو خاں بن جنگیزخاں کی اولا دبیں سے تھا۔

صاجب قران کے زمانہ ہیں ایک خطاب ترخاں تہاجبکو وہ مل جا تا توسیای اوسکو کہیں جانے

سے ندرویکتے اوراوسے اورا وسکی اولادسے نوجرمون نک بازیرس ندہو تی جیگیز خاں نے قتلیق بانا

کواس علد وہیں کہ اونہوں نے وشمنوں ہے آگاہ کیا تھا ترضالی کاورجہ دیا تھا اوراپنی عاطفنے غلیم

سے بار فرمایش سے سبکد وش کیا تھا اوراینی ہوٹ میں سے شہنشا ہی حصہ اوسکو دیا تھا یعیض بادہو<sup>ں</sup>

نے اس خطا کے ساتھ ہیہ چیزیں دیں طب تمن توغ نفارہ اور قثون توغ و جیتر توغ و قور۔ تغلق تیمورنے امیر مولاجی پریہ نوازش کی تھی کہ او مکی اولا دمیں سے نویٹر چھی تک نوگ ہو لگ

با زخواست مذہو · اور حب گذا نوسے گذر جائیں تو بازیرس ہوا و راُسکا یا داش بیہ ہو کہ و و سالہ نقر کا "

یرا وسکو ٹبھا کیں اور یا ہے اسپ تک ندہ ڈالیں. بزرگا ن برلاس میں سے ایک اُسکی گذارش عرض

ارے اور ا دسکے جواب کوارکبوٹ کے سرداروں میں سے کوئی اس سے کیے ۔ بھراُسکی تہرگ

كهولى جائے - اوريه و ويزرگ اوسكى تكہا نى كريں - حب اوسكا كام انجام يائے توا وسكو پنتيكا ہ

حضورت لیجا کرموگواری کریں۔ روز طوی میں سب بزرگ بیا دہ ہوتے ہیں اور ایک بیا وال دمیں کا انتظام کرتا ہو۔ اس بزم شا دی میں بادشا کا نتظام کرتا ہو۔ اس طرح بیتر خال مجی سوار ہوتا ہی اور انتظام کرتا ہو۔ اس بزم شا دی میں بادشا سکے لئے ایک بیالہ خمر ہوتا ہی تو خان کے بائیں ہاتھ میں بیسا عزر کتے ہیں اور اوسکی دہر عبی فوا میں برموتی ہولیکن فرانروا کا سکداوسکی آخر سطر ہیں ہوتا ہی اور ناموں کا لفا فد نہیں ہوتا۔ یہ فوگن ہوں کا بخشا جانا شائینگی سے خالی ہو۔

میر ذالنون بیگ ارغوں سلطان ابوسعید کے طازموں ہیں تھا زرم وکار زار ہیں ایسی مرداتا کوسٹشیں کراتہا کہ وہ سلطان ابوسعیہ کا منظو رنظر ہوا ۔ جب سلطان ابوسعیہ قرا باغ میں مقتول ہوا تو امیر ذوالنون اپنے باپ باس ہرات چلاگیا اور یا دگار مرزا کی خدمت کچہ ونوں کر ار با جب سلطان حمین مرزا خراسان میں باوشا ہ ہوا اور مرزا امیر بھبری کا انتقال ہوا تو ذوالنون ہم ترخہ میں آیا ۔ سلطان احمرزانے اوسیر بہت رتفات کی دوتین سال بہاں رہا ، بعد از اس او اور الفرر المائی کی سے سری سے الوس ارموں خراسان گیا ، بہان آ نکر سلطان حمین کا ذوالنون منظور لفر ہوا تند بار اور سیتان میں داور اسکو اقطاع میں مل گئے جب بدیع الزماں مرزانے اپنی بدگو ہری سے سلطان حمین مرزاسے سرتا ہی کی میر ذوالنون اوسکے ہمراہ ہوا ، جب سلطان سین مرزا کی عرضتم ہوئی تو اوسکے دو بیٹے بدیع الزماں ومظفر مرزا سریم امام ہوا ، جب سلطان سین مرزا

جب امیر ذوالنون نے وفات پائی تودونوں بمائی شاہ بیگ محر مقیم قند ہار میں جمع ہوئے
ادرباپ کی تعزیت کی مراسم اداکیں . تعزیت کے بعداسی محبس میں محر مقیم دجیسے امراار عوں و ترفال سے وبیاہ نے دیاہ سے وقت سے مصل اور اللہ کے وقت سے مصل اور کیا ۔ شاہ بیگ نے باب کے وقت سے مصل اور کو برستورا نے کاموں پر سجال رکھا۔ شاہ بیگ عنوان جوانی سے بیرا ئیا علم وا دب سے آداسته تھا اور علوم سے خوب ماہر تھا علمار اور طلبا رکی صحبت میں رہتا تھا۔ جب محمد خال سے بیتا نی ولایت خوال ان کے تنویل کو ایک خوال اور علوم سے خوب ماہر تھا علمار اور طلبا رکی صحبت میں رہتا تھا۔ جب محمد خال سے تی ولایت خوال ان کو تنویل کو تا اور قنا و بی آیا اور قنا کی میں میں مقال میں ایمی میں میں میں میں مالا عست کا دوڑایا۔ اور گرم سیر ہیں آیا تو شاہ وبیگ وامیر محمد مقال یاس ایمی میں میں میں مالا عست کا

الهاركيا فطبه وسكه محدّ خال كا ما كا جلايا واستكه بإس محكة اوراييا اوسكوراضي كمياكه و خراسا ك كوچلاگيا يوليا فيه بير كابل سے بابر! دشا ه قنه بار وزمن دا ور كى فتح كے ارا و ه سے جلا شاہ سگ ومومقیم نے اُس سے جنگ غطیم کی اور تنکست یا ئی۔ زمین داور و قند مار با برے قبصنہ **"** ۔ ئے امیر ذ والنو ن کے خز انے تم کئے موئے اننہ لگے جب کواوینے اپنی سیاہ میں ہم کر دیا۔اور لینے عا ئی ناصرالدین مرزا کو قند بارحوالہ کرکے کا بل طلاکیا ۔ اور مزمقیم کی بٹی ما ہ مبگم کو مقبہ کر سکے۔ لچمدت کے بعدسلطان اصرالدین مرزا قند م رکوسی وجیمور کرملاگیا۔ فنا وساک سے تیزوتی ع قند بار رقیفند کریں - اس حال بی محد مقیم نے اتقال کیا ، بابرے ا ، باری کا کاح قاسم کو کہ ے کردیا جس سے اسیا کم بٹی پیدا ہوئی۔ قاسم کو کر جنگ او زبک ہی الاک ہوا۔ اب شاہ بیگ قند اِ رہیے شال میں آیا۔ یہاں سے امرانے اوسکی اطاعت کی۔ بھرسوی کی طرف جلاجها *سے عاکم بر*ول برلاس نے چندآ و می معتبر پٹیکیش *سے سا* ہتہ بھیجے ۔ افلا میں و وولت خواہی کا المارکیا ۔ نٹا ہ بگی نے اِن فرتا دو نکورخصت کی اور نو د نٹال میں آگرشپرا شاہ مگ نے اپنے امراسے مشورہ کیاسب نے بدرائے دی کسیوی کوتنحرکرنا عاسیے <u>ھا 9</u> میں **شا د**ائمگیل نے خراسان رقب*ےنہ ک*رلیا اور *حضرت بارشاہ کا بل میں تشریعی* فوا میں ہ درطرفین سے منازعت کے ابواب کہلے ہوئے ہیں بمکوریٰ عافیت کی فکرکرنی عاسیے کہ اگرکسی روز قند بارسے بُدا ہوں تو و با ب حیندروزگذاراکریں. آخرالامروہ ٹنا ل سے سیوی کو ہم مکو ورسیوی کو ہے لیا بعض آ دمی قلع کے اوسکے پاس آئے بعض بھاگ گئے ۔ خو دفتحیور میں مجمع وُسكن أبحا تما بينجا-اولعبن اميرو ل كو قند بإربين بهجا . فتجو رايك قلعه بيوى سے بيجاً س كرو ْ برىندى جانب مى تما . فتح پور توبر با دېوگها قلعه وعمارتين موجو دختين پها ں پر ولی برلاس و وتين نېزا آ *دمی جمع کرے لڑا ا درآ خرکو ثنا وبلگ فتح سن* دہوا - یہان ثنا ہ مبگیب کے با غات *وعال* آ کی نبیا دیں ڈالیں اور قلعہ نبایا - اور کار آزمو دہ آ دمی مقرر کئے اور قند ہار کومعا و دت کی ث ه انگیل نے اوسط شعبان سئافیہ میں خواسا ن رتصرب کیا اور محدٌ خان سنسیبا نی افخ لوتست کیا اور درکشس خاں کو قراا و سیسیتان کی حکومت سے لئے بھیجا . شا ہ مجک کو

اندلیشہ ہوا اوسنے اپنے مصاحبوں سے مشورہ لیا کہ ہم دوبا دشاہوں کے درمیان آب و آتش کے بیچ ہیں ہیں ایک جانب شاہ اسمعیل اور دوسری جانب با بربا وشاہ ہی سب کی رائے بیہ ہوئی کہ با برباوشاہ سے صلح مصالحت کا ڈول ڈوال ڈوال چاہیے اور شاہ اسمعیل کی خدمت میں جانا جاہیے میں کیا مگر شاہ اسمعیل نے مشاہ بیگ کو قلعہ ظفر میں قب کیا ۔ جو جاعت اوسکے ہمراہ تھی کچرہ مایوسس ہوکر قن پر ہار جلیے آئے ۔ کیمہ کو نوں میں جاہیجیے۔

ہم سنبل ہوتا ہ بیک کا خلام تھا وہ قلع طفر میں پہنچا جس برج میں کہ ت ہ بیگ قید تھا ،
وہاں حلوایزی کی وکان کہولی اور زنداں با نوں کو حلوے چاکر اُنے آسنہ نائی پیدا کی ور
اپنا مفصود حاصل کیا کہ شاہ بیگ پاس آنے جانے لگا اورا یا وا شاروں سے صورت واقعہ
معلوم کرنے لگا ۔ بارہ مردان کارنے یہ امر قرار دیا کہ جس طرح ہو سکے شا ہ بیگ کو چھٹا کرقنڈرلیی نا
جائے ۔ بھرسنبل علوائی نے ایک رات کو پیرہ داروں کو داروے بیوشی کہلائی وہ قوطوا جیٹ
رکے انٹا جیت ہوئے کے سنبل وو آ دمبوں کو لیکر برج میں آیا ۔ شاہ بیک کو رہی ہیں انگا کر
نال لایا ۔ رہی چیو ٹی تھی اسلے شاہ بیگ گرا اور ایک دانت ٹوٹا ۔ بہر با دیا گھوڑوں پر جلکے نعل
اُسل کے بورے بھے سوار بوکر منزل مزاویر بینے ا

جب سے بابربادشاہ نے شاہ بیگ کے قبیدہونے کی خبرنی تھی توقندہار کی تنجیر کا ارادہ تھائین بلاد ماورار النہرو بخشاں کے فیا دوں کے سبب سے بدارا دہ قوے سے فعل بنہیں آبا اب اونے فاطرح بحر کے قندہار کی عزیمیت کی شاہ بیگ مصالے قلعہ داری کے سکے قندہار کی جاروں طوف سے آ ذوقہ کو شہریں ہے آیا۔ برج وبارہ کو درست کیا شکرشاہی میں جاسوں سے شاہ بیگے ارادہ مسمم کرلیا تھا کہ میدان مقالمہ ومقالم میں قدم سے مارہ المرادادوراگر نہیں تو معمالیو سے مشورہ لیا توسینے یہ کھا کہ ایک فعہ دو دو وہا ہم کرنے جاسیس اگر فتح ہو کی فہوا لمرادادوراگر نہیں تو محصن ہو ہو کہ دو المرادادوراگر نہیں تو محصن ہو کہ دو المرادادوراگر نہیں تو میں آیا تو ایسا بیار ہوا کہ لئے دو المرادادوراگر نہیں تو میں آیا تو ایسا بیار ہوا کہ لئے دو المرادادوراگر نہیں تو میں آیا تو ایسا بیار ہوا کہ دو المرادادوراگر نہیں ہو کہا رہے ہا ہم ہمیں بیار برگیا۔ جب شاہ بیگ کو المسلاع ہو کی تو نہیں شوب اکا برقت دیارے ہا تہ ہمیں بیارسے خواجہ طلال الدین کو اسب اور ظعمت و کیرشا م بیگ پاس بمیجا اورخود مراجعت کی بابرے خواجہ طلال الدین کو اسب اور ظعمت و کیرشا م بیگ پاس بمیجا اورخود مراجعت کی بابرے خواجہ طلال الدین کو اسب اور ظعمت و کیرشا م بیگ پاس بھیجا اورخود مراجعت کی بابرے خواجہ طلال الدین کو اسب اور ظعمت و کیرشا م بیگ پاس بھیجا اورخود مراجعت کی

ب بابربا دشاه كالشكركا بل علاكيا توشاه سيك سوى من آيا اور كيمه دنون يهان ريا امرا اورکشکرلول سے کیا کہ ہابراس مرتبقٹ دار کی راہ دیکینے تایاتیا . دوسری مرتب۔ ب اوسکو وہ ہے نہ لیگا جین نہ وکیگا وراس اسپنے وعوے کے۔ ولیل به لایا که با برسکے دل میں محمدٌ مقیم کی طرف سے یہ خاردل برکداُسنے دولت قدیم اپنی موا کو کا بل بھیجا جوا وسکی مبلی ماہ سیٹم کو ہمگا کرقند ہار میں لائی اوراو سکانخاح مرزا شاچسین سے ہوا وہ صروراسكاانتقام قنداركي فتحب كرناجا مِنتكا و وَوَم إبر با وشاه پاسس ثنا ہزا و ہے بد جمع بوطئے ہیں اسکا ہاہتہ او زکیب اور قزلبامسس پیل بنیں سکتا اسکے وہ قند ہار پرقعبنہ کرنا یا میگا - اب بھو اینا فکر کرنا جاہے اُسٹے سیوی سے ہزار سوار سند کی طرب بھیجے -ں نے جاکر ، ذیقعد کمٹلے کو قریبر کا ہاں و باغبانا ن کو تاخت کیا یہ قریبے ایسے آبا وہمے شتہ حوبا عوں میں رہلیے علاقے تھے لوط میں ہاشتا کے ۔ اسپرا ورجیزوں کا قیاس يينا چاہيے -ايك منت يها ب تشكر را اور بحيرا لناسيوي كو حلاكيا -ر ای میں بارینے اسی مفسو ہے کے موافق جوشا و بگ نے سویا تھا تند ہار کی طرف لوج كيه ا ورقلعه كامما صره كيا اولعبين لكائين- نما صره نهايت تنگ كيا گياتها - فله كاراسته طرف سے بندکیا گیا۔شہرے اندرغلّه کا قحط پڑاتھا۔ بالّاخرمصا لحہ قراریا ئی ۔ ۱ ول تیر ہی با دشاہی نتگرمیں تئے کی دیائیسلی نا چار کابل کو سعا و دت کی اسی سال میں بابر با د شاہ کی ضد مست میں ٹ م<sup>ی</sup>ن مرزاباب سے رنجیدہ موکرآیا - با دٹ ہنے اسپرعنایت کی دوسال و وہاوشا ہ می ملازمت میں رہا ۔ بابر با دیٹ ہ کتا تھا کہ شا ہسٹ بیگ ہماری ملازمت کے اراد ہستے نہیں آیا کھ اس نے آیا ہو کہ تورہ ملفنت اور قانون ایالت ہم سے یا دکرے ، آخر کارسٹ جس بادشاه سے رضت لیکرقت داری عازم ہوا سراع قدسی بابر بادث وقندار کی طرف جلا -شاہ بگ با دشا ہ کی الدوشدسے بانگ موار شیخ ابوسعیدورانی کومصالحت کے سئے جیمیا ۔ اوراس جانب سے مداو ندمحمو و دخواجہ عبدالعظیم قند ما رہیں تشریف لائے - عبدنا سہ لکہا گیا ، لدسال آینده میں قند باربار با وشاہ کے آ دمیوں کے حوالد کیا جائے۔

بابر با دستاہ نے مراجعت کی ۔ شاہ بیگ نے تلعہ شال کومضبوط کیا اور حوالی شال وسیوی میں کونت اختیار کی اور اینے وعد ہ کے موافق سلا قیمیں قند ہار کی کمنیا ں میرغیا شہ الدین یه رابوالمکارم کے ما تهد بادشاہ پاس بمیجدیں - با دیث ہے اونکو سے لیا - دوسال اورنوگی شال وسیوی میں ایسی نئی وترشی ہے بسر کی کرسے یا وکوشلنم و گاجریں اور اسی سے کی چنری لهانے کوملتی تقبیں - آخر کارسخیہ بسند کی طرف شا ہ سگٹ نے توجہ کی ا ورایک وفعہ ا وربعض مواضعات کو آخت و تا را ج کیا - اسی سال بین عام ننده عاکم گھٹ کالیسرخوا نده دریا خال نشکر عظیم کے ساتھ حوالی سیوی میں آیا تھا۔ شاہ بیک سیوستان کی تاخت و تاراج کو گھا تھا۔ مغلول اورسندیوں بیں ایک جنگ عظیم ہوئی - ابوالمحد مرزا اس جنگ میں شہب یہوا -ارعوں ا ور منزار ہ کے کچمہ آ دمی ہاتی رہے آئی کو مشتشوں سے سندیوں نے ٹمٹ کومرا کی۔ اس سال میں جام نندہ نے وفات یا ئی۔ جام فیروزا کیا باشسیں ہوا۔ دولت شاہی و نورگاہی آ ومی ہزیمیت یا کر شھر میں آئے اور جام کے نوکر موسئے میرواسم کباسا رعوں نے بھی ایک خون کیا تھا۔ وہ حلا وطن ہو کرمند آ دمیوں کے سا ہدسندمیں آگیا تھا، جا م نے اکے معلون آدمیوں کے بسنے کے لئے ویدیا تہا اوسکا نا مرمغل پورہ تھا۔میر قاسم کمبک بیاں اس سبب سے اراض ہوگیا کہ مردم سمدنے استہزا کے طور پر کماکہ تہاری عورتیں بھی متها ری طرح سرمنڈا تی ہیں اوسنے فی البدیہ جواب ویا کہنہیں تھاری طرح سرریا ال رکہتی ہیں اس جواب سے توم سمدے ول میں ناحق كينه پيدا بوا اور أكارا وه مواكدمير كاسر أرا اے مير كو أفك ورا و ه سے نعب رمو کی قودہ امیرشا ہ بگیے کی خدمت میں جلاآ یا اور ولایت ٹمٹ کی شخصیب رکی رغیب وتحريص دي.

سیر ۱۹۲۸ میں شاہ بگ نے نشکر تیار کرکے ٹھٹا کی عزیمت کی حبب شاہ بگی فتچور کنجا ہہ کی منزل میں آیا تو مبت آدمی اُس پاس جمع ہوئے - اوسنے سلطان علی مرز ا اور ارعوں بگی۔ ترفاں اور ایک جماعت کو قلعہ سیوی اورعیال کی حفاظت کے لئے معین کیا۔سلطان محمو د کو سیوی ہیں مقرر کیا۔ میرفاضل کو کل تاسش سے ہمراہ ووسو چاکسیں سوار مہلے روانہ کئے اور

تين سوسياه ليكرخو داوسكے يچھے گيا جب ديارسنديں آيا اور وضع باغباں سے عبور كيا۔اس زمانہ میں قوم سمہ کالشکر موضع تلتی رکھٹی) میں کہ تین جار کروہ سیوستان سے تھاجمع تھا اور اوسکا مردار محموخان ولد دریا خاں اورملتن خا ں تھا۔ اوسنے جنگ ویکار کا ارا دہ کیا جب شاہ بگ و ننع با غبانان میں آیا تو یہاں کے ملک اوسکی ملازمت میں د وٹر نے اور جان وہال سے خو<sup>رت</sup> لرنے پڑستعد ہوئے ۔ شاہ بگ میر چاہتا تھا کہ اس دیا ہے باقی سب آ دمی ا طاعت کریں گر ا ونہوں نے اطاعت نہ کی سرشمی برآ ما دہ ہوئے ۔ توشاہ بیگ نے کوہ لکی سے مشاکا عزم کیا ا درخانو ہ کے کنارہ پربایدہ ٹھٹہ سے جنوبی جانب میں فردکش ہوا -اس زما نہیں ٹھٹہ کے شمال میں دریا ہے اتھا اسلئے بھاں تو تعت کیا اور متامل تھا کہ اس دریا سے کس طرح عبور کرے ناگا<sup>ہ</sup> ایک گدھے والا دریاہے یا یا بگذرگراس جانب میں آیا ۔ چوکی کے آ ومیوں نے ا وسے یُڑ کر تہدید کی اوسنے را ہ تبلائی عبدالرحمٰن و ولت شاہی نے دریا میں گھوڑے کو ٹوالا اوریارگیا ۔ اورو<sub>، ل</sub>ا ں سے آئرکٹ ہ بگیکو اس واقعہ کی خبر کی ۔ غرض ۱۵ محرم سینے ہا کہ کو و ہ ٔ دریا سے عبورك كے بلدہ ٹھٹھیں آیا۔ وربا فار سیرغواندہ جام نٹ نے فیروزہا م کوشہریں حجوڑ ا ا دربهت سالت كرار خوب لرا - آخر كوت ه بيك فتحت موا ١٠ ور دريا فان لرا اي مين مارا كيا -بام فیروز کوجب به خبر بویی تو وه ٹھٹد ہے ، کلکر رار (ٹھٹ کے شالی کوہستان میں یہ ایک مقام مج میں پہنچا ۔ ٹھٹہ کئی روز یک مثبار ہا۔ ا*س آمیۃ کا ان ا*لملوك ا ذا < خلو **ق**س بیة افسار و صا ر تحقیق جب ! دشاه قربیمین داخل موستے میں تواوسکو غارت کرتے میں - مصداق موا-بہت ہے ً دمیوں کے اہل وعیال مقید ہوئے۔ عام فیروز کے فرزند بھی مقید ہوئے ہ خرکار قاضی قاملین جواس زما نہ کے فضلار میں سے تھا کوسٹسٹس کی جس سے بی<sup>ہ آٹش</sup>یر غضب بحبی ۔ جا م حیند آ دمیوں کے ساتہ موضع پرار میں ٹہیراتھا ۔ اسکاول ورومند تھا گئے له ا و سکے اہل و عیا ا ، و جا م نظام ٹھٹمیں تھے ۔اب اوسکوجار ہ کا رسوارت ہ مگ کی ملاز كو ئي اورنه تنا ـ اسنے سخنداں آ دميوں كو تھيجكر جو ونيا ركي ران ميں شاہ بگيب كو پيغام ديا-ار حضور میرے گنا و کومعا ف کر دیں توجب آک زندہ رہوں کا بندہ رہونگا ۔ شاہ بیک سنے

رحمت جبلی اور ما طفت اصلی کے سبب سے اُسکی عجز و بیجا رقی پرترحم کیا اور فرستا دوں کو خلعت دیگر**مام فیروزکرعنایت آمیز باتین کهلا بهجوائیں۔ تاب پرارکے کُنارے پر**وہ تلوار دعلق گرون میں ڈانے ہوئے نمایت انکسار کے ساتہہ شاہ بیگ کی خدمت میں آیا۔ ارکا دست ہیں ہوا۔ شا ہ بگیے سنے خلعت زر د وزی کرسلطان حسین مرزا سنے میرؤ والنون کو دیا تھا اوسکوء تا ک اور عمارت معمله اوسکوحوالد کی اور میہ قرار پایک مام فیروز شہرکے اندر مائے اورائیے اومیوکو اپنے اپنے گھرس بھیدے ۔ خود اوسنے اپ ارکان دولت سے مشورہ کیا اور کہا کہ ملک سندوسسيع ہى اور يەننىي بوسكناكرىم اوكى حفاظت چندا دىيوں كوسپردكر كے اپنے گھربار طيے مائیں مناسب یہ بوکہ مبام فیروز کو نضعت ولایت سیر دکر دیجائے او رنصف لینے معتمد واکی تھوٹی کیجائے ۔ سب نے اس راے سے اتفاق کیا کہ کو ہ کی سے سیوستان کے قریب کمک جام فیروز کا طلاقه بو اور کمی سے بالاتر کمک تعنی شا ہ بیگ سے رہے ۔ یہ عدوییان ہوکر شاہ بیگ کوری کمو چ میوستان میں بنیجا اور بیاں کے آ دمی شا ہ بگ کے نشکر کے خوف کے مارے میگی کو ( مَلْهَى ﴾ كوبما سنَّ اوراقوام سبّا اورسومرا دسو وه ) نے آگراونے اتفاق كيا اوركما كەمبتاك ا مان برمغالفوں سے بازنہیں آئیگے - ایک خت را ال ہوئی - شاہ بگ کہ فتح ہوئی -الله أيوستان يراسكا قبصه موا-قلعه مين ميرطليكه وسلطان مقيم سبك لار وميركبك ارغول و ا عد ترمان کوسیوستان میں مجبورا ا ورسلطان محمو و خال کو کا ٹاسٹس کو قلعہ کرمیں تعین کیا۔ ا ور خو واپنے فرزند وں سے لانے کے لئے شال کو گیا 4 ورقاصنی قاصنین کوممو و ولدور ما فال یاس بیجا که آ دسیور کونصایح وموا عظ سو دمندسه ناکری الفت سے اطاعت بیں لائے - قاضی کے بانے سے بعض علائر ٹنا ہ بیگ پاس آنے پر راحنی ہوئے ۔ مخدوم بلال کہ علی میں سے تما ادیکے مانے کا مانع ہوا۔ جنگ کیصلاح دی۔ شاہ بیگ پیٹسنگر حیندکشتیوں میں سوار موا میرفاصل نے شاہ بگیکی مانب سے مین دسی کرکے مخالفوں کوشکست وی اوربہت مواصع ا کے ست والوں کور اوکیا . قوم سودہ کے آ دمی بہت مثل کئے ۔ ہم نے بیلے لکہا بمرکہ مبام صلاح الدین گجرات کو بجاگ گیا تھا اب اوسکورغل برا درجہ دہ کے

ملديم

يرِق وبيكا مرزاق دمين كانجين جام صلاح الدين كے وغرک نے کے ئے

نظرن

مِعْل مع اپنی ہو یوں کے آئے ہیں- جا ہیے ۔کرسا دات دوتین حویلیوں میں عظیے جا ہیں سا دات میں رہنا اینامفعلحت مذجانا- باہرجا نے کی درخواست انہوں نے کی . شاہ بگ سنے تقبئه لهری میں اونکے واسطے منا زل متعین کئے وہ ابتک و ہاں رہتے ہیں ۔ *بیر شاہ ب*گ نے قلع مکاا در بہت خوش ہوا - منا زل دمحلات شہر کو ملانظ کرے ا دیکو اپنے امیروں ہیں اور سپاہیو تَقْيَم كما قلعه كويهالش كرك ا وسك حصر كري اورام اكو دين كه وه وست برست تياركرس . . قلعه الوركه يهلے ياسے تخنت تعاا وسكومساركيا ا ورا وسكى پخته انتيلي بياں لاكرنگائيں .ترك وسميا عارات جو**قلعہ کے حوالی میں نتی**ں ۔اکٹر او نمیں سے ڈوا کی گئیں اور ادسکامصالے قلعہ ہیں لگایا شاه بگ نے مرزائین سے کھاکہ جنوب کی جانب جو دوکوہ واقع ہیں وہ قلعدے سرکوب ہیں۔ ان دوپہاڑوں کا فکر کرنا چاہیے ۔ بھے قلعہ کی عمارت بنا نی حاہیے ۔ بھیرا وسنے فکر کرکے فرما پاکاول ۔ قلعہ کی عارت اہم ہوا سلئے کہ قلعہ کے گر د دریا سے غطیم ہو۔ اِن پہاڑوں سے چندا <sub>ب</sub> د عند غربنبی كوئى با دنتاه بالاستقلال اس قلعه محقركي تنجيري طرون مانل نهو گا- با د نتاه و ا مراسخ تنكست جوردٌ اس قلعہ پر کو ئی کام نہ کرسکینگے ۔غرض توڑے دنوں میں قلعہ کی عارت تمام ہوگئی اورا رک قلعہ کو خاصِ اپنے سئے اور مرزا نتا جین کے واسطے مقرر کیا بیندا مراکو بھی اس ارک میں مگہد وی جیسے میرفالل ا ورملک محرُد کو که وغیره کوس<sup>ل</sup>ننا یک به قلعه وجر د تها به

جب قلعہ کے الکل بنانے سے اور نہام رعایاسے فراعت ہوئی تو ایک سال بدا وسے بلوچ<sup>ل</sup> کی طرف توجہ کی دہ کہی فتنہ وفسا وسے باز نہیں کتے سے مشورہ کرکے یہ قرار پایکد ایک وقت معین بر بلوچوں کے مواصعات پرمردان کارجائیں اور سب کو دفعہ فنل کرڈ الیں بینانچہ بیالیس مواضع میں اسلح بلوچ ایک وقت موعود رتن ہوئے اورا وسنکے مکا نات باکل فاک سیاہ ہوئے۔

سنده بینده مخدر مال کو بکر کی حکومت پرمعین کیاا ورخودایک تشکرگراں کے ساتنہ گجرا کی تنجیر کا ارادہ کیا بمنزل مبنزل مبلکر دریا کے و ونوں طرفوں کو ناپاکوں سے پاک کیا جب جین وکو میں نشکر آیا تو میرفاصل کو عارصنت بلاحق ہوا۔ وہ رخصت لیکر کم میں آیا۔ شاہ بیگ پرمیر فاصن ک کے مرض کا بڑا انز ہوا اور مبب وہ مرکز ہووہ اُٹ کم میں بیلا آیا۔اورا وسنے کماکہ میرفاصل کا مرنامیر

المجارية

نے پر دال ہی۔عزض بعدعزا داری کے ملکت گجرات کی تنخیر کے ارا وہ سے ٹھٹے کی طرف مترج

مرزات ومين كي ابتدار علومت تحششهم اورعام فيه دنها فرار بوز

ہوا اور موضع نصر نورس آیا جام فیروزی طلب میں آ دمی بھیج ۔
جب شاہ بیگ فعات بکرو میرستان سے فراغت پاکر ممکت گجرات کی تنجیر کی طرف با کعل
متوجہتا ۔ اور بکرسے باہراس ارادہ سے جلاتھا کہ خبر آئی بابر باوشاہ بہرہ وخوشاب کی حوالی میں مہندو
کی تنجیر کے ارا دہ سے آیا تو اسنے اپنے حاضر بن محلب سے کما کہ یہ باوشاہ بکو اسنے حال برنہ ہیں سپنے
دیگا ۔ اور آخر کو یہ ملک ہم سے اور بھاری اولا دسے لے لیگا ۔ ہم پر واحب ہم کہ کسی دوسری دلایت
میں چلے جائیں ۔ جب لیکو یہ دغد خدید ہو آواہ کے سینے میں دروپیدا ہوا ۔ مملکت گجرات میں مینجیا نہ تھا
کہ موت آگئی ۔ یہ واقعہ ۱ داخویان شاہ کہ کو ہوا۔

حب مرزاشا چسین نصر بورس مندحکومت پرباپ کی مگه بیٹیا میا دات وقضات واعیان نے جمع ہوکر مراسم تعزیت وتعنیت کوا داکیا ۔ اوسے سب کواکرا م انعام سے **سرزرز کیا ۔** چونکر بیه امرا اول شوال میں کدروزعیدتها واقع ہوا تھا تو لوگوں نے چا ہا کدا و سکے نام کا خطابہ نا زعید میں ٹر ا جائے۔ گرا و سنے کہ کر حب ک صاحب فرار کی اولا دمیں سے کوئی باتی ہوا سکا حق ہم یک ہٹیں پنتیا۔ باربادشاہ کے ام کا خطبہ پڑ ہوا یا گیا ۔ ہام فیروزنے ما فط رسنسیہ خوشنو کسیں قاصٰی و عاجی وُمغتی کو مع تتحف ونتیکیش کے مرزایاس جیجا اور تاسعٹ کا اذلہا رکیا۔ گردیلیجیوں نے مرز ا ہے خلوت میں کہا کہ جام فیر وزنے تجب ظاہر یہ کیا ہم باطن میں اوسکی غرصٰ کچھہ اور ہم اگر کچمہ ورارا وہ نہ ہوتا تو وہ حرب و کارزار کے لئے اورا دوات ضرب ویکیا رکے لئے نہ جمع کرتا۔ ےمعلوم ہوتا ہوکہ وہ جنگ کا ارا و ہ رکتا ہجة مرز اپنے فرت ووں کورخصت کیا اور خو دمنزل بانت کیا جب جام فیروزنے او*سکے حشم و*فدم کو دیکها تو تاب مقا ومت اپنے میں د کیکر قرار پر فرار کو ا فتیار کها - تقویرے و نوب میں شہر طنے کو خالی کرکے دریا کے و وسیری طرم پیلاگیا- مرزا نتاه مین نے عکم دیا کہ دریاسے عبور کرے سیا ہ شہر طبطہ میں اُ ترہے۔ اُرْتِ کَی نِو الک وزیروشیخ اُراسیم دا ا دجام فیروزایک جاعت کولیکراوسکی برابرآئے تو ہیں ں اور حیار شتیوں پر تو بچیویں اور تیراندا زوں کوسسرِدا ہ لاکرمرزا کے نشکرکے مانع ہوئے

بام فيروز كائك با

ں أثنار بین حبگر بیجوانوں نے دشمنوں کو دریاسے راہ عدم ہیں روالناکیا ، جام فیروزولایت کیجمہ میں چلاگیا-ایک مت کان صدو دمیں رہا- مردم کیمہ سے استمراد ا دمیوں کی کی۔ جب جام فيروزوضع ماجكان درابهان بي بينياتوقريب بياسس بنرارسواروبيا وواسح اس اس حنگ کے آمنگ سے میا ہوئے ۔ ولایت طشمیں ایک غلنلہ وزلز لمہ ڈال دیا -احمد منگین ترفاں ومیرفرخ وسلطان قلی بگی ا ورا یک جاعت امرانے مرزا شاہسین پاس عارصورت واقعه كوظا سركيا - مرزاشا حيين نے ايك جاعت كوٹھٹ ہي جيور كرشهر كومف وط كيا خودا عداکے دفع کی طرف مننوجہ ہوا ۔ کوچ کموچ کیلکھیگ مام فیروز کے ہے روا نہ ہوا جب اِن حدو دمیں پینجا تولٹکر کو ترتبیب دیکرر وا مذہوا ۔جب مخالفوں نے بیمغلوں کالشکر و مکہا توسسہ گھوڑ*ے پرسے بنیچے اُ ترب*ے اورمرول پرسے گیڑیاں اُ تاریں اورسب نے اپنے تئیں چا در<del>و</del>نے روں سے والبتہ کرکے لڑ ناشروع کیا اہل مندوم ند کا قاعدہ ہو کہ حب وہ اڑا نی میں مرینے کا ارا دهم كم كرسيتي من توگورون سے أثر كريا ده بوتے من اور سرون كوربنه كرتے من -چا دروں وکمرسندوں کو امیں ہیں با ندہ لیتے ہیں کہ کو ٹی انیں سسے بہاگ نہ جائے ۔ مرزا شامین نے بیحالت ملاحظہ کرکے اپنے امراکو فتح کی مبارک و دی اور اشارہ کیا کہ تبروکمان پر ہاتہ یجائیں اورخو د دعایرہ کر گھوڑے پرسوار ہوا۔ صبح سے نتام کک لڑائی ہوئی قرب بس ہزار آ دمیوں کے میدان جنگ میں مقتول ہوئے ۔ جام فیروز گجرات میں ہاگ گیا اور وہں رہا۔ جب مک حصرت عزرائیل اسکی ملاقات کو آئے تین روز تک مبیدان جنگ میں شاہ سبر مقیم رہا۔ گھوڑ ا وراسباب جو ہاہتہ آ ئے تھے بیا ہ اورا مراکوتنتیم کرا رہا۔ بعد از اں شہر ٹھٹییں آیا تیننق آ ہا دیں کو ا فتیار کی ۔ چمہ مہینہ رہ کر کمر کو گیا ۔ بھر سوستان میں آیا ۔ بہاں سے کمر کو گیا ۔ شیخ میرک و شاقہ طالبین جوانے زان کے بہت بزرگ تھے قند ارسے سندیں آئے۔

 محومت ناه بين كاذكرا در دم كالبيريو

اوبارہ کو تاخت و تاراج کرکے قلعہ ما تیاہ ہیں آیا۔ مروم دہرنے قلعہ یور لیے کے بلو ہو<del>ں</del> مر دم معل دِست اندازی کرکے مال وموانٹی کو پیجائے میں جب تک تم وست بروکر وسطے ينه يى على كرينك بيوراك كے بلوچوں في معيت كى اور مهركة دميوں يراخت كى . . مه کا تعاقب کیا او باره میں د و نو ں میں لڑا ئی مو ئی ۔ آخر کو بلوچوں کوٹنگر اکترفتل ہوئے ، دہرکے حیندا ومی دستگیر ہوئے اور قیدخانہ میں ڈالے گئے۔ مرزانتا ہین فوج بلوچوں پر اخت کے گئے موضع کندی و بنہر کہ بہجی بھی ، اوسنے بلوچوں کو تا دیب کی جیت کے وقت اجی کو گوشالی دی · اِن اَ دمیوں نے میلغ میش کش میں د۔ با با احدا وماره کوتصرف بیں لایا جب اس محال سے خاطر مع ہو ئی تو و ہ کریس طلا آیا یا نی کی طفیانی میں مرزاکی سرکا رسے نتتر دں کوجومر و م مہر و مہتم گئر فراس سے کے بلوچوں اور برا ور اور نمتح کور کی حدود سے جا ٹوں سے با با احدیه خبرسننکرتین سوسوا ر کرست لیکرآیا و رسر کاری ۱ ونٹوں کو واپس لیا - اورلیٹرو<sup>کی</sup> ت کومنل کیا . اونٹوں کولسیکر جب و وتی تھے قریب آیا توسیوراے کے د مرنے را ہ روگی جنگ عظیم ہو گی . با بااحد کے کاری زخم سکھے ۔جب اس معرکہ سے کلکہ اتیا میں آیا تو گہوڑے سے زخموں کے مارے گرا اور مرگیا میرعبدالفتاح ولدمیرفاضل نے ح بھا کی کوموت کی خرسنی تو اُسنے بتیاب ہوکر مرزا شا جسین سے رخصت ماس کی وہ میر واسم کا تھامرزا نتا جسین نے میرکو بھی سا تہہ کر دیاکہ وہ کوئی ہے جلو ئی نہ کرے اوسنے بہاں آ کڑھا ئی کیفتر کربهجا ·اورغ دیها رکچه دنون نوقف کها ·ایک دن قابر پاکریلو چون کی <sub>ا</sub>یک جماعت کنیرنولر عدو دموتک پہنچکر کارزار کرکے ہزمیت یا لئ۔ آخر کو مروم دہر سنے مصالحت جاہی قرار يا يا كتيتي دائن سند كي حد مقريع و ميرا بوالفتاح تيتي دائن مين نها كدايك مات كوخبرا في كداو باره نے مونٹی کو بلو یوں نے وٹ لیا ۔مبرا بوالفتح گھرے متیار لگاکہ یا سرکلا۔ ہوا ایسی گرم تھی کہ جیکے اوسکے مزاج میں الیبی حرارت پیدا ہوئی کہ گھر نک انشکل موگیا بعداِن ووواقعا کے مرزا شاہین نے ماتان کی تشخیر کا ارا دہ کیا اور حکم فرما یا کہ امرا اور نشکری سب کرمیں آئیں

جب مرزاخا وحین نے مان کی فتح کاارا دہ صمکیا تواول وہ ارعوں ونکدر دہزارہ کی

جاعتوں سے فارغ البال ہوا · بیرقو میں سیوی میں حوالٰ وعیال رمتی تہیں ۔ او سنے ایک خا

سوارسا تهديئ اورايك بفتهم اليغارك قلدسيري مي بنيا قلعه كومت كراك ايزمغدو

کے حوالہ کیا ۔ ہبرتی دفع بویوں کومطیع ومقید کیا ۔ آ خہ کو ایک بتیدیوں کی جاعت کو اس شرط ڈیس

اورکشکر کے لئے استعداو دوسالہ کریں۔

رچيوراکدا وينک سرداراور راست ادمي اوسکي طارمت مي برکوهليس-جب بار بادشا ہ مبند کی طرف روانہ ہوا توشا چین نے لینے ایلیےوں کے ہمرا ہ لاُق مثیکش بهيجى يحبب شاهسين بأبركي خدمت ميں ربتنا تھا توا وسنے مير فليفەسے كہ وكيل ومير ديوان ملگى سرکا رہا دشائی کا تعالیی خصوصبت پیدا کی گئی کدا دسکی دا! دی کی امید تھی ۔ اب اوسکی تجدید کے یئے عبدالیا نی کی دا دی نتا ہ سلطان کو کرسیر عبفر کی اولا د میں سے تھی باہر با دنتا ہ کی خدمت میں بهیجا ور در نواست نحاح کی - با برنے کلیرک بگم نبت بخلیفه کوغلیفه کے تیوٹے بیٹے حسام الدین ترک کے ساتنٹ چسبن پاس بہی یا۔ شاخبین نے بگیج سے نکاح کیا ، اوریگنہ پاترا اورباخیا ؟ حسام الدين كولطري ضيافت سُيرد كئ و ولنحير وان كاعازم موا-

التلقمين شاچىين نے نگاہ امير مثان كے دفع كرنے كے لئے مثان كى طرف كو ج كما اورمنزلیں طے کرکے قلد سیوراے رہنہا خوب اوٹ مارکی مخالفوں میں سے جنکو و یکھا اُسکوٹل کم ۔ قلد سپوراس میں جو بلو ج سقے و ہ اِس فبر کومسٹرا و چہ کی طرت ملے گئے ۔ کچھ قلعہ متحصن ہو ية قلعه اوتقلعون بين استحكام اورارتفاع مين ممتازتها . مرزات حسين ايك كولاب ( أل) بيراُ ترا سلطان محمو د کمری کوقلعه کی جانب بیجا و ه ایلغار کرکے حوالی قلعه میں بلوچوں کی فوج سے دوجار ہوا۔ لڑائی شروع کی۔ اس پاس اسٹی سواروں سے زیا وہ نہ تھے جنمیں سے • سو تلوار سے باک بوے ۔ اور و دسری جانب و وسوآ دمی مارے گئے ، لجوچے یہ مال و کمیکرسب بماگ گئے جب په خیرتا چین کرمینی تو ډیوان میں سلطان ممو وغاں کی ٹرنج سیسن وا فرس کی اورخلوت نانیں باکرانی است ج ب الکامے المت کی کرایی تیز دوی و ب ملوئی کرنی خوب

اوچه ک مقام می کاربیناه مین ومروم انگاه کا

. دز شاومین قلوسپوراے کے متعل فروکستس ہوا اورا و۔ قلعه کوخاک کی برابرکریں - میریها ں ہے قلعہ مو کی طرف گیا ۔ شیخے ر و ح 1 لیڈ جریہا ں ۔ رزگوں میں ہتے ، اُس سے ملنے آ ہے ۔ اور الل قلعہ کااضطرار وعور سان کیا ۔ شا وسین سنے مرزاسکین ترخاں کو فرمایکہ ایک جاعت کو ساتہ لیکڑفلھ کے اندر جاکر ذخیروں کو دسکیتے اوراگڑکو کی انگاه و بلوچ مو تواوسکو قلعه سے بامبر کال دے اور توخص که شیخ حاد کی خانقا ہ میں ینا ہ کیجا اس سے کچرنعرین نہ کرہے۔عزض اس جاعت کو اوسنے معان کیا اورا یک اور حاعبتہ سیامپول کی جونتی اوسکو و ه باند ه کرمرزا کے پاس لایا- مرزانے و وتین روز قلعہ موہیں قبام کیاا و تطعه کی سیبرگی ا ور موسک شیخو ں سے عهدایا که ا دسکے آ دمیوں کی آید وشد کا کو ئی متعرفر منهو-ا ورماس مفالفول كووه آف نه وي - بعدارا ل شيخ روح الله ن دمرك جرمول كي معافی کی درخواست کی-شاومین نے فرمایکدید وہ جانے اورسلطان محمودخاں جائے جیکے دو عِمانی دہرکے آ دمیوں کے ہاتھوں سے لمٹ ہوئے ہیں - دہر کو بلا یا وہمٹیر درگردن سلطان محمولکا ا پاس آیا · اوسے اوسے گن و معاف کروٹ میں میں وہ کو چ کرکے مروم لار کی مرحدیر آیا - بہا سے ا و چہ کی عزیمت کی۔معب ترخال کو اینجیوسواروں کے ساتہ ہراولی کے سئے آگئے بہجوایا -مرزا شاجسین رزم کے عزم سے سوار موا اور اوچہ کی طرف علاا ورائیے نشکر کومرتب کیا۔ دوسری جانب بس بھی نگاہ کے راسے زا دے اور بلوج اور مات ن کی ساری سیا ہ اسقد حمع مولیٰ کہ ٹنا چین کے نئرسے موکئی تھی .جب وونوں ننکر را برکٹرے ہوئے تومغلوں کی سیا ہ نے آش قنّال کو ہٹڑکا یا - بلوچوں اور انگا ہوں نے تیر وکمان کو لائقوں میں لیکر تیر و بحامینہ برسایا- مرزا کے برانفارا درجرانفار كو فتح مو كى - ا وسن بهلول راس زا داورا ك جاعت كثير كو دستكرك -مرزانے اس جاعت کے قبل کااشار ہ کیا۔ مرزا کی سیا ہ میدان جنگ سے شہر کے اِسرَا کی اور . . تلعه کا دروازه توژگربژی راب زا و انگاه سنے فعیل پرچ<sup>ا</sup> کرتیروسنگ مینیکے ۔او نکے سر داروں سے سے سرحب نیزوں میں پر دکرا وکو دکھائے گئے تو ہ وسب منہزم ہوکر برج دبارہ سے گر کراپنی نحات جا تھے گر چتھی اوج کا مرزا کے آ دمیوں کے ہائد آجا آ و ہ قبل کیا جا تا ۔ شہر کے آ دمیوں کوغات کیا

اس اتنا هی سیدزین العابدین بخاری . فتینج ابراهیم - و نتیخ اسلیل جایی وقاصنی ابرالخیرو قاصی عبدالرحان مرزات و مبین کی خدمت میں آئے صورت واقعیہ کو بیان کیا تو مرزائے کا دیدیا کہ آدمیو تکا کو کی متعرض نبو - اور قبید یو ل کو بچوڑد وا درجوکو ای کلم کے خلاف کام کرے ا و سکے سرکو نیزه برافکا دواور قلعہ وعارت او جہ کو ڈواو وعارات او جب کی چوب کت تیوں ہیں لدکر کم میں آئی ۔

جب سین شاہ کے اس غلبہ کی خرسلطان محمود انگاہ کے کان بیں آئی تو اُست سرحد وں پر
اسپے آو می بھیج کو کشکروں کو جمع کریں ۔ ایک جہینہ سے عرصہ میں استی ہزار بیا وہ وسوار جمع ہوئے
اس سسیاہ میں بلوچ وجبٹ درندو دا دی اورا ور قومیں تبیں ۔سلطان محمود میں۔ ان رزم و
پیکار کے عزم سے نمایت نخوت کے ساتھ ملتان سے چلا ۔ مرزانتا چسین سلطان محمود کی جمعیت
کا حال سُنگر گھارہ کے کن رہے پر آنگرانتظاریں بیٹی ۔سلطان محمود انگاہ نے ایک ماہ ملت سکے
کا حال سُنگر گھارہ کے کن رہے پر آنگرانتظاریں بیٹی ۔سلطان محمود انگاہ نے ایک ماہ ملت سکے
کا جراب باب داد وات جنگ و حرب کو ترتیب کیا ۔ اسکوا بنے انٹکر میر بڑی نخوت تھی ا بنی فتح
کا بھن تھا۔

سبے خرزانکہ نقشہ بندقضا در اپن پر دہ نقشس ہا دار د شیخ شجاع بخاری کو نسبت دا ما دی کی سلطان میں دیا ہے رکتا تھا اورا مور کھی اور مالی میں اسکا ہاتھ توی تھا ۔ اوسنے اہل جرم خاصر خیل میں سبے کہی کے سائٹہ خیانت کی سلطان محمو دکو اسکی خبر ہوئی دہ اُسپراییا خفا ہوا کہ اوسکے خوف سے مارے شیخ نے اپنے صاحبے ہلاک کرسنے کے سوار کوئی چارہ نہ دیکیا اور سارے حقوق کو طاق پر رکمکر زہر ہلا ہل جو نیزانہ میں اور وں کے ہلاک کرسنے کے لئے رکما گیا تھا وہ لیکرا وسنے نو دسلطان مجمود کو پلا اپنیم جرعہ میں وہ الیا ست ہوا کہ بھر سبدار نہ ہوا۔ سلطان محمود کی والدہ کو جب اس واقعہ براطلاع ہوئی تو اوسنے اُسی منزل میں توقف کیا سب یا ہ کو اور سب امرا کو اسپر مطلع کیا ۔ اکثر سبیا ہم بر بھی خ سنے وہ آشفہ ہوئے۔ لئکا ہ کے آ دمیوں میں سے سلطان جین لیبر سلطان محمود کو مسنہ کوائی ا مدولاوركا فتح بويا اورغازى خال كافل

شیخ بزرگوار مرزاحیبن کی طاقات کو گئے اوراِن شراکط پرصلے کرا دی اور پر عہدنا سدلک دیا کہ آب گھارا جو حدولایت ملیان اور مکر کی ہو اُس سے آگ دنگاہ آن کے دن سے باہرقدم نہ کہیں۔ شیخ کو فرگہوڑے اور قطار شتہ و نفقد روپئے مرزانے دیئے ۔ شیخ نے راضی خوشی مراجعت کی مرزانے حکم دیا کہ اوجہ میں ایک اور قلعہ نبایا جائے ۔ اس قلعہ کی عارتیں بحال خود انتک موجود میں ۔ قلعہ اوجہ میں ایک اور مراجعت کی ۔ اقبال خال جو سلطان مجمدُ انتک موجود میں ۔ قلعہ اوجہ میں ایپ معتمداً وی مقرر کئے اور مراجعت کی ۔ اقبال خال جو سلطان مجمدُ انتک موجود میں ۔ مرزا نے اُسپر کا کا کہ کہ تا مرزا سنے اُسپر کی ان انتا ہیں کی ۔ مرزا نے اُسپر کی ان انتا ت کی ۔

اقبال خال نے عرض کیا کرفلعہ دلا ور میں خرنینے اور و فینے بہت میں اور سلاطین کا اندوستہ و ہاں بہت کیمہ ہو۔ غازی خاں و ہاں کے حاکم کے 'ام کم صا در ہواکہ اس وقت ہم قلعہ ا و جیدیں شرلعین فرمامل تجب کوسزا داریه که بلا توقعت مع ابل قلعه مباری لازمت میں ما ضربعہ ۔ گرغازی خاں اپنی حصانت حصاد کے بیذارمیں تھاو ہ نہ عا صرحوا تو مرزا نے غزّ ہ ریب کویٹ کرونگم دیا که آب وغلّه همراه لیکرا یک مهمینه کا آذوقه لیکرد لاور کے قلعه بر عباسئے سنبل نیاں سواروں وخاص میل و تو بچیوں و پیا دوں کو اسیکر دلا ورکے قلعہ کو گھیرلس - اور مور طیوں کو تھیم کرے محاصرہ و محارب میں و من ہوں - یہ قلعہ نہایت مضبوط ہے آب بیا ہاں ہیں دا قعے تہا - بیا کک دست کارپرواز وں نے تین رو زیکے عرصہ میں تین سوکنؤیں کہو و لئے یضکر میں یا نی گی افزاط ہوگئی عیارر و زنعد مزا نو د تشریب لایا او رقلعه کا میا صره کرایا -ا سباب حصارگیری کو رتیب، دیرتیروننگ بینیک نترع کئے ا بل قلعه کا حال تنگ مبوا او ککوکسی حکمہ سے کمک ومد و کی امیب بندھتی ۔ اُخرالا مرسنبل فا ں سنے د و نوں طرف قلعہ میں نقب لگاکہ برج وبارہ کو در داز ہ کے آ گے ہے اُوڑا دیا۔ اس قلعہ نے حقے و تتعلما التش لیلینکے بہت سے اہل قلعہ مقتول ہوئے اور باقی اسپر ہوئے۔ اور مرزانے خرنینے و دفینے کے لئے اپنے معتداً دمی مقرر کئے جسج کو اس دولت کوسیا ہیں تقییم کیا اور آئے خزا نہیں داخل کیا - مرزا نے اوچ مین مراجعت کی اور و ہاں سے بکرمیں بندرہ روز میں کریا ۔ ب طعيش وعشرت بحيايا -

قدين ناكا ي حروكر كنيج كر

سنت ثہے کے آخریں سلطان محمو د کی وفات کے بعدا دسکے اقربا ورا مراہیں منازعت عداق شروع ہوئی برایک نے اپنے ناچید کومستنگر کیا اور کسی غیر کی اطاعت کی۔ سلطان حسین اِسکاچیوٹا بٹی جو جانشین ہوا تمانشیخ شیاع بناری کے اور ور توں سے ایتبہ میں تباا ورکو ٹی کام نہ کرما تما السلئے فتنہ وف و وجور وفلم و تعدی ملتان میں پیدا ہوئے۔ اس سبب سے اکا ہروعالی ورمایا اور ما کم کے طالب ہوئے نگر خاں نے جرسلطان محمو د کے امرا میں سے تہا وہ شاہین ایس آگیا۔ ا در اوس سے یہ عال ہیان کی اور بلدہ ملتا ن کی تنجیر مراوسکومستعد کیا مرز اسفے سکین ترخا کی قراول بنا کے بہیجا۔ شیخ اسمبیل ولٹی عمدۃ المشایع کو برسم رسالت مرزایاس اہل ملمّان نے بہیجا۔ مرزانے تینج کی بہت تعظم و تکریم کی اور فہمانی کے طریق پر روبیدیمی ویا گرحب شیخ نے صلح کی تمہید میں گھنت ہ نٹنید کی تواوسپر کیمہ فائدہ مرتب نہ موا۔ توشیخ نے نگرفاں سے کہا کہ مجمکو تمشیری جہاں میرسے عزیز ہیں ولاں بہی ہے لنگر خاں نے مرزاہے کیکراوسکوٹھٹرمیں او سکے عزیزوں پاس بہوریا۔اور حوالی طنٹ میں ایک موضع بطور سیورغال کے ولوا دیا ۔ ننگر خاں نے مرزا کالشکر لیکر کہوا ن کو تا خت و تا راج کیا عدومولتی تام اسباب مرزا کے نشکرنے سے بیامحاصرہ ومحاربہ کا اناز کیا۔ والی مان سے اسپنے بہائیوں میںسے ایک بہا لی کوشیخ شجاع بخاری کے سابقہ مرزا نتا چسین کی فدمت ہیں ہیجا۔اور ا طاعت کا انهارکیا . مرزانے اِن پرنوازسٹس کی اور فرما یک تو لینے بہا ٹی سے کہ کہ قلعہ سے کلکر ہاری بنیدوا طاعت کو قبول کرے ناکہ م اوسکو قلعہ و یکروالیں جلیے جائیں ۔ اونہوں نے قلعہ کے اندر جاکر بیرینیا م سُسنایا توم لئگا ہ اپنے غرور کے سبب سسے باہرندا کئی سپا ہ ارعوں کے وفع کے دلیے ہوئی۔ آتش حرب گرم ہوئی مصارکے دروازوں کو کمول کرتینے وتیر او تنہ میں سئے اورا کی عجب کلیارا کی ا ورمرزاٹ چین نے عضہ میں آئکر تیرو تغنگ کا مینہ برسایا۔ شہر ملیّا ن میں غلّہ کا قطعظیم واقع ا کے گائے کی سری وس ٹُٹاکہ کو اورا کی من خلّہ سوٹنکہ کو مکمیّا نتبا۔ اوراکٹراً ومی گائے کا پوسٹ جیم جو کمانے کے قابل ندہو کا تھا کہاتے نئے سستیخ شجاع بخاری نے پنظم رہا کیا ہشخص کے گھ میں فلڈ کا گل ن ہوا تھا ، اس ہی رہ کو لوٹ لیتا تھا ، اس اہموا رکا مسے لوگ اُس سے عاجز ہوستے کہ دوسرے ماکم کے سے دست بدعارہتے تنے اور قلعہ سکے ایک بازوسے خدق میک

ويكاركي مخالفت الدرمرزاخ احيين كالمثدجانا

بان پرکہل جائے تھے ۔ مرزا شاہ مین نے اومیوں کا اینطراب دیکیکر لمتانیوں کے ارسے سے ا تهکینیا · جب محاهره پرایک سالگذرگیا دور ال حصار کا کام بجان در کار د ا<sup>یم</sup> ربي الاول سنسية ميں، رغون سے بها وروں سنے اکثر فیمنوں کا قالب اسنے زخم ما گدار سے فال کیا اورایک جاعت سحر کولو باری ورواز مکو توژا شهری داخل موے وٹ مارست، <sup>و</sup>ع کی سات سال کی عمرسے سترسال کے آدمی تک قیبہ کئے . عرض متان میں ایک قیاست بریا کی . دس باره روز تک شهر کو غارت کیا جحب ترخاب سنے خانقا وہیں جا کر آ دمیوں کو لوٹ بیا ا درآگ نگاه ی اوراس مزار میں بڑی خونریزی کی - قوم لئکا ہے آ دمی اور ملتا نی اکثر قتل عام میں بلاک ہوئے۔ اِس تا راج میں جوارٹونسی ونقو دنامعدود مغل کی سیا ہ کے ہا تہ آئے۔ مرزا شاجسین کا عضته دمهیا موا- باتی عایا پراوست ترحم کیا اور عکم دیا که مردول کواشا کرمغاکول میں مد فون کریں ۔ اور آیند مکمی شخص کے مزاحم نہ ہول ۔سلطان محمد دیکے دفتر اور لیسرسلطان حین کو شیخ بها والدین مرزاشا چسین کی فدمت میں لائے ۔مرزانے اِن د دنوں *گوسکین تر*فاں *کوحوا*لہ كياترخان ف سلطان محمود كي مثى ست شراعيت كم موافق كاح كيا - بيركوايا وزند بايا -مرزات جہیں بیاں و وجینے ٹہیرا اوربیرکر میں چلاگیا۔ و ولت آنو رکو خواجہ شمس الدین کے ساتنہ ملّان کی مکومت کے کئے متعین کیا ۔ دوسوسوارسو بیا دہ وسو تو بھی مقرر کئے بشیخ شجاع بخاری اورىعن خاصة خيلول ملطان محوولتكاه كاموافذه كياا ورؤندليا - اوركل روييدان يد مرزاشاه حیین بکرمیں تشریف لایا تها کدامرا سے ٹھٹر کی عرصنداشت آئی کہ ککا رٹیٹے پرٹ کرکتی کا ارا وہ رکہتا مرزات مسين في مشكى طرف مراحبت كى - دولت آخورا ورخواجتمس الدين ولنگرفال مل ك میں گیارہ مینے رہے ۔ پرلنگر خال بابر باوشایاس جلاگیا - اس خبر کے سننے سے مرزاخ جمین نے مل ن کو بابر با دخناہ کی میشکیش میں دیا۔ دولت خوراد شمس الدین کر مُن مطبے کئے ۔ اور بابر بادشا ؓ نے مواکامران کو ملیان مرحمت کیا ۔ ادیر بیان بواکدا مرا راتشد نے وضداشت بیمی تھی کد کنگارکا را دہ ٹنڈ کی تخر کاسبے۔

رزاا معین اینارکرکے نواحی مشریں آیاس اتناریں کاکارکا المجی مرزات جین کے پاس آیا۔

4

بيايون بادشاه كاقهم كجرات مين مرزا خاة مين كابلاكا وراسكاجانا

ادراوسے کیاکہ امرا مرانی کو کہ کھار کا بہائی تہاتم نے قتل کیا بی اوسکے خون کے انتقام کے نے اً دی مجتمع ہوئے ہیں۔ بیو نکہ آپ ملتا ن کی تنجیر کو گئے ہوے تھے ۔ آپ کے اہل وعیال کی حرمت كُنُكُا بداشت كى سبب سے اونكے سررين نہيں بڑا، اب آب كوم سے صلح كرنى جاسيئے -اور ملك سندي سے كيمه مكو ديا جا جئ . مرزاشا جين سے كماكسوار جنگ سے مارے ياس کھہا د رجواب نہیں ہے۔ آ مراُ مرا نی سے خون نے جس میدا ن کورنگیں کیا ہی ہنوزا وسکا اثر باقی ہی۔ سے اس سے کوتم میری طرف آؤیں تھاری طرف آ تا ہوں • مرزا شاجیین نے کھد آ دمی اپنے اہل وعیال کی خاطت کے لئے شملے میں میموڑے اور فو دلشکر کنگار کی طرف عازم ہوا ۔جب حوالی کچ میں پنجا تو انٹکر میں غلّہ کی کمی ہوئی اس سبب سے آوی دلنگ ہو گے - مرزا شام مین سف باتا امرا اس میں صلاح دکمی کہ جاروں طرف جو فوج قریب ہووہ آجائے ۔سلطان محمو د بکری ومیفرخ جن نکدری ۱ ورم زاهینی ومیرملیک کی **نومب**ی تیارموئیں ۔ کنگار نے بھی پی*نجریا کرکد مرز*ا کم آ ومیونکے سا تهه آیا بودس بنرارسواروپیا و ه لیکرمرزا کی طرف روانه جوا- مرزا اورکشکا رمین مین مبیین یک لژانی می مرزا کوفتح ہوئی ۔ اونٹ گھوڑے واسباف موٹنی ہے نہایت سیاہ کے اہم آئے ۔ مرزا شامسین مظفر ومنصور ملدہ ٹھٹہ ہیں آیا اور سندرہ برس مکامن وا مان وعیش وآرام میں بسر کئے۔ سنه هی جب جایوں با دشاہ گجرات کی دہم کوروا نہواہے - تواثنا رسفر میں مرزاشا جسین کو فر مان بہجا کی کمپتی کاطریقیہ افتیا رکرے گ<sub>ب</sub>رات میں آواور مدو دمٹین میں توقف کر *کے عرضد ا* ا بہیجوا دربہر جو مکم ہوا و کی تعمیل کرو۔ مرزا شاخ سین جمعیت تما م کے ساتنہ نصر بورسے سوار موکر را یدن پورکی را ه سے بین میں آیا ۔ نصر خال جو یها ں پہلے سے سلطان بہا دربا وشا ہ گجرا<sup>ت</sup> کی طرف سے حاکم تها و متحصن مبوا اورحوالی مین کی مراعی و فراموشی کو دوربهیجدیا یسلطان محمود خا یا پنج سوسوارلیکرا کے گیاا در بعض درہات کو غارت کرتا ہوا کمن سے سات کروہ میر مقیم ہوا۔ السلطان محمو و خاں نے خصرخاں پاس آ ومی ہیجا کہ مرزاشا چین سیا وگراں کے سا ہتد آیا ہی بیجھے الايق يه ېركه تواُسكى لازمت سے مشرف ہو ١٠ ور قلعه كوتسليم كرا ورعيال واطف ل كوسلامت ا بها ں پاہے لیب اسکے جواب میں خضرفاں نے لکہا کہ سلطان بہا در مجھے سلامت ماہے.

بارشاه بالإن الارامة من المادر وزاكا فالعناجية

يجھے کیا نئرورت پڑی ہے کہ سند کے مغلوں کو قلعہ والد کروں ۔ گر ما درخضرخاں ایس جب ملطالحجم و م پہچا توا وسنے اپنے معتمدوں کے ہائتر ایک لاکہ خیر وزشا ہی مرزا شا جسبن پاس ا ورتسر نیزا فیروزشاسی سلطان محمو دغال یاسس بطورمهانی روانه کیں - مرزاست چسین سینے اسپنے بہا ں آنے کی با وسٹ ہ کواطلاع دی کہ ہسس اثنا رمیں خفرغاں کی میش گسٹ تل کی ۔ مرز اثنا جسین نے پندرہ روز نوا تی ٹین میں توقعت کیا - سلطان محمو د خاں سنے حوالی اح*د آیا* وہی ماکر گھوا تھ<sup>ی</sup> کا مال خوب لوٹا - مرزانشا چین سے میفرخ نے عرض کیا کداگر با دشا و نے یہ فکم ہیجد کی کہ ہائے۔ الشكر من أن كر ملما أو تو با دست و السكرين حاسف كے سوار كو أي عل ج نه موكا - جب ارمول ور ترخان کے سبیا ہی امرا رخیتا کید کے سامان کواور باوشاہ ہمایوں کو گھرا ت کے نزانول کوسیاہ میں تقلیم کرتے ہوئے ملا شلکر سنگے توکون سیاسی ہاں، باس مرسکا سب عبد اسوع سنگے ۔ لمحتُ يه وكديم ا وسلتْ طيس- مرزاشا حسين اوراكترام اكويه بابت معقول معلوم مهدِ يٰي- مرزا ڤاستم س عرضداشت بهیمی که میں اپنی کل سیاہ ریال سے آیا۔ اسہ ا مرا رکم ِ اور مطر کی *عرصنداشت آ*ل کی که و مال *سے زمیندار وں نے جمعیت کر کئے اس و*لایت کو رورت کے سبب سے میں مراحبت کرنا ہوں ۔ہما یوں با دشا ہ کے احداً با دہی پہنچنے ہ بین روز سیلے هسم له میں ٹهٹه میں مرزاشا چسبن علائیا ، ورمراحبت میں قوم جاریجیہ وسو د ہ کو جب بھایوں بادشاہ نے گجرات اور بگالہ فتے کرایا تومرزاشا جسین نے میرمل<sup>ک</sup>ا رفایہ پوفتو ح کی تہنیت کے لئے ا درمیر خوسٹس مح*د کو* فتح قیدیار کی مبارک دیے لئے ہا یوں ہاو<sup>شا</sup> سبهیجانتا- اُنهوں نے ہمایوں اوراعیان ملکت کونهایت عضب میں دکما تو وہ اوشاہ کی أمازت بغيرمرزا فنا دسين ياس ملي كئة اورهاكرا وبنون نے كبد إكاعقرب براوں كى ملطنت کازوال اّنے والاہے۔ چنا کئے ہی ہوا کہ ہایوں کوشیرسشاہ نے ہندوستان سے گال دیا۔ مرزا شاہ سین طلہ سے کرمیں آیا ۔اسینے برگنات کی خرابی کے لئے افواج متعین کی۔خود باغ سرلو ا درا در با غات ا درعمارات کی تعمیر تب مصروف موا -اور قلعه کمرکی تنگست و ریخیت کی مرمت بت علف وہنرم قلعہ میں جمع کئے۔ جب شیرخا ہ سے جایوں

بں یا کرلا ہورمیں ربیع الاول س<del>یم 9</del>میں آیا -اور یبا**ں**ا وسکے عزیزوں اور ہمرائیوں ۔ ینے سے جواب دیاتو وہ -رحب بھی ہام الاہور سے سند کی جانب علا - او آخر شعبان میں وہ ادجہ کے محا ذی بینیا - بیاں سے اول رمعنان میں سند کی جانب نہضت کی مرزا ٹاچسین خبروا رہوا۔ تمام ولایت سندہ کو ویران کیا متاخت وتا راج کرکے رعا یاکو پریشا ن در یم کیا . ۱۰ رمصنان کوقصبه لوهری (روری) میں نیمه زن جوا خو دعار باغ میرلوکد مرکز ژم ت میں بے نظرتها فرکش موا-سلطان محمود خاں نے عوالی کرکو ویران کرے قلعد دارج ر تحکی کیا کشتیوں کواس طرف ہے لیجا کر قلعہ کے نیچے ا وٰکا لنگر ڈالا ۔ با دشا ہ نے سلطان مجو دفکا کے نام فرمان بہیجا کہ وہ آستان بوس ہوا و رقلعہ ملازمان درگا ہ کو حوالہ کرسے او سنے عرع*ن کما ک* میں ٹا چسین کانوکر ہوں حب کک وہ طازمت میں نہ حاصر ہومیرا آیا نک خواری کے آئیں م کیندید ونہیں ہوا ورمرزاشا جسین کے بغیرا عازت کی قلعہ سیروکرنا بھی سنرا وارنہیں ہی۔ با دشا ہ سنے اسکایه مذرقبول کریپا . غله کم بهم پهنچیانتا- دېتراشرف کوکه مير با زارتها سلطان محمو د فا س کمړی پاپ بهجا اُسنے جاکر میصال اُس سے عرض کیا توا وسنے پانچیوخروارغلہ با دشامی اومیوں کو دید سیئے . ا وربعض ماکولات بہجدسیئے مبرِ محدُّ طا مبرصدرا ورسمندسگے که یا وشامی ملاز مان معتدستے - با دمشاہ مرزات جمين ياس تمشه بين تمسيح - ا ورموا أرعنايات ومواثيق اخلاص كرحضرت بإبراوشاه ہ مرزاشاہ مین کے ساتھ منتے یا و دلائے ۔ مرزاشا ہ صین نے با دشاہی فرسستا دو کا آدا **ہ** اعزاز کیا اورجندر و زاونکوانے پیس رکہا ہشیخ میرک پورانی ومرزا قاسم ملغا کی کولائیں بیش کشر کے سانته حضرت با وشاه پاس ہیجا۔ اِن آ دمیوں نے جاکر ما دشاہ کے سامنے میش کش رکمی۔ ۱ ور عرصندانشت میش کی جبکامفنمون به تها که ولایت مکر کم محصول برا در ولامیت جامبکان معموری ا و ر آ با دی دکترت زراعت اورفلّه کی افرا طبی حضورگی دولت سے سناسب بهی بی<sup>-</sup> بهتر *جوگا کم* عنان عزيمت اس طرمت معطوف مهوا وراس كواسينج تصرف ميں لاُميں ميں بمي عنقريب فدمه بیں ماصر سوتا ہوں۔ یہ میری عبن سعادت و دولت ہو کے حضور اس حدو د میں تشریعیٹ لائے له ور به تدریج حضور کے ول کے تمام د غدغوں کو دورکر کے اسنے تمام لٹکر کولیکر حضور کی رکا ہے ساتیہ ہو

گرات وسورت کوتسخر کر دانگا ۔اگرنشکر نتاہی و ہاںسے شیرخاں افغاں کی جانب جائیگا . توبنده دل دحان سے ہمرا ہ ہوگا ۔ باوشا ہ نے رول اوسکی باتوں کوقبول کیا ۔ گرآ خرکوا مرا و با وشاہی نے فلوت میں مرزا شاہبین کے مرعا کے خلات عرض کیا کہ اسکے کیامعنی میں رگنا آ وتصبات کو مرزاویرا ن کرتا ہی۔اگرسیجے د ل سے با دشاہ کا دولت خوا ہ بی تر ا سنے قلعوں کومٹیکیٹر ہے تاکہ ہم امنیں اپنے زہ وزا دکو رکبکر قلعوں کومضبوط کریں اور گجرات کی تسخیر کے لئے مصر ہول پر سنسیر خال افغان کر غنیم و وشمن ہماراہے لاہور میں بیٹیا ہی یہ است یہ عا مرزا نیا ہسین کی صلاح وصواب سے دورمعلوم ہوتی ہی۔ پیشنگر اِ دشا ہنے عکردیا کہ قلعہ کرکامح صرہ یادگا رنا مرزاکرے . مرزایا و کارنا صر مدرسہ میں کد نشا ہسین کے دیوان خانہ کے برج کا محانہ می تهاجاکراوترا۔ رزاہندال اوربا قی اورمرزا دریا کے کنار وں کے نیچے آئے ۔ یہ نبرن*تا چین کویینجی* تو ا وسنے ما کہ مکرسے میری فاطر جمع ہوکہ با وشا ہ باغ سے با برہنں نکلے گا۔ مرزا اورا مرا کہ ممن صرہ کے متصدی ہو گئے ۔ وہ آلات اورا دوات قلعہ کشائی سائتہ نہیں رکتے -اس سے ان سے کچیہ کام نهیں ہوگا ۔ اوسنے سلطان محمو د خاں ومسیب رجا نی ترخاں و یا بنیدہ محمّد قرنش وعلیہ ارغوں و کہ قلعہ کی حفاظت وحراست کے لئے مقررتہے ۔اونکولکہا کہ ہیشیاری اور بیداری میر کم کی تفقیہ نہ کرسے اورعنا ن اقت۔ دار کوسلطان محمو د کے ہاتنہ میں کہیں اوراؤسکی مسلاح وصوا بدید سے کوئی باہر نہ جائے ۔ چندروز بعد طرفین سے توپ و تفنگ ۱۰،۱زی شروع ہوئی ۔ کہتے ہیں کہ با دمشاہ ہما یوں کے یاس دولاکہ آ دمی جمع ہو گئے تھے ۔ نماز حبعہ ہیں اِ وسکے ا م كاخطبه يرٌ لِأَكِيا بعض زينداروں كے كسى قدرغلّه اور بياريائے بہيج - إدت ه نے حكم ويديا كه زمیندار بوغله لائیں اوسکوم برخ پر جا ہی جیں -آ دمبول کے اثر دعا م سے غلہ کا تحط بڑگیا -ت ہوگ ہمو کے مرنے لگے . ہاوٹ ہنے بیمال شنکرخزا نہسے زروا فرسسیا ہیوں کوویا . گرکسی طرح قحط کی صعوبت لشکرشاہی میں کم نہ ہو گی ۔ با دسشا ہنے مرزا ہندال کو یاتر ہیں بہیجہ یا . شاہ مین سے جو ایلی میرک یو رانی اور مرز ا قاسم سم آئے تھے ، انکو رخصت کیا، ورنشور ہیجا۔ جبیراسنے مانتہ سے یہ کنیدیا کہ شا جسین بگیب راسلام آنکہ انحیہ المانسس نو وہ بو وہوقف قبول

پیوست کبشہ طیکہ ازروے عقیدہ آیدہ ملا زمت کندواتسلام ۔ مرزاث ہسین مدتوں تک اپنے اُنے کے وعدہ کرتار ہا۔امرارا ورارغوں اوسکے ساتھہ اس مشوره میں شفق نہ تھے اسلئے ا وسنے اسنے آنے کو تا خیرس ڈال ویا۔ با و شا ہ نے ولایت بگرکو نا صربا و گار مرزا کو دیدیا اورخو دسیوستان کی جانب متوجه جوا - اس سے شاج سین خبر دار ہوا -با دشاه کے <u>ننیخے سے پیلے</u> میرفرخ اریوں وجمو د ومیرمحو دساربان وعلی محدُ کو کلتامنش ومیردو<del>ت</del> وسنسيرعلى ارغو ل كوسيوسستان كي محافظت وحراست يرتعين كييا- ان آ دميو ل نے قلعة پي علد حاکروالی قلعه کی عمارات د باغات کو ویرا*س کیا ۔ ۱۷-* ماه رحب سلام فیه کو با د نتا ه هما یول سپوسستان میں آیا - بیاں او *کے لشکر میں غلہ کی عسرت کم ہو*ئی - با وشاہی *شکر نے وال حسا* کوتنگ کیا . مرزاشا جمین طهاست موضع سن میں آیا خنب دی اوسکے گر د کہد دی اور مہت سی کشتیاں جمع کین اور بہاں اقامت اخت بار کی میرملیکدارغوں کو سپوستان کے آ ومیوں کی دلداری کے لئے بہجا - میرعلیکہ ومیرسلطان قلی بگ اورایک جاعت کے سائٹ سوار رات کوبا دیشا ہ کے نشکریں آن کر ابزار کی عانب راست سے قلعہیں ہے گئے ۔ باداتناه نے عکم ویا کونقب لگابیں -اس کام کے کارگیروں نے نقب لگا کرکے برج وہارہ لواُرُایا - میرفرخ سنے فی الحال و ہاں اندر کی <mark>دیور کو او ٹھاکہ تویس لگائیں اور قلعہ میں یا نی</mark> لاکر روئے نقب پرایک حوض یا نی سے محرویا معالفوں نے نقب میں آگ لگائی تویائی نقت کے منہ سے جاری ہوگیا جب باوشاہ کومعلوم ہوا کہ فلعمت تھی ور الات کش کش موجود نہیں سات مبینے محا صرہ میں لگ شئے اور کیہ نہیں ہوا۔ ہوامخالف کی یا نی کی طغیا نی ہوئی یاد کا رناصر مرزا مخالف ہوکرنشکر باوشاہی سے جدا ہوگیا مرزاشا جبین نے غلہ کی آمد وشد کا رسستەنبدكر ديا-سيامپول نے نلد كى كى اوريانى كى تىگى سے براگرانشروع كيا- اسكے پاس ميرطام رصدر ونواح بغيات الدين جامى ومولانا عبدالباتى وخواجه أيدالواجد تأتكندى ومولانا مفلح الدین لاربیسب شاہبین پاس ملے گئے ، مرزاشا ہین سے اس جاعت کو اعزاز کے ساتہ البہ البہ میں بہجدیا ۔ یا دگار نا صرمرز ایاس میرر کہ ومرزامن و قاسم صین بلے گئے ۔

مرزا ناصر با دگار حوالی کمرمیں تھا ۔ اوسکو غافل پاکرو و وفعہ اہل کمرینے اُمپیر حملہ کیا اور حمدٌ علی قابوجی ۔بردل منگ اورا مک ادرجاعت مجروح ومقتول ہوئی۔قلعہ کی بھی ایک جماعت کشیمجروح بوئی ا *دربعض آ دمی مق*تول ہوئے تسییری د**نعہ ا**یل قلعہ نے دلسرانہ باسرک*ل کر*لہری *کے ک*نارہ آ يواربوا اور در بعض یانی میں خو دیلے گئے ۔ اور بعض ستی میں سوار ہوئے کچہ مقتول ہوئے ۔ انہ بن ایا م میں یین سنے بارقلی مهروار کو مرزایا د گار نا صرباس بہجا اور س اورا زلبارکیا که میں بٹر ما ہوگیا ہوں اور فرزندنہیں رکتیا ۔ اپنی بٹی کی ننم سے نسبت کرتا ہوں جیندرون بری حیات کے باقی ہیں ا*ورانیں امورسلطنت مجہ سے تعلق رھیتے ہیں میرے* بعد تم ہی تم ہو. ت سے خزامنے تکو د و بھاا ور متہا ہے ساتھہ اتفاق کرے ملک کحرات کو تنحیر کرا و وہمگا ۔ غرض اسیسے وعدوں سے مرزایا دگارنا صرمرزا کو ثنا چھین نے پر جالیا۔اوسنے با د ثنا مخالفت اختیار کی۔ باوشا ہنے نشکر کی عسرت کو د مکیکہ بار بار مرزایا د گارنا صرمرزایاس ومی پیجک ے لیے تبلائے اور ند آیا ۔ حبب باونتا ہ کویا وگاڑا صرمر زاکی مخالفت کی خہ ستان ہے فوراً بکر کور وانہ ہوا۔ اس اثنا ہیں قنسر سگ ارغوں ہاگ کر قلعہ ستان میں عِلاگیا - اور حینداور آ و می بوغالیٰ کرے لئکرسے حدا ہو سگئے - با وش<sup>ا</sup>ہ لهری م اُرّاکسی حزورت کے سبب سے یا دُگار نا صرمرزا با دشا ہ پاس آیا - کچہ نقلہ با دشاہی سیا ہیو گو نے *کے سبب سے* ہا دشاہی نشکر *کو*بڑی تکلیف تقی۔ با دشا ہ نے تر دی ک<sup>ہ</sup>ا ول سا نہمہ الوس فا صہ کوسلطان مجمو و فا ں سے یاس بہجا۔سلطان نے اِن سب آ ومبول کو خلعت ديئي - اور مِتْرَخْص كوغله وزرو يكرزخصت كيا جب باوشاه كايه بيغا مُناكد شكر من غله كمرّا "اع مطبخ فاصہ کے نرج کے لئے کچہ گیموں وکچہ چا دل بہی دوتوا وسنے مرزاشا ہیں کے آمرا با دشاه کی درخواست کومیان کرے اس سے مشورہ لیا۔ وہ کیجہ کم غلہ بہیجے کو کہتے ہے گڑا مینے مطبخ سك نرج ك واسط سوخرواراً رو وسوخروارگندم وسوخرواربرنج و ماش ونخو داورا ور غلوں کے بیجدیئے ۔ گر کمی غلہ کے سبب سے لوگ ایسے متفرق ہو گئے متھے کہ کسی طریق سے

؛ فرتی ندجع ہوئے . قلعه متحکم تھا ۔ سرحنید معاصرہ میں معی کی گئی مگر کارگر نہ ہوئی جہم قلعہ میں تعویق ہوئی ۔ بادشاہ سندمیں سب طرح ایوس شاکھ اس حال میں مال دیورا جرجو وصر بور کی عرصندا یہ آئی کہ میں غالباً حضور کی بندگی وجا کری کے علقہ کو کا ن میں ڈوالیا ہوں مترصد ہوں کہ قدم با د شاې کې سعا د ت يا وُن اگرنېدگان مالي اس حوا يې کومشرف فرمائيس **تومين بين برا**ر راجیو توں سے خدمتگاری بجالائوں-اس عربینہ کے آنے سے با وشاہ نے ۲۱۔ محرم <sup>وہم و</sup> ہوا د چه کیطر**ن** کو ج کیا ۔مرزا شا چن جلد کمریں آیا۔ مرزا یا د گارنا صرمرزاجو باوشاً ہ ے مخالف ہوگیا ہتا ۔ کج کی جانب کہ قند ہار رویہ ہے گذر ا اور ا وسنے حینہ توب و ضربے ن کہمراہ تھے مرزا شاہسین کوحوالہ کئے ۔ شاہین ۲۴ءمرم کو قلعہ کجرکے اندرگیا اورسلطا ن محمد و خاں برعتا ب کیا کہ کیوں غلاکے و خیرہ کو لمف کیا درولیش محمّا نبار دار سے مصاورہ لیا اور دار پر لینیج دیا بہایو ل چند روز بعد ما تیاہی آیات کرے اً ومی بہاں جمع ہوئے -اوا کل برح الاول مي مهايو ساوچيدي پنجيكر جوه و پوركي طرف روانه موا- ۸- ربيع الآخركو بيكانيرميل يا عبف آومی با د شاہی نشکر کے بیکانیریں جاکر وائیں آتے اور با د شاہ سے عرض کیا کربیکا نیر کے آ دمیوں سے کوئی بات کہ لائق ا دب ہوہنس سُسنی ۔ با دشاہ سے سمندر برگیک کہ ہوتتمند و میں تها۔ مال دیو پاس مبیجا ۔ زمان عنایت *اُمیز ص*ا در فرمایا ۔ خو دمتو اتر کو چ کئے ۔ سندریگ جله بحرآیا اورباونتا ہے عرض کیا کہ مال دبونے افلاس کے مقدمات جبوٹے گٹرسے ہیں۔ یاوشاہ موضع ببلو دى مي آياجوجوده بورسي ميس كوس رتماتو باوشاه ك جاسوس خبرلائ كمال ديوكا غدر کا ارا و ہ ہی شیرشاہ کے مواجید خداء آمیزاورا دیکے غلبہ کے سبب سے اوسنے لیکم منعین ی بو که صنور کوسر را ه روک ہے . پیشنکر با د شا ہ نے مراجعت کی ۔ راہ میں *را جہ سے لشکر و س* کو برمیت دی اور جا دی الاول موم فی میں وہ امرکوٹ میں آیا۔ یہاں اکبرسید اموا جبکوسیدعلی شیرازی کے اُترن کے کیڑوں کے کیڑے بناکے اول پنہائے گئے ۔ امرکوٹ منگ مگہ تھی اسلئے یا وشاہ ىندكى ھانب ھلااور جون ميں آيا -يەنتىمروريارېن *ىندىكے ك*نارەيرواقع ہى اور ملك سندميں باغول *ق*ىر نہروں کی کثرت میں و فواکہ وا تمار کی بطافت میں ممازی جون سے اسر با عوں سے ورسیان

وفتاه نے اقاست کی - مرزا شاہسین بھی اس شکر کی برابر دریا یار اینا نشکر سئے خیمہ زن ہوا تنارمیں رانارورسہ امرکوٹی نے دولت خوامی کی کہ جوسر دار اس نواح میں ہتے اُم کو با دشاہ یا نے کے فرمان میں بیسے ۔ اور لکیہ دیا کہ دولت خواہی کے لئے کمرکبتہ ہوکر فلّہ دروعن و عاریا ۔ با وشاہی فٹکرمیں لائیں۔ اِن سرداروں نے یہ جواب د ہاکہ مرزا شا ہمین کانشکر ہارے نز دمکہ ج اگرہم با دشا ہ کے نشکر میں ہلے آئین گے ندہ ہا رہے فرزند وں سے اعراض کر بگا -اگر از ہ لشکہ با دشاہی ایک مردارد ں کے ساتہ ہمارے فرزندوں کے پاس ا جائے نز ہمکویں خدمت کو فر ہائے *اسپر تعدّ نیم کرسکتے* ہیں را نا ورسہ نے یہ اُٹھا پیغیام ہا وشا ہسے عرض کر دیا یعبض با وشا مسک ملازمول نے عرص کیا کہ تیورہ البیت ہیں غلّہ اور تما م انتیا ، معاس بہر موئی ہیں ، تقوری نوجہ میں وہ اِ تهة آسكن بو اوشاه نے على بگي طار اوائن تيورسلطان كواس كام كے لئے بيجا -رزاش جسین خبر دار موا المبرئ ترخال کو اس کام کے لئے نامز دکیا و واس کام کے قبول نے میں مترو وہوں۔ توستی ساربان نے مرزاسے کہا ص دولت غواموں مں سے پیسنکر مرزا شفکر موا اوسے عیسی خاس کو نبیمیا اورا وس سے برگیا ن بِ اتَّفَا فَي كُرِينَ لِكَا مِلطَانِ مُو وَفَالِ كُوكُم كِيهِ وَوَى سِنْ بِسِبِ بَرِكَ عَلَيْكِ نے سے معرض عتاب میں تھا ایک گوشہ میں بیٹھا تھا کُلایا۔ اِسکی دلداری کی اوراس ہیم پراوسکونا مز دکیا که ملاہلول ایک اورجاعت کو جواس عیہ میں کتھی کاکے لئے سا تنہ لے محمو و نشکر منبدوسند و مبرات کو این ساته متنفق کرکے اِن صدو و بیں علاگیا - ناکا ہ ایک سحرکو وونوں لشکروں میںمٹ بھیٹرمو ئی تر دی بیگ نے جو با د شاہی نشکر میں تھا جنگ میں بیلوئتی کی۔ا ورشینح على بيك پينور سميت ميدان جنگ بين ثابت قدم را اور مقتول بوا- شيخ ماج الدين لاري عي مجروح بوا اورعا لم بقاكوگياايش تيمورسلطان رخي بوا اوراوسكا توغ سلطان محمو وك ما تهرآيا-ورایک اورجاعت جینے بہا دری کی ہاری گئی- مرزاشا جسین کی طرف میرسیدقاسم بنگ لارشہ پد ہوا۔ اور مفتول موسك سيدقاسم كاسر إوشاه إس بعض اوسك المازم لاك ملانا ورسه سوده نے اوسسے لیکراپی خواہرزادی اِس کرسیدقاسم کی کا حی ہی جیجا۔ یہ واقعہ وی الح<u>ر موہم کی</u>

میں واقع ہوا۔ باوغاہ نهایت منموم ہوا۔ 2 محرم من ہو کہ کوبیرام ظاں بادنیاہ پاس آگی۔ اوسے
مصالحت کا پیغام دیا۔ مرزاشا جمین وارغونی مڑدہ صلح شکر نهایت خوش ہوئے اور اوسکو
مفت غیرمتر قدبہ سمجھے۔ انہوں نے طرح طرح کی معذرتیں کمین اور بادشاہ اس بسیجے۔ تقصیر کا عذر
تیار کیا ، اور سوہٹر ارمثقال نقد و تمین سوشتر و تمین سوگہوٹرے بادشاہ پاس بسیجے۔ تقصیر کا عذر
کیا اور دریا کا پل باندہ دیا بہی تاریخ بادشاہ سنقیم کی بینے الاول میں بادشاہ نے میں بادشاہ نے میں بادشاہ نے میں بادشاہ کے میں بادشاہ کے میں بادشاہ کو میں بادشاہ کو دیران کرنے و کیا
تون سے بل برعبورکیا۔ نہم مذکور کو قدنہ بار کی طرف سفر کیا ۔

بخشورے نگاہ سے جوالی ماتان میں موضع حمن پورمیں قلعہ بنایا۔ ملتان کو دیران کرنے و کہا
تورہ میں کو ایس قلعہ میں ببایا ۔ اورا کی جمعیت بہم بہنجائی اور بیا نیا لات دل میں جائے کے کہا قوام
تورہ میں کو ایس قلعہ میں ببایا ۔ اورا کی جمعیت بہم بہنجائی اور بیا نیا لات دل میں جائے کے کہا قوام

ا بلون ونا ہر کو جو ہر گلہ ف اوم محانے تھے جمع کر کے گر کو تشخیر کرنے ، جاسوسوں کو خبرلانے کے واستظربهيما تقاءا هنول سنع متواترا وسكوخبردي كدنتا جهبين كے امراطه لمري بانب سُكَ ہوسے ہیں <sup>قامعہ</sup> کرخال ہوا ب <sup>او</sup> سکے بے ساپنے کا ہی وقت ہی۔اس خبر کے سنتے ہی اسنے جید لیٹ کم كوكشتيوں میں شایا اورا بیغا ركیا - يجاس كتنتياں آ گئے روانه كین كه آ وهي رات كوحوا لي قلو میں پہنچاہن وہارہ کو گہیرلس اور سونفر تبر دار بھیجے کہ قلعہ کے دروازہ کو توڑ کر اندر جانے کے ئے راہ کہولیں ۔ آ دھی رات جمعہ جادی التا نی شفائہ کو بیرآ دمی غل مجاتے ہوئے قلعہ سکے دروازہ کے ساسنے آئے - اور آگ لگا کرغل غیاڑہ میا یا ۔ شہرے آ دمی اس غل سے ہوشیا موے ۔ برج دبارہ سے تہر وتیر سینکے شروع کئے سبیاہ وہاں کم تھی سلطان مجمو دخال کی والده نے فی الفور درواز ہ قلعہ پر آ کو نواڑ اور بور پوں کوتیل میں ترکر سے اوراُ ن میں آگ لگا کا یشمن کے سروں پر پیپنکا شروع کیاجب بختو لٹکاہ کے آ دمیوں میں آگ گلی تو و ورسرا سیمہ ہو بوں میں میلے نگئے سکے بعدمیرخا نی ترغا نی حمز ہ بگ و قاضی عیبلی ولہ قاصنی قضین خوب کوسٹسٹن کی اورجو وٹنمن آ گئے بڑہ آئے تھے کیمہاگٹ میں سطبے کیمہ یا نی میں ڈوق ہمہ ہا ہرعماگ گئے ۔ وقت حاشت بختوے لئکاہ نقارہ بحا آموا آیا -اس خیال سے کہا دسکو یقین تاکه میرے آ دمیوں نے قلعہ فیج رابیا ہوگا جب قلعہ کے نز دیک پہنچا تو قلعہ کے

نے آگراس کا مراج پوچہا تو اُس کو معلوم ہواکہ اُس کے آدمیوں نے بچ منين كما لهرى كى طرف چلاكيا حب يه خرمزرا شاه حسين كومپونجى تواس نے شاہ محمد دارغون و کرکی حراست کے لئے متعین کیا ۔ قاضی فضین و سادکو ہمراہ کیا یہ واقعہ ہم<sub>ا</sub> رحادی الثانی ش<del>ق</del> لھ<sup>ھ</sup> میں مزا کا مراں نے اپنے آدمیوں کو پہنچکر مزدا شاچسین کی مٹی سے عقد کیا ح کی در<del>فوا</del> یین نے یہ درخواست اُس کی قبول کی جب ہما یوں نے کابل برحطہ کیا اور مرزا کا مرا ہے نباط سکا تو وہ مہزارہ کی راہ سے سندیس آیا۔ مزراشا جیس نے اُس کو پاڑیس اُ مارااور بنی بیکم کا مرزاسے نخاح کردیا مرزا کا مراں بیات میں عیسنے زیا۔ بیرکا بل کو گیا ۔مرزاشا ہسین زار سوارمسلح اُس کے ہمراہ کئے اور سامان اُسکا درست کیا ۔ وہ غرنین گیا اور قلعہ وتیخرکرے کابل کی تیخر کی طرف متوجہ ہوا۔ اُس وقت ہمایوں باد نثا ہ بیشٹ ں کی طرف کیا ہوا تھا پہر میں بعد شاہ سین کے سوار واپس آئے۔ ہما یوں مزر اکا مرار کو کا بلے ہ سے ملنے ہند وستان میں آما ب<u>عظم</u>یمہ میں وہ بکریں آما ۔ شاہ ہا<sub>د</sub> میں ا جسین نے اُس کی رکھا اور پرگذیتورہ اُس کے خرچ مطبخ کے لئے مقرر کیا۔ آخر کا روہ اپنی ہوی چو مک مگم کے ساتھ کم مظمہ روانہ ہوا۔ آخر زندگی میں مزرا شاچسین مرض فالج میں مبتلاہوا۔ اکثر اوباش وارازل اُس کے محرم کارہوئے۔ وہ روز بروز بڑسیتے گئے۔مغلو*ں ک* ساته تعدی وب اندامی وب حرمتی کرنے سنگ سنت کی ابتدا میں بلدہ ٹبیٹر عربی کا ہی کو حواله ہوا اور رعایا کا اختیار اسمعل سسیارہ کو دیا گیا - اس سبب سے آدی مایوس وکلین ہوئے -ار عوامنہ کو لات اکا کر اسقاط حل کیا ۔ اُس کی داد فریا د شاہ سین سے ہوئی اول اُس نے سنانیں پیرحب اورزیا دہ آدمیوں نے وہائی دی تو اُس نے حکم دیدیا کہ شنج الاسب ب یورانی شرع کے موافق فیصلہ کردے۔ مرزاشاہ جیس نے قلعہ نھرت آباد کی حراست رِفِق کو که زر خرید غلام و معتد شنه تفویض کی به خود بکر کو کیا -اور باغ بر لوکرمین ۳۵ روز را *پر مجوم* 

くけんしゃい

فونيوں کی بغاوت اور مزرانیا فیمین کی فه

وقلعه بكرك اندر آيا - ارازل مزراك ايس مخصوص بو كي ته كم أس س فلقت كوبهت ل لئے عائد نے ایک چگر مع جو کرمیرارا دہ کیا کہ کیا جل روطن ہو جے یا ان ارازل کا کا تم کا کیجے ٔ مرزاشاہ حین مفلوج ہو گیا ہے تخت روان پر سوار ہوتا ہے اس کو قلعہیں تکا ہ رکما ا ن ارازل کو مار ڈالنا چاہئے . میر حابی ترخاں نے کھا کہ مرزا شاچیین آفتاب سرکوہ ہے م<del>نا ا</del> بنیں معلوم ہو ّاہے کہ اس کے آخر عمیں ہم اپنے ٹیلی بَدنام کریں۔ جما ں اشنے و نو آنکلیف آٹھا ہی کچه د نون اور مصیبت کو اترایش اور دیکهین کمیرده تقدیر سے کیا ظهور من آباہے کیجه آدی مرزاشاہ حین کے دیوان خاندراس کے نماگردمیٹیہ کے آدمیون کے قل کے لئے روانہوں شاهسین کشی میں بیر کھر ماغ میں چلا گیا تنا اور وہاں سے مین روز بعد شرکی طرف چلا۔ يتِناه محمود رعون نے کہ بکر کا حاکم تها سرکتنی کامستقل ارا دہ کیا اور بلوچوں کو جمع کیا۔اس آنیا ہ والده ملطان محمود خاں نے کہ بڑی دانا عورت تھی اس بغاوت کے قشیر کوسٹا تو اُس نے برملک محمد و میرسطفی کو با دره و ماتیله ستے بل ما وه جلد قلعه بکرمیس آئے مهرعلی اور تمام آدمی مز مح مجتمع ہوئے اور مردم كتوال كوكه ميرشاه محمود كے پاس آئے تي تهديد و توبنح كي ۔ وُه ب متفرق بوكماية اليئة كمريك كئ حقايق احوال كومزرا شاهيين سيع وض كيا. مست شاه حیین نے حمزہ مبکی و در ویش محدو تیر محد کو بکر میں مہیا بمیر شاہ محبود کو طلب کیا اُس کو سوائے جانے کے کچھا ورعل ج نہن پڑا ۔ قصبہ سن میں مرزا شاہ سین سے ملا ۔ اُس مرزا نے عنایت کی ان دنو ں میں سلطان محمود خاں سیوی میں تھا جب اُس کو میزماہ محمود کی تمرد کی خربرد کی تواس نے جاہا کہ ایلغا رکرے بکر جائے کیونکہ اُس کی والدہ او متعلقین وہاںتے وہ بینوی سے چند منزل قیلاتہا کہ کنجا وہ کے حوالی میں اُس کی والدہ کامکتو اُس کی مار جس میں لکهاتما میرشاه محمود نے بغاوت کا ارا دہ کیا تها پہلے اس سے کہوہ کو بی کام کرئے سکے مزاشاه حسین پاس جانا اور رہنا پڑا ، اب بنیاتم فاطر حبع ہوکراپنی مهات ضروری میں مشعول ہ سلطان محمود خاں نے مراجعت کا ارا دہ کیا مگر لوگ اُس کو کمدسن کر مکرمیں ہے آئے ۔ مگر کرمیں آنے سے پہلے مرزا تنا جسین نے کرکی حکومت میرلک محدوم ربطفی کو دیدی تهی جب

په فرمان سلطان محمود خان پاس آیا توخفا ہوا اور ایسا پیج و ماب میں آیا کہ مض اسمال دموی میں متبلا ہواحب میرمک لطفی کہ حکومت میں شرکت رکھتے تھے رکمات کوتقیہ کرنے گئے توسلطان مجھ فال نے ان پاس آدمی سجا کرمیں ہی قلعرمیں ہوں مجھے آپ فراموش نہیں کھے کا اس باستے سنتے ی میرملک محدیث این بیٹوں سے کہا کہ قلعہ کی نجیا ں ملطان محبود خاں کے آ دمیوں کو دیدوم ایسی خفت نه افتیار کرو اور حکم کے تابع رہو۔ میرماک محد مرد عاقل تھا میر بطفی کے کہنے پ کچہ خیال نہیں کینےوں کو بیجادیا . محرم <sup>الم</sup>لاق میں شمشر میں ارغون و ترخاں کے آ دمیوں نے جمع پوکر مرزاعیسی کو اینا سردار نبایا او رمززا نتاه حسین سے روگروانی کی .عربی کاہی و شیب بیفق جو مرزا کے بڑے رفیق تنے مار وال ماہ بیگم کو کم مرزا شاہ سین کی حرم تھی قید کرکے خزانہ لے لیا ت سارویبه سیا بهوں کو دیدیا اور مزاشا حمین نے شاہ محمود کو ٹھٹر کی حکومت برمقرر کیا تها ۔ ابہی وہ ٹھٹہ میں آیا نہ تہاکہ لوگوں نے مرراعیسیٰ سے بعیت کرلی۔میرشاہ محمود کو بہم بموتو مرزاعيسي كے ملازموں میں داخل ہونایڑا۔ اس خبرسے مرزا تنا چسین ایساخفا ہوا کرسلطان محمود پاس آدمی مبیجا کدار غون اور ترخاں کے جلتے آدمی بکرمیں ہوں اُن کو گرفتار کرکے ساتھ لائے۔ ان دنوں میں کہ مزراشا جسین مفلوج ہواتھا اکثراس کا کاخ دماغ حرارت شراب سے گرم رہتا تھا۔ حق ناحق اُس نے ارغونوں اور ترخانوں کوقتل کرنا ٹھروع کیا اور بکر کا فوان ایالت ملطان محصود ظا لے نام صادر کیا اور حکم دیا کہ ارغونوں اور ترخانوں کو مار ڈالے جمہود خاں نے فراہین مذکورینی والده کو دکھائے اُس نے کہا کہ کمرکی حکومت مبارک ہو مگرز نهاران آ دمیوں کے قتل میں تعجیل نذكرنا ـ ان آدميول كومقيد و محبوس كرك مرزاياس منجاد بنا مرزاكي حوراك بوگي وه ان كاجال ر گیا ملطان محمود نے میرجانی و ترخاں دا ح ترخا گ جزہ ماٹ مراد صبن میگ کومع ایک وت کامحی میں ا ورايينے ساتهه ليا - يارمحمد كو توال كوكه ميرثيا ه محمو دكى مخالفت كا باعث ہواتها قبل كيا - اولاد فاتح قضین کواور جلتے آدمی مرزا کے قلعہ کے اندر رستے تبے با ہر سیدیا ۔ قلعہ کو اپنی والدہ اول<sup>ہ</sup> می اوم کو سپر د کرکے مزدا کی ملازمت میں جلد جانے کا عازم ہوا۔ ۲۸ رفوم سلافیم کومزدا کی خدمت میں وہ آیا اور اپنی جمعیت کو مزرا کو دکھلایا - مزرا اُسے دیکسکرست خوش ہوالو رمحاربہ ومقاتل کے لئے شاہ

مرنه اعنسیٰ ترخاں اور میرکریک ارغون نے سلطا**ں محمود خاں یاس آ**دمی پہنچکر **کما بھایا کہ مجسم قب**ر اس مل سٹ کو اختیار کیا اورسلما نوں کی ایک جماعت قنل ہوتی ہے بہتر ہوگا کہ آئر ہی رات کو جہ وونوں کی ماقات ہو۔ اول ایک نے دوسرے کومل مت کی اور بہت گفت ن اوريه في النيراكد مرزا شادحيين حيندروزه مهان سيه مصالحة كاطريقيه اختيار كرنا ہے اس کے بعد میرے اور تیرے سوا کوئی مثیں ہے جس طرح صلاح ہو آفا ق کر کے ملكت كى رياست كوتفتير كرلينيا ابهي اس رات كى مل قات كا حال شايع منين بهوا تها كه صبح كواميرلطا ۔ لیے امکی جماعت سودہ وغیرہ کی لیکر گذر برار پر کیئے تو وہاں چو کی سے آء میوں سے بیگ تحدککہ وایل فلی دیوانہ و مردم بلوچ کے ساتھہ محار بیصعب رونما ہوا۔ مرز اعیسیٰ کےبہت آ دمخال جب ان آ دموں کے مرمزاشاہ حیین کو د کہلا ہے گئے ان میں چند ریٹ غلوں کے یہی تنہ جن کو مزرا دیکیتتے ہی رونے لگا سلطان محمود خاں نے دوزا نو مبٹھ کریوض کیا کہ اگراس جانر ے جاتے ہیں تو آپ روتے ہیں اگر اُس جانب سے آدمی مارے جانے ہیں تو آب گریه کرتے ہیں تم کیا کریں اس انٹا ومیں شخ عبدا لوہاب اور مرزا قاسم *بیگ بکدر* درمیان می<del>رآئے</del> اورمرزاعيسي ترنفان كي تقصيرات كاعذركيا سلطان محموداورميرتنا ومحجود وميرتنا وسين مكدر نے عرض کیا کہ مرزاعیسیٰ اپنے افعال سے منعف ہے اور مردِم ارغوٰن نے جو مرز ا کے غلامو سیم او بی کی سب وه شرمنده بین اگران کی تقصیرات عوم وجایس اور ترخانی جومجوس بین آزاد کئے جائس آء ع سب أميد وارجمت ولازمت والضرون مرنا اس برراضي ہوكيا - مرزاعيلي نه والكي كو مع اُس کی تواصوں کے رخصت دی اورسب کو کشکرسی مزدا کے پہنچادیا ۔ یہ واقع ماہ صفر سنہ مُدکور میر واتع مواتين عبدالوباب بوراني ومرزاقا سم مكي في ترفاني آدميول كأكمناه معاف كراك تعطيه بيوريا ے میںندمیں مزباعیسیٰ ترخاں و مزز اسلطان محمود خاں کی ملاقات ہوئی۔ ہرامکی نے قرآن مجدير ہا ته رکمہ کرعمد و بیاں کیا کہ آیس میں کمال وفاق کرکے نفاق سے اجتماب کرس اورجس وقت که مرزا شاه حمین اجل طبعی سے اس وار فنا سے دار تھا میں جائے ولایت سند کو آدیا آدیا بانٹ لین کو کی

بسلطان محمود سيتنطق ركيه اوركوه لكى كى اس جانب كاتعلق مزراعيسى ترخاب بدو پیان تجے ریس آنے اور اس عمد نام پر اُن کی مهر سالگیں اور اور اکا بر کی مهروں سے مزین ہوا۔ پہرآ پس میں بار بار بغنگر موسنت اور رخصہ سے بوسے طرفس سے ایک جاعت کی آمد و شد ہونے کا قرار بو كلفت اورسازعت رفع بودوسرے دن ميرقاسم بگي لار تشتين گيا محمصالح ترخان ولد یٰ ترخاں کومع ایک جماعت کے مزرا شاہ مین کی خدمت میں لایا او محدصا لے نے توبینے من شر ں اور اس جانب سے شنح عبدالوہاب آمیرسلطان بادرسلطان محمد دخاں کو ٹلنٹہ میں لایا مرز اعیسی سے ملاقا رائی مرنیا شاهیین محدصالح کواسی و خلعت غایت کیا اور حضت کیا اور نقاره کی جوای مع خلعت فاخرہ کے مرزاعیسیٰ پاس ہیجی اور د و سرے روزسلطان مجمود غاں کو تومن و توغ عنایت کیا اوراینی مراش کومیردی اور مرزاکا مرض برجهاگیا اوردوشنبه ۱۱ردبیع الاول مناصله یکوانتقال کیا -سلطان محمود نے مرزا کے یا اُوں کو بوسسہ دیا اور رودیا اور کما کم مرزا قاسم تم میرے گواہ خدائ عزوجل کے روبرورہنا کہ میں نے آخر عمر تک مخالفت نئیں کی اور علان ککی کی اس دم ہی اُس کے زیر قام ہوں ۔ یہ سعادت میرے سوائے کمی کوننیس میسر ہوئی ۔شنخ عبدا لوہا ب تجیمبر دکھنین میں مصرو و ا ورسلطان محمود خان ماہ بگیمایس گیا اوراُس سے کہا کہ کمیس ارغون و ترخاں آپ کی حرمہ نت میں حمال ڈالیں۔ آپ کمریطئے اور مرزاکی نعش کوہی کمرلے چلئے ۔ ماہ بیگم نے کما کہ مرزا کی نعش کرم مائیگی اور ٹ ہ بٹیک کے پاس دفن ہوگی۔ وہ راہ ٹمٹہ سے قریب اور بکڑستے بعیدہے ۔جب ماہ بنگرنے انکار کردیا - مزراکی نعش اول ہٹشہ میں مدفون ہوئی ہیراُس کی لاش مکہ معظمہیں جاکر باب کی نیل میر ن جب مزداعیی کوششیں مزداشاہین کے مرنے کی جربون تو وہ مجمعے تمام سوار ہو کرسلطان محمود کے قریب آیا · کوس کی آ وازطرفین سننے تبے سلطان محمود خان نے لشکر کی صفحہ کوآرا ستہ کرکے دوآ دمی مزراعیسی یاس سیجے که آپ کی عزض آنے سے کیا ہے اگر ارانے کا قصاری تواعلام کروٹاکہ میدان مجادلہ ومحاربہ آراستہ ہو۔ مرزاعیسیٰ نے جواب بہجا کم میں اس تقریب سے یاں آیا ہوں میں سنتا تھا کہ ماہ بگیم مزامروم کے جنازہ کو بکر کو ہے جاتی ہے شم بی مزرا کا ہے ا سے کیوں چوڑی ہے۔ گراب معلوم ہوا کہ خبارہ کو سکم ششہ لے جاتی ہے۔ اب آپ فاطر جع

لمطان محموه خان مبت جلدسيوشان مين آيا مهرشاه م وحميد ساربان وخواجه باقمي ادرايك اورجاعت اس وغذغه سيح كهثمثه يرمروا بكرير لطان محمود خان متصرف ہو <u>ئے ہیں</u> - ہم سيوستان پر *متصرف ہو*ں قلعه سيوستا*ن كا* بالبیٹے ۔ ہرچندسلطان محمود خان نے مبالغہ کیا کہ قلعہ اُس کے حوالہ کریں مگروہ ایسے توہم مس ں کو قاعہ نہ دیا۔ اُس نے ایسرا بوالیخر وعبدالمجید کو طلب کرکے بگر کی جانب غرمیت کی مرزاعیسیٰ مع يحيح كوج بكوج جلاآماتها جب حوالى فلعدسيوسستان مين آياا ورأسي معلوم بهواكه ابل فلع للطان محمود خاركوية فلعذنيين توالدكيا توائس نسه اييف ببيثه محدصالح كوايك جاعت كثير کے لئے بیجا اور بیچیے آپ آیا ، اہل حصار پرکار دشوار ہوا ، وہ امان طلب کرکے با شان مرزا علی کے تصرف میں آیا۔ قلعہ کے سردار ایسے منفعل ہوئے کہ یما ں نہ آئے جج کو یطے گئے اور ہرمندوستان میں آنگرمنعم خاں کے نوکر ہوئے۔ مزدا تیا ہے۔ بن تباع تها صغرسن ہے آ و ان مرض کک کی لڑا ٹیوں میں فتحمند ہوا۔ ولادت [ مُس كى ملاق مه كوبهو يئ جيام للله شهيهال كى عمر بهويئ - ابتدا دنسعور سے علم كى تھيىل سەشىغل ركەتا ا تی انتعار خوب سمجتا تها اور کہی کہی کہا نہا ، تنزع تنزیف کے موافق ساب تضیوں کا فیصلہ کرنا ہ سادات دمشّانح ومنماء کی رعایت وادب وتعظیم **کریاتیا - اس طائفہ کے ادرارات و دخا**لف می**ن حا** لرياتها . ملک کوضيط وربط خوب کرياتها - قوي کالېاته ضعيف پر کوتا ه کريا تها کسي برطلم کار وا دارتها ت ملکی خوب کرماتها - مهرسال حکومت کی - ا وائل حال میں قند ہارمیں بایر باوشاہ کی خدمت میں طنتِ کوسیکها تها. ساری عمر میں دو کلاح کے ایکِ ماہ بنگم اپنے سنگے بچا مرزامجیّ ىىبى سەجىپ سەيىنى چوچك بىگىم پىدا ہونى اور مرزا كامران سے بياہى گئى. دوسرى بوي **گلېر**گ بیٹی امیر خلیفہ کی کر محب علی خاں کی لہس تتی ۔ ان دو نوں میں سماک نہ ہوا ۔ دو سرے برس سکم وہ کئی اور وہیں مرکبی۔ مِزاعیسی ترفار، ولدعبدا نعلی ترفال کو لڑکین سے مزراشاہ بیگ نے ترمیت وتعلیم کیا تھا و

فليه

اُس کے امرا رعالی میں سے ایک تھا ۔اس کے عمد میں جو اُس نے کارغطیر کئے اُن کا بیان اور پولیکا مرزاشاہ میں کا اوائل حاد ک<sup>ا</sup>لاول سلاف میں انتقال ہوا تو مرزاعیسی نے م ا. مردم ارغون اورترخاں نے اطاعت کی ۔ مرزاعیسی میں صفات حمیدہ بہت ہم ، کے ساتہہ ملائمت کرما اور مرتحض کے لاتق رعات کرما۔ ایک سال کی مذ ت کولیکر کمر کی حوالی میں آیا۔ اوائل رہع التانی سنتا جھی میں بکر کے محاذی اترا یہ للطان محموة فلعه كح اند تتحصن رماء ايك میں مزراعیسیٰ نے کوہ سے فرنگوں (یرنگیزوں) کو امدا د کے لئے طلب **جامع میں سب إ**و نی واعلیٰ *کے ہوٹ تب*ے شہر لو اُنوں نے خالی دمکہا مسجد وشہر کے کو توں میں بار ودیجہا کر آگ لگا دی اور شہر کے اطراف وحوانب میں می آگ لگادی میحد کے اکثر آدمیوں کومقتول کیا بہت اہل شہرکو جلایا مب یل کوجب برخر ہو کئی توفوراً اُس نے ان مک آیا . اس نواح کی اکثر قصل ربع پایال ہوئی بیرافٹ نور میں عمد تازہ کی تحدید ہوئی بلطان محمود خان نے مگر کومعا ووت کی۔ مئلا میں مرزاعیسی کے دوبیٹوں محدیا قی اور محدصا لی ترخاں کے درم ئی۔ مزداعیسیٰ نے مرزاصالح فاں کی جانب داری کی ۔ بعد حباک وجدال کے مرزامحد ما تی ـت یا بی ذکه کی جانب چلا گیا. یه قوم سوده کامسکن تها. مردم ارغون کی ایکم ، سامتہ اتفاق کیا اور اُس کو امرکوٹ لے گئے اور مرزامحدیا فی حبیبلہ کی را ہ سے مکرمین ما طان محمود خاں سے ملاقات کی. خان نے اس کواپنی آغوش مہربا بی میں گیا۔ ایک سا آقص کرم*س اُس کی گاہبا نی کی اور ر*ھایت اس کے حال پرواجی کرکے اُس کے سابتہ کمال مردمی کی ۔ مزراعیسیٰ نے محدصالح کی خاطرتو ٹی کے سبب مزرافحد ہاتی کی او لاء کو ہی بکر سجد ہا ۔ مرحمت مزامحد باقی نے سی کی کہ ہند کا عازم ہو گرسلطان محمود نے اُسے نیس جانے دیا اُس کو توف

کرمبادا ہندسے ان حدود میں نشکر آئے گا تو اول مکر میں آئے گا اور اُس کو تکلیف پر للقبه میں مرزا صالح تر فاں کو کہ شجاعوں کا ہمردارتها اوراکٹر جنگ وکارزار میں کاریا سئے نیا ں کرکے فقع حاصل کرتا تھا اور مرزا کا مرا ں کے اگر کوکہ اُس کی ملازمت میں اُس ک ، بلوجی نے مار ڈالاجس کے باپ کو اُس نے مارا تمام ، گُناہ معا ب کرانے کی درخواست کی اور مزراعیسیٰ نے بھی اُس پر ا تھات کیا اورشیخ عباروم پورانی اورمیرمای<sup>ر محد</sup> تر خا**ن کو که مزراعیسی کاخ**وا هر زا ده تهأ به رسم ر<sup>ز</sup>الت س بہجا اورشکرگذاری اورمنت داری کا اظہار کیا اور اپنے فرزند کے بیچے کی استدعا طان محمود خاں نے محدما قی کے لئے سامان سفر کرنے باپ کی ملاقات لئے ہیجد ہا۔ مرزاعیسیٰ نے سپوستیان اُس کی جاگہ مقر کرکے رخصت کر دیا جہب ان میں آیا تو مردم ارغون نے مرزاعیسی سے سرکشی ورخما یتعد ہو ہے۔ مرزاعیسیٰ کے اومیوں نے صلح کا نقارہ بحایا۔ مگرھں و قعت مردم ارغون دما ترتبے تیے اُن راُنغوں نے آتش باری کی پہت ہے آدمی اس طرح ملف ہو گئے اور مردم ارعون شکست یا کرسلطان محمو و خاں کی خدمت میں گئے اورحقیقت حال کوعرض ا دا کل حال میس لطان محمود خاں نے ان آدمیوں کو قید کیا۔ پیرائی ا ولا د کی ہتصواب ۔ أن آدميوں كو قىدىسے كال كزدلدارى كى اور اُن ميں سے ہرا كي گوشعت اور اسپ ا پنے مازموں کی امک جاعت کے ساتھ اُسکوسیوستان ہیجد پاسلطان محمود خاں کیے آدم ہو رغونیوں سے اتفاق کرکے قلعہ بیوستان کا محاصرہ کیا اورایک د ومرتبہ قلعہ کے اندرکس کچمه اور کام نه کرسکے جب یا نی کی طغیا نی ہو بئ تو مرزا عیسیٰ بہت سے غراب ورمبعیت کوس لایا ۱ ور ان سب آدمیون کولیی کردیا موسغ رفبان میں دولوں لشکروں میں لڑائی ہوئی اور ن مجمود خاں کے بہت آد می مقتول ہو ہے . مرزاعیسیٰ در سار میں حلاآ باسلطان محمود ینے امرا اور آڈییو کے ساتند اُسکے قرب یا ایک فلعہ نباکر مراسم حبگے اُتدام کیا -آخر کوشنے عبدالوہا بْ ا و بگرنے دونوں میں صلح کرادی۔ ایک ٹمٹہ کو د وسرا مرکم کوچلا گیا۔

مرزامين كامن اورمز راممه باتى كاجاستين بو

سنت امیں مرزاعلیٰ ابنی اعل طبعی سے مرکبا جبوقت مرنے کو تما تو و ہ ابنا ول مدھیو نے بیے جان اِ بارّخان کوکرنا چاہیّا تمالیکن ا دسکی نے سعی کی کہ بڑا مِیّا محد اِ تی ولیعہ دمور مرزامليني نے انتففار پڑھی اور تگم سے کما کہ وہ مر ذظا لم طبیعیت ہے اسے فلق والوں کو بہت ریدا پہنچے گی -اور تومی او سکے ہا تھست اری جائی اور ارعوں ہی ہاک موسکے - رایب ہی ہو) مِرْاعِینی کی موت کوحت تک مرزامخریا قی مو ضع سہوان سے ٹیشہ ہیں تا معنی رکما صبح کو مرزامیلی کواس مقبره میں که اوسنے اپنے باغ میں بنایاتھا دفن کیا۔ اور مرزامحتر باتی کو رسکا جانتیں بنایا - امرا مارغونیم<sup>ی</sup> شل مرزا ہاتم ومیرکو *یک وغیرہ کو*افتیارواقت دار امیرلطنت میں ال مردم ار نونیہ بہت ہے باک سے اور ب اندامی بہت کرنے تھے - اوکل لطنت میں اس جاعت کی ا دیب و تنبیه گی کی۔ عار پانچیو ارغهٔ نیه آ دمی قبل ہوئے۔ انکا فا غاں دیران ہوا۔ انکے عیال ) واطفال کے لئے حکم ہواکہ سندی و ما گمیرغارت و تاراج کرکے جو چاہ*ں سوکریں۔* ہا نئی سب جلا وطن ہوکر کمرٹیں *آ کے ۔ محدٌ* ہا تی کے اول ال جلوس من ناسيد مكم بنت ماه بكم مبند ومستان سے دینی والده كى ملاقات كوآ كي تلى -لطان ممو وامراءارعوں کی تحریقیں وترغیب سے محمدً ہاتی کے محاربہ کی طرف متوجہ ہوا ، ب نصربه رمین آیا تو اس قلعه کا محا صره کیا -اس اننا رمین خبراً کی کرحفرت نهنشا و اکبرنگن میں شیخ فرید کی زیارت کو کا ایج- اورمث یخ لمتان کی زیارت کا ارا د ه رکت ب<sub>ک</sub>ے سلطان محمه غاں کو ایب توہم ہوا کہ کشتیوں کو جلا کر کو ج مراجعت کی مرزاجان با بابرا درمخر باتی ومرزاٹ دیان دا ما د محمرٌ باتی جویڑا بہا دیرتھا اور باپ کی جانب سے سلطان علی برا درمِ ذوالنون ارعوں سے نسب الآ اتھا۔ دونوعلم مخالفت لبند کر سے کریس اَ کے ۔ سلطان محمود بطريق حهربا ني أنسيميش آيا - سراكي كونقد ومبن خلعت واسب انعام ديا -ادرجاگیرمین کی جب ان اُد میوں نے مدو د کو ک کی استدعا کی توا و کمی التا س کو تول کرکے اکثر اپنے بہا درسیاہی ہمرا ہ کئے اور جب بیٹ کرحوالی ٹھٹے ہیں بینجا قومرزامحہ یا تی نے فٹکے محا ذی خندق کہو دی ۔ امرا وُارغوں نے مخالفت کی اورمرزاعا ن با! نشکرے

جُدا ہوگیا ۔سلطان خاں کے آ دمیو رکع طغیا نی آب کی ماب نہ ہو ٹی مراحبت کی ۔ مررامحر باتی نے ابید بیم سے خصوصیت پیدائی اورا دسکی از کی را بچه میم سے نکاح کیا میاں بیوی میں بڑا سلوک ہوا · اس لڑکی کا نکاح پہلے نجات خاں سے ہوا تھا گرا نیں بہت<sup>ے</sup> نول سے تفرن ہوگئی تھی۔ جان بابانے سمہ وسودہ کانٹ کر جمع کرکے مرزام می باتی پرشب خون مارا۔ اورشتی میں را بحد بنگم کو مار ڈالا ۔ اس ہے ایک سال بعد نامہدیگیم نے مبند وسستان جا نیکا تصد کیا منت الله ين مرزا باتی نے اسبیکم و ما ویکم کے ساتھ اپنی بی کو اس سے کہ اکر تسهنشا ہ سے اسكا بحاح بوجائے روانكي ا ورببت جينرا ورتحالف ا وسكے ساتھ كئے۔ يا د كارسكن كواسكا اسمام سردکیا ۔مرزا جان ا بانے یا د گار کین اور بگیوں کو اپنے ساتھ کرلیا اور کما کہ اس کے کیا معنی میں کہ تم سبندسے چلے آ وُ -ا ورحکومت وایالت بالاست تلال مرزامحدٌ با تی کرے - او نہو <sup>نے</sup> بروشکش کو در ہم رہم کرویا بسیا ہ کو جمع کیا ۔ اور مرزامحہ ا تی سے السنے پرمستعد ہوئے ۔ ماه بکیم دانشی پرسوار مو نی اور نیزه دا تدمین لیا-میدان بیقالبه میں صفو من منفاتله کو آ راست ته کیا-تتوژی دیرمیں مرزامحتر با تی کی طرف فتح ہو گی اور ماہ بیم کالشکر منهزم ہوا اور یا د گارسکین ور مرزاجان با باول بی علمیں دریائے شور کی طرف قوم مہر کے موطن کی طرف بھا گے۔ ہا ہیگیم اسسیر ہوئی ٰا مہب بیگم کمرکی جانب چند ہ ومیوں کے ہمرا وعلی گئی ۔ مرزا محدّ ہا تی بعد نتے کے ٹنٹریں آیا ۔ میا*ں سیدعلی کواکہ شٹنے کے* مٹ *یخ عظام میں سے نتھ* ) درمیان مں ڈال کرمرزا جان با اویا دگار کبین سے مصالحت کی اور پیرا گوت ل کر ڈالا۔ اہ کیم پرعناب کرے مسکوایے گھریں مقید کیا - کہا اپنیا یہا تاک بند کیا کہ اوسنے زندگی کی قیبہ سے رائی یا ئ -

اس دفت میں سلطان محمو دخان مے گئے کے شہر ٹھٹے مقابل اُن بیٹیا مرزا محمد اِ تی تو پہلے ہی اسپنے دست و باز و کا طبیحا تھا۔ تاب مقابلہ نہ لاسکا گرا وسنے غرا بوں کو کا لکر کے اس دریا کے درمیان جوشہر وٹ کر محمو خاں کے درمیان تھا تنہا جا نیکا قصد کیا اس آنیا ہیں اوسکے اور سلطان محمو خاں کے درمیان کئی دفعہ لڑا کیا ہوئی 1831281

سلطان نحمو دخان كاحاز

اس فرصت بین فقیر محد ترخال دا ما د مرزاملی و سلطان محد ترخال مقتول بوت بجب سلطان محمو د خال موضع برآریس آیا تو اوسکویه خبرگلی که رسول مخمر خال کے بھا بجول نے قلع او جبکا محمود ذامح د با با بی است الله الله می الله می بی بی این المولی کو د و باره مع بیم مرزامح با بی سنے جدا بغور بن سے جدا بنو و اوست ابنا بیماں د بنا مصلحت نہ جانا ۔ بگر کی طرف مراحوت کی بخور مین اپنی المولی کو د و باره مع بھیز د مین کشش کے شیخ عبدا لغور بن شیخ عبدا لو با ب و طایزدی کے بمرا قیمنت ہا اکر کے بہر او بین الله کا حرف کے لئے بھیجا ۔ گرغو قبول نه حاصل ہو کی تو بیم و وہ شخشہ بیں والیس آئی ۔ مرزامح گربا تی نے اپنی زندگی کے آخر سالوں بی مر دارغونیہ کو تربیت کیا اورا و کو جو والیت مرزاموں کی مرزاموں کی مرزاموں کی اور وہ کہ بین زندگی کے آخر سالوں بی مر دارغونیہ کو تربیت کیا اورا و کو جو دو ایت مرفور کشی کا فصد کیا خیر وشمشیر سے اپنی ترزاموں کی مرزاموں کی اور خود کشی کا فصد کیا خیر و شمشیر سے اپنی ترزاموں کی اور خود کشی کا فصد کیا خیر و شمشیر سے اپنی ترزاموں کی مرزاموں کیا اور خود کی مرزاموں کی مرزاموں کی مرزاموں کی مرزاموں کیا در مراسلان بولی از بال نامریں کا کہ اس کے جدیں سلطنت جو ایک جداگانہ میں سلطنت تی وہ اب سلطنت آگری میں داخل ہوگئی ۔ اس کے جدیں سلطنت جو ایک جداگیا کہ سلطنت تی وہ اب سلطنت آگری میں داخل ہوگئی ۔

سلطان محمود کے بات وادا ملک صفہان کے امراد میں سے تقے اور مال اوسکی متنگ کی بٹمانی تھی اور مال کے باب دادا ملک صفہان کے امراد میں سے تقے اور مال اوسکی عرفی کر شاہ بگیہ کا وہ منفور نظر ہوا اور جبوقت کرشاہ بگیہ سنے تشخیر سند کا عزم کیا تو اوسنے لڑائیوں ہیں بڑے بڑھے کام کے جنکا او بربیان ہوا۔ بب شاہ بگ کی مراجعت کا اوسنے قلعہ بکر کو با دجو دصغر سنی کے نمایت مردانگی د فرزائی سے شاہ بگ کی مراجعت کا اسپنے قبضہ میں رکھا۔ سنتا ہ بگ کی وفات کے بعدت جسین جس کے عدی بن کے عدیت جسین کے عدی بن کے عدی بات کے بعدت ہوں بازا اور اپنے آور میوں کو خلاص کر لیا ۔ اور وہ ارٹ کے تشکیہ سلطان محمود کے ہتے ہیں تھا اور ووسرا مراجگی لی مسالہ کئی ۔ اور کا ایک سرا تو سلطان محمود کے ہتے ہیں تھا ۔ یہ سربر دستار کے سلطان محمود کے ہتے ہیں تھا اور دو سرا مراجگی لی منا میں نتمامٹی اور شاکر اوسکی آنکھوں برباری کے بیات بالے تو بیاب بیاتی اور کو کہ کو بہ پاس نتمامٹی اور شاکر اوسکی آنکھوں برباری

سلافی میں مرزالمینی فال سے جو اس سے معا طات و مقد ات ہوئے وہ او بربیان موے کے مطالہ میں گرہرتاج فانم بنت مشاہ و ردی بیگ قرابت دار فان فانان بیرم فال سے بڑی دموم و ہم سے بیا ہ کیا۔ اسی سال بیں شاہ طہاسپ نے علم و نقارہ وقدغ وجام داغوسے اوسکومت زوسر فراز کیا سطالہ میں طاموب کو اوسٹے شہنٹ ہ اکبر ہیں اہلی بنا کے بہیجا۔ اور بہت سے برگنہ بلوچوں کے بادشاہ نے اوسکو جاگیر ہیں دیئے برالالہ میں سلطان محمود فاں نام کی تنبیہ کے لئے سیت بور میں گیا بیال کے قلعہ کا دو معینے محاصرہ رکہا۔ اس قلوج ب تنگ ہوئے تو خوا جہ کلال و مولانا عبداللہ مفتی و میریار محمد مدکی و ساطت سے نامر کھی میں تلوار ڈوالے بلوئے فعیل قلعہ برایا۔ عجز و انکسار کیا عز من بیار لاکھ لاری برصلح میں تلوار ڈوالے بلوئے فعیل کا میرسلطان کوجس سے متو ہم رہتا تھا۔ مہندوت ن جوست کیا میرسلطان کوجس سے متو ہم رہتا تھا۔ مہندوت ن جوست کیا

نه ند کورمین حبب ا وسنے مُسنا که بیرام خان خانان مکه کا عاز م بی- ا دراسی را هست جائریگا تو نے عاربا غ بیرموکد کوجہ ہما یوں کونهایت بیاند آیا تھا۔ اس خیال سے غارت کیا کہ کہیں برام فاں کو وہ خوش نہ آئے ۔ وہ بیاں رہ **پڑے بیرام فاں ک**و برمبب پر<del>ش</del>ندمندی کے <sub>ا</sub> سے جانے کاخیال ہوا تھا ۔ گرجب ا و سنے شن کہ باغ کوسلطان محمود نے غارت کیہ تروه گجرات ہے گیا ہشتنڈ میں شاہ طہاسپ نے خلعت فاخرہ بہجا ا وسنے بھی ایک سال بعد شس بہجی توسلطان نے اوسکوخطاب فال لارخانی کاعنابیت کیا سنٹ میں جسمجی صالح ا را گیا ۔ تو جو وا تعات بیٹیں آئے وہ اور بیان ہوئے ۔ اوپر یہی بیان ہو ا ہو کہ نام پیکم کی بیٹی را بحد بگیم اوسکی زوجہ قتل ہو ائی تھی ۔سلطان محمود خال نے نامید بگیم سے کہا کہ اگر تم فران شاہی میرے نام لاؤ تو میں تمهارے ساتھ ہوکڑ کا تی سے تمہارا انتقام بغیرکسی کیک کے و گا مبکم نے سلطان محمود خال کے تول پراعتما دکر کے با دشاہ سے درخواست کی لفت ب على خال ومجا بدخال كومصا فات ماتان ميں فتح پور وكدور ه كاجاگير دارمقرر كركے خيست یا ۔ ایک ارغونبوں کی جاعت محد با تی کے ہاتھ سے تنگ ہوکرسلطان محمو د خاں یاسس ٹی ٹی قتی۔ وہ اونسے متوہم ہوا۔ اوسنے اوسکو پاپیا دہ کرکے بکر سے پھال کرمندوشان روانہ **کیا ۔** اتنا ررا ہ میں یہ جا عت محب علی خال و مجا برخال د'ماہید سیمیم سے ملی - اونہوں نے اوسکو د لا*سا* رکر ہمرا ہ ہے ایا ۔ بہ خبرسلطان محمو دغال کوئینجی تو وہ درہم برہم ہواکہ جس جماعت کو ہیں نے نخال دیا تھا۔اوسکو او منوں نے ہمرا ہ اییا - اس زمانہ میں محب علی خال ومحاید خال و ماہید مبکم کے مکاتیب سلطان محمود خال پاس ا ئے کہم آپ کے وعدہ کے بہروسہ پر کرسے مامیس س رِیّا کئے میں بسلطان محمو د نسے غصتہ بیں ان کران خطوں کا جواب سخت ککہا - توانہوں ِ ارغونیہ جا عت کو بلاکرمصلحت دوحی کہ اب کیا کرنا چاہئیے ۔انکی رائے بیم ہو کی کہ اُلٹا جا اعلیٰ ا دربا دشاه پاس عرضدانشت ببیجار کمک مأمکنی چاہیئے ۔ انہیں دنوں بیں قلیج خاں اوز بکٹ لایت ہے آ تا تھا اس ہے ہی مشورہ اباتوا وسٹے کہا کہیں مب زموں جو کچہ تمہاری صلاح ہومیں ا وسكامًا بع مول جب اوس سے پوچنے میں مكر رہالغد كي توا وسنے كما كہ مجھے كيا يو چہتے مو ۔

یں سیا ہی موں۔ ایک جاعت کو میرے ہمراہ کرومیں آ گے میلا سلطان ممو د کے نشک ہے لرقما ہموں اگرمیں مارا جا و ن تونم اُسٹے ملنے جاناا دراگر فتح ہو تو بدعا عاصل ہی می بدخاں مر د مروا تعا-ا دینے کماکہ یہ بات خوب سیا ہیا نہ کسی ہی آ گئے ہو تا موں اس طرح اور تحییس ارغو نیوں نے بیٹیقڈ می کے لئے کہا تمیں آدمی ہراول میں اور دوسوآ دمی تو ل ہیں جمع ہوئے اوراوبار ہ سے کوچ کر کے ماتیلہ کی طرف متو جبہوئے۔سلطان محمو دخاں کا تشکر قریب دوہنرارموار کے قلعه ماتیله میں تھا اورسلطان تحمو د کا غلام مبارک خاں اسکامبرد ارتھا۔ وہ فلعہ سے ہاسر آ مجتمع '' دمیوں سے ہرا ول سے اڑا اوٹرنگست یا کرفلعہ اتیا م*س گلس*ا اورسلطان محمو د کوا حوال کی پڑسکا بہجی سلطان محود خاں نے زین العابدین سلطان کو تمین ہزار آ دمیوں سے ساتھ اتبلیہ کے آ دمیونکی کمک سے میے روانہ کیا جب برکسے سلطان زبن العابدین ۱۸کوس پر پینجا اسی اثنا , میں ابوا کخرکو کہ کوسلطان محمود خاں کا خولین نتا۔ اورجوا نمر دیتا وہ مان ن سے آنکر می برخاں ے مل گیا اورا وسنے اپنے سوارزین العابدین سے اڑنے کر بہیجے ۔ اڑا کیاں ہوئیں جنیر پ طرح سے مجا بدخاں کو فتح ہو کی اور ہا تیا ہے آ دمیوں کا دل ایسانٹ کے بہوا کہ مبار کے خال نے اون وائگ کر قلعہ حوالہ کیا۔ صفر سنٹ کھ کو ماتیا پر مجا بدخاں قابض ہوا۔ ۷- ماه مذکورکو کرمین مسندعالی اعتما د خال سلطان محمو د خال کی مبیمی کوشبکی نسبت نتینشا ه اکبرسیم مولی عی مینے آیا مطرفین سے اِس شادی کاساہ ن بڑی دہوم دمام سے ہوا۔ ہ ارربب کو رائی روانہ مولی- با دشا و ناگورمین تکارکمیل را تفا میر محرفان کوسرد ہی فتح کرنے کے لئے مسجا بتہا کہ وہ ماراگیا ،اوسکی کمک کے لئے بسلطان محمو دخاں نے بندرہ سوسوارمبارک خال کی سرکر و گی میں بیسے آ جکل سلطان مشکے کا موتکا سارا فیتیاراسی کوتھا ہیں نشکر مخالفوت ل گیا، ورسلطان محمود کی تبای کا سبیجا جب سلطان زین العابدین اورنوروزخال که عائد ملک تق سلطان محمو دکی مثی کے ساتھ ا شهنشاه اکبر کے یامس روامذ موے تو حکومت کے امور کا مدار مبارک خاں اورا *وسلے جیا بیگ ا*و خلی

کے اقتداریں تھا مبارک خال کی زوجہ عاقلہ تھی وہ میں سلطان کی بیٹی کے ساتھ گئی تھی۔

بگی ا وغلی ہمیشہ شراب بیتیا نشا اوسکے کُرد ا و باش جمع رہنتے تھے ۔ا ونہوں نے اوسکو سیھا کرسا ہا ام مجود

بڈھا پیوس ہوگیا ہی اگروہ نہ ہو تو بھرآپ ہی عساحب ملک و مال ہو ل ۔ یہ نمک حرام انکے کہنے یں آگیا -اوراینے آ قاکے قل کے دریے ہوا -اوراوسکے لازمو نکواینے ساتھ مشنق کرنے لگا عقوڑے ونوں ہیں بھانڈا بھوٹ گیا اورسب مگرا وسکی خبر سوگئی توبٹک اوغلی مباگ کرا اور پیمارکٹا یاس علاگیا ا وراس سے جا کر کھا کہ سلطان محمود کا ارا دہ میرے اور تبرے مارنے کا ہی ۔ مکوا پی خلی لی فکر کرنی چاہیے ۔مبارک خاس کا ارا وہ ہواکہ با دشاہ سندیاس ناگور میں جا وُں مگر ہا روگوں نے سجمایا کرآپ سوار ہوکر بکر میں میلئے۔ و ہاں سب آ دمی آپ کے سائتہ متفی ہونے کو موجو دہیں سلطان محمود فاں کوگہر میں بٹیا یا اورعنا ں حکومت اسنے ¦ تنہ میں لینا۔مبارک فاں د مامہ کی مہول وموں کرتا ہوالہری میں آیا ۔سیاہ کی صفیر جائیں اور قلعہ ملب میں برا جا ۔سلطان محمو دخاں سنے مبارک خاں کو پروانہ لکہا کہ میں نے تجھے و وسولاری کومول لیکراس اعلیٰ درجہ پر بینیچایا ۔اب تو نکہ حرام ہوگیا ہمتر ہو کہ اپنی تفصیرات کا عذر کر۔ بیگ ا وغلی نے اسکا جواب نا طائم لک -۸ ۱۰ رجب سندنی کومحب علی فال و مجاید فال کے پاس بیگ اوغلی کی اورا و نسے اپنی موا نفت اور سلطان سے مخالفت کا اطہار کیا بشکر کے تمام آ دمیوں کو بحرلیا -اس ز مانہ بیں نواب سید فاقصب لہری سے ایک توپ انداز کے فاصلہ پڑایا ۔ مرد م ارغون مبارک خاں وہیگ اوغلی کے خون کے پیاسے نتے اُنہوں نے محب علی ومجا بدفال ریظ اسرکیا کہ مبارک فال کو بلانے کیلیے سعیدخال آیا ہی۔ اور آ جکی رات کو وہ اس پاس بھاگ جائیگا ۔ بھرتمہارے معاللہ کیصورت کچھ اور موجائیگی - اوننول نے پیئسنکرمبارک خاں اور بنگ اوغلی کو کرا لیا-اورسارا مال اسباب او کا جھین لیا۔ بعد *چندروزسعید قال نے موضع کندران کو ویران کیا توسلطان محو*و فا*ں سے اُست* آنے کاسب بھے جیا۔ اوسنے معذرت کی اور ملتا ن کوجلا گیا۔اب مجا بدخاں کی ٹنا ن وشوکت بڑسی اور اسنغدا دمحاربہ حاصل نبوئی سلطان محمو د خاں نے لینے بیٹیے مِمَّدٌ قلی مگ کو ایک جا عت کے ساتھ غزاب ہیں سوار کر ا کے جنگ کے لئے سی ا اتفاقاً اُنٹار جنگ ہیں ہارو د خانہیں ا كست راره ما تكامس سے بڑی آگ گی۔ محدٌ قلی اورا ورا دمی حریق وغریق موكر بلاك موسئ بچر مجا ہدفاں سکر کی طرف گیا۔ کرکے آ دمی جماں اُس سے رشے شکت یا ٹی۔ بھر دریائے سکر کا

یل بانده کرسارات کرگذرگیا و ابتدار رحب سنشانه سے رمضان سنشانه یک سلطان محمود خال مرض استسفا ميں متلا نفا۔ دوا وعلاج كيمه اثر نذكريًا لقا - ناجارا وسنے شہنت ه اكبرسے استدعا کی که کو نگ گماسشته بیان هیچدین که نلوه مین اوسکوسپر د کرد و ن حب صاحب قلعه وال قلعه کا کام صعب ہوا۔!نا آیام میں میرا بوالخیر بھی ہمتنبر سلطان محمو دخاں کی زوجہ بھی ع سوارو<del>ں ک</del>ے تنجابہ ہیں آگیا۔ مجا بہ فال او پہلکے آ نے سے ایسا منٹر در مہواکدا و سکے دفع کرنے کوفلعہ کمر کی مهم براهم جانا - ۱ وراس طرون منوحه مهوا ا ورمحب علی خا ر کوقلعه بکریگے گر د تھیوڈرگیا - اس اثنا ر میں سلطان محمد و کا مرمن روزبر وزبر مناگیا - اطبائے اُس *ے کہا کہ متراب آپ* کو فا<sup>ک</sup>ذہ ہوگی گرا و سنے کہا کہ شراب سے توبہ مکئے ہوئے جالبیں برس ہوئے اس حال ہیں کیااو<del>گ</del> یونکا ۔غرض روز و دستنبہ «صفر سلشانی میں ونیاسے رہات کی جب محب علی خا<sub>ل</sub> کواسکی خبرمو کی تو ۱ وسنے کشتیوں میں سوار مہوکر قلعہ برحملہ کیا ۔ گرا بل قلعہ نے اوسکو مٹنا ویا امرا وسا دہت وعلما ومث ینج واکابرنے قتیم کها ئی متی که قلعه محب علی خاں ومجابدخاں کو نہیں ویلیگے یشهنشاه اكبرياس سے جو گماسشند آئيگا او سے حوالد كرينگے ۔خزانسے سياميوں كوتنخوا و دكميني -اورقلعه داری میں کمال جان سپاری کی بہانتک که ۱۶ جادی الاول ۴۸۴ کو گمانشة شاہی گىيوغاں بكر مي قلعەسسے دس كوس براً يا محب على خا*ں نے غراب وكتتى بہيمي ك*ه او سکے ا ندرا ہنے کے ماغ موں اوراوسکولہری میں لائیں لاقات کے بعد حوکھیر مہونا ہو وہ ہو۔ كبيوغال تلعه بين آگي روز بروز كي مردگي مين تازه جان ير تي كئي -سلطان محمو دصفات متنضا و کا جامع ها پنتجاعت وسنی وت دونوں رکہتا تھا۔ ساری زندگی دولت و فراغت میں گذری ۔ مردانگی وسخارت کی دا د دی مِشہور ہو کہ ا و سکا مزاج ابساتیز تعاکر حب عضه میں آتا توکسی طرح سے اوسکو و ہنبط نہیں کرسک نظا جوزیزی میں کچھ لحاظ نہیں کرتا تھا تھوڑے توہم وہ مگ نی میں عان و مال حردم کوتلف کروتیا ۔اگرجیے خوط<del>ب</del> كرّا نفا .گرا وروں كوظلم ننبي كرنے دنيا خيا بسيا ، ورعا يا ائمه اوسكے عہد بي آسو د ه حالِ ہے ایک بررا کی توان کے ختم اوسنے پہرہے تھے ٹا دیان خوب کیں پر ایک میں پیدا مواریم مال کی

## عمر میں رصلت کی یُورمبشت آسو ڈا وسکی تاریخ وفات ہی -

## تاريخ متان

مآن ہندوستان کے بڑانے شہروں ہیں سے بچوہ ال اسلام کا کہورمحد قاسم کے زانہ سے اول صدی کے زانہ تک اسکامال کمووغزنوی کے زمانہ تک اسکامال کمی وزنوی کے زمانہ تک اسکامال کمی وزنوی کے نمانہ تک اسکامال کمی وزنوی کے متان کو طاحدہ کے کسی تاریخ میں درج ہنیں تاریخ مینی میں لکہا بوکہ سلطان محدوث نویں نے متان کو طاحدہ کے باتھ سے کالاا ورمذتوں اوسکی اولاد کے تصرف میں ریا اور دولت عز نویہ کا تنزل ہوا تو ہیر قرامطہ سے سلطان معزالدین محداسا م سکے باتھ میں گا۔

میں جم جہ کا سلطین دہلی کے باتب میں باد شاہوں کے باتھ سے اوسکی حکومت کی گئی۔ اور کی شخص کی میں ترام میں فرمازوائی کی ۔ اور کی شخص کی میرا ترمان میں فرمازوائی کی ۔

جب علیمی میں وارا للک ولی کی فراندی کی فوہت سلطان علاء الدین محداشا ہن فیروز انا و ابن مبارک شا ہ بن فضر خال رہنے ہی ہی ہو کہ اس خوکا بل غز میں قند ہا رہب ہتی تھی ما نان کو تاخت و تا راج کر کے زیرو فربر کیا اور ما کم کے دجو دستے وہ فالی ہوا۔ ما تان کے و میوں ۔ نے متفق موکر حاکم کی تجویز کا ارا وہ کیا۔ سنتیج پوسٹ قراشی کو سم ہم ہم ہور حاکم کی تجویز کا ارا وہ کیا۔ سنتیج پوسٹ قراشی کو سم ہم ہم اور ت موالد متی اور شیخ بها کو الدین ذکر یا کی مجاورت موالد متی اور شیخ بها کرالدین کی بزرگی سب کے فرد کی سلم تھی۔ ماتان اوج اورا و سکے حوالی و حواشی سکے ممبر ولی برشیخ پوسٹ کا خطبہ بڑا گیا۔ اوس نے اسس عدود کے کل متو ملنوں و زمینداروں ممبر ولی برشیخ پوسٹ کا موال کو رام کیا۔ افغان لئکا ہ کی جا عت کا را سے سمہرہ سروار تھا اور اس نواح بی قصبہ مومی اسکے دلول کو رام کیا۔ افغان لئکا ہ کی جا عت کا را سے سمہرہ سروار تھا اور اس نواح بی قصبہ مومی اسکے تعلق میں تھا اوسٹ سنتیج پوسٹ سے بینیا م دیا کہم باب دا دا میک وقت سے آ کیج سلسلہ سے وعم قادر کہتے ہیں تو میں موسک کا مول کہ دبلی کی سلطنت فرق میں اپنے نام کا خطبہ بڑ ہوا یا کہ فقت میں برس نے نام کا خطبہ بڑ ہوا یا کہ فقت نوال سے پُر ہم اور اور اس آنما میں سلطان بہول افغان نے دہلی ہیں لینے نام کا خطبہ بڑ ہوا یا کوفیا کی معلونت نے دہلی ہیں لینے نام کا خطبہ بڑ ہوا یا کہ فقت نوال سے پُر ہم اور اور اس آنما میں سلطان بہول افغان نے دہلی ہیں لینے نام کا خطبہ بڑ ہوا یا کہ فقت نوال سے پُر ہم اور اور اس آنما میں سلطان بہول افغان نے دہلی ہیں لینے نام کا خطبہ بڑ ہوا یا کہ فقت نوال سے پُر ہم اور اور اس آنما میں سلطان بہول افغان نے دہلی ہیں لینے نام کا خطبہ بڑ ہوا یا کو سکھ کو دیا کہ کو سلے کے دو ت

يخ يومن كى عكومت

ب یہ بی کو قوم لکا ہ کی خاطر کریں اور اوسکوانیا لٹکر نائیں تاکہ کارکے وقت وہ حان سارک انفعل اپنے عقیدہ کے استحکام کے سکے آپ کو داما دی میں قبول کر اموں سنج <del>ماہ</del> نے اوسکوخوشی خوشی قبول کرلیا - اور وختر را ئے سہرہ سے بسم سلطین بحاح کیا۔ رائے کہی کمی اپنی ملی سے ملنے نفیے سوئی سے ملتا ن میں آتا تھا ۔ اورشینے کی خدمت میں لابق تحفییش ارًا تھا مِسٹیخ احتیا ل*ناینہیں پیندگرنا تھا کہ رائے شہر* متان ہی*ں سکونت* اختیا رکھیے وجسب آ آشهرے باہراً ترا - اورمبی کوتنها و یکینے آتا - ایک وفعدا وسنے اپنے سب آ دمیول کومع کی اوراً نکوساتھ لیکولٹان میں آیا اور پنیت کی کسی طرح کروحیاسے تیج کو کیوا کے خود عا کم ملتان ہو ہائے ہجب وہ نواح ملتان ہیں *آیا تو ا* وسے مشیخ قرنیٹی ک*و کہ*لا ہو ایا کہ <sub>ا</sub>س مرتبہ کل قوم ننگاه کو اپنے ہمراہ لایا ہوں تاکہ اوسکی جعیت کا آپ ملاحظہ کرکے اوسکے لایق خدات تجویزکرویں مشیخ حیلہ دہڑانسوں زمانہ سے غافل تھا اوسنے راسے کی بات کو ہان ہیا۔ رائے نازیرہ کرایک فدتمگار کے ساتھ اپنی مٹی سے ملنے آیا فدست گارکو برسک ویاکہ مکان کے کسی کو نہیں ایک بڑ فالد کو کار و لگا کے اسکانون کیکے گرم میالہ میں ڈال کرمیرے یا ے آنا ۔جب خدمت گارنے میکام کیا توا و سے خون کا بیا لہ بی بیا کچہ دیر کے بعد کریہ بیلایا کہ اے اے کے کے کہنے لگا کومیرے پیٹ میں دردے والاے سینے وسف کو وصبت کے قصدسے بلایا اور او نکے سامنے استفراغ دموی کیا۔ اسی اُٹنار وصیت کے موت اوسنے اپنے خولتیوں اور قرانتیوں کو آخری وقت میں ملنے کے لئے بلایا - وکلائے شیخ پوسصنہ نے رائے کا حال دیکماکہ غیری نوا وسطے خوٹیوں اور قر تبیوں کے آنے کے انع نہ ہوئے غرض حب اکثراً دمی قلع میں اگئے توا وسنے سلطنت کے ارا و ہسے بہتر ہباری سے ا وشايا اوراسيغ معتمد فوكرول كوسب دروازول كى حراست كيليئه مقرركيا كتينج بوسف كركسهان ارک کے اندر نہ آنے دیں میروقینج کی فلوت سر میں گیا ادراُسکو دستگیر کیا شیخ فرصرتِ وسال جب راے سرونے تنیخ کو کی میا توخلیہ دسکہ اپنے ام کا جاری کیا اور اپنے تئیں سلط ن . "قطب الدین لٹکا ہ سے مقب کیا ملتا ن *سے آ* دمی اوسکی مکومت سے راضی تھے ا<del>فوال</del>ے اُس<sup>ت</sup>

طب دين منكاه كي ملف

ن مين الكاه بن قطب الدين الكاه ك شار

بعیت کی اور شیخ کو و بل میجدیا بینخ یوسف د بلی بن آیا توباد شاہ بعلول نے او کمی بڑی فاطر داری کی اور اوسکے بیٹے شیخ عبداللہ سے اپنی بیٹی بیا ہ دی بر شیخ کو و عدوں سے وہ ہمیشہ متنظمر و مسرور رکت قطب الدین لنگا ہ بلاد ملتان میں طلق العنان حکومت کرنے لگا ایک مت کے بعد والا ہم ہم میں سولہ برس ملطنت کرکے مرکبا ۔

جب تطب الدین لنگاہ نے دفات یا کی توا وسکے بڑے جیٹے کو شاہ سین لنگا ہ خطا بے بکر با دشاه بنایا - اورملتان اوربیها ب کی نواح مین خطبه او سکنے نام کایژ پاگیا - وه برا قابل وستعد تنها ورلطائف غدا وندي كاسزا داريه أوسك ايام وولت بين علم فيفنل كايابيه لبند ببوا علم وفضلا ترسبت يا كى وابتدار دولت من قلعه شوركى تنحيب كا ارا ده كيا و كيتم من كدية للعدفازي خال کے پاس نتا جب اسے سُناکہٹ مسین لٹکا واسکی تنجیرے کئے تاتی و تو و وسامان مسیا و درت کے قلعہ سے دس کرو ہ پر آیا۔ شاہ مین انگاہ سے جنگ کی مردی و مردانگی دکھا کرمیدان حنگ س شور تک نهس میونیج سکا بهره میں علاگیا وقله شورمن غازی خان سے زن و فرزند نفتے و و حصار داری میں مشغول ہوئے ۔ قلعہ کومضبوط کیا اورا وسکے منتظر تھے کہ ہمیرہ وطبیعٹ دخوشا سے کمک کیگی بیرسب مقامات فازی فال کے امرایاس تنے یجب محاصرہ بیں رہنے سے کچے دنوں تکلیف اوٹھا کی اور کمک کے پہنچنے سے مایوس ہوئے توا ماں ما ٹک کرقلعہ اوسکے حوالہ لیا اور بہیرہ روایذ ہوئے ۔ نتاجیین نے مرحد کاسامان دیست کرسکے ملیّان کو مراجعت کی اور حنہ ر وزاً رام بیکرکو کر کی طرف روا نه مواا دران حد و دکوقلعه و شکوش که اینے تصرف میں لایا به تشیخ یوسف اکتراو قات نتاه بهلول لووی سے تعلم کا اظهار کرکے دا دخواہی چاہتا تها چب نتاج سبن قلعہ دہنکوٹ س گیا توہلول شاہ او دی نے فرصت کوغنیت کن کرانے ملٹے ارکت کو کھا احوال با دننا مان دملی اورجونیورکے طبقے میں ذکر سوا ہی ولایت ملتان کی تنجیر سے گئے رخصت کیا تا تا رخا ہوی کو پنیاب سے شکرے ساتھ بار بک شاہ سے ہمراہ کیا ۔ یہ وونوں متواتر کوح کرکے ماتان کوروانہ ہوئے . اتفاقاً انہیں ایام میں سلطان سیس کابرا درحقیقی قلعہ کوٹ کرور کا حاکم تھا۔ بہا کی سے درگیا ۔ اوراینا نام شاہ شہا بالدین لنگاہ رکھا۔ شاہمین نے اس فتنے مٹانے کو سب کا مول پر

ىقدم جانا . 1 و رجلد و بار مېنځ كيرسلطان شهراب الدين كوزنده مقيد كي اور اونكيه يا وُل مېر ښد î منى ڑال کرمنان کی طرف آیا. خبر دار در سنے اوسکو خبر پنجا کی کر بار بک شاہ و*تا تارخاں سوا* وملتا ن میں عید گاہ کے قریب آ گئے ہیں۔ اور قلعہ گیری کے اسباب کونہیا کررہے ہیں۔ شاجیین لٹکا ىشىباشىب دريا دىسىندىپ بىما گاتىياد رآخرشىپىن قلىدىڭ ن بىي آگىيا داسى ساعت تمام بنى سايا کرمع کیا اورا ونسے یہ ارثا دکیاکہ تام سیا ہے شمشیرزنی کی توقع نہیں ہوسکتی انہیں سی بعض كوعيان واطفال كي محبت وامنگيرمو تي ٻحر اگرچه پرجاعت شمنسبرزني كي مصلحت ميں كام مين ہم اً لی مگرا درمصالح بین کام مین اتی بین بطیعے حصار داری سوا و کشکر کی تکثیراور اسی طبع اور کامو میں کا م آتی ہی اس مقدمہ کی تہید کرے اوسے کہاکہ جو بے تخلف تلوار ارسکے وہ صبح کوشہرے آ ماے اور با تی نشکر حصار داری میں نشنول ہو جیا نچہ بارہ ہزار سوار و بیا وہ جنگ کے لئے تیا برسے جب صبح ہوئی نقارہ بجائے ہوئے شہرے باہر موسے سیا ہ ولی کواسنے مو تف کے سامنے کیا عکم دیاکہ سوارييا وه جول اول خود مجي پيا ره موانكم كياكهٔ ام سيا ه با لا تفاق تين تير قبمن برهلا كيس -اول مي بايير اره بزار تیرم ن سے تکے ثبمن کی فوج میں تزلزل اضطراب عظیم پیدا ہوا۔ دوسری مرتبہ تیرنگا فی میں و ہ مفرق ہو گئے اور تبییری د فعہ تیروں کے لگانے میں ہماک گئے ڈنٹمنوں کے ول میں سکا مول ایا بیناکه قله شوریس اصلاا ونهوں نے انتفات نہیں کیا قصبہ جنبیوت کک انہوں نے اپنے گھوٹرو*ل کوہنس مو کا۔اس فنجے سے دشکر* ملٹان کوسا ہان جبمبیت بہم پینیجے جب باریک شاہ و کا آرخال قلعہ بنیوت میں بہونچے توسلطان سے تھانہ دار کوتمین سوآ دمیوں *سے ساتھ* تول و *عہد کر سے* قلع سے اسر طبایا ۔ اور او کو قتل کر والا سلطان سین نے اس فتح کو ایسی نوز عظیم عا ناکہ قلعہ عنبیت کی متخلاص پر توجه نه کی انہیں ایا م میں ماکٹ ٹھراب ووا لی کہ اسمعیسل خال وفتح خال کا باسے تھا اپنی قوم روہبلا کے سامتہ نواحی کیج و کران سے ٹنا چین کی خدمت ہیں آیا۔ ملک سہرا۔ بوج کے آنے کوٹنا جسین لنگاہ اسنے سے مبارک سمجما ۔قلعہ کرورسے سیکر قلعہ وسنکو ا یک، وسکوا وراومکی قوم کو جاگیری دیدیا - اس خبر کے سننے سے بارحب تنان سے بہت الوج شاوسين كى فدمت ميں آگئے، روز بروز اوسكى جمعيت زياد ، ببوكى، شاچين للكا ، سنے

لناره مسندر چوبا تی ولاتین معموروا با دتهیں لبوجوں کی ننخوا ہ میںا ور دیدیں ۔ زفتہ رفتہ ' سے وہنکوٹی کے تام ولابت لموحیوں ہی سے متعلق ہوگئی۔ انہیں ونوں میں جام ہایزید وجام ا ہراہم کہ قبیلے سمہ کے بزرگ تھے جام ننداہے کہ ولایت سندہ کا حاکم نتا رنجبیدہ ہوک<sup>ے</sup> سے جسین لنگاہ لے اس جال مفصل یہ ہو کہ ٹھٹہ و مکرے درمیان جو دلایت ہے وہ اکثر قوم سمہ سے تعلق رکہتی نفی اوروہ اسینے ٹئیں جمشید کی اولا دمیں سے جانتے ہں . توم سمہ شجاعت و نشہامیة میں شہور تھی۔ جام نندا خود قوم سمہیں سے تھا اور اپنے تئیں جشید کی اولاد جانیا تھا، گرہمیث اس قوم سے خاکف رئتا تھا۔ اتفا قاسمہ کے سرداروں کے درمیان عدد وت ہو ای جام نداسے جام بایزید دجاً م ابراہم ازرد و فاطر ہوئے ۔ اونہوں نے نتاج سین سے نوسل ڈیمونڈا۔ اوسینے جام بزید کو ولایت شورا ورجام ابرامیم کو ولایت او چیه دیدی اور دونوں کواپنی اپنی <sup>جاگ</sup>یر بز<u>ح</u>یت الا، عام بایزیدمضا مین علی سے بہرہ کافی رکتا تھا۔ بہیشہ دہل فضل سے صحبت رکتا تھا۔ سِس نواح میں و کسی فاضل کوسنتا اوسکے احوال پرا*سی مہر*ا نی کر اکہ وہ ہے انتیام محلس میں آتا اور اوس منتفع ہوتا۔ جام بایز میکوال فضل سے اس مرتبہ پڑست تی کہ تینے جال الدین قريشي كوكه تيبغ عالم فرنيثي كى اولا دمين سيع تشا اورخواسان مين اقسام علوم كو تحصيل ك<sup>ي تشا</sup> -با وجو ویکه اسکے حواس ظامرمختل ہتھے ۔اسکوتنا مشنغل وزارت کی تکلیف دی جمیع دہات ملی سکی طرف رجوع کئے بنو داہل فضل کی صحبت میں وقت گذرانیا تنا ۔ احکام اللی کی تقلید یہا*ں بہکریا* تخاكه ايك دفعه اوسنے سورميں ايك عمارت بنا ئي آلفا قا ايك خزا نه و بإ نينے كل آيا. تو ا و سنے آم تصرف نہیں کیا رسلطان کی خدمت میں باکل بہیجدیا -سلطان کو اسس عمل سے اس سے اعتقاد تظیم موا جب سلطان رحمت حق سے پیوستہ ہوا توسلطان سکندر پر فرا زوال کی نوت آئی۔ توسلطان حبین نے ایک کمتوب تعزیت وتبنیت کا تحف وہدا یا کے ساتھ اپنے الجیوں کے ہاتھ ہیجا ۱ *در آسنت*ی وصلح کی بنیا د والی - چونکه سلطان سیکندر پرشریعیت برستی کی نسبت <sup>ن</sup>فالب <sup>ب</sup>تی <sup>صسا</sup>م یرراضی ہوا اوراسمیں صلحت جانی کہ طرفین سے طریقیہ اتحاد قائم مہو۔ اور ایک دوسرے سکے خیرخواه ہول اورکسی ایک کی سیا ہ اپنی حدسے تجا وزنہ کرسے - اورجب ایک کو مدو ومعاوز یکی

ا متیاج موتو اد کی مدد کرسنے سے دوسرو معاف نمو - اسی مضمون کا عبد نامد لکها گیا - اورامرام اوراعیان کی تمهادت سے مزن ہوا رسلاان سکندرسنے المحیوں کوخلوت دکر خصست کی مکتے مس کسلطا ن حین نے شاہ مفار گواتی سے طریقہ مراسلت جاری کیا وراو سنے قاضی محد کو اسطيح ببحاكة كجوات كى منازل سلطاني كى نوب د كمد ميال كرائخا عال عرض كرے كمانان ميں الی عارت بنائی جائے جب گرات سے مان نی قاضی آیا توا دسنے عرض کیا کہ احرا با د کی عمارات کی تعربیٹ میں زبان گو بھی ہی - اگر تمام ملکت مرآن کا محصول یک سالہ صرف ہو تو ہی معلوم نہیں ایک تصرمتل اوسکے قصروں کے بن سکے اس؛ ت کے سنے سے سلطان حین منموم بواعا دالملك وريرف حب اوسكم مغموم بوف كاسبب يوجها توا وسن كعاكم مج يرافظ شاہی کا اطلاق ہوتا ہی۔ اوراوسکے معنی سے میں محروم ہوں اور تیامت۔ کے دن با دنتا ہوں کے ساتھ میراحشر ہوگا عاد الملک تولک نے کہاکہ بادشا واس سبب سے مول و مدر نہ مول کہ حى مبحا نُدنعا لى نے سرملكت كورك تقتيت كے ساتة مخصوص كما يرجيكے سبب سے وہ اور ملکدل میں عزیزومحترم ہوتاہی- اگرچه ملکت گجوات و دکن و ما لوہ و برنگاله ررضینوس اورا سیا بتسنعم تیت احن اومیس میسر ہونے ہیں مگر ملکت ملمان مردم خیز ہو۔ مان کے زرگ جاں جاتے ہیں اُن محزر جرم ہو آرمر طبقہ شیخ الاسلام تنیخ ہا الدین *زکریا سے کئی آ* دمی **مل**تان میں باقی ہیں بتینج پوسٹ فریشی کے بیے سے شاہ بہلول نے اپنی بٹی کو بیا اجرائ ظاہر ہوا ہر کے کسقدر ادسکی عزت کی: ورطبقہ شی ہے کے آدمی نواح ملتان میں موجود میں کہ کمالات ظاہری و باطنی میں عاجی عبدالو ہاب پرفتر ف سرکہتے بْنِياغِضْ اس طرح كى باتين عا داللك نے بناكراً سے خوش كرديا۔ وہ بوٹر إبت موگيا تھا۔ السلئے اوسنے اپنے بڑے بیٹے کو میکا نام فیروز فال تھا فیروز ف و نام رکھ کر خطب اوسکے نام کاٹیبوا خود طاعت وعبادت بي مشغول مواشغل وزارت برستورقديم اعثا والملك تو لكسير ائيردكيا-فيروزشاه لنكاه ب تجربه تها- اوسك ساست قدى پرتوت عضبي هائم ومسلط تمي

اسحارت وجود كوجانتا مذ تعاكد كياموني من عماد الملك زيركا بلي بلال فاصل ثنا أورا وركمالات

موست فيروزتناه بن مين شاه لتكا

かんしずらつ

وا داکے مرنے کے بعد محرو دتیا ہ تخت نشیں ہوا۔ وہ خر دسال تھا۔ ارازل رہت ہوا۔
ا دہائش وا ملان ا دسکے گرد جمع ہوئے۔ وہ ہروقت تمنح داستہزا میں مصروف ہوا۔
اسلے اکا برواشراف اوسکی صحبت سے جدا ہوئے۔ اِن باجبوں کا ارا دہ یہ تھا کہ شاہ
محمود شاہ کے مزاج کوجام بایزیہ سے مخرف کرا دیں۔ اس طلب کے حصول کے واسطے
تہ ہیریں کرتے تھے جام بایزیہ نے اس بات کو کمریشنا۔ آب بناب کے کن رہے پرمان ن سے
ایک فرنخ پرمنازل بنائے تھے اور ہیں ہمات ملکی میں شنول رہتا اور شہر میں ہیں جاتا ایک ن
جام بایزیہ نے تعیش قصبات کے مقدموں کو مال ومعا ملری شمصیل کے سکے طلب کی انیں سے

ڈال دیں - ٹاجسین نے اوسیوقت وزارت جام بانر پی*کے حوالہ کی اور اپنے یو تے محم*ود کا

كا امّاليق مقرركيا - شا چېين نشكا ه كا ۲ ۲ صفرت في ياسمن فد كو انتفال موا - اُس نے ۴ ساس

باوسو سال بلطنت کی ۔

نے تمر دکیا۔ جام ہایزیدنے حکم دیاکہ انکاسرُمنڈواکے اورگدھے یراُ لٹی بٹھا کے تعہر مرّ کی جائے - بدگو یوں نے سلطان محمودسے کہا کہ جام بازیدنے خاص خدمتگاروں کی سیام وا بانت متر وع كى بح- وه ديوان بين حاصر نهي بهوماً-اينے بيٹے عالم خال كونهيجا بحصلاح لوت اسمیں بوکہ محلس میں عالم خاں کی اہانت کیجائے جس سے ابزید کی مالت وشان میں فتورٹیسے ا وراً دمیول کے نز ویک ولیل وخوار ہو۔ عالم فال ایک قابل جوان تھا جس صورت وسیرت میں اپنے اقران میں متازتھا اتفاقاً ایک ون وہ سلطان محمد د کے سلام کو آبا۔ ایک شخص نے ا وس سے یوجیا کہ فلاں فلاں مقدم ہے کیا تقصیروا قع ہو کی کہ جام بایزید نے اُنکا سرمُنڈواکرا کم لی اب انصاف یہ بی کد اوسکے عوم**ن میں تیراسرمنڈ دایاجا کے ۔ عالم خا**ں نے یہ بات سُسُلک کما لەمردك تىچے اىيى بات باوشا و كىملېس مىرنىوركىنى ھاسىيے - يىربات اھبى پورىنہو ئ*ى تاكە د*ل إره آ دمیوں نے ایٹ کرعالم فال کے مهریت گیڑی او تا رلی اورلات گھو لئے مارنے متروع کئے ۔عالم فال نے تنجر نحالا - اتفاق سے إوشاہ كے سرم اوسكى نوك لگ كئى اوربہت خون کیا ۔ لوگوں نے عالم خال کو حیوط ا اور شاہ کی طرف منوجہ بیعئے ،عالم خال ننگے سرعا کا ۔ تو دروازہ بنديايا و رسكة تعفل كوتور كرحام الزيدياس آيا -سارا اجروبيان كيا - بايزيد ف كماكه بيا توفياس حکت کی کھیں سے د ونوں جہان کی شرمندگی وٹھا نی ٹرگی۔ حال ہیں کو ئی علاج و تدبیز نسوتھ سوا راسکے کہ تو مبار شور میں جا اور تا م نشکہ کو جلہ بہنج کہ شا ہم و دشا ہ نشکر جمع نہ کرسکے اور میں تبریب بإس بینج جاؤل. عالم خال نے بہی کیا اور بایز پشور کو ڈنکہ بجاتا ہوار وانہ ہوا بشاہ محمو و نے پیشنکہ ا وسکے تعاقب بی*ں شکر ہیجا جب ط*فین کی فوصی قریب ہو<mark>میں قوبا بزید عیرکراس شکرسے اوا اورا دسکو</mark> ت دیدی اورشوریس بینیج گیا -اور**د با**ل شا**ه سکندرلو دی سے** نام کا خطبیٹر موایا ·اوراس پایس عربینیدس کل حال کلیکر ہبجدیا یسکنڈرلو دی نے فرمان استالت فطعت جام بایزید پایسس بہجا ا در د دسرا فرمان دولت غال لووی حا کم نیجاب پاس روا نه کیا که جام بایزید نے ہمارے نام کا خطبہ پڑے ہوایا۔ اور ہم سے التحب لایا۔ اسلئے جب وہ تم سے کمک طلب کرے **تو تم او ک**ک ا مانت و مدد کرا ، فورس د نو س بعد ست همود ست و لاگا هسیاه کو آراسته کرسے شور پنو

عِام بایزیدا درعالم خال لڑنے کو باہر آئے اور و ولت نماں کو مد د کے لئے بلایا۔ بایزید ومحمور شاہیں لڑا نی ہورہی عمی کرو دلت خال او دہی نیجا ب کا لشکرلے کر کمک کو آن مو حو د حوا او*ک* نے معتبر آ دی بہج کرصلی ان مستسرا لط **پر کرا دی کدآب را دی و و نو** کے درمیا ن عد بو اور کونی اینی عدست تجا وز نه کرے - وولت خاں نے شاہ محمو و شاہ کو ملَّ ن بيجب ديا ١٠ يزيد كوشوري ٠ خو د لا بوري جلا آيا - گراس صلح نے حيذا ب تقاست نہیں بانی ۔ اسی احوال میں میں۔ عاد کر دیزی اپنے دو ہیڈول مرزا شب دومیرشداکوے کرسوی سے مان نی آیا ۔ اول حبس تض نے شبیعہ مذمب كو مثمان مي رواج ديا وهميب رشهدا تعا - ملك سهراب دو د الي سلاطين لکا میں اعتبار رکھتا تھا اس لئے میرعا دکر دیزی یہاں نہیں روسک تھا۔ اُس نے جام بایزیدسے انتجبا کی ۔ ولایت جوا وس کی وجہ خاصہ میں تھی میں۔ رعا ر کر دیزی کو اوراً دَس کے فرزندوں کو دیدی - عام بایزید نھن وکریم الذات تھا۔علماکے اتوال پر مہر یانی ا وصلحاکے ساتھ رعایت ایسی کرتا تھا کہ ایام مخالفت میں وہ علم وسلحا کے ا ورادات و و خالف کشیتوں میں ڈال کر شورسے ملّان بیجا کرتا تھا۔ ملّان کے شریفوں نجیہوں میرابیسے متواترا حسان و ہ کرنا تھا کہ اکثر اُن میں ہے ملتا ن چھوڑ کر شورىي آن كرىس كني تھے۔

سنس المرس والایت بنجاب بر با بر شعرف موا ا در د بلی کا ما زم موا انس نے مرزات ،حین ارغون حاکم تعد کو فر مان بیجا کہ ملت ن ا در اس کی حدود پر منظرت موشا ،حین ارغون نو احی بھر سے در باسے عبور کرک آیا۔ شا، قمو وشا ، نظرت موشا ،حین ارغون نو احی بھر سے در باسے عبور کرک آیا۔ شا، قمو وشا ، لنگا ہ اس خب رکوس کر لرزنے لگا سبا ہ جمع کی اود ملتان سے و ومن زل پر آیا ۔ شیخ بہا ، الدین قریش کو جو سجا و ، نشین شیخ الاسلام شیخ بہا ، الدین قریم کی لئا تی سے برسم رسالت مرزا شا ،حین ارغون باس بیجبا ، اور اس کے لئا تن مولانا بہلول کو کیا جو حن عبارت وا دا سے مقاصد میں وحید روزگا ر تہا

جب به وونومزا پاس آئے تومزانے اکا اخرام واغزارکیا جب و نہوں نے بیٹا م کواد، کیا افران نے بہا مالدین افران نے کہاکہ میں بہاں سلطان محمود تا و لئگا و کی تربیت اور شیخ الاسلام شیخ بہا ، الدین ترکہ بائے ملتانی کی زیارت کوآیا ہوں۔ بہلول نے کہاکہ ثنا و محمود کی تربیت بطورا ویس قرنی کے ہوکھ حضرت رسالت بنای نے رو ما نبت تربیت اسمی کی تھی ، ورشیخ بہا ، الدین خو و خدمت میں موجود ہیں اون کی زیارت کے لئے نصد لیج کی خرورت کیا ہے غوض یہ بات کچے بنتی ضعمت میں موجود ہیں اون کی زیارت کے ایس ملطان محمود باس آئے کہ رات کواوس کا نامحان انتقال ہوا بعض یہ گمان کرتے ہیں کہ لنگر خال نے کہ اس سلسلہ کا غلام تھا ۔ آقاکو زہر سے ارڈالا ہم کی میں اسکا انتقال ہوا ، میں اسکا انتقال ہوا ، میں سلطنت کی۔

حب شاه ممو ولنگاه مرگبا تواکثرمردم قوم ننگاه ولنگرخاں که نشکرشاه کامقدم تهاعلم لفخت لمندكيا اور مرزا شاجسين ارغون سيعل مُلكُ اورترميت دلخوا ه ياكرانبوں نے قصبات ملتان کومسخرک - ادر باتی امراء لنگا ہ جبران ہوکر طمان میں آئے اورا ونہوں نے پیسر شا ہ محمو و کو که ایمی لوکا تھا شا چسین لنگاه کا خطاب دیکرخطبه، و سکے نام کایر موایا اگر میسر کا ماوسکو بادشاه بنا یا گرافتیارات سلطنت شیخ شجاع الملک مخاری دا مادشا و محود کے ما تقیس تصروس نے وزارت اختیار کرکے مهات ملکی کا اتبام مرایا ۔ وه ایک مرو بے تجربه تها۔ با وجود مکرمٹنان ہیں ایک مهينه كااؤوقه نه تعاكرا وسن حصار داري كو قرارويا - شا دحين ارغون نے شا ومحووكى و فات كو المآن كى فتح كا و اسطه بنايا - اور ذرا فرصت نه دى او رحصار ملمّان كافحاه ، كرليا - كيرون گذريت کہ آدمی کرسٹگی سے عاجر موسے اور صطربانہ اونہوں نے شیخ شجاع الملک بخاری سے کہا کہ اہمی گہوڑ وں میں توانا ٹی ہے ا درہم میں قوت ہے بہتر یہ ہے کہ تقسیما فواج کرکے معرکہ جنگ میں متوجه موں شاید که نتج مم کو ہو -حصار داری کس مدوا ورکمک کی امیدیر کی جاتی ہے - اوسکی کہیں ہے اُمیدنہیں۔ شیخ شیخ الملک نے محلس میں جواب نہ دیا۔ مگر فلوت میں مغیبر مشرار بھی ایک جا عت کو بلاکرکہاکہ ایمی شا چیبن لنگا ہ کی شاہی کو کچھ قرار نہیں ہے اگر خباکے قصد سے شہر سے با ہرآئی طن غالب بہت کہ اکثر آ دمی ہم سے حدامو کرشا جین کی اوکری کرلیں گے اور کچہ

<u>تېۋىچە آومى كەلپىنے نامۇس كاپاس كىكتى بى</u> مىدان جنگ بىي جان دىدىيگىجولاناسعىد الدىن لاہوری فضلا ، وقت میں سے تہاکت ہو کہیں ایا مرما حرمیں مل ن میں تب حبط حرہ برجید ما گذیگئے اورمرزاشاجيين كى سيامن مدال مخارج قلعه كواليها بندكيا كركو نى شخص يا برسے ابن قلعه كى مدد نہیں کرسکتا تہا ۔ کوئی تنفس اندرسے یا ہزنہیں جاسکتا ۔ آخر کا رفت رفتہ نوبت بیاتک پہنی اگرکسی وقت کونیٰ بِنی ا ورکتاً ہاتھ لگ جا نا توا د سکے گوشت کوحلوان اور بٹرہ کی طرح کہاتے اور ائں سے زیا د دعجیب یہ ہوکہ شیخ شجاع الملک نے حاوا نام یا ٹی کونٹین ہزار بیا ہے قصباتی دیم تولعہ کی حراست سیرد کی تھی۔ اس بیخت کو جس کے گہر سرغلّہ کا گما ن ہو نابے ملاحظہ گہر میں آنگر اس بیارہ کا اً گهرلوت لیبا -امن مموار حرکت سے نتیج شجاع الملک کی زوال دولت کی د عا ماننگتے ہے - باوجو دیکہ . تلویسے جو با ہرآ ما جان سے مارا جا تا مگراندرلوگ ایسے عا جزتے کہ قلعہ کے اوپرسے خندق میں رتے نئے مرزاشا جین کوجب او کھے اضطراب پراطلاع ہونی تواوسنے اپنے آدمیوں کوشع کر دیاکہ اوکو ماریں نہیں ۔ ایک سال کئی جہدینہ محاھرہ رہائٹ شدمیں مرزا شا جسبن کے آ دمی قلعہ کے اندرکس گئے اورقل وفارت وبیدا د ٹیر دع کی ۔ سائت سال سے لیکرنٹر سرس عمرکے آ د می اسیر ہوئےجیپرزر کا گمان ہو نااو کی اہانت طح طرح کی کیجاتی ۔غرمن ملیّا ن منحر ہواا ور مرزا شاچ بین نے حبین شا ه لنگا ه کو پکر کرمول کوسیرد کیا . شیخ شجاع الملک بخاری کی البنت کیجا تی ا در سروز اُس سے ملغ لئے جاتے ۔ لمان کی ویرانی اس حدکوہنی کہ اوسکی آبا دی کا گمان ھی نمیں ہو ماتها ۔ مزرانے ملمان کے کا م کومہاں مجبکر نواج تیمس الدین کو اسکی حراست سپر دکی لنگرخاں کو اسکا بیش دست بنایا اور خود مشر گیا۔ لنگر خاں نے متمان کو ہیرآ با دکیا ۔ ہما ہوں یا دشا ہنےجب نیجاب کامراں کو دیا ہی تو متمان أس میں دخل تھا ۔مرزانے کنگرخاں کو بلاکر بپرملتان اسکو دیا۔غرض با دشانان دہلی کے تصرف میں لمنان آگيا - جدارياست ندرې -



## ناريخ كاشمير

آئین اکبری میں الوافض نے لکہا ہے کوجب شہنشا واکبرکا شمیر میں آیا توسنگرت بان میں ایک کتاب راج ترکمی نا مرا و سکے حضور بیں بیش ہوئی اُس میں کا سنمیر کے مند نشیوں کا عال چار ہزار سال سے بچھڑیا وہ کا لکہا ہوا تہا۔ آس ڈیار کی بہر تم تھی کہ ملکے پاسیان جند قا بل آدمیوں کو تا ریخ نولی کے نامیل کے باسیان جند قا بل آدمیوں کو تا ریخ نولی کے نامیل کا بیان جند قا بل کتاب کا ترجب فارسی نولیس کے کے نے مقر کیا کہ ہے تہو جو ہوگا۔ زبان بیں بھی ہیں کتا ہے ترجہ ولین صاحب اور با بوگویشن جندر و ت صاحب کے نیز جو ب سے نیا دہ سے مواج ہوگا۔ صاحب کے نیز جو ب سے نیا دہ سے مواج ہوگا۔ سندکرت کے عالم اوب بی کتب تاریخد کا کال ہے ہیں مواج ترکمی نوا اُدھوں میں ایک سندکرت کے عالم اوب بی کتب تاریخ کا کال ہے ہیں مواج ہوگا۔ کا بیٹ بیٹ نیز تم کیا نامی نوا اُدھوں میں ایک سندگرت کمین نے تاریخ کا تعمیر تحریر کی سندگرت کمین نے تاریخ کا تعمیر تحریر کی سندگا تا مراجا و کی سندگا تا مراجا و کی سے جھٹ و در مراج حصد میں شہنشا ہ اکبر کے جمد تک بر جے بہت نے تاریخ کا تعمیر تحریر کی سے جھٹ و در مراج و تعمیر میں تا مراجا و کی سے جھٹ و راج بہا مراجا و کی شہنگا تا مراجا و کی سے جھٹ و در مراج بی اور تعمیر سے حصد کا نام داجا و کی شہنگا ہوں ۔ بی ان سب ترجموں سے مضامین انتخا ب بی کہا ہوں ۔

کاشمیرے اول باون راجانوں کی تاریخ کسی شخص نے پہلے نہیں المکی ۔ بیر راجاکوردوں اور
کل جگکے کونیٹوں کے معاصر ہے ۔ اونہوں کی سلطنت زبردست متی وہ ٹا تھیوں بریٹر ہتے ہتے
بڑے صاحب قبال ہے او بکے گہروں ہیں دن کو نگا ہ ہے جبی ہوئی عور تیں اسطح رہتی تہیں جیسے
جاندنی کہلے دن میں ۔ مگرا بیسے یے نام دنشان وہ ہو گئے ہیں کہ گو یا پیدا ہی نہیں موے ہے
اس کا سعب ہے کہ شاع وں نے او بکے عال پر مہر یانی نہیں کی یعض کہتے ہیں کدان راجا و سکے
اس کا سعب و کی سنمگاری کے نہیں لکھا گیا ۔

كالشميرس ما بجابها كرر سوطهاد بسيب بين بد ملك متين الساب كد اليبي سياه كي وسي

فتح تنیں ہوسکتا ۔ یہاں کے آدمیوں کوسوا و عقبے کے خوف کے دنیا کا کوئی خطر نہیں ہو۔ دریا ُونیں نہانے کے لئے جاڑے کے اندرگرم پانی اورگر می میں مرد پانی موجود رہتا ہے۔ دریا ُوں میں تلاطم نہیں ۔ آبی جانوروں کی بلائوں سے محفوظ - اس مک میں آفتا ب ملائمت کے سانے حجبتا ہے کہ سانے حجبتا ہوں کی کشیسیٹے ابنی شان وشکو و دکہلائے کے لئے اوسکو پیدا کیا ہے۔ ٹرے بڑے پاٹ شانوں کی عمارات عالیشان و شکو و دہیں ۔ انگوریہاں ایسے اکٹر جو بہشت میں محارات عالیشان ۔ تیبوں لوک میں کیلاس سے زیا دہ عمدہ ہے اور کیلاس کا عمدہ حصہ ہالیہ ہے اور مالیہ میں عمدہ مقام کاشمیر ہے۔ اور مالیہ میں عمدہ مقام کاشمیر ہے۔

یباں کے برانے زا نہ کے دیوتا اور مقدس مقامات بیاں۔

د ۱) اول شؤجو برالیوں کا ناس کرنیوالائراوسکاچو بین بھیے جیکے چونے سے مکت ہو تی ہی۔ د ۷) ایک پانی کی سِل جوایک بہاڑ پر شام کو رواں ہوتی ہے نیک آدمیوں کو دکہا کی دیتی ہی بدآ دمیوں کونہیں نظراً تی۔

م روی سروتی ایک ل میننس کشکل کو بچه دیوی مبنگ کی چوٹی پری جہاں سے گنگا نگلتی ہو۔ میں مربوتی ایک ل میں میں میں میں ایک کاروروں میں ایک کی چوٹی پری جہاں ہے گنگا نگلتی ہو۔

( ۵ ) تذی جبتر کامندر - ولال اُس صندل کانشانِ اتبک موجود میں حبکو دیو تالگاکر او جا کرتے تھی۔

ہ ، یہاں تندی میں ابک سار دائعنی ڈرگا ہے جسکے ویکہتے ہی مکت ہوجاتی ہے آ ورطا قست

سانی اورشیری بیانی قال ہوتی ہے۔

اس فکسیں ان دیوتا وُں کی پرستش موتی ہو عکر مبرت ، وجے ایش اسے کیشو۔ ایشا ن سارا فکسمندر وں سے برا مواہیے۔

كاشميرك را جا ولى تاريخ د كمهوسنوكسي شيرى ب-

سرش کلیا کے چھمنونٹروں میں دنیا ہیں پانی برا ہوا تھا۔ ہمالیہ بہاڑی گو دی میں پانی بسترالکائے ہوئے : مال کے دے دین آکلیکے قریب آنے سے شیٹ نے دیو تا اُوں کو اوپر سے بلایا اور یانی کے اوپرزمین کو نکال کرشمیر کو بسایا ۔ بہاں ناگوں پرنیں عکومت کرتے ہے

| <del></del>   |                         |                     |                                                   |
|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|               |                         |                     | ا سکے شام نہ چہتر ہیں ناگ د                       |
| ، کلتے ہیں۔   | م راجگان کشمیر کی فیرست | يذبنا ديا تفاساب    | کے جوبرنے شرکو کوبر کاخرا                         |
|               | ت اول آ                 | •                   |                                                   |
| ليفيت         | سنه مبلوس عبيه وي       | / /                 | T al -1'                                          |
|               |                         |                     | نا م راج                                          |
|               | ٢٥٢٦ قبل أرحفرت عسي     |                     | ا محونندا ول                                      |
| (۱) کا بٹیا   |                         |                     | ۴ دامودراول                                       |
| ( ۲ ) کی زوجہ |                         |                     | ۳ پيووني راني                                     |
|               |                         | ar.                 | ام گوننده دم                                      |
|               | نهیں لکہا۔<br>اور       | ا جا وُل ڪا بيان ڪچ | یبال سنے ۲۵ ر                                     |
|               |                         |                     | ۵ لو                                              |
|               |                         |                     | ۲ گشیشی                                           |
|               |                         | ۱۳۴۴ سال            | ، گهگیندر                                         |
|               |                         |                     | ۸ سرندر                                           |
|               |                         |                     | ۹ گود سر                                          |
|               |                         |                     | ۱۰ سورن                                           |
|               |                         |                     | ا ا جنگ                                           |
|               |                         |                     | ۱۶ سیحی نر                                        |
|               |                         |                     | الله الشوك                                        |
|               |                         |                     | ۱۸۱ جلوک                                          |
|               |                         |                     | ۱۵ دامودر دوم<br>۱۹ میک جبک کنشکه<br>۱۷ مصصتبوادل |
|               |                         |                     | ١٦ من منتقب ١٠٠                                   |
|               |                         |                     | ۱۵ الجھے ستبوادل                                  |

| و بعض ن و و م م سال ۱۹ م م ۱۱۹ م ۱۹ م ۱۱۹ م ۱۱ م ۱۱۹ م ۱۱ م ۱۱۹ م ۱۱ م ۱     | تركمني ۵۴ راجا ونحانا مرئج يسكا | يا گرانين سوکهن صنف راج | المين المار المراكز المراكز كالم | گونندا ول سے ابھے میونک<br>آ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| اندرجیت کارون کار     |                                 | ۱۸۱ أقبل أرحفرت عبيه في | ه سال                            | ۱۸ گوندسوم                   |
| راون<br>و بعض و وم<br>زیاکن نر وسال ۱۰۵ ه ۱۰۵ ه ۱۰۵ از ۱۰۵ کابیا ا<br>سده ۱۰ سال ۱۰۵ ه ۱۹ سال ۱۰۵ ه ۱۰ سال ۱۰ | (۱۹) کابٹیا                     | n 1142                  | ۵۳۵                              | ١٩ وجعصشن                    |
| و بعض و و م ال ۱۵ م ۱۵ م ۱۰۵      | ر، و) كابيثا                    | 1.94                    | المهرال ١٠١٠                     | ۰ ۱ اندرجت                   |
| ریاکن نر براکن نر براک بیتا اور به براک برای براک بیتا اور به براک برای برای برای برای برای برای برای برای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                         |                                  | ۲۱ راون<br><u>:</u>          |
| سده الدت باکش الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                               | 1.00                    |                                  | 1 1                          |
| اوت بلاکش سوسال ۱۹۵۰ ه ۱۹۳۰ موسال کا بیٹیا برانے یاکش موسال ۱۹۵۰ ه ۱۹۳۹ موسال کا بیٹیا برانے یاکش موسال ۱۹۵۰ ه ۱۹۳۹ کا بیٹیا موسال کا بیٹیا موسال کا بیٹیا موسال کا بیٹیا موسال کا بیٹیا در ۱۹۳۹ کا بیٹیا در ۱۹۳۹ کا بیٹیا در ۱۹۳۹ کا بیٹیا در ۱۹۳۹ کا بیٹیا موسال ۱۹۵۱ کا بیٹیا در ۱۹۳۹ کا بیٹیا در ۱۹      |                                 |                         |                                  | ۲۴ نریاکن نر                 |
| بران یاکش ۱۹۰۸ مه ۱۹۰۸ مه ۱۹۰۸ بیتا ا<br>بر نکول ۱۹۰۸ مه ۱۹۰۸ مه ۱۹۰۸ مه ۱۹۰۸ مه ۱۹۰۸ کابیتا ا<br>مهرکل یاوسوکل ۱۹۰۸ مهرکل ۱۹۰۰ کابیتا ا<br>مهرکل ۱۹۰۸ مهرکل ۱۹۰۸ مه ۱۹۰۸ کابیتا ا<br>مهرکل ۱۹۰۸ مه ۱۹۰۸ کابیتا ا<br>مهرکل ۱۹۰۸ مه ۱۹۰۸ کابیتا ا<br>مهرکل ۱۹۰۸ کابیتا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                         |                                  | ۲۲ سدھ<br>ک ش                |
| موس یاور (۱۰۰) موس ال ۱۹۵۵ موس ال ۱۹۵۵ موس ال ۱۹۵۵ موس یاور و ۱۹۵۵ موس ال ۱۹۵۵ موسوندا ۱۹۵۸ موس ال ۱      |                                 |                         |                                  |                              |
| موکل یاوسوکل ر دم) کابتیا موکل یاوسوکل ر دم) کابتیا موکل یاوسوکل د دم) کابتیا د دم د دم کابتیا د دم کابتیا د درم کابتیا د کوکرن د درم کابتیا د درم کابتیا د کوکرن د درم کابتیا د درم کابتیا د کوکرن د کوکر     |                                 |                         |                                  |                              |
| مهرکل دین کابیا کابیا کابیا کابیا کابیا دست ند در ۱۹۳ کابیا در ۱۹۳ کابیا      |                                 |                         |                                  |                              |
| وک بیا (۳۰) مرسال ۱۹۰۰ مرسال ۱۹۰۱ مرسال ۱۹۰     |                                 |                         |                                  |                              |
| کشت نند برده م ۱۰۰ مسال ۱۰۰ م ۱۰۰ مرسال ۱۰۰ م ۱۰۰ مرسال ۱۰۰ م ۱۰۰ مرسال ۱۰۰     | ••                              |                         |                                  | ۲۹ مېرن<br>. سه وک           |
| وسونندا ۱ مصال ۱۰، م ۱ مده کابیا از ۱۰ م ۱ مده کابیا از ۱ مده کابیا کاب     | •                               |                         |                                  | _                            |
| و نردوه م . وسال . و م م المبيا المب     |                                 |                         |                                  | ,                            |
| ر اکشا ، و سال ، و به دره مه کابتیا دره مه کابتیا دره مه کابتیا دره می کابتیا در دره می کابتیا در دره می کابتیا در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L                               |                         |                                  |                              |
| گویادت . به سال به ده سره کابتیا<br>گوکرن عدسال ۱۱، ، به سه (۳۹۰) کابتیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                         |                                  | بهر رکشا                     |
| گوکرن عصال ۱(ماه مهم ۱۳۸۰) میتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                         |                                  |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | ٠,٣٠٠                   |                                  | 14                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                               | PAP                     |                                  |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | l i                     |                                  |                              |
| = ۱۲راجاوُں نے ۱۰۱۵ سال ۲۹روز سلطنت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                               |                         |                                  | ,                            |

| فهرست دوم                         |                                  |                  |                                    |        |  |  |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------|--|--|--|
| كيفيت                             | سنه جلوس عيسوي                   | مرت سلطنِت       | "ما م را ج                         | مبثمار |  |  |  |
| بعض کیے ہیں کہ وہ کراوت           | 412                              | بهوسال           | برتا پارتے                         | +      |  |  |  |
| کے اجدا ذیں ہے تج<br>(۱) کا بیٹیا | 120                              | يومو سال         | <i>جلوگ</i>                        | ۲      |  |  |  |
| ر ۲ ) کا بینا                     | 1.44                             | به سال           |                                    | u      |  |  |  |
| نس د ۱۳ سے                        | 46                               | مال              | وہے                                | ۲٠     |  |  |  |
|                                   | ۵۹                               | عسرسال ا         | جىيدر ·                            | ۵      |  |  |  |
|                                   | 44                               | ا المه سال       | -                                  | 4      |  |  |  |
|                                   | چھ را ما وُل نے ۱۹۲ سال حکومت کی |                  |                                    |        |  |  |  |
| فنرست سوم                         |                                  |                  |                                    |        |  |  |  |
| ا بنائرمدمشطرس سے<br>پسر (۱)      | ۲۵ بعدا زحفر ليعيل               | JUNA             | المبيكه والبن                      |        |  |  |  |
| پسر۱۱)                            | ٥٩                               | ، سوسال          | ا<br>التررشيت بين يا پرورين<br>رزر | ۲      |  |  |  |
|                                   |                                  |                  | یا تنگ هین دوم                     |        |  |  |  |
| اپسرد ۱۰)                         | A 9                              | . سرسال          | اہرنے                              | μu     |  |  |  |
|                                   | 16.                              | التأل و اه ايك ن | - 1                                | ۲      |  |  |  |
| مبگه وان کی اولادیب سو            | 140                              | ا. 4 سال         |                                    | ٥      |  |  |  |
| (۵) کا بیٹیا                      | 100                              | ا بوسال ما ه     | الدشطرد وم                         | 4      |  |  |  |
|                                   | P - 4                            | المورسال         | الكسشى يانزندران                   | -      |  |  |  |
| برادرتورو ( ٤)                    | 414                              | ا ، سرسال        | رناف يا ناسين م                    | ^      |  |  |  |
| المسرد ٨)                         | ۵۱۹                              | ا الم سال        |                                    | 4      |  |  |  |
| (1.) 71800/2                      |                                  | ا عسالهماه       |                                    | 1-     |  |  |  |
| يا حديد                           | ه ایک روز راح کم                 | غ ۲ و ۵ سال ۲ ا  | له وس راجاؤن                       |        |  |  |  |

|                        | بهارم                                  | فبرست          |                                            |         |
|------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------|
| (1.),613               | 090                                    | بسال           | درلیمه در دمن                              | J       |
| نبیره دختری (۱)        | <i>ب</i> م سو په                       |                | درلبجك يترما ماننے دوم                     |         |
| يسرد ۲)                | MAK                                    |                | چندابیریا دیج نتے اول                      |         |
| پراور (۳)              | 492                                    | משולמונט       |                                            | ۲       |
| אפננ אין               | 494                                    | بالعاه اارق    |                                            | ۵       |
| پسرد ۵)                | سرس ے                                  | اسال ۱۱دن      | کو دلیا پیر                                | 4       |
| برادر ( ۳ )            | ~ m M                                  | اءسال          | وجیرانتے دوم یا دب بیا<br>یا لاتا دیتے دوم | ۷       |
| يسرد ، ،               | ا ہم ،                                 | به سال ایک ه   |                                            |         |
| نبیره بسری د،)         | 649                                    | ءسال           | سُلُّام ہیراول                             | 9       |
| بځ حسر بوړه ( ۹ )      | 400                                    | اسال           | جيا بيرمع مب جيُّ                          | 1.      |
| پسرد۱۰)                | 444                                    | الاسال         | التابير                                    | 11      |
| יקו בת ( 11 )          | 4 A A                                  | ا يسال         | نگ آم پیردوم یا<br>پرتهو تا پیردوم         | 19"     |
|                        | 490                                    | ا سال          | در سپٹ یا چپ ٹیمیا ہیر                     | , , , , |
| المال كاحاب من ق يوجيا | س ر <u>۸</u>                           | بهسال          | ا جنا پئر                                  | 14      |
| ایسر(۱۲)               | P 7                                    | سوسال          |                                            | 10      |
| يسرد ١١٧) جي           | 100                                    | سال            |                                            | 14      |
| 1                      | ال ۵ ماه ۲۵ رو <i>ر حکومت کی</i><br>سه | جا وں نے موہ م | کر کوشکے میں کے عورا                       |         |
| 10 C.                  | س پرچم                                 | فهرست          |                                            |         |
| Co. (IN)               | ^ 0 0                                  | معسال          | ا دنتی ورم ما                              | ,       |

| بياد ١ > كا              | A A #                              | ٨١ سال ٨ ماه ١٩ يوم    | شنگ کر درم ا                   | ۲       |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------|
| بنیا (۲) کا              | 4-+                                | وسال                   | گو پال ورم ما<br>پرس           |         |
| مثهوتهاكه برادرى مين تبا | ٦٠٣                                | ايوم                   | سنگ کت                         |         |
| ع در د س <sub>و</sub> )  | 4 • 14                             | برسال ر                | را نی سگند ا                   | }       |
| ايسرد ٠٠)                | 4 - 4                              | ۵ اسال ایکیاه          | بإرنمه                         | 4       |
| يرادر ۲)                 | 9 11                               | ايكسال أيماه           |                                | 4       |
|                          | 9 21                               | اسال ۱۵ روز            | چکر ورم ا                      | . ^     |
| (הְוֹמנות)               | 9 mr                               | اسال                   | شورورم ا                       |         |
|                          | 4 24 6                             | اسال                   | بارتمدد وباره                  |         |
|                          | 9 00                               | اسال                   | عکر <b>ورم ما د وباره</b><br>ق | 11      |
|                          | 9 20 0                             | ۲ ون                   | شمېهو بردې <i>زا</i><br>ر      | 190     |
|                          | ٥ سر ٩                             | الماله اه              | چگرورم ۱ سه اره                | 114     |
| ليسر(١٠)                 | ا محمد ا                           | سرسال                  | ا دن ست تونتی                  | 14      |
|                          | ا وسو                              |                        | سورورم ما                      |         |
| مسال بهرماه سلطنت کی     | زراا وررانیوں کے س<br>مرین میں میں | اجاۇل ئے علا وہ و<br>م | إل تحينس مح آلهُ را            | المحكسب |
|                          | بمنتشم                             | Ex Juni                |                                |         |
| رعا بامیں سے تہا         | ا و سرو<br>ا                       | JL 4                   | ابن کره                        | 1       |
| بینی ۱۱۱                 | 4 ~ 4                              |                        | ورنت                           | ٣       |
|                          | ه ۱۰ ۷                             | 064                    | ینگ کرا مراول                  | عو      |
| ا رعا ياسي سے تہا        | 4 42                               | ایک کال ۱۹۰            | پرو دگویت                      | 4       |
| پیسرد ۲۸)                | 90.                                | ا مرسال ۱۰ ماه         | المهشيم كويت                   | ۵       |
| يسر د ۵)                 | 901                                | مورسال انگياه          | المبيض ملينو دوم               | 7       |

| لپسرد ۲۰)          | 964   | اكيال!ه ورني | نذی گیت      | 4  |
|--------------------|-------|--------------|--------------|----|
|                    | 944   | اسال عدود    | نری بهون گیت |    |
| اليصي مينو كابيثيا | 9 2 0 | امال         | بهيم گيت     | 9  |
| ا درا بھے مینو     | 11.   | سروسال       | دُدُو ارانی  | 1. |

ون اجاؤل نے ہم و سال مورہ ن سلطنت کو نندا ول کے زمانسے ابری کشمیر کے صفیہ میں ۔ یہ راجا بڈمشٹر کا ہم عصر تہا۔ اوسکی سلطنت کا آغاز کل مُجاکئے ابتدا سے ہوا ہے ۔ وہ کاشمیر س راج کر تا تہا جراسندہ بہار کے راجہ سے دوستی رکہتا تہا ۔ جب جراسندہ نے کرشن کی دار اسلطنت مقدا برحلہ کیا ہے توگونند کو ابنی کماکئے گئے کاشمیر سے بلایا۔ ان دونو نے ملکر جمنا کے کنارہ پر مقدا کو بڑی سیاہ سے جا گہیرا۔ اورا یک فعد کرشن کی سیاہ کوشکست، بھی ویدی گرملرام نے کرشن کی فوت کی پراگند کی کو دورکیا اور گونند کو مارڈ الا۔

گونند کے مرفے کے بعد اسکا بیٹا دامود راول بانشین ہوار وہ الیسے شاواب ملک کے راج سے نوین نہیں رہتا ہا۔ باہیے انتقام کی فکریں لگار ہتا ہتا۔ جب اوسے شنا کرگا نہا رہیں دیا جسدہ کے ذریب بلا یا ہے تو وہ سوارا در دقند ہاریوں بنے کوشن کو اپنی لڑکیوں کے بیا ہیں دریا جسندہ کے ذریب بلا یا ہے تو وہ سوارا در بیادوں کو ہمرا ہ لیکراس تقریب فیل انداز موا گرکوشن کا جکرا دسکے مگر پر ایسا لگا کہ کام تمام موا ادسکی رانی ہیدونی ما ماہتی ۔ کرشن کے حکم سے وہ مسند نشین موئی۔ اعیان سلطنت کی آئی سے فیالفت کی توکرشن نے بران ہیں سے بیا شلوک سنا یا جسکا مطلب یہ ہو کہ کاسٹمیر کی اولوکیاں بازتی ہیں فیالفت کی توکرشن نے بران ہیں سے بیا شلوک سنا یا جسکا مطلب یہ ہو کہ کاسٹمیر کی اولوکیاں بازتی ہیں جا اور کی کیوں نہ موں عورت کی قدر مرد نہیں کر ناجس سے وہ مسرت اندوز موتا ہے۔ اس انی وشر بری کیوں نہ موں عورت کی قدر مرد نہیں کر ناجس سے وہ مسرت اندوز موتا ہے۔ اس انی میں تم ابنا اور دیمی کا جلوہ دیکہ و گئی ایم کے بیٹیا پیدا ہوا اسکا نام دا دا برگونندر کہا گیا۔ بعد الحین نام دا دا برگونندر کہا گیا۔ بعد الحدین نام دا دا برگونندر کہا گیا۔ بعد الحدین بائی رکانا نہیں جا با۔

ا کب بڑا مامور راجا لومو حبی سیاہ کے شورسے خلق کی نیند جاتی رہی تھی مگروہ وشمنوں کو

ابیاسلاتی تنی کر پرنہیں جاگئے ہے۔ اوسنے ایک شہر لولور آباد کیا۔ را جباہ ہندرنے ناگا وشمنوں کو ہلاک کیا۔ راجہ ہم برال میں ہمدوائی اورا وسکا نام سورن می رکہا۔ راجہ شوک نے برکہوں کامت جبورا اور بدہ فدیمب افقیار کیا۔ بہ راجہ برائیک اور بے عیب وسخی تہا اوس نے برہ کے بہت سٹو پہنے تا دہلم سے کنارے پر بنائے۔ اوسنے ایک چیت اوسنے ایک پرانے مندر کرجمی چو تی بنیں دکہائی وہی تشہر سری گرآباد کیا جو اتبک موجود ہے اوسنے ایک پرانے مندر کی دیواریں بنائس جبکو آئین اکبری میں اکہا ہے کہ میں بربن کی دیواریں ڈ ہواکرایک نے مندر کی دیواریں بنائس جبکو آئین اکبری میں اکہا ہے کہ میش بربن انداختہ آئین جبن اوسید تھا۔ اوسنے مرفے سے بدہ فدیمب کو صدر عظیم ہو بی اسلے کہ اوسکا بیا جو لیک بربمن فدیمب ورسید تھا۔ اوسنے ملکشوں کو یعنے تا تاریوں کو ارکز کال دیاجنوں نے اوسکے وقت میں کاشمیر کو تاخت تا رائ کیا تھا۔ اور قوری دارا لملک مبند وشان تک وہ وہ اس کے آدمیوں اپنی سلطنت کو بڑ بڑیا۔ اور دیدہ دری اور یا بیشناسی سے بہاں سے چاروں تو موں کے آدمیوں کو انتخاب کرکے لیے گیا۔

اوسکے زمانہ سے پہلے کاشمیر میں عدالت کا انتظام اجہانہ تہا۔ اوسنے عدالت انتظام سے لئے انتظام سے اللہ کا نتیار وارد ۵) کے اللہ کا نتیار وارد ۵) کے بیمات عبد سے تقریکے دیم اسپاہ کا تیمار وارد ۵) دختور دسفارت ، دیم مرشد اعلی د ، ) رازگذاراختر کاشمیر میں برمم وں اور بود موں میں برمی الرکا اللہ کا تی تھی ۔ لڑائیاں رہتی تہیں اور بو و بول کی ترتی ہوتی جاتی تھی ۔

راجەجلوک کی نسبت بدکهانی چار کہی ہے کہ راجه ایک نسرادہ سے پہلے اشان کو جا تا نہا۔ بھو کے برہمنوں نے اُس سے کہانیکو انگا اوسنے او سکے سوال پرکھے خیال ڈیکی اور وریا کی طرف آگے بڑتا - برہمنوں نے اپنی ریاصنت کے روزسے دیاکہ کیچکو اوسکے یا نوں سلے لاڈ الااور اس سے کہا کہ دیکھ بہت یہ جواب ہم کو کہلا - راجه اسکو جا وہ کا انٹر سمجہا اون سے کہا کرتم جلے جا و میں حب بھا شان نہیں کرلو مگا تم کو کہا نانہیں کہلا وُنگا - برہمنوں نے اوس کو بیسرا ہے دیا کہ وہ سرپ بنجائے ۔ جب راجه اوسکے آگے ہیت گر گر کھ ایا تو اور اول سے آئز اکس ایک آگر ایک وہ دا ہو میں وہ را ماین اول سے آئز اک میں لیگا تو بہر اپنی اصل شکل پر آجائے گا ابنک وہ دا ہو

دسودایں ہوکے سانیکے کی صورت میں پیزنا ہے ۔رمشیو کی بڑی قوت سرایب ہے کہ وہ ایسے ے راجہ کو بھی غارت کرسکتے ہیں۔ وشمن کے ہاتھ سے عزت گئی ہو ٹی پیر ماسل ہوسکتی ہے گرر بمنوں کے سرا<del>سے</del> جوعزت عاتی ہے دہ پر ہنیں باتھ آتی۔ كاشميرس مشك جنك كنشك ملكرراج كيا اونهوں نے اپنے مام كے شهر آ ما و كئے ان کے جہدیں مدہ ِ مذہب کو کا شمیری بڑی رونق ہوگئ۔ رابه ترانے حبکو کن ترهبی کہتے ہیں رعا باکے حق میں جو فائدہ مند باتیں کیں ہرب اُلٹی ہوئیں ۔ایک بودہ اوسکی رانی کوخفی ہرگاکر لے گیا ۔ اِس سے راجہ کو ایسا غصتہ آیا کہ ا دس لیے بدیوں کے ہزاروںمعبدوں کوڈ ماکرمتی کا ڈیمبر بنا دیااوراو بکے اوقاف کے وہات برہمبولو دیدئے ، راجہ مرکل کی سلطنت میں کاشمیر کو ملکشوں دیا تا ریوں ہف لوٹا ، راجہ مرکل آدمیوں کے ارتے میں موت کا حکم رکہتا تھا کچھ بڑے۔ بیتے۔ عورت مرد کا خیب ال نہیں کرتا تہا جہاں وہ یا اوسکا لشکراوٹرتا وہاں کو ُدل اور گدول کا ہمجوم مرُدوں کے کہانے کے لئے ا لگ جا تا ۱۰ و سنے ایک ن اپنی را بی کی انگیا میر پا'وں کے پنچہ کا زریں نقش و مکیہا۔ ہس کا سبب اوسکو بیعلوم میواکسی لون کے کیڑے کی انگیا بنی مونی ہے ادراس کیڑے پرولیاں کے را جہ کے پاوں کا نشان ہے۔ اس سے وہ برفروختہ خاط مرکز چنو بی سمندر مرگیا ۔ انکا کولوٹا۔ وہاں۔ *کے راجہ کو مارا- ایک اور* طا**لم کو اسکا جانشین کیا ۔ چولا -کرنآ مک**- ما**ٹ یخبرہ میں** گذر فا موا اپنے ملک میں والیں آیا۔ان ملکول کے راجدا دسکے خوت کے مارے ہماگ گئے تبے گرا دیکے ہانے کے بعد اپنی لٹی ہوئی را جد ہم نیوں میں آگئے جب وہ کاہمیں میں آیا توا سکا ایک ہاتھی غارمیں گریڑا۔ اورادسکی جِنگہارنے سے او سکے سو ٹا کھی چونک پڑے ا وسنته ان سب ! تهول کو مار فوالا - اسلئے اسکا نام مستی و تر موا مستی فیسل کوا ورو ترزمان کو کتے ہیں بیسے ایک اوکے ہموٹے سے حبم نا پاک ہوجا تا ہے اس سے اوس کی تاریخ کے بیان سے زبان نا یاک ہوتی ہے۔ ایک ن وہ دریا وچند کلیا ہیں اُتر ما تہا کہ اوسکی راه بن بران پُر کا جمان آیا بوکسی طن مثانے سے مثباً نه تها۔ ا دیسے خواب ہیں دیکہا کہ

ں تچریں ایک وقع ) رمبی ہے اور وکسی طرح نہیں ال سکتی جسیہ: بک ا وس کو کو لیٰ یا رسا نہ بلائے۔ ایس کے خواب کے ٹابت کرنے کے لئے عورتوں نے پنر کو سرکا نا تمروع کیا گروه ندسرکا ایک کوزه گرکی یا رسا بیوی نے آن کرا دیں کوہٹا دیا۔ راجہ کوا دسپر غصّة آیا که اسفدرعورتس بےعصمت ہیں ا دن کو ا دراُ بکے خا و ندوں ہوا یوں و بیٹوں کو مار ڈالاجنگی نغدا وتنین کو نئ زیر طوش تھی ۔ بعض آدمی ہیں کا مرکی نعربیٹ کرنے ہیں گریہ کا م ملامت کے قابل ہے۔ اس قل پر معی جور ما مانے سرکشی نہیں کی اس کا سبب بہ تها کہ راجہ کو نگہبان ویو تاہنے ۔اسکے زمانییں ملجہوں کی اولاد بڑمن لیسے بے شرم و بے حیا ننے کہ وہ اپنی بہنوں اور بہووں سے مباشرت کرتے ہتے ، ایسے آدمیوں کا ہونا لعجات سے ہے۔ وہ ا درچیزوں کی طح اپنی بیولوں کو ہیجڈا لتے تھے ۔ا ون کی بیویاں بھی غیروں کی بغلوں میں جاکر المیں نوش ہوتی تہیں جیسے کہ برسات سے مورا ورکہرسا سے کنس ہوتا ہے۔ راجہ نے بعض نیک کام میں کئے تبے۔ وہ طرح طرح کے امراض میں جب مبت لا ہوا تو آگ میں علکرخاکستر ہوا۔ نوآسان پرسے ایک آواز آئی کہ گواس راجہ نے نین کوئی آدمیوں کو ا را گروه سرگ میں گیا اسكے كه ده خودا بنے نفس كے لئے بھی طالم "ا- اس ظالم با سبك بعدا وسكا عاول بنيا جو جالسين مواتو يمعلوم مونا تهاكر كرمى ك بعب برسات كي مراجه ئو یا و**ت کاراج ست جگسجها جا تا ہوانسنے ان سب**ریمنوں کو کال یا جریسن کہاتے ہتے اورا دنگی عَكُه أَى قوم كے بریمن فیرمکونسے بلا کئے اوسکی قلمرومیں رسوم مدمی کےسوار کو لی حیوان ذیج نہ مو یا تنا كوهليمان مرا يك تتخانه اسكابنا بإموامو جودي - رام بدمشركي أنهين جيوثي تبين اسكاواندا كيت تباول اول اوسنے فرما ندیمی واو دہمی کے ساتھ کی گرتبوٹے دنوں کے بعداد کے برگو ہرول کی بمزبانی اوطبیعت پرستاری کے سبسے اوسکے واشمند ملازموں نے بہسابوں کے راجاوں کے ساتھ اتفاق کرکے اوسکو اول زنداں میں مقید کیا اور میر جلا وطن -یْرِ شِیر کی معزولی کے بعد بیزنا یا دت راجہ ہوا وہ ایک دورکے ملک اجہ مکر ما د ت کار تیز ارتہا ا وسكے بعدا دسكا بيا جلوك راجه موا- ان دونوں باب بيوں نے اليي سلطنت كي أنكاعال ايما

وا جیسے کررات دن حب برابر ہوتے ہیں توسولج کے بعد لورا جا ندٹکاتا ہے - راج زک جمر کوم میں ہیا دوں کے مینے میں برٹ گرنے سے بکی پکائی فصل شالی کی گڑاگئی اوراس سبسے تحط عظیم ہوا۔ راجہ اوسکواپنی برافعالی کانتیج شمہا ۔او سنے بہوکوں کے ہیٹ ہرنے ہیں اپنا خزا زغالی کیا گرقیط ندگیا ۔ اوسکے اولا دندمتی جویا د گارموتی مگرا و سکے اعال یاد گارہیں۔گئے کے گوٹیل نہیں ہوئے گراس سے زیادہ مٹھا کوئی ا دھیل نہیں ہونا۔ را چیبیندرے باخد گہنٹو ب ب پنجیتے ہتے۔ اوسکا وزیر سند ہی متی بڑا عابد داسٹ منش درست اخلاص پارسا گوہر تہا لا برگری اوروور و کی نہیں جانتا تھا۔خراب دروں طاہر آباد اوس کی بینج کئی کے دریے معوے را صے یاس اس کاجا نا بندکر دیا۔ وہ نہایت مفلس اور تنگ ہوگیا مگر اپنی فراخ توسسلگی ہے نوش ول ومسرور رمباً-اركان دولت اوسكى سفارش نهيس كرسكتے تيماس لئے كروه تو را جەكى گونىخ تېتے جېب بېشېرت بىونى كەيدەزىرا يېپ ن سلطنت كرىچا توراجەنے ا دىكەڧېدڧا نە میں رہجیروں میں حکو کر رکہا جب اجہ مرنے کو ہوا نوا و سنے بہسچ کر کہ مرے اولا دنہیں سے مبادایہ وزبیررا میں نہوجائے داریرا وسکو کھوا یا۔ گرنقد برنے آ گے ندیہ نہیں جل سکتی اگرآ د می آگ بجهانی چاہے اور نقد بیر میں او سکا بجہنا نہ ہو نو خود و ہ آ د می یا نی کی صب کہ نہی جہانے کے لئے ڈالآہے ۔ دزبرکاگر و چیلے کے مقتل پر گیا اوسکی بیٹا نی کی ہڈول سے اوسنے یہ بڑنا کہ حب بک جٹے گا مغلس رسکا۔ دس برس کی فید ہسکتے گا۔ دار بر کمنیے گا پیرزندہ ہوکرسلطنت کر نکیا ۔ ا ب اول تین باتیں نو سچے ہو حکی تہیں آخر کی چوتھی با<u>ہے نیج معونے</u> کی فکرمیں گرومتر در تہا کہ بیکیونکر سچ ہوکہ ایک رات جوگیوں نے جمع ہوکرا فسوں سرا نی سے جان اس مُروه وزمیرس والدی اور ده فرمال رواموگیا - است باراج اسکالقب مهوا -ا خرراجه کی ترک سلطنت کے بعد مبلکہ واہن جو بلینشر کے یو توں میں سے نہا راجہ ہوا۔ جانورونب وه اليبي ديا كرّنا تنهاكه دو سراييه شرمعلوم موناتها - اوسنے اپنی فلمرد میں عیانوروں كا مارنا بالكلّ بندكر ديا - جانورول كے مارنے سے جن شكار يو ل كى گذران مِهو تى تهى اوْ كوعوضا نہ ليف خرا مە سے دلایا اسلئے ایک مہم اسنے افتیار کی کہ اور راجا وں کو جانور وکے مار نیسے باز کیکے وہمزر پر ا

شکرسے لون پنجا ۔سارے نالع راجاؤں کو اسپر مجورکیا کہ وہ جانور وں کو نہ مارنے دیں وں کی عملداری میں اوسے گوشت موقوف کرا دیا ۔جب اچہ برلے لاولدمرگیا اورتیم کاتخت خالی موا توسران کاشمیر کر احبیت ہند دستان کے راجدا دمین کے گر دیدہ کئے اس الامش را جاکے درباریں ایک فلمور شاع ما ترگیت کشمیری رمتا تباجس نے بیت شہروں کی سیرکر کے اسی را جا کواپنا قدرشنا س جاناا دراوی پاس رہا امتیار کیا ۔ راجینے اول اوسکی قدراوسکی لیا قتیکے موافی منیں کی۔ایک رات کو براغ کی بتی اکسانے کے لئے راجہ نے نوکر بلایا تو ما ترگیبت كے سواكونی اور نوكرعا خرنه تها - رام بیاس و مگیا اورید موقع پاکرا و سنے اینامطلب سش اداکیا جسکے معنی بہتے کہ میں افکار کے سمندریں ڈو با ہوا ہوں اوراکرانے والے جاڑے سے عذاب میں آرہا موں - ہوک کے مارے آواز نہیں تکلتی اور مونٹ میرے کانپ رہے ہیں - اور دل میں قناعت نیلارسی ہے۔ اور نیندمیرے یا سے ایسی جاتی رہی جیسے ککسی کی بیوی گالیاں دینے سے بھاگ مبانی ہے اور رات مجھے الیبی بٹری معلوم موتی ہے جیسے کہ ٠را جه کار اج ۔غرض راجہ نے اوسکو رخصت کیا اور کچھ خرچ دیا اورایک نوشتہ سربمبردیا کہ برمي بنيجا دے۔ ٹيکستہ خاطر آزرد ، دل را مطے کرکے کاشمير ميں بنچا ۔ نا مہ کہولاگيا اسميں لکہا نتہا کُر نا مہ برنے ہاری بہت خدمات کی میں اور نا کا بی بہت دیکی ہیے اسکے دیکہتے ہی اسکو اس دیار کی یا د ثناہی دو اور با دشاہی قبرے خوت کرکے فر مان پذیر مو - کارآ گہوئے انجر برکے ہو راجد بنا دیا۔ جارسال نوبنینے ایک وزراج کرکے اوسنے راج کو تیاگ دیا۔ مکر الجینیکے مرنے سی ، وسكا دل سلطنت بجُدِي ينا وه وار انسي كوحلاكيا - پرورسين ا ولا دميگه وېن سيتها مند و سنان مِي گُوشْنْشِين - تبا حب وسكة علوم بيواكه ايك خيرآ د مي كاشميرمي راج كراً مئو وه و مسكة كالنه کے لئے آیا اور کاشمیر کا راجہ ہوگیا ۔ اوٹ بہت ملک فتح کئے اور ٹیرے بٹرے کا مرکئے۔ آمی نے بت ایرشتیون کایل اول اول بنایا - اوس فی ایک شهرستا ندی کے کنار و برآیا دکیا جهیں ۱۰ مدلا کھ گہرتیے سراجه ۱ ویلے بہت ملک فتح کیے اور پینے وہتمنوں کو ہلاک کیا پیر حیدر بہاگا ين جاكرايك فارس فائب موكيا-اوسكى عجيب عجيب كهانيان مثهودي راجدلنا في عجيب غريب

مذراہے کتے ہیں کہ اوسنے ایران - توران وہا ہیں وہند دستان وخطا ، ورتما مآیا دیوں کو فخ كرليا - دا دگرى اختيار كى شالى كوه ميں مركياجيسى اوسكى فتوح كى حكايات عجيب بي ايسكى مرنے کی روایات ویب سے کولی کہا ہوکسی مرامن کی نفرین سے پہر بھوگیا کو ٹی اور کھی کہا ہے جب افتاب غروب ہوتا ہے تو کو ٹی کتا ہے کہ و سمندرمی ڈوب گیابعض *کتے ہیں کہ واگی بی* انس ہوا مبعن کتے ہیں کہ وہ دوسری دنیا میں گیا ۔اسی طرح جبشے آ دمی ارتے ہیں تو او کی موت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کرحب سے اونکی بزرگی ظاہر ہو ۔ راجہ جیا پیرنے بہت فوقعات حال کیں بنارس میں ننا نوے ہزار نوسوننا نوے گہوٹے خیرات کئی۔ تحاجوں کوبہت الْتعیم کیا ۔بورسے آمیوں ہے بوچها که مرے دا داملیّا دن کالشکرزیادہ تِها یامیرا-اسکاجواب ملاکہ نیرے بشکرمی اتی نراز سکھیا میں اور دا دا پاس ایک لاکھ ۲۵ ہزارتھے اس سے اور شم کا اندازہ کرنا چاہئے جب راجہ اپنے مل*ے چ*لاگیا توا وسکاخسر بورہ دسالہ ) بنج راج غصب *رکے کاشمیر کا راجہ بن مبیعا برواجے س*یا ہ<del>یو ک</del> بسبب میو ندزن دوزندکے بیوفانیٰ کی ← درنامو*ں حقیقی برع من سوری کو ترجیح د*ی بہ<u>ت</u>ے نوکر ا وسکے پاس سے بہاگ کر کاشمیر میں چلے آئے۔ را جدنے بٹکا لدمیں اپنا نبکا و بنا بیا اور دہل سے سیاه لا یا ا در بیچ کواژانی میں ۱را - را مدمت بیرنے کمینوں بر نوازش کی مزل سرابوں کا متبارکیا تو کار دا نان داش نے گوشنشنی ا متیار کی جبٹے زبیرنے دیکہاکدا ندرزگوئی کچے کامہیں کرتی تو ده تارك الدنيا ميوا-را جیٹ نکرور مانے گجوات وسند کوتسنے کیا اور دکہن پرچیرہ بہتی یا ٹی اور میں کے مرز بان کو د کېن کی عکومت و یدی . اگر میعنفوان دولت بین نیکی کی را ه پر ملالیکن انجا م کونه پنجایا - د نیا کی ستی نے تباہ جو بی پر شیعتہ کیا۔ المُكَّامِ لِعِي لِكُمَّامِ سِي الهُول و ٥٠ ا وديران كا مِبَادرُ الْي كا برادرُ ا ېرى داج د ۱) بیلا ۲۲ دوژ

| د ۲ ، کابیا        | مين له             | ۵ مرسال ایمیاه ۵ روز |                       | *         |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| (۳) کابٹیا         | ستنا               | و و سال به ماه       | رانا وتباووم كلمرح لو | ٨         |
| د ۱۸ ) کابٹیا      | وثنا               | אאתפל                | ا وت كرش              | ۵         |
|                    | ملنك               | ااسال ماه سادوز      | ہرمشس                 | 4         |
| ن منطنت کی -       | مال ۱۱ جمینے ۲۷ در | مے ورا جا وُں نے 19  | ا و وے راج منس۔       | 4         |
|                    | غم                 | فهرست                |                       |           |
| ہرش کا اہم مد      | لالا               | اسال به ماه ایک دن   | انجيل                 | ^         |
| سده کا بلیا        | الله               | ايك بررات ويكبردن كو | روه يامم كمراج        | 9         |
| برا درامِل         | الله               | سرمينے ، ۱۷ دن       | سلہن                  | 1-        |
| برادرسلهن          | طلك                | المام المام          | شسلا                  | 11        |
| ہرش کا بٹیا        | سنالله             | 4 ماه ۱۲ دن          | بهيشاچر               | 14        |
| د و ياره را جهوا   | راعالله            | ۲ سال ساه ۱۸۱۷ دن    | شسلا                  | ىئو ۋ     |
|                    | سين الم            | 4 اسال               |                       | ۱۲        |
| (۱۸۱) کا بیٹیا     | 11 4 .             | ۹سال۱۹۵۸ وز          | پر مانک               | ۱۵        |
| (۱۵) کا بیبا       | 1109               | عسال ۴ ماه           | 1                     | 14        |
| (۱۷) کا میٹیا      | 11 77              | وسال به ماه ۱۰ دن    | بنی د يو              | 16        |
| جپوتابهانی د ۱۰ کا | 11 4 4             | مراسال سواروز        | جس ويو                | 14        |
| (۱۸) کا بنیا       | 113 ~              | ١١٨ اسال ١١٥         | چگ ديو                | 19        |
| د ۱۹ ) کابٹیا      | 17 . 4             | سال ۱۰ م روز         |                       | γ.        |
| JJ                 | 1441               | ۱۹ سال ۱۰ روز        | مستگرام ديو           | ١٧        |
| 4                  | 1444               | ۲۱سال ۱۱ سروز        | رامديو                | 44        |
| برمن كابثاتها      | 1449               | سرال ۱۹ ماه موروز    | ليجمن ديو             | <b>49</b> |

| اجن ارف بعدا كاسردار | 1444      | سماسال ۵ ماه عهروز | سمه د يو        | ۲۳ |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------------|----|
| سمه ديوكا بهاني      | 149.      | 19مال م ۱۹ ۲۹ روز  | سينا ديو        | 70 |
| تبت سے آیا           | به و سوا  | ١٠ سال چند ١٠ ه    | رنجن تتبتى      | 74 |
| سبنا ديد كاخوليش     | ا بو بنوا | ١٥ مال ١٥ ماروز    | ا ون دبو        | 42 |
| زُل اول ديو          | lthin d   | ۲۹ م ۱۵ دوز        | را فی کوتا دلوی | 70 |

۷ ۲ راجا وں نے ۵ سوسال ۲ ماہ عاروز حکومت کی۔

یہ ہمنے کاشمیر کے ہندورا جاؤں کی فہرستیں ایکی ہیں۔ اب ہم سلمانوں کی سلطنت کا عال ککیتے ہیں ہےا نہ ہیں کرسینہ دیو کا راج کا شمیر میں تہاا بکے سلمان شا ہمیزا مزفلندری لبار میں كاشمير مب آيا ا وراجه كانوكر موگيا شاه ميرايني نسبت ارجن يا ندُو نك ببنجا تا ہے -اس ز مانديس رزمان قندنار کامیرنجنتی دلجومبیت لیکر کاشمیرمی آیا ۱ ورا وسکو زبیروز بر کیارا حسینه دیو نے رعایا بہت زرزورسے لیا۔ اوراوں کو دلجویاس مبجکرلا برگری کی اورخو دکومہتان کے تنگ ناہے بس چلاگیا ۔ دلجو رن کے سبہتے ہماں ، تھیرسکا قند بار حلاگیا اس کے بہت آ دمی سرف میں گل کرم گئے۔انہیں ایام میں مرزبان مبت بیٹے ریخن نے کاشمیر سے اخت کی اور ملک کو و بران کیا ۔ جب ر اُجہ سینا دیو مرکیا تورنن ہی راجہ موگیا اور دا دوجش میں نا م آور ہوا شا همیر ندکورکواینا وزبیر بنایا ۱۰ اوسکیمنت پنی و دمیازی کے سبسے راجہ نے اوسکا مذہب افتیار بیا جب راجه رخن فوت موا تواوسکا قرابتی راجه اون دیو قید کارست آنکرراجه مواها دس یخ میں شاہ میرکو چورا میرکن کے بیٹے جیدر کی آنالی کا اتبا اپنا دکیل مقب رکیا۔ اوس نے نهاه مبرک دو بیتون جشید اور علی شیر برا عنبار کرکے صاحب افتیار بنایا. شاه برکے دواور سطح سیانک و مبندال تبے وہ بٹرے دعوے کے جو اغرد تبے ۔ حب را عبرنے شاہ میراورا وسکے میٹول كا استيلا وغليه ديكما تواون برخيده فاطر موكيا - اور ان كاآنا اين ياس سند كرويا شا ہسے۔ اورا وس کے بیٹوں نے تمام مرگات کاشمیے۔ ریقبنہ کرالیا-اور راجہ کے نوکروں کواپنا غلام بنالیا ۔روزبروز راج کارور گٹٹا گیا اور شاہ مبرکا غلب شرمتا گیا

مان تمس الدين كى ملطنت

عان بمشد

مطان علاء الدين كالمفت

ی<sup>ی</sup> را حدمرگیا اورا دسکی رانی کو تا دبوی ا دسکی قائم مقام مبونی ساوس**نداین انتقلال** لے شاہ میرکو پیغا مہیجا کہ چندرین راجہ رنجن کو وہ را جہ بنائے۔ شاہ میر۔ بول میں کیا۔ ران بہت کیا ولیکرشاہ میر برجیرای مگر گرفتار مونی مشاہیں۔ سے رائی کرے ران سے تکاح کیا اور سلمان کیا ۔ بیرووسرے روز رانی کومقید کیا ۔ اوائے شاہی خود ملبندکیا - اورخطیہ دسکراپنے نا مرکا جاری کیا ۔سلطان ممس الدین خطاب رکہا۔ کامٹمیسے دیں لمت اسلام کارداج الی با دشاہ کے زمانہ سے ہوااور کاشمیر کے طبقہ سلاین کی انبدا اسی سے ہوئی اوسنے ما<sup>ا</sup>دشاہ ہوکر کاشمبر میں جوخرا بیا ں اور تباہیا *ں جیس رہتا ہی* ان کا علاج کیا اور ر عا یا کی به ر مابت کی که اُن پر محصول مشتش مک بعنی چیا حصد مقرر کیا طا کفدلون نے مُس سے حیٰ لفت کی تھی ا د نکو ارکرستیا ناس ملا دیا ۔ ا دسنے د د قوموں میگ ا در ماکری کومپرفراز کیا ۔انہیں د و فرقوں میں سے کاشمیرس اکثرسیاسی اورامرات ہے جے نے زور کیا تو کا روبارسلطنت اپنے بیٹول جمشیدا درعلی شیر کوسیر دکیا اورخو دلفراعت عبادت ں مشغول مبوا- دوسال ۱۱ ماہ۔ ۲۵ روز سلطنت کریے ۵<u>۰ میں</u>۔ میں مر*کیا ۔* سٹمس الدین کے بعد اسکا بڑا بٹیا اعیان د ولنکے تفاق سے ! دشاہ ہوا ۔گرومیتا درسیاہ وسکے چہو نے بہانی علی شیر کو مدنی پورس باوشاہ بنایا۔ جشید نے بہانی برلشکر کشی کی۔ اول من و مدارات میش کا کوملے کا طالب ہوا۔ علی شیر نے صلح سے انکار کرکے بہائی برشب خو ورا وسکوشکست می ہمنید مدنی پورکو غالی دیکھ کر ایلغار کرکے اوسپیر مٹرہ گیا جب علی شیہ و انکی خبر ہونی تو وہ مدنی پوریں آیا ۔ جمشیداوس سے لڑنہ سکا کراج بہا گا۔ جمشید کے و زیر نے علی شیرکو بلاکر سری نگرا دسکے حوالہ کیا۔ جمٹ بیدا بک و د ماہ ملطانت کرکے ورهيدين مركما.

ہشید کے مرنیکے بعدا و سکا ہوٹا بہائی علی شیر بادشاہ مواا شنے اپنا خطائیلطان علاء الدین رکہاا در لینے بہائی میا کک کوصاحب اختیار کیا - اس کے عہد میں تعط سے بہت آدمی مرے جو طاکعہ می الفت موکرکشتوار دکاشغر) چلاگیا تہا - اوسکو ملبطالعت الحیل ملاکر کاشمیر میں محبوس کیا

سطان تعب الدين كي ملطة

۔ لینے نام پرشہر ملاولور آباد کیا ۔اس کے احکام مخترمیں ہویا یک رسامیرات شوہرنہ یائے سجسکے سبسے بہت حوثیں بارسا ہوگئیں۔ ۱۷سال ۸ ما ہ ١١٨ وزسلطنت كركے مرفقت ميں مركبا -جب سلطان علاءالدین نے مراص زندگی کو مطے کیا توا دسکا جیوٹا بہانی سیا ک یا دشاہ ہوا اوراون اپنالنب سلطان تنهاب الدين كها وخيلين ومنجاع منب جس روزكسي مكبه سيسے فتحامه نه آماً اوس روز کو وه اینی زندگی مین نهیں شمار کرتا ۱۰ورا و سیکے جره سے آثار کدورت طابر ہوتے۔ وہ ولایت مجددہ کو مالکان قدیم کوسر دکرنا۔ دریا ،سندے کنارہ بروہ لشکر کو لے گیا ا بیاں ماکم مام اس سے ارکے کوآیا اورشکست یا ٹی ۔ قدمار اورغزیس کے حاکم ہیشہ اُس سے ہراس س کہا۔ وہ میشا درمی گیا۔ مخالفوں کی جمع کثیر کو قتل کیا۔ کمل مہند وکش میں آیا هویت راه کے سبیسے بہت بکلیف اه ثبا بی - اور مراحبت کی - دریا دستلج پرمعسکر نیایا <sup>م</sup>لکوٹ کاراجہ دہلی کے محالات کی بوٹ سے مالامال ہورہا تہاکہ وہ اوسکی خذت میں آیا ۔بہت سی عنائم وہ ا ا تقائيس منه وه اسكوميش كش ميردير ما دراطاعت القيار كي متبت خرد كا عاكم اس باس أيا ا ور درخواست کی کرسلطان کی سیاه ا و سکے ملک کو آسیب مذیبنجائے۔ اطراف ولا یا ت کو امنح کرکے اپنی دار انککومت میں آیا ۔ا دراینے چوٹے بہائی مندال کو ولیمب دکیا ۔ اورا پینے د وحتیتی ہیلوں حن فاں وعلی فاں کو دہلی کی طرف اس سبہے فارچے کیا کہ اونکی سرتهلی ماں بے ا ونکی طرت سے اٹسے ہیکا دیا تبا۔ گرائیسے بیٹیان مبوکرصن خار کوطلب کیا تبا وہ جمومیں آیا تبا كەشھابلدىن مريين موكرىڭ تىدىن مرگيا -شھاب بورا دىنے آباد كيا- ما برس ملطنت كى -حب سلطان شباب الدین نے مب طرحیات کو مطرکیا توا وسکا بہائی مندال لطان قطب لدین لقتب باوشاه مواروة تنقيدا حكام مي خودامتها مكرماتها بعبن امراد شهاب الدين كتفرت مي قلعدلوه كوث تها-اوسكي أخر سلطنت بس ا دست مركتني كي اوسكي تشخيرك واصطحا وسنح ايك مدوا كومبيجا طرفين سيسنت لرأئيا ل مؤمي اونمين بيرمردار مارأكيا كيميه ونوَل بعد قطب الدين ليفح اب بنرادرزاده من فال كودلى سے بلايا - وه باتے مرنے كى خرسنكر موس ديلى جلاكيا تبا

معان مكندريتيكن كي معنت

جب من فال کشیر می آیا توسلطان کا اراده ادسکو دلیم بدینانے کا مواکد الل صدنے باد ناه کو افواکر کے اس اراده سے بازر کہا بلکہ اوسکے گرف رکر انے کا اراده میں دراور اول نے ہی اراده مسے من کو مطلع کیا۔ ده بہاگ کر لوہ کو طبیب جلاگیا جس سے شاہ کے مخالفو کو بہاں تقویت ہوئی۔ ان دونو کو زمینداروں نے گرف آرکر کے بادشاہ پاس ہیجہ یا۔ یادشاہ نے رائے را اول کو تو مار دوالا اور من کو قدید کیا ۔ آخر عمر سلطان کے دوبیٹے بیدا ہوئے نے نام سگا او سیت فال ہے مار دونو بیٹے خودسال نے کہ بادشاہ کا انتقال ہے ہے ہیں ہوا۔ مدت سلطدت او کی پانچ سال یا نے مینے تھی۔ یا جا جا تھا۔

اسکے عبدیں برسیطی بدان کا شمیرس آئے ۔ اورایک فانقا ہ او کے نام برسلطان نے بنوالي بقطب الدين كے بعدا وسكابٹا سكا جانشين موا-ا ورسكندرا پنالقب ركبا- أيمي كم عمري <u> هبت</u> ا دانل عکومت میں مهان ملکی میں ادسکی ۱ در دخل دیتی تهی - اکثرا مور کو نبک طور م نجا مرکز تی تقی جب اوسنے سلطان سکندرسے مخالفت کے آثار اسینے وا ما وشاہ مخریس دیکی سکواُ ورا دسکی زوجہ کو بیعنے اپنی بیٹی کوقت کرا دیا۔ رائے بکری نے کہ امراد عطب مرس تبا ببت فال برا درشاه سكندركوز برد بكرملاك كيا - اس سبت شاه سكندركواس وكعينه وكيا اور ا وسکے دفع کے دریے ہوا گرامننقلال ایسا کمال کے ساتند کہتا تہا کہ کمبی لینے ارا دہ کو تو ہسے ل می نہیں لایا۔ را ہے بکری کوحتیقت حال برا طلاع ہو انی توا وسینے شاہ سےالیاس کی کہ اگر مکم مو توبندہ ماکزنب کو چک کو کہ کاشمیرسے فریب وسنچرکے۔ اس سے غوض اسکی یہ تھی ہ کے آتش غفن<del>ت</del>ے دور ہو چلئے۔ ماد ثنا ہ نے اس ورخواہت کو اس خیال ہے ننظر کر لیا ان خَگُول میں ہلاک ہو جائے تو بے سعی مقصد قال مو جائے۔ رائے کری نے تبت ہیر لشكرليجاكرا وسكنسنج كرليا معالك تيت يزنعرت كريح جعيت نما مربه منبحإني اوربغا و ن اغتيار کی ۔ تما ہ سکن در لفکر جمع کرکے اوسکی طرف متوجہ سوا۔ سے معدیر حباب سونی درائے کری بها گا ء ه یکژاگیا اورزبرکها کرمرگیا به شاه سکندرنے تبن اورا وسکے اطراف کا انتظام خوب لرليا - انهيں ايام ميں امير تنمور نے مندوستان كى تسخير كاارا دەكيا- اپنے ايلجيوں سلے ہمراہ

د و با هتی اس پاس <u>سیم</u>ے جسیر *سکند د*نے افغار کیا ، اور المجیوں کو ہرت ورم یا ، امر ماہر کی خشست : بہجی کہ جہاں حکم مو وہ اں عاضر ہو ں امیرنے اوسکو کہلا بہجوا یا کر حب ہم دہلی فتح کرے پنجاب مبر آئیں تو وہ ہماری خدمت میں ماخر ہو جیتے ہلی کو قتح کرئے کوہ سوالک سے امیر بنجاب کا عارم ہوا توسلطان مکندر بڑی میش کش تیار کرکے اوس سے سلنے چلا ۔ اثناوراہیں سے الموا و وزراه صاحقوانی نے کیا کرسلطان سکندر کوئنین سزار گہوٹے اور ایک لا کھ اشرقی طلائی پیش کش میں لانی چاہئے۔اس خبر کوِّسنگر مراثیاتِ خاطر دریا ہے اُل چلا آیا ، ورعرصٰد اشت اس عنمون کی امیر پاس بیچی که بند کان امیر کے لائق میٹرکش تیار کرے حصفه کی سب دگی ہیں حاضر ہوتا ہوں جب امیرکوع ضداشت کے مضون پراطلاع ہوئی تواوسنے کہاکہ وزرانے امعنول ہات ومسيع دغدغ بهارس ياس ماخر بو جب سكندرف بيئنانو وهبب خوشى خوشى پیش کش لیکرامیر کی ملازمت کے لئے کشمیرسے چلا ۔ بارہ مولمیں بنجا تہا کہ امیر بندست یار موکرسمر قند کو حیلا گیا ۔ نوا و سنے اپنے آ دمیوں کے ہمرا میٹن کش امیر تیمو رہایں ہجوانی اور خود کاشمیری چلاآیا سلطان سکندین سخادت این تمی که اس کی شهرت سنکر عراق و حزاسان و ما وراء النهرسة وي ا وسكى ملازمت كے لئے بطا آتے ہے . كاشمىر ميں علم و ففنل كارواج اليهابوتا عاتا تهاكه وه عراق ا درخراسان كانمونه بوگيا تها بسر عالم تبے جینے کہ آ داب دین سلطان بیکہا تہا ۔ ایک بریمن سو دیونیٹ مسلب ن ہوا تہا اُو شاه کے اوسکومطلق العنان وزمیر کیا تہا اورا وسکوایا و نیو ی محمد علیب بنا یا تہا۔ یہ وزمیر مہند و ُوں کے آرار ا در ایذا دیتے میں بدبت سی کر نا نتیا۔ او سکے کہتے سے سلطان ۔ حكم د ما كەسب برىم ن اوردانا يان مېذمىلمان مېرس اور چوسلمان نېو كاشمىرىسى يانىكىلچاك دىيشانى مہ نہیں اور ورتیں فاوندوں کے ساتھ سی نہوں۔ سونے جاندی کے سبت دارالفرب میں گلائے جائیں اورا و کے سکے ڈیالے جائیں ۔اس سیسے کا تمیر کے بنیڈں پوہہت بھلیت ہو نئے مِن بریمہوں کو نرک ندہب وطن دشوارمعلوم ہوا ا ونہوں نے خو دکشی کی مبعن علاوطن موکر د وسرے ملک ہیں جلے گئے بعض نے سلطان وروز میرکے زس

مطان على نياه ين سكندر بيتنكمن

مانی کا اطهار لطران تقید کے کمیا اور کاشمیر میں رہے ۔ ٹرے بڑے تبانے اور ا کر اوس کاخطاب بت شکن ہوگیا سلطان کے احکام ستحسندمیں سے بایک تہاکہ اسکی قلم ، نہنے یائے اورا وسکی ولات میں کسی شخص سے خواہ وہ ہند و ہو یام ر کیااور و فاق و اتحاد کے لئے ہرامک کونصیحت کی اور اپنے بڑے بیٹے میر خا ل کو على شاه كاخطاب ديكرسلطنت حواله كى يوليثه ميں انتفال كيا - ١٠٥ سال و بينے سلطنت كي -سلطان علی شاه بای کی گیر تخت نشین مواراگر میه خرد سال تها گرسلطان سکن در کی مہاہت وصلابت ابیسے لوگوں کے دلول میں میٹی ہو کی تفنی کہ لوگ اوسکی اطاعت ننجاوز لمطنت میں کل مہات ملک کا انتمام سبود یو بہٹ کے حوالہ کیا جو كمندر كاوزبرتها اس وزيرن جإرسال وزارت كى اوسنم بندوك بروة ظلموستم كئ كه خدا سنے اپنی فوم بے بیمنوں کا ستیا 'ماس ملا دیا ۔ جوانین سلمان مذہو تا قتل ہوتا . تہوڑ ہے ی میں کاشمیر میں برہمنوں کا نشان نہ رہا۔ وہ ملمان ہوئے یا جلاء وطن ہو۔ دت کے مرض میں مبلا ہو کرمرگیا توسلطان علی شا ہ نے اپنے بہائی شاہی فا ل کو کا رو نت سیرد کیا ۔ به بها نی تدبیرونتجاعت میں نیکا نه تها تما م مهات شاہی کو سرخیب مرذیبا ا در بہانیٰ کو آرام سے رکتا ۔جب علی شاہ لنے عالم کی سیر کا ٰبا سفر حجا ز کا قصد کیا توا۔ ما نی شاہی فال کوجانشین کیا اور دوسرے اپنے بہانی محکد فال کوا طاعت والفیا و ا پینے خسر را جہمویاس وہ رخصت ہوئے کیا تواس راجہ ادر راجہ راحد رزنش کی کہ خود نزک شاہی کرکے اینا جانشین شاہی خاں کو کیا ۔ وہ یہ جانتے نے کہ استرداد سلطنت بے مددوا عانت میسر نہیں ہوگا تورامہ جموا ور را جدرا جوری طرے لشکرکے سانچہ علی شاہ کے ممد ہوئے اور کاشمیر گئے اور ملک کو شاہی خاں کے تھرف سے لرشاه علی کے تھرف میں د دیارہ لاہے۔شاہی خاں سیال کوشمیں گیا ۔ان دُلوں میں رت ٹینجا ککہ نے جوسمز قندسے دمیر تیمور کی قیدسے بہاگ آیا تنا نیجاب پرخوب تسلط کرر کہا تہا

شاہی خاں نے اس پاس پنا ہ لی ۔ علی شاہ بہت سا لشکر لیکر محاشمیر سے ٹکلا حسرت و شاہی خال ا بلغار کی۔ او نہوں نے بھی یہا ڈوں مبر صفیں آر استہ کرکے جنگ کی اور علی شاہ ڈنسکسیے ی بعن کتے ہیں کہ اوسکو زندہ گرفتار کرلیا یعن کہتے ہیں کہ وہ فرار موگیا۔ ثناہی فال نے مکا نفاف کیا۔ اور یائے تخت کشمیر بیرخود ہوہلیا ۔ الکشمیارس سے ابسے خوش ہے کہ اوہر ال شادیا نوں کے نقارے بچائے ۔علی شاہ کی سلطنت 4 سال نو اہلی ۔ جبشاہی خا*ں کاشمیر میں بجائے ب*ہا ن*ی کے تحت پر ہیٹ*ھا توا و*س نے سلط*ا ن زین العابدین ا ینا لقب رکهااو حبسرت کی مد د کے لئے بہت سالشکر ہیجا کہ دہ و لایت دملی اور پنجاب کوسخیہ، ارمے - شاہ د بی کی برابری توحیرت فرکسکا اسلطان بہلول ودی سے شکست یا لی گرسلطان کی لشکر کی یا وری سے بنجا ب بیں اوسنے خوب اپنی سلطنت کا سکہ جایا ۔ سلطان کو ملک گیری كاشوق بوا نبت برلشكربيجا اورائ كوتسخيركيا - اوراب سنده كے كمار ه پرجو دلا يات تهيں اكث ا أن يرقيفه كركيا ١٠ پنے بهانی محد خال كوصاحب مشورت كيا اور مهات كے كليات و جزئيات اسيكى بيردكئ وه خو دفقيول كافيصله كرنام جميع طوالف مردك سانة صحبت ركهتا معلوم دفؤن کوا وسنے ماں کیا تہا ہمیشہ اوسکی محلیس مند دمسلمان دانا دُں سے بہری رمتی ۔عسب مؤسقى سےخوب ماہرتها يتعميرولا يات اورنگم نيرزرا عات اورنبرول ورنديوں كے كہدانے بي ميشي فيخ اس بادشا وکومو کی کشمیرمی پیلیکسی حاکم کونہیں ہو ٹی ۔ا و سے حکم عام دیدیا کرتنا مرولا سیت یں حسکسی کی کوئی چنر حوری جائے اوسکا آنا دان رئیساں قریہ دیں ۔ اس بیسے تا مرقلم ویں و بہت کم موکنی ۔ سبد دیو بہٹ کے سبت ہوئد سکیں جاری موکنی تہیں او کو بندکیا۔ نرخ اولیسی جواس ما لمرکے جاری کی تھتی ا در پہلےکسی یا د شاہ کے زما نہیں نہ ہو لُ تھتی اسنے ا وسکو دورکیا۔ تا ہے۔ ، بترول براینے قوا مد وضوا بطاکوکندہ کرائے ہرشہر و ہرو ہیں اُنکو لکوا دیا ' ماکٹ کم کی رسوم تثمیرسے دورمو جائیں بدھی انبرلکہ دیا کہ جوشخص ہارہے بعدان دستور دنیر ممان کرے دہ خدا کی لعنت مِن گرفتار مو سری مهب ایک طبیب دق تها ایمی الما س سے ان بر مینو ک کو بلاد و در رست ے بلایا جوسکندرکے زمانیمیں سبو د پوہرٹ کی تشکیق سے ہاہر چلے گئے ہے ۔ او ملکے واسطے

منفركين -اونكواب نصمعا بدومتعام مين ومين اباوكيا- بزيهعات كياا ويكا وكشيكو ر توں کو بلاکر معمدلیا کہ جو کچھ او نکی کی بول میں لکہا ہے اوس کے خلات کا مرز کر ہو و ٔول کی تامررسوم د عا دات که سکندرک زمانه میں موفوت ہو لیٰ تبییں و ، پیرب ری کیر مونے کی ا دراہی رسیب پیر عاری ہوئیں بیٹیکٹ وجر بانہ اور اوژ (ڈنڈ) کرشقدار لیتے ہے موقوت کئے حکم مام دیا کہ سو داگر ولا تیوں سے جواہ نیا خریدا لائب اونكوجهائين أبيل مفين فاحش ندرين تهورا فائده لبكرزيع والي مسلطان اقید یوں کو جوسلاطین سال<del>یں کے عہدس م</del>قید مہوئے تیے کے فلم آزاد کی او<del>سکے</del> ضوالیط میں تهاكرص ولابت كوفتح كرتا اوسكاخزا مذلشكرس قسمت كرتاا ورابني سلطنت قوا عدك سوافن رعا یا بیرخراج مفررکزنا اورسرکشوں اور شکیروں کو گوشالی دیتا آور مرتبہ اعلیٰ سے مزنبہ ادیے ا یرا و بکا تنزل کرا منقیرون ضعیفوں بر نوازش کرکے درجہ متوسط میں رکہتا نا کہ تو گگری مفرط سے بغاوت ندکریں اورا فلاس سے گِدا کی مطلق اضیار ندکریں۔وہ یارسا اس مدیر تہاکہ بریگا نہ عورت کو کائے مادروخواہر سمجتیا تہا۔وہ بیکھیی نہیں جا بتا تہا کہ نا فحر م کے روسے پر اور سے نظر کرنے ۔ رعایا برمہر مابی کی کد گز وجر ببٹ کو زیا دہ کردیا بخرح غاصه اس عل سے اوٹہنا جو کان سے بیدا ہوتا اور فرو در اس میں مبیتہ کا مرکز ت کے عبد ہیں سونے جا بذی وغرہ کے بت شکستہ موکر سکتے بنائے گئے تنے ۔ ان مس کبوٹ تھی 'نوسلطان نے حکمہ دیا کومٹن خالص جوکان سے محلّیا ہجا و سیکے سیکے بناکرر الج کریں پسلطا کلے جبیہ ، بهر تاکیچه خرورنه نتباکه اوسکومنرا دیتا بیجس سے وه ناخوش همی مبوتا توا وسکواینی و لابیت طرح اخراج کرنا که وه بذہبیں جانتا کہ سلطان مجسسے خفاہیے وہ روننی جاتا اور مهمسازی وسكضمن من موماتي -اوسكے زانہ ميں شخص حب فرمب بير عابتنا عِلْما ـ دوسرآخف ازروكے اسكامعرف نبوا مسلحكل سے تصيب دافر ركها تها مسلطان سكنيرك عبدين ہمان ہوئے ہتے و مسلطان کے عہد میں مزند ہوگئے علماہ اسلام میں کوئی آنکے از زاد کی گرفت بنہیں کرسک تنا۔سلطان کوہ اران کے نزد کی نہرلایا اور ایک نیالسٹ ہرآیا و کنیا۔ اور

سنا در شهر بھی آباد کئے اور کالیور وغیرہ دور دور سے نہریں لایا ۔او کئے کُل باندھی زرات بهت نزنی دی بین مواضع کوخود ا وسنے آباد کیا تبا ویاں علمار و فصلار وغر با کومتوطن کیا "ا که آینده ورونده کوطعام دیں۔ فخاجوں کوجونقد دصنس در کاربو و ہ او یکے لئے عرف کریں ملکت تمیرس اس مگر کے سوا جہاں وہنیں گیا کوئی زمین ہے آپٹے زراعت ندری سلطان نے ا را کہ دیرناگ کے حومن میں کہش دریا کے نظر آ ہے ایک عمارت تعمیر کریے بعد مشورہ و مت کرو نَّا ل کے بیقرار یا یا کہ جوب کے مربعات بنا کے اونکو متھرو نسے بہرکر یا نی میں غون کریں جیسے ہ بلندمول توا ونبرعارت بنائيل حبب يتهر حند كز بلندمو محك توسطان في ادن مل عمارت عالى بنائيس منازل ومساجده باغول سيءا وسكوآرات تدكيا ادس كانا مرينكار بإياسي عمده عارت کمتر ہو تی ہیں ۔ا دسکے واسطے مواضع کبی وقعت کئے ۔ دنیاسے اوسکی وارشکی اس مزنمہ ضی که وه اسباب لطنته اینالعلن نهیس رکتها تها اورخزانے کو جمع نهیس کرنا نها ۱۰ و سیکے حبد میں المائحُدا بك اليها شاء داستمند مواكر محلس من مبيه كر سربحرو فا فيه بن شعركتا تها . اور بوشكل مسُله سے پوچتے اسکا جواب دنیا تھا ۔سلطان جمیع علماءا سلا مرکی تعظیم من نقصہ نہیں کرتا نھا ا یسے بی چوگوں کا بھی اخرا مرکز تا تنا و مجسی طا نفہ کے عیب بیرنظر نہیں کر تا تنا یہی بڑو ہمنہ ركهًا تها - سلطان كي ما دت كين تباكه و هورك قتل كرنے محا حكم نهيں ديتا تها يُجيك بي چور بگڑا ما نا توا وسکومکم دتیا کها و بچے بیروں میں بٹریاں "دال کرعاریت وسنگ چگل میں <del>آت کالم</del>س رَحْمُ دِلْ کے سبیسے آدمیوں کوشکار سے شع کر دیا تہا ۔ رمفنان میں وہ خو د گوشت نہ کیا تا علم موسقی کا وہ ایسا قدرشناس تها کہ ایران و توران سے اس فن کے اسراسکے درباریں جمع ہوگئے تبح بنواجه عبدالقا دركهصاحب تصانيف ي اسكا شاگر د ملاعودي نثراسان سيے آما ۱ ور ملاجميل آیا کهخوا ندگی ا ولِقشْ نسبتن مس مکتا تها- شا ه فارسی و مهندی و درسننه کرت ، و تبتی زبا بوزب یں الیبی مبارت رکتا تھا کرخوب بول سکتا تبار بہت سی گیا ہیں ولی ۔ فارسی ، کوشمیہ ہی وہندی ۔ ایک زبان سے و وسری زبان میں ترجمہ کرائیں ۔ غیرملکوں کے با د ثنا وخط وکتا ہت اوسکے ساتھ رکتے ہے فاقان ابوسعید مرزانے اس باس خراسات مازی کمورے بخی اونٹ

بنعال کے طور پر مہیجے بملطان بہلول شا ، بو دی وسلطان محمود گجراتی سے بیوند دوستی رکہنا نہا راجہ تبتنے ال سرو رکی جمیں کے دوراج منس بہجے تبے جو نہایت خولصورت تبے اوراون کی نسبت مشهورتها که اگر و ده ه اور یا نی کوملاکرا و که روبر و رکبید د نو د ه پهله د و د ه کویی لیتے ہے ا ورخالص یا نی کوجداکر دیتے تہے اور پیروہ اس یا نی کو یی جانے تہے۔ یا دہ ان اے ابتدار شاہی میں اپنے بہانی محدفاں کو کبل اور ولیعہد شتقل کیا تھا جب محدفاں مرگیا تواس کے بیٹے جبدر کو بدر کا جانتین کیا ما ورسلطان کے دو کوکر مسعود وسیدو تنے اون کوصاحب اعتبار لیا او نکے درمیان ایسی خصومت ہوئی کہ دونو کا کا م بوں نا م مواکہ ابک نے وومرے کونش کیا تو د وسراقصاص من تش بود سلطان مح تين بيٹے نئے آ د م خال سيے بلا تها۔ وه با يہ كي نظر مربع بثير نوارريتا نها ينجبلا بياعا مي خال نها او سكوسلطان ببت غريزركتا تباسيرها بيابسيدا مغال نها ا وسکو جاگیر مهبت ہے رکبی تھی۔ا وسنے ملا دریا کوجریاجی تنا دریا خال کا خطاب دیا اور تمام کار دیا ملکت اوسکے میروکیا ۔ خاطر جمع سے عیش وحشرت میں شغول ہوا۔ بھائیوں میں باہم نزاع مہو ا سلطان کے حکمے سے بپیر مزرگ آ دم خاں سوار و پیا دہ تو بچی کی جمعیتے ساتھ تنبت پرگیا اُورا دِکوَسا تی فَتِح ميا اوربهبت سي غنيمت سلطان بإلس لايا ا وراً وسكونوشخال كميا سلطان في اوسيرنوازش كي ملطان نے جاجی فاں کو د لوہ کوٹ ، یز ما فر د کیا۔ آ د مرفاں کو بہسبب حاجی خاں کی نا ساز گاری کے اپنے یاس رکہا ۔بعض فتنذا نگیز وا فعطلنے عاجی فال کوسمجیا یا کہ لوہ کو طسے بغیر لطان کے حکم ك كاشمير كوروانه موا مسلطان نے اول بيغيا مهيجكم اوسكونصيحت كى اور آنيسے منع كيا كروہ تئا تر نہو ا أخركا راشكر عظيم ليكرم بدان ملبيل من حبّاك كاراده سيرة بالرّحة عامي خال لين فعن رشت سي یشمان ہوکر یا دشاہ کی ملازمت ہیں آ ما جا بتنا تہا۔ گرا د سکے سیا ہمیوں نےصف بندی کرکے لڑا کی ا تمردع کر دی . نا می میرد ارطرفین کے مانے گئے ۔ آد مرفال عبیج سے شام تک بڑی جوانمر دی گرا عاجی خاں مارکر میرالور کوفرار موا۔ آدم خاںنے تعاقب کرکے ہیگوڑ ونکو مارا۔ وہ بیرچاہتا تہاکہ ہنگ عاجی خار یا تھ نہ آسے نفا فب کئے جانوں ۔ گرسلطان اسکا مانع موا۔ او زنعا قب سے مار کہا حاجی خال نے اپنی بیا ہ گفتہ السیف کو ہمرا ہ لبا ا ور مہرا بورسے بنیر میں اگیا ،اوزر ثمیر کے علاج میں

سلطان فتح کے بعدکشمہ میں آیا ۔ مخالفوں کے سروں کامنا رہ نیاکے بلندکیا ۔ حاج خا اسپرونگونش کیا - آ دم خال کے تہمرا ہ ولابت کامراح کی میا ہساتھ کی ۔اپنی اس عجات عال كَتَّقيِّق كَى جِيعا فِي عَالِ كَے اعوا کا باعث ہو الی اورائکے النَّ عیال کو بہت آ زار منہا یا ت رفیئے گئے۔اس سبتے ماجی خال کے اکٹریابی اس سے جدا ہوکرآد فیاں مال آگئے۔بعداس اتعہ کے سلطان نے آدم خال کوانیا ولیعب پر مفرکیا ہے دمرخال کوہن ولٹ پرخیوسال استقلا*ل رہا۔ ملک معور تہا*کہ ان و<sup>'</sup> نو*ں میں ستمبرمی ؛ بیسا قبط بڑاکہ ہ* ومی 'ما ن کے عومن جان دینے گئے۔طلا، ونقرہ کوجیو ڈکرغلّہ وا ذوقہ کی چوری کرنے کو غنیمت جانے سگے نے سے فقرا اورغ ہا مرنے لگے ۔ بعض ہوکے شالی کے پوسٹنے ہیٹ ہیتے وهی او کمومیشنهیں ہوتا ۔سلطان اس فحطے نہایت ملول تہا ادسے ذخیرے غلات کو رہایا تقسيم کبا تحط کی بلا دور مونی يعبف مگر چوتها نی تعف مگه سا نوا ب حقبه خراج کا توشه مين ديا غان نے جب ولا**یت ک**م راج پر دست تاراح درازگیا اوران عد و دمین ظلم وفسا د کی من<u>ا</u> د قا کم کی جوآ دمیوں یاس دیکہتا اُس سے لے لیتا ۔ بہتے آدی ا وسکے ہاتھ سے نگ<sup>ل</sup> ہوکرسطان یا ئے بسلطان جو مکم اُس پاس ہیجا وہ اوسکو نہ سنتا نیطب کدبن *پوریب ایسنے سلط<del>ا ک</del>ے* ڑنے کو نشکر جمع کیا ۔ملطان اس سے منو ہم ہوا اور ملطالُت الحبل نستی دیکر اوسکو کمرلع کی جانب ا وسك شرك و فع كرف ك واسط بحرب خرورت اشالت ساتد ماجى فال كوفران بہجکر ملد بلایا۔ اتفا تا انہیں دنوں میں آوم خان کا مراجے ہے آیا ماجی خاں کو جنگ کرے ت دی پیوٹر پور کو غارت کرکے خاک میاہ 'بناکے ہموار کیا ۔ سلطان نے بہخیرشکرافولیج فارہ اوج لے سربر ہجوا کی و دولوائی الی کڑے کہ حس سے بیا د تصویر میں مہل سکتی بیا درخاکنے نامی بیا در ماریکئے و خلور اورِّرارِکْ وقت دریلے بَہُت کا لِل سولِورْلُوڑاا ورآد مرخاں کے بین سوادی عزن ہو کو یہ کی طرف گیا ادر رعا یا کود لا سادیا -اسطرت دریائے ئربیت کےسلطان تہا- اور دوسرلیات آدم خا ل ا*س ءصیں عاجی فال سلطان کے حکم سے با* ہو مول*ر کے نز د*کتے یا سل<del>طائے اپن جیک</del>ے بٹو براخ کو حاج فاں کے استعبال کے لئے بہجا۔ان دونو بہائیوں نے ایک ومرے کے م باقد مهبت خصوصبيت ظاہركي

ماجی مناں کے آنے سے آدم خاں دل تنگ ہوا۔ ہراس نمالب ہوا۔ نیلاب علائی سلطا طاحی خال هرس آیا -ادرا وسیرالنفات کرکے دلیعبد کیا -ا و سینشب روز خدمن کی اخلاص ا د ب نی دقیقة فروگذاشت نبین کیا یقتمیرات سابق کی ملافی خوب کی سامکی بادشاہ کے دلیل لیبی مِلُه ہو بیٰ که اور فرزندُ وں سے زیادہ اوکی ا عانت کرتا اوسکے آ دسونکو مناصب *جاگیریں* دیتا بعد کچھ مرت کے عاجی خال کے وائم الخرہونے سے اولصیے بحکے نہ سننے سے باپ اوس پرنجیدہ لمطاك اسهال دموی میں منبلاً ہوا ً مزاج ا دسكا حاجی خال سے متغیر ہوا سا درمها ت شابی معطل رمین گوامرائے مخفی آ د مرفال کوطلب کمیا وه با دشاه پاس کیا گریا دنیاه کے نزد کم اسكاآ ما ندآ نامسا دى تَها -انتفات السك عال يراصلا ندكيا -ليكن آدم غال فيهائيو ك سا نقدموا فقت کی اور امرا کے ساتھ جہد وہمان سکئے۔ نباخے اہوں نے سلطان سے عرض کیا کہ ہے حصنورا پینے مبیٹوں میں سے حب کوجا ہیں مقرر کر دیں ۔ گر ما د شا ہانے ا وٰکی اس التماس کونہیں قبول کیا۔ تعدیرالهی برکا رحوڑا ۔ انفا قاً تینوں بہا ٹی آنسییں کے بهرام خال نے ابیی دِحشت آمیز باتیں اپنے دونو بہانیوں سے کس کر ابسیں اید دِسر کے تیمن بو كئے اور قص عبد باہم كيا -سلطان سے آ دم خال رخصت كير بها بيوں سے مدا موا ورط الدين پوریں جلاگیا۔ عاجی خال درببرا مسلم موکر آ دم خال کے د فع رفع کرنے میں سکتے۔ ہرر وزارًا فی ۔ اس خیرے سلطان کی بیاری روز بروزا فروں ہو تی تھی ۔ حواس معطل ہو گئے طباعلاج سے عاجز موسئے جب سلطان ران دن بیموش را تو آدم خال رات کوتنها قط البرین اور سے سلطان کو دیکینے آیا اور لشکر کو اطراف شہر میں محافظت کے لئے چُوٹا الرات کوسلطان کے و یوانخا ندمس رہا جس خال کھی کہ امبران نا مدار میں سے تبار اسی رات کو عام می خاں گی بیت امرا و وزراسے کرادی ۔ دوسرے روزآ د مرفاں کوفریٹ مکرکشمیرسے باسرے آئے عاجی <del>فا</del> لو بلا یا ۔ وہ د اوان خاندمیں آیا - طو بلہ کے گہوڑوں ب<u>ر شقرت ہوا - اور بب</u>ت لش*کر جمع کرکے قلوسے* با ہر کٹر ا جاہتا تہا کہ سلطان کو دیکیے لیکن مخالفوں کے عذر کے اندیشہ سے ندکیا رآد خاں نے جہ عاجی خال کے فالب ہونمکی خبرشنی تو و مشمیرسے بار هموله کی راه سے مندوستان رواند ہوا

اوسلے نوکربیدل ہوکر اُس سے جدا ہوگئے۔ زین لارک کہ حاجی خاں کے امرا ہمتہ میں سے تہا وہ آدم خاں کے پیچھے پڑا۔ وہ خوب ڑائبال لڑا اور زین لارک اورا دسکے بہائیوں کو قتل کیا اور باہر علاگیا۔ اسوقت حاجی خاں کا بٹیاحن خاں بھی آگیا۔ اس سے باپ کو بڑی تقویت ہوئی شاہ ۹۹ برس کی عمریں بڑھیں۔ میں ونیاسے رخصت ہوا ۷۵ سال سلطنت کرگیا ، اوسکوسب چہوٹے بڑے خدا کے خاص بند وں لیس سے شمار کرتے ہیں اور ولی سمجتے ہیں اور فلع بدن کی نیروائس ہیں جانتے ہیں۔

شنابي عاجي غان المخاطب ثناه حبيرر

عاجی خاںنے ہائیے نتین روز مرنے کے بعد شا ہ حیدر کا خطاب یا یا سکندر لور میں کہ نوشہ مشہور بے اپنے باپ دا داکے رسم کے موافق جلوس کیا۔ ببرام خال اوسکے بہانی اور حن غال ا و سکے بیٹے نے تاج سلطنت ا و سکے مربر رکہا جن خال کو کمراج جاگیر میں دیا اور امیرالا مرا ا ور ولیوبیدا نیاکیا اورضلع نا کام ہرا م کو دیا ۔اکٹرامراجو تعزیت د تہنیت کی تغریبے اس میں آئے نبے ریخید فاطرا پنی جاگیروں میں گئے ۔ وہ ملکے احوال سے بے خیر تہا ۔اوسکے وزرار عایا پر نحدّی کرتے ہتے و تولی یا تولی ایک حجام تہا اوسکواپنا فحضوص بنا یا جوکھے وہ کہتا اوسیرعمل کرنا و ہ آدمیوں سے رشوت لیتا تہا ۔ اور حس کے ساتھ وہ خود بدہوتا سلطان کا خراج ائس سے منحون کرا دیا جن فا لی دکھ کا رہنے والا ہجس نے اوسکی بیت ہیں ہے زیادہ می کی تى و ە تولى حجام كى سعايت سے فتل موگيا - اسوقت آدم فال نے بہت لشكر جمع كيا اورولايت جمہے انتزاع کا تصد کیا حب حن خال کہی کے فتل کی خبر ہونجی توفسنے غربیت کیا ۔ ملک دیو را جدممو کی رفاقت میں مغلول سے ڈنے گیا جو اس نواح میں آگئے تھے لڑا نی میں ایک تنبر لگنے سے وہ مرکیا۔ شاہ جیدرنے ہرا در کی لاش کومنگاکر باپ کی بغن میں دفن کیا سلطان تمرب مستخت مرضول میں مبتلا موا امرانے بہرا مرخان سے انفاق کرمے اوسکو باوشا وہنا ناجا با يهنجر فتح خال ولدآدم خاس كوبهو مخي وه ثنا ه كے حكم سے سر نبديس گيا تها اور اوسنے قليم بہت فتح کئے تبے۔ وہ بطریق ا بیغار نشکر گراں کے ساتھ کشمیرمی آیا۔ غنا کم بے شار یا وٹ ہ کی

فدمت بیں لایا - گربے اجازت آیا تہا۔ ال فرمن نے باتیں بناکر بادشاہ کے مزلع کو تنظیر رہ یا تہا اورا ویکی فدمت مجانبہ مونی ۔ یا دشاہ ایکدن کچ کئے ہوئے مکان میں گیا اور وہاں شراب ہی طا متی میں، وسکا پاؤں بسہلا اور و میں تین شرکیا اور ہوا جینے سلطنت کرگیا ۔

نثابي شاهش ولدشا وتبسدر

بعدیدر کے ایک ثبا نه روزمیں احمد اسو دکی سعی سے شاہ حن کو شاہی کی۔دوسر کے وزشا ہ ا ون آدمیول کومفید کیا جنسے اوسکونو ہم نہا اوراسکندر بورسے نوشہرہ میں جلاآیا۔ اور بیا ل ا قامت افتيار كى - باب وا دام كاخرانه أو يول يزثار كيا ما مداسو ، كو مك احمد كاخطا م ديكر مدارالمهام مفرركيا -اورا وسكے بيٹے نوروز كو عاجب مقرركيا - بيرام فال اپنے بيٹے سميت لشكره بند وسنان جلاكيا - شاه حن نے شاہ زين العابدين كے ضوالط و فوا عد كواز مربور مذہ كرنا جالا بشاه حيدرك زمانيي اسك أمدخلل يرْكيا تها يعض فقد برواز ببرام فال إس كمي اور جنگ کی تحریعی کی یعیف سے لکہ کراو سکوبلایا۔ بہرام خاں ولابت کراج میں آیا۔ باوٹ ہ ت دینا بورس سیر کرنے گیا تھا ، یخبر سکرانے تھا اے لڑنے کے قصد سے سو پورس آیا م*لکتاج کوابک مشکرگرال کے ساتھ ہوا*م فال سے ٹرنے بیجا میں منع نولہ پورمی ایک سخت لڑائی ہوئی - ہرام خاں کے نیرلگا اور اوسنے شکست پائی - وہ اور اوسکا بٹیا وونوگرفتا رمونے یا ہے کی انکہوں میں کمیل بہنچے گئی جس سے وہ نین روزمیں مرکبیا ۔ بٹیا نفیدس رہا ۔ ملک حراسوہ وزہ بالاستقلال موا- بنجاب وامن كوه بي شاه دملي كي طرف سن ناتار خال عاكم تها- اُس-نرشنے راجہ جو گیا -اوسکے ہمراہ شا ہ عن نے ملک با ری بَبُت کو آر اِستہ لشکر کے لشكر نا تار**فا** ل سے لڑا اورا وسطے م**ک ک**ؤناراج کیا۔شہرسبال کوٹ برماوکیا بسلطان کی ہوی حیات فا نون دخترسبجس بن سید نا حرکمی ا دس سے د و بیٹے پیدا ہو ہے۔ ایک کا نا محکمہ رکبکہ طک یاری تبنّت کو ترمیت کے لئے سیرد کیا اور دوسرے کا نا محسن رکبکر فک نوروزین مل اسود کویرورش کے لئے حوالد کیا۔ الک حدا در ملک باری میں رخبش موکئی اور ایک وسے مع دفع کرنے کے دریے ہوئے ۔ امرامی معی خلات ہوا ا دربٹری بٹری لڑائب س موسی

ہاں مک نوبت یہونی کرایک رات کومبیت کرکے دیوان خانہ شاہی میں آئے۔ دست اندازی کی اورآگ لگانی-اس سبت سلطان نے ملک احمد اسود کومع اوسکے عزیز ویکے مقید کیا مال اسباب أسكالوك ليا- ادرده فيدى بن مركبا - سلطان من فيدنام كوكسلطان من العابرين كامقرب نهاا درمحلس ميں اوسكوا پنے اوپر تفاديم ويتا نتها بـ كاشمير سے اول غارج كي پيرا وميا عنایت کرکے بلایا اور وہ راہ ہی ہی مرگیا ۔ ا دسکے بیٹے سیت کو کہ حیات فاتو ن کا یدر تہا بلاكرا ختیارات ۱ وسكو دلے اوسنے امراد كاشمېرسے سلطان كا مراج منحرن كرا ديااورا يرج عت کثیر کوفتل کرادیا ۱۰ ورملک باری کوفید کرایا۔ باقی اورامراخون کے ایسے بہاک گئے۔ جہانگیر اکری کرامراہ بزرگ میں ہے تنافلعہ لوہرکوٹ کو ہماگ گیا۔سلطان جن اسہال کے مرض میں بتلاموا - اون وصبت كى كرمير، بيني چوت بين - بيت خان بن بهرام خان جو قيد بي ہے قتح خاں بسرآدم خاں کہ ولایت جسرت ہیں ان دو نوں کوسلطان باہی او نجد خاں و ولیعہد- سیدحن لئے بطا ہر قبول کیا ا در سلطان نے اسی مرمن میں رملت کی۔ اسس کی شاى سلطان محدَّثا ه بن سلطان حن خال مرتبهُ أوَّل مخرفاں سات برس کالام کا تہا وہ سیٹس کی سمی ہے باپ کا جائشین ہوا۔او سے سامنے جب اسباب طلار ونقره واسلحه واقمشه دفیره رکبے گئے تواون میں سےاد سنے کمان کو *ا*تھ ہیں لیا اس سے ماخرین نے ادسکی بزرگی اور مروانگی پرا شذلال کیا۔ اسوقت سادات کو استقلال اس مرتبر یز بہنچ گیا تہا کہ امراء اور وزرا ہیں سے کسی کوسلطان یاس وہ آنے نہیں نیتے ہے کشمیری اسبات ئے ننگ نئے کیشمیرین نا تارخاں کے فوٹ سے پرسلوم راجہ جموا یا تہاا د نہوں نے ا<u>نسکے</u> ساتھ ا تفاق کرکے غدرمجا یا اورسیشن کواورتسی اورسید و**ں ک**و باغ نوشہر <sup>و</sup> میں ما را۔ اور آ ب

بَهَتِ كُذِر كُرِلْ تَوْرُدُالا اور مبيت بهم بنجاكر ہو بيٹيے - سيد محدُّ ليسرسيتن كەسلىلان كا ماموں تها

یت ساتھ دیوانحا نہیں سلطان کی محافظت کے لئے آیا ۔ اس شب ہیں ایسافتہ عظیم بریا ہوا

ر ہرتھ کا ناک میں د م آیا ۔عیدریتانے جا **اکری**وسٹ خا*ں بن بہرام کو قب*د خانہ سے الرحاہے

طعهم

بدعلی خال کوکرامراء سا دات سے تہا جب پنجر ہوئی توا دسنے پوسٹ خال کومٹل کیا ۔ اور ب ناج محد مَهُتُ کو جو پوسف خال کے لئے ناسف کر تا تہا مار ڈال ۔ غرمن مخالفو نسے سیدعلیٰ ل ادات جنگ برآماده موئے۔ بدانتظامی بہانتک مونی کہ شہر میں چورعانیہ آنکر چوری لگے ۔سیدوں نے ایک خندق حفاظت کے لئے بنائی ۔شہراد مواضع میں جہاں مخالفوں کے گہروں کو دیکہا ڈیا ڈمپوکر سو ندزین کیا ۔ کمبر کے سبتے لوگ بگہا نی نہیں کرتے ہتے جما نگمہ اکری لوسرکوٹ سے حسب لطلب آبا ۔ سا داشنے ایس سے بیغا مرصلح کیا اٹسنے قبول ے ن اسکا بٹیا دائو دہید ہسے لڑ گرماراگیا۔ ساداننے خوسٹی کٹے نقارے بھا ورنخالفوں کے منزل کے منائے لگائے . دوسرے روزسیدوں نے چا { کہ غلبہ کرکے پل سے گذریں ۔ گرنحا لعذ*ں نے اِل سے د*ربیان اڑا ٹی شُروع کی جب اِل ٹوٹ *گیا نوہ*بت آ دمی ؓ و و مکر رگئے ۔ سادات نے با باخا ل بودسی حاکم پنجاب کوخط لکہکر مدد مانگی۔ ادستے ہت لشکہ ا دنگی مد د کے لئے ہمجدیا ۔ حیب بیلش*کر مہنیٰ*ر میں آیا تو بیا*ں کا راج* دمنبش او*س ولڑااورا فسکے* ا چه ایچه آدمیون کوفتل کیا بمشمیر بون اورسا داستهیں د د میبنے نک *جاگتا* مماری آخرکشمهر<del>و ک</del>ے ا بنی تین فوجیں بنا میں اور دریا ہے گذرکر اطرات کو ہیں وہیں گئیں ۔ سا دات نے آن کر ا و نکامتفا بلرکیا گراو بکے خالفوں کی تعبیت <u>انسے</u> اضعا *ت تھی ۔ سا دات میں سے اکثراعی*ان مثل ہوئے جو بیجے وہ شہرمری بگر کو فرار ہوئے ۔ کشمیر یو ل نے تعاقب کرکے اون کو قتل کیا اورشهرسي آگ نگانی اورسیدوں کے د وہزار آ دمیوں کوفتل کیا۔ یہ وا قعد شرحہ میں ہوا باد ثنا ہ کے یاس دیوانخا نہ میں سیکشمیری ملکر گئے اور اوس مے سریر اج کینے ہاتھ سے رکہا ادکرشمیرسے سبدعلی خال اورسا دانت کو خابج کیا ہر سرام راجہجمو کومبہت روپیہ دیکر بادشا ہ سے جداکیا کشمیر ہوں میں سے ہراکب سرداری کا دعو بدار تھا۔ تہور سے ونوں میں ان میں ہموٹ پڑی ۔ ' نا ارخاں بو ہ ی کی و فاجمے بعد فتح فال سلطان زین العا بدین کا یو ناجالیذ ہ سے راجوری میں اپنی ملکت موروثی کے لینے کے لئے آیا تنا۔ اس پاس وافع طلب دمی ہیت جمع مو گئے نبے و سنے کاشمیر کی طرف کو چے کیا -اوسکوا مبر نفی کہ جہا نگیر اکری اوس کوسمارا دمیکا

ن و ه آس توہم سے پاس نے گیا کہ او سکے خالف پہلے سے فتح فاں سے جاملے بتیے وہ محمر شا ہ برلایا ادربیدان کیسوار کومسکر بزایا - فتح خال را ه نهیره پورست واحی او دن بی سی ا ورهینمه آب کو درمیان رکها - اور با دشاه کی برا برخمیمرزن مبوا - اس رو دمیر طب دفین سے صفیں آراستہ ہونی تہیں! دراکش حربشتعل ہونی تھی ۔اول فتح خال کوابیا علبہ ہواکہ فرب تع لدنشر سلطان کو مرنشان کر دے ۔ گر جها گیر ماکری نے پائے ٹیات ویب استخار کیا کہ من فا سے لٹارے بیاس بڑے آومیوں کو مارا اور فتح فا س کوشکست دی بھالگراکری ا وسکے تعاقب مں گیا ۔ قریب تہا کہ ا وسکو گرفتار کر لیتا۔ گرمنا فقوں میں سیکسی نے شہرت دی کہ سلطان محدَّث و مخالفوں کے ماتھ میں اسپر ہوگیا ۔ جہا نگیر سریشان ہو کرتعاقب سے با زرع بسلطان فتح کے بعد وار السلطنت میں آیا۔ راجدکے راجدنے فتح فال کواپنے مک بیں نیا و دی تھی <u>سلٹے سلطان نے مک یاری ئیئٹ کو اوسکے ملک کے ٹاخت اراح</u> نے کے لئے بیجا۔ نتح خال کو کچے دنوں فائب الگراوسنے بہرام کلم کی نواح میں جمعیت ہم ا پنچانی ۱ در ده سری نگر کی طرف میلا - جها نگه اگری منفا بایه کے سنے کشکرلیپ کر میلا ۱ در بیرگنبه ناکام کےموضع کہواکہ س آیا۔ نیخ خان کانوکر وز سرفرصت یا کرشبرس گیا ا ورقبایس سے ا مرا ، کی ایک جاعت کشیر کو حیثا لا یا انمبر سینی ا ور ربنگارائے ہے۔ان دد کی خلامی وجہا تگر ا ندو مکیں ہوا۔ فتح خال سے صلح کا ارادہ کیا اوریہ جا ل ملاکہ راجہ راجوری کوجکی مدد کے لئے منح فان آیا تها بینیام دیا که فتح فان کے لشارمین تفرقه پیداکرے - راجه را جوری ا درجها تکمیہ نے تنفی موکر فتح خال کوشکست دی اور ہمرہ لور تک اسکا تعاقب کیا ۔ فتح خب ں نے جمو یں جاکر اوسکوتسخیرکرایے ۔اورٹ جمع کرکے ہر تبیسری دفعہ کا شمیریں ہیا۔ اس عصہ میں ہاد شا ہ ادر جما نگیر ماکری نے ساوات کو جنگو پیلے خارج کیا تنا دلا سا دیکر ملایا۔اون کے آنے کے بعد سلطان اور فتح فال ہیں ایک فٹائے غلیم ہو کی حبیب فتح فال کی طرف سے سینی خاں وربکا رائے مردا نہ آرے اور ملطان کی طرف میں مادانے خوب ترو دات کئے اوراک جماعت کشراہیں سے شہید موٹی باقی جور ہے و مسلطان اورجب گیرے نزدیکر

ہیں مزنیہ نتج خا*ں بزمیت پاکر جلا گیا ۔ پیر سبت سا لشکر جمع کرکے* آیا. لڑا ٹیا ں تب يم كرطا كب تنجى بمحام الدولج ورنه ماکری زمنی موکسی کوند میں بھاگ گیا ۔ میرسید محمد بن سیدسن فتح خال یاس <sup>ہ</sup>یا ۔ کچھ دنو س نے محدثنا ہ کو گرفتا رکرکے فتح خال کے حوالہ کیا۔اسوقت ادسکی سلطنت پر دس سال عمینے گذرے ہتے ۔فتح خاں ا وسکی اپنے بہائیوں کے ساتھ دیوا ن خانہ میں ا کمپانی کرنانها - اوراد سکے کہنے کے موافق قام خروریا تیکا سباب در کہانے پینے کی سے چیزیں مہیا ہتی تہیں فتح مثنا ہیں آدم خاک کی ول فعہ بحومت فتح فال نے سی شمیر سرمیشای پر بیٹے کر اینالفنب فتح شاہ رکہا اور سیفی اور زنگراہے کو البينه كامول كااختياره ياءاسوفت مين شاه قاسم الوربن سبد مخد نور بخش كا مرمد ميرشمس الدين واق سے کاشمیری آیا۔ ابک خلفت اوسکی متقدمونی منع خاں نے تام الماک جوضبط لی تهیں و ه ۱ وسطے مرید ول کو دید*یں ب*ـ او س*کے صو*فیو*ں نے معا پرمنو د کی تخریب<sup>ا</sup> ہیں کوشٹ* کی ا در کوئی اوسکا مانع نہ مبوسکا۔ان تہوڑے دنون میں مبرش کے ال سمید خصوصاً طا کف میک مربد مبو گئے ۔لوگوں نے اسکا مذہب شبعہ تصوت کے لباس س اختیار کیا ۔ جوآ دی جال تھے درمیتمس کی ر**موزگونهیں سمجتے تنے اوسکے مرنیکے لبعد و**ہ لمحد ہو گئے آخر کو امرامیں بذہبی زاع ابسام بنا که دیوانخا ندیں ا ونہوں نے *انگرایک د وسرے کوئل کیا۔ فتح* غا *ں کے ع*ال ام میں ملک! جی وزناتیے۔ وہ محکمتا ہ کو زندان سے نکال لائے اور بارہ مولہ میں لا۔ گرا نا رر شد اس بن نبیں دیکہے اپنی اس حرکت سے بشیان ہوئے اور اونہوں نے عام کر مخدشا ہ کو بیر نعے شاہ کے والے کریں گرمخ شاہ کو اوسکی خیر ہوگئی وہسی میکہ یا سر ہماگ گیا ایعدا زار نونخ شاه سه نے ملک شمیر کنین برا برحقول میں تقیم کی ایک حقد لینے یا س رکہا اور ابك صد ملك بيت كودور ومراشكركو ديا - ملك اليهيكود أيطلق دورشنكركو ديوان كل كا

خطاب یا -ایک مدت اس طرح گذری که ابرا تیم پسر جهانگیر اکری کدسیا هیپ منصب پزی او سکو ملاتها وه مخدشاه پاس مندوشان من گیا ۱ ورا و سکو ترخیب دیگر و لابیت مشمیه به من لایا فتح خال اوراد سکے ورمیان ایک جنگ عظیم ہوئی فتح خال کوشکست ہوئی اور وہ ہیرہ بورگی راہ سے ہند وشان کی طرف جلاگیا۔اوسکی شاہی پر نوسال گذرے ہتے که به واقعه پیش آیا۔

دوباره مخرشاه کی بادشای

محرشاه باردوم كليكه مي تخت پربيجها - نتح فال أباب حمعيت عظيم بهم بنيجاً محرشاه باردوم 6.4 من منوج مبوا محمّد شاه تا ب مقا ُومت مه لا يا ب جنگ بهاگ گيا اس و فعدا وس كي مرت نياسي و مبينے نوروز تھي - ...

أه كاووياره ياوتناه مونا

فع شاہ نے دوبارہ بادشاہی میں عدل سے کام لیا۔ مخد شاہ ہرمیت یا کے دہلی کے یا د شاہ سکندرلودی یاس جلاگیا۔ با د شاہ دہی نے جایت کے لئے اوس کے ساتھ ایک لشکر کیا او سنے کاشمیرمی آنگر فتح شا ہ کوشکت دی وہ شکست یا کر نا عارم ند دست ن کو ره گرا ہوا۔ اور میں وفات یا تیٰ۔ اوسکے نوکرا دسکی نعش کو ہند ونتان سے کاشمیر لے گئے سی ایس و مقبره زین العابدین میں دفن ہوا۔ اس د فعه ادس کی مدت شاہمی ایک سال وایک ماه منی - محمد شاه کا سعه باره با دشاه بونا

اب محرّشاه نے سربر شاہی برنمیسری د نعد اجلاس کیا ملک کاجی حک کو اینا و زسر مقرر کیا جب محدٌ شاہ کواستقلال کال مواتو اکثرا مراد فتح شاہ ش سیفی ورنگرا ہے وغیرہ <sup>م</sup>وفق کرایا۔ شنکر زینا قید خاب<sub>ن</sub> میں مرگبا حب ما*گ کاجی چک لیے قید خا*نہ میں ابر اہیم ماکری کوقیدمیں ڈالا اوسکا بٹا اہدال ماکری مبند کے آدمیوں سے لینے ساتھ اتفا ن*ی کرکے* سكندرخان بن فتح شاه كو بادشاه بنا كشميه من لايا مرثر شاه و ملك كاجي چك نول بور

من المكل من السيم من الفول سے ارشاني ايا -سكن درفان ناب مقادمت ندركت ننا تلوہ نا کا م میں آگیا لک کا جی نے اس فلعہ کا محاصب ر م کیا ۔ کیے د نوں ذریقین میں جنگ ہوئی ۔ امرا اسلطان بغاوت کرکے سکندرخال سے جاملے ۔ ملک کاجی نے اپنے بیٹے سعود نے ٹرسنے کے گئے ہیجا۔ اوستے مردا نہ خبگ کرکے جان کہونی گرفتح یا نی ۔ اسکندر خا ں نا کام موکر قلعہ ناکام سے باہر بہاگ گیا۔ ملک کاجی فلعہ میں آیا اورانس سے ماکری پرسٹان وانز ببوكراسكندر فال كے پیچیے گئے محد شاہ نے مسرور وخوش مراجعت كى اور زيا دہ ت قلال على كيا ١٠س أننا بين شاه كا مزاج لك كاجي سے الداكي سعابت سے منحرف ہوگیا ۔ ملک کا جی چک کو اوسنے را جوری میں بہجدیا۔اوسنے بیال آئکررا جوری کے گردکے را جا وں کو اینامطیع بنایا۔ اسوقت اسکندر خاں جو شکست کہا کر مباسکا تھا بابر با وشاه سے اشکر لیکر لو سرکوٹ ( لوه کوٹ ) پرتشرف بدوا افک باری برا درالک کاجی خبردار ہو کرسکندر خاں میر جا چڑا ہے۔ جنگ کے بعدا دس کو اکسبیر کرلیا ۔ اور شاہ یا س بہجد یا ایں دولت خواہی کے سبہ با د ثناہ ملک کاجی سے راضی ہوگیا اور اوسکو اینا وزسرمقرر كرديا - اوراسكندرفال كي الكهول مي ميليجي - ابراهيم فال بسرمحرُ شاه كوليف بال ہمراہ ابراہیم شاہ لودیں کے پاس دہلی گیا تہا اور شاہ لود ہی نے باپ کو بہت سالٹ ردیکر رخصت کیا تها اور بیٹے کو اپنے پاس رکہا تہا وہ ٹیا ہ دبلی کی و فا سے سبب سے کامیر میں آیا تہا۔ ملک کاجی سکندر خاں کے اندیا کرنے سے باد نتاہ سے رنجیدہ تہا اوجس بہانہے چا ہمّا تہا اوسکےمقربوں کو فیدخا نہیں ہجّا تہا اوسنے شاہ کوہمی تیدکیا اورابرہمہیں۔خال وشاه بنا یا ۔ اس مرتنبه محرشاه کی شاہی ااسال ۱۱ ماه ۱۱ روزرہی۔

ا براہیم شا ہ بن محرِّر شا ہ کی باوشاہی

ا براہیم شاہ جب شخت پر بیٹیا تو ملک کاجی کومنفل دزیر اپناکیا ا بدال اکری بن ابر اہیم اگری جو ملک کاجی کے ہاتھ سے جفائیں اٹھاکر با ہر ماد شاہ باس گیا تہب ا وس سے ا دس سے عرض کیا کہ ہیں دشمنوں کے فتتہ سے تصنور کی بنا ہیں آیا ہوں اگر تصنور لشکر سے

بیری مرد کری تومین صنور کے لئے کشمیر بآسانی فیح مرسکتا ہوں ۔ یا بر با دشاہ نے شیخ علی بیگ وتؤثر فاں وجورہ فال کی مرکر د گی میں ایک لشکرا بدال اگری کے ساتھ کیا ۔ایدال اگری نے ا ، ﴿ يُكُرُ لَ الْ كُتَّمِينِول سِي نفرت كرينك صلحت كے لئے ناذك شا ، بن ابرا ميم كے مام نا ہى کو ا دسنے قرار دیا تاکہ کاشمیر برحلیے لئے ایک حجت ہو۔ ملک کا جی ا درشا ہ ا براہمیٹ ملٹ لیکرمقا بار کو شکلے موضع سلاح کو لشکر گا ہ بنا یا ملک کاجی کو ماک ماکری نے بیغا مرہواکریں با ہر بادشاہ سے کک لایا ہوں جبکی شوکت وصلابت دہ ہے کہ دہلی کے بادشا ہ ابر مہمیم کو ُجِس ماس ما نخ لاکوسیا ہتی طرفتہ العین میں فاک میں ملا دیا ۔ تبری خیراس میں ہوکہ اس با دشاه که دولتخوای خمنسیار کر اگریه دولت نصیب نهیں تو اس نشکرسے لاوقت تسالل د تدا فع كاتهيں ہے - ملك كاجى ميك سيدا براميم وغيره لرشے مقا بله عظيم موا يبت آد مي مل ئے۔ ابراہیم شاہ اور ماک کا جی کوشکست ہونی اور ماک کا جی بہاگ کر بہاڑ وں میں جلاگیا ابراہیم کی جرمیں کہاں فائب ہوا۔ آٹھ جہینے ۵روزسلطنت رکیا۔ وَرَجْنَا ہٰی نازک جنا ہیں ایر آئے۔ مثنا ہیں محدثنا ہ زک شاہ سے دا دا اور ہائیے بعد شہر سری بگر میں حبوس کیا ۔اہل کشمیر کوجومعلوں۔سے تمویم تبے دلا سا دیکرا سی تخت نشینی ہے اُنکونو شفال کیا ۔سری نگرسے نومٹ مُرس کہ نب می ئے تخت کشمیر کے بادشا ہوں کا تہا آگیا ۔ابدال اکری کو وزمر و دلس مقرر کیا ۔ابدال کری نے فالعکشمیر کو میار حقتول میں تقسیم کرکے امرامیں تعلیم کی اور با ہریا و شاہ کے نو کروں کو ہتے تخفے اور مدیے دیکر رخصت کیا ۔ ملک کاجی میک کومحر ٹنا ہ کے قید کرنے رامنت ملا ل ا ورتیخ امر ملی کوبر بحکر مخدشا م کولو مرکوشے بلالیا ا ورمحد شا م کو جو تھی مرتب تخت بر تبیا یا۔ فحرشاه كاجونتي مرتب بإدشاه بونا محدثا ونے مراسم شکر گزاری کی تقدیم کی اور نا زک شاہ کو اپنا کی عب رمقرر کیا بى سال سى بابر ما دشا و له انتقال كيا- ا وربها يول شاه اوسكا جانشين موا- محرَّشاه کی باوشا ہی برایک لگذراتها که ملک کاجی نے جمعیت ہم پنجانی اور ملک ایدال اکری نے

ڈ*ن کوٹکست دیکرمبگا دیا۔*ان د**نوں میں نیجاب میں مرزا کا مرا س کا تسلط ت**ھا۔ سٹیخ علی بگ دمحدٌ فان عنل کشمیر کی نتح کے بعد ابدال اکری سے بے خصت لئے ملا گئے تبے ۔ اونہوں نے مرزا کا مراں سے عرض کیا کہ ہمکوشمبر کا حال خوب علوم کواگر حفیہ تبوڑی سی تو جہ فرمائیں تو تا م ولایت کا تعمیر کمال آس نی سے ۶ تھے آسکتی ہے ۔ مرز ا کا مرا ں نے محرم باک کوسیا ہ کا سر دار بنا کے ان امرا کے ساتھ کیشمیرسے کئے بنے تشمیر کو بہنیا. جبا فولے مغل کشمیر کے نزدیک آئی توکشمیر ہوگ فا مراسا با موال بنا خوشکے ایے گہروں ورخود کو ہشان میں ہطے گئے ۔ افواج مغل نے شہرکو ٹاراج کیاا ورامل گ لگائی اوبعض کشمہ لوں کوکہ کومبتان سے مغلو نسے ٹرنے ٹئے تنے قبل کیا ۔ایدال ٹاکری کا يبعقيده نها كه ملك كاحي چاپ مغلول كے بهراه بركيكن جب ا دسكونيتين مهوا كه و چغلو كے بهراه نهیں ہے تواس سی تحا در بچانگی کا اظہار کیا اورا و سکو بیٹیوں ۱ در بہائیوں سمیت بلایا اور وسوگند آلپین ہواجس سے ستمبر لویں کو فوت حال ہو لیٰ ا ور وہ ا**تفاق ک**رکے مغلو*ل سے* رے اور او کوانے لک سے بیگا دیا ۔ ملک کا جی جیک نے جب ملک برال کا عذر وغرو رمعائنہ کیا تو وہ 'ما راص ہوکر نہ وطلاگیا وه و الله معید شا دسلطان کا شغرنے لینے بیٹے شاہرا د دسکندر خال محو مزرا حیب ر د و غلات کے ساتھ ہارہ نبرارسیا ہ در مکرنتب لار کی را ہے سٹمبر بہجا کیشمبر یوں نے ا د مکی صلابت ومهاجی سبسے کشمیر کو خال کیا اوربے جنگ اِ دہر اُ د سر ہماگ کر کوہے ننا ن میں پنا ہ لی سکا شغر بوں نے د لایت کشمیر میں آئرعارات عالیہ کو کرشا ہان سابق نے بنائی تہیں خاک کی برایرکر دیاا در شهرس اگ لگا دی۔ا ورزمین میں جوخزانے اور دیفینے دفن ہوئے ننے ا ونکو تلامن کرکے نکال لیا سارا نشکر لوٹھے مالا مال ہوکر نمال ہوگیا۔ جہاں اٹس ش چھے ہتے ا وٰکی خیرلگا کے بینجیئے تبے اور ا وٰکوقتل وقید کرتے تبے ۔ نبن سبینے ٹک یبی حال رہ لے۔ فک کا جی جاک فک بدال ماکری اور یا تی سرد ار حکیدرہ میں نیاہ ہے گئے نه اونهوں نے اُنس میں اتفاق کر کے مغلوں سے لڑنے کا ارا دہ کیا ۔اسکندر خال و مزراحید

شزی سے خوب ارمے کیٹم روں کونکت ہوجاتی گر ملک کاجی چک ورا بدال اکری نے بائے جلا و مت محکمر کر کے مشمر لوں کو اٹنے کی ترغیب و تحریص کی سخت جاک ہو لیٰ مجے سے ثنام مک ڈائی کری ۔ رات کو دونو لشکراک ہو گئے۔ دونوں طرف اپنے آدی ارے کئے کہ وصلح پر رہنی ہو گئے ۔ کا شغرلوں نے صوبت وسقرلا طرا و رہیتے نفائس محرثثا ہ ا س ہجکرصلح اورنسبت خوستی میا ہی ۔ فحرشاہ نے مک کاجی بیک وایدال ، کری کی صلاح سے ملے نامہ لکها اورغوائب کشمیر کا شغریوں کے ساتھ نہیںے اور بیقرار مایا کو محمد شاہ کی بٹی کاعقد سستا ہزاد ہ سکندر خاں کے ساتھ ہوا وکشمیری قیدی جومغلوں کے ہیں ہر ر ا ہول ۔ غومن کا شغری اس صلح برر امنی ہو گئے اور کا شغر کو چلے گئے کشمہ کے م سے بلاٹمی-اس سال میٹ و ذرت الاذ ناب بعنی وُم دارٹ اے نمودار ہوئے اُکٹیٹر مُرسیخت تجھ یرااکثرا دی بیوے مرکئے جو یا تی رہے وہ حلا وطن ہوے اوردور دورچلے گئے دس منیے کہ قبط کی بحلیت رہی۔ بیرتا رہ میوہ بیدا ہوگیا ۔ کچے آسو دگی ہوگئی۔ ونبیر فی نونس لک كاجي يك فك بدال ماكري ميں رخش موكئي - اور فك كاجي زين يور ملاكيا - اور بارشاه كا وزبیر فاک ابدال اکری موگیا به حکام و مال جو چاہتے رعا یا کا حال کرنے ۔ کسی کی خریا و نهٔ سنی میا تی نه داد دی جا تی پیند د نول کے بعد محکمهٔ شا ه نپ محرت میں متبلا موا جسفذر زر پاس ننا د دمحتا جوں کو دیدیا اورا وسی بیا ری میں <del>شاہ ک</del>یہ میں مرکبیا ۔ادسکی مدت سلطنت ا بیجاس سال تھی گئے کی کھی اس میں مغر د لی کھی ہو تی ۔ ر

سلطان تنس الدين ونازك ثناه

ہا کے بدرسلطان شمس الدین بعنی ابرا ہن مخت پر مٹیھا ۔ اوسکے مبد کا مال نقط من علوم كەملك كاجى ھيك ورملك بدال ماكرى ميں كھيى لرا انبياں اور تعجى تلحبيں ہوتى رايا وركيمة نهيں لمو مربعدا برامیم کے اوسکا بیٹیا نازک شا ہ دو مارہ مند شاہی پر ہیٹھا ۔ پایخ چ<u>ھ جمینے گذر</u>ے بنے کا مرزا جیدر'نزک استیلا پاکر کاشغر میتصرف ہوا اور اوسنے ہا یوں یا دشاہ کاخطانہ سکہ تمیں۔ من جا ری کیا ۔

رميل م زاحيد ركانسلط ست يارم يون لامورس آياتها تو لمك يدال كري زنمي عك اعان مملکت کشمرنے مزاحبدر ترک کے وسیلہ سے ایک عرفیغید اوس کی خدمت میں بیجا ب تھی ہا یوں نے مرزا ہیدر نزگ کو اس طرف روا نہ کس قرار دیا ۔ مرزاجیدر نزکے راہ میں ملک ایوال ماکری وزگی میک انکریے ۔ مرزاح زیا دہ نہ شنے ہے۔ جب وہ راجوری میں بیونخا ملک کا می میک جو پر طعاکم تهانین جا رمبزارسوارا وریچاس نبرارییا دے لیکرکنل کرتل کی راہ سے آیا اور ہے مستحا کئے مرزاحیدرنے اس راہ کو چوڑ کر نتج کی راہ پررواں ہوا۔ ملک کا جی چک نے ہے،س راہ کی محافظت نہ کی ۔ مرز احیدر کو ہے گذر کر نضا کشمیب ہیں آیا . اور شهرسری نگریزتصرف مواا ورماک بدال ماکری وزنگی چاک نے متنقل مبوکر مهان کو ِ صَيَّارِ كِمَا - ا ورمرزاكَي جاگيريس جند يركِّف منفرركے ساتفا قاً انہیں دنوں میں فک ایدا ل ماکری کی عمرختم ہونی –ا وسنے مزراحیدرسے اپنے بیٹول کی سفارٹ کر دی تھی جیب مرزا حیدر تمیری آگیا توشیرتنا ہ افغان سورکے پاس ہند ومتان میں ملکا میں چک گیا اوس نے یانجیزار وارىبىركرد محى حبين فال تمرداني اورعادل فال مع دونيل كمك كے لئےاویں کے ساتھ ہ۔مرزاحیدرزنگی **یک ک**وسان*ن*ہ لیکرمنغا بلہ *کوگی*ا و د**نولٹ کردھنج و کا وہ کے درمیان مقالِ** ئے ۔امرا شیرشاسی نے ہزمیت یا کی مرزاحیدر کو فتح ہو لی حبکی تا ریخ فتح مکر رہو کی سن<mark>ے ہے</mark>۔ مزراحیدرنے قلعدا مذرکوٹ میں ا فامت کی۔ وہ زنگی چکسی مدیگیا ن مہوا تومل کا میں چک یاس زعمی چک چلاگیا۔وونوں آفیا ق کرکے لاہ ہیں سری بگرمیں مرزا حیدرکے ہنیصال کے آئے۔ بہرا مریک پیرز بھی چک سری نگرمی آیا۔ مرزانے بند کان کوکٹ خواجہ حاج محشمیب می کو و منكے دفع كرنے كے واسط تعين كيا فينيم اس سے لاندسكا اور بہا كا - مرزا كے لشكرنے تغاقب کیا نومک کاچی چک درزگی چک بهاگ کر بیرام کله می آگئے ۔مرزاحیدسٹ سری گرم پند گان کوکہ اورایک جاعت کو جہوڑا ا ورخو د نتیت کی تسخیر ریمتو جہ ہوا ۔ا دیس نے فلاع بزرگ

یں سے فلعہ دوشو کو مع جند قلعوں کے نتی کیا ہم ہ آئیں فک کا بی چک اورا وسکا بٹیا محمد چک تب لرزہ سے مرگئے ۔ یہ سال مرزانے فراغت سے بسر کمیا ہم ہ آئیں نگی چک مرزا ہیں۔ ر کے آدمیوں سے اڑکر ماراگیا اور اسکاا ورا وسکے بیٹے کا سرفاز پخاں مرزا بیس لاکی ہم ہ آئیں۔ ملاہ میں کا شفر کا ایلمی مرزاسے لارہیں ملا۔

خواجه بهرام بپیمسعو د چک جسنے سات سال کی مدت کک کام راج بیں خوب را ایماں (کم ب پرغلیہ چال کیا تہا। و سنے خان میرک سے صلح آمینر بانتیں بنا ٹی مٹیر و ع کیں دونو کے درمیان عهد و شرط قراریا ئے میرک مرزا نے اوسکوسو گند کے بعد طلب کیا۔ جبوقت وہ عبس میں آیا تو خنر کوموزہ سے نکال کرہا را وہ زخمی موکر حنگل میں بہا گا وہ**اں گرفآر**کرے ا وسکے سرکوتن سے جدا کیا اورا وسکو مرزاحیدر پاس لا میں اس گمان سے پہچوا دیا کہ اوس سے مرزا نوش ہوگا جب عبدی زینانے اس سرکو دیکہا نو و ہفتہ میں اکارکٹرا ہوگیاا درائس نے کہا بدر عبد وسوگند کے کسی کو مارنا سنرا وارہنہیں ہے۔ مرزا حیدرنے کہا کہ مجھے اس وافعہ کی کھا طلاع نہیں ہے۔ مرزاحیدر لارسے کشتوار کی طرف متوجہ ہوا۔ سید کان کو کہ اورا مرا . کوہرا ول بناکے بہجا۔ اوسنے نین روز کا سفرایک دن میں سطے کیا اور آب ،رکی اسس ما نب میں موضع دیموت میں آیا ۔ نشکر کشترار اس دریا کے اس جانب میں تہا ۔ رونفنگ *سے* ارا انی شرع مونی کونی در باسے عبورتهیں کرسکتا تها . مرزا حبدر کالٹ کرد دسری را ه سسے کٹنز ٔ رس جانے کے لئے دیار میں آیا کہ اپسی آ مذھبی آگئی کہ دن کی رات ہوگئی۔ دہارے أدميوں سنے ہجو مرکے اس لشکر مرحماد کیا و بندگان کو کہ ا در عمدہ سسبردار و ل کو مار ڈا لا بقینۃ السیف ہزار فزابی مرزاحیدرے جا کرملے۔ مرف کی میں مرزاحیہ ریباں سے مکل کر قبت: بینته جدموا ا در راجوری کوستمیر **بور سے جمین کرمحمد ل**ظراء رنا عرعلی کو دیا و **ک**کلی میں ملآ عبداللهٌ ُ لوا ورنبت خروس ملّا قاسم کومقور کیا ۔ ننبت کلا ں کوفتح کرکے ملاحن کو بیبا ں کا حاکم مَفْرِيكِ يَرْكِ فِي مِنْ عَلَيْهِ دِينِ رِمِتُومِهِ مِوا- آدَمُ لَكُمِرِ ٱلْكُرِمِرْزاتِ مِلْ دُولت عِيك برادرزا و فک کاجی تیک کے گئا ہ معات کونے کی ا وسنے ور نواست مرزاسے کی اوسنے تبول کی ۔ مرزا

كوخرگاه ين ملايا مه اغ . زواكرا م اوسكا خاطرخواه نهوا ـ وه غصّه موكرهلاً گ لےُلا یا تہا وہ ا دِ لٹالے گیا ۔ لوگوں نے جا ہاکہ اوسکاتعاقب کریں بگرمرزا ال نے کشمیر کو مراجعت کی اور دولت جاکست غازی خاں جیس جائے بہرام حیک کے ہم نیازی پاس کئے وہلیمشاہ مورسے ہزمیت باکر را جو ری میں آیا نہا کشمیری ملیت فاں نیا زی اس غون سے لائے کہ اوسکو کشمہ س لے جاکر مرزاحدر کو بیاں سے نکالیس مکرمد امرخو دِمنطورنه ننا-ابک بریمن سجکرصلح کی باتیس مرزاس کیس- مرزانے اوسکوحواب بس بہت سی باتیں کہیں کہ و موضع سری کہ ولایت جوس ہے ملاکیا بشمیری اس سے جدا ہو گئے ، ور سلېرشاه ياس <u>چلے گئے</u> اورغازي خال **چا**پ مرزاحيدرياس **ولاآيام مير ه**ېر مرزاحبدراوسليم شا ے ذربیان سفیرو کمی آمرو فت ہوئی اورتحفہ تخالفت آلبسیں ہیجے گئے شھے ہیں مرز احیدر اِدر کو ہبر ل بی**ح کم مقرر کیا ، اور کشمیر لوں ہیں سے عیدی ز**نبا و نازک شاہ دھیں کری خواط می سکے ہمراہ کیا ۔اندرکوٹ میں مرزا قرابہا دراوکشمیری کئے بار معولہ برا قامت کی شمہ<del>ول</del>ے فتہ بریاکیا , *سکولیتن نہیں آیا۔ا وسنے کیا کہ فتنہ و*فیا دمجانے پ*ی شمیر <del>وسے</del> مغل کرنہیں ہم<sup>ن</sup> احیدیا رحس اگری* نے لینے چیو ٹے بہانی علی ماکری کوبہجا کہ و کشمیر لیوں کے مدرسے اوسکو اگاہ کرے اورسمجہ کے لینے لشکر کو واپس بلالے ۔امپرچھی مرزاحبدر کچے خبر نہ ہوا ا درا وس نے کہا کہ کشمیر کو <u>ل</u> ک کیاطاقت ہے کہ وہفلوں کے ساتھ عذر کریں کہ وہ لٹکر کو واپس بلانے۔ ۲۷۔ اندر کو ہیں اکش عظیم لگی ۔اکٹر کبر جل گئے ۔ مرزا قرا ہا درا ورسب آ دمیوں نے مرزاحیدرسے د یخواست کی که بهارے گهرجل گئے ہیں اگر حکم سو نو اپنے گہروں کو درست کریں ۔ ۱ ورسال آیندہ میں بہریل میں جامیں مرزاحیدر اصلا اس امرے راضی نہ ہوا۔ ٹوا ہ مخواہ کٹو ہریل بہجا۔جیب ران ہوئی تو عیدی زینا اوکشمیر لوں سنے اتفاق کیا اورمغلوں سے عدا ہوکرکنل ہر میں برا مکلے مقدول میں سے حتین علی اکری کو حداکر کے اپنے ساتھ لے لیا کہ وہ معلول کے ساتھ کشتہ نہ ہو۔جب صبح ہوئی اورب سربل سکے آومیوں سے لڑائی ہو ٹی تومفل

ماڑوں میں بند ہو گئے۔ بید مرزا ہماگ کر فلعہ ہیر الی میں گیا اور اسی کے قریب نا مر ل قتل بهو ے محمد نظیرومرزا قرابها در دستگیر بهویئے۔ بنینیہ انسبیت بیج کی را ہ مرزاحیدراس خیر کوسنکرنهایت محزوں ہوا۔ا ورفرها پاکہ جاندی کی دیگو کیے سکے سکرتے ائجُ الوقت سکّے بنانے میامیں - جہانگیرہاری کومعتہ بناکے حن ماکری کی حاکب اُنے دی اوراکٹرا ہل حرفہ کو گہوڑا اورخرج دیکر سیاہی بنایا۔ او سکے بعد یہ خبرا کی کہ ملاعہ کی خبرمُسنکر مرزا حبدرکے یا س آنا تہا کہ اوس کو با رہ مولد کے نیز دیاک تستمیر ہوں۔ مار والا- خواجه قاسم تبت بب ما راگیا ۱ درمحدٌ نظیر را جوری می گرفتار بیوا بحشمه ی مج بسرا م کلہ سے میرہ بورس آ گئے۔مزراحبدرنے ناچار اس سے ڈنے کے لئے قصد کیا مرزا یاس کل ہزار آ دمیول کی خبیت تھی جنیں سان سوعن ہے۔ و ہ سری بگرکے قربیا لدگدہ کے میدا ن ہیں آیا۔ فتح حاک جسکے با یہ بہرام حاک کومغلوں نے مارا تنا وہ لینے با کیے ہتقامر کے ه اندر کوت میں آیا اور مرزا حبدر کی عمارات کو کہ باغ صفا میں تہیں جلا کر خاک سر ب بیخیر ہوئی توا و سنے کہا کہ ہیں ان عار توں کو کا شغرسے نہیں لایا موں بعنابت الهی بیر بنالونگا اوسکے عوض میں خیر علی نے شاہ زین العا مدین کی عارات کومویہ لور میں جلادیا مزراحیدرا وسکی اس حرکت سے حوش منہیں ہوا۔ امل ٹ کرنے عیدی زینا ۱ور نوروز میک کی علی رات کوسری نگرمی حلا دیا ۔ مرزا خانبورمی آیا ۔ بیماں اس موضع میں ایک درخت بیدہے کہ او سکے سابیس دوسوسوار کٹرے ہوسکتے ہیں اگرا وسکی ایک شاخ کو ملاد و توسارا درخت بِل جا ناہے ۔مرزانے غنیم پرشبخون مارنے کا ارا دہ کیا۔اور مرزاعبالرحن لینے برا درخرد کو اینا ولیعید کیا سا دسکے ساتھ شیخان مارنے کے تعسد سے سوار ہوا سوات کو اپیا ا بربیا اُ مَهَا كَحِب خُواجِ عا جي محيضے كے پاس پننچے تو كچے نہیں دكيا تي دبيّا تها ۔ پيرهاجي مرز اسحا وکمل اور اوّهٔ فسا د تبا مرزاحیدر کا فرحی شا ه نظربیان کر ناہے که اسوفت بیں نے تیر ہو بکا تومرزاحیدر کی آوازمیرے کان میں بیآنی کہ نونے قیاحت کی میںنے جانا کہ اس تا رکمی میں ناکہا نی تیرمرزاکے لگا۔ پیھی منقول ہے کہ کسی قصالیے اوسکی را ن میں تیرا را اکیل وروا 🚐 کہ کمال کوکہ نے توارسے اوسکو زخمی کیا ۔ گرمرزا کے جہم برسوا بنیر کے زخم کے وئی اورزخم انتہا جب جبح ہوئی کشمیر لویں کے لئیکر میں مشہور ہوا کہ ایک خل مرا بڑا ہے ۔ خواجہ حاجی نے اسے جاکرد کمیہا تو وہ مرزا حبدر نہا۔ کچے دئی باتی تھی کہ اوسنے انکہیں کہول کر جان آخری کو جان آخری کو ان شیریں ہیرد کی ۔ آخر کو مغل اندرکو شہیں گئے کہ شمیر لویں نے مرزا کی فین کی اورغلو نکو جا کہ میں جسے بہ کرائن کو جا کہ برا دہ تین روز تک لڑتے رہے ۔ چو ہتے روز فیر روی نے تو پوں میں جسے بہ کرائن کو ارتحاد برک بوی فائم نے اور کئی بن فائمی زاجید رکنی ہوئی فائم نے اور کہ بو سے گہر کو مرزا جبدر کی بوی فائم نے اور کئی بن فائمی زاجید رکنی تو اور خلوں اور خلوں یں صلح ہوگئی اور عہدو سوگند مولی کہ خلوں کو کئی آزار نہیں ہنچا نہتے ۔ مرزا حبدر کی حکومت دس سال تھی ۔ مرزا حبدر کی حکومت دس سال تھی

کشمیرے درواز بہلے تو مرزاحیدر ترک کے نوشکی ندمیں شمیری گئے اوراو کے نفانسراہ تعہ لوٹ لیس - مرزا کے الن حیال کو سری گریں ہے گئے اور دلایت کشمیر کو مطرح تقیم کرایا کہ برگند د بوسر دولت چاکے صقد میں برگند دعنج فازی فال چاکے حصد میں اور برگند کمراج لوست چاک بہرام جاب کے حضدیں آیا اورا یک لا کھ خروار شالی خواجہ حاجی کیل مرزا کے مقرر موئے۔ نام مراک کے تشمیری کوخصوصًا عیدی زیبا کو بالکل تسلط عال موااوسنے نازک شاہ کو با دشاہ سبنا یا اور

نمویذ کے طور پر رکہا۔

909 منی ان تقسیم کے بعد کشمیری امرامیں آلیں میں فسا د اس سبہ ہواکہ ملک کی تقسیم غیرمیا وی نئی کسکی زیادہ ملاکسی کو کم کسی کو کچھ نہ ملا۔ اس وقت یہ جارطا کھے کشمیر میں اعتب جارر کتے تبے۔

(۱) عبدی زینا مع اینے طالفہ کے۔

ر من حن بن ابدال نوم م*اکری به* 

( m ) کپور ماں جنیں بہرا م و ابوست جک اپنی اپنی قوموں کے سردارتہے۔

ر مد کامیان خین فازی فال کاجی میك دولت میك اپنی اینی قوموں کے سردارتیم۔ حکوں کے امرانے بتاییاں ماہم بیا ہیں جبکے سبب او کمی قوت زیادہ مو گئی ہے سے عیدی نیا سری نگرین منمو مر موا- ۱ دست ایک دن بهرا مر چیٹ سید ابراہیم و سیدیعقو کبے دعوت میں ملاکرگرفیآر ا ورحموس کیا۔ یوسف حیک کوجب او ملی اطلاع ہوئی تو وہ تین سوسوارا ورسات سو بیادے لیکر دولت جک سے ملاجب عیدی زبنانے دیکہا کہ شمیر بوں کے ساتھ میک ہوئے ہیں تواس نے م زا ترا بها درا ورمرزا عبدالرحمٰن وغیره مغلول کو قبد خا نَه ہے نکال کرا در ہرایک کو گہوڑرا ۱ ور خلعت وخرج دیا ا وراٹرنے کے لئے آیا وہ کیا ۔طرفین سے لڑائیا ں ببوئیں گر ہا بامٹیل عیدی ز سایاس صلح کے لئے آیا اوراوسنے کہا کہ تونے کشمیر لوں کا اعتبار نہ کیا۔مغلوں کا عتبار کیا اسطح کی باتیں بناکےصلح کرادی ۔ مرزاحیدر کی بیوی خانم کاشفہ رگئی اور خانخی اوسکی بہن کا بل۔اس وا قعہ کے متعاقب یہ خیرآ ٹی گئشہہہ رکی تسخیر کے لئے ہیہت خاں و سعید فاں و شہباز فاں افغان نیازی آتے ہیں پرگنہ یا نہال میں مقیم ہیں۔عیدی زمیا وحیین ماکری و ہبرام حیک دولت حیک یوسف چیک یا ہم متفق ہوکر نیا زیوں کسے لڑنے ۔ کئے طرفین نے خوب خبگ کی ۔ ہیبت خاں وسیدخاں وغیرہ جنگ میں مائے گئ<sup>ی کی</sup>شمیر <del>اول</del> ا و نکے سرکاٹ کے سلیم شاہ افغان سوریاس ہیجدئے۔ اور سری مگرمیں فتح وظفر کے ساتھ مراحبت کی اب کشمیر لول میں السمیں جونی علی ۔ دو مینے نک ان میں فسادر ہاجس میں عیدی زینا ماراگیا۔ نازک شاہ سوار نام کے بادشاہی نہیں رکہتا تہا۔ اوسکو اس مے ہی معان کرکے امرائے خودسری افتیار کی ہے

خورشانهی ابرانهم شا ه تیسری دفعه

جب عیدی زیبا اس جہان سے رواں ہوآ گودولت چک کو مہات کا سارا افتیار ملا اوست دیکہا کہ یادشاہ کا ہونا ناگز برہے اوسنے ابراہیم شاہ کو شاہی پر بٹہا کر بطور نمونہ کے رکہ اوسی وقت ہیں خواجب دکیل مرزاجدر ترک جنگل سے نکلا اور سیم شاہ کے پاس چلاگیا ۔ انہیں دنوں میں شمس زیبا و بہرام میک گرفتار ہوکر مقید ہوئے۔دولت چک نے

سن چک کو گهوڑے ہے گرایا اور اُس کی گردن توڑی۔ ر ۱۹۴۰ میں غازی خاں و دولت خاں میں عداوت ہو ہی ٔ جریت تمام کشمہ میں درَس بیدا ہو گئے جسین ماکری اورشمس زینا کہندوشیان میں تھے ۔اس سال میں غازی کا مل گئے اور ہبرام چک ویوسف چک کے بیٹے دولت چک کے پاس آ گئے۔ یہ اختلاف نزاع اُن میں د و مبننے رہا۔ آخرکوا یک دہقان نے فناولی یہ کی کہ وہ دولت جیک یاس آیا. کے کان میں کہا کہ مجھے نعازی خاں چک نے تیرے پاس بہجاہیے کہ یہ آ دمی ہو تو نے ا ن *جان ہیں*اور ایسے ہی فازی زا*ں حک*کے پاس<sup>کا</sup> ت چکصلے چاہتاہے کسواسطے نواس سے لڑناہیں۔ یس ایسے مقد » د و نوں میں صلح مہوکئی شمس زینا ہواگ کر سند و شان کو چلاکیا - انہیر دنوں میں اہل تبیت کلاں آئٹر برگنہ کھا درا ورباہر کی گوسفندوں کو ہیگاکر ہے گئے ۔ یہ برگنے ے کی *ہواگیر میں تھے۔*اس حالت میں دولت چک اورسنکر میک<sup>و</sup> لدغازی خاں اور اعیان ایک انبوہ لشکرکے ساتنہ لا رکی را ہ۔ بہ خاں چیک اُن کے ہمراہ تھاوہ اہل تبت کے تعاقب میں ا مفندیں کئی نہیں۔ اور ناگاہ قلعة ثبت پر پیونخ گیا۔ اور لڑا ۔ بہاں کے سرداُ بھاگ گئے۔ صبیب حک نے اپنے جھوٹے بہائی اُ ویس بیک کوتبت کا ا ، کرکے ملاما گراُس نے آنے میں غفلت کی باوجو دیکے جیب خاں چک کے رحمولا ن ہاری تھاسوار ہوکر تیبت کے قصر ہاسے عالی میں آیا۔ اہل بت اُس کے سامنے نتیج بے جنگ بہائے۔ جالیں آدمی کی تقف قصر سے چیٹے ہوئے تھے یکڑے انہوں نے ہمہ عاجزی کی که بهم کو نه مارو اور ۰۰ هه گهوژب و ۱۰۰۰ پارچے پیود ۰ ه گاؤ قسطاس و ۲۰۰ کو مفند و ۲۰۰ لومگر هبیب خان چک نے اُن کی باتوں پر ذراخیال نہ کیا۔ سب کو داریر کھینجا۔ بوار ہوکر دوسرے فلعہیں آیا اورائس کوخراب کیا۔ اہل تبت کلاں نے تین ہ لهوّرے ویانسو بارچہ اور دوسوگوسفند ونیس گا وُ قسطا*س حبیب خ*اں پاس ہیجے اورحبیثا<del>ں</del>

ے جوان پاس تھے وہ لئے پہروہ سری گرمیں آیا جواشیاء لایا تھا وہ دا ن رازله غطیم آیا اکثر قربات اور بلا د ویران بهوگئے ۔ قربیبیلوو آ دم پور ا درمیس کہ باے کو ہیں واقع ہے ہماڑ کے گرنے سے قرب جہ سوآ دمیوں کے ہلا کہ وكراهميها شاه برا درابراسيم شاهلي بادشابي كا شاہ ابرا ہیم کی حکومت پریاخ ماہ گذرہے پہ حقیقت کیس دولت چک کی فرما نروائی تھی۔ خاں نے برائے نام ہمعیل نساہ برا درابرا ہیم کو با دنیاہ نبا ما اُور د ولت چک کو دارال باسے با دشاہ کا بیٹاحبیب خاں سے ایک غاں پر سنکر دولت چک کے یکڑنے کے ارا دہ سے گیا اُس نے سناکہ دولت مرغابوں کاسکّا رنے دربایرگراہیے تو اُس کے یکڑنے کو گیا۔ اُس کے گروہ کے گہوڑے چیین لئے۔ دولت خال ب ہمآگنا چاہتا تماکہ کرا گیا۔بعداس وا تعہ کے غازی پاس حبیب خاں چلا گیا۔غازی غاں نے نازک چک برا درزا دہ دولت چک کوعمدہ وزارت دینا چاہا گرائس نے آپنے جچاکے ۔ سے قبول نہیں کیا تو اُس نے اُس کے مقید کرنے کا ارا وہ کیا، وہ جُر دار ہوا ب ياس مِاك كيا ـ اسلیل دو پرسلطنت کرکے مرکیا اور اُس کا بٹیا حبیب اس کا جانتین ہوا پیما ہے ہے ہے۔ میں نصرت خاں چک ونازک چک وسکڑھیک برا در غازی خاں چک ویوسٹ چک نے ایک جگرجع ہوکریہ عہد کیا کہ آج فازی خاں نے داروکھانی ہے اوراس کا ہما بی ح نِدمیںہے اُس کو مب*دہے کال کر*فیازی خا*ں جاک کوقیل ک*ڑالیں جب یہ جُر<u>فیا</u>زی خاں کو

تر آس نے یوسف *چک* ا د*رشکر حک کو*اینے سے راضی کرلیا اور اپنے پاس بلایا <sup>ترجی</sup>یب خال

و نصرت خاں چک و در ویش کے سے یہ قرار دیا کہ قضاۃ وعلاد کو درمیان میں ڈال کری دوول ا اور پہرغازی خاں چک جائیں جائینگے۔ نصرت خاں چک ہے تعلی اور پلوں کو تو اگر کہ وہ باہر چلے گئے اور جہ کہا جبیب خاں چک نے اذک چک سے اتفاق کیا اور پلوں کو تو اگر کہ وہ باہر چلے گئے اور جہی چک بھی ایک جمعیت کے ساتند اُن سے آن ملا ۔ غازی خاں نے جا لئے گار اور جہی چک بھی ایک جمعیت کے ساتند اُن سے آن ملا ۔ غازی خاں ہے گراس نے حال نے حال اور جہی چک میں گیا جمید خاں اس سک کے قادمی سے اور میں سواری سے مواکی اور اُن کا مرتب سے جدا کیا گیا اور اور کا نامت عبیب پرد و بارحاد کیا جمیب خاں کو شکست ہوئی اور اُس کا مرتب سے جدا کیا گیا ۔ اور کا نامت عبیب پرد و بارحاد گیا ہے۔ خاس کو شکست ہوئی اور اُس کا مرتبن سے جدا کیا گیا ۔ اور کا نامت

اس زما نمیں بہرام چک ہندوتان سے آیا۔ فازی فاں نے اُس کو پرگنہ کو تہ ہاموں گاگیر میں دیا۔ وہ سری نگرسے جاکراپنے وطن میں گڈہ میں گیا۔ شکر حکب وفتح چک وغیرہ بہرام چک سے آتفاق کر کے پرگذ سویہ پور میں فسا دمچانے گئے۔ فازی فاں نے اپنے بیٹوں اور شِنہ داروں کو اُن پر حملہ کرنے کے لئے بیجا۔ مگر نحالف پہاڑوں میں چلے گئے۔ نمازی فاں کو تہ ہاموں کے نسلع میں گیا وریماں کئی روز رہا۔ احمد جوزین برا درجید رہیک ولد فازی فاں نے وعدہ کیا کہ میں بہرام چک کو گرفتار کرکے سری نگر میں لماؤگئا۔

احد جوزیں ایک سرکوب پرچڑہ گیا بیاں ریتی لوگ یعنی صوفی رہتے ہیں اُن کو پکڑ کر ہرام کی تفتیش کی نوائنوں نے کہا کہ ہم نے ہمرام چک کوشتی میں ٹھا کے موضع با دمین میں امیز ریبا کے کہ پٹچا دیا ہے ۔ یدریشی ایک طایفہ ہے کہ سب وقت زراعت کرتے ہیں اور درخت کا تے ہیں اور اُنفاق رکھتے ہیں اور تجریدمیں گذارتے ہیں ۔ جب امیرزیبا کے پاس احمد جوزین گیا اور بہت مخص کرکے بہرام چک کوپکڑا اور سری نگرمیں لایا تو اُس کو بھانسی کمی ۔

اننی دنوں میں نتیاہ ابوالمعالی کہ لا ہور سے ہماگ کر بعض گلہروں کی قید میں پینسا تعاوہ اس صورت سے بھاگا کہ اُس کے یانوٰں میں بیٹریاں پڑی ہوئی تعمیں اور اپنے نوکریوسٹ کے کندہے پر موارتها بکال خار گلمرے مرافقت کرکے اُس نے پیچا ہاکہ مزراجید کی طرح کٹیرکومیں سنچرکر لوں راہوری میں اس پاس غل ہی جمع ہوگئے ۔ اور اس پاس دولت چک کو روفتح چک اور اور چک لوہر ماکری می آگئے ۔

رها و بین شاہ ابوالمعالی نے کشیر سرچا کیا۔ جب بارہ مولد پر وہ آیا توجہ ریک و فیجک کراہ کی حفاظت کرتے تھے موضع ماہ و کھی میں آئے۔ شاہ ابوالمعالی نے دسی عدالت اختیار کی فی خان کے بینا ہوا معالی نے دسی عدالت اختیار کی فی کہ اُس کے بیا بیوں میں سے کسی نے رحایا برحجی حلامین کیا۔ موضع کو رمین مقیم تعا۔ وہاں سے اُس نے ہوجب و بُہ بنیا تو ایک بندی برخروکٹ ہوا۔ غازی خان موضع کمور میں مقیم تعا۔ وہاں سے اُس کی اجاز این جمال کو بہلے لڑنے بہا کتی ہوا۔ غازی خان موضع کمور میں مقیم تعا۔ وہاں سے اُس کی مدو کو گیا مرحی ابنا ہور مردانگی کرے بہت سے کشمیر موں کو موال کیا۔ غازی خان جا اور فتح حال کی۔ شاہ ابوالمعالی یہ حال و کیا مرحی اور مردانگی کرکے بہت سے کشمیر موں کو مواد حافظ مرز ایسین کے مار والا۔ یہ حافظ ہمایوں باد شاہ کے خوان موں پر بڑاخی تنواں تعا۔ پھراس سے نوسل فردو شا۔ خان کو قبد سے کتال کر مان بار بہا۔ نصرت خان نے بیرام سے توسل فرہو نشا۔

بلاتی میں عازی فاں چک کے مزاج میں تغربوا ظلم و تعدی کرنے لگا۔ خلایق کواس سے اسفر بودا اس انتازیں مار نے ساکداس کا بٹیا جیدر چک بعض امراسے آنفاق کرکے یہ جاتہا ہے کہ کنیر کی شاہی لے ۔ غازی فال چک نے اپنے وکیل محد جنیداور بہا در بست کو طلب کرکے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم اس کو نصیحت کر وکہ بہروہ یہ خیال نہ کرے ۔ معرب حنید نے چدر چک کو طاکر کا کہا کہ لوگ یہ کے جیدر چک کو طاکر کا کا م تمام کیا۔ لوگوں نے چدر چک کو گرفتار کرلیا۔ اور فاکر فال کے حکم سے مار ڈالا۔

ہودہ میں ہندوستان سے مزرا قرابها در آپائیں کے بہاتہ بہت سالٹکر اور نو ہاتی تھے تین میں خات کے ہوئے۔ تک اُس نے جوالوریس اقامت کی کٹمیر روں میں سے نصرت چکے اور فتح چک وغیرہ اور گکروں میں معض امرا اس سے آنکو ملے اس سے ایک مجمع کیڑاس پاس جمع ہوگیا اور وہ اُمید وارتعا کر بعض اورکٹیمری بی است آنکر ملینگے اس اثنار میں نصرت خاں چک فتح چک ولو ہر ماکری اس ماس بھاگ کرغازی خال پاس چلے گئے۔ اس سبب سے مرز اکے لشکر میں فتور پڑگیا۔ غاذی خاں چکٹٹیمہ سے نوروز کوٹ میں آیا اور پیا دوں کو ہیج کر مزاکے لشکر کوشکت دیدی۔ مرز ا بھاگ گیا۔ پاپنی موخل قتل ہوت اور سارے ہاتی اُس کے ڈئین کے ہاتھ آئے۔ جب حبیب شاہ کی شاہی پر پانچ سال گذیب توائس کو کونے میں ٹھایا اور نازی نے خودلوائے فرماز دائی بلند کیا۔ اور نازی شاہ خطاب رکھا خطبہ وسکہ اپنے نام کا کیا۔

غازی شاه کی حکومت کا ذکر

غازی شاه کتمیروں کی سوم کے موافق بادشاہ ہوا لیکن بذام ہے اُس کی اُنگل رکا گریئرل پر واز متغیر بوگئی ب<sup>هر ۱</sup> ۱۹ میں فتح خا<sup>ن</sup> چک ولوم راکزی اور اورکشیری است متوسم موکرکومتهان ں چلے گئے اُن کے تعاقب میں غازی خاں نے اپنے بھائی حیین خاں کو دوہزار آ دمیوں کے عامرت کے دن تھے نمالت ہلاک ہوئے جوزندہ رہے اُنہوں نے حین میک کے دسیاسے اپنے ، غازی خاں سے معاف کرائے۔ اور اُس نے اُن کو جاگیر س دیدیں سنے قب میں غازی خارانی لیکرلارمیں آباء اور اپنے بیٹے احمدخاں کے ساتھہ فتح خاں اور ناصر کتابتی اور امرا کونٹ کل للهُ ميجا حب يهتبت ہے يا خ كروه پر بيونچ تو فتح يك احد خاں كى اجازت بغيرت تِشهر میں آیا تبتی لڑنے پرراضی نہ ہوئے ہت بیٹکیش دینی قبول کی وہ وہاں سے چلاآیا۔ احمد خاا ، ول میں آیا کہ اگر میں فتح خاں کی طرح تبت میں جاؤں گا توکٹیمہ ی میڈی تعریف کرینگے ۔ وہ بانخ سوآ دميوں كو ہمرا ہ ليكر چلاگيا تبتيوں نے احمد خاں كو جريدہ « يكها تواُوْكر ٱے ْسَكَّت دى وہ بھاگ کر فتح خاں یاس آیا۔ وہ اُس کی طرف سے لڑکر مارا گیا۔ غازی خاں اس جُر کوسنکر میرا ىب يى آيا اوراپنے بيٹے ئے ايسا اعراض كياجومناسب نه تھا۔ اُس كى ايام ، ولت چار سال میں منقنسی ہوگئے ً۔ شاه *حیین شاه کی سلطن*ت

غازی خاں کا بھانی حبین شاہ <del>او ہے</del> میں غازی تبت کلا*ں کی سنچرکے ار*ادہ سے شمیر سے

کلا اور موکد کھارمیں ا قامت کی جذام کے غلبہ سے آتکہیں کام کی ہنیں رہیں خلق کے ساتعہ بدی کرنے لگا۔ بگناہوں رعلت لگا کے جرمانے لینے لگا۔ اس مدب سے آومی رنجید ہ ہوئے اور دو فریق <del>ہم</del> ایک جماعت اُس کے بیٹے احمد خاں کی طرفدار ہو ہے ۔ دو سرے اُس کے بھائی حمین جیک کی ۔ غازی خاںنے ان باتوں کوئنکر سری نگرمیں مراجوت کی حسین خاں چیک پر وہ مہر و ثنفقت ز کرّیا تھا اُس کو اپنی جگہ با د شاہ مقرر کیا۔ پندرہ روز بعدا سے نے تمام اپنے **قا**ش واساب کے و**ق** حصے کئے ایک حصہ اپنے فرزندوں کو دیا اور دوسرا تعالوں کزحوالہ کی اور اُن سے سہ چناقیت طلب کی جین چک پاس تعال فریادی آئے۔ اس نے فازی تناہ کواس حرکت سے منع کیا۔ جسسے غازی شاہ اُس سے خفاہوگیا۔ اوراپینے بیٹیے آحمد خاں کو باوشاہ نبانا چاہا اور اپنی ثناہی کے ترک سے بشیان ہوا اور اپنے خاص آ دمیوں کوا ور معلوں کو طلب کریے جمیت کی صین چک بھی مقابلہ کومتعد ہوا۔ اہا لی نہر و فضاۃ نے درمیان میں پڑکر آتش فسا د کو بھایا۔ غازی خار لوشہرسے زین یورمیں نے گئے رپرتین می<u>ینے</u> بعد سری بگرمیں۔حیین *چک* نے انتقال کلی حال کیا۔ ولایت کتمہ کوامیروں میں تقسیم کر دیا۔ ب<u>نٹ ہی</u>۔ میں حیین چک نے اپنے بڑے بها بی سنکر چک کوراجوری اور نوشهره جاگیرس د اے کرمہی پیرائس کو پہ خبر لگی کہ وہ سرکتی پرآماڈ ہواہیے۔ اس وا سطے اُس کی جاگیر محد خاں ماگری کو مقرر کردی ۔ احمد خاں وفتح خاں جیک کی سراد لے لئے مقرکیا۔ اُنہوں نے حاکر فتح حال کی۔ بعد ازاں حیین شاہ حیک کومعلوم ہوا کہ احمد و مج ماکری ونصرتِ خاں چک اُس کے قتل کا قصد کرتے ہیں اُس نے اُن کو گرفتار کرکے اُس سرغنوں كواند بإكرديا -

ساعه میں خان زماں وزیراعظم کولوگوں نے ترغیب دی کرصین شاہ سکار کو گیاہے اس کے گرمیں جاکر تمام اسباب و خزاین پرشھرف ہوجئے اور اپنے تیش بادشاہ بنائے مسعود پایک ملازم حسین شاہ کی سی کوشش نے اُن کی یہ تدبیر نہ چلنے دی لاکر وزیر کے بیٹے کا سرکاٹ کے اُس کی سیاہ کو دکھایا جس سے وہ بھاگ گئی۔ وزیر می گرفتار ہوکر ماراگیا مسعود پایک کو حسین شاہ نے بٹیا نبایا۔ مبارز خان کا خطاب دیا۔ اور پرگنہ باکل جاگر میں دیا۔

میں ہے۔ ہیں حین ثناہ نے یہ بھر کر کم میرے معزول کے لئے منصوبے بڑے گئے جاتے ہیں پنے حریفوں کو احمد خاں پسرغازی خارم کی اور ایس سے غازی خاں پر ایسا صدمہ پہنچا کہ ول شکستہ ہوکر مرکبا۔

رہے ہیں سین شاہ سے لودی لوندنے کہا کہ معود پایک یہ کہتاہے کہ حیدی شاہ نے جب مجے بٹیا بنایا ہے تو خرانرمیں سے حصد دے ۔اس سبب سے حسین شاہ اُس سے ناراض ہوا اور اُس کو مقید کیا ۔ لودی لوند صاحب اختیار ہوا۔ پہراُس نے ہزار خروار شالی سرکاری کی خیات کی۔ مغرول ہوا اور علی کو کہ اُس کی مجگہ مقرر ہوا۔

ا المار میں ایس میں ہے۔ کے دور ہے ہوار دورجہ میں اور اور کو ہاراں کے معامید میں آیا اور کو ہاراں کے ینچے زیارت قبور کے لئے گیا۔ یوسف جوتیعی مذہب تھا۔ قاضی برایک ملوار ماری جس ہے، اُس کا مرزخی ہوا دوسری شمتیہ ماری توقاصی نے اپنا ہاتمہ سیر بنایا جس سے اُنگلیاں رخمی ہوئیں قامکا ویوسف زخمی کرکے بھاگ گیا حسین چک نے باوجو دیکہ خود تبیعہ تمایوسف کو پکڑواکر قید کیا <u>م</u>لما، سے فتویٰ لیا جغوں نے فتو کی یہ دیا کہ ایسے آدی کوسیاست کے لیے مار نار واہیے۔ فاضی نے کہا کہیں زندہ ہوں اس شخص کا مارا جا نا جا ئر نہیں آخرکو اسکوسٹگ رکیا۔ آنفا قاً انہیں نوا میں ایک جماعت کہ یوسف کی ہم مذہب و ہم اعتقا د تھی مثل مزرا مقیم و میر معقوب برسم ایلجی گری شہنشاہ اکبرکے پاس سے یہاں آئی تق حسین شاہ نے ان اہلچیوں کی بڑی خاطرواری ادر توضع لی بیندروز بعد مرزامقیم نے کہ یوسف کا ہم ندم ب تھا۔ان مفتیوں کو بلایا ۔قاضی زین پنے ن سے کہاکہ تم نے فوی میں غلطی کی مفیتوں نے کہا کہ ہم نے اُس کے مارینے کا فتوی علی الماطلا ہنیں دمابکا پیرکہاہے کہ سیاست کے واسطے ایسے آ دمی کا مارنا رواہے مگر مزرامقیم نے ان مفتیوں لوقتل کرایا - اوران کی لاشوں کے یا ہؤ*ں میں رسی باندہ کر کو چ*ہ و بازار میں *تشہیر کی حسین ہیک* نے اپنے بیٹے کو باد شاہ اکبر کی خدمت میں پہنچکر اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ شهنشاه اكبرنے مرزامحد قیم کوان مبگیاه مفتولوں کے قتل کے بدا میں قتل کیا اور حبین جاکا

ل میٹی کوفبول نہ کرکے واپس بہیریا حسین جیک اس خبر کوسنگر اسہال دموی میں متبلاموا۔ اور

بالکل کاربادشاہی سیمعطل ہوا۔ بہت سے اعیان سلطنت حسن چک کے بھائی علی فاں کو سرنگر کی طرف سے لائے۔ چودہ بندرہ کوس وہ دار السلطنت سے تعا کہ حسین شاہ کو سب ارکا ربطنت چہوٹر کر اس پاس بھاگ گئے۔ شاہ نے مجور ہوکر اپنے بھائی کو شاہی دی اور موافق رسم کے سری گر میں علی فاں با دشاہ مہوا اور حسین شاہ زین پور میں چلا گیا۔ اور تین مین کے بعد اسمال سے ہے۔ ہم میں مرگیا۔

على شاه كى سلطنت

حیین شاہ کے مرنے کے بعد علی شاہ باد شاہ ہوا اور دو کہ جو حیین شاہ کا وکیل تعاویل سلطنت مقد ہوا۔ ان دنوں میں شاہ عارف کہ اپنے تیئن شاہ طھاسپ کی اولا و تباتا تھا لاہؤ سے کشیمہ میں آیا۔ علی شاہ چک اُس کا ایسام عقد ہوا کہ اپنی بٹی اُس سے بیابی شاہ صاب نے اپنے تیئن مہدی آخرالز ماں بنایا۔ نور وزیج س کا بٹیا علی بجک اور عازی خاس کا مثیا اُس کے بڑے چیلے ہوئے اور یعان مک نوبت بعونچی کہ اُنھوں نے علی شاہ کو معزول مثیا اُس کے بڑے چیلے ہوئے اور یعان مک نوبت بعونچی کہ اُنھوں نے علی شاہ کو معزول کرکے تنا ہ عارف کو باو ثنا ہ بنا نا چاہا۔ جب اُس کی خبرعلی شاہ کو موئی تو اُس سے رہنے دہ ہو اُس کے خبرعلی شاہ کو موئی تو اُس سے رہنے دہ ہو اُس کی خبرعلی شاہ کو موئی تو اُس سے رہنے دہ ہو اُس کی در پلے آزار بوا۔ شاہ صاحب نے بنی یہ کرامت مشہور کی کیس بیماں رہنا نہیں چاہا ایک روزیوں لاہوریا کسی اور ولایت میں چلا جاؤ تگا۔ بہروہ نبہاں ہوگیا کہ جس سے لوگ اُس کی غیبت کا اعماد کریں تیمن روز کے بعد معلوم ہوا کہ و واشر فیاں ملا حوں کو دیکر کشتی میں بھیکا بارہ موامیل کیا مگر بہر کراگیا ہی خاہ ہوا کہ و استر فیاں ملا حوں کو دیکر کشتی میں بھوا کہ و واشر فیاں لیکر اُس کو وہ مقابلیان کو جاگ گیا مگر بہر کر پارات فیاں لیکر اُس کی خبر اُرا تشر فیاں لیکر اُس کو وہ ہوا کہ و کی کیس بیار اُس کی کیا کر تیس کا اعماد کریں تیمن نے اپنی قبر کی مہر کی ہزار اشر فیاں لیکر اُس کو اپنی فلم وہ سے کا کاکر تیس بیکر اُس کی بیار استر فیاں لیکر اُس کو اپنی فلم وہ سے کا کاکر تیس بیک اُس کی بیار استر فیاں کی فلم وہ دو بار مول کیا کر تیس کیا کہ کر ہوں ا

روع میں علی چک بسر نوروز چک نے علی شاہ سے کماکہ دوکہ نے میری جاگیر میں فال اوالا ہے آگر آپ اس کو منع نہ کرنیگے تواپئے گھڑروں کے بیٹ کو چاک کرونگا علی شاہ اس کنا یہ کو سمجہ گیا کہ گھوڑے کے بیٹ چاک کرنا ہو۔ اس کنا یہ کو سمجہ گیا کہ گھوڑے کے بیٹ چاک کرنا ہو۔ اس سبب سے وہ خضب ہوا اُس کو قید کیا اور ولایت کمراج میں ہیجہ بیا۔ وہ و ہاں سے اس سبب سے وہ خضب ہوا اُس کو قید کیا اور ولایت کمراج میں ہیجہ بیا۔ وہ و ہاں سے

بھاگ کر حسین قلی خاں حاکم نیجاب پاس گیا۔ گرملاقات کے وقت حسین قلی تواضع متعارف کو علیمیں نہ لایا توعلی جک لاہورسے کشیمر میں پیرائیا علی شاہ نے اُسے مقید کیا بہروہ قیدنے کلکر نوشہرہ میں آیا۔علی شاہ نے کشکر بہم کا اُس کو دیگر کیا۔

کوسہرہ میں ایا۔ تھی سا ہے کے سرمہرا اس کو دلا ہیں۔

ہرد ہے۔

ہرد ہیں علی شاہ نے کہ توارش کو کشتوار بھی گئے ہیں کشکر کشی کا ور وہائے کے حاکم کی ہٹی سے بیاہ کرکے مراجعت کی۔ ان ایام میں ملاغتقی و قاضی صدرالدین اکر بادشاہ کے ابلی آئے علی شاہ کے نام کا خطبہ بڑ ہوایا اور سا میلایا۔ افنی و نوں میں یوسف ولدعلی شاہ نے محد تبت کی سعایت ابراہم کا حضلہ بڑ ہوایا اور سکہ جلایا۔ افنی و نوں میں یوسف ولدعلی شاہ نے محد تبت کی سعایت ابراہم خاں ولد غازی خال کو بدر کی رضا بغیر قبل کر ڈوالا اور باپ کے نوف سے بھاگ کر محد تبت کو سات کو سات کے بارہ مولد میں چواگئیا۔ علی شاہ ان اوضاع سے آزر دہ خاط ہوا اور علاج اس کا کیا۔ لوگوں سے بارہ مولد میں چواگئیا۔ علی شاہ ان اوضاع سے آزر دہ خاط ہوا اور علاج اس کا کیا۔ لوگوں سے بوسط کے گئاہ کے معاف کرنے کی درخواست کرکے اُس کو بلایا اور محد بہت کو کہ اس فتنہ کو باعث تھا قید کیا ہے۔ ہی ہے۔

کا باعث تھا قید کیا ہے کہ معاف کرنے کی درخواست کرکے اُس کو بلایا اور محد بہت کو کہ اس فتنہ کو بیرسے گرکہ کہا ہوں۔

گور سے برسے گرکہ کہا اور 4 برس سلطت گیا۔

#### سلطنت بوسف شاه

علی شاہ کے مرفے کے بعداس کابٹیا یوسف شاہ گئت نتین ہوا اور علی شاہ کا بھائی ابدائی کے بنازہ پر حاضر نہ ہوا۔ یوسف نے ابدال جا بہ سی بیب سبارک خال اب بابا خلیل کو بھی اور بہتیا م اس کو دیا کہ آئر ہوائی کو ، فن کرواگر میری بادشا ہی قبول ہو توفیہا اور بہتی تم با ، شاہ ہو میں تمہارا آبا بع ہو تکا جب اُنہوں نے یوسف کا یہ بیغا م ابدال جب پاس بنیا یا تو اس نے کہا کہ بین نہارات کے سے جا تاہوں اور خدمت کے لئے کم باند شیا ہوں اگر مجمعے کچھ مضرت بہنے کی تو و بال میرا تمہاری گردن پر ہوگا - ابدال خال کا وشمن سید مبادک تھا اُس نے ابدال سے کہا کہ تبدا کہ تو اور بر محلس برخاست ہوں اور مید لینا چاہئے اس اقرار برمحلس برخاست ہوئی ۔ اور سید مبادک نے یوسف شاہ پاس جاکر سے کہا کہ ابدال خاں میرے کہنے سے نہیں ہوئی ۔ اور سید مبادک نے یوسف شاہ پاس جاکر سے کہا کہ ابدال خاں میرے کہنے سے نہیں ایا - اول اس کا علاج کرنا چا سیع اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سیئے یوسف شاہ سوار ہوگا ۔ اور اور اس کا علاج کرنا چا سیع اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سیئے یوسف شاہ سوار ہوگی اُنا ہوں اس کا علاج کرنا چا سیع اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سیئے یوسف شاہ سوار ہوگی کہا کہ اور اس کا علاج کرنا چا سیع اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سیئے یوسف شاہ سوار ہوگی کہا کہ اور اس کا علاج کرنا چا سیع اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سیئے یوسف شاہ سوار ہوگی کہا کہ اور اس کا علاج کرنا چا سیع اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سیع کی بدالے سے کہا کہ کہا کہ اس کا علاج کرنا ہوا سیع اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سیع کی بعد علی شاہ کو دفن کرنا چا سیع کو دفائل کرنا ہوا سیع کرنا ہوا سیع کو دفائل کیا کہ کرنا ہو کہ کرنا ہوا سیع کی سور کیا ہوا سیع کرنا ہوا سیع کرنا ہوا سیع کرنا ہوا سیع کرنا ہوا سیع کی سیع کرنا ہوا سیع کی سیال کی سیع کرنا ہوا سیع کرنا ہو

ابدال برجية ه گيا اور ابدال غار، نے اُس کا مقابلہ کیا اور کشتہ ہوا۔اور سید ہارک کا بیٹیا جلاا خاں مھی مارا گیا۔ بعد از اں علی شا کہ کواجل<sub>و</sub>یق نتیعہ دفن کیا ۔ ، قیمن میبننے کے بعد سید مبارک نیاں وعلی اس فتنزروازی کے بئے آب بہت سے یار گئے یوسٹ شاہ محد اکری کے ساتہ انفاق کر کے آ ہے۔ لائے گیا محدماکری سائمہ آدیوں کے ساتہ قتل ہوگیا۔سیدیوسف شاہ امان طلب کر کے ہیژیورمیں آیا اور مبارک خاب اُس سے لڑنے آیا ۔ یوسف شاہ اُس سے لڑنہ سکا موضع پرتھال میں آیا حوجگل میں ہے۔مبارک خاں بہاں ہی اُس ہے،لڑنے آیا وہ بناگ کر دہ بہاڑوں میں حلاکیا مبارک خاں فتح وفیروزی کے ساتہ کمٹیرمیں آیا اُس نے خان چک ولد نوروز چک کوکسی تھ میں بلاکرمجوس کیا۔ اس حرکت سے جماعت کیک کواپیا خوف پیدا ہوا کہ اُنہوں نے آنفاق کرکے یوسف شاہ کو چرباد شاہ بنانا یا ہا۔ پھران جکوں میں آپس میں جخ ہوگئی انہوں نے گو *هر حکیب کو*با ونشا ه بنانا چا ب<sup>د</sup> مبارک نان ان سازشو*ن س*تایسازج <sub>موا</sub>که اُس نے یوسوتیاه ومشرنخت يرشها ناجا بأنكر يوسف ثناء كثميرت بعاك كربا وثباه اكبركي خدمت بيس فريا دى نبكريا، کیا تھا شہنشاہ اکبرنے یوسف نشاہ کی امداد کے لئے .اجہ مانسنگہ اورسیدیوسی خاں شہدی کھ مشفه میں فتح پورسیکری۔ اشکر کے ساتھہ روانہ کیا اس وقت کتنمیر میں یو ہرجایک باوشاہی کررہا تعاريوسف شاه نے اپنے بیٹے بیٹھوب کو پیلے ہدت جا کشمیہ روانہ کیا تاکہ وہاں جا کرلوگوں کو اینا طرفدار بنائے اور لوم*ر حیک کی شاہی میں خلا ڈ*الے۔جب وہ خو دسیالکویٹ میں آیا بیدیوسف <del>ما</del> نهدی دراجههان *ننگه کا* مقیدنهیس ربایرانوری میں ج*اگراُس پرشعر*ف مبوار لو هر *حیک نے پوس*ف لشمیری کو پوسف شاه سے لڑنے ہیں گروہ پوسف شاہ سے جاکر ٹر گیا پوسف شاہ اور گوم*رہ ک* میں آب بَهت پراٹانی اور یوسف نساه کو فتح بونی وه سری گرمیں آیا ۱ ورلو ہر *حیک کو کرو کر* مقید كيا-يوسف شاة فيخت پرمنجه كراين مهواخوا موں ميں ملك تشمير كونقيسم كر ديا اور اپنے حريف لوم تکیب کواند باکیا۔

بیری میں ہیں ہیں ہیک و علی شہر حک می سعادت بھت کو بغاوت کی بدگرانی کے سبب پوسٹ شاہ نے مقید کیا۔ عبیب نمان تم بک خون کے مارے بہنبر میں بھا گا اور یوسٹ شاہ ولد علی خاں چائے نے اربعانیوں کے قیدہ نگل آیا اور صبیب خاں سے موضع ندکور میں مل اور سب متفق ہوکر پرور و عی راجہ تبت پاس گئے۔ وہاں سے کو ک لیکر چدو دکتیہ میں آئے تو آپس میں اختل سان بیں ہوا اور اُنہوں نے کچھ کام نمکیا اور آپس سے جدا ہو گئے۔ یوسف و نحہ خان کے نشکرنے اُن کو گرفتار کرلیا اور اُن کے ناکہ کان کارٹ ڈالے لیکن حبیب خاں چکٹ سہر میں جیب گیا۔

الا الله میں جب اکبر با دنیاہ الا ہورہ آگرہ میں آیا توائس نے مزرا طامہ اور محدثیا ہ کوالمجی اللہ کا ایک اللہ کا استحد کی اللہ کا استحد کی اللہ کا اور فرمان شاہی کو بنا کے کشمیہ سبح جب یہ ایلی بارہ مولد میں آئے یوسف نیاہ نے استحد کی اللہ اور این سال کے ساتھ بنا کہ خدم تب بیال کا اور اپنے ایک سال کے بعد کشمیر میں جلے آئے۔ یا د نبوں بیچا۔ یہ د د نوں بیٹے ایک سال کے بعد کشمیر میں جلے آئے۔

۔ سندفیہ میں یوسف شاہ لارمیں سیر کرنے گیا اُس کے سفرکے ورمیان شمس چک میدخا سے بہاگ کرچیدر چک سے ملاجو کشتوار کو بہاگ گیا کِٹمیر کی سپاہ نے اُن کا تعاقب کیا تو وہ اور آگے بہاگ گئے۔ یوسون شاہ سری گرمیں ہر آیا۔

سا<u>۹۹ میں</u> میدر بیک کشتوار میں والبس آیا اور نشکر جبع کرکے کشمیر برجیله آور ہوا سرحد پر بیوسف شاہ نے خو دیکست دی۔

ساق میں بیا ہوئے۔ میں یعقوب ولدیوسف شاہ اطاعت واخلاص کے اظہارکے لئے بادشاہ اکبرکی خدمت میں گیا۔ بادشاہ اس وقت فع پورسکری سے لاہور میں آیا ہوا تھا۔ یعقوب نے اپنے باپ یوسف کو لکھا کہ بادشاہ کا ارا دہ کشمہ آنے کا سے بیوسف شاہ نے اس کے استقبال کا ارا وہ کیا۔ انیس وٹوں میں خبرآئی کہ حکیم کمیلائی وہا ڈالدین برسم الحجی گری شہنشاہ اکبر کی طرف سے شلیس انیس وٹوں میں بورسف شاہ ان باس کیا اور خلعت شاہی بنیا اور ضعم ارا دو کی کہ باوشاہ پاس جائے اس آئی میں بیا خلیس با اخلیس با اخلیس با اخلیس با اخلیس با اور سے شمہ سر دولی نے تنوی میں ہوکر کہا کہ اگر تم بادشاہ پاس جا و گے تو بھکو وہ قبل کرکے بیعقو کو جو جلد لا ہور سے شمہر میں آگیا ہے بادشاہ نیا وینگے اس خوف سے اس نو کے تو بھکو وہ اپنی غرمیت میں تعویق کی۔ بادشاہ کے ایکچوں کو رخصت کیا اکبر تو کشمہر کی سخے ریجہ بھا اُس کو بیا اپنی غرمیت میں تعویق کی۔ بادشاہ کے ایکچوں کو رخصت کیا اکبر تو کشمہر کی سخے ریجہ بھا اُس کو بیا

بهانه ہاتیہ آیا۔ شاہرخ مزرا وشاہ قلی خاں وراجہ مجگوانداس کوکٹیمرکے لیے متعین کیا پوشقا نے کتمریے آگریارہ مولہ برقیام کیا ۔جب نشکر ہا دشاہی ہولیاس پاس آیاجو سے حدکتنمیر رہے توسرراه أس كے روكے سنئے لير كھے دنوں بعد برف كاموسم آيا تورا ہيں مسدود ہوكئيں -ونصلح درمیان آیا۔ یوسف نشاہ بیٹے کواپنی جگہ مقرر کرکے راجہ ہلکوانداس سے سلنے یا اور ہرسال کے واسطے ایک خرارج معین قبول کیا۔ اورصلح کرلی۔ امراء نشاہی اُس کوہمراہ یکر ماد نشاه یاس لے گئے ۔ باد نشاہ **کو یہ صلح بیند نہ آئی ۔ محدّ قاسم خا**ں می*ر کچر کو د* وسرے نشکا تہہ ھوق میں نہجا ۔ پوسف ثباہ نے جو یا د ثباہ تہارا ہوں کو روکا اور یا د ثباہ کے مقابلہ کے لئے گیات میں منتھا۔ سرداران کشمہ جن کو فقے کا خیال تھا اُنہوں نے ا طاعت نہیں کی ۔ اس قعت یعفوب خاں سے برگشتہ ہوکر محمد قاسم خاں سے جا<u>مل</u>ے بعض نے *سہی نگرکے شہریں علم ف*حالفت بلند کیا۔ بیٹفوب شاہ نے گہر کے فٹا و د ں کے مثل*آ* كوابهم جانا وإيس آيا -افواج اكبرشابي كتثمير ملس بائكل داخل مهوبئ بيفوب شا ه كومهشان كو بها کا محد قاسم تهرسری نگر رمتصرف ہوا ۔ برگنات کشمیر برعال کو مقر کیا یقوب شاہ کچھ مدت کے بعد طمعیت ہم پنجا کر محد فاسم خاں سے لڑا۔ اگر خیمغل بہت مارے گئے ۔ مگر یعقوب خا*ں نے نہرم*یت یا ٹی ا ورکیجہ صبعیت کرکے سر*ی نگر*کو آباراس ، فعہ محمد قاسم خاں لڑ منسكا - قلعه ارك ميس آيا - عرضد اثنت بهيجكه ما د شا ه ـ سے كمك طلب كى - با د شا ه نے پٰه يومفان شهیدی کو حاکم کشمیرمقر کبا ا ور قاسم خان کو بلایا جب یوسف خان شیبای کشپرمین پهنیاتو یعقوب نتیاہ نے محد قاسم خاں کے محاصرہ سے ہانتہ اُٹھایا اورکوستیان میں ہماگ گیا۔ یوسفک شهیدی دوسال تکب اُس کے پیچھے بیڑا پرا اورجس طرح بن بیڑا اُس کو ولاسادیکریا دست ہ یاس بہجا ۔ غرض پدر وپیر بویںف و بیقوب امرا د شاہی میں داخل ہوئے، براورمحالات بمارمیں حاگیریا ن' ۔ اس نا رنج ہے کثمیر کی شاہی یا و شاہان دہلی ہے متعلق ہوگئی اس سلے ایک ہزارسال مک کسی یا وثناہ نے خطہ کشیر تسخیر نہیں کیا۔



جلدحهادم

144 خاندان چک کاشب 1990 - 1909 (۱۱ فازی فان

جلدتهارم

محجرات كي فدرتي حذود

مغربی ہندوشان میں صوبہ گجات ہے اُس کئے دو <u>حصّے ہ</u>ں ایک حصّہ خ يه يعني تلط فيا في ت كهرا بهوا سائه اورا يك طرف خشكي بسهه اور دور سراحه ، عارون طرف نشکی سی*ند. حصه جزیره ما بخه عرب* میں داقع سیجوتقه نامقابل کے نتیجے کراں اورسندہ کے ہے۔ گجرات کے حصلہ دوم کی حدجنوبی دریا، نریدا کو منہڈ ہں ۔اگر حہ گڑا تی زمان جنوب میں وور دور دم بیک بولی جاتی ہیں۔ ساحل زیدا له بهاژو*ن کا جا باینه جو بندییاعل* اورار ولی بهاژو*ن کو ملآیا* ی وہ گجات کی مغربی وشمالی سرحد ہے اُس کو مالوہ اور میواٹر و ہاڑ وار ہے وہ جدا کڑیا ہے خلیج کچھاؤ رن اُس کی تمالی مغربی ومغربی سرحدیتیه ایجزعرب و خلیج کنیات ً غرلی حد کو دہوتے ہیں۔ گجات بر مہینیہ حلے شمال مغرب سے ہوتے رہے ہیں ہما نگل اور پاہے کو ہ آبو کے درمیان ایک رنگیتان سپتاریہ ست اُس کی ضعیف ہے لوہ تیان جد گجرات کوشمال ومشرق کی طریف محدد و کرتھے ہیں اُن کی مد کے ان حصوب میں مہلتی ہیں جو اُن کے نر دیک، ہیں وہ نشیب و فراز ونا ہمواری کے مبیبہ وارگذار ہیں۔ کوہر ۔ تمان کے کھندانے اور وا دی بوان کے اند بہن وہ فبگر سے گری زخسوں کئے تاریک سابد میں کئی دریا <sup>نکلتے</sup> ہیں بن کے اویٹے کنارو**ں** کے ہمسایہ میں ملبجا ورعمیق کمندانے اور پجدیار نفار اور پہاڑیں اور اُن میں و**رْستان ایسے ہی**ں کہ پ به دیابیاژوں *ے اُترکر*اور ور**ختانوں ہے گذر ک**رملان میں آتے ہیں وہ جوڑے ہو جانے ہیں اور اُن کی وحشت کر ہو جانتے ہے وہ ان تبین دریاؤ می**ں** ملجا تے ہیں ساہم متی ، ماہی ، نریدا آور آخران سب دریا وٰں کا یا نی خلیج کمبات میں بہنے جا تاہ<u>ہ</u>۔ جوات کا تقریاً کل حسہ حنوب مغربی رن کھھ سے دریا، نر برا کے *کنا رون مک اور جزیرہ ن*ا حصّہ کے النگ پرا ورشالی ومشرّ قبی *ساعل خلیج کہبات کے درمیان نشیب میں سائٹہ تیل ہیں گرینگ* 

سرسبزونیا دار رہا ہے فاص کر وہ حصد کر ساہرتی اور ماہی کے درمیان واقع ہے۔ وہ علا ہے آبنوں اور میوہ دار درختوں کے جہنڈوں سے ڈہکا ہوا ہے۔ اُن کے بتوں کا بڑا شوخ دنگ ہوتا ہے۔ اُن کے بتوں کا بڑا شوخ دنگ ہوتا ہے۔ اُن کے بتوں کا بڑا شوخ دنگ ہوتا ہے۔ وہ نمایت سرسبز و نساداب ہوتے ہیں منگ ہوتا ہے۔ وہ نمایت سرسبز و نساداب ہوتے ہیں کا شرکاری بڑی احتیاط سے ہوتی ہے او فصلیس خوب ہوتی ہیں۔ آنب اور اور درخود کی بڑی کترت ہے۔ مسطح زمین کہت لعلماتے ہوئے اور پہاڑوں پر دیخت زار بڑی خوشما بہار و کماتے ہیں

بهوٹے رن کچھ کی انتہاہتے جنوب مشرق سمت ہیں ہمیں سرایک بڑا مال آب شور کا شروع ہو اسبے وہ فیلنے کہ ہائت کی سرکی طرف پہیلتا ہے اور وہ حد فاصل گجرات خاص اور خریرہ نما سور تنہ یعنی کا ٹھی وار کے درمیان ہوتا ہے۔ غالباً پہلے زمانہ میں سور تہہایک حزر ہ تھا۔

یظیح کہبائت کے مغربی کنارہ پر بہون گرسے جیدیل فاصلہ پرایک سلسلہ بہاڑیوں کا امواج ہے جہ بہوار ملک میں کہ خمور مرجزیروں کا امواج ہے جہ بہوار ملک میں کہ شل ساکن تا لاب کے ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمور مرجزیروں کا امواج تیررہا ہے اُن کی چوٹی پر جو مواضع ہار دی کے قریب ہے۔ ایسا تماتنا دکھائی و تیا ہے کہ فرت تاکی کمتر مقاموں میں نظر آ تا ہے۔ مقامات اس کے مقامات تو ایر نے اول فسارتے طرح طرح کے سامنے لاتے ہیں

نقت میں ان مقامات کو خوب ریکہ لوجن کا ذکر ارنے میں آئے گا۔ بھون مگا نبدر کا اوگو چھوٹا ساجزیرہ پیرم، ولیہ جر پیلانفعل ایک راچیوت کو ہل رئیس ہے وہ قدیمی شہر دبلہبی پور کی یا دلا تا ہے۔ سیمور، پالی نا نا تھا یہاں جین مت کے بڑے عبادت فانے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوشان کے طول عرض میں سسندسے لے کر گٹکا تک اور ہما لیہ کی بر فی چوٹیوں کے ملک سے کنواری رو در اتک جو اُس کی دولہن ہوگی کو بی شہر ایسا نہ تھا جو کمبھی نہ کبھی اُس کی عارات کی جو مالی تا ناکے پھاڑی پر تاج داری کر ہی ہے اپنی وات سے مدونہ کرتا ہو۔

# گجرات کی تاریخ مبند ؤیکے زمانہ کی

منکرت میں گوکونی کتاب تاریخ کے طرز پر ملک گجرات کے باب میں دستیاب نہوتی ہو نگر کئیر کلی انتیا<sup>ن</sup> کتا ہیں الیبی ہیں کہ اوسانسے آئین وقوا منین- رسم ورواج - راجا وُل کے نام اوراً تکے نے لیکھ جھے معلوم ہوتے ہں گوائٹ کی فرما ں روائیوں کی ستائش میں دفتہ کے دفتر سا ہ ہوئے ہوں اوراُنکے برے کاموں پر کا لاہرہ ہ والا ہو۔ ہندی ناموں میں سب سے بہتر رتن مالا ہیں۔ جیسے کو ٹی وودہ سے ملائی اورکھی کوئٹال کرمٹھے کو الگ کر دنیا ہی اور ایکید میں سے رس کوچوس کرٹیوک کو پیپینک وتیا ہی۔ خاک سے سونے کو کٹال کرفاک کو خاک میں ملا دثیا ہے۔او اناج کو بچال کر بھوسہ کو عللی ہ کر ویتا ہی۔ اور تاوں سے نیل بچال لیتا ہی۔ ایسے ہی مصنّف نے تمام میلی کتابوں کومطالعہ کیا اورمضامین کواخذ کرکے اپنی کتاب میں لکھا۔ جیبے فرماز وائیوں کی ۔ نے نے قدرستناسی کر کے مدح و نتامیں زبان کھولی ہی ایسے ہی اپنی تعربیب میں بھی بیگیت کا یا ہو کہ جیسے سمند کی جاترا کرنے سے ساری جاترائیں ہوجاتی ہیں ۔ امبر وشا (امرت میل) المانے سے کسی اور خوراک کی ضرورت نہیں رہتی ۔ سکے پارس سے پارس ہونے سسے باری دولت بس میں آ جاتی بولیسیے میں رتن مالا کے ٹیرسنے سے ساری کتا میں مطالعہ میں جاتی ہں۔اگر آ دمی کی آگاہی ہے انتہا ہولیکن اوسنے رنن مالا ندیڑ ہی ہو تووہ ایب ہی ہی جسے سنگ مرمرکا حوض حبیس یا نی نهو- یا برا مندر مو حبیس مینا رند مو- گرافسوس میرکه اس رتن الا میں اُیک سوائٹی انمول رتن تھے خیس سے آٹہہ ؛ تی ہں - اس کامصنف برہمن کرسٹنا می ہی وہ گجرات کے سولاکھی فرماز واؤں کی بڑی تعربیٹ کرتا ہی۔ اور کتا ہیں ہیں جینے معلوم ہونا ہی ۔ ملک گجرات میں عبن اور برمن کے مذہب مروع سنتے وہ ایک دومرے کے استیصال کے دریے رہتے تھے ،ہمیٹہ او کیے درمیان جنگ ویرکار رمتی تھی ۔ ایک دوسرے کے عبادت فانوں کومسارکرتے تھے ، شکے کھنٹرانک موجود میں - ابتدامیں جین مت کاتبارہ یمکا اور آخرکو برین مست کا عروج موا - گجرات کی دار السلطنت بلمبی پورکو ملیو ن نے ·

ربا دکر دیا۔ اب بہ ملچہ معلوم ہنیں کہ کون تھے ۔ انگریزی مورخوں میں کو لی اپنے قیام الاستماكوكوني ال باختركوكوني الل ايران كوتباتا بح-ولہی پورکی تباہی کے باب میں معین کی کہانیوں سے برمنوں کی زبانی روایات محتلف مِن وه میرایه تاریخی سے باکل معرامیں - وه کینے میں که ڈوسنڈ کی ل ایک یاصنت گرا تقا ایک ئىلۇ كۇسانقەلىكىلىبى يورىس آيا ا دىنے يهان شهرىكے ياس دىيا استمان بنايا جىلاشىرىي*س بىك* ما شکنے گیا گرکسی نے دوسکو کیے نہ دیا نو وہ چھل ہیں گیا لکڑیا س کاٹیں اورا و نکوشہ میں لیجا کر بیجا ۔ رُ وسکی نیمیت سے آ ٹاخریدا۔ اب کو ئی اسکی رو ٹی نہ کا آ۔ آخر کو ایک کمہا ری نے اوسکی روٹی کیا ئی چندروزتاک میں کر آر ہا۔ اوسکے سرکے بال اس بو تبد کے اُٹٹانے سے اُرزنے نثر وع بنونے ر و نے چیلے سے یو چیا کہ تیرے سرکے بال کیوں اُڑ سکنے ۔ اونے کہا کہ جناب اس شہر مرکم نی خیرات نہیں ونیا اسلے میں مجبوراً کٹڑیا ں کاٹما ہوں اور بینا ہوں اور کمہاری سے روگی کواما ہوں ۔ اس کے وجھ اُٹھانے کے سبب سے سرکے بال اُڑگئے میں۔ گرو نے کہا کہ ہیں خو دنمیک الشكفيجا أوكا وه نهرس كياكسي نے اوسكوسواراس كمهاريكے كيدنيس ديا۔ تووه بببت كرووه (عضّه) بیس *آیا - اور کمها رسے که دیجو*ایا توانیا کنیا لیکرننهرسے باسرطاجا - اِسی دن یه نتهرغا<del>ن</del> موگا - کمهار ولهی پورسے اپنے جوروا وربیٹے سمیت با ہر ملاگیا گرو نے کمهاری سے بیمی له د با نصا که تو شهر کی طرف کبهی نه دیکن - مگرحب و ه شهرسمو س نگر سمے قریب بینجی توا د س نے مُٹر کر دلیمی پدرکی طرف و کیمها تو و و نوراً تیمرکی مورت ہوگئی۔ ابتک اوسکی پوجا ہوتی ہی۔ اوسکا نام رووا پوری ما آرکھا گیا ہی۔ بھرگر دنے ایک ہفے کا برتن بیا ا و رادسکو او نہ ہا کرکے رکھااور کہ شہراس طرح اولٹا ہوجائے اورا وسکی دولت مٹی ہوجا ئے اسوقت ولببی پورغارت موسکا ز ما نہ مال میں قصبہ ولید کے گر د شال اور سغرب میں بیلو کے در ختوں کا ایک شکل ہیں . اس میں۔ ب طرف سٹرکس بنی ہو گئ ہیں اوسکے اندائبھی پورکے کھنٹ ڈر وں کا بڑا حصہ نظمہ آ تا ہو۔ اِس تکل میں بہت جگہ کہو وکر عار توں کے سئے مصالح نحالاً گیا ہی۔ و بال بنیا و کی ويواريس طريع عارفيط آثار كي مثى اوركي الميون كي بني موني نفسسرا قي بي ينحذق

کی صورت کان کی سی ہمی اور وہ الیبی گہری ہیں کہ یا نی کل آیا ہی۔ غرعن ولیہ سے تین چا رسیسل تک جامجا اینٹوں کی دیواریب موجو دہیں۔اینسٹ کا ۱۱ اپنج کاطول اورداانچ کا عرض اور تین اپنج کی موٹائی ہمی ۔

کرنیل از گی تحقیقات به بو که نفکت کوشل میں اجو دصیارا جدرا مجندر کی راجد ہائی تی میں ہا ہم ہمت صفیح میں بیال سے سورج بنی را جائوں میں سے ایک راجے نے ترک وطن کیا ۔

اور دیرات میں جلاگیا به ایک مشہور حکمہ ہوجہاں بانڈ و سے بیٹے جلا وطنی میں آکر تھیرسے اسے ۔ اورو و اس جگہہ پر تماجہاں اب شہر دمولکا ہی۔ اوستے پر مار راجہ سے سلطن کو جمیں اور در باآبا د اور در راگو آبا دکیا ۔ جارصدی کے بعد اوسکی اولا و میں سے دیجائے دیجا پر راور و در باآبا د کئے ، ور باکوسیمور کتے میں اور اس بنی سند میں اور اس بنی میں اور اس بنی مشہور شہر و لعمی پورا ورگم بنی کو ترب کھنباست کے ، ور باکوسیمور کتے میں اور اس بنی سند مشہور شہر و لعمی پورا ورگم بنی کو ترب کھنباست سے آبا دکیا و تھی پور سے میں اور اس بنی برا و دیوگئی ۔ ایک اور عگمہ کو ترب کھنباست سورا سطریں کنک بنیں مونی میں کہتے ہی ۔ اوستے ماک بال کھتیر فتے کولیا (حبکو اب بھال کہتے ہیں اور اس میان سے میں خور میں اور اور باشندے اوسے میں اور اور باشندے اوسے بھی بور غارت ہوائو کہد باستندے اوسے بین میں جلے گئے ۔ میں جلی کھیل کیا کہ در اور در باشندے سندیرا اور ٹول

ہوتا برکشنسٹالو میں ٹیک ہی کے راج میں ہندوستان میں بڑی بلائمیں مازل ہورہی ہی مها را حبر شیلا دیتا نے جنگ عظیم کی ۔ اس زماندیں جوعینی سیاح بدہ ست کا پیروہت ہای یواپن تھا نگ ہندوستان میں آیا تھا وہ یہ کہتا ہو کہ ملک وتبھی پور کا اعاطہ چے ہنرار لیگ سے زیا د ہ ہن ہم اس ملک کی دارالسلطنت کا محیط تیس لیگ کے قریب ہو: (بیگسی میل کا) اس ملک بین قیاب وسی چیزں اورولیں گرمی سر دی سیدا کرتا ہی جیسیا کہ ماک مالوہ میں اور بیاں سے بامشند و س<sup>عے</sup> ا و صناع واطوارصورت تتکل اخلاق بہی ا ہل مالہ ہ کے متاثل ہیں باستہندوں کی کثرت ہو مالدارخا ندان بہت میں . سوگروں سے زیا د ہکروٹریتی ہو گئے دور دورکے ملکو ں کی دو بہاں جمع ہونے کے لئے آتی ہی۔ بیاں سوسے زائد کمین (بدہوں کے صومعہ) ہیں جیے ہزار سے زبا دہ بدمو سکے داعظیں -جومفدس کی بور کامطالعہ کرتے ہیں کئی سومعا بدویو اور کے ہیں۔ اہل برعت بیبال بہت ہیں ۔حب آ دمبوں کی دنیا ہیں برصہ تھا قراکٹروہ اس ملک میں آبار اتھا۔ بن وزحتوں کے نیچے وہ اُ نکر مٹیا کر اتھا اونکے پاس راجہ انٹو کا نے مینار مبتوا ہں کہ جنے برہ کی نشست کی مبکر پہیا نی جائے ۔ بہاں چیتری راج کرتے ہیں۔ ملک مالوہ <sup>سے</sup> را جہستیں دیتا کا متیجا ہیں بہاں رائ کر اتھا اب قنوج کے جہارا جہتیبل دیتا کا دا مادلج 'رتا<sub>، کھ</sub> اسکا نام طور و و مجھٹ ہیں ۔ یہ ولہجی بنس ک*اگیا رہو*ال راجہ تھا۔ اس بنس کا آخری *راجہ* شیل دینا جها رم تعاصک عهدمین به دارانسلطنت تباه فاکسیها ه هوا -

### ج شكرجوره مهاراجه بنجاسوره

دلبی پورسے بنجاسورا ہیں قریب رن کچرکے شری نل سوری اوربڑسے آومی مباگ کر گئے۔ اب بیاں ہم رتن الامصنفہ کرمشنا جی برہمن سے حبکا اوپر ذکر ہوانقل کرتے ہیں ۔ وہ نکہتا ہوکہ مولانکی منبس بڑا نامورہے وہ ویوٹا وُں کا منبس ہو سسد مدراج اسکی روشنی ہم وہ اپنے مرجوں کا مدو گارہی۔ بہا ور وں کے حال بیان کرنے میں وہ خود مسرتی ۔ ( بلاعنت کی دبیر) ہو بیلے شاعروں نے تصنیف کی راہ کو ہموار کیا ہی اوسپر چلنے والا ہمی ہی ۔

ن ہوتیوں کی دہ لڑی بنا تا ہے جنکوشاعروں کی زبانت نے مندھاہی۔ <del>۲۵۶ زلام آن</del>یں گلی آن (قنوح) میں راجہ بھودرسولانگی راج کرا ہے۔ ہمنہ اسکے ب پسالار رہتے ہیں۔ وہ راجہ کے د ولت خوا ہ نیک خوا ہیں۔ان س الامرا ہی وہ بابر*سی خدمت پرنہیں ہیمی عاسکتا ۔ اور* با تی *اوبرسید سالار* دشا وُں **و**رب بھ اُتر ، وکمن میں بھیج جاتے میں ۔گرد نو رح کے راجوں میں صرف گجوات ا وسکے وا تھ سے بھا بواتھا- یہاں راج چورمنب کاتھا۔ بنجا سورا اوسکی راجد الی کتی۔ اوسکا نام ہےسنت کرتھا۔ اوسکی بيوى روي مندري هي حبكا سكابها كي سوريال اسكامنتري اور مدار المهام تقاروه توى حبين زیرک تھا بہا ہ وخزا نہ اُس یاس بہت تھا۔ راجہ بھو درکوا وسکے سرداروں نے وانتہ گحرات ح سے مطلع ننس کیا تیا - بیرا جہ جانیا تھاکہ ساری دنیامیرے راج میں ہی وہ عالم شناس ابیا تھاکہ اس یاس ارباب کمال اورصاحب علم ومنرحاروں طرف سے ایسے دوڑے آتے تھے جیسے کربرمات کا یا نی سمن رمیں دوڑا جا آ ہی اسکے دربار میں کام راج بڑا نتاع نغز گفتاً رتھا- ایک ون راجہ ایک ہاغ میں مٹھا تھا اور راجہ کرن وبیعہداور سارے امیر وزیرو وعالم فاصل شاع بیرسب اسکے گروموجو دیستھے کہ ایک جنبی شاعرنے آگرا دسکی مرح میں نظم پیش کی اوسکی نتاعری سے را جہ ٹرا غوش ہوا اوراپنے ور ہارکے نتاعروں پرفرایش کی کہ اِس کی نظم کے جواب نظم میں گھیں گرکو ئی نہ لکہ کا۔ پیرشاء سے را جے نے اسکا حال یو جھا توسشہ جواب دیاکہ میرا نام مشنکر ہمج بیں گجرات سے آیا ہوں جو دنیا ہیں سب سے زیادہ سرس شاداب و دولت مندولک ی<sub>و</sub> بنجاسورا اوسکی راعبد <sub>ا</sub>نی ب<u>ر جسک</u>ے باشندے اس میش د آرام سے رہتے میں کہ فردوس کی پروانسی کرتے ہے شکررا جہورا بنس کاراج کرا ہی <sup>اسک</sup>ی مهارانی روپ بندری ہو حبکا بھائی سور پال راجه کا منتری ہی۔ جے سنتکر وسوریال وونوں کھ ا کاشس کے را صہ کے کرائے اڑا سکتے ہیں گراونکو اسکی حاجت نہیں ہی اسکنے کر تجرات ان ے عالم کی اصل ہے۔ راجہ نے نتا عرسے گجوات کا حال سنکرموجیوں کو ہا ُو . دیا - بھو در راج اس جلسہ سے خوش نہوا <sup>۔</sup> اُٹھکرا پنے محل میں گیا بشا مکوسب سامان جنگ کی تیا *ی* 

کاحکم دیا جب سیاه و سامان سیاه دمیا موگیا تو و هیجسنن کربرحله کرنے کو گیا۔اس اتنا رمنسکر شا عرفے بھی اپنے را جہ ہے شکر کو جا کر اطلاع دیدی بھی کدرا جہ بھو در راج ا دسپر کا کرنمکوی۔ راجہ بھبو در کی سبیاہ آگے بڑی جاتی تھی سوارا ور ہاتی اس میں بہت تھے۔ چار سرا ر جنگی رکفه تنصے ۱۰ سقد رسبیا و تھی کہ جہاں و مگذر آئی تھی تو تر زمین خشک ہوجا تی تنی ا درخشانسین ترمهوعاتی هی - وه لوث تی مارتی بنیا سورسے چیمیل پر منجی - بہاں سے سارسے ملک کولوٹنا اور عورتون ا درمردول كوتيدكر ناشر وع كيا - ميركوسرك رمفركيا-حب ہے سنے کرنے یہ حال سُنا تو و ہسرسے یا وُں تک عفتہ کے ما سے جل اُٹھا۔ اُس نے م کوایک خطابھیجا جسمیں لکہ) کرغرمیوں بڑطلم کرنا جوان مر د وں *کا کا* مہنیں ہی۔ تبرا حال کُتے ہا سک کہ چشخص اوسکو تیسرا رہ ابتادہ ہتھر کو بجائے تیسرار نے والے کے کاٹٹا ہی۔ میر نے اسکو جواب میں لکہا کہ توہما ل مُنہ من ٹنکا لیکر آ ۔ا در بحبو در راج کی اطاعت کرا و ر تدموں پرسر تھ کا دمنہ میں تکا یا گی س دیر آنے کے معنی یہ س کہ جا نوروں کی طرح اطاعت کرنا)۔ جوقت میرکاجواب بی<sub>د</sub>آیا توسوریال موجو دندختا -اوسنے راجه کو ک<u>یم.</u> خرممی نه کی که اوسنے حملہ آ ور دں کے کشکر پر دفعتہ ٔ خب خون مارا ۔ وشمن رکھنے کے لئے شیب ار نہ تھا۔ کچینوج ماس کے وہات کوغارت کرنے گئی ہوئی گئی۔کچید کمیا بی رہی تھی کچیہ سوتی کھی کچیہ اج رنگ میں نگی ہوئی تتی ۔ سوریال سے سسیا میوں نے تلواریں ہائتوں میں کیکروشمنوں کو اعلیٰ كات دُالا جيئ كهياره كلاس كوكاتنا بي - وثيمن كاساران شكرابيا يراكنده موكبيا حبياكه برو کا گاشیرے آنے سے بے تحاث بھاگنا ہی۔میرومیرٹ کھا بیسجد کہ میرامنکالا ہوگیا۔ اینے راجہ کی دارانسلطنت سے آٹھ دن کے رستہ پراُ لٹا چ**لاگیا -** راجہ بھبو درراج خو د مبرے نشکر میں آیا۔ اُسنے اپنی مفرورسیا ہ کی تبل کی اور شخصا یا کہ ہما گذا فتح کی تمہید ہوتا ہے۔ کو لی ہنیارسخت صدمہ جب کا نہیں بہنجاسکتا کہ اولٹا نہیٹے ۔ عزعن راجرسیا ہ کوسمجھا بھو کرخود پنجام<sup>وا</sup> یرے گی اور اوسکا عاروں طرب سے محاصرہ کرلیا جبیر کے ایک حکوکسوریال نے وقع کمپنجا ہے راجہ نے رٹینے والوں کوشمع کی ا ورا ویفے کہا کہ ٹیکواپنی جان عزیز سی وہ حلے جا کمیں ۔

گرسب نے بالاتفاق کہا کہ ہم راجیوت ہیں ایسے عالی خاندان ہیں کہ مرنے کو موج وہیں بکون ایسا ہو گا کہ صفر ورت کیوقت سے کہا نے ایسا ہو گا کہ صفر ورت کیوقت سے کہا نے سے کوئی بھی نفرت کرنے اورا کی کڑور دن و جہنم میں رمنگا ۔ محا صرہ بربا ون ون گذر گئے تو یہ تجویز ہوئی کہ سوریال کورشوت و کرکام کالاجائے کہی درخت کے دو دہ سے ایک خط لکہ کراوس پاس ہیجاگیا جمیرا وسنے زعفر ان ڈال کریڑہ لیا۔ راجہ بحبور کی بات کوسوریال کہ کہ کراوس پاس ہیجاگیا جمیرا وسنے زعفر ان ڈال کریڑہ لیا۔ راجہ بحبور کی بات کوسوریال نے مانا نہیں اور اوسکولکہ کہ میں اور جے مشکر ایسے آبیں میں متحد ہمیں کہ دو وہ و و پانی ملک بھرعائے کہ بہیں ہوسکتے ۔ میں انٹر اون زا دہ ہموں ، سلا بید د غاکا ہو سے کہتے جسے کہ دو وہ و و پانی ملک بھرعائے کہ بہیں ہوسکتے ۔ میں انٹر اون زا دہ ہموں ، سلا بید د غاکا کہ می طری کیا ہوں کہ کا راج دیا جائے تو اوسکوکوئی انٹراون نہیں قبول کو کیا کوئی لفتہ حرام اسے منظور کریگا ۔

جُ تَنكَرَكَ وَنَكُرْمِينَ انت كو جها بهارت كے اخول بڑے گئے بہیم كی نهات كے بیان في سے بیا ہوگیا جہیم كی نهات كے بیان في سے سیا ہوگیا جہیم كی نهات كے بیان فی سے سیا ہوگیا جہیم كر جہی او نگے بیان آبسی آبسین آبین گرائیں جہیں كر گھٹا کے بادل او نگے ہتیا را سے جگئے بخے بیا ہے امر دوں كو مرد بنا رہ بھتے ہے ۔ اور تیبروں اور فلولوں كاموسلاد بار بین برس رہا ہتا جی باجر اور برجمی و ترسول سے مقت ۔ اور تیبروں اور فلولوں كاموسلاد بار بین برس رہا ہتا جی و برجمی و ترسول سے الم سے تھے ۔ اور تیبروں اور فلولوں كاموسلاد بار بین برب اور رہ بان رہ بانوں بر ، كچي كے بہتے تھے ۔ خون كے دریا میں مردے بہتے تھے ۔ خون كے دریا ہم ہوا ہوں كو شاہداں كر مواور اور اور اور اور اور اور کے ساتھ بنت بھی لو۔ دیو تا و رہا و تی وریا ہیں نہیں بلینگ کا فل شور برا ہم بھیر آ سیسی نہیں بلین سیاست ہی لو۔ دیو تا و رہا و قلو ہے ایر این تعلیم و نیا و عقب میں کراؤ ۔ عرض انجام الوائی کا بیہ ہوا کہ اجہ بھو در را ج قلو ہے ایر کھس گھس گیا ۔

نہیں۔اوسنے سوریال کو بلاکونٹ کرکے کہا کہ تواپنی حا ملہ مہن روپ سندری کوکسی ایسی حکمہ پہنچا ۔ وہ امن سے رہبے اور میبری سل منقطع نہ ہو جا ہے۔ اگرا بیا ہوگا تو شمن بے ک<del>سٹل</del>ے را ہر کرنگا آ غرض ہست ہی بحبت و نکرار کے بعد سوریا ل ہن کوشکل ہیں جیوٹڑ کرنو و ارائے کو تر با۔ اس انزا میر را بدعبو دراج نے جے شکر ماس بیغام بھیجا کہ وہ قلعہ مجھے جوالہ کرے اورخو و وسٹنور کے موافق ا طاعت کرے کہ میرے یا وُل میں آن کر گرے اور ٹنکائند میں ہے ۔ جے شکرنے جواب دیا كمیں اس طرح كی اطاعت سے مرنے كواچھا جانتا ہوں اورگجرات دیکر فر دوس كالمینا مجھے الجيامعنوم ہوتا ہي۔غرض اوسنے بها درا ندار کرجان دي- راحبه مجو درراج اوسکے محل پر پہني . و ما ں عور توں نے بھی مسلح ہو کراوسکا خوب مقابلہ کیا اور ایک و نعد شمن سے نشکر کوشہرے وروازہ سے باہر کر دیا ۔ اور اینام طلب عظم یہ عاصل کی کہ خاوندوں کی لاشوں کومیدا ن جنگے <del>سے</del> وہ سے آئیں اورمیتا بنا کے اونکے سانڈسٹی ہوگئیں کھربھو درراج آیاخو د را جہ چورا کے مرنیکی مراسم کو ا داک جب سے اوسی ٹری نیک نامی ہوئی۔ م کچمہ اور سور نفر کے فرمان دموں نے راجہ بجو در کی اطاعت کی ۔ اوسنے یہاں گجرات میں سبنے کا ارا وہ کیا کراعیان ملطنت نے سمجہا یا کہ سوریال مبتیا ہی میلومیں کانٹا ساتھ تبار میگا اسکے راجہ نے یما رجمعول مقرر کرے مراحبت کی۔سوریال جب بین کو منگل میں جیوڈ کر آیا توراجه مرحکا تھا۔ اوسنے ارا دہ کیا کہ راجہ کی طرح میں بھی لوکر مرجا دُل میمروہ سوچا کہ اگر میں مرجا ڈگا

توراج بحودرب كھنكے راج كريكا - جوكيم سونا فاہو كا -اب آبنده كے كے تدبيركر ني عاہیئے۔ اگر خومش اقب لی سے میری بن سے بیٹا سیداہوا قومیں مجرات کی *ھیر لطن*ت عاصل کردنگا . میری اعانت بغ<sub>یر</sub>یه کام نه بوسک گا - به سو چ کروه بین کی لاش کوگیا گروه ه نه لی بعض کہتے ہیں کہ وہ مترم کے مارسے بہن کے اِس نہیں گیا ۔ نار کے پہاڑوں میں کئے كونت اختيار كى- ابروك مررى كاحال سنوك حبكل بي اكتبيلني في أست دكيه ليا الكوراني سمجه كرميرا وس ست مسترح مربيب ساته شكل مين ره - بهان يحول سيتي يمل كها في ک کئے ادربیا زامن سے رہا کے واسطے موجودس وانی نے اس بہلی کی منت معاجت کے

سبب سے اوسکے ہاں مهمان جب کے رہی کدا وسکے ہاں میا پیدا ہوا۔

حب بیٹا چیرس کا ہوا ایک جینی جتی کا گذر شکل میں ہوا اوس نے اس لڑکے کو دیکھا کہ بیگھورسے میں جمبول وریا فت کیا اور بیٹ کورٹ کی کا روال دریا فت کیا اور اس کی کرٹری تن کی اور اس کی کا روال دریا فت کیا اور اون کی بڑی تن کی بڑی تن کی اور اوسکو تنہر میں ہے آیا ۔ لڑکا شکل میں بیدا ہوا تھا ۔ اسلنے اوسکا نام بن راج (یعنی شکل کاراجہ) رکھا گی ۔ جب اس لڑکے حال سوریال کو معلوم ہوا تو وہ اوسکو پوسٹ میدہ اسٹوا ہے یاس رکھا ۔ بدلا کا شیر کی بوسٹ میدہ اسٹوا ہے یاس رکھا ۔ بدلا کا شیر کی طبح بڑ ہا ، بین تیر بہا دری اور شہزوری اور ہوسٹ میاری و کہا تا ۔ اور اسپنے راج کے دوبار طبح کے دوبار ماسل کرنے کی موسل میں لگار رہتا ۔

#### بن راج كاتذكره

گرات کی زبانی حکایات اورمبین کے بیانات سے جوبن راج کے مالات معلوم ہوئے
ہیں وہی رتن مالا ہیں سکیے ہونے می سٹ کٹ یا چرائی قوم ہیں بنجا سوراکا را جہتما اس قوم
کی اصل دریا رسند مالک مغربی ہیں ہیں۔ وہ نسورج بنیوں سے ادر نہ بندر بندیوں سے علا رکہتی تھی وہ صرف مغربی بندوستان سے نعلق کہتی تھی۔ جرشک یا جس راج چورا سے بہلے جورا جو راج سے داور بھی اور اور شین سوسنات کے راج تھے۔ یہ دو بندر کا ہ کری ساحل سور تھ براقع بھی اور اور معرض خطر ہیں نہ تھا ہے گئے جبین اور اور رما یا ہمی پورک حبکا ذکر اور بہوا کہ نہا سور اکو جو معرض خطر ہیں نہ تھا ہے گئے جبین اور اور رما یا ہمی پورک حبکا ذکر اور بہوا کہ اور کی حایث سے معتقد ہونے کے لئے وہاں جل گئی بنچا سورا اسے جند میں بربن راج کی جنم کی ریاست ہیں ہی جو جھیو ٹی رن کچھ کے کن رہے برہو۔ بنجا سورا سے جند میں بربن راج کی جنم کی میں میں میں ہور کے جا میں اور اور ایسی جند ورمیں ہی۔ اور اور اور کے وہالا پوسائٹ کی حالیت والے کہ میں اسی جس نے بن راج کو بالا پوسائٹ کی حالیت میں ہور کے جو سے میں بن راج رہا۔ اور اپنی اصل کو جورٹ بتلا آر ہا جب ہوں سنبھالا تو مامول کے ساتھ صومعہ ہیں بن راج رہا۔ اور اپنی اصل کو جورٹ بتلا آر ہوجب ہوں سنبھالا تو مامول کے ساتھ

لوٹ مارمیں نشر کیب ہوا جبمیں *اوسنے اپنی ذ*اتی شجا عست **کو د کمای**ا او**را بینے رفین**وں کی ہمہت بندہوائی اوراینی حالت شاہی کومہا درا نہ مان کر اونکوعہدے اور منصب ہر سلطنت سے کے دیئے بہووہ دوبارہ ماسل کرنے کو تیا ایک اجری بوی شری دوی نے اوسکی بڑی عمدہ مدارات کی تھی اوسکو لینے راج کے تبیل ملوانے کا وعدہ کیا۔ ماسپ ہا جنیا ایک سو داگرنشا وہ ٹراجوا نمر د ادرفن سیا ہ گری ہے ماہر نتا اوسکواپیا وزیر مقر دکیا جے آیند ہ حنہ آ آباد کیا اور اہُل دیک اور اوکے رفیقوں میں تھا جواس ملک کے حال سے خوب واقعہ بھتا ا و سکے نام پراینی دارانسلطنت کا نام رکہا . اتنے برسوں کاعرصه گذرگیا - کہسوریا ل مرگیا اوراسکا معاوصه ا وربها در رفیقوں کے ساتھ ہونے سے ہوگیا . آخر کا ربن راج کو ا دیکے استقلال کا انعام لگیا ، را جہ بھور راج نے گجرات کے محصول کو اپنی مٹی مان من ولوی کو ویدیا۔ اس را نی نے اپنی صلاح کاروں کے مشورہ سے ایک چوراسر دار کوست بھرت معنی نیزہ بردار کا عہدہ دیاکہ حفاظت اچھی طرح ہو .کلی آن کے آ دمی اس ملک میں چیے جبینے رہے۔ اور بہنے سا روبیدا وربهت سے قبمنی گھوڑے لیکر علے سورغذ دکا تھی واڑی کے گوڑے بڑے متبور میں۔ راہ ہیں بن راج نے اونیر تلوکر کے لوٹ لیا۔اورسب کو مار ڈالا۔اس تہم کے بعدوہ کیمہ مکت تک اس دیس سے مختلف حصول میں جمال حبگل اور پیاڈستھے بیناہ لینا مجرا کہ کلی آن کے را جے انتقام سے محفوظ رہے ، گراس کو لوٹ مال اثنا ہائندلگ گیا تھا کہ وہ لینے اس منصوبے کوجو مدت سے ا وسکے دل میں تھا پوراکرسکتا تھا۔ ا وسنے ایک دارانسلطنت انہل پورہا انہل واڑہ کی بنیا د ڈالی۔

ایک شاعر کے شعر سے معلوم ہوتا ہو کہ سمنٹ دسمنا ہے ہیں اس شہر کی بنیا در کہی گئی کہ وہ دائم وقائم رہے ۔ ایک جمینی نجو می نے اس شہر کے جنم پیٹر ہیں لکہ دیا تھا ۔ کہ سمین کہ وہ دائم وہ ایک میں انہل پور ندار سال ویران ہو جائیگا ۔ سو اسس میشین گوئی کوسلطان علاء الدین سنے پوراکر دیا ۔ اب روب

سری دبوی سے ب کی راج گدی شمانے میں مدد کی - جامپ سکا وزیر مقربوا۔

اب اوسے سنیں گن سوری کی طرف التفات کیا - اب کک اوسکی ما روپ سندری اسی بینی کے پاس تی اور جین ست میں وہ بڑی گرم جوش تی ہید بوٹر ہی را نی اور اسکاگر و اس سنم کوشکی و ہ پرستش کرتے تھے - انہل بور میں لائے - اور او سکے واسطے ایک بڑا مندر بنا اور اسکا نام بنی سوریا رس نتہ رکھا گیا - اور اس میں بن راج کی مورت بھی پوجاری کی صورت میں رکھی گئی اسکانہ مہب جین اور ہمن نہ مبول کے ورمیان میں رہا -

بن راج سلافی نیره بید اموا اور انهل دارمین ۱۰ سال سلطنت کی سند میں مرکبید . اورا وسکتے فٹ پر جوگ راج (یوک رائ) اسکا بیٹی میٹھا۔

بن راج کا حال آئین اکبری میں ابوانفسل نے اس طرح لکه ہوکہ ہندی ا موں مراکبها ہے کہ سمت ہے ہیں خلیعہ بین بن راج نے اول سراج وولت کو فروغ ویا۔ اور گھرات کی ا کے جداسلطنت بان - را جہسری مجور دیومرز بان تنوج نے اپنے نوکرسامنت سنگہ کو برگو سری و بداندنتی وفتنه انگیزی کے سبب ہے مار ڈوالا ۔سا را گھربار روٹ لب الوکی بيوى ما مايمتى . گوخارنا كامى يا وُل مين چيمبر واتھا وه گجات ميں آئی ا وصحوا سبكيسي ميں جنی جین کے واسِت کا ن میں سے شیل دیو کا اوسکے پاس گذر موا۔ بیٹ ل وکمپیکرا و سکے وال در د مبوا - اوسکوانے حیا کوحوالد کیا . ا و<u>سنے را و</u>من **بور میں لیجا کریروکرشس کی ہ**جب و وظرابط توفروما یول کی ہم شینی سے تباہ اندلیتی وول آزاری ورہ زنی اختیب رکی۔ اس کے گرد ۔ بدکاروں کا ہمنگامہ ہوا۔ گجرات سے فغرج کوخزا نہا تا تھا۔اسکولوٹ لیا اس سبب سے كسعا دت سرشت تها جب عنيا بقال ملاتوشمشيركي رمهنون فرومو كي - بدكاري فيموركر خوب کرواری کی طرف طبیبت ماکل ہوئی بجایس سال کی عمر ہیں باوٹ ای اوتسا ہی کہ تیس آئی۔ بیٹن شہر اس رائبہ کا آباد کیا ہوا ہی ۔ کہتے میں کہ اوسٹے تخت گا ہ کے مفرر کرنے میں بہت سوج بچارکیا تھا ۔ اور سخت کٹا د وکی تھی ۔ اہل ایک گائے چرانے والے نے کہاکہیں نے ایک عجیب زمین دکیمی ہو گروہاں شہرکومیرے نام برآباد کر د تویں اوسکو نزا دوں راجہ نے ، رسکی در نواست منظور کی اوسنے ایک درخت زار کا تیانبلایا ۔ جس میں ایک خرگوسشس اور

کتے کی را ای ہوئی تی اور خرگوسٹس نے اپنی قوت بازوسے رائی بائی تھی۔راج نے اس سرز بین کوآ باد کیا۔ اضل پوراسکا نام رکھا۔اختر سٹناسوں نے کہدیاتھا کہ جب کی زاریانج سو سال سات مہینے نو روزچوالیس گھڑی گذر بنگی تو یہ شہر دیران ہو جائیگا۔ زبان فرسوگی اور زبان گرد می سے اس شہر کا نام نہروالہ شہور ہوا۔اس دلیس کی زبان ہیں ٹمین برگزیدہ کو کہتے ہیں اس سبب سے وہ ٹمین زبان زوخلابتی ہوا۔ ابوالفضل نے جوبن راج کے حالات تحقیقات کرئے ملکے تھے اوسکی اصلاح و درستی رتن مالا کے بیان سے ہوتی ہی بی کیکو ہم نے نعل کیا ہی ۔

### جوگ راج کابیا ن

رتن الهين اس راجه كابيان بهت تقور الكها بم نقط بيامك واقعه اوسكے انهل واڑ كے راج کا اُرنج گرات ہیں بیان کے قاب ہی سور فغیب مٹین کے بندر گاہ میں بیض برکیا نہ ملکوں کے جہاز آئے ۔ و ہمیتی اسباب تجارت سے لدسے ہوئے نئے۔ یہنیں معلوم کہ و کس بندرگا ہ سے آئے تھے اورکس ملک کوجا تے تھے۔برخلان راجہ کے حکم کے تاجرد ں پر حلہ کیا گیا ۔ اورا کا سارا مال وارث ناج ونخت کہیم راج نے بوٹ بیا۔ فہان پروری کے توانین کے برخلاف اس کام کے ہونے سے راجہ کونمایت رنج و الال ہوا۔ اوسنے کہ مراج کو بعنت ملامت کی۔ اوراپنے و و بھائیوں سے جواس کا م میں نشر کیب نے کہا کہ میں سنے این زندگی میں جن کاموں کے کرنے کا نصد کیا قاتم نے ان سب کوبر با وکر دیا حب بھنی الکوں کے دانشمندراہاؤں کے کاموں کو تو لینگے توگجان کے راج کی یہ تذلیل کرینگے کہ وہ چوروں کا راجہ تھا۔میرے اِپ دا دا نے جو خطائیں کیں تنبس مجھے او بکے مٹانے کے بدایرید تھی کہ میں را جاؤں کے سلسلہ میں واخل ہوجاؤ نگا ۔ گرتمہاری طمع نے ان خطا وُل کو ازسر فرج کا دیا۔ راج نبیت میں لکہا ہم کہ با دست ہ کے احکام کی نا فرا نی۔برہمن کے وظیفہ کی موقوفی - عورت کابترے بھاگ جانا لیے زخم ہی جو بے متیار کے گئے ہی جوگ داج کی عمر بڑی ہوئی ہ ۳ برس ملطنت کر کے مرگٹ میں جلا۔ اسکے بعد کہیم راج اسکا بیٹا راج گذی

پر مبطیا سمانت بین مرگیاه مهرس ملطنت کرگیا مشری کھیم راج کے بھیے سری بھوید نے ۲۹ سال سمھ فٹ کا سراج کیا - اسکے زمانہ میں کسی شمن نے اسکا مقابلہ مہیں کیا ۔ سشری بیرسنگا کی ملطنت میں بدنسبت اسکے باب شری بھوید کے بڑی خوابیاں رمہیں۔ اسکو غیر طاک والول سے مقابلہ کرنا پڑا گروہ آخر کو فتیا ب ہوا۔ کبھی اسکو شکست مہیں ہوئی۔ اسکا وزیر بڑا دانا تھا وہ اوسکی بڑی مدوکر تا تھا۔ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ غیر لمک واے کون سے میں سے اوسکو لڑا بڑا۔

رتنا دینا <sup>مب</sup>کومسلان رشا دت یا رساوت لکهتے ہیں ہمن<del>تا ہ</del>ے ہیں وہ اپنے ایپ برسنگ كأ جانشين مبواء وه زمين كاآفتا ب معلوم موتائها . قوت شجاعت . ايفارع بدمين مشهور نفا يجورك ، او باشوں ورندوں جھوٹوں کو اپنے ماک میں رہنے کی اجا زت نہیں دیتا تھا جسل ہ س مركبا - اسكاميا سامنت سنگه جانتين مواجسيرين راج سبني چورابس كاراج ضم موكميا -کیم راج اور بھویدگی ملطنتوں میں مندوستنان میں ابوزید لحن وغیرہ سلمان سیاح اُکے یا حت نامول میں بن مقامات کے حالات دونہوں نے تحریر کئے اونکنے امور کومعر بنا کے ایسانخریب کیماہو کہ ہزار تحقیق و تدقیق سے مت ذونا درسی کسی مقام کا بیتا علیا ہو کہ وہ کیا اور کہاں تھا ۔ باتی حالات اسطرح کے اُنہوں نے لکیے میں کہ ہندوصب بوڑھے و وریخت علىل ہوجات من قوا و كے عزيزا وكو ولوديني س و دول كو حلات ميں بيوياں ابنے فاوندوں کے ساتھ ستی ہوجاتی ہں۔ بریمن اُنکے عالم اور ما ذی ہوتے میں انکے شاعر اپنے باوشا ہوں کی ستاکش کو اپنے کلام میں مبالغہ کے ساتھ بھرو ہتے ہیں۔ سنجم و ھکسہ و فال گو۔ جا نوروں سے تنگون لینے واہے ۔موسموں کاحال تبانے والے سبت من بایش ابل ہند کی جان ہواگرو ہ نہو تو بھراو نکی زئیت حرام ہوجا تی ہمہ۔ جوگی ہمیشہ سنگے رہنتے ہیں ل اتنے بڑیا بینتے میں کہ سارا مدن ایکا ڈھک جاتا ہی۔ ناخن استے بڑیا بینتے میں کہ نمشیرکے مانٹ متنے ہوجا تے ہں۔ وہ خود توا ونکو کاشتے نہیں گروہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اُکن انکوره اینا فرض نربی سمجیته بین ایک شخص سے ایک فعرو ه انگلتیمیں د و باره سوال نہیں کرتے۔

وہرمسا سے سڑکوں پرس فروں کے آرام کے لئے بناتے ہیں وہاں و وکا ندار بٹھاتے ہیں کہ ایک بٹل میں کہ مسا فراپنی ضرور توں کی چیزوں کو خرید ہے ۔ بہت سے ہندو ایسے ہیں کہ ایک بٹل میں ورساح نہیں کہا تے ۔ اسلاح سابھ کھانے کو وہ پاپ گئتے ہیں اگر سوہند وہوں توسوتیلی اھکیے لئے جا ہیں اگر سوہند وہوں توسوتیلی اھکیے سئے جا ہیں اور اوسکے راجا کا فوں ہیں بڑھے ہیں تھیں سے مندر سے وہ کا فوں ہی بڑھی ہیں اور اوسکے راجا کا فوں ہیں بڑھیے ہیں تہوا ہرات میں موتیوں کی بڑی تندرکرتے ہیں کہ ہوئے تاریخ زر وجوا ہر کے گلے میں اوا استے ہیں ۔ ہوا ہرات میں موتیوں کی بڑی تندرکرتے ہیں ہرہی ہے۔ آبا کی ہوتا ہی ۔ راجا کا بٹیا راجا اور بڑھی کا بٹیا بڑھی ہوتا ہی جا تھی ہیں ہوتی ہیں۔ فقیرصر من مرگ چیاں یا مندرگی کہاں اور سے ہوت ہیں۔ فقیرصر من مرگ چیاں یا مندرگی کہال میں ہوتے ہیں۔ اور سے ہیں۔ بہت ویر تک چہرے کو سورج کے ساست رکھتے ہیں۔ ہوتے ہیں کہ وہ تنوا ہیں ہوتے ہیں۔ کہانے سے پہلے اور طرحتے ہیں۔ بہت ویر تک چہرے کو سورج کے ساست رکھتے ہیں۔ ہوتے ہیں کہانے سے پہلے کشیرالازد واجی رائج ہی۔ بنوں سے سوالوں کے جواب بیتے ہیں۔ کہانے سے پہلے کشیرالازد واجی رائج ہی۔ بنوں سے سوالوں کے جواب بیتے ہیں۔ کہانے سے پہلے اور راج میں بہت سے سیاہی ہوتے ہیں کہ وہ تنوا ہو نہیں بات سے سیاہی ہوتے ہیں کہ وہ تنوا ہیں بات سے سیاہی ہوتے ہیں۔ کہانے سے پہلے اور راج کی طرف سے کھونسیں گیتے ۔

# مول راج سولائھی

اوپرمیان ہواکہ چورامنس کے سات راجا کوں نے 19 اسال اسطرح راج کیا کہ مبٹیا ہا ب کے بعد جانشیں ہوا۔ آخری راجہ سامنت تھا۔ جسنسات برس راج کیا۔ وہ خفیف انتقل تھا اوسکو نیک وبد کی اور روزوشب کے دوست و ڈٹمن کی تمیز ندتھی ۔ نداس میں استقلال تھا نہ زیر کی اسکا عال فقط یہ لکھا ہو کہ وہ ہے اولا دفھا جبکے سبسب نہل وارسو لاکھی مبن کا ماج قائم ہوا قنوج کے راجہ بجور راج کی جو تھی بیٹری میں بجو نا دیتا کے سبیٹے راج و پنج اور او نگرک تیم یہ سومنات کی جا تراکو گئے۔ رتن الا میں لکھا ہی۔ ان تینوں میں بڑے بھا کی راج کار بگ گورا قد توسط تھا وہ و بہیہ تھا۔ مذمر سر کا بابندا ورشو کا بڑا بجاری تھا۔ اسکا بیاہ راجہ سامنت اجرا ہما وال کر بہن بیلادیوی سے ہوگیا۔ برلڑکی حالم ہوئی گروض کل کے قریب مرکئی بجہاو سے بیٹ کو زندہ کال بیاگیا۔ اور اسکا نام مول راج رکھاگیا۔ راجہ رامنت نے اوکومتبنی بعنی ابنا بٹیا بنایا رسی اسکی خصلت بہ کلہی ہوکہ وہ مکار وغابا زبرجم تھا اینے تئیں بڑے بنا نے کا ٹائق۔ اوسکار نگ کا لاتھا گروجیہ تھا ۔ عتق کی دیوی کا غلام تھا۔ وہ روبیہ کوزبین میں دبا وبا کے رکھا تا فن سبیہ گری میں اگرچہ بدسلیقہ تھا گروشمن مقا بلہ کو آئے تو اپنے کروعیاری سے آسے باز رکم با تھا ۔ جب وہ بالغ ہوا تو را جرسامنت نے شراب کی تی بین مول راج کی رسوم تمخت نسینی کی اوا کیں۔ گرجب ہوسٹس میں آیا تو وہ اپنے کئے سے بہتا یا۔ چردیا ہوا راج کو اگرانی کا چیکا گلہ کی سے جورا کے عطیہ کا اجمیہ نہونا ایک ضرب النس ہوگئی ہی مول راج کو کھرانی کا چیکا گلہ کی تھا ، جبلا وہ اب راج کو کیسے چوڑ کریا منت کو دیدتیا ایسکے اوسٹ سیاہ کو جمع کیا اور ماموں برگیا تھا ، جبلا وہ اب راج کو کیسے چوڑ کریا منت کو دیدتیا ایسکے اوسٹ سیاہ کو جمع کیا اور ماموں برگی تھا ، جبلا وہ اب راج کو کیسے چوڑ کریا منت کو دیدتیا ایسکے اوسٹ سیاہ کو جمع کیا اور ماموں برگیا تھی اور اور کی فار فرالا اور خوز دونے دیمو بیٹیا ۔ کو مارچر ترکا تول ہے کہ یہ چیچیز بر کمجی احدالم نا کہ کہو نیس بوتیں ۔ بیش کا خاوند (وا ما وز جمور نیس بوتیں ۔ بیش کا خاوند (وا ما وز جمور کی خدر نیس کر ا

مول رائے نے اس خیال سے کرسلانت میں کو لی کا ناچینے والا باقی نہ رہے ۔ اپنی مائے کے سارے درخانے داروں کو مار ڈالا۔ اوسکی لڑائیاں گرو نواح کے راجا وُسے ہوکیں جنیں وہ نتج با سجا م دسال سلطنت سل کی ہوئے ہوئے ہوگا ہے کا سولا کھی راجا کوں کی فہرست بہ ہی ۔

نام راجه مدت تلطنت نام راجه (۷) بده راجی شنگه دیو ١٥٦١ (۱) مول راج . م سال ۱۱،۲۳ ٰ (۷) کیاریال دیو (۱) چامندراج دیو ۳۰ سال (m) ورانجوراج ديو ااسال ٧ ما ه ۳ سال (٨) اجريال ديو ربه) جبيم ديواول يومهسال يزسال (٩) بال مول *را*ج ديو (۱۰)هجم ديو دوم ده*) ک*رن د بو سال وسرسال سمتاف ہے عامندراج دبو کاراج شروع ہوا ہوا درتیرہ بُرسس پراج کیا ہواسی کے عہدم

مہننا اسلاکیم، میں سلطان محمو د غزنوی نے اضل وار ہیرغلبہ پایا۔ اور مبند وُں کے سورج نے سل نوں کے ہلال کو جیک کرسلام کیا۔ لیکن ملطان نے اپنی طرف سے بیاں مرزباں مقرر کرنے میں اپنی به دیدنہ دکیمی یہیں کے راجاؤں کی نسل میں سے ایک کوراج دیدیا و در سالاندنیکش ٹھیراکرسند کی را ہ سے مراجعت کی ۔ عامندراج دیو کی سلطنت کے بیان میں ہندہ لمطان محو دغزنوی کے تلکا بیان نہیں ہے جینیوں اور برہنوں اور بھاٹوں۔ و کمبیشر بوں ، ولبیوں کی رجو راجیوت راجا وُں کی نیک ، می کے لکھنے وا سے ہیں ۔، عا دت میں بیامرواغل ہو کہ جن حالات کو وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ او نکے معدوجوں کی کسرٹ ن کرنگے۔ ا مر نکے بیان میں وہ خاموننی افتیا رکرتے ہیں ۔گو بیرحالات کیسے ہی منتہور ہوں اورا و نیکے اثر وتائج عظيم ونوع مين آسئه مول -جب كوئي راج كناه كار- اوان - بدا قبال موتا بي - تووه ا دسکی تا سخ پر ایک کا لایر و ه دٔ ال کرفقط اوسیر به لکه دینے میں که و دبیدا میو ۱۱ درمرگیا ۔ عامندراج ایک دفعه ښارس کو ماترا کوگيا تواينے بڑے بٹیے ملبح راج کواپنی مگه تخت پر جھا گیا تھا راستہ م*ں اسکا چھترا ور گھوڑے کے یا*لول کی ن**بھی ا**ورا ور راج کی ا مارات بیرب را جہ الوہ نے جیبین لئے جب وہ جا تراہے آیا تواوینے بیسراج کو مالوہ کے راحہ سے ارائے کے لئے بیجا وہ را ہیں سیتلا سے مرگیا - تواس صدمہ سے عامنداییا دل تکٹ تہ ہوا کہ ہی دوسرے بیٹے ورلیم کونخت پر ٹمباکر ارک الدنیا ہوا۔ ورلبھ کا بھا کیٰ ناگ راح تھا۔اوسکامٹیا بھیم دیوا ول تھا۔ جسکے سیدامبونے کی جےا کو بڑی خوشی ہو ئی اسی کو راج <del>دیگ</del>روہ جاترا اُول کو علاگیا ۔ سلطان محمو دکو اینے ہی ملک میں اسیے فسا دان میش آئے کداوسنے بھر مزروشا ن برّاوح. نیں کی اوسکی اولا دکی سلطنت ہیں ہندوں نے لینے مک پر فیصنہ کر لیا جب سب را جا -لما نول سے لڑے ہیں توانیں را جہیم ویورا جہ انہل وار ہ بھی شر یک تما جیم کا مانتیل کرن ہوایٹٹنلہ ۶ سے تکافنا تک سلطنت کی اسکو بیگا نوٹ سے لٹرنا نہیں بڑا۔ کرن کے بع مدہ راج راجہ ہوا اوسنے سم و البروسے ساہمالا ک وہم یا · دسال راج کیا بمدہ راج سکے اولا دنہ تھی اس سے ماج کھیم راج کے خاندان میں منتقل ہوا ہو بھیسیم دیو اوّل کا بیٹا تھا۔ اور کھیم راج کے کے وت کے بیٹی ماج ہوگا۔ گر کے بوت کے بین بیٹے ستے جن میں سے ایک کماریال تھاجس کو مبنی کتے ستے کہ راج ہوگا۔ گر سدھ راج اس کاراجہ ہونالیسند نہیں کرتا۔ اس لئے 'وہ جان آزاری کے بیم کے سبب سے دیں بدیں ہوگی بنا بڑا بجرا اور جا بجاجھیبار ہا جب سدہ راج سے پرلوک گون کیا تو انحل وارہ میں آن کر راج گدی پر بھیا۔ وتمن اسکے مارسے کے دریے ہوئے۔ گراوس سے سب نمالفوں کوزیر کیا اور بہت ملک فتح کرلیا اور اس برس ملطنت کی۔

نام راحب مرت سلطنت نام راحب مرت سلطنت رام راحب دیو برت سلطنت رام بیر دسول با گلیله ۱۰ سال دی ارجن دیو ۱۰ سال ۱۰ سال ۱۰ وی سل دیو سلطنت در ۱۰ وی سل دیو سلطنت در ۱۰ وی سل دیو سلطنت در ۱۰ وی سال ۱۰ سال ۱۰ وی سل دیو سلم می سال ۱۰ وی سل دیو خید در در دی کاحاکم می اوراس ما پس بعض کتابوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ دی سل دیو بینی در سل دیو خید در در دی کاحاکم می اوراس ما پس الحارہ سومندل می وہ سارنگ دیو جو انهل وارد الله کائکوم تھا دو در نام میں دیو در سارنگ دیو جو انهل وارد الله با بہٹن میں راج کرتے سے جیوبی میت رکھتے ہے۔

اب ہم آگے بیان کرتے ہیںان راجاؤں ادر سلمانوں کے درمیان ملک کجوات میں اس زمانہ مگ کڈسلما وٰں کا مشلط گجوات پر ہواکیا معاملات میش آئے۔ جب بیاں داجہ با افتیاد سکتے تواجمیرسے بہت ننگ مرمر مہاں آیا تھا اور ہندوں سکے مندروں میں نگا تھا۔ اب بھی دہاں کھو دیے سے دہ لمآہے۔ احدآبا داوراور عبگہوں میں جو سنگ دُرُ نگاہے دہ میں سے آیا ہے۔

الفٹ خاں سے سلطان علاءالدین کی جانب سے بیں سال حکومت کی گرا دس سے بعد و موخود قبت ل ہوا۔

# مسلما يؤر كى لطنت گجرات

ا ہل اسلام سکے محمّندوں سنے وارانسلطنت انہل بوراور بندرگا ہوں کھینا ٹت اور بروج اورسورت براینا فتبصنه کرلیا- مگرخاندان سده راج کی مبت سی داراله پایتیں اون کو نتح کرنی ماتی رہس یہت سے حصتے ملک کے مرتوں تک ان کے قبضہ میں نہیں آسٹے وہ آزاد رسبے گوو ہ بندریج سلاطین احداً با دسکے باج گزار ہوئے۔ گروہ بالکل ون کے مطبعے نہیں ہوئے اُنہوں نے دی اینا قدیمی تعلق جواہنل واڑہ کے مها راجوں کے ساتھ تھا مسلمان با دشاہوں کے ساتھہ رکها که کچه مطبیع کچه آزا د بحب باد شاه کا دیا ویژاخراج دیدیا نئیس ایسنه تیکن آزادر کها- دریا دسا بحرتی کے مغرب میں بہت سے اقطاع ملک پر ہا گھیلہ مبن کی ایک شاخ قابض تھی اوراسی مبن سکے اور پوندی قلمیں ایدرکے داکھورا در زنگھ کے پرمار ستھے۔ وہ مختلف مقا مات برکومتا ن ہر بورکے قریب دریا ہے ماہی سے کناروں پر دیسسلیا تک مالک تھے جو گجرات کی عایت شمالی سے مدیر عنی چھو ٹی رن- کچمہا ورخِلِبر کھمیائٹ کے درمیان جرمیدا نی ملک ہے اوس پر عبالا با اختیار ستھے انہیں و مول کی کولی سناخیں اور اصل مابستندوں کی فانص اور مخلوط اولا و چوں وال میں تھیل ہو ٹی تقیں اور خبک اور میارٹوں سے دشوار گذار مقاموں پرمتسلط تھیں بعیض راجیو توں کی حایت ہے بنسرق میں بون گڑھ میں کا لی کا بھرراِ اوڑر ہاتھا اورمغرب میں کھنٹے اسپنے نامور قلعہ جونا گڈھ کھ زورست پکڑے ہوسے تعے اورا وس کی دیواروں سکے اندرسے جزیرہ نایرا یا رعب رسکھنے ستھے جس <sub>' د</sub> ہ مت سے بے ٹرکت غیرے فرما یز وائی کر رہےستھے گو گو اور بہیدم براد رضلع گو ہ<sup>ا ہے</sup>

رج مندرکے کنارہ پرہے گوہیلہ حکومت رکھتے تھے وہ اپنے تیس با گھیلہ کی سل سے بتاتے . ہیں۔ انخیس مہندوسسر دار د س کا ذکرمسیل نو ں کی تاریخ میں آ اسہے جن کو د ہ کہجی کا نسست باغی نفسنده پر دازسکیتے ہیں۔ان تا یخوں سے یہ معلوم ہو تاہے کہ یہ سارا ملک سلطان علاء الدین کے نابُوں کے اختیار میں نہیں آیا یہ المانوں کو پار بارائن کونسنیتح کرنا پڑتا تھا۔ لطان *قطب الدين مبارك ثنا ه پيرس*لطان علارالدين مخلط ايم مين و ملي كابا وشاه ہوا اوس سے اوّل ہی سال سلطنت میں ملک کمال الدین کو بہیجا کہ گجرات میں جو نسا و مج رہے ہیں اُن کو دورکرے تماریخ فرسٹ تہیں لکھا ہے کہ ہرطرف منسا دیج رہا تھا۔اس ملک میں آتے ہی اوسکو کا فسندوں کے سابقہ اڑا ائ میں شہادت کا درجہ طا- دوسسری سیاہ ایک شهورا فسرعین الملک کی سرکر د گی میں بیم گئی۔ وہ بڑا بہا دراور مدبرا فسسر تھا اوس سے مل میں مفسدہ پر داروں کوسٹ کست دی اون سے سر داروں کو قتل کیا مک میں امن امان لر دباءا وس سے بعدسلطان سے گجرات کی حکومت ا سینے خسر مکک دینار طفرخاں کومسسیر دگی دہ سپاہ کے سائتہ انہل واڑہ میں جلد حلا آیا یمال از سرنوفسا و کھڑے ہوے تھے اوس سنے ب باعنوں کوخوار و ذلیل کیا-اون کی جاگیروں کوضبط کیا اوران کا مال منفولہ سبدطان ایس بحيجا - بدحاكم الرُحياب كنا ه وقصورتما ا درُسلطنت كاايك ركن اعطت به مُرسلطان كي طمع سے وہ بلا یا گیا اور قتل کیا گیا اوس کی جگہ جسا مالدین مقرر ہوا ینسرو فا س کا بھائی تھا بہر دد نوں بھائیوں کی قوم پر ہار بھتی - جو راجیو تو ں کے ۴ سر ثنا ہا نہ مست رقوں میں سے ایک بھا آباریخ درسنسة میں پر نا ہہ کی جگہہ پر داری کھا ہے پر داریو ں کو ہند واسپے سے خارج جا سنتے ہیں<sup>۔</sup> سرونیا س سلطان کا منظور نظر تھا اور سلطنت کے کا موں پر بڑاا نیتیار رکھتا تھے۔ حسام الدین باس توم پر ہار جمع ہو ٹی اوراوس کو بغاوت پرآمادہ کیا۔ تو گجرات کے اور ا منرون سنے مسلح ہوگرا و س کوشکست وی اور زند ہ گرفت ارکرکے سلطان یا س بھیجد ہا آسکی جگہرسلطان سنے ملک وحیہ الدین کو بھیجا جو بڑا دلسیسر وزیرک تھا-اوس سنے ملک میں امن ا مان کر دیا حب وه گجرات سے بلایا گیا تو حسام الدین کا بھا ٹی خسرو خاں گجرات میں مقرر ہوا بھلا وہ کب بیاں آتا تھا وہ سلطنت وہلی کا داعیہ رکھتا تھا اوس سے مبارک نجی کو ہا را اللہ اللہ میں خود با د شاہ ہوگیا یس لمطان غیا نے الدین تغلق کی سلطنت میں گجرات کا حساکم آج الملک مقرر ہوا آگا کہ گجوات میں امن ا مان رسکھے جھے تغلق کے جمد میں ملک ایازا صوب کا حاکم مقرر ہوا ۔ اور ملک مقبل اُس کا وزیر مستسرر ہوا ۔ بعض اورا مرانے بھی گجرات میں قطاع با میں ۔ ان میں سے ملک التجا رکو نوساری جاگسے میں ملی تھی ۔ بیسمندر کے کنارہ پر سورت با میں علی ۔ بیسمندر کے کنارہ پر سورت با میں جھے تعلی بخت سے ایک مغل سب سالار ترمشیرین خال سے ہند وستان پر حمد کیا ۔ محمد تعلق صداور سے دوت مندہ اور گجرات کو خوب لوٹا ۔ بہت آدمیوں کو پچوائے گیا ۔

محد تعلَق شاہ کوہستان آبوگڑھ میں آیا اوس سے اپنے ایک سپ سالار کومغل امیروں سے اپنے ایک سپ سالار کومغل امیروں سے ارسے بیا ایک ایک سب مہولی اب سلطان آہستہ آمستہ سفرکر کے برقیج آگیا۔ ایک دوسری اڑائی دریا سے نربدا کے کنارہ پر ہوئی جس میں با دشاہ کی سبیا ہ فتحیاب ہوئی کی سلطان سنے کھنبا سُت اور سورت کو لوٹا۔ محر تغلق دیوگڑہ سے محاصرہ کے سئے چلاجس کا سلمانی نام دولت آبا دہ ہے جس کو وہلی کی جگاہیا دار انسلطنت بنایا تھا۔ حب وہ اس کا محاصرہ کررہ تھا تو اوسکو خربو ٹی کہ گجرات کے اس سے اس

صدرہ نے بھن ہندہ امیروں کوا بنے ساتہ تنفی کر لیا اور انس داڑہ ہی پر قبعنہ نہیں کیا ہے بلکہ اُس نے نائب نا ہی کو بھی مار ڈوا لاہے اور وہاں کے ماکم کو قید کیا ہے اور کھنا ہُت کو لوٹا ہے اور بر وج کا محاصرہ کرر کھا ہے بھر تغلق دولت آباء کے ساسے اپنی سیا ہ کو جوڑ کر بروج بو بو با بی ادر س کے آگے ہے بھاگ کر کھنا سات میں بہو نے باد شا ہ لئے جوا فسراوس کے تعاقب میں نہیج سے اون کوا دہنوں نے شکست دیدی سلطان تحدیلی انتقام کا دم بحر تا ہوا جاری ہے کھنا ہے ہیں نہیج سے اون کوا دہنوں نے شکست دیدی سلطان تحدیلی انتقام کا دم بحر تا ہوا جاری ہے اور تو ہم کی نا سازی سے نا ہ کوا سادل میں تحمیلی تا بی سامے ہے بی سے سلے کو این اول میں تحمیلی بڑا ۔ یہ تنہ ہم سامے کی جگہ احد آباد آباد ہوا ہے باغیوں سے ابنی سیا دکو انہل داڑہ میں درست بی جب کی جگہ احد آباد آباد ہوا ہے باغیوں سے ابنی سیا دکو انہل داڑہ میں درست کیا اور بادل ہوا ۔ بیاں انتقام کیا باغی سند دکو جاگ گئے اور سلطان محد تعلق بن داخ ہے شہر میں داخل ہوا ۔ بیاں انتقام کیا سامے باب میں میانونگی سے اوس سے مقام کیا ہوا ۔ بیاں انتقام کیا نائی جزیرہ بہید معجیب و غویب ہے ادس کے باب میں میانونگی سے نائی کھنیا بنت میں ایک جزیرہ بہید معجیب و غویب ہے ادس کے باب میں میانونگی نی تا کی میں میں ایک باب میں میانونگی نائی کی تھی کھنیا بات میں بائیک جزیرہ بہید معجیب و غویب ہے ادس کے باب میں میانونگی سے نائی کھنیا بی میں بیانونگی کے نائی کے خور میں جو بہت ہو اور بیات کی باب میں میانونگی کیا تھی کھنیا بات میں بیک باب میں میانونگی کھنیا کئی میں ایک کھنیا بات کے باب میں میانونگی کھنیا کھنیا کہ میں ایک کیا دو بیات کو بات کی میک کھنیا کہ میں ایک کو بات کی میں کو بات میں میانونگی کے دور کی میں ایک کی میں کو بات میں کی بات کی میں کو بات میں کو بات میں کی بات کی کو بات کی کھنیا کی کھنیا کی کو بات کی کھنیا کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کو بات کو بات کو بات کو بات کی کو بات کو ب

تینج کھنیائت میں ایک جزیرہ بہیں ہو تو یہ سبہ ادس کے باب میں میں اوئی ا تاریخ خاموسٹیں سبے گرم ہُدوں کی روایات میں س جزیرہ سے حالات کے ساتہ بھرتغلق کا فکرا دنیا نہ سے طور پر آبا سب اوس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ بیرم ہیں راجہ کھی راسے کو ہل اجہ مخااوس سے ایک شہر پیربھ آباد کرنے ابنا دار المطنت اوس کو بنایا تھا۔ دبلی سے سوداگر سولہ جہاز زخاک آلود سے بیرم میں لاسلے تھے کہ راجہ کھواج سے اون کو لوٹ لیا۔ با وجود کیداوسے اون سے محافظ ہوسے کا وعدہ کیا تھا اور ممندر سے خواتی ہیں صنا من دیا تھا۔ اس سبب سے بیرم بھ دکھو گھا بر مہت سی سببا ہ غزیس سے چڑھ آئی دہوسوں کی دہوں دہوں کا اور نفیری سے بیرم بھی دکھو گھا بر مہت سی سببا ہ غزیس سے چڑھ آئی دہوسوں کی دہوں وہوں کا اور نفیری کا وہ غل شور مجا کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ سمندرا پنی حد دوں سے با ہر بجل گیا مسلما نوں کی خملفت وئیں کیاں تھیں۔ بیاد سے ۔ گھوڑ ہے۔ ہوتا تھا کہ سے ۔ کو بل اسپہنے بیر مبھے کے مبت میں شیر کی طرح دہا ڈر ما تھا اس کا استقلال وہ تھا کہ ذرہ کی برا برخون نہیں کرتا تھا یسب ہمیں تیار ہو میں۔ آمسسان پر

نوں سے تیراً ڈتے ستھے گر کھیرا سے شہر کو ایک مذلگنا تھا۔ بہت دنوں لڑا ٹی رہی یغلق سٹا ہ وں خدعہ کئے گرکوئی نہ چیا۔ ہا د شا و محنت کرتے تھے ہارگیا یمندر پر دیکھتے دیکھتے آئی ۔ کمیٹن بھراج سے تلوار یک<sup>وا</sup>کرراجا وُ ں کی عزت رکھ لیمسلمان آبنا سے گذر کر سرم<sup>ی</sup> نہیں ہینج سکتے ستھے محدشا ہ سے اپنی سیاہ کو ہٹایا اور خدعہ سسے راحبہ کو محکوم کرنا جایا۔ گھو گھا اور گنٹری کے درمیان سلمان خوف زردہ پڑسے ہو سے ستھے۔ راجہ بیخیال کرسے ک بیشک موت کسی نه کسی روز آلیگی ایک جهاز میں سوار موا اِوررا ت کوپیرمبھر سسے گھو گھا ہیں آیا اور لرمسنے کو تباریبوا یہ تلوا رہاتھ میں لی اور ارمسے کے لیئے تاج کوما تھے سے یا ندھا۔ور واز ہ کھولکر یاه کو با هرسه گیا- سپاهیو رکو د لاسا دیا- با د شا ه کی سسیا ه پر کھییراا ورمروسنے حملہ کیاا و اُسکو نمُال کرکے کیچڑو ولدل میں بھینیا یا · نفیری و قرنا بجآنھا علموں پر پھر رہے ہوا اوڑا رہی تھنج ن ئی ندمایں طل رہی تھیں۔ دونوں شکر کے سیاہی آبس میں گھتھ رہے تتے۔ بادشا ہ کے بھا ہخے لو کوپیرا سنے دیکھاا دراوسیرنشا بذایسالگایا کہ دہ ہاتھی سے پنچے گرا۔ راجہ نے مسلما بذل کواسیا ما راکہ اون کوخدا یا دہ گیا تیغلق کی آ دھی سسیاہ کو ران سے ہیٹے سے تہ تیغ کیا ۔ اورا وسیرصزوں کا مینه برسا دیا راحبر کی لوارمسیل بذر کی صفور پرایسی ٹریق بوٹی که بیمعلوم موتا تھا کہ بیارٹوں میں بھی شگا مٹ دال رہی ہے پھر تکھیرا گھو گھا کے دروازہ برمارا گیا۔اوس کا دہر آلوار لا تا ہوا آ بے بڑھا اورسراوس کا زمین پریہ کہتا ہوا گرا کہ مارو مارو- دشمن کی سیا ہ مجتمع مفرور مہو اگی بادشاہ بخی کل سے فرار ہوا-ایک نیلے رنگ کی رسی جاد و کی زمین پر رکھی گئی توراجہ کا وحرا گرااورا وسینے ا پنی تلوار کی حرکت موقو ف کی۔ تو اور حبُگ آز ہا میدا ن سے بھا گے ۔ بیرمہہ کا خدا و ندا پنی تمام معیں بوری کرکے زمین مرگرا بہجاگ کے پونے سلے ثابت کیا کدوہ دیوٹا وُل کے خاندا ن مس تحاكمي روح كو روم سنخ كلا حبب بادشاه كي فوج مها گي تدوه بار ماريكيتي متى كه مبندوخوب الرا مسلما نوں سے قلعہ بیرم کم یا نی قلعہ کو ہلاک کرکے ایسا غارت کیا کہ بھروہ کہیں آبا دینہ ہوا سلطان تغلق سال اول میں گجرات میں مبت و نوب رہا اور اپنی سسیاہ کی درستی اور اصلاح کرتارہا دوسرے سال میں او سے جونا گڈھ کا محاصرہ کیا اور کھیہ کومغلوب کیا- جونا گڈھے۔ کے

بخطرناک مرض میں متبلا ہوا جس نے آخر کو حتیا نہ حدورا۔ مگر وہ دریا ندہ کے گنارہ جاپنجا اور سندہ کے راجہ سومری کی سرزنش اس لئے کی کہ اُس نے مف مغل امیر*ون کوین*اه وی تعی به ۔ سلطان فیروز نیا ہ نعلق گر کوٹ کے فتر کرنے کے بعد نیدہ کی فقر میں مشنول ہوا ہ ہے التواہوا۔ وہ کجرات میں سبا ہ لیکراگل ۔ برسات کے ختم نے تک نہیں رہا ۔ کئی سالوں ہے ملائطلہ میں گجرات کی آمدنی میں بہت کمی ہوگئی نہی ں الدین افغانی نے عرض کیا کہ اگر حضور مجھے حاکم کجرات مقرر کریں توہیں ں کی آمدنی پرجالیس لاکہ ڈنکوں وسوہاتہوں اور پائیس سوعر کی گہوڑ وں اور جا رسوخلامو اضافہ کر ماہوں توسلطان کے طفر خاں دریا بئ خاں کے نائب شمس الدین انور خات بونجها كه أكرتواس قدر محاصل ملكي اداكرنے كا وعده كريت توتيمه كوا وروں پرتر جج ديجائيكي . ں نیے جواب دیا کہ مجھ میں اس قدر محالل دینے کی قدرت نہیں توسلطان نے امغانی کو گ*وات کا حاکم مفر کردیا*۔جب وہ *کیوات بین آیا* توامک سال کا مطال میں اپ دعده کےموافق ادانہ کرسکا تو بغاوت برمستعد ہوا۔خلفت جس پرائس نے بہت طلم توڑا کے وہ اجنبی امیروں سے جاملی اور ان کی متفق توت ۔ ، دی اورائس کی جان لی۔اس وقت کے بعدسے فرحت الملکہ ب دو مه انتخص حاکمراُس کی جگه مقرر موکرآ با تو وه بغاوت برآ ماوه بودا اورامپنی امیروں سے ملکر اُس نے اس حاکم کوجواُس کی ٹیکہ مقرر مبوکر آیا تھا لڑ کرمار ڈوالا بس غاث الدین نے اُس کو گھوات کا حاکم متقل مقر کیا۔ گر بیر نفسالہ میں دوبارہ بغاوت ا**س** خیال ہے کی کرمیں آزاد فرماں روا ہوجاؤں ۔ اس لئے اس نے ہٹید وں کے ندہب کی ٹیر کی۔اس کا بیان آ کے آئیگا۔ ما حب ریاست تهیں جیسے بڑکا درخت ہونا ہے کہ اس کی شاخیں ہی اپنی بڑ کمرکنتی ہیں

گواس کی جڑکت جائے۔ رہی ہی فاندان سولاً کمی نے پنی شاخوں کی جڑیں پہلے اسے قایم کرلی تبدی کہ اُس کی باگید یا داگید تھی جس کے نام سے قایم کرلی تبدی کہ اُس کی باگید یا داگید تھی جس کے نام سے گونڈ داندمیں ایک ویس بھیل کہنڈیا داکیول کنڈا آبا د ہے۔ اول گجرات بس وہ ان اضلا کا بیس آباد ہوئے ہیں سابھری کے مغرب بیس جس میں بھال اور جمالا واجیں گرمیاں اُن کا قبضہ بنیں رہا۔ احد شاہ کے زمانہ میں وہ کول اور ساکندمیں دہتے تسے جومسلمانوں کے ہتیار دس کے نیس دریا ہے نیرورمیں دریا ہے نیرورمیں دریا ہے کہ بربربدارجی نے بیرورمیں دریا ہے ایک کنار وں پر قایم کی۔ وہ سے سال دادامیں رہتے تھے ۔

پرمارنس کی ایک شلخ شود اسے اِس شود ای ایک شلخ گجرات میں داخل ہوئی اور وہ مولیٰ تماں : پوٹیلا نیچوپری میں آبا و ہو ئی۔ ایک قوم کا ٹی د کا ٹمی سندہ سے مجرات میں آئی۔ اس کے نام پر کا ٹمی دار کا دیس مشہور ہے۔

المبیلی بعد اس وارسے جمالا قوم آئی۔ جس کے نام سے جمالاوار دیں آبا و سے مندو ور جو مار وار میں ہے بوری ہار راجبوت آئے آنھوں نے ابدر کو آباد کیا۔ کئی نسلوں کس راج کیا۔ پوری ہار راجبو توں کو فاری تاریخوں میں پور بیدراجبوت لکھا ہے۔ کولی او بسی کی قویس بی آباد تتیں۔

وكرسلطنت مظفرتهاه

تاریخ مبارک شاہی اور اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سکطان فیروز شاہ بار شاہ وہلی نے فوحت الملک کوجس کو نظام مفرح مہی کہتے ہیں گجوات کا بید سالار صاحب اختیار کیا۔ سلطان فیر فوحت الملک کوجس کو نظام مفرح مہی کہتے ہیں گجوات کا بید سالار صاحب اختیار کیا۔ سلطان محرور تا اس کے بعثہ سلطان محرور تا اس کے بعثہ سلطان محرور تا اور مہدوں کو اپنا با جدار نبانا جوار تنا اس کے مطاوا در فضلار نے بہا۔ سس کے مطاوا در فضلار نے سلطان محرور تا ہوں میں محرور تا اس محرور تا ہوں وہوں جمانی کے سبب سلطان محرور تا اور شعار سالاتی کو میں ور تا اس اللے تا میں ہوا دور برور برور برور برور تنا ور شعار سالاتی کو میں محرور تا اور شعار سالاتی کو میں کو برور تا ور شعار سالاتی کو بساور ترور برور برور برور تا ہوں ور شعار سالاتی کو

مائے کیجن سے دین کی تقوت اور مائے کیجن سے دین کی تقوت اور ہیں **تو کام ہاتہ سے جاکھا ہے ۔ با**د شاہ کو اس بات کے سفے سے م*لک گھ*ات سے تہاءطا کی اوراس کی توقیر کے مرس حرمت كبا-اورمظفرفان كاخطا منطفرخان وبل مين هارمعرم سينهي كوبيدا مواتها - اس كاباب ملطان فيروز تغلق كاثنا ت يرينيا إتهار ل*ى يوخى ب*اد**نتاه ياس آب**ى توائس نىيسو بەڭچرات كا صاحب صوبەكر دىا- دە**رىي**يوپ بەكى نىمەم ہے متعوا ترکوح مرکوح کرکے کجوات کی طرف متوجہ ہوا اُس کورا ہیں خبر طی کہ اُس ک » إِن بنيا بيدا نبواہ جس كا احمد فان نام ركها گياہے . طفر فان اس كوايث ك دہ ناکورمیں آیا تواس پاس نظام مفرح کی فرما **رکرنے**۔ طاني چندسالهای حواج مه س محے ظلم وستم کا ماتیہ در از کیا۔ مہ ہو کر گئی دفعہ وہی میں با دنیا وکی خدمت میں آئے بتترطريقه يهب كرجو تجومحصول فالصرموحو دمويه ہی ہیج اور مظلوموں کو تسلی دے خود دارا کملک دہلی کی طرف متو جہ ہو۔ نظام مفرح۔ چلکرآئے ہو ویں ٹھیرے مہوا ورآ کے تصدیع نیکر وکہ میں کسی ب کومین کروں گا بشرطیکہ آپ مجھ موکلوں کو حوالہ کریں-اس جوا ظفرخاں کو اس کی بغاوت کا یقین ہوا وہ اسا ول میں گیا جس کی جگہہ احدًا آبا د اب آبا د ہومظاما فى كجاتيون اور كافرون سے خوب ميوندكرلياتها- باره مزار سوار اوربيا دس اس باس جمع

یے اور بھک کا امادہ کیا ظفر خاں نے اول المی نہروالدمیں کہٹین مشہور ہے ہیجا۔ اور بطریق الامت کے بیغام دیا کہ اپنے کام کے بدانجامی کوسوچ اپنے ولی تعم اور کجراتیوں اور کا فروں کے استفار سے فریب میں مت آ وہ ہما دروں اور ہمتنوں کے سیدیا دہلی کے بادشاہ پاس جا اور میرے پاس آکڑ ے کے سوا دیجھے اور نہ سوح اس سے تو بشیان اور گمراہ ہوگا۔ گرنظام مفرح تى كى اور نامناسب نالايق جواب بهيجا ـ ناچار طفرخاں سىم يوسى يەرىبزار سوارلىكى واله کور دانه ہوا- نظام مفرح نے دس بارہ ہزار آ دمیوں کو ننوا ہ دیکر نہروا کہ کہ بنکالا اور مع کانتھو اکتنہوں کہ نہر والہ سے بار ہ کوس پرہیے ظفرخاں سے مفابلہ ہوا اور نوبیلواریکی از نيزه يرنيزهلا اورظفرخال كوفع بهونئ مربهال ايك شهراً ما دكياج كام مام حبيت بوركها -ن کے قصد سے نہروالہ میں گیا۔ طفرخاں نے نہروالہ میں خوب اپنی مسیماہ نظام کرلیا برچینیه میں کمنبایت که مسافروں اور ناجروں کی منز ل ہے وہ گیا اور عا عطال برتوجه كي كمه حدود اور احكام مقرر كئے اور اسا ول میں آیا۔ اب اس نے ہندہ پُیر نے پر توجہ کی س<mark>الٹ</mark> ہوں راجہ ایدر نے معمولی خراج ہیں ہیجا۔ طفرخار لروہاں کی -اور قلعہ اید سکا محاصرہ کیا طرفین سے چند وفعہ سخت لڑائیاں ہوئیں جن میں طا فتح ہوئی۔ تام ولایت اید بیراُس نے قبضہ کرکے غارت ڈاراج کیا۔ جس تنحانہ کو دیکھا خاک ، مرا برکما- لڑکے لڑکموں کو لونڈی غلام نیایا- تہوڑی مدت میں اہل قلعیس غلہ کا قبط ہوا۔ لرکتابتی کوا دربتی کتے کو اور آ دمی دونوں کو کہا نے کلے۔ اس لئے راسے اید۔انبی سرکتی سے نادم و بشیان ہوا اورا پنے بڑے بیٹے کو بہت سی پٹیکیٹیں دیکر ظفر فاں یاس بہجا۔ اورجا کی امان مانگی- ظفرخاں نے صلح وعفو میں مصلحت دیکہی اور نفقو دجوا ہوات بہت بیشکش میں مرہ سے ہاتنہ اُنہایا۔ یہاں سے شہرسومنات کی طرف جوجزیرہ دیو کے قریب ہی منطفرفاں کا جانے کا ارا وہ تھا کہ ملک راجی المخاطب عا دل خاں نے کہ سلاطین فارو قبدر ہائی کا جدتها اعلام استقلال ملبٰدکرکے اپنے اقطاع سے خارج فلعہ تهال نیز اور تمام ولایت غاندیس پر قبصنہ کرلیا۔ اور اسی پر اکتفانہیں کی گجوات کے بعض برگنات منمل ملطانیورند دیار کو ہو پهنچانی ٔ ظفرخاں نے اس کا علاج ضروری جانا اور اس طرف متوجہ ہوا۔ ملک راحاً عافل وواناتها ابيين تينئ مروميدان نهريا يا قلعه مين تحصن بهوا ا وراتحاد ا ورموافقت مير دمکنی علادی معرفت صلح کرلی - راجے حضرت عرفار و تی کی اول دیہونے کا دعویٰ کرّیا تہا للت میں مریدا نہیں آنا تھا۔ اور القاب اعزاز کے با پہر ظفرخاں کجرات میں واپس آیا تو اُسے معلوم ہواکر کجرات کے مغربی اضلاع میں، اسلام کی اطاعت سے انگار کیا ہے تو اس پر س<mark>ے 9</mark> بہ میں نشکر کشی کی اور ان مدہ رت میں مشغول ہوا و ہزنہایت متمرد وسرکش تھے مجبوب بدیع الجال مران بری تثمال سلانوں نے اسپر کئے ۔ اُن کی کشتیاں لوٹ کے اموال سے مالا مال ہوئیں ر کے بعدراے جزند نے عا جزیو کریک جتی و فرما نرداری ا فتیار کی بہت تحفے و ہدئے نذر ئے ظفرخاں بہاں ہے کو جے کرکے سومنات گیا۔ یہاں بتوں کو نگونسار کیا اور تنجانوں ' کی جگهه ایک مسجد جاح نبالئ ا و را رباب مناسب تنه عید کومتعین کیا ا ورتهانے بٹ بٹن کی جانب متوجہ مہوا ہے <del>ہے۔</del> میں معلوم مہوا کہ منڈل گڈ ہ کے راجیوتوں نے ایسا تسلط یا یا ہ لمان اُن کے ظلمے اپنے وطنوں کو چھوڑے چلے جاتے ہیں اور اُنہو نے مالکنا **ی** ہی دنی چھوڑ دی ہے ۔ ظفرخاں کوہاں پینجا اور مندل کٹرہ کا محاصرہ کیا منجینیقوں کو لگا کے ہرروز رابيوتوں كوسنگساركيا- كرقلعه ايسامشكرتها كەمنجىنىقوں سے كام نەچلاتوسا باط تيار كئے۔ ہے ہی کام نہ چلا۔ طول محاصرہ سے خلفہ خاں ملول ہوا کہ ناگا ہ لطائف غیبی سے فلعہ کے و بایسلی ا وربست آ دمی سمار ہوئے اور مرگئے ۔ راہے درگا نے دیکھا کہ اہل قلعہ کا حالاً مگل ہور ہا تو آئیں نے ایک جاعت کو تبغ وگفن گردن میں ڈالے ظفرخاں پاس بہنچا اورعور توں اور بچوں نے سروں کو ننگا کرکے حصار کے اوپرسے عجر وزاری کرکے رنہار مائلی۔ طفر خان ں کو ّائید آسمانی جانے اور میشکش لیکر صلح کرلی اور اجمیر میں زیارت کے لیے گیا ۔ زیارت یکے بلوارہ وبلوارہ کی *طرف لواء غز*ا کوجلوز دیا۔اس راج میں بت پرنتی **کار**واج بڑا **تہا۔** 

یهاں آدمیوں کو قتل کیا۔ بہکدوں کوخرا ب کیا۔ اس ولایت کے چند قلاع لیگراپیے محمدوں کے حوالہ کیے ۔ بین سال ہوریٹ محمد وں کے حوالہ کیے ۔ بین سال ہوریٹن میں آیا۔ اُس نے حکم دیا کرسپاہی ایک سال کی خدمت و ترووسے معاف ہوں۔ تاریخ الفی کے کلام سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس سفرسے مراحبت کرکے طفر مال سے اینا خطاب رکھا۔ سے اینا نام کا خطبہ یو ہوایا اورمنطفر تناہ اینا خطاب رکھا۔

منطفرخا**ں** کا بٹیا تا تارخاں ک*رسلطان محذین فیروز ک*ا وزیرتھا ۔ م**لوخاں** کے ہے ساگ کر گوات میں باب یاس آیا جس کا بیان سلاطین وہل کے عال میں ہوا کو د بلی کی با دنیای کی رغیب و تحریص کی منطفرخاں نے منظور کیا اور میں لگا کہ یہ خبرآئی مزوا پیرمرئہ خاب نبیرہ امیہ تیمور نے ملتان . بافت کیا که مرزا بیرمخدفان امیر تمور کا مقدمهت واس کے اُس طنوی کردیا برنشه میں اپنے سیلے آیا ۔ خاں سے انفاق کریمے فلعہ ایدر کی فرکریکےنہیب وغارت میں تقصیر نہیں کی رقلعہ کا محاصدہ کیا اورایا "وبلعہ کی اخا ایسی قبیق میں کی کہ وہاں کے راجرن مل نے نہایت ما جزی کے ساتھ المحیوں کو محاا در شکی ت دینا قبول کیا - چونکه د<sub>ا</sub>لی فتنه و شر<u>سیری تی اس ک</u>ے اس نے بیش کش براکتفا کی اور رم اجعت کی اس عال میں ایک فلق کتیرولی سے امیر تیمور کے خوف سے بہا گ ن میں آئی۔ ہرایک پرمنطفرشاہ نے اس کے حال کے مناسب سفقت کی ۔اس ہر ٹر میں ب واں سے ہاگ کرسلطا**ن محم**وہ شاہ بن *سلطان محدین فیروز شاہ گجرات میں آ*یا منطفرت<sup>ا</sup> نے صلاح دولت اس کے آئے میں نہ دیمی ایسا اُس کے سائنہ سلوک اِلاق کا کہ و دنگگ آگراوردل سکسته موکر الوه چلاگیا - اسی سال میں منطفرشا ہ نے پیر فلعہ دیدر کو جا کرمحاصرہ کیا ن مل کو سوائے فرار کے کوئی چارہ نہ تما ۔ رات کو قلعہ خالی کرکے وہ بھا گرکو ہاگ صح کومنطفرتیاه قلعه کے اندر آیا اور ایک سردار اورسیاه کو بیاں مقرکیا یر کیانیشہ میں سومینا میں گیا۔ بیاں لڑائی میں بڑی خوریزی ہوئی مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اور دیومیں راے ہماکیا غفرخاں نے دیو (رہب) کو آن گیرا ورایک دن میں جرو فعرسے مفتوح کرلیا۔ اور اس کے

تام بالغ مردوں کوقتل کیا۔ راجہ کو اور یہاں سے تمام رؤسا کو ہتیوں کے پیروں تیلے مسلا اورعور توں دبچوں کو پکڑ کرمسلمان کیا ۔ اور اُن کے احمال و اُنقال پرمتصرف ہوئے۔ ایک بتخانہ بزرگ کو توڑا او اُس کی جگہدایک مسجد عالی بنوا بی ۔ امراء بزرگ میں سے ایک شخص کو مقرر کیا اوربہت لوٹ کا مال لیکر مَن کو مراجعت کی۔

ایک مورخ بیان کتاہے کہ سینے میں مظفر شاہ نے یہ ارا وہ کیا کہ نشکریے جا کروہام نے رہے اوراپنے بیٹے تامار خاں کونخت بریٹھا ئے اس کوخود خطاب غیات الدولہ وال بن مختیا كاديا يجب اس مقصد كے لئے وہ سنت بوراً یا تو آثار خان سخت سار ہوكر مركب معلق شاہ فسخ غرمیت کرکے اسا ول میں آیا ۔ اصل صبیحر واپت یہ ہے کہ آبار خاں نے سال مذکورمیں اسا ول مہر باب پرچڑا بی کی اور بٹسے باپ کو یکڑ کر قلعہمیں محبوس کیا اور اپنے چیاشمس خاں کو وکیل کھنے ا ورانیا ناصرالدین شاه نقب رکها - نساحت که وحظیه کجوات مین موگیا اورتسخیرویلی کا واستعدا دلشکر درست کرکے کوح کیا۔سلطان مظفرشاہ نے اپنے مقدوں میں ہے ایک کواپ بها بیٔ ما س مبیحا اور میغام دیا که نفیجه خلاص کرے اور محد شاہ کو ہلاک شمس فاں نے بھا کی کوج ، یا که مخدشاہ تیرا فرنیذ رشید ہے تیرا تعلق خاطر اس کی طرف ہے می**ں اُس کو ہ**لاک کرتا ہوں اب نہ ہو کی ہر تیرے ہی تیر طامت کا ہدف بنوں ۔سوح مجماعواب دے یمنطفرخان نے کہ انہ ہیا کہ ی نے ایسے بیٹے کوحبیا کہ نا ہارخاں ہے عاق کیا ا درمجبت کونتقطع ۔اب بدرو فرزیدی نسبتہ ب ہوتی۔ اس لئے اس کو مار اورمیری شیغی وبیری مررحم کر: ناچار تیمس خاں نے بہتیجے لوز ہر دیکر مار ڈالا اور بھا دئی کو محبس سے تخالکرمسند حکومت پرنٹھا دیا۔ دلا ورخاں والی مالوہ فوت ہوگیا تھا۔ ہو*ننگ ش*ا ہ اُس کا حانشن ہوا مشہور یہ ہوا کہ ہوننگ نے ملک کی طبع میں ماپ کور**ی** دیگرمار ژالا- دلاورخان ا دمنطفرخان میں بٹری دوستی تهی اس الے میں نائجہ پیں وہ و وست کا انتقام ليليغ كيامة مِنسُك إيك جوان شوخ وُسُك تها وه ما عاقبت انديشي سنة لشكر كجرات ـ ار المرابع کے اسکست یا دی گرفتار ہوا منطفر شاہ نے دہاریں اپنے نام کا خطبہ پڑ ہوایا اور سکی ملا اوراینے بها بی نصرت خاں کو وہ تغویض کیا منطفر نے اسا وں میں مراجعت کی اور ہوتشک تیا ہ کواپنے پوتے احمد تماہ کو سپردکیا اور حکم دیا کہ کمی قلعہ بیسے مجوس کرئے۔ احمد تماہ نے حکم کی جمیل کی جیند میدنے کے بعد اس پوتے نے دا دا کو عریفیہ اپنے ہاتمہ سے لکھا اُس میں ہنوشک کی رہائی کی در خواست کی دا دانے پوتے کی درخواست منظور کی اور نصرت خاں کو بلالیا۔ اور ہنوشنگ کو جبر سفید و سرابردہ سرخ اور تمام لوازم تماہی دیکر مالوہ و منڈ و ہاکئل اسے دیا اور احمد شاہ کے ہمراہ اس کوروانہ کیا کہ وہاں جاکر اُس کو تحت پر شجائے گجرات میں جلاآیا۔

صفر المهم مرس منطفرتهاه بیمار بهوا جب اُس نے جانا کدید مرض الموت ہے تو وصیت کی اُل اور اینے فرزندوں میں سے احد شاہ میں زیادہ قابلیت دیکہی اس کو اپنا ولیعہد کیا اور ہیتے الاہ کو اے سال کی عمر میں سفرآخرت اِفتیار کیا۔ اُس کی مدت ایالت ، اسال سے مجھے زیادہ تھی۔ وکر سلط نیست احتمد شیارہ وکر سلط نیست احتمد شیارہ

دہلی میں بہر ہے۔ میں بیدا ہواتھا الاسال کی عمید دادا کے مرنے کے بعد با دست ہوگیا۔
مختبات التواخ میں اور مراۃ سکندری میں لکہا ہے کہ ظفر خاں کا بھائی شمس خاں تھا جو چور کی
لڑائی میں ماراگیاتھا اُس کا بٹیا فیروز خاں تھا۔ بعض کتے ہیں کہ وہ منظفر خاں کا بٹیا تھا بہتیجا نہ
تھا جہب سے ہے ہمیں اُس نے احمد شاہ کے جلوس کی جُرسنی تو علم نجاوت بلند کیا۔ اور
حسام الملک و ملک شیرو کریم خسر و وجونداس و نبائک داس کہتری کو اپنے ساتہ ہت فق کیا
یہ امراے مظفری شاہیر میں سے تھے اور شرارت ذاتی و فقتہ اُگیزی میں موصوف ومعروف تو
اُن کے ذریعے سے سیاہ جمع ہوئی یہ سب کہ نبات میں گئے۔ امیر محمود ترک اور شاہزا و ہمینی اُن کے ذریعے سے سیاہ جمع ہوئی یہ سب کہ نبات میں گئے۔ امیر محمود ترک اور شاہزا و ہمینی اُن کی خرسکو سعا دت فان و ٹریخ کی بن سلطان مظفر سورت میں گئے اور نرید ہ کے کنارہ کو معسکر نبایا اور آبیں میں مشورہ کر کے ساتہ بڑوج میں گئے۔ فیروز خاں نے سربرچہ رکھا اور سرابروہ سرخ گھیا
اور اس کا علام کیا اور ہوئیگ کو بی استعانت واحدا و کے لئے خط لکھا بس مطان ہوئیگ نے اور نہ اس شہر طیر پر آنا منظور کیا کو حصول مقصد کے بعد ہر منزل پر سو ہزار ٹرنکہ دیے کیا و عدہ کیا جائے
اس شہر طیر پر آنا منظور کیا کو حصول مقصد کے بعد ہر منزل پر سو ہزار ٹرنکہ دیے کیا و عدہ کیا جائے
ہندوستاں کیا اس حصد میں شکہ آ دوایا و و تھائی و بید کی برا بر ہوتا ہے تو سو ہزار ٹرنگہ برا بر

۲۹۷۹ رویئے کے میوے بیاک داس اور حیون داس کی رہنمونی سے ں کو گھوڑے وخلعت اور فرمان بہیجے گئے اور اطاعت پرولالت کی گئی ملطان احمدٌ باب کے کام میں عجلت نہیں کی اور ایک جاعت کے ساتہ ایک مکتوب فِروْرُ فاں ماس ہیجا۔ گراس پندو وغط کی شراب نے فِر وُرکے مزاج میں کو ہُی نشنیر آ دم *بہنگر کچھ* آ دمیوں کے ساتھہ اُن کے د فع کرنے کو مامور <sub>''</sub>واگرائس کو سکت فاحش ہو ہ<sup>ہ</sup>ے۔ ، داس کے نام فتح ہوئی جس سے اُس کو نهایت نخوت ہوئی۔ امرا کو اس کے تسلط کی نا، نے اُس کوملکر قتل کر دالا۔ اکثر آدمی فیروز خاں سے جدا ہوکر احمد نز ـ فيروز قلعه بروج ميں متحصن مہوا پسلطان احد نساہ نے پیرایلمی فیروز خاں پاس مہیا اور پہندا دِیا کہ خدا کگان کبیرنطفر تناہ نے اس دیار کے حل وعقد کی باگ مجہ ہے مقدار کے قبضہ اُقتدارِیو ہے الحمدالبد کہ امراکی اطاعت و انفیّا دسے اورموا فقت ایام سے سلطنت کو آسمحکام لاکلام ہوگیاہتے جمکو چاہئے کہ عمروزید کے جمع مہونے پر فریفیتہ نہ مہوا وراپنے افعال واعمال قبیجہ سے نامی ہو کراغیذار کا دامن مکڑ۔ سرکشی کی بدانجا می سے خوف کرا ور اقطاع جومنطفر شا ہ نے ہالک و دی ہیں اُس پر قانع اورمیرے الطاف کامترصد ہو۔ اس ایلی کے آنے اور پیغام سنے ، نے سوچا اورمبیت خاں کہ سلطان کا سگاچیا تھا بنتیجے پاس گیا اوراینی ندامت لوظا ہر کیا ۔سلطان نے اُس پر **نوا**زش کی سب امرا کے جرا ہم معاف کردئے اور اپنی اپنی حاكبروں میں اُن کوا یا د کیا۔ احدشاه كا اراده منن جانے كا تماكه أس في ساسلطان بوسك جس كو فرور خا مدوکے لیے طلب کیا تھا۔اینے وارالملک سے چلا گوات کی طرف متوجہ ہوا ہے حمد شاہ نے عا والملک کو نشکر کیٹر کے ساتنہ کارزار کے لیے مہیجا اورخود ہی ہیچے ایک ما ر بن ومعنوی کے ساتنہ رو ہراہ ہوا ۔ جب میڈسٹک کے نز دیک عاوالملک آیا تو اُس وح رکوچ ہے توقعت دورنگ نہایت خجالت وانفعال کے ساتنہ اپنے دیارکو کے توعمالاً

وراً با توسلطان احد شاه اسا ول الكيابها على اخرسي شنح احد كنبوه سے استخاره

استشارہ لیکرسابنتی کے کنارہ پرایک شہر کی بنیا دوّالی اور اس کا نام احدا آباد رکھا۔ وہ تهوژی مدت میں آبا د مہوگیا ا ور سلاطین گجرات کا دارالملک بن گیا ۔ فصیبہ اساول است ے محلہ ہوگیا ۔بلدہ کے سرے برکہ دربار شاہی ہے منصل ہے تین طاق کلاں ختٰت بختہ راً من كا نام تربوليه ركها - بإزار ايسا جوَّرا نبأنا كه اُس مين گاڙياں بيلو به بيلو جا سكتي هن كام کی اینٹ کی نبائیں اوران مرکح کاری کی تفلعہ وجامع مسجد نبائی بشہر سے ہا ہر، ۴۴ یور۔ آبا دکئے۔ ہر بور ہیں مسجد و بازار اور دیوار بند نبائے ۔ اس میں یماں کے بادشاہوں ور بزرگوں کی عارات کچے وخشت بخشہ سے بنی ہو لیٰ ہیں اور اکثر گھرمٹی سے ہیں یوض یہ شہر معمور پوصیات بیں ہندوشان میں بے نظریے۔ سھاھىمەيىن كىجەد ن باقىي تەكە كەفىروز خان دېيىت خان نے ملک بدر علاء كے بدكانے سے بغاوت کے گوڑے چمکائے۔ راجہ ایدر رن مل رائے پانخ ہزار سوار اپنے ساتہہ رکھاتھ اُس کو اینے ساتنہ اس وعدہ برتنفق کیا کہ قلعہ ایڈراُس کوعطاکیا جائیگا سیدا براہیما لمخاطب رکن الدین خاں جاگیردار مہراسہ کو ہی اپنے ساتنہ یک جمت کرکے خوب جمعیت فیروز خار-عرمتنجا بئ يسلطان احدنناه نے لشکر کو حمع کیا اور مهراسه پرمتنو جه ہوا۔ اثناء راه میں رکن الدین ح كح مبكانے سے فع قاں احمد فاں سے برگشۃ ہو كرفيرو ز فاں سے مل گيا۔ احد شاہ جب غيوں کی حد و دمیس تایا تواس نے علمار کی ایک جماعت کو بدر اور رکن الدین خان پاس مہیا کہ یرده مخفلت کو اُن کی نظر بھیرت سے اُٹھاکر راہ راست پر ہدایت کریں . مگران علماء نے مع کے موافق جواب نہ پایا وہ د گیر ہوکر سلطاں احمد شاہ یاس آئے ۔ وہ افواج وصفوف کو رامست کرکے قلعہ کی طرف روا نہ ہوا۔ اس طرف سلطان کے مقابلہ میں بڑے بڑے آومی آئے ابھی سیفٹ و سال کی استعمال کی نوبٹ نہیں آئی تھی کہ احد شاہ کی صولت بارشاہی اُن کے دل میں ایسی مبتمی کہ وہ قلعہ میں مباک سے کئے۔ احد شاہ نے قلعہ کا معاصرہ کما اور ضافتم آدمی پیچکر صلح کی ترغیبین دیں۔ ملک بدر اور انکس خاں نے مکروغدر سے پیغام دیا کہ فلا ں فلان امیر فلعہ کے نزدیک الکرعمدو قرار کریں تو بھاری فاطرحمع بھوکہ ہم باہر الکرسلطان کی

مازمت کریں۔سلطان احد شاہ اُن کے مگروجیلہ سے غافل تھا اُس نے اپنے امراء کبار کو بالالتماس اُن کے قلعہ کے ور وازہ کے قریب بہجدیا۔ فیرور خاں کے وکس ملک بد ا انکس خاب ائے ملائمت کی ہاتیں کیں اور دریج قلعہ کھولا امراء احد شاہی سوار ان کے نزد، گئے اور ہاتوں میں مشغول ہوئے کہ ناگاہ ایک جعیت ، خندق کی کمین سے نکی اوراُن کی طر ہوئی از در خاں وغرنرالملک تو گھوڑے ہرگا کراحد شاہ پاس پینچے۔ نظام الملک سیللہ گرفتار ہوئے جب اُن کو قلعہ میں لے جاتے تھے تو وہ <u>ک</u>ار یکار کتے کہ ہم خود گرفتا <sub>رہو</sub> ہے ہو ن ہارے حال کا لحاظ کچے نہ کرے اور قلعدیر ناخت کرے کہ وہ ایک حمامیں ہاتیہ آ جائیگا ب بدرنے ان دو نوں کے یا نوں میں زنجرس ڈالکرایک اندہہ ہے کہ میں بندکیا وہ سمجتا تہا تىك يەامىر فىدرىينگەا بل فلعداحد شاە كے باتىد سے محفوظ رىينگے ۔احد شاە نے جنگ سلطانی کرکے ایک دن میں قلعہ کو فتح کرلیا ۔ ملک بدر وانکس خاں کو مار ڈوا لا۔ نظام الملک م ب دونوں سلامت بکلے اور احد شاہ کی ملازمت میں مستعد ہو ہے۔ فیروز خاں رن مل د و نون جُبُل و کوه ایدر میں یط کئے بعد چند روز کے رن ل راجہ اید نے اپنے کام کا علاج یہ کیا کہ فیروز خاں کے ساتنہ عذر کیا اور اُس کے پائندوں اور خزا نہ کو لیکرسلطان احماشاہ لی خدمت میں مہیدیا ۔ مالگزاری کے لئے عجز وزاری شروع کی بسلطان فتح یا کے احد آبا دمیں آگیا۔ فیروز خاں ہماگ کرناگورمیں گیا اور وہاں کے حاکم کے ہاتنہ سے قتل ہوا۔ مانشد میں ملک شیروملک بهبکین و آدم خاں ا فغان وملک عبیبی سالا رہے **فتہ نوابری** لورداركيامتمرد زميندارون كوابنا بارنيايا اورولايت كجرات مين باخت وتاراج شروع بانهمین راجه منڈل وراجه نا دوت و بدہواں نےسلطان ہؤسنگ یاس اپنے آدمی پیگر گحرات کی تسخیر کے لئے تحریص کی ۔ سلطان ہو**ٹ**ٹنگ نے احمد نسا ہ کے حقوق سابق کو بالائے طاق رکما اور گوات کی طرف متوجه بوا اور اُس کی خرابی و ماراج میں کوئی بات اُ ٹھا ہنیں رکھی سلطان احمد نے توراجہ حلوار ہ<sub>ی</sub>رفو*ج کشی کی تھی* اب *اس نے دیکھا کہ ف*تنہ غبار و ویو طرف سے اُنٹا توایت ایک ایک امیرکو ہر حکمہ کے امیر سے لڑنے کے لئے بہیجا اور خودسلطان

ہوننگ کے دفع کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔جب موضع باند ہومیں پنچاجو نواحی حینیا نیر ہے تواس نے عاد الملک سم تعذی کو ایک فوج بزرگ کے ساتھ اپنے۔ ہوں کے سے اور نے کو مہیا جب اُس نے سنا کہ سلطان احمد کا غلام اُس سے او نے آتا ہوہ ا نبی شان کوار فع سبجکرانی ولایت کومراجعت کی عما دالملک نے اس جماعت کو منفیدکی . جواس فساد کی محرک اور ہاتھٹ تھی اُس کو باد شاہ کی حدمت میں لایا ہڑنگ۔ کے لئے ناحتی کا ہمانہ نبایا ورنہ وہ ہمی اپنا کوئی غلام احد شاہ کے غلام سے لڑنے کو ہمیحد تماہ ب احد شاہ اپنے غلام کی مد ، کو آنا تو یہ اپنے غلام کی گھگ کو جاتا۔ جب ہو شک بھاگ گیا تواورامراہی اُس کے احد شاہ کے امراکے سامنے نہ ٹیمیرے بھاگ گئے بشہزا دہ لطیف دورنظام الملك نيے شيبرملک احد سرکھي کا تعاقب کيا وہ وساوس نفساني وخطرات شيطاني سے باغلی ہوئے تھے۔اُن کے گھر رجاکر اُُن کے احمال اور اُتقال بروہ متصرف ہو ناچار مبوکرسٹیر ملک اور احد شیر کھی ہیر کر اڑے اور سکست پائی۔ایک روایت یہ ہے کہ ملک ه پیچیے سے ڈسمن پرشب نِون مارا مگر مقصد نہ حاصل ہوا۔ اور ایک جماعت کو مارکر را جگر مال رصح نام گرناری ایس بهاگ کیا احد شاه اینی دارالسلطنت کو آیا۔ سورتهه کا دیس ایساہ که وه بهیشه مبند و کوغرنر ریاہیے ۔اس کو دینامیں وہ ا یا بہتے ہیں۔اس میں اچنی سل کے کموڑے پیدا ہو نحوبصورت بیاری بیارتی کل کی عوتیس ہوتی ہیں جین اس کومقدس جاتنے ہیں۔ اُن کے د مناناتہ اورارنست نی کی *سز*مین وہ ہے اور اور ہند وُاُس کومتیک اس لئے سیجیتے ہیں کہ اُن کے مہا سری کرشن کا دیس ہے: ترتہ کرکے میر دیعنی جین مقدس بھاڑ گرنار او زُسٹرنیا کی کی جائرا کو آتے ہں اور و شنو کے چیلے سور تهہ کا خیال ایسار کہتے ہیں کرہر صبح کو ماتھے پر گویی جندن کا ملک گئاتے ہیں شوہ کی یوجا کرنے والے سورتہہ کے شکہ ہیں فتحہٰ ڈشکر کی رمزمہ سرا کی کرنے ہیں اور را جیوت ا در بعاث راکنکار کی بعا دری کی تعربین کرتے ہیں اور رانگ دیوی کی قسمت کے لئے روتے ہں اور ہر تبام کو دوات کے درختوں کے نیچے سور تبہ کی سایش میں یہ اسلو کہ

رتهه میں یا پنج رتن ہیں گہوڑ ہے ، وریا ، عوتیں ، سومنا تھہ ہری مِسلان بہاُ ن نبیں ہیں۔ مرآ ہ سکندری میں لکہاہے کہ زرخنر وشاداب ملکوں ہا دہ دولت ہیں۔اس میں اُن ملکوں کی ساری ع پا ہر حگہ نظر آتی ہیں وہ ان ممالک کی نیبن کی ساری خوسوں میں مرا سرہے۔ مگر فیضا تن وعشرت وآسایش وآرایش کا اساب بهرهینتمایی حس ا ہے کوہ گرنار کے قلعہ بون کی تاریخ میں لکہاہے کہ سلطان احد نی ے راجہ نے شیر ملک باعی کونیا ہ دی تهی ا س۔ ب احدثیاہ کوہتیاں کے قیب آگیا تواس ے کے تندسیل ب میں کہیں اس کا سرنہ حا۔ اب مک اُس نوں کی لڑا ان کا صدمہ اُٹھا یا نہ تہا اُس کونسکست ہوتی اور قلعہ کرنار رکڑاں بک اُس کا تعا. کرا۔ اب اس فلعہ کو جوماً گڈ ہ کتے ہیں۔ سیا ہ اسلام نے فلعہ کے نیچے آکرا ہل فلعہ کو ایر نے تحفہ تحالف ہیمکرسال نہ خراج وینا قبول گیا سلطان نے دوسکے بھائیوں س بوا تفاسم کو تحصیل ال کے واسطے مقرر کیا۔ کجرات کے مختلف جصوں میں ہنر وں میں سے بہاڑوں اور شکوں اور قدرتی حصاروں میں رہتے تھے جو نہا۔ تبے وہ خراح نہیں دیتے تبے جب کہ اُن کے سررنشکر نیرجیہے ۔ بعفور ہ ہتے ہے ۔ وہ اپنی زمین کوجہو*ٹر کر ملک میں قر*اقی ن کے سیجیے ساہ پرتے بہرتے ہمک جاتی تی حرکوم نصبط جاگیرس ان کو ہیردی جاتی تہیں۔جب اُن کے سربرسے سیاہ اُٹھہ جاتی تو ہ وبهى إنياخه دسرى كاطريقيه اختبار كرتيته يعض زميندارم

شائسة بهوگياتها أن كيرساتهدايسي زبردستي نيس كرني يرتي تهي -مراۃ احمدی میں لکہا ہے کہ لطان عل والدین کے زمانہیں اُس ملک میر ہواجو نہروالہٹن کے مغ<del>رب</del>ے بڑوج کے مشرق مگ ہیلناہے۔ مگر میریمی بہت سے مقامات میں گف مروج تها۔سلاطین کجرات کی سعی سے بتدریج اس کفر کی ضلالت دور ہو بی اورسلطان احمد شاہ ، سے کا فرنور ایمان سے منور مبوئے بیٹے ایک بیس ملک تحقہ کو باج اللک خطا یکرخاص حکمراُس کوبیه دما که وه کا فروں کے بت خانوں کو ڈیا دے اور گھوات میں اسلام کی حکومت م ، و کما دے ، اُس نے اس اینے فرض کو نعایت خوش اسلو بی سے اواکیا کہ فرشتہ نے کا ماہے ک *مالک گجوات کا ضبطائس نے ایسا کیا کہ کا مملکت میں گراس*ا و میمواس نا مرکویا قی نہیں رہے گراس ورمیواس د و فرتے زمیندا روں کے تبہرین کا طریقہ یہ تماکہ وہ رعیت اورتبعلقین سمیت اپنے گاہو لوچپوٹر کراور ویران کرکے کسی ایسی نیاہ گا ہ میں چلے جاتے تھے کہ وہاں بیٹیے عارت گری کرتے ہی وراً سکی سنزا سے بیچے سنے نئی جب اُنکومسلانوں کی سیاہ نہایت کُنگ کرتی تنی نووہ خراج دیتے تھے۔ احد شاہ کے باب میں ہند بھا توں اورکمیٹنہ وں نے ڈلل قافیے بنار کے ہیں گو وہ سچی یا یخی مارمہ سے معراہیں مگر بعض خانگی امور ان میں ایسے ملکے ہیں کہ اُن سے اس زمانہ کا حال معلوم ہو ماہت بهاٹ وکبیشروں کے بیان کی سندیر ہم ملکتہ ہیں کہ حب باد شاہ نے مملکت با کمپیار کو لے لیا تواُس خاندان میں دوہمائی برہوجی اور حیتوجی نے سرکشی کے لئے سراٹٹایا۔ اہل واڑا مین كة وب ايك مكت بل كهانا ما السبس اين كبناكونيروهافيت سدر كف كها كيك بها بئ نے ہیلری کڈہ اور د وسرے بہا ائ نے سرد ہار کوئیند کیا اسی سبب سے ایک بہا ہی کی ا ولا د بهیلاریدا ور د ومسرے کے سرد بار باکہیلہ کملائی تھی پیسردار اپنے کینے کوچیور کرا ور دیڑہ س سواروں کے قرب سانتہ کیکرا حمد آباد کک اوٹ مارکے تنے کہی دن کو کہی رات کو احمد آباد کے وہات لوٹنے تیں اور کبی آومیوں کو مکو کرسے جاتے تیں سلطان احد شاہ اُن کی منبہ کے

ت کوشش کرما تما گر کامیاب نه مهونا -آخر کو ان سنت رکشوں کی مایتحاج زندگی میں کمی ہولی سے اُن کو بہت کلیف ہولی اور اُن کے سوار ہی مرکئے ۔ احد آباد اور کری کے درمان ، پرسان جج کے قریب ایک گاؤں ناش مرتها۔ اُس کے نال پر یہ و ونوں بہائیٰ ایک ورے صبح کوایک بینڈاری اکھ راجیت کی کہات کی گاڑی اپنے لئے جاتا تھا۔ باکسلہ کے نوکرنے جب گاڑی کو نردیک آتے دیکما تو وہ چپ گیا مگاڑیا ہ ں لوٹیرے آئے ہوئے ہیں جلدی سے ساں سنے کل حاؤ۔ اکبو نے کہا یں۔ان میرف کی احیوت میری مانند نہیں ہے اگر میونا تو تین دن میں ا اس (زمین) کو ہر حاصل کر لتیا - ایک باگہیلہ کے نوکرنے یہ بات سن کراینے سردار و ر وں نے اس راجیوت کو بلاہ-اکہو ہنڈاری ان بہائیوں کے پاس آیا۔ انہور سے بوجہا کہ تو نے کیا کہا تھا تو وہ اپنے دل میں سوچا کہ میں نے توایک ہنسی۔ کے کئے سے انکارنیس ہوسکتا۔اُس نے کہاکہ مرے سوامی ، اگرمیری مانند کو بی راجیوت تم میں ہوتا تواپنی زمینوں کوتین دن میں ہیرلے لیتا۔ وں نے راجوت سے کہا کہ ہم محبکوایک ہزارر دیبیہ کا کہوڑا دیتے ہیں اور ہو کیجہ توما وہ دینگے توہارے ساتہ حل- وہ اُس کو کیکر احدا ّ باد کی طرف چلے۔ جعہ کے روز باد شاہ کے اہل حرم اور اور امیزرا دیاں سر کھے کے قریب ایک کی زبارت کوآیا کرتی نتیس. پانیحو گاڑیو اُن میں وہ سوار ہوتی نتیس آور بیڑا چو کی بیرا اُن کے ہے کچمہ فاصلہ پر ملازم رہتے تیے۔ یہ مستورات مزار کی زیارت کو ی نے ان بائیوں سے کہا کہ تم ان عور توں کو ننیں گرفتار کروگے تو تم کوتمهاری زمین ہیر نبہ ملے کی ۔ ان ستورات کی گاڑیاں مزار کے احاطبین اخلائیں توراجيوت سواروں نے جاکراُن کو گهيرلياء باد شاہ کي سکيے نے پوجها کہ تم کون ہو تو اُنہوں نے لها کہ ہم در ہو اور جنتیو ہیں ہماری آبائی ریامتیں صنبط ہو کئی ہیں۔ ایب ہم نے مرنے کوجی میں شان لیا ہے۔ ہمارا ارا دہ ہے کہ ان گاڑیوں کو یکو کرلے جائیں۔ مکم نے کما کہ اگرتم محمد کو بے عزت کروگے تو میں مرحاؤگی۔ بنیں تو میں شہر میں جا کر فوراً تہماری زمینیں تم کو ولا دو نگی۔
اُس نے اس بات پر قسم کمائی تو سوا بہلے گئے۔ جب بیگم کی سپاہ کو اس کی جُرموں تو وہ باگیلو پرحما کرنے کو تیار ہوئے۔ گر سگر نے منع کر دیا کہ راجبو توں کو ستا کو بنیں۔ بیگم اپنے شہر میں گئی اور رات کو اپنے محل میں خفا خفا بیٹی اور روشنی کو بھی منع کر دیا۔ باد شاہ کو جب اس کی جہر موہ ہاتھ وہ اس باس آیا اور اُس سے پوچھا کہ خِرتو ہے آج کیا ہوا۔ اُس نے اپنی ساری کمانی سائی کہمیں نے قسم کمائی ہے کہ ان بمائیوں کو ان کی زمیس دلوا دو گئی۔ آپ اُن کو بلوا سے اور اُن کی زمینیں واگذاشت کیا ہے۔ اگر وہ میری کاٹری کو لے جاتے تو ہیر باید شاہ کی غرت کما قائم رہتی ۔

با دشاہ نے احمد آبا دمیں ان بہائیوں کو عزت کے سابتہ بلاما۔ اور اُن کوخلعہ کا وعدہ کیا۔ سگرنے ان کو کہ لاہجوایا کہ وہ یا لری میں سفید جا ہ کے قریب ٹہیرس صبح کومیر باند میریعنی اُولُ اُن یاس ہجاؤنگی۔ اُنٹوں نے بین کیا۔ باد شاہ کے حکمے اُس کے ور مزمانگ وبی چندوباں گئے اور ایک باغبان کی معزفت درہوجی اورجنتیوجی کو اینے پاس بلوا یا لوںنے اُن سے یوجا کہ اس بات کی کیا گفالت ہے کہ برگرفتار ہوکر قید خانہ مانیکا وزرانے کماکہ ہم خود کفالت ہیں کہ نہ آپ مکرمے جائینگے نہ قید ٹفا نہ میں ڈا لیے جا بُینگے ۔ انہوں نے قسم کہانی اوراُن کو شہر کی طرف لائے ۔ شام کے وقت وہ شہرکے ور وازہ میں آئے وہاں اُلہٰوں نے میڑک کے ایک طرف ایک عورت کو بے بیردہ بیٹھے دیکھا۔ باگیبلوں نے تج ه په کس قوم کی عورت ہے۔ وزرا نے بواب دیا کہ وہ بریم نی یا مبنیٰ معلوم مہو تی ہے تورا جیول**و** نے وزیروں سے بوچاکہ آپ کی قوم کیا ہے تو اُنموں نے کما کہ بنیا تو درہو نے جبتوسے کما بہائی یہ وزیراس عورت کی اولا دمیں سے ہیں کہ وہ کہلے دن میں اس طرح بے بردے بیٹی ہے اگر با دشاہ ہم کو کمٹر کر نبدی خا نہیں ہم کو بند کر دیگا تو اُن کو کیا شرم آئیگی اس سے بہتہ ہو گا کہ بیاں سے ہم اولئے چلے جائیں۔ اُنہوں نے وزر استے کہا کہ ہم تمہاری کفالت براغمانیہ لرتے <sub>اس</sub> سے وہ پیرسفید جا ہ پرآ گئے ۔ وزرانے بادشاہ سے یا مرگزشت بیان کی

ا د شا ه ن ان بعائیوں باس آ دمی جیجرب اعتما دی کی وجہ کو افسنے پوچیا - با کھیلوں نے کہا کہ حب کہ کفالت عمدہ نہ کیجا ئیگی ہم نہیں آئے گئے - با وشاہ نے اپنے بعض امیر و س کو کفالت میں بھی باتو راجبوت تنہ کی طرف آئے ۔ شام کا وقت تھا اور رستہ بھی نگ تھا کہ ایک چھا نی جہرہ پر نقاب ڈالے ہوئے جلی جا اوسنے سوار وں کو دیکھا تو اوسنے جینے کی مگر کا اُلی کی گرکو کی جگہہ نہ بلی تو اوسنے بینے بالی کیا کہ بیجا کا مقتضانیں ہے کہ غیر آدمی جیا ان کی لاگی کی مگر کو کی جگہہ نہ بلی تو اوسنے بینے بی گرکی کی صورت دیکھے وہ کوئی میں میں گری ہی - اوسکے گرنے کی آ واز سنکر لوگ آئے اور اور سکو با ہر کالا کوئی اور کیوں کنوس ہوا کہ وہ کوئی تھی اور کیوں کنوست بیل گری تھی - تو ور مواور جیتو کو اعتما دمو اکہ ایسی عورت کی اولا و کی کفالت براعتما دموسکت ہے - وہ باوشاہ کے دربار ہیں آئے - اوسنے کر ٹیل گائیں ۔ کی طرف او تروائے اور نے کہ ٹی سے نے جا کہ بیا ہے گرانے کے ٹیوں ہیں سے دوسیر جو ہیں کا گائیں ۔ کی طرف او تروائے اور نے کہ ٹی سے ایسی صیب اٹھا نے تھے ۔ کی گرانے کی ٹیوں ہیں سے دوسیر جو ہیں کا گائیں ۔ کی گرانے کی ٹیوں ہیں رابیوت ایسی صیب اٹھا نے تھے ۔

ہوئے تنے اونہوں نے چیڑسے کہاکہ یہ کون مُنتیبیائے جاتاہے ۔سامنت سنگہ نے ، سنكركها كرمين كيون اينا مُندميميا كون وه اينا مُندميميا مين جنبون ني مسلما نون سے اپني ر محموں اور مبنیوں کی شاد ماں کردی میں · ورمو اور جیتو پیٹسٹ کر طیسے خفا ہو ہے اور ا وراونهوں نے قسم کہائی کہ اگر سامنت سنگری مٹی کسی سل ن سے ذبیابی مباویکی توہم اینانام درموا درمینو ندر کینگے اور ذلیل موجا ئینگے - سامنت سنگراینے گرویلاگیا - با گمبیہ بھائبوں نے موقع یاکر مادست وسے کہا کرمولا کے سرواسنے او کر اسطرح طعنہ ویا ہو ادسکا علاج یسی سر کر با دیش وا دسکی شی سے تناوی کرسے ۔اوسکی عربو دہ برس کی ہے اور وبعار تی سي شهورس با دشاه سنه اونكي التماس كو تبول كرابيا ا ورايني اميرد ل كوتمكم وياكرسامنت مكم جب دربارمین آ و سے نوا و سے درخواست کر ناکہ و ہ اپنی بیٹی سے میرا بیا ہ کر د ہے ۔ امبران نے جواب دیاکہ صفور سامنت سنگر حنکل کارہنے والاسے ۔ وہ ہاری درخواست کو کب سن كا بهكونهايت من ركوا وسي درخواست كري توباد من الماكداهما جب وه وربار میں تئے نوجیے یہ بات یا و دلانا - میں اوس سے خو د کمونکا - ایک و ن دربار میں سامنے نگر کیا - امرانے بادنناہ کوا مرندکور یا دولایا۔ اوے سامنت منگرے یوجیا کہ تیرے کتنے ہے رہیں اوسنے جواب دیا کہ میرے اُیک مثیا اور اُیک مبٹی سے۔ بھیرہا دشاہ نے یوچہا کہ لڑگی کی فم کتن*ے ٹھاکرنے جو*اب دیا *کہ سات برس کی -* با دشاہ *نے پوچیا کہ راجیو*ت اپنی کنیوں کے یاہنے میں بہت درکیوں لگاتے ہیں توا وسنے جواب دیاکہ زکی کے بیاہنے میں میرے دو تین ہزار روسیے خرج ہوسنگے اسقدر روبیہ بیانا ہجھ شکل ہے۔ اوربردار اسے اگر اڑکی کی جمیو گی میں شاوی کردی جائے اور وہ مرجاسے نوناحتی روپیداکارت جائے۔ باوشاہ نے کہ کہ احیس سامنت ننگاین لاکی نومجھے بیاہ وے ۔ نوٹھاکرنے کہاکر صفور نے خوب ارشا وکہا دیا تا ہو له ہندورا ما کُوں کی بہت سی دو کیا *ں حضور کی تع*میں میں جیسے ک**ر کلول کے را ج**ر کی اور ایر ر کے راجہ کی ا ورا وررا ما ول کی -اگرمیری او کی می ا وسکے ساتھ مو تواوسکی خوش نصیبی ہی۔ گرا می میری دای عرب عیونی بو- اورادسکی صورت می حضور کی بیند سے لایت بنیں - گرمیرے رست مندوں میں بعب را گیاں بادشاہ کے وین ہیں اُنیں سے کسی کا بادشاہ سے گرمیرے رست مندوں میں بعب را گرا و قا و سے بیاہ ۔ شاکر نے ہوئے عذر الله کی جو و قابی و قوابی لاکی کو جو سے بیاہ ۔ شاکر اپنے گرگی ۔ کی جو ٹی عربوا و رجن کو کہ اوشاہ نے ایک نہ مان تو اوسے قبول کر ایا ۔ شاکر اپنے گرگی ۔ بادشاہ نے ورموا و رجن کو کما کر تم کتے ہے کہ سامنت سنگر مجسے بی بیا ہے پر راضی ہندی کا وسے قبول تو کر ایا گرا جبوتوں کے ایک رسم ہوتی ہی کہ و قرراضی ہوگیا ۔ اُنوں نے کہ کہ کو اسے قبول تو کہ ای گرا جبوتوں کے ایک رسم ہوتی ہی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور جوا ہر کہتے ہیں اوسکو بہنت کہتے ہیں ۔ اگر سامنت سنگر اس بسنت کو ایس کے نے کہ کہ کہ کے مان کے ایک اور جوا ہر کہتے ہیں اوسکو بہنت کہتے ہیں ۔ اگر سامنت سنگر اس بسنت کو ایس کے نے کہ کہ کہ کے ایک فیصلہ ہوگیا ۔

کچه ونوں کے بعداحمد شاہ میں سامنت سنگار کیا۔ با د شاہ نے اوس سے کہ کہ اپنی لا کی مے بنت سے تواوس نے کہا کہ میں گہر جا کے اونا ہ نے کہ کہ تم دیے گہر بنت کم سائقانيها كور بشاكركوزېروستى بسنت دىگىي - باد شا ە نے پيرىجائيوں كو بلاكركما كەتمها را كېنا بىيسىيىلى دفعە بموط مواتفاكسامنت منكها بني ببلي بياسيني رراضي بنين موكا - ايسي و وسرى دفعه جروسه موا ، و ہبنت نہیں بیگا ، اوس نے بسنت سے لی۔ بھران بھائیوں نے کہا کہ اب وہ بیا ہ کی *ایخ* نہیں شرائیکا و دسری ملاقات میں با وننا ہ نے سامنت سنگے ہے کہا کہ بیا ہ کی تاریخ مقر کر ہے سنع عن كياكه مين كوسس مهينے سے بهال آيا ہوا ہوں ميں گھرجا وُنگا ريني آيہ ني كو د كېرونگا ، سال میں شا دی کا سامان تیار کر ذیگا ۔ میرسے پاس بلغل با دشا ، کے ساتھ لڑکی کی شادى كرينيكم من كي نېس بو- كي انتظار فرائي - باوشا هن كه كرفزانس حبقدروييد کی خرورت شاوی سے لئے ہو لیما اور ایک مقرر کر دے اوسے جواب ویا کہ حضور اگر مس روبیراس کام کے لئے خزانہ سے وٹھا تومیری ساکھیں فرن آئیگا۔ بادشاہ نے زبروتی اوسکے ساتنے خزارہ کا ایک رونٹ کر دیا ۔ اس سے سامنت سنگنے ہول میں ایک قلعہ جنگی بنایا اور مارودگو تی جمع کی- اوستے با د ٹناہ کوکملا بسجا کداب از اوراڈ کی کوبیا ہ نے جاؤ بیول سے چود ہیل پراک بیاڑی نہایت خطرناک عکمه میں متی - دیاں ایک قلعه تماسک وہوری یا دتی کہتے تھے ۔اس میں ایک برامل اوسنے بنایا اورزمین کے اندرا یک برا عارکہ قرا

لداگر بول میں زور اسپر پیسے تووہ یماں بھاگ کرآ جائے۔ با د نشا ہ سیا ہ کے ساتھ ہیول ہیں آیا۔ اورا وسنے جا رسیل رخیمہ لگایا۔سامنت سنگینے لینے بھا کی اور تنتیج کو باوشاہ پاس بدور یا فت کرنے کیلئے جیجا کہ وہ بیا ہ مسلما نوں کی سم کے موفق كركا- يا ہندؤں كى يىم كے مطابق- با وشا و نے كها كەبىي نے مهندۇں كى رسم كے موافق كولئ بیا دنہیں دیکیا۔اسلئے میں ہندوں کی طرح بیا ہ کرؤگا۔ توا دہنوں نے کہا کہ یاوشا ہ ہارہے کہ بياه كرنے آیاہے اسلئے ہم اپی رسموں كوخوب اواكرينگے بهم ښدوفیں جميوڑينگے ا در موامیں مسرخ بارو داُٹرائیگے ، یہ رسمیں ہماری تنہی کے طور پر د ولها کے اُ دمیوں کے ساتھ کیجا تی میں اور اُنبرِیناگ ۱ ورلو ل محیز کتے میں - اصلئے اپنے آ دمپوں کوسمجھا دیں کجب او کیے ساتھ ستنسی کھا تووہ کسی ہول کے باشندے کے ساتھ جگڑا نکریں بادشاہ نے اپنے نوکروں کو اونکی عرض کے موافق حکم دیدیا۔ سامنت سنگیک بھائی نے یوض کیا کہوں کے قریب کوئی ایسی فراخ جانهين بمو كنصنور كيسسياه ومل أنزسكها واحصورايني امرا كوميجيدي أوربيرخو ذنشاب فرما دوں اورا وسکے بعیرسیا ہ آئے یہ اپناکل پیغام دیکے و دنوں لینے شہر میں آئے - باوشاہ نے آگے اپنے افسر بھیجاورا و کے بعد خود روانہ ہوا یسپیا ہیچھے آئی جب وہ بیول کے قربیب آئے تو اونہوں نے دیکہا کہ یا نحرار راجبوت انکاانتظار کررہے تھے اوراُ کے یاس بندو تری*جی* ہوئی تیں۔ اونلوں نے درواز ہ بند کرویا اوقیصیل پرسے گولیوں کی باڑ ماری جس سے بہتھے ا وی باوشاہ کے درٹ گئے ۔ احمد شاہ بہت وریاک سیجھاکہ وہ بیکام سنے کرتے میں جبب بهت آدمی مرکئے تو وہ سجی کہ یہ فریب ہے. سات دن موکہ جنگ بریار ہاست سنگہ کابہت نقصا مواد ه اینے کنے سمیت د موری یا ولی کو ماگ گیا- با د نتا ه کی سیا ه بیول میں داخل مو نی بهات مین مبينے تک بادشا ہ ٹہرا۔ زممیونکا الاج کیا میاہ کومع کیا اور سامان جنگ تیار کیا۔ بھر دہوری یا وتی كونكيا- دونيين كاسير عدكر تاروا- لوگ كيت من كه ځاكرن مسلما نول پرسونے جاندي كي كوليا چلائیں۔ آخرکو د ہیما ں۔سے بھی بھامگاا درکومیت آن گھوں د ومیں چلاگیا۔ا درانی مبٹی کی شا دی راؤا پرے کردی- بادشاہ نے اوسکے ساڑھے تین سو د ہات صبط کر لئے ۔

ما منت منگه باره بران تک بوط مارکرتا هم پیمراور مسلما نو*س کوبهت جیران ویریتیان کیا- آخر کو* با دنتاه نے اوسے صلح کا پنیام دیا اوسنے کہا کہ اگرمیری جاگیردایس دیجائے گی توم سخلا مبلیونکا آخر ا وشاه ف اسے وه گام میں چوراسی د بات فیئے بیماں سامنت سنگہ ہو امر آكرها والحكى اولاديكس اتنك وه كام مين وائنا زمين بهو-وربوا ورصيتو كي من لالا مركي كرم ووده مينيس اسك اندرهاك ير محك تفيد بارتباه ا دسیرعاشق تھا۔ اوسٹیکے حن پر مراتھا ۔اوسکے مرنے سے بڑا آتنفتہ ہوا۔ اوسنے چار ولطرف اینے امیروں کو میجاکہ کو ٹی مسلمان کی مٹی استدنی لا لاکی سی خوب صورت اوسکے بیاہنے کے لئے پیداکریں - باوشاہ احداً بادمیں آیا -اوستے اس ضمون کا استہار دیا اور پہلے سے ا در زیاده آزرد ه خاطراور حوکس باخته رہنے لگا. امیروں نے بیسوچا کہ یا ونتا ہ کاعسلاج اسکے سواکوئی نہیں بوکہ اوسکے واسطے لالاکمثّل گھیلہ ہوی تلاسٹس کھائے ایک بیمن ۔ الشیسین عورت کی تلاش کے لئے بھیجا گیا۔ رہمن بہت ملکوں میں پھڑنا پھڑتا مائر میں آیا۔جہا چتو یکے خاندان کارا جسی سودیہ راجیوت سنتراسکجی تھا اسکالقنب اول تھا ۔ اُس یس ۲۷ و مات سنتے اوسکی ایک لڑکی رانی بااور و مبیٹے تنے ۔ رانی با بڑی نتولصبورت تقی - برمن است دیکه کرمبت خوش اسلئے ہواکہ جب اوسکی خبربا دشتا ہ پاس بیما وکٹا نوبرا نِلعت وانعام یا وُ کگا۔ وہ باوشناہ کے وزرا کے پاس گیا اورا دینے کہا کہ ہیں نے دوسری بالهيلى لالايا كي سب- وزرا نے أسے خلعت ديا اور حال يوجيا اوسنے كها كہ وہ را ول شراسلجى ئی مبٹی ہی جو بائرمیں رمتا ہی۔ وزرا نے آ وہی میجکرراول کوبلوایا ۔ اوراوس سے ورخواست ک کہ اپنی مبٹی کو بادنتا ہ کے تخت ہے ہیاہ دے ۔را و ل نے کہا - ہبندو کی لا*گی اسطح مس*لما<sup>ن</sup> ئے نہیں بیا ہی جائلتی - وزرانے *کہا کہ ب*ت سے بیند درا جا وُں کی بٹیاں با دشتا ہ کی ہویا یں مِں را ول نے جواب دیاکہ میں اور ہوں وہ اور ہی تو پھروزر انے کہا کہ اگر یوں را عنی نہ ہو گئے توزېردستى اس كام كرنے يرمجورك جاؤك دراول نے بيرانكاركيا اور و ه بندى خانه یں بند کیا گیا جب اوسکی رانی نے بی خرسنی تو وہ سوی کہیں او کی کو تومرا ہو اسم مرا

ا ورکسی تدبیرست را ول کی زندگی درگراس (زمین) بجاؤں - و دسنے اپنی مبی کو احمه در با و ب په لوکی زیورس آرامسته با د شاه پاس ته ن تو و ه ا د سکیحن وجال کر د کیک د اگ رمگيا يستنستندر موكيا - اور چلايا كه لا لا محرآن - راكي ن كها كه لا لامي كني مه باوشاه بموشر میں آیا دوسرے دن دربارکیا ، راول سنتر سلی کی شروں کر کٹو دیا اور دربار میں مجا کر خلعت عنایت کیا - راول نے کھ اپنی قب درخیال زی اینے تئیں مب ارکبا و دیتا تما کہ میر نے اپنی بٹی سلمان سے نہیں بیایی - خوشی خوشی گھرایا ۔ جب رسول کا وفت آیاتو اوسنے را نی با کو بلایا۔ را نی نے بہانہ بنا یا ایجا وسکو ڈھو نڈنے میلی ٹئی ا در آ نگر کہ کہ را نی ہا برکھیاں رہی ہی۔ وہ نہیں آتی ۔ راول سنے کیا کجب تک وہ آسنے کی نہیں توسی کیا نانہیں کہا دیگا تورانی نے کہا کہ ہے ، سوا می جب رانی ما احمد آبا دے ایم جسی گئی توقعید خا نے کاردواز تیرے نئے کہولاگیا ہواس بات کے سنتے ہی را ول سکتے کے عالم میں ہوا۔ ا دسنے کہا له اسکی کیا پروائقی که میں قب دمیں مرحاتا ۔ جیتیوٹرکے گھرانے کا بیں موں ۔ میں انتاکھنگی (بے کلنگ) تھا۔ اب میسی سود ہے گھرانے پر کلئے کا ٹیکا لگا۔ تھن سی تھے میر تو نے پیر واغ لكايا - را نى سن كماكه تيرى جان ماتى اب توجان كدمش كى جان كى ي روول فيال کی طبح اُٹھا اور تلوار پکڑی۔ رانی نے اسپنے یا تھا دسکے گلے میں ڈانے گرا دس نے روسکو زمین پر دے مارا اور الوارسونت کر اینے پیٹے میں گے۔ ای اورجان اپنی گنوائی۔ را ول کے بیوں بھانجے اور بموی نے بہت احتیاط سے باب کا کریاکر م کہیا۔ اور ارس مکومت شروع کی - جب احدا یا دس اسکے مرنے کی خبرا کی قور ان بانے امشنان کیاا دربہت رو کی مٹی جب با دستاہ نے لیے غزد ہ دیکہا تو اوسنے دہر با نی سی رانی سے پرتھاک جب کوئی ہندورا جا دن میں سے مرتا ہی اور ا دسکے بیٹے راج گدی پر بیضة میں توکو ئی اوسکارسشته داراونکی مدوکیا کرتا ہی۔را نی سبنے جواب دیا کہ دلوتمن وسنت وارا كم فلست فاخره بعيما بح جوسنيد التي كيروس كي عكر بينا يا جا ما سر- يس با دست است المى بياس أتروان كي كي خلعت فاحره ميما - احدام با ديس بيد

ٹاکر آئے اور منزلوں میں اُترہے - با دشا ہنے دانگھاس اورا درصروری چیز رل کھے یا رہے ہیں اور رانی سے کہاکہ میں تیرہے ہمائیوں کو آج خلعت فاخرہ دو گا۔ را ٹی نے له اکه کیسانجانی ا در کسی این اب میرا کیم*رستند او منیے نہیں ر*ہا۔ با د شا ه نے کہا کریم کیے ہوا کیا وہ تیرے بھائی ہنیں ہیں۔ را نی بانے کہا کویں اب مسلمان ہوں وہ مہند دہمی ہم ملکوا یک رکابی میں کھانہیں سکتنے ۔ ایک بیا ایس یا نینیں ى كة ويوابكس طرح سيرس بعاني بوكة بمن المناه في الماتوا وكل الوا وكل الما تياركر- را ني بيسنكرسوي كم جوبات مي نے بھلے محسنے كمي تمي وه ألتي بُري بوكئي ا دشاہ نے بھائیوں کو ً ہلا یا و ہ فلدت فاخرہ کی امب میں آئے اور بین کے کل میں بنتے - جب سائی اکیلے ہوئے قوہن نے کہا کہتم کوسٹ رم نہس آتی کرمسیہ را اِپ اس عم میں مرحمیا کہ میں سلمان سے بایس کئی اور تم بیاں ذات بابر ہونے مے لئے آنے ہو پیرا <sup>د</sup> سنے جو باوشا ہ کا ارا د ہ ت**ما**، بیان کیا ۔ پیٹنٹر حیوٹا بھائی بھوجی تو کھڑ کی میں سے کو د ار بعال گیا -بڑمانی مبانے ٹیرار ہا - با دشاہ آیا اور اوے کے کہ تیری مین نے جمانا تياركيا بوره كها- بملنج نے كه كرصفوري اسے من كه سكتا- إداث و في كه كداكراي رِسْرِكِيوِ لِ كُرِسْتُة بِو بِمِلْتِحِ نِے جواب دیا كہ اگر ہیں یہ کما نا کہا ڈنگا۔ نو بھر کو نی راجیوت ابنی لاکی کا بیا ہ مجھے نیس کرنے کا . با دشا ہ نے کہا کہ اسکا کیے خیال نہ کر و۔ جینے را جیوت توبياسي كا أكوالي فارترب ساتمك ناكبلوا د ذكام ا وسني راني كوبها يُ كے ساخت كمانا الموابا . حسس معان كوبهت رنج موا . باداتاه ن ادسكرنخ كمرك كي من بادن ٥٠ و ات سے راجیو تول کو احدا با دمیں بُلایا - ون راجیو توں میں سے بہت سے بین کر کھ با دشاه انکوز بربستی اسنے نسب بی ملائیگا اپنی زمین ا ور کا وُل کوجیوڑ حیور حیور گرا و رملکوں میں مطبے سکنے محرحوبادات وسے إلته السكنے او كوب مجورى اپنى ذات سے خارج ہوا يرا-بت دنون اس طح ملمان بنان كاطرية جارى را -ببت سى او البي بومي -بہت راجیت الے گئے ۔

جنیا نیرکے پاس راج میلیہ ہم و ہ تین سو کیا ہیں و ہات کا دار الر باست ہی۔ امکار اجہ ٹھاکے ہری سنگکہ جی گویل تھا۔ اُ سکو ایک دفعہ بڑی بیٹیں قبیت موتیوں کی لڑی کسی نے تحفہ یُوی اُست اِن موتیوں کا ہا ر بنوا کے رانی کو دیا اور کھا کہ ان موتیوں میں بچ میج آب دیانی ہی۔ جب بادشاہ سے اٹرائی موٹی تو**را جبیلی** اور راجا وُں کے ساتھ جُکُل میں بھاگا جب بیا س کے مائے بڑا مال بواتو رانی نے اپنے الی طوف د کھ کرکما کہ ٹھاکرتم نے کما تھا کہ ا نمیں ان مح- اب وہ کال کرملا و اس موقع پرهارن نے شعر کے تھے جکا ترجمہ ابر ہی۔ کہ ا سے با وفناہ لللان میت جب نوعضة میں آتا ہم- توسیس اینا بوجینس سنبھال سکتا اورزمین لرز نے لئى بى- تونى جنگورا جوتول كوماراجواينى بىما درى كابرا گھندر كتے تھے جنس ريوا ، کے بھی راجیوت بقے ۔سب طرف خاک خون سے ترمونی ۔ اورسلطان تیرے خوف سے بھومیوں کی رانباں سرگرواں بڑی بھر تی ہیں اورا و مکے یا وُں میں جیا ہے پڑے ہیں۔ وہ جزیں کها تی ہیں - اوکی صورت پر بیوں کی سی ہی - وہ اپنے ہاروں میں سے موتیوں کو تو ٹر کرخاوندو ك منه بر بجواك جلاتي ب كما نيس سے يانى خالوتم نے كه تعاكد انين آب بى برى عكد گویل اِره برس تک لوٹ مارکر تا پیرا ا وسکے بعد اُسکوگراس (زمین) ملی اب تک اوسکی ولاد پیلیمیں *راج کرتی ہی*۔

میلیم میں احمان و ناگور پر پڑھ گیا -راہ میں ڈمہونڈ فوہونڈ کرہت خانوں کو ڈا ہا تا تھا بتوں کو توڑتا تھا۔ ناگور میں بہنچ کر قلعہ کا محاصرہ کیا اور حلہ کرنے گیا۔ گراس فتے کے ساتھ ہی اوسنے سُنا کہ خفرخاں والی دلی اس طرف کا عازم ہی اسلے وہ حوالی مالہ ہیں گذر تا ہوا احما با دہیں آگیا۔

سام المهمین بادشاه کومعلوم مواکه ملک خفروالی آسیروسلطان موتنگ حاکم مالوه تخصی کم کر خطاسلطان پوراورندربارین فساداو ثهاتی میں اور طرح طرح کی مزاحمتین کرنے میں تواوسنے آس نواح کی طرف کوچ کیا اور بڑی فوج فلعة تنبول برجیجی سیة قلعه سرحد گجرات اور خاندلیس پرواقع چی اس سبیاه نے راجہ کومجبور کمیا کہ وہ ہوایا ورتحالف کے سائة سلطان کی با بوسی کے لئے آیا۔

ات كا موسم آكيا تها-احدثهاه احمد آبا دمين جلل جانا چا بتها تها كه اس آنيا ديين خبراً باینرومنڈل و نادوت نے عرامض ہے دریے بہجکرسلطان ہونگک کو کج یں طلب کیا ہے اسی زمانہ میں ایک شتر سوار خط ناگورسے نور وزمین مدربار میں بنجا اور فیروز کا تنمس خاں وندانی کا نوشتہ با وشاہ کے نام کالا یاجب کامضمون یہ تماکہ سلطان ہڈنگ ووریطے کئے ہیں گجات کی سجرکا آہنگ کیا اُس کو گمان یہ تماکہ مجہ کو حضور کے ت نیس ہے اس کئے اُس نے مجھ لکہا کہ کجرات کے زمیندار وں نے عرایعر ہتی میچارمچه طلب کیا ہے اورمی*ں گجرات کا عاذم ہوا ہو*ں کجکو ہی جا سے کہ جارمتندہ ہوکرمیرے پاس آگہ کجرات کی فتح کے بعد ولایت نهروا لا تجہے دید ڈنگا ۔ آپ میرے قبل<sub>ہ</sub> و کعبہ ہیر لئے یہ اطلاع واجیب ولازم تھی سلطان احد شاہ نے با وجو دیارش کے نرمدہ سے *گذر کرم*ہندری بخ لآیا اور اینغار کریکے ایک ہفتہ میں حوالی مهراسه میں آگی پیلطان ہڑتنگ اُس کی تو درکو , مکهرًا ہوا۔اورا بن گدی کمجاتا ہوا اپنے ملک کو حِلا گیا۔سلطان احد نے سیاہ کے اجتماع کے مهروسیس توقف کیا۔ راح سورت نے ہوئنگ کے حواکو سنکراطاعت کے حلقہ سے سرما ہر کیا ا ال مقرري كے اواكرنے سے اباكيا اور يا وُل بني اندازه سے باہر كها اور بك فوست ياكر قلعة ما لواینے ہما ہی *فک افتحار کے تصرف سنے کا لیڈ*ی*ں کوشش کی ب*سلطان ہڑوننگ نے اپنے بیٹے بجاعت کیما تناسکی مد و کوبهیا- آن سب نے سلطان یور میں لوگوں کوبہت کالیف بہیجائیں ۔ ، صوبه من ملك احد نب قلعه مين آنگرء ائض ُسكايت آمينه احد نساه پاس هيجيس-احد تن ے ملک محبود ترک کو ایک بڑے کشکر کے سابقہ رائے سورت سکے د فع کرنے کے لئے بہجا اُر د ہاں جا کر قتل وغارت کرکے مال مقرری لیا ۔ایسے ہی محر ترک اورمخلص الملک کو کہ طرے میردار تیج ملک نصیه وغزمن خاں کی مادیب وگوشالی کومہیا۔ آنما درا ہیں اُنہوں نے نادوت کو ماخت وّہاراج کیا۔ وہاں کے راجہ سے پنیں کش لی۔ جب حوالی سلطان پور میں پہنچے تو ملک نصیہ ترال نیرمیں نیاہ گزین ہوا۔ اور اپنے بحبر وانکسارے عفوجرا ٹم احمد شاہ ہے کرالیا۔ اُس کو نصیبہ خانی کا خطاب ل گیا ۔غرس ان امیروں نے إِنا كام جس كے لئے مقرر ہوئے تھے بادشاہ كی خاطر خواہ كیا۔ اور سب سرکشوں

، نبادماً گرسلطان احد شاہ سے ہوشک کی اویب کو اپنے لئے رکھا تھا ۔ ہے <sup>۲۲</sup> ہے۔ یہ لحات کونظام الملک کے حوالہ کیا۔اور راجہ مندل گٹ<sup>ر</sup>ہ کی ما دیب *ٹینکے شیر*و کی اورخو دمہر *ہو* سے مالوہ کی جانب لشکر آرا سے کر کے ہوئی تک کی مادیب کے قصدسے چلا۔ باوجو د حرار ستے ہوا اورنگی تلبی راہ اُس نے کوج پر کوج کیا۔ ہوننگ ہی ارنے آیا · کالیادہ میں سٹیت مدیوار کر ایک زمین فلب بین آنرا ، این آنظم سے بڑے بڑے دیفوں کو کاٹ کر فار بند نبایا۔ احمدُثا ایک سحار کشا وه مین کمزاجوا- اور اُس نے مقرر کیا که سردار میمنداص ترک د ایسره ملک فریدو عا، «اک، مزندی او رمحافظ نبگا ه عضدالدوله بون - دحمه تناه جس وّفت نبگ گاه کی طرف متوجه بوا توانفاق سے اس کا گذر ماک زید ہے دائرہ پر بہوا ایک نندمت گار کو میچا اُس کو لِل أَس كاراوه تهاكر آس كوعا والملك أس كے باپ كاخطاب عطاكر كے بيماه ليجانے قديمًا ے آگر کما ملک فرید بدن برس ملکر ایک گھڑی کے بعد حاضر پوتا ہے سلطان نے کما کہ آج رور ہے مانیوے فرید کو حسرت وندامت ہوگی ۔ شاہ جنگ گا ہیں آیا۔ دونوں با د شاہ برام مِٹنے کھرے ہوئے نشکر جنس وخروش میں آئے سلطان احد شاہ کی سیاہ میں سے امک<sup>ام</sup>تی ملطان کی فوج مس گیا ا در اُس نے سوار و*ں کو برطرف بنگ*ایا یے تین خاں ولد ہو<del>انگے ک</del>یک ہتی کے تیرایسے نُگائے کہ اُس کا مُنہ ہمر کیا۔ بیر ہرطرف ہے گج ایوں کی فوج خبکج بها در وں حكركيا ادرأس مين اضطراب بيداكيا-مک فردیسلطان **ہونسنگ کے پیچیے سے اس وفت آیا ک**ہ دونوں لشکراڑا ہ<sub>ا</sub> گھو ہوئت رہ اوريهنين معلوم ہوتانها كەكون غالبىپ وركون مغلوب حرب کے نصیعہ نے یا وری نہیں کی اُس نے منڈ وکی طرف باگ موڑی گیرا تی لشکرنے اِس کا ته نٹر وسے ایک کردہ مک کیا ۔ آئنی غنیمت ہاتہ اُن کرچوٹے بڑے متمول ہوگئے ۔ حوالی منٹروہ جوا تنجار ننمروغير متمرته وهسب كاث والي برسات كاموسم آكياتها ، حد شاه مراجعت كأعام ہوا اور دلایت چنیا پرونا دوت کوجو بر*سرا*ہ تبے مالش *کرکے احد* آباد میں آیا اورحشن پرشش کئے تھیں <sup>ا</sup> وعلاه وساوات كومبت ساروبيه ديا اس مهمس جنهون المركم كالمركباتهاأن كوبس زياده انعام دياراس سال کے آخریں سلطان دحد شاہ نے حصار سوگڑہ کو تعمیر کرکے مسجد بنائی ادر نود ایدر کو گیا اور مالوہ کی تا قاراح کے لئے سپاہ کوروانہ کیا بہتا ہے۔ میں سلطان ہوگئگ کے ایلی آئے اور طالب سلے ہوئے کمطان نے اُسے قبول کیا۔ راسے چنیا نیر کی سزادینے کا اراوہ سلطان احد نے اس لئے کیا کہ اسی نے ملطا ہوٹنگ کو گجرات پر حملہ کرنے کے لئے بلایا تھا۔

سر الموسی سوداگروں کے لباس میں ہوشک جاج گرگوگیا یسلطان احد شاہ کو یہ خبر لگی کہ مدت سے ویار مالوہ سے ہوشک غائب ہے معلوم نمیں کہاں گیا ہے۔ امراد نے والات الوہ الی کہ مدت سے ویار مالوہ سے ہوشک غائب ہے معلوم نمیں کہاں گیا ہے۔ امراد نے والات الوہ کو گیا۔ قلعہ جمین شور کو کہ ممالک مالوہ میں سے صلح سے لیے لیا اور مند و کے نیچے جابیونچا۔ اور محاصرہ میں مصروف ہوا اور اطراف مالوہ کی ماخت کے لئے لشکہ مہیا اس نے ہر آبادی کو ویرانی نبایا۔ برسات آگی اس اور اطراف مالوہ کی ماخت کے لئے لشکہ مہیا اس نے ہر آبادی کو ویرانی نبایا۔ برسات آگی اس اس نے جانا کہ اُس کی فتح آسانی سے کیا مطلقاً میس نہیں ہوگی۔ اس لئے دہ اجین کو چلاگیا مملک

رسیا ہیوں میں تقتیم کیا اور محصول برمنصرف ہوا ۔ گہرات سے اسباب قلعم کشابی منجینق وارا بہ وغیرہ - مُقْرِب کو**توا**ل سارا اسباب جومنگایا نها لیکرحا ضرموا توسلطان د وبار ه من**ڈ** و ک کے نیچے آیا۔ الک مفرب کو ارا پورکے ضبط کے لئے نامزد کیا اور نو دلوازم محاصرہ میں نخ بس کی اس وقت سلطان ہتو سنگ کی معاودت کی خبر شهور ہوئی ۔سلطان احد شاہ نے امراکہ جو رکنوں کے لینے میں مصروف تنے بلا کر کھیا جمع کیا۔ اور **یہ قرار پایا کہ ولایت کے مرکز میں میل**ی ا<sup>ح</sup> سے متعام کرکے جہات اربعہ پرمتصوب ہوں۔ منڈ وسے وہ سارتگ پورکوروا نہ ہوا سلطان ہوشک کو اس کے اراد ہیراطلاع ہوئی اور مکرو و ناسے رسولوں کوسلطان گجرات یاس ہی ا سأعلق والحاج كيا كهسلطان جب سازنك يورينجا تواس كالشكر خندق كيح كهوون يوس ؛ ورخار بند وشب بیداری میں متقاعد ہوا۔ اسی شب میں کہ ۱۴رمحرم ملات ہو ہی سلطان ہونیک نے احدثناہ کے تشکر رشب خون مارا اور بہت سے گجواتیوں کو کہ غافل تے کشتہ کیا۔ اور یف کو مفرق کیا مسلطان احدثاہ بیدارہوا۔ اُس نے دولت خانہ میں سوا بونار کا بدار کے کسی شخص کو نہ دیکہا اور بیو کی گئے گہوٹرے کہ حاصرت ان میں سے ایک پر سوار ہواا وروکو ۔ جوناک*وسوار کیا ا ورصحامین کل گیا ا* ورانک کو نہیں کترا ہوگیا ۔ ایک ساعت کے بعد ہونا ولشكرس بهيجكرحال دريافت كرآياء وه ملك مقرب وملك فريد كوسلطان ياس لايا ـ سلطان برينبه ما ۔ فک مقرب نے اپنے سلاح اُس کو نیما ہے ۔ فک جو نا کو بہیکے ہو ٹنگک کی خبرمسکا دئی تومعلوم ہوا کہ اس کا تشکرلوٹ میں لگ رہاہے اورسلطان ہو شک خاصہ کے کموڑوں اور ہانید سے دل بہلارہا ہے۔سلطان احد شاہ نے صبح ہوتے ہی ایک ہزار سوار لیکر سلطان ہونگ سے الزاشروع کیا۔ ایک جُنگ عظیم ہوئی ۔ ان دونوں سرداروں نے ایسی کوشش کی **ک** خو د زخمی ہوئے اس اثنار میں فیلبانا ک مجراتی کہ ہاتھیوں پرسوارت و اور گرفتار ہوئے تھے اُنکوں نے اپنے صاحب کو پیجان کر اور آپس میں اتفاق کرے ہوشنگ سے ساہیوں سراہسو كوسل سلطان ہؤننگ مقابله نه كرسكا ساز مك پورچلا گيا۔ گجراتيوں كامال اسسباب ہو الما تهاوه يو ان کے ہتمہ لگا اور علاوہ اس کے جاج گرکے سات ہتی نامی اور احد شاہ کی ثبان کے افقا

لئے حاصل ہوئے : پہرشاہ نے سارگک یور کامھا صرہ کیا ۔ مگراس محاصرہ سے ایساً نگے۔ اُسے چھوڑ کرمعاودت کی رسلطان ہوڑنگ نے حصار سارنگ پورسنے کل سلطان احمکا نعاقب کیا اور قتل وغارت بین قصور نہیں کیا ۔ اس وقعہ ہی سلطان احمد کو فتح ہوئی اور ایکہ جبگہ عوت کے ساتھہ کی اور چار ہزار نوسو مالو یوں کو مارڈ الا سلطان ہوننگ بمرحصار لطان احداً با دمیس آبا ۔ لش*ار گیوات نے اس سفرمیں محنت بعث اُنہا ہ*ی تھی چندسال ائتراحت میں مشغول ہوے ۔ **یونی**شد میں احد شاہ ایدر کی طرف گیا اور ایدر مجے پاس درباد سابرتنی کے کمار ہ مرا*یک ش* آباد کیا اور اس کا نام احد گر رکها اور اُس کے ہیلو میں قلعہ تعمیر کیا اور اس حدود کی نهایت ولایات ہے افواج بیاں پہنچ تاکہ تر دخشک میں آگ لگا کر طائیں اور جو کوٹی ہاتمہ کیے اُسے ماریں ۔ احمد کم » وِهُ مَلَك ابدرمِيں آيا اور ايک و ن ميں اس مُلُک سُح تين <u>"فلعے</u> فتح کئے لونجار اے ہما وه بچانگر (مبیل نگر) میں آیا سلطان آبا دیس *جلاگیا ۔ پنتان ب*دیس سلطان نے شہر و قلعہ **کو**نمام ایدر کی طرف چلا۔ پوٹجارا سے نے باپ دا دا کے اندوختہ کو صرف کرکے حمع کئے۔ بقدر امکان ہاتہ یا ڈن مار ہے اور پر کار کی مانند اپنی ولایت کے گرو حرکم ند یوجی کی ۔ گرناچارانی مماکت مور و نی سے باہر جانا پڑا ، سراتیجہ کو دامن کوہ ایدر میں ایک لینے گئی تهی . یونجائے فرصت پاکرائس رحما کیا اور لید ڈیگ کے ٹیک لن گجراتیوں کا نامی ہاتھی مک<sup>و</sup> کروہ لئے جانا تھا کہ گجرانیوں نے اس ہاتھی کے . با اوتنگی کوه میں اس پاس پہنچے وہاں ایک ہی را ہ تہی۔ یونجا لڑنے کو کھڑا ہوا اور گجراتیوں ک پیالیکن فیلیان بڑا حوانمرد تھا ۔جب اُس نے دیکہا ک*یعقب سے کمک بھونجی تو اُس نے ک*حلا یہ کی کہ ہوتنی کو یونخایرد وٹراہا اُس کا کہوٹرا ہماک کرنیچے گرا۔ یونجا اپنے گھوڑے کے ساتنہ ہلاک لمیان فعلی کو گجرا تیوں کے لشکرمیں لایا ۔ اوراید رکے آ دی سکت کہا کرر اگند ہ حال <del>ہو</del> ا در اپنی جگر پر چلے گئے۔ یونجامر دہ کی خرنہ لی ایک شخص اُس کا سرکاٹ کے احد شاہ یاس لایا

تشخص نے اس سرکوسلام کیا اور جب اُس سے یو جاکدسلام کیوں کیانو اُس نے کہا کہیں نے

اس کا مک کمایاتها پسراس نے اس سرکو سجدہ کیا اور تبلایا کہ یونجا کا سربیہ ہے ۔سلطان نے ا وفاداری بیندگی اس کا درجه برا پایا . دو سرے روزسلطان ایدر کی طرف متوج ہیں کراس ملک اور بیجا پور (بسیل بور) کے ویران کرنے کا حکم دیا۔ اس عرصہ بیں بیاد ب باپ کا قائم مقام ہوا تھا۔ اُس نے عہد کیا کہ ہرسال مین لاکھ بنگہ نقرہ نیرارز میں دوخل کر ڈاگھ اب آئیدہ دوسال میں سلطان کو فرصت می اوراس ملک کے انتظام کے سواکونی اور کیام نبیس کیا ۔ اینے سیدسالاروں اور وزیروں کی صلاح سے سیاہ کا یہ نبدوبست کیا کہ ہرسا ہ آدہی تنواہ تو نقد ملا کرہے اور آدہی تنوا ہ کے پوض میں اُس کو زمین ماگیر میں دی جائے ۔ بادشا نے پہنچال کیا کہ اگر کل تنواہ میں زرنقد دیا جائے گا تو وہ سیاہی کے خرح کو کا فی نہیں ہوگا اورسیای یاس جب یک سامان نمیس ہوتا وہ ملک کے انتظام میں ول نماونیس ہوتا ۔اگر آدہی تنخاه میں اس کوزمین کی معافی سلے گی تو اُس کو اکٹری کہاس مفت کے اور وہ زراعہ عارت کوٹر ہائے گا اور ضلع کے انتظام اور محافظت سے سر دکار رکھے گا اور و وسرانصف حصہ نقذبے تنکف ہاتمہ آئیگا۔ سپای اپنی آئیڈہ ضرور توں کے گئے اور مال کی حابتوں کے واسطے قرضدارنیں ہوگا اور آمدنی سے زیادہ خرج کرنے میں ہاس کرے گا اورخزا نہے واہ بی تتخاہ جب کم ہیں ہے سکے گا کہ رہا ہی کے لئے جاتی چنریں ضروری ہیں اُن کا سرانجا مہیر رنگا اس طرح وہ فرض اور اس کے سود سے زیر مار نہیں ہوگا اور سارا کہ ماہر اس سے غرضمند ہوگا ، وه رمین کی آمدنی کو اینے کار وبار میں لگائے۔

بہ ایک اور قاعدہ اُس نے مقر کیا کہ غلاموں میں صاحب اختیار واقدار ملازم ہواکریں اور ان میں سے ہراکیں کے ساتھہ ایک نجیب الطونین محاسب رہا کرے ۔ اس لئے کہ اگر دونوں نجیا نظر ہونگے تو آبس میں رشتہ کرکے یا دوست ہو کر بادشاہ کی بدخوا ہی اور بد اندیشی میں شریک ہوجا ئینگے اور اگر دونوں غلام ہونگے تو اُن سے ہی ہی اندیشہ ہے ۔ اضلاع میں افسراس قاعدہ کے موافق مقرر ہوتے اور سلطان منطفر شاہ بن سلطان محد میں قاعدہ جاری رہا۔ مگر حبب معلان مادرشاہ کے عمد میں سبیاہ بدت زیادہ ہوگئی اور وزر انے زمین کی آمدی کو ترانا چالا

تواننوں نے اس میں ٹیکہ اور مشاجری کا قاعدہ جاری کیاجی سے دمین کے بہت سے صور میں ایک روبیہ کی جگہ سات آئٹہ نو دس رویئے حاصل ہوتے ہیں اور جہاں کچھہ بہی افراش نہوٹی وہاں بھی دوچند آمدنی ہو گئے۔ تو ہبت سی تغیرات ہوئے اور قوابن کی پابندی پر لحاظ کرنے والے برخاست ہوئے اور گجرات بیں بغاوت وید انتظامی ہیل گئی جس کا بیان اپنی جگہ برکیا جائیگا۔

سلطان احديث وحذكر مس صفدر الملك كو حاكم مقرركيا اور سؤد ولايت كلواركو اراج لرکے احد آبا دمیں آیا - اہل شرکو انعام اکرام سے بھرہ مند کیا۔ بعد چندر وز کے ملک مقرب نِدگان هٰا**ص کی ایک جاعت کی تنوٰاه کی برات** *هردایے پ***رک**هی۔ جب یه گروه ایدرمیں آیا تو ے نے ادائے زرمیں تعلل کیا اور چلے حوالے تبلائے۔ اتفاقاً یہ خبراً کی کہ سلطان شہرے بالمرکل اور اس پاس کشکر مبت ہے اس نے اس وہم وہراس سے فرار کیا آور ایک گوشہیں چل گیا جب دیه خبرسلطان کوبهویجی نو هرصفرستای به مین ایدری طرب متوجه هوآتشم صفر کو فلعرین اُترا اور ایک مسجد جا مع نبانیٔ اور بهت نوج بیان چپوژ کرا صدّ کرکو گیا بهت<sup>ین</sup> بین *را جه کا* نها و جہا لا وارنے جب جانا کے سلطان احد نے ایدر کا کام تمام کیا اور اب وہ رور زمینداروں۔ او لجھ گا اس نے اپنی صلاح جلاء وطنی میں جانی ۔ حبب احد آباد میں یہ خبر مہدیجی توایک فو برح ئیں کے تعاقب میں روانہ ہوئی۔راجہ کا ننا افتاں خیزاں ولایت آسپروبریان پوریس پنجاا ور د وفیل بیاں کے فرمانر وانصیبرخاں کی میٹیکش میں دئیے۔ باد نیا ہان دکن کے قرابتی ہونے <sup>مس</sup>کے استنظمار پرسلطان کجرات کی ترمیت کے حقو**تی ک**وعقوتی سے مبدل کیا اور اُس کو اپنی ولایت میں رکھا چندر و زبعد نصیبہ خاں کا سفارش نا مہ لیکرسلطان احد شاہ بهنی پاس گیا۔ اور اعانت کی التماس کی۔ اُس نے سیاہ اُس کے ساتھ کی حس نے ندر بار وسلطان پور کے مواضع ماخت و مارام کئے۔ اس مہم کی تدارک کے لئے سلطان احد شاہ نے مقرب الملک کو لٹکر کا سردار بنا ماا ور اُس واستذيرت لميليط محدخان كے ساته كيا اور بڑے بڑے سردارسيدالواليخروسيد فاسم وسيد ، وافتیار الملک کوندر باربهجا اُنهول نے لژکرلشکردکن پرفتی یا نئ۔ دکنیوں کی ایک جاعت کیشرمل

اسی سال میں مجراتیوں کی جانب سے قطب بر میرہ وہائم کا حاکم تہا وہ فوت ہوا احد شاہ .

وکنی اپنی شکست سابق کی طل میں مہاتھا - اس نے یہ فوصت کا وقعت و کیکر صن بیات المجا طب ملک التجار کو بہیا - اور وس کی سے اس ولایت کو دکینوں نے لے لیا - سلطا لاحمہ کجانی اس کی استخلاصی کے در ہے ہوا - اور ابنے چھوٹے بیٹے طفر خاں کو اس خدمت پر مامور کیا اور افتار الملک کو آلماک کا دو انتماز الملک میں تعموم کو مرکز کا کا دو انتماز الملک میں تعموم کو مرکز کا کا دو انتماز الملک میں تعموم کو مرکز کا کا دو انتماز الملک میں تعموم کو مرکز کو آلماک کو آلماک کو توال اس بلدہ میں تعمون ہوا - امراء مذکور نے محاصرہ کیا آلماکی وقت بھا زجوم و مرکز کی سے اس کو آلماک کو توال اس بلدہ میں تعمون ہوا - امراء مذکور نے محاصرہ کیا آلماکی وقت بھا زجوم و مرکز کی سے کا دو انہا کیا کو توال اس بلدہ میں تعمون ہوا - امراء مذکور نے محاصرہ کیا آلماک کا کو توال اس بلدہ میں تعمون ہوا - امراء مذکور نے محاصرہ کیا آلماک کو توال اس بلدہ میں تعمون ہوا - امراء مذکور نے محاصرہ کیا آلماکی وقت بھا زجوم و مرکز کی سے مدال کو توال اس بلدہ میں تعمون ہوا - امراء مذکور نے محاصرہ کیا آلماکی و تعمون کو توال اس بلدہ میں تعمون ہوا - امراء مذکور نے محاصرہ کو توال اس بلدہ میں تعمون ہوا - امراء مذکور نے محاصرہ کیا آلماکی و تعمون ہوا - امراء مذکور نے محاصرہ کیا آلماک کو توال اس بلدہ میں تعمون کو توال کو توال

یا بارسے پہیجے اور اُنہوں نے رستہ نبد کیا۔ ظفر خاں جب اس کی منحر کا عازم ہوا تو حا ، نکل اور مردانہ وار فرار کیا۔ شہزادہ یہاں کے تھا نہیں سیا ہ مقرر کرکے مہائم کا عازم ہوا نے بڑے بڑے ورخوں کو کاٹ کرساعل مہائم کو خار سبت کیا تما ات بہی تووہ خارنبت سے نکلا اور صفوف جنگ کوآرام ن نرا ابی ہو دی ۔ بڑے بڑے بہا در وں کے نون سے زمین زمکیں ہو ہے۔ ظفر خاں بونی بلک اتبجارشکست پاکراس نواح میں کسی جزیرہ میں چلا گیا - اور اُس کواشحکام دیا - دریا میں جاز کردے تیے۔ سیاہ مجوات نے بحروبر کو کمیرر کہا تیا۔ ملک انتجار نے سلطان احمد منى كوع لضه الداد كے لئے سيحا - احد شاہ نے وس مزار سوار اور سائلہ ہاتى اينے جو الے ں کے ساتھہ بیھے اورخواجہ جہاں وزیر کو اس نشکر میں صاحب اختیار کیا۔ جب شکر دکن مہائم کے نز دیک آیا تو ملک التجار محاصرہ کی ضیق سے باہر آن کرشا منزا دہ کی خدمت سے مشرف ہوا۔ بعد گفت وشنید ور د و بدل سب کی رائے یہ قراریا نی کہ اول تهانہ استخلاص میں کوششش کرنی چاہیئے۔ وہ تها نہ کی طرف متوجہ ہوئے خلفہ خاں ہی م بیاه کی کک کو گیا۔ تها زمیں فریقین طلاقی ہوئے۔ پہلے دن تنام کک دونوں لڑ خرنشکردکن کوشکست بهونی به ملک التجار قصبه چآگنه میں اورشهزاده دول لیا . ظفرخاں فتح حاصل کرکے جزیرہ مہائم میں آیا۔جہاز وں کو ہیچکر ملک النجار کے بعض عمال وجو درما کی را ہ سے بھا گے تنے گرفتار کرایا۔ طرح طرح کے اقمشہ وزرسرخ اوربہت سی غنائم چند کشتیوں میں بار کرا کے باپ کی خدمت میں نہی اور تمام ولایت مہا کم وتھا نہ کو تصرف میں لاکرا پنے امرا اور سردار ان سیا ہ میں تقتیم کیا زمنٹی حس کو اب کہتے ہیں وہ اس میں ایک جزیرہ نما اوراس کے دو حصے تبے ۔اس کے امک کونے میں شمال مشترق ا ایک گا وُں مہائم تھا اس کے نام پر ایک حصہ مہائم کھلآ اُتھا اور د وسرے حصہ کا نام ممئی مئی دیوی کے نام پرتها، دیوی مبئی کو فرنگیوں نے بگار کربینی بنالیا)۔ رہے ہیں احد شاہ نے تجوات کی خفاظت شہزاوہ محد خاں کے حوالہ کی اور خود یونیا آگی

حد شاہ بہنی ہی انتقام کے لینے کے لئے نشکر کا سامان تیار کرمے بکلانہ کی طرف جوم ہے آبا۔ یہاں کارا جہ گجات کا مالگذار تہا وہ تحصن ہوا۔ شاہبمنی نے اس و لاست کو بالقام ّ ناراج کیا بجب احد شاه کواس حما کی جنر ہو ائ تو وہ چنیا نیرے بَدر بار میں آیا۔اور *کو* وت کو غارت کیا۔ احد شاہ ہمنی تعمول کے قلعہ کے پینچے بٹھا تھاکہ رُس نے اح کواتی کے آنے کی خرسکراینے دار الملک کی راہ لی اور اپنی سرحد پرایک جا چوڑی احد آما دکی طرف سلطان گجرات پہرا اور متواتر کوچ کرکے آب بتتی سے گذرا تها ، پیرا*س کو یہ جنرا فی که سلط*ان احد بهنی نے پیر کر قلعة منبول کا محاصرہ کیا ہے۔ ملک كمطابى حاكم قلعه جان سيارى بيركو بي تفصير نبير كريا - سلطان في اسميل المجي كوسلطان وکن یاس بطور رسالت کے بیجاکہ اگراس قلعہ کو آب جہوڑ دیں اور وہاں کے رہنے والوں عَبْرِض نه بهو*ں تو قواعد دوشی میں خلل کو را* ه نه بهوگی اور نباسے مودت اسحکام یا <sup>ہ</sup>ےگی۔ لمان دکنی نے اپنے امراء و ورراسے مشورہ کیا تواس سبب سے کہ مروم دکن کا آیئن ہمتی نے یک زبان ویک دل ہو کر کہا کہ فلعہیں آب وغلہ کم ہے کو مک پہنچے تک اس کو ہے۔ ایلی نے جب احد شاہ کو دکینوں کے اس ارا دہ 'رمطلع کیا تو وہ فور آ آ تبیتی بسلطان دکن کویہ حال معلوم ہو آنو اُس نے پالکوں کوخلعت وانعام دیکرا ہر رُم کیا کہ **کک آنے ہے پہلے** قلعہ کو وہ لے لیس تومیں اُنگو انعام اتنا رونگا کہ وہ غنی ہو ہمدا اُت گذری تھی کہ یا ککوں نے دامن ولعہ میں اپنے تیس بینچایا اور *استہ* اُن ستہ تیمروں کی ه میں ویوار قلعہ کے پاس آنگر فلعہ کے اندر گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ درواز ہ کو کہول کر دکیٹوں کا قلعہ کے اند بلائس کہ مک سعادت سلطانی نے حاضر پوکراس جاعت کوقل کیا۔ بقية السيف نے اپنے ئيں قلعہ سے گرا كر ملاك كيا . اور ملک سعا دت سلطانی نے اسی لِکُم نیس کی بلکو در وازہ کے سامنے کے مورجل برشب خون مارا- اکٹر سوتے آ دبیوں کو مجروح و رِشِاں کیا۔ اب سلطان گجوات ہت فریب آگیا ۔سلطان وکن قلعہ کوچھوڑ کرائ*س سے آمی*ے گیا اوراپنے لٹکرکے سرداروں سے کہا کہ چند مرتبہ گجات کا لٹکردکن کے لٹکر رغالب ہو پیکا

ہے اور مہائم پر شصوب ہوا اگر اس مرتبہ سستی ہوگی تو ملک دکن ہا تہ سے جا ارم گیا۔ اُس نے صف بندی کی اور معرکم قال اُراستہ کیا۔ سلطان گجات ہی فوجوں کو اَر استہ کرکے مقابل ہوا۔ حرب صعب ہو نئی۔ اُرُدر فال کہ دکن کے امراء معتبر ہیں سے تعامید ان میں آیا اور اہس نے مبازرت جاہی عضد الملک اُس کے مقابل میں آیا دو ہوں سردار دو بدو لوسے اُر ورمغلوب ہو کر گرفت کا نقارہ ہجا۔ ہم گرفتار ہوا۔ پہر و فوں لئر و ن سردار دو بدو لوسے اُر ورمغلوب ہو کر گرفت کا نقارہ ہجا۔ ہم گئی۔ بازگشت کا نقارہ ہجا، ہم اُر مناز ہوا۔ پہر و فوں لئر اپنے مقام میں گیا۔ بیاہ دکون کے بہت آدمی ملف ہوئے۔ سلطان احمد دکنی اضطرار کے ماتھ کو بے کرکے اپنے ملک میں گیا۔ سلطان احمد تناول میں آیا۔ ملک سعادت بر نواز کی یہاں بیا ہ کو گلگ کے لئے جھوڑ کر وہ خود تال نیر کور اہی ہوا اور قلعہ بناگر نا دوت کو تا قت بوقار کیا۔ خود احمد آبادیں آیا اور چند و تاراج کیا اور بیاں عین الملک کو گاہد است کے لئے مقر کیا۔ خود احمد آبادیں آیا اور چند و تاراج کیا اور بیاں عین الملک کو گاہد است کے لئے مقر کیا۔ خود احمد آبادیں آیا اور چند و تاراج کیا۔ و بدوم دہم سے کیا۔

سراج التواریخ بمنی بین اس محاصرہ کے قصہ کو اور طور پر کلماہ جس کا مجل بیاں یہ اسے کہ جب محاصرہ پر و سال کی مدت گذرگئ توسلطان احد شاہ گجرائی نے بطابق رفق و مدالا سلطان احد دکنی سے استدعا کی کہ قلعہ اس کو عنایت کرے گرسلطان احد بمنی نے یہ نہیں قبول کیا توسلطان احد شاہ گجرائی نے بہی ولایت کی سرحد سے کوچ کرکے ولایت دکن میں آنگر بست ناخت و تاراج شروع کی تو بہر سلطان احمد بہنی کو محاصرہ کی فرصت نافیسب ہوئی۔ مولفت ناریخ بہن نے اس قصہ کو تھر کے کے ساتہ نہیں لکھا وہ ایسان محمد نہیں معلوم ہوتا جیسا کہ مولفت ناریخ بہن شروع معلوم ہوتا ہے۔ توار نے گجرات کا بیان صحم معلوم ہوتا ہے۔

میرسلطانی کومقررک به دونوں ملک دا بے بتوٹر سے متعلق تند بهروه دایت دا تهور کی طرف متوجه بوا درا تهور کی دونت خواہی متوجه بوا درا تهوروں میں بوکلاں ترت که آمنوں نے اطاعت کی اور بیش کتیں دیکر دونت خواہی اختیار کی وفیر خاں بن شمس خال دندانی نے کہ سلطان منطقہ کا برادرزاه تها اور ناگور کی حکور کتا تھا کئی لاکہ شکر مین کی شرسلطان کو بیش کئے ۔ مگر سلطان نے اس بیش کش کو نجش دیا اور محال سواس میں ایک جاعت سب امیوں کی بطریق تماند داری مقرر کرے احمد آبا در کور مراجعت کی ۔

م میں میں بلا دمالوہ سے خرآ دئی کرمحہود خار حلی بن ملک مغیث وزیر سلطان ہو*گئنگ* نے غونین خاں شاہزادہ کوجوایئے باپ ہوٹنگ کے مرنے کے بعد جانشین ہواتھا زہر دیکر ماڑوا اور خود با د شاه بن مبتیها اور سلطان محموداینا نا م رکها . انهیں د نوں میں مؤسکک کا یو نامسعو دمالو سے بھاگ کرسلطان پاس نیاہ لایا ۔ سنتی بین سلطان احدمالوہ کے تحت منڈوپرمسعود کے بیٹمانے کے بئے مالوہ روانہ ہوا ربسو دہیں پینچکراس نے ایک سیاہ خاں جماں کی طرف روانہ کی خان *جہاں کا نام ملک مغیث خلبی تها۔ اور محمو دُعلی غ*اصب سلطنت کا ہاپ تها وہ چندی<sup>ی</sup> ے منڈ و کوچلاگیا فاں جہاں سے آگاہ ہوکرا میغار کرکے اپنے بیٹے محمود خاں یاس منخ لیا۔ سلطان احد شاہ نے چلکومنڈو کا محاصرہ کیا۔ ہرو د اندر کی جاعت باہرآ نگر لڑتی تھی اور برقلعه میں جلی جاتی تھی سلطان محمود نے ایک مدت سے بعد شب خون مار نے کا ارا وہ كيا- قلعه كي دميون في احدشاه كواس كي جركردي سلطان محمود كواس كي جرنه بوئي -۔ وہ حصارے نکل تو گجا تی جنگ کے لئے متعدیہ ۔ دونوں فریقوں میں جنگ عظیم وا قع ہونی بہت آ دمی مارے گئے سلطان محمو دیے صبح کے قریب قلعہیں مراحدت کی سلطان احد شاہ نے شہزادہ محد فار کو پانخ مبزار سوار کے ساتھہ سارنگ پور مہیجا وہ اس ولايت يرمتصرف بهوا- اسي اثناءيين عمرخان ولدسلطان ببؤتننگ نے چنديري ميں جمعيت نظیم بیم بنیانی با وجوداس حال کے سلطان محدو فایت تبور و کاروانی سیے مضطب نبہوا ا ورقلعه کی اس طرح کی حفاظت کی که کسی کو اسباب معیشت می تکی نه مهو یی ا ور کجرات میں

یها قعط ہوا کہ حیوان ناطق وصامت کو آزار پنیا۔ جب محمود خاں نے دیکیا کہ حصاری ہو سے کام نیس کلتا تو اُس نے اپنے باپ ما ں جما رکو قلعہ چوڑا اور خود تارا پور کے دروار سن مل كرسار بك يوركي طرف متوجهوا - ملك حاجي على تجراتي كومحا فطارا حلنبل كاتهاوه مُوه خا*ں سے لڑا- ہزئمیت یاکر سلطان احدیاس جلاگیا -ا وراس کومطلع کیا ک*سلطاں محمو<sup>د</sup> فلاں راہ سے کل کرسار نگ پور جاتا ہے۔ سلطان احد شاہ نے اپنے بیٹے کو سارنگ پور سے طلب کیا وہ آنگر ماپ سے مل آگے اس کا حال خلیوں میں بیان ہوگا سلطان محمود نے قوی ہوکر عرضاں کو مارا اور اینے ٹیسٹی منڈو کے تخت پرستقل کیا۔ کیے بائے عظیم جوہند وستان میں کمتر ہوتی ہے گجراتیوں کے نشکریں ایسی میلی کنجنے بین کی فرصت نہیں ہوتی تھی سلطان احد شاہ نے اُس کوسلطان محبود کی قوت جانا ببيار ہوکراحد آبا و کوچیلا۔ ہمرر سع الا ول ملت بیں کوالعود احد کے موافق جہاں سے آبیا تا و با را الله و دار السلطنت دېلى ميں ٩ روى المجينت كويدا بوا اور٢٠ برس كى عرس نخت ا بیشها - ۱۳ سال ۹ ماه ۲۰ و زسطنت کی اور ۱۷ هرس کی عمر مس مرکبا - احمدآبا د کے عین و یں مدنون ہوا یعمر مهروس کا کو ہی فرض قضانہیں ہوا۔ وہ ایک نیک بادشاہ تھا۔ اُس کی مکمنہ دولت ڈسمنوں کی جان فشار اور دست ہمت اس کا مطلوموں کا جارہ سازتھا۔ خلق کے سا وہ ایھاسلوک کراتھا۔ مرنے کے بعد وہ خطوط و فرائین میں خدانگاں معفور لکہا جاتما تھا۔ اس کی بید حکاتیبیں مشہور ہیں کہ اس کے داما دینے جوانی کی مشی اور غزور میں ناحق ایک آدمی کا خون کیا۔ اُس نے اُس کو قید کرکے قاضی کے باس بہیا۔ قاضی نے متعل کے وارث پورا ضی کرکے ۲۷ اثنرفیوں کا نون بها تیج بزگ اورسلطان یاس وارث کوبهیجدیا۔سلطان لها کہ گومقتول کا وارث راضی ہو گیا ہولیکن اس طرح کے فیصلوں سے بدشعار و ولتمند و لو*دو صلہ ہوگا کہ* وہ لوگوں کوقتل کیا کرنیگے اس سلئے اس مقدمہ میں خون کے بدار میں قصا لن چا بسبع د داما د كو دار برج شوما يا- ايك دن رات نك أس كى لاش كو لنظاما- بركوني اس ح کا قبل نہیں ہوا۔ ایک اور کایت ہے کہ وہ دریا کی سیرکو دیکیہ ریاتها کہ یا نی میں اس کو

ایک سیاہ چیزدکہائی دی اُس کو کٹواکر دکیاتو ایک منظییں ایک آدمی کی فاش تھی سارے تُمہر کے کھاروں کو بلاکر دچیا کہ یہ منکا کس کا بنایا ہوا ہے۔ ایک کھارے کہا کہ میرے ہاتہ کا بنایا ہوا ہے۔ ایک کھارے کہا کہ میرے ہاتہ کا بنایا ہوا ہے اور احد آباد کے باس میں نے ایک مقدم کے ہاتہ سیا تھا ، عرض تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ اس مقدم نے ایک باجرکو مارکر نسکے میں بندکر کے دریابیں بھایا تھا ، اُس کو دار بر چڑموایا ، اُس کے کل عمدسلطنت میں صرف یہی دوتل ہوے تے رک جرائی کی ایک محدثنا ہیں سلطان احدثناہ کی جرائی

سلطان احدشا ہ کے بعداس کا بڑا ہٹا محدشاہ حاکم کوات ہوا۔ آ دمیون کوا نعام د کراہ احمان فراواں کریے مطبع کیا اول سال جلوس میں ایدر پر کشکر کشی کی ۔ اس ملک سے راك رونجانے مثیکش میں اپنی لڑکی د می وہ کمالحسین تھی سلطان مخدشاہ اس<sup>ح</sup> تعبید ہوا ۔اُس سے نکاح کیا · اُس کی استدعاسے ملک بیدر اُس کے بدر کو دیدیا اور ہیروہ ڈوکڑ ماں راجہ نے نبیکش ویکرا طاعت مائکراسینے کاک کی خفاطت کی محدثیاہ نے احد آباد کا دت کی پیمیش پرسی قلعه چنیباینر کی طرف سوار مهوا ۱وریهان کارا چه گنگا راس بعد *جبنگفتنگ* صاری ہواا ورجب محاصرہ کوست امتدا د ہوا تو آس نے سلطان محبو دیلج یاس آدم پہیجا ں ٹرطِ ربطلب کی کر ہرمنزل ہرانک لاکہ ٹنکہ و ذکا۔ اُس نے اُس کی درخواست ال میں آنکر قبول کرنے وہ یہ چاہتا تھا کہ تجراتیوں نے جیبا حال الوبوں کا کیاہے ویساہی الوی لجواتیوں کا حال کریں اور اواخرسال میں مینیانیر کی طرف متوجہ ہوا بسلطان محرّ شاہ کے کشکر کے کثر مارکش جانورسفرکی محنت سے مرکئے تیے اس کے سواء وہ بیدل میں ہور ہاتھا۔ م ئے زدیک آنے کی خرسکرایے زاید حیموں اور اسباب کو جلایا اور پیچے ہٹا۔ امراد نے ہرجید اُس کو تمن سے لڑنے کی تحریص و ترغیب دی اصلامی ہے تبول ندکی اور احد آباد کی طرف بیعجل وا ۔ ووہارہ سلطان مالو ہ ایک لاکھ سوار دن کے ساتھ منڈوسے گوات کی تیخہ کے ارا دھ یلا توامراء کھوات نے باہم اتفاق کرے کرسلطان محمود پروز ملکت کو ترحیس بینجا تاہے شامہ یہ بی کہ سیاہ کا سامان تبار کر کھے اُس سے ماٹویں اور اس کے مشرکو دفع کریں سلطان محمو دا س با

 *کوکنی و جسسے قبول بین کرنا تھا وہ و یو کی طرف بھاگنا چاہتا تھا۔ امرار و وزر امضطرب ہوکر اُس کی* بیوی پاس کئے اور مس سے کها کہ تو شوہر جا ہتی ہے یا تیرامیل اس طرف ہے کہ اس خانواد و میں جا نزرے - اس عورت نے کہا کراس کتف تمارامطلب کیا ہے سیدنے کہا کہ براتسوہ سلطان مع کے ساتہ خبک بنیں قبول کرا اور ولایت مجوات مفت باتہ ہے جاتی ہے۔اب تو اس پر راضی ہوجائے کہ ہم جس طرح چاہیں اس کو ہمکانے لگا لیں ۔ اور تیرے بڑے بیٹے قطب الدین کو کرسال کانوچوان ہے یا وشاہ بنائیں۔اس ضرورت کے سبب سے اس بڑمہانے قبول کیااور خاوند کے کہائے مِنْ ہر طاکر ، محرم هشته کو ونیاسے رخصت کیا۔ اس کی مت ملطنت مسال و ماہ مهار وز تبلاتے ہیر مرف كي بعداس كالقب فدائيگان كريم بود. و مرسلطان قطب الدين بن محدشاه

ت فطب الدین «رجاد ی لاول هسته کویدامداتها بین برس کی عرمی پدر کے بعد بے فاصلہ احداثبا وكرتخت برجلوس كيا يسلطان قطب الدين احد شاه خطاب يايا- اس كانام احديث مكريهت لم شهوری سلطان محد فلی چنیاینرکی مک کوآیا تها . ابی ده سر*حد گجوا*ت مین تهاکه قابویا کرولایت رات میں آگیا۔ اس کا ہاتی موضع برنامہ میں جوٹ کرچلا گیا تھا تو گائوں والوں نے ہتی او فیلمار الا سلطان محمود کو رعایا کی دلیری ترمجب بودا اوراس نے برنامیکوخاک میں ملا دیا اورفلہ لمطان بورکو قلعہ دارملک علاء سہراب کوا مان دیکرنے لیا-اورملک کو اپینے نشکر کا مقدمہ بنایا-اور وح برکوح کرکے احد آباد کو چلا سلطان قطب سے مالوہ کے با دشاہ کی حتمت وشوکت دیکہ ب بقال سے جو شاہ مالوہ کی خدمت میں نهایت تقرب رکھتا تھا شورہ لیا۔ بقال نے کہا بصلاح یہ ہے محرسلطان خود ولایت ور تہیں چلا جائے۔جب سلطان محمود بلا دگجرات ہیں مّا نه اورنشکرتعین کرے اورخودمنڈ ومی*ں جلا آ ئے توسلطان انگرتما نہ ونشکرکو اپنے ملک ب*اسانی أثمادت بسلطان اس صلاح كوما ترحابها تماكي عمل كرك كدامراده وزران اس كوملامت كي كهيد یتری عقل ماری کئی ہے۔اس کی رک غیرت کو حرکت میں لاکر مقابلہ و متعاتلے کے ارادہ کیا اورایک لشکرکو تراستہ کرکے ملطان محمد و ہے لانے کے لئے بیجا ۔ لا عل بہراب فرصت باکرا ہے نشکر سیت مالو ہو

، دائرے بانزکل کرفطب پاس آگیا۔ قطب نے ایک مجلس میں سات مرتبہ اُس کو خلعت خا والملک کاخطاب دیا۔سب چھوٹے بڑوں نے اُس کے آنے کا منٹن کیا۔وونوں لنگرو<sup>ں</sup> يين تس كرده دوبميل كافصل تها يسلطان محمود في سلطان قطب الدين كويمت لكهكم مهمي سه شیندم کوسے می بازی دمونِ خانه کیسے چو گان 👚 اگرداری سر دعویٰ بیاری گوسے و این میلان سلطان وطب الدين نے صدر جمال سے اس شعر کے جواب میں پر شعر کما ماس اگریوگاں بدست آرم سرت چوں گوے بردام 💎 دے تنگ است انیں کا رم اسپر خو د برنجا تم اس بیت میں انشارہ یہ ہے سلطان ہونشگ کومطفرشاہ نے قید کیا تھا اور سلطان و حمد نے اس کو مالوہ میں باو شاہ نیایا تھا۔ الغرضُ سلخ صفر کوسلطان محمود خلجی شب خون مار نے کے قصدت سوار ہوا۔ مگرراہ بعول گیا۔ دور کے کیتوں میں جایراجن کے گرو کا نثوں کی دیوارس تہیں ۔ صبح مک مقصد برنہ پہنچا۔ گہوٹرے پرسوار رہا۔ فطب الدین نے ص عال معلوم کرکے اس روز صبح کوسیاہ کی صف بندی کرے لڑائی شروع کی جمجر تیوں كاليسه وشكست پاكراحدة با دبها كا اورميمنداس كالالويوں كے بيسرو برغالب آيا اور وہ مكست كا مالدہ کو بھاگا۔ دونوں طرف کے میدان جبگ میں نابت قدم سے۔ مالویوں کا میمنہ اپنے مگان ا فحقس خاطرحمع ہو کر مجراتیوں کے نشکر کی لوٹ میں مصروف ہوا سلطان قطب لدین کا قول کھ قطبكي ماننة فلب محكا ومين ثابت قدم تها فرصت ياكرسلطان محمو وكية فلب يرحملهآ وربودااور أس كوتنفرق كرديا بسلطان محمو دنسجاع تُها- و ه جب مك لرمة ما ريا كه نه ايك آ د مي أس ياس تها اور نہ اُس کے ترکش میں ایک تیررہا -آخرنا چار ہوکر میدان سے باہر آیا۔ تیرہ آومیوں کے ساہر سلطان مطب الدین کے نشکر میں جاکر سرا بردہ خاص کے پاس بروانہ وار پر کر دو تاج و مکرم وبہت سے جواہرگرانمایہ لیکراپنے لنگریں آیا۔ یہرجو آدمی ہماگ گئے۔ تس آس میاس جمع ہوئے۔ اُس۔ شهورکیا که آجرات کومیں میر محواتیوں برشب حوں مار وں گا۔ مجرا تی یہ خبر سنکر گرولروں بیرشیا ر رہ کرلشکر کی محافظت کرتے رہے کہ سلطان محد دایک پیررات کے تنا طرح سے سوار ہو مالوه كوروانه بواءاوررات كواتني ووريل كياكه مبح كو كجزاتيوس ك تعاقب كا حوف وكمترا

را ہیں کولیوں اورمسلوں کے باتھ سے بہت آ زار اُ تھا یا قطب الدین نے ہیں فیح کوعطایا اِلی نا ده غنائم نقبیسا ورا ۸ باتهیول کولیکرایینی آیا واجداد کے عیش آباد میں آیا اور زم عشرت آر استه کی ا درسلطان پورکی طرف بہت نشکر بہجاجس نے قلعہ کو ما لو یوں سے جیمین لیا۔ پیمرد و نتخوا ہو ں کی سے دونو با د شا ہوں میں صلح ان شرا کط پر ہوگئی کہ بلا د کمنّار سے طرفین جو ماسل کریں ده ۱۰ نکامی بوا دراط ان جوانب که را بون اور کافرون کی حایت می*ن آبسین شکرشی نگرین.* ۱ ور را مُاکہ بڑا کا فر بالہ تعداد ہے اوس کے دفع کرنے کوا بنے او پر فرض تھیں سنتیث میں ـــهٔ آنیٰ که ناگورکا عاکم فیروز فاں دندانی فوت ہوا ا ور اِس کا بہا لی مجا ہد خاں اپنی مرد اِ کی سے اس ولایت برمتعرف ہوا اور چیا کے خوف سے شمس خاں پسرفیہ وزخاں بہاگا کر را ناکونہا ولد را نا موکل سے ملتی ہوا۔ را ناکو نہانے یہ قرار دیا کہ بجب ابد ظاں کے تفرت سے ناکور کال کراس نرط سے وسطے والے کیا جانے کا کھا اناکور کے تین کنگرے والے جائیں - اس سے غرض اسکی ب*ر بھی مُقی کہ* ہی ہے بیلے فیروز خاں سے را ناموکل شکست **با**کرا درذلیں و خوار موکر بہا گاتھا اور اس محرکہ میں تمین مزار راجیوت مانے گئے تھے۔ لیں جب اس کا بتیا اس ، حصارکے بین کنگرے ویران کرنگا تو ساری خلق جانگی کہ اگر چہ را نا موکل بہا گا تھا گہرائس کے اس حصار پر قبضه یا یا۔ بیجار سے تمس خان نے حالت اضطرامیں اس تم ط کو قبول کرلیا را ناکونبها سپاه تیارکرکے ناگوریرمتوجه بهوا- مجابد خال منفا دمت کی طاقت تهیں رکہتا تها سلطان محمو دخلی سے التجا کی سِنْمس فال ناگور میں جا کرمتھرٹ ہوا۔ را نا کو نبہا نے بیغا م مہمجا کہ ایفاد وہو میمس فال سے امرا اور سرخیلوں کو بلاکر اس بات کو بیان کیا ۔ تو ان میں سے بعن نے کہاکہ کا شکے فیروز خال کی لڑکی پیدا ہوتی کہ ان کا حفظ نا میس کرتی وشمنوں کے ہا تھ سے قلعہ کے ویران کرنے کی ا جازت نہ دیتی ۔ اِس باتنے شمس خاں پر ٹرا اثر کیا اور ا ور اسی دن حصار کومضبوط کیا اور را ما ماس آدمی مهج کرکها بهجا کر جولوا زم ۱ مد ۱ د تسجه و ۵ آپ بجا لائے لیکن اب حصار کا و بران کر نامکن نہیںِ اگر میں ایسا کروں تو اس ولایت اور قلعه کے آدمی بچے جان سے مار ڈوالنے کا تصد کرنے گئے۔ اب آپ ولابت کو تشر بعب لیجائیں

بنه وا ، جُنگ د دمراا مرتصونهیں ہے ۔ رانا قاسف کرنا ہوا اُلٹا چلاگیا ۔ اور بہت س مع کرے بیزناگور برا کیا ۔ تمس خال بہاں قلعہ کوسپ طرح سے درست کرکے ہبت جلد استدا دے کئے احمرا با دگیا -سلطان قطب الدین نے وسیراسی مرمانی کی کہ اوسکی ہٹی سے اپنا نکاح کیا اورتمس فال کواسینے یاس رکہا اور راسئے رامچندر اور ملک گدی رور بعض اورامراکو ناگور کی کمک کے لئے بہجا۔اونکورا نانے لڑکرشکست دی ۔ اور بیت گیراتی اور · اموراً دمی مارے سکئے یقطب الدین اس *خبر کوشنکر میب*ت غصّه ہو ااورخو د ولایت ناگور بیرمتوجه بواجب قلعہ آبو کی حوالی میں آیا۔ ایک فوج بسرکرد گی عما دالملک کے ہِں لایت کی تسخر کے لئے بہجی مگرائس نے قلعہ پر بہو د ہ طورے لڑ کرشکست کہا گی ۔بہت آ د می مارے گئے۔اور کچے کا نہ بنا ا دراوسنے مراجعت کی۔ ا<u>سلئے سلطان خو د را ناکے د فع کرنیکے لئے متوجہ مواا دربر</u>دی یں آیا۔ یہال راجو توں اور اناکے نزدیائے قرابتیوں سے جُگ عظیم مولیُ سلط<del>ال</del>ے دلیر ہوک عمالغو*ں کومنہزم کیا۔* اور دیاں سے کوہشان کومبل میرین*ں جو را* ناکن*جھا کا ملک تب*ا آیا۔ اکثرولام د و مران کی ا درنندوں کی عورات ا دراطفال کو اسپر کیا ۱ ورقلعه کونیلی<sub>ی</sub>رمیں جا کرمی میره ک اور کئی دفعہر اناکے مشکر کوشکست دی اور مجیع کثیر کو قُتل کیا۔ آخر کو را ناخوہ کو ترکر قرا آورکست . تلعیم گہساا درطالبصلے ہوا بعلطان نے قلعہ کی *تحکی کے سبیب مبلے کومنظور کرلیا۔ بٹے مٹیکیٹر* لیکرگجرات میں کیا کہ تاج خاب کرسلطان محمو د خا ں کا وزبیر کل تہا۔ گجرات میں کیا دیبلطان محمولی بن سه اوسنهٔ کهاکه گذشته گذشت حال مین صلح و عهد کو تا زه کرناچا ہے کہ ہم اور آپ تنفق ہو کر را نا کا جگڑا اس طرایی سے نام کریں کہ را ناکی ولایت جو گجراتے متصل ہے ، و سکو نشکر قعلمی نہیں۔ نا را ن کرے اور بلادمیوارو امیردار کونشکرمنڈو تاخت کرے ۔ عذا لامتیاج ایکدوسر کی معاف<sup>ت</sup> رس ۔ جنیا نبرس علماءعصرائے اُنکراس عہدو بیان کوموکد اپنی تو نبع سے کہا۔ بالشيئة مي ولايت را نايرسلطان قطب الدين بهبت نشكرليكم تتوجه بهوا اوراثناور ا وميس قلعه آبو کولیکرایک اپنے امیر کوسپر دکیا - انہی او قات بیں سلیطان محمو زملی ہی اس ولامت کی او اطرات بن آیا-را نا اول ما بتنا تهاکه ما بویوں سے لٹے گرگھراتی سردی سے گذر کرکبنگمیر من کے

بالفرورت الویوں سے جُگ کو دوسرے وقت پرموقون رکھ کرگجراتیوں سے اول اُر تارہا ورایش کست فاش بائی اورکسی جائے قلب میں کہ چوڑے سررا ہتی توقت کیا مسلطان قطب الدین نے بیاں آئر کر اُن شرق کی - دات ہوگئی طرفین نے اپنی جا وتقام میں جاکرارام کیا - دو مرسے روزعلی الصباح محرکہ خبگ آراستہ ہوا۔ اور اناکو ہیں جاکر چہپا اور اِنجو کہ میں جاکر چہپا اور اِنجو کی شاہ اور ایک کو میں جاکر چہپا اور جو کہ میں جاکہ جہرولایت ناگور کومفرت نے بنچا و کئا مسلطان احمداً اور میں جلاآیا سلطان محمود کے راناسے جومعا ملات ہوئے وہ تاریخ یا لوہ میں بیان ہوئے۔

امبی تین بمیننے نہیں گذر سے کے کہ کہ آئیں را نانے نقض عہد کیا اور پاس ہزار سوار لیکر

اگور کے قلعہ کی طرف گیا ۔ وہاں کے حاکم نے عرفیہ جمیں ہیا بھے حالات کیے ہے بیجا۔ قاصد عرفینہ

اس رات کو عاد الملک، پاس لایا کر سلطان شراب کی صحبت بین شنول تہا ۔ وزیر سلطان پاس گیا

توابس کوست ولائیقل یا یا او سکے ہشیا رہونیکا انتظار نہ کیا اور کو محفہ میں سوار کر اسکے شہر سے

با ہرلایا اوردو مرسے دن ایک مزل عیکر ایک مہینہ لشکر کے جمع مونیکے لئے تو آف کیا ۔ جب جا سوہوں

فیسلطان کے سفر کی خرر انا کر بنجائی تو وہ متنبہ ہو کر ولایت ناگور سے اپنی و لامیت میں جلاگیا

سلطان قطب الدین یہ خرر شکرا بینے شہر میں آیا ۔ عیش وعشرت میں شغول ہوا۔

سلطان قطب الدین یہ خرر شکرا بینے شہر میں آیا ۔ عیش وعشرت میں شغول ہوا۔

ای سال کے آخریں سلطان سروی میں گیا۔ یہاں کا راجہ را ناکنھا کا بڑا قرب کا رہ شختہ ہما ہے۔ یہاں کا راجہ را ناکنھا کا بڑا قرب کا رہ شختہ ہما وہ بھاگ کے آخریں سلطان محمد و نے قلع جوڑ پر تاخت کی تھی ۔ جب سلطان قطب الدین را ناکو جا جا جا جا ہے۔ اسکومعلوم ہوا کرما ہو کے قلع جوڑ پر تاخت کی تھی ۔ جب سلطان قطب الدین را ناکو جا جا جا جا ہما تا ہم ہما کہ معاص ہے۔ کچھ فالد نہیں ہوگا تو وہ اس کوچوڑ کر ولایت جوڑ اورا ورمالک کو جب اسکومعلوم ہوا کرما مواجہ کے ساتھ ابنی دارالسلطنت میں آیا۔ یہاں رہ کر سے ہم ہم ہما ہما ہما کی خواب کی مناز اسکو بیا وہ میں خاندان منطقر شاہی کو زندہ رہے سکھا کو کہا تمہا را چوڑ ا بہائی فرزندہ کر سے کہا تمہا را چوڑ ا بہائی فرزندہ کر سے کھا تھا را دورا کی خواب کو خواب کی خواب کو کہا تمہا را چوڑ ا بہائی فرزندہ کو ساتھ کی کو زندہ در سکے سکھا

ذكرسلطنت دا ووثناه

په سلطان قحمه دسب جب سلطان محمو د شاه با د شاه بوا توعا دالملك وزسر كوص وعقد سپر مروسے مہات با د شاہی نے رونق پائی۔ جمیع خلائت ا دنیٰ و رسط ا دسکی سلطنت پرول نہا د ر ہوئے کئی طرح کا خلل و نساد درمیان نرتہا۔ لیکن جلوس سرحیٰدی جینے گذرے ہے کہ بھن *کر*ت انديتول في غل بران الملك وعقيد الملك وسنى الملك حسام الملك كم ترب ما حب تدار ہے اور مالک گرات کا خلاصها و نکے اوراو نکے رشتہ مند د ں کی ا<sup>قطاع</sup> میں تہا <sub>ا</sub>یسے حمد میر گرندار موے کرانفا *ق کرکے* اونہوں نے کہا کہ بم<sup>ع</sup>ا الملک کے تسلط واستیلارا ورا ویکی بخت گیرلو**ں** سے بترنگ ارست میں۔ اگرسلطان اوسکومغرول کرے قبوالمطلوب وریہ سلطان کو بادشاہی سے غرول کرے ا دیسکے بہالی من خان کویا دشاہ بنائیں۔ تیفا مالدین حسن روابیت کرتا ہے له اونهول منصموه ولي كمياكرعا والملك به عاسمات كرايين سينيط شهاب الدين اخركوبا دمشاه اورطك مغيب فلي كي طرح سلطنت كوايف فاندان من منتقل كريدر بالفعل سنزادل ے کر مکرویڈرکے بٹراروں کے شتعل ہونے سے پہلے ندبیر کی بند اس کے یا و سامیں رکہنی میانے کہ ہاند او سکامقصد تک نہ ہینے یائے سلطان محمود نے باوج دسنوس کے فراست سے «ریافت کیا کہ اونہوں نے بربہتان و افرّا یا ندیا ہے اگر میں اون کی محلس میں اُن کے مد ولسکےموا زیما والملک کی تبد کا حکمرنہ دوپکا تووہ مجھےسلطینت سےمعزول كرديني -اسك اوسية اسب تاسب قبت خوش موكريركها كميں نے مبی ان ايا ميں عا والملك كي

لیکن اس سینے کرسب لوگ میری بے مردتی و بیوفائی برخمل کرینگے ہیں نے اوس کے ملاح ہیں کوششش نہیں کی الحوللسروالمن کو ختیصت عال تم و ولت خواہوں اور خیرخواہوں پر کمٹل گئی اب اگر اوسکو مقید کروں توفاص و ما مرین ناسیاسی دحق ناشناسی سے منسوب نہ ہوں گا۔ اب جو تمہارے نیزد کیے صلاح ملک دولت ہوا دسیر عمل کروس عما والملک کو یا بڑنجیرکے اُحراً آیا? کے دروادہ بر تعید کیا اور یا نسواری او کمی حراست کے سائے مقرکے سلطان محمود نے وس ترس

بٹانی میں خدمہ وزیب کی صورت دہمی ہے اوسکی حرکات رسکنا سے فقنہ الگیزی کی یہ آتی ہے

بنے نئیں ڈمنوں کے مرسے بچایا۔ ا ورعا والملک کے انتخلاص کے اورامرا اربعہ کے دفع تسلط وربيد بوا- جانتا تنا گرسب مردار و ماصفیل او که تا بع بیر کسی براین نیت کا اظهار در کرانته تدبير برمدار ركبتا اورخلا ملايس بهكهتا تها كدعا دالملك ميرا جاني وشمن سهد. ابيس ادى كوزنده چوڑنا خرم سے بعیدہے ۔یں اپنے ہاتھ سے اوسکو قتل کرنا چاہتا ہوں ۔ اگرا مرا اوسکی شفا عست عامیں تومیں اونسے رنجیدہ ہومالوں۔ یہ نمیری امرادار لعبہ کوئیجیس تو دہ ٹبرے خوش ہوتے ادکہتے لُم الرسلطان عادالملك كوقتل كرے تو م برگز اوسكى شفاحت مركب يسلطان اسى فكرمي ايك رات نهویاصح کودیچیمی بنیما ہوا ہرطرت دیچه ریا تبارنامحاه اوسنے فیل خانہ کے گما سٹ بتہ ملك عبدالشركوركيها كالحل كے بنيج كرائ كي عوض كرنا جا بتاہے گرادمكى جرأت نبيل موتى ملطان نے کہاکہ چوکھیے عن کرنا سے عرض کرا دس نے کہا کہ سلطان کا کو بی د ولہ خے اوجا اِلملک سے زیادہ نہیں ہے جو کیواوس کی نسبت وہن کیا گیا ہے محض سبت ن ہے ہو و ا ون کا ارا د**ہ سبے کہ فرصت پاک**ھن فال کو با د شاہ بنائیں ۔سلطان نے ا دسکی تحسین دا ذرب کی ا در فرا با کہ خوب کیا جو تونے اس بات کوعوش کیا دگر نہ جیج کوعما د الملک کے مارنے کا قصد میرا تنبا توکسی سے اس بات کو نے کہنا۔ جسمے ہوتے ہی تام التہیوں کو مکس میستعد کرکے در بار میں لا نا جیب کچ<sub>و</sub> دن چ<sup>ی</sup>ر با تو مک شر<sup>ین</sup> ملک حامی د مک بها دالدین و مُک کالو و ملک مین الدین ک<sup>ه سا</sup> کی متديّة إوثاً وياس آك يسلطان في ملك الشرت علك رات كوعقد كا المستح نيد منين آ بي عادالملك كومير، باس لا حكومي ا ويكي حرون ملوادسة أرا وس فك شريب عاد الملك كو ینے گیا توبیحا، بانوں نے کہا کہ عضد الملک کی امارت بغیر ہم عما دا لملک کو نہیں وے سکتے۔ اُس نے ملطان سے آئکریمی عرض کیا توسلطان نے خو دبرج پڑ آن کر بکار کے کہا کہ عا د الملک کو ہبت جلد سجد و کہ میں اوسکو ہا تھی کے باوں تلے کمپلواؤں یہ آدا زسنکر ہیرہ والوں نے عمارالملک لوبرجد ما جب وه آیا نوسلطان نے کہا کہ اسکوا ویرمیرے باس لار مجھے اس سے چند باتیں بومینی ن جب وه اديرآيا توسلطان كے حكم سے اوسكى بيڑاں أتارى كيئل مراكة عليين فيجب يه ديكوا توه و در بها مسلطان محود دربارس آیا اورر دیاک اینا ما دالملک کودیکراین بهلوی کررایا

، كمهان بلك لكا حب يرخرام او العكويتي توو مبس مرارسوار وبيا دے ليكر كارز اربرست دارالا ما رهٔ یرسیلے - حاجی محمَّرُ خند ماری روایت کرناہے ک*رس*لطان کی فدمت میں لل نین سوآ دی بندہ و آزا دہنے سب زندگی سے ما پوس ہوئے ایک جاعت نے کہا کہ فلاں رمس علکردرواز وں کومضبوط کرکے جنگ کریں یعض نے کہا کہ جواہر و نعو ولقب در مفد ورلیکم ی طرف با ہر چلے جائیں۔ گران وونوں را یوں کوسلطان محمو دینے پسندنہیں کیا اوس سے ئے اور ترکش کمرسے با ندلم اور تین سوسوارا ور ووسو ہاتھی کیسیکر وشمنوں سسے اڑنے کے لئے گہرسے یا ہر نکلا اس خوف سے کرمیا داسب طرف سے مخالف زور نہ کرس بہت سے لوچوں کوفیل بندکیا اور نبایت استگی کے ساتھ روا ندہوا۔جب بادشاہ کے سوار ہونے کی ا ورعا دالملک کے ہمراہ ہونے کی خبر پہلی توسب سردار وں وسرگر دمہوں و خاصہ خیل نے امراہ اربعه کی رفافت کوترک کیا ۔ بعض سلطان کی خدمت ہیں اسٹے ادراکٹر گوٹنوں میں جیپ سکھنے سْعَول سبے کدا حُدا ہا دکے اکثر بھتے خارت ہو گئے ا درسیعت وسٹان کی تحریک بغیرسے لمطا ن ت سے کوجہ وہا زارمیں ہی قدر بوشن ومغفرواسات اشتروکا وُا ویریسلے ڈمیر ہوئے له آمد د شد کی را دسمه و دبهوائی - امرا، اربعه شهرس با سربط کئے - برا ن الملک کاجیم سفیم تہا تو وہ بہاگ نہیں سکتا تھا۔ قصبہ سرکیج کے نز ویک سا برمتی ندی کے لور وں اورگندہ آب میں م*اکر چیا۔ ایک خواجہ سرا ۱ وسکو یکر کرسلطا*ن پاس لایا اوسنے نامنٹی کے پا<sup>ک</sup>وں نے اوس بلوا <sup>ب</sup>یا ۔ عصندالدولہ ایک نوکرے ساتھ گراسیوں میں گبا ۔ اوسکی ایک **مِما عن کواوسنے سیلے** قرر ایا تنامه و سکے دارتوں نے او سے تن کیا اور اوسکا سرسلطان یاس احکر آیا دمیں بہجوا یا ۔صام الملک اپنے بیا ٹی رکن الدین کو توال مٹین پاس گیا۔ بہاں سے وونو بہائی الوہ کو بهاُّك كئے صِنی الملک بكراً گیا اوسكاگ و شرانه نها استلے وہ فلعہ دیب ( ویو ) میں قیب دہوا ب یرفتنفرو سوا نوعا والملک نے روزگار کی بدجیدی پرنظر کرکے وزارت کو ترک کیا گوشنہ ستاين معبود حقيقي كي طاعت وعبادت بين شنول موا - سلطان محمو د الحراوس كي عديا منته شائستە يرنظركرك دوسكے بڑے بیٹے شہاب الدین احمد كوخطاب ملک لشبون دېمرمژا امبرتا یا

خود ومستقل با د ثناه بهوکر مدل و دا دمین شغول بوا -ئېچىنىئەي سلطان محمو دگچرانى پاس نطام شاەبىمى والى محد آبادىيەر كاخط اس مفيون كا آ ماكر ملطان مودنلی نے ولایت دکن میں بہت ظلم بر پاکر کہاہے اب کی استعانت کیجے۔ ملطان نے بہجرد اس اطلاع کے سرایر وہ سرخ وہارگا ہ کو با سر بحالا اور دکنیوں کی ۱۰۱ سے ذمتہ فرض جانی امرا سلطنت نے عرض کیا کر داؤ د خاں ایک ہفتہ سلطنت کر سے کمین فرصت میں بیما ہے بائے تخت کو خالی ہوڑنا صلحت ہیں ہے امجی اپنے لک کا انتظام اِنتھی طرح نہیں ہوا اوروں کی اصلاح امور کے لئے سوارمونے ہیں تکل ہونا چاہئے ۔سلطان محموہ نے یا وجود عنفوان جوانی کے بیان کیا کہ اگرا فلاک عاصرائی ہئیت و روش سے اہم موافقت رآ بیزش ته کرین نوعالم کون وفسا دکا نظام دریم بریم میوجائے۔ اورا گربنی نوع انسان سلسائر سودت و شارکت کوتوژی تو ما نون طبیعی کی آسانس انبدام پذیر مو-میں وکن کے مسلما زں کی امدا د كرتار بوں خداتعا لى كے حكم سے بچے اس يوش ميں خرر شيں بنج كا، اركان دولت نے روض کیا کہ اگرنظام نیا ہ کی معاومت ہیں سلطان بجدہے توٹ سب پیسہے کہ مالوہ کی جا نب لشکر عظیم بہیجے کہ دور اس ولابت بن خرابیاں میداکریں کہ بن کے کینتے سے سلطان محمد ونسلجی بہ موکر دکن سے باہر ملا آئے ۔اس الما س کو مبی ا وسنے قبول نہیں کیا ہے ٹاس و تو تف ت ی سیاه ۱ دریانسونا متی کیکر دوننزلول کی ایک ننزل کرتا جواند ربارمی آیاستواجه بها ب گا واں کم عمدہ الل دکن نہا ایلغار کرکے اوسکے پاس آیا اسے مدولیکرسلطان محمد وقلمی کے سانحه قبال وحدال کرنے کوروا نہ ہوا ۔سلطان محمد دخلجی متر ہم ہو کر قلعہ محکد آبا و بیدر کے با ہرسے وچ کرے جا بتا تہا کہ دولت آباد کے سررسے گذر کراپنے فک کوچلا جائے گریدرا وال گر گجرا نے بند کرر کمی تھی تووہ برار کی جانب گیا اور آپلچور میں گذر کر الوہ میں جلا گیا۔ نظام شاہ کے ماجیلے لطان کا شکر ہرا دا کیا۔ وسنے اپنے لک بیں مراجعت کی۔ یست کوسلطان محمود خلی از کن پرکشرکشی کی ا درسلط ان میمنی کی حسب ا لالتماس السلطان محمود گجراتی اوسکی ا مانت کے تصدیسے وکن کوروا نہوا۔ اس خبرکو منکر سلطان محمود غلجی۔ دونت آبا د تک ما خت کرے اوربہت سی غنیمت لیکر اپنی ولایت کو مراحبت کی سلطان محمو د نے حوالی گجرات کومعا و دت کی اورا وسنے سلطان محمر دننجی کولکها بیمیر جیمسلما نوں کی ولایت پرچڑ سہنسہ لام ومروت سے بعیدمعلوم ہوتا ہم اورجب یہ امرو توع میں آجا ئے تو بھرنے جنگر کے پیرعانا تبیج ہواگر اسکے بعدا یہ متوطنا ن وکن کے آزار کے وریے مہو بگے توفقین <del>جان</del>ے کے میں مالوہ کی تخریب کے دریے ہونگا سلطان تکمی نے خط کاجواب لکہا کہ جب آبجی ہمت مالی ا با لى دكن كى امدا دىرىصروف بى توابىيساس د ياسىكى متوطنول كوا زارىنىي بينيا وْ كار <mark>ولای</mark>مه میں با دشاہ کی ضدمت میں مذکور ہوا کہ دوسال سے با ور بندر کے زمیندارجا ز<sup>ل</sup> کی مزاحمت کرتے ہیں سلاطین گجرات نے اوکمی گوشا لی نہیں کی ہو۔ اسلئے سرکتی و تمروا و کمی عات ہوگئی ہی۔ یہ ملک گجرات اورکونکن سے ورمیان واقع ہی۔ با وجو دیکہ دولت خوا ہ صعوب را ہ و اشحکام قلعہ کے سبب سے سلطان ممود کے جانے کو تحویز نہیں کرتے تھے مگر وہ اس نا حیہ کی تنجر کا مازم موا- نهایت صعوب و د تنواری سے حوالی قلعیں مینی ۔سردار قلعہ لڑنے کٹرا مور ۔ چندروز تک موکد قبال آراسسندر الفاقاعمود شاه اسنے نشکر کے ساتھ بہاڑ برج اکر قلدے بوں نے چیترٹ ہی اور افز و نی سیا ہ کو دیکہا تواس ولایت کے عاکم نے عاجزی کے م<sup>اتھ</sup> ا ماں مانگی بشکش سالانہ و بنی قرار دی -اورسلطان کی خدمت ہیں آیا۔قلعہ و وَلایت سیاہ اسلام سلیم کمیں با در کا قلعہ بہت بلندا ورنا در بہت مضبوط تھا ،ا ب کاکسی مسلمان نے اوسکو فتح بين كيا نقا - ولايت دون كارائ ايك بنرارمو عنع كالالك تها ا دراس قلعه كالاستظها رركها تها -طان نے قلعہ کے دفاین وخزائن پر تصرف ہوکراس ولایت وحصا رکوانہیں کو ویدیا ۔غنایم کو ليكرا عمداً با ديس أيا بتمير ملا وتعتبينس حال عبا دمين مشنول موا-» و منهَ شهر من احد نگر کی طرف فتکار کو گیا - آنیا ریاه میں ایک روز بها را لملک بن الف خا<del>ل</del> لك سلاح داركو مار والا-قصاص كے خوفت سے ايدركو بھاگ گيا يسلطان كوجب اطلاع مو كى تو ملک ماجی وعضد الملک کوکرمهات یا و شاہی سے ناظم تھے بھا رالملک ہے <u>کرانے</u> کو بسی ۔یا *وسکے* مانب دار سے کسی قدرا دیکے تعاقب میں سے نے ۔ حال اُزی کی کربہاء الملک کے دو۔ نو کر دن **کو** 

جزوی مال پرفریفته کرکے پهٹهیرا یا کرجب او نے پرسٹس ہوتو وہ اقرار کریں کہ قاتل ہم میں . باوشا ه رحیم بی- وه مخسشد یکا - دورقطع نظ**راس بوس**لطان سیمشورت بها رسے قتل کا حکم منبرق یکا ہم سفار سُس کرد سنگے قتل نہیں ہونے و سنگے ۔ اِن اعبل گرفتوں نے ال اورا بنے قدیم صاح کی خیرخوا می پرنظرکرکے جبیہ ۱ ونکو سکہا یا تھا ویبا با دشا ہ کے روبرو ا قرار کیا ۔سلطان نے علما ر سے فتو کی لیک اِ ن مرز ورگنا ہگار وں کوقتل کیا ، اس غر*ے مراجبت کینے کے* بعداسکومولگا ہواکہ عما دا لملک ا درعصندا لملک نے ابساکا م کیا بحکہ ہے گنا ہوں کو گنا ہگار کے عوض مِثْمَّل کرایا بی- اُسپوقت ان دونوں کومنل کرایا با وجو د کدا و نسے عدہ تروولت نیا یذہیں کو ئی نہ تھا ۔ اورا و کمی کما لوں مں گمامس عبر وا کے عبرت خلائق کے لئے احداً یا دکے چوٹڑ کے مازا میں ٹنگوا یا ہ پہنا شعب سلطان محمو دینے گزال کی فتح سے ارادہ سے کو چ کیا گے گرنال ایک بڑے ا دنچے پہاٹر یر قلع ہج اوسکے گر دا وربیہا ٹربطرت وائرہ کے محیط ہیں ا وسکے در تھکتہ بہت سے ہیں اور سردره کا نام ہی: اونیں سے ایک ورہ کا نام بودری ہی۔ جبکے آگے ایک مصار نیایت متحکم ہی مبکواس زما ندمیں جون*نگڈہ کہنتے ہیں اور دوسرا دوجہ ب*لیمشہورمعروف ہی۔ ایک نہرار نو*روبرس*سے یہ ولایت رائے مندلک ورا و سکے آبا و احدا و سے فیصنہ میں علی آتی تھی۔سوارسلطان محراتفلق ا ورسلطان احدشاہ گجرا تی کے کسی نے اس ملک پرتاخت نہیں کی ۔ دہلی اور گجرات کے باوشاہ اوسکی تسنیرکی تمناہی ہیں رہبے ۔سلطان محمو و خدا پر بھروسہ کرسکے روا یہ ہوا جب کرنا ل سسے چاہیر ى ‹ ، مبل › پرمنیا تواینے خالونلق خال کوسترہ سونتخب سوار دیکر روانہ کیا ۔سترہ سوہی گھھوٹسے ء اتی وترکی وعربی وستره سوخنجر غلاف طلالی ونقره اِن سوار و ل کو دیئے ۔ وہ الیفار کیے درہ دیا بے خبران پہنچے - راجیو توں کی ایک جاعت حبکور و کیتے ہں اور درہ کی محافظت کرتی ہتی وا تعن ہوئی ۔ جنگ میں بہت کو سشت کی مگر غافل تمی ہتیا رہی نہ لگائے متھے کر سیکٹ تہ موکئے سلطان محمو دا ورنشکراسکا تکبیرکت موا دره دمها بله میں داخل مبوا -رائے گرنال داقف موکزمہت سی مَبِيتَ كِسَانِي قلعه سے نیچے ہ یا بخرکار کے بہانہ سے درہ مها بلر کی طرف چلا حب تھو السے سے گجرا تی آدمی ا*دسکونظر آئے تو راجی*وت ولیرانہ منگ میں مشغول موے -اس انتا رہی<sup>ع عقب</sup> کشے

متواتر آنا سروع ہوا۔ بہت ہندو مارے گئے۔ مندلک اور بقیۃ السیف ختہ وبدھال قلعہ گرنال ہیں بنی نوں کے ہزر مسلمان سکتے۔ درہ دما بلہ کی عورتیں اور بچے اسپر ہوئے۔ حوالی گرنال ہیں بنی نوں کے ہزر مسلمان سکتے۔ بیمال بریمنوں نے او بکا مقابلہ کیا او نموں نے انہیں قتل کیا اور غلیمت بہت باتھہ گئی۔ اور دو تربن کا فرول کو مجمود نے اپنے باتھوں سے قتل کیا۔ ملطان شکر کو اطراف بی بسین چاہتا تھا کہ مندلک نے اپنے عزیزوں کی ایک جاعت ہیم کر تفاعت جاہی سلطان مجمود نے اسوجہ سے کا اموال وجوا ہرو غلام اور غنائم زیادہ سے نیا دہ سیا ہ کے باتھ آئے تھے اور ہوا بھی براکنا کی ور اور ہوا بھی ہوں کے در اور ہوا بھی ہوں کا مقابل کی در اور ہوا بھی براکنا کی ور اور ہوا بھی ہوں کی مور وجبت کی۔

۱۹۸۸ مین مین سلطان محود غازی نے کہ بہا نظب قائا کہ میدلک عاکم گرا رہیں۔
دور باش و تنام دوازم با دخابی کے ساتہ سو ارہو تا ہی۔ اور جوابر گرا ں بہا باغنوں اور گردن میں
بہنتا ہم اور تخت پر بیٹھ کر در با رشا با نرکزا کہ۔ یہ بات اسکو نہا بت اگو ارگذری چالس ہزا ر
سیاہ اوسکی و لایت برنامزد کی اور کھا کہ اگر عاکم گرا ل تنام اپنا اسباب سلطنت چیتر مرصع و تا بج صع
اور اور جوابر حوالد کروے تو اور سکی و لایت کے معتر صن نہو اور سنے انگا۔ وہ اوسنے و یہ یا۔
مندلک بیں نشکر اسلام کی مقاومت کی طاقت نہ تھی ہو کیجے اوسنے مانگا۔ وہ اوسنے و یہ یا۔
اور ابنی ولایت کونگاہ رکھا۔ طبقات اکبری میں لکھا ہو گرگزال سے امرا جو غنیمت کا مال لائے
فیر اوسکو سلطان نے محبل عیش و مفل بزم بیں گونیوں کو انعام میں و یہ یا یہ سیاسکا کی محبود فازی شعوری اور آبا وی بین کوشش
محمود فازی شکار کرآ را اور اکثر ابنی مالک کو دیکہا را اور اور کی معموری اور آبا وی بین کوشش

ساعی میں سلطان محر منبی والی الوہ کے مرنے کی خراکی۔ امرانے معروض کیا کہ جوقت سلطان محمد و خام بن احرث ہ نے انتقال کیا تھا توسلطان محمد و خلجی ولایت گجرات کی تنجرکے ارا دہ سے تصبۂ کرنے تک آیا تھا۔ اگر حضور مجبی اس وقت ولایت الوہ کی طرف شوج موں تو آسانی سے دہ با نظر آ بائیگا۔ سلطان نے فرایا کہ اسلام وسلمانی بیں جائز نہیں ہے کہ سلمان

البس بيرار براور خلاي كويال حواوث كرير اوران ايام بير كسلطان محمو و وفات ياست اورامور ملک بن انتظام نه مواسکی ولامیت برجانا آئین مروت وسیم فتوت سے دورم بر۔ ٤٤ هم المشتثر مين ولابيت سوريقه ك ناخت و تاراج كم سنتي سياه بهي وه مقور ي مرت بين بوٹ کا مال بہت سا ہے آئی۔ اس سال وقابع اعظم میں سے یہ ایک سخ کہ ایک وان ملط دیم م إختى يرسوار باغ ارم كو جاتا تها . اثناء را ه بي ابك مست بانني زنجر تراكر نوج كي طرف متوجه بوا اور ہاتھی اوسے ویکیکر مبالک گئے جبائقی سیطان مواتا اوہ ا دیکے سامنے آیا اور دومیں مگریں مارکرا وسکوهبگا دیا -اورا وسکامیجها نه چیوارا - ایک اورنگرا و سکے شانه پرایبی ماری که دانتوں کا رسلطان کے یا دُں پرمنیمیا اور اوس سے نوں رواں ہوا۔ با دیشاہ نے کما ل شیاعت ا کسے ہا تھی کی پیٹیا نی پرنیزہ مارا کہ خون جا ری ہوگیا۔ ہاتھی نے بھرا ورنگرماری توسلطان<del>ے ن</del>ے اوسكو دوسرانيزه مينيًا ني يرابيا ماراكه خون كافواره چيوشف نگا - پيرا دسن محركاً ئي توتميسري وفعه نیزه اوسکے الیا لگاکہ وہ بھاگ گیا -سلطان خیرست سے گھرآیا -اورٹری خیرات کی۔ حیندروزىعبدسلطان سنے سرحد کے امراکو ملاکر جوندگڈہ وگرنا ل کی فتح کا ارا وہ کہا۔ایک ات دن مِن لِي خِي كُرُورُروبييس يا ٥ مِنْ تَعْيَم كِيام غِلا اوسكے د وبنرار يانسونز كى عربى گھوڑے تھے جنیں سے معبغن کی قیمت دس ہزار تکو تھی ک<sup>یرا</sup>ب اومیو*ں کو تقسیم کر دیئے ۔* یا پنچ ہزار تلوا ریں <del>ت</del>ا *سوکر بند*م صع اور*سسترہ سوخنج ط*نکے غلاف طلائی ہتے انعام دیئے ۔ اور متوا ترکوچ کرسکے رواں موا ، جب ولایت سورہتمہیں کرگرنال سے قرمیب بر پہنیا ترراجہ مندلک نے عرض کی له مبنده ایک مرت سے اطاعت وانقیا و میں زمیت کرتا ہی۔ اور کوئی امر کر حس سے نعض عمد يما ب موسم من صادر موا - الحال حبقد منكش كا عكم مو وين كوموجو دمول وسلطان في لها كدميرا ارا وه به ببحركه ولاميت كوتصرف مين الاكراعلام اسلام كومرتفع كرول راحبه نے فحو ا سب کلام سے جا ناکہ اس دفونشکر کا آ نا جرگز و زہنس ر اور دفعہ کے آنے کی طرح نہیں معلوم ہوآ دہ را ت کو فرصت کے وقت قلعہ جو اگڈہ میں کہ برسراہ تماگی اور اوسکومضبو طرکیا سلطان سوکے روز حصار جوناً گڈھ کے قریب یا ، ووروز رحیوت قلعہ سے محکارسل نوں کی ایک جاعت سے رہ

تیرے روزسلطان خودقلو پرمتوجہ ہوا۔ صبع سے نتا م کک موکد جنگ گرم رہا۔ پوتنے روزسلطان کا بارگاہ قلعہ کے دروازہ کے نز دیک لگایا گیا۔ ہرطرف ساباط تیا رہوئے۔ اکثر اوقات اجیت قلعہ سے نمل کر دست بر دکرتے نئے اوراً دمیوں کوضا ہے جنانچہ ایک دن عالم خال فارو تی گر مور چل کو گرا کر اوسکو درجہ شہاوت پر پنجایا۔ سلطان محمود نے محاصرہ کو تنگ ترکبا۔ بیا تنگ کہ بعض اوقات سنگ منجنیق سلطان محمود کے تخت سے پاس گرتے تھے۔ سال ندکور کے آخر کیک محاصرہ کا استدا وہوا۔ رائے مند لک مضطرموا۔ کئی وفعہ آ دمیوں کو ہیجا۔ تفرع وزاری کے ساتھ صلح جا ہی گروہ معرض قبول ہیں نہ آئی۔

ا واکل ہے۔ تیز میں مندلک اورسب راجیوت ایام محاصرہ کے طول سے اور ہرروز کی جنگ سے عا بزموکرا ما ں طلب ہوئے اور قلعہ کوحوالہ کرکے قلعہ گرنال میں <u>ص</u>لے تھئے۔ وز د<sub>ع</sub>ی ورا ہزنی شروع کی سلطان نے ہونہ گڈہ میں بڑی فوج تھے وکر گرنال کی طرف توجہ کی اور قلعہ لِالْكا شروع ہوتی ۔راے مندلک کوبیدان ہی عاجز کیا حصارگرال کو جوایک ہزا رنوسوسال ۔ ا*س خاندا ن کے قبصن*دی*ں تھا اُسے رائے مند لک کے تصر*ف سے کال بیا۔سلطان محمو دغز **نو**ی کے طریقے کے موافق سلطان نے چند ثبت اپنے ابتھ سے توٹیسے اور ٹبت پیستوں کو مارا۔ رائے مندلکس ورکیاکی حکوست سے دل برواشتہ ہوا · اپنے ا وراسینے آ ومیوں کے لئے ز نہار ہانگ کر نوکری کے فضید سے سلطان کی ضربت میں آیا۔ ایک دن ۱ وسنے معروض کیا کہ نتا ہمس الدین درویش بنجاب میں تشریعیف سکتے میں اُنکی سحبت سے میرے دل میں سلام ک<sup>ک</sup> ت غالب ہوئی گھی اب ملطان کی صحبت سے دین کی حقیقت سے آگا ی ہول تومجت و زیادہ ہوکئی ۔ اب میں سلمان ہو تاہول سلطان اس کے مسلمان ہوئے ہے بہت خوش موا۔ کمال شوق سے اسکا ختنہ کرائے قوعیہ کی گھین کی ۔ خاں جہا ں خطاب دیا ، اورا مرائے کہا میں ہے بنا دیا جب کا سلاطین گجرات کی سلطنت رہی ۔ اسکا خاندان بطق بعدلطیِ معزز رہا اور خوب قطاع اس پاس رہیں مرا ۃ اسکندہ ی کے مصنعت نے اسکے مسلما ن ہوئے کی حقیقت ہیر أى بى كدحب احداً با دىي راسى مندلك كوسلطان لايا توايك روزرسول آبا دين مكاكذر موا-

جما ب موطن ومرفد شاه عالم کاہم- اوسنے دیکہا کہ شاہ عالم کے دریامیں مائتی محمور وں اوراور آ دمیوں کا ز دھا م لگ رہا ہو **تواوسکوتعجب موا ا** وسنے پوچھا کہ می**کس دمیرکا گھری · لوگوں نے کہاکہ** حفزت شاہ عالم کا گہرہم۔ بہراوسنے کماکہ دہ کسکے نوکر میں اورکس سے تولا سکتے ہیں ۔ وگوں نے کها که و ه بجز غدا کے کسی سے تو لائنس رکہتے ۔ غدا او نکو روزی دنتا ہی۔ و و بھی اونکی فدمت ہیں گیا ۔جب او کی مبارک صورت پراوسکی نظریڑی توا وسنے کماکسلمانی کا جولا زمیمو و مجھے دکہاؤ حضرت نے کلہ طبیہ عرض کیا۔ رائے مندلک سلامبوں کے زمرہ میں آیا اور شاہ عالم کامرید ہوا -ِ اسلئے کہ ان حدود میں شعا راسلام کا رواج ہو پسلطان محمود نے بلدہ مصطفیٰ تا باد کی تعمیر کی انيٹ رکهی مساجدو عارات عالميه وبا زار دو کاکٹيب بنائيں بکل امراکه حکم ديا که اپني سکونت کيو اسطے مكانات بنائين- أنهون نے تعوش مدت مين تبهر <u>مصطف</u>ا آباد مين نوطن اختيار كيا جب امرا اور تشکر میں سنے مصطفا آبا دمیں توطن اختیار کیا تواحداً با دکی اطرا من میں ہرجاچوروں اور مفسدوں نے رہز نی شروع کی اورخلایق کی راہ آ مدوشد کی مسدود کی اسلئے سلطان محمو د نے اوسکا نتظاً يه كياكه ملك عبال الدين كونشركا كوتوال كبيا ورسلاح خاندا وسكوتفويض كميا محافظ خاب خطاب دیا ۔علم وکرنا دیکرا حداً ہا دکی محلّی وکو توالی کامنصب اوسکو دیا یحافظ فاں نے یہاں آ نکر سبطرح ے انتظام کرلیا - پوروں کے بانسوسرداروں کو ارڈالاسلطان روزبروزا وسکے کام سے الیسا خوش ہوا کہ اوسکے منصب میں اصافہ کر ناگیا بہترہ سو گھوڑے اوسکے اصطبل میں جبع ہے ۔ جوسیا ہی عمده موتا وه اوسکی نوکری کرتا ۔اوسکی قوت شوکت اس حدیر ٹرہی کرا و سکے بیٹے مک خصرنے را جہ با گراور

کی کی می سلطان مجمود کو خرمونی کرسلطان میا خالدین مالوی کی محابیت را جرمینیا نیر مفرد رو گیا بید اور مفدونکو اوستے جمع کیا ہی برکشتی کا ارادہ رکتا ہی تو وہ تصطفا آبا دسے اوسکی مرزش کے سے جلاراہ میں می نظرفاں ملاا وسکو منصب نزارت عنایت ہوا۔ است کو توالی میں لیئے کر سے مقرب کئے۔ خود محات وزارت میں شخول مواجب سلطان مجمود کو خبر ہوئی کہ زمین کیجہ میں کرسند کی مرحد ہو مسلما نوں کو زمین اور تا تے ہیں اوراون پر بہت غالب و کی میں توسلطان نے جنبانے کی عزبیت مرحد ہو مسلما نوں کو زمین اور تا تے ہیں اوراون پر بہت غالب و کی میں توسلطان نے جنبانے کی عزبیت

ونسخ كيا اوراس طائفه كي تنبيه وآ دبيب برمتوجه موا اورمه ن میں • ایموس ( ۲۰ امیل) ایلفا *رکزے جیدسو آ* دمیوں کے ساتھ بنیں پومبیں ہزار کمانڈ رہتھے ۔ وہ آگا ہ موکرمیدان میں آئے سلطان مجمود تھی اوکی شکل دکمکٹ لی جانب روانه موا- با وجو دیکیه بیستِ دمی شجاعت ومر دانگی د کمانداری میں مشہور تقے لیکن ر اسلام کی صفوت کے اُگے نہ ٹہر سکے با وجو د کیہ و ہبت قلیل تنے وہ سب سراسیمہ ورایتا ن موسکے ا و کھے رؤسا رتینج د کفن لئے موسے اور رہنر نی اور در دی سے اپنی ندامت بیان کرتے ہوئے آئے اب ہم ایسے اعال ناشائستہ نہیں کرنیگے سلطان نے اُنکا دین ویڈسب برجیا تو او نہوں نے کہاکہ جم صحرا ني آ دی مېږي کو نی وانتمند *مياري قوم د پنهيرې- اتسان وخاک وبا دوا تش وا* ب کوجم بيمانته <mark>:</mark> ، بجز کمانے ہینے کے ہکو کچراو کام نہیں ہو۔ ہموآب سے اُسید ہوکہ بدیت فرمائینگے! ورہم قلادہ اسلام گلے مں ڈالینگے بعلطان نے اونکی معذرت کو قبول کیا اورا دی جرائم کومعا ن. او کیے بزرگوں م سے بعض کوشہر تصطفے آبا دیں بیجا کرمسل نول کے حوالہ کیا کرمنت نبوی بطریق نہرسب<sup>ا</sup> معظم **کھی کیم کری** جب *آ ومیوں کی مصطفا آب*ا ومی*ں آ* مدورفت زیادہ ہوئی تو اونکی زبا نی سلطا ب (رن) کے پیچے ایک مملکت ہوجہ کا نام سند ہو ہ فتا ہندسے تعلق کیتی ہی جا رہزار خا ہاں متوطن میں اُنیں سے چار ہزار آ دمی اس بوس کے با ہزا تے ہیں اور تیزا داری ں وہ ہال کوچیرتے میں-اورسب بلوچوں کا ندمب شیعہ ہمز جا ٹوں نے ہمی اٹکی ہمیت میں شیعہ ب فتياركيا بي- اس بيا بان مي اس او بهش فرقه كي اكتساب معاش را بھی کبھی ؛ د شاہ گجرات کی سرحد میں علیے آتے ہیں اور و ہاں رحمتیں پیزیاتے ہیں -ويهركه بمرسلطان ممو داس جاعت كيطرف متوجه مبوا بجب ولايت شوره زاردرن میں کیا توایک بنرار جالاک سوار د واسسیہ ہمرا ہ لئے آب وتوشنہ ایک مفتہ کا سانتہ لیا۔ ش ٧٠ کروه (٢٠٠ اميل) هے کرتا جب اس طریق سے ولایت سندمیں تا یا قررات کے وقت صحوا میگ ترا وروں اوراً دسیوں کو آ را م دیا۔ وومرے روز قوم پڑا خت کی۔ اتفا قاس نواح میں بلوچول ں ایک جاعت اپنے اونٹول کو چرانے آئی تنی۔ وہ واقعت ہوگئی توا مسنے جا زہوارانے باروں

پاس نہیج اور حقیقت حال سے او کو مطلع کیا ۔ وہ مجر وسلطان محمود کے نام سننے سے متفرق موسکے ۔ اور ہر بلوج کسی غارو مغاک میں جیب گیا ۔ وو مرسے روز ملطان او نئی مساکن کی طرن گیا ۔ تو او بکا ان ہوا منع ہوا ۔ او بکا الرجین لیا ۔ بلوچوں کو ان مواضع ہوا ۔ ہماں جہیں ہے تھے بکال کرم می طرح سے ما را - او نکا مالیجین لیا ۔ سلطان عازم مراحبت ہوا ۔ بعض بزرگوں نے عوض کیا کہ اِن حدود میں بہت متنقت سے آئے ہیں مناسب ہو کہ اس ملک بین حاکم و واروعذ مقرر کریں ۔ سلطان نے فرما یا کہ مخدومہ ہماں (ماورسلطان محمود) کہ صدف بلطنت کی دُر میں سلاطین بند کی نسل سے ہیں حقوق صلے رکھ کا کسند پر وست و رازی نہیں کرتا ۔ کی دُر میں سلاطین بند کی نسل سے ہیں حقوق صلے رکھ کا کسند پر وست و رازی نہیں کرتا ۔ بین اس نا جدیں بیکار کرکے مصطفا آبا و میں جلاآ یا ۔

بندر عبگت میں کفر و مُبت بیتن کی رواج کا اور اس دریا کے بریمنوں کے تعصب کاحسا ( لطان نے سُنا تو و ہاں وسکے جانے کاارا دہ ہوا ۔ اتھا قاً ان ایام ہیں مولانا محدُ سمرقن کی لە دانتنمندا ن عصرسے تها دوراینی عمرسلاطین بهمینه دکن کی لازمت میں بسری تھی. وہ ابٹر ہاہے ميں خصت ليكر وطن كوجا اپنجاءا بل وعيال اورجيندسال كا اندوخية سانفه هنا ، وريا كى ما ومېرموز (ارمز) کو جا تا تنا۔ جب اوسکی کشتی بندر مگت کے مقابل آئی تو بربہنوں سے کہنے سے یہا سکے اً ومیول نے کنتی کور وک کرسارا ال سے لیا - ملائحڈ مع د وجیوٹے لڑکو ل کے افتان وخیزال و بابرہنہ مصطفے آبا وہیں آے ۔ دورسارا حال عرض کیا کہ مجھے بندر مگبت کے راج بہیم نے برہو کے کینے سے بوٹ لیا ، اوران میرے دومیٹوں کی ماکوقید کرلیا اور وہیں حال سب مسل فرکا رت بی که ال اسباب لوٹ لیتے ہیں ۔ اورعور توں اور بحوں کو قید کرتے ہیں ۔ افسوس ہو کہ تجصص دیندار با دشاه کے عهد میں پنظلم وستم سلما نوں پرواقع ہو۔سلطان نے مولا ماکوا حداً با د ىيى بىيجا ا در دنلىغەمقىر كر ديا - ا دركىديا كەخا طرجمع ركبو جوڭچە تىباراگيا ہى- وە نىڭوپل جائىگا سلطان نے سب امراکی ایک انجن حیم کی اورا ویسے کہا کہ بیکب روا ہوکہ مسلاطین اسلام کے عبدیں کا فرسنگین دل سل اوں پرجفاکرے - روز بازخواست بیں ہم سے یوجیا جائیگا کہ تہا ک جواریں کفاراس شم کاستم کرتے تے تم با وجود قدرت کے او بھے وفعہ کرنے میں مسالم کرتے تھے

ترم كيا جواب دينگے .اگرچه سرسال كے سفرسے سب آ دمى مثا ذى وقمنفرتے ليكن كچھ جا رہ بھا ہ جارسب نے کماکہ ہم سوار فرمانبرداری کے کیے عارہ نس رکتے ۔اس طالفہ کا دنع کر اہما ہے زمه دا بب بی اب روانه جونا جاسی معلمان سفر کا ماز وسامان کرے مجبت ک طرف متوج موا بہت محنت اوٹھا کر قلع مگبت برمین پاجس میں بریمن بھرے ہوئے تھے مسلما نوں کی کمبیرنے ان برمنوں کو سراسیم کر شمے جزیرہ میت میں برگا یا -سلطان نے قلع مگبت میں خیمہ وخرگاہ کٹرا الاس جزیره بی سند و دینگ و بعیرسید وسانب بهت تھے - اور آ دمیوں کومفرت بہنجاتے تے۔ اوٹیں سے بہت سے مارے گئے جس بگر سرایردہ خاہی نگایا گیا۔ ایک سوسات سانسے ارے گئے . باقی کا قباس اس ریکر ادنیا حاسبے ، سلطان نے جگت کے تبخانہ کو توڑ کرا دیکی سکر مسجد بنا ئى-يار چىينے يىاں قيام كيا جب ببت سى كنتياں تيار ہوكئيں تواون بيلٌ لات كارزار بورك ۶ د رمروا**ن کارکومٹماکرجزیرہ مبیت** کی طرف سلطان روا نہ ہوا بیمیں روز تکٹ لِی جزیرہ اومِسلما نو میں اڑا نی رہی -آ خرکو بہا دروں نے جا زوں کو حیوارا ورجزیرہ کے اندر داخل ہوئے اور حصارمبیت کو فتی کرلیا ۱۰ وربهت ماجیو توں کوتنش کیا -را عبرہیم فرصت یاکرنتی میں مٹی*ر گئی ف ہماگ گ*یا سلطان نے لیبنے سپا ہیوں کوکشتی میں بٹھا کر وسکے تعاقب میں یہیے ، اور خو و **تہر میں می**م آ کرسلما نور کو تید کفارے دیٹا یا بہت نمنیمت لی ا وربر دسے بنائے - فرحت المل*ک کو پیا*ل مقرر کیا ۔ چندروزبعداس جاعث نے کہیم کے تعاقب میں گئی تمی او سکو گرنتا رکیا اور لا کربلھا کے روبروکٹراکیا ۔ اوسنے خدا کا شکرا داکس تصطفے آبا دمیں معاو دت کی ۔ لامحدا سنتے اوسکی میوی جبیم نے یک<sup>ا</sup> لی تقی حوالہ کی ا *ور راہے جبیم کو بھی بلا سمے سسپر دکیا کہ جو حیاہے اسکا* حا ل ے مولانا نے اوسکے انفسے بہت آزار اوٹھائے تھے اوسکو قتل کیا۔ نقل ی که تن سنوات میں کرسلطان محمو و مصطفے اً با د کی تعمیر میں مصروب تھا تو خلایت گجرات م مال کی خمش سے عاجز آگئی ہتی اور احدا یا دیے گھروں سے میپوڑ سنے سے اور کومت ان مسطفا اً باومیں مقام ومکان کاش کرنے سے سب حمیوٹے بڑے الا مان مانک رہے تھے سلطان کی إس كليف كوسمجها اورا حمداً بإ دميس آيا اور مالك محروسها انتفام امراكو حواله كيا . ولايت گرنال كا

صبط سینے دمدیں بہا، الدین عا دالملک کوسونگوسی و فرحت الملک کوسیت و مجت میں اور نظام الملک کو تال نیر میں اور گو فحرا میں توام الملک کوحا کم مقرر کیا۔ نما و ندخاں کو کہ مالک کا وزیر تها بہت ه زاوه منطفر کا آگا بک مقرر کمیا اور احمداً با ومیں رکہا۔ اور سلطان خود مصطفے آتا باو میں گیں۔ اور و باں با مغول کی تیاری میں مصروف ہموا۔

مجمِدت گذری عی که خداوندخان اور رائے رایان ادر سردار ون نے داعیه کیا کہ تہزادہ ا حمکو تخت پر بٹھائے ۔ اور سلطان محمو و کومعزول کیمے ۔ حبید رمفنان کا بہا نہ کرکے عا دالملک ا ورا ورا مرا کواحد آبا دمیں بلایا۔ او منوں نے خلوت میں عاد الملک سے امت مرران مذکر نے کے الله قرآن ألبوايا- اوراين ارا ده يرمطلع كيا- اوسوقت عا دا للك كال كرتمان بي نما -نا یاراس بات کو قبول کرایا۔ اور احمد کے اجلاس کے لئے روز عید مقرر کیا ۔ جلدی سے لینے آدميول كومبر كراسيف شكركوعيدس يهلي بلاليا - عيدمح دن عما دالملك اين فوج كواراسته رکے ٹہزا وہ کے درباری**ں گیا ۔** ہا وت کے موافق *اُسکو نما زیڑ سعنے سکے* لئے شہرے ہامیرے كي اور شهركي محافظت لين سنكرس كرلي خدا وندخال اورا وسكم متابع جوايني ارا ده کے اظہار پرستعد نضے عما دا للک سے قصد کوسمجہ سگئے توا ونہوں نے تعنا فل کیاا ورا صلاہ نم اس معاملہ کی کوئی بات زبان رینہ لائے قبیم فال نے اس عال سے سلطان کو اطلاع دی ملطان نے دوست و تمن کے استحال کونے کے لئے آ دمیوں سے کما کرمیراارا دوج کا کو یا کہ جوکوئی اسکونصدین کرے تومعلوم ہوجائے کدوہ تمن ہی یس جماز دل کوئیار کرمے چندلاکہ مُنكه عال كو دينے كه و ه اشيا مركوخريدين خو دمصطفي ايا دسته بندر كموكه بي آيا بمشتى بين مجاريند كمنبات بي كيا .حب په خراحه اً ومين از كي توسب مراشا هزا د . كے بعمرا ه سلطان كي خدمت یں پہنے سلطان نے ایک ون کرسیا مرا حاصر مع کی کداب شہزادہ بڑا ہوگیا ہوا وراسکے د لخواه امرانے تربیت یائی بر اسلئے میرادرا د ہرکہ جہات ملک و دولت اسکوسیرکر سے ہی م كى معادت ياؤن- عادالملك سف كماكدايك مرتبه صفورا حداً با دين تشركيب لائي اسوقت جوسناسب مووه كام فرميس سلطان سف جاناكه زريكاسنيم كاستموده احدا بادكور دانه موا

جب بهاں آیا توامراکو بلاکرک*با کرجب تک تم بھے بڑ* کی ا**جازت**نہ دو گئے میں کہا نہیں کہا وُگا۔ نتے تھے کەسلطان امتحان کرما بیسب فاموش رہے عماداللک نے عرض کیا کہندہ راہ ر اہوگیا کی میری مگندا وسکودیجے اور مجھے الازمت سے دور کیجے ۔سلطان نے زمایا کہ مادت بی به جومیسیرمولیکن مهات ملکی بغیرت*تریت انجا*م نه مونگیں - جب دو پیرموگری سلط یا تونظام الملک نے کرامراکی *ریش سفید تھا عا*و اللک کی تنقین ہے کہ کرسلطان ادل قل چنیا نیر کو خزانہ اورا ہل حرم کی محافظت کے لئے فتح فرائیں اور بعید مقصد عاصل کرنیکے طوا من ی معاوت عاصل کریں۔ فرمایا افشاراللہ۔ بھیروہ کھا ناک کے سور ہا۔ ماوالماک ہے مندروز ا ت ندکی- عاواللک نے خارت میں عرض کیا کہ مجھ بگینا ہ پر کم عنایتی کا سب کیا ہم یہ سلطان نے بقیقت حال نه تبلائیگا - میں تجھ سے بات ننس کر دیگا - عما دا للک نے کہا کہ اگر جی<sub>ہ</sub> نے قرآن اٹھاکرتم کما کی ہے گراب مجرسیارہ کو کھے مار ہنیں ہی حقیقت مال تبلادی سلطان نے تمل کیا۔ اور نعدا و ندخان کو آزار سوا راو سکے نہ بینیا یا کہ اپنے خاصہ کبوتر وں ہیں سے ایک یا او نی نوکر کا نام خدا دندخاں رکھا . بعد ایک مدت کے بٹن میں گیا ۔اور وہاں سے عاد ورقیعرفاں کو عالور وساجور (جمال اوار و آبوگٹرہ) کے فتح کرنے کے لئے بہیجا ۔ بیرا مراخِھ شیخ عاجی رجب کی تربت میں فرکٹس ہوئے کہ خدا د ندخاں کے بیٹے مجا بہ خاں نے لینے زا دہائی صاحبطاں کے ساتھ اتفاقی کرمے رات کوقیصرفاں کو اوٹیکے ضمہ میں فتل کرڈلا نی*ی خلی کها ہے کا انتقام ہیا۔*سلطان نے دس گمان سے کرتیھ خاں کا شمن اڑ درخاں تها رأسکو بزنجيركيا -اتفا قاً مجابدغا ب ن خدا وندغا ب دورصاحب خاب خو د بخو دمتوسم موكرمع الراعمال بماک گئے جسج ہوستے ہی حال معلوم ہوگیا کہ اڑ درخاں بگین ہ ہر مجا بدخاں دسیا حب خاں مہل قاتل میں توسلطان نے مکم دیا کہ خدا وندخاں کے پائر میں بٹیریاں ڈال کرمحا نظرخاں کے حوال کروا ورا ترورخا ر کوفلاص کرو جیندروزىجدسلطان نے احد آبا دىيں مراحبت کی داس اند میں عا داللک بیمار *موکر مرگلی* اورا و *سکا جیا اختیا را* للک باپیما جانش ہوا اور ورارت کا کام کر**ا** الملان محمود بعدان واقعات کے تصطفی آبادی آیا دورمدت تک پہا سرا۔

رجب سین کم بنیا نیر کی فتح کا عازم ہواکداس انتا ہیں یہ فیرینی کہ بلیدیوں نے بہت سی کشتیاں بھے کہ لیب وہ یہ باہت ہیں کہ دریا سے آسٹے جانے والوں کی مزاحت کریں۔
سلطان عزیمیت نہ کو رکونسخ کرسے جازیں سوار ہوا اور کئی جہاز کراست ماتہ ہے اور او بنی
توب و تفک و تیروکمان کے مردان کاراس جاعت کی دفع کے منظے سوار کئے جب بلیباریوں
کے جہازوں سکے تریب وہ آیا تربیجا عت او کی مقادُ مت کی آب ندا کی بماگ گے اتیوں نے
اسکاتھا قب کیا اور چند کشتیاں اور کی جین ہیں۔ اور بندر کہنبات کی مراحدت کی ۔ یہاں سے
احرا باویں سلطان تشریف لایا۔

اس سال بین اکثر بلاد گرات مین ا مساک باران بوا ۱ در تحط عظیم برا ۱ در نلایق مبت سی ببوکی مرگئی ، اور عایا ہے حال ہیں بہت خوابی آگئی . قلعہ بینیا نیر کا مال یہ برکہ ایک پہاڑ مید بندی اوراس بیارگی سطع پرایک اور بیار ار کاسی سنج اور سنگ کی دیوار کهنچی بوئی بی به اور مفنبوط ومرغوب برج سبنے ہوئے ہیں ، اسوقت یہ قلعہ لئے بنی اے جویت کے قبعنہ ہیں تھا۔ اسکے اپ دا دامعلوم ہنیں کس زمانہ سے اس میں فرماندی کرتے ہلے آتے تھے ۔ اتفا قاراے معدما تعب*ض مواضع چنیا نبرکو اوشے گیا تھا۔رائے بین رائے بن* او دے *سکگررا م*رینیا نیرنے *اسپر*ط گرکے مارو الا-اورا وسکے د وہائتی اورسارا مال داسباب بوٹ بیا ۔جب یہ خبرسلطان کو پہنی تو دہ غرہ ذیقعدہ *میشنیشہ کو میں نیر کی ط*ومت متوجہ ہوا بیما*ں کے را یوں کے نوکر ساٹلہ ہر*ار را جبوت سوارادر بیا دے نتے اسلنے وہ کسی کے اُنگے عزورکے مارے سرنجانیں کرتے تھے برا مبنی نے رسول آبا و کوکہ محقات گوائے ہی بہت رحمت بہنجائی اور بست سلی فرس کوظلم وستم کرکے تم تنيخ كيا جب سلطان بروده مي آيا تورائ مني نسيف كئه سه نشيال بهوا اور أوسف اسين الميون كوسلطان كى خدمت مين بهيا واورتفقيرات كى معانى كى درخواست كى اورمعروض كما ا درجود د ہاتھی ملک سد حاکے مینے کڑتے تھے وہ زخمی تھے مرکئے اونکے عوض میں اور د فیسل بيما بول مطان ف كماكداكا جوابكل زبان مثيرد كي اورا يليون كورخست كيا البغي ييك ان فال وعصند الدك بهرام فال كوروا اكيا وه عصفر مدي كويات كوه من أت بهروز راجی توں نے آن کرٹکا ر جنگ گرم کیا بعلان قصبہ ٹرو دہ سے کوچ کرکے کو ہ بنیا نبر کے پیمجے ے گذر کر موضع گرناری بیں مالوہ کی مٹرک پر فرکسٹس ہوا۔ پیرراسے مبنی رائے نے گن ہ کی معانی کی درخواست کی گر امنظور ہوئی۔نو رائے نے اینا نشکر جمع کیا اوراطرا ف سکے رایوں سے مد دھاہی ا و قلعهت نیچے اوترا و درمور چول کو قایم کیا . اور ساتھ ہنرار سوا روپیا وے کیکرسلطا ن کے مقالم میر عث أراموا وسلطان مو وست ورسكى سخت لا الى وفي الوين بزيست يا كي- وس إره بزار حكى راجبو توں کے ساتھ وہ قلعہ میں آیا سلطان محمود کمبی قلعہ کے نیجے آیا۔اوراوے گہرلیا ۔اور سرایک مردار کو اپنے محل میں قایم کیا اورخو د موضع گراری کومعا و دت کی اورسید من لنگ کو محافظت راہ اور رسدرسانی کے لئے مقرر کیا -ایک دن سید مدن دنگ جنگ رسد لا تا تھاکہ را جیوتو رہنے ا و کے بہت آ ومی مارڈ ایے اور رسد ہوٹ کرنے گئے توسلطان اس خرکے سننے سے مغموم ہوا ا درسلخ صفرسال مذکور: ک وه چنیا نبیر کے نیچے مقیم رہا اور لوازم محاصرہ میں مبالغه کیامحا فط فاُ ں نسبح کو سوار ہوتا اورمورچوں کا حال د دیبر کا دیکھ بھال کرسلطان سے عرض کر آ جب محاصر وجه اتم موگیانوهکم مواکه عار ول طرف سا با طبنا<sup>م</sup>یں - سرحیابکه اِلاے کو ہ برجا تی توایک لا *کھ* ٹنکدا وسکی اجرت ہوتی را ہے مبنی لائے نیاس حال کومٹنا برہ کر کے نہایت عجز وا کس رکے ساتھ ا یمی بہتے اور معروض کیا کہ نوشن طلاا ورغلہ اسقدر کہ کشکر کے خرچ کو دس سال کہ اکتفا کرہے۔ بنکش میں دنیا ہوں سلطان نے کہا کہ جب کہ قلعہ نہیں فتح ہو گامکن نہیں کہ میں اس سرز مین قدم اُشا وُں المی مایوں ہوکررائے باس آئے اُسٹے مشتشہ میں اپنے وکیل کارگزار شورام کو ملطان غبا ف الدين على إس الوه بهيجا اوراستدا دعامي اورمبركو ج يرايك لاكه تنكه نقره مدوخرج دینے کا اقرار کیا سلطان غیات الدین لٹکرتیار کرکے تعلیم میں آیا جب پیر خبرسلطان کونہی تو ا دسنے محاصرہ میں جا بحاام اکومقر کیا اور خو درزم کے عزم سے قصبہ دسوز کک آیا بہا ل اُسکو خبراً کی کہ سلطان غیاث الدین نے ایک دن علیا ، کوطلب کرے استفسار کما کہ حبیوت کو ان سل نور کا اوثیاً کا فروں کے قلعہ کامی صرہ کرر اہوتوشرع ا جازت دیتی ہوکہ ہم کفا کا بک کو جا ہیں علی ا ، کها که به جائز نبیں بو- اسلئے وہ اوسی وقت اُ لٹامنڈ و کو ح*لا گیا* سلطان اس متر وہ کوئٹ نکر

نوش ہوا ا درمینیانیر *کو گیا ۔اب*ہی فلعہ فتح نہ موا تھا **کہ تصبہ جنبیا نیریں سلطان نے ایک جامع** ے شکرکے سب چیوٹے بڑوں کونتین ہوگیا کہ حب تک قلعہ منح نہیں ہوگا سلطان پر سے نہیں جائیگا۔بس از حدسا باط بنانے اور اہل قلعہ کے ننگ کرنے میں اہتمام ہوا بسلطان میا ہ ایسی قریب ہوگئی کدا وسنے ویکہا کہ صبح کورجوت دا تون کرنے اور طہارت کرنے <del>جائ</del>ے میے کے وقت تشکریاں خاصہ اپنے ما باط سے قلو کے اندر جائیں ٹایڈفتے ہو جائے ۔نشکریوں نے مکم برعمل کیا -اتفاق سے قوام الماک مسرحاندار قلعہ میں جلاگیا ۔اورا یک جاعث کثیرکوتشل کیا جب رہیو توں کوخرمولی تو وہ ہجوم کرکےمسلما نوں سے خوب رہے مسلما ن خالب ہے ورحصاردوم کے دروا زۃ کک پنج گئے ۔جندر وزیدلے ایک توب نے دیوار قلومیں ڈرڈ ٹرٹیالڈ ا یا زسلطانی اُس میں سے قلعہ کے اندرا گیا اور در دازہ پر پڑھ گیا . سلطان فوج برا بر کمک سے ہیجتا رہا۔ راجیوت جیران وسراسیمہوکر حقے دروار ہ کے با م پرماد ستے تھے۔ گرجب رحیو توں نے دیکیا کرسلطان صلح کو انتانہیں تو اونہوں نے آگ روشن کی اورسب عور توں ا در بحول کو ڈال کر علایا ا ورجان سے ہاتھ دہوئے - ا ورطرح طرح کے آلات ہوب لیکرنگہ ب شغول ہوئے -اورمغلوب ہوئے سسیاہ اُسلام نے قلعہ کے بڑے وروازہ کو توڑا ا و ر ا ندرگھس سنگے - ا ورجمع کثیرکوشمشیرسے قبل کیا۔جب سلطان محمہ و خو دوس در واز ہ برا یا جلم میکا عرقفع ہوا۔ اور بالاسے حصار میں موصل ریسب راجیوت جمع ہوئے اورا*ستنا*ن کیاا در شمشیر د نیزہ وجدسرہ تھیں سئے مسلمانوں کی فوج کے مقابل میں آئے۔ نہایت سخت اڑائی ہوئی طرفین سے جُنع کٹیرکشتہ ہوئی-اور مبنی راسے اور دُ ونگرسی وسورا م وزیز زخی ہوکر دستگہ موسے ن کے روبرو آک اوسٹے ان قیدیوں کے رخوبجا علاج کرایا ۔سلطان نے ایک ن مہنم سے پوچھاکہ کس نئے اتنی برت تک قونے لڑا ئی لڑی۔اوسے کہا ٹنا إیہ مملکت مور وثی تھی مدسے رمین نشر و نا پایا تها . بن سنے یہ نہ جا اکدا یا وا مدا دکے موروثی ملک کورا سکان ومفت برماقوں مرسرانام دنیامین امردوں کی فہرست میں تبت ہو سلطان نے اوسکی بست تحسین کی

اوسی تعظیم و کریم میں کومشش کی قلعہ سے نیچے ایک شہر ان صفرت سے نام پر مُدا با و اباوکیا مصطفے آبا و اپنے چپوٹے بیٹے خلیل خال کو دیدیا۔ خو داس بلدہ مُحدًا با دکی تعمیر میں اہتمام کیا ۔ اورجا مع مجد جو قبل از فتح بنائی متی اوسکو فراخ کیا ساف کو ایک تنبر ہنایت پر تکلف اس سجد کی محواب کے روبر و بنایا جبکی تاریخ بیری مسب

سال تاریخ منبرُ محراب ی علمی سنند تخطیه 'ومنبر

جب بینی رائے کے زخم ایجے ہو گئے توسلطان نے اوسکی ورا وسکے وزیرڈ و گڑسی کی دعوت اسلام کی گرا و نہوں نے قبول نہ کیا - علما سکے فتوے کے موافق اپنے مہینے قب میں رنجبروں میں رہے اور ہرر وزا و نکوفتل کی تہدید ہوئی کی مسلمان ہوجائیں گرانسوں سے

یں ربیروں یں رہے اور ہمرر ورا او موسی کی مہدید ہوں کہ مسلمان ہوجا ہیں مراعموں سے کسی طرح وعو**ت**ا سلام نہ قبول کی۔ تووہ دار بر <u>کمین</u>ے گئے۔ اسی زمانہ ہیں احمداً بادیے گرفیمیرا اورا ویکے برج نبائے ایک فاضل نے اوسکی *تاریخ پیرکہی ک*ہ مُنْ دَخَلُهُ کاک آمِناً گ

سلطان سنے اس بات کے سنتے ہی گھوڑو کی قیمت خزانہ سے سوداگروں دلوا دی اور سبع ملست دسیئے .اورخو دلشکر تیار کرکے ا وہر صلا اور لینے بہنیخے سے پہلے سو داگروں کے ہاتھ ایک

فران ہیجا جبکا مضمون یہ تھا کہ سرکار فاصہ کے نئے سو داگر جو گھوڑے لاتے تھے اوسکو نو نار کر ایس

فلم کرکے نے بیابی جا ہیے کہ جو کچے لیا ہی وہ اونکو والس کرکے دیدے ورنہ قہر وغضسلط نی کا کامنتوجب ہوگا جب فر مان بہیجا تورا جرا ہونے ڈر کرتین سوسٹر گھوڑے والس کئے اور

نینتیں "کہوڑوں کو کہا کہ مرگئے ، ا وکی قبیت دی اورسو داگروں کے ہمرا ہیٹیلیں ہی ہیجی ۔ اور خو د اپنے تئیں ملازموں کی سلک میں داخل کیا ۔ بعد اسکے سلطا ن ممسد آبا د حینیا نیر ر

مِن آگيا -

منیں کو سلطان محموبہنی کے امراریں سے بہادر گیلانی بغاوت کر کے بندر گوہ و دبیل اور ولایت وکن کے بہت سے قصعے پرغالب ہوا۔ دس بارہ ہزار سوار بہم پہنچاہتے ۔

وریا کی راه سے تشتیوں میں بست سے بہا دروں کو گجرات بہجا -اور د ہاں بڑی خرابی میا کی سلطان محمو وعجراتی کے چند جہاز خاصہ پر اپنے تصرف کیا۔ بندر مها مم کو جلا کر اور غارت کرے اوسکی تنحیب رکا ارا وہ کیا سلطان محمود نے صفورا للک کولشکر دیگر دریا کی را ہے اور توام الملک سرگرو ہ فاصه خیل کو کچہ فوج کے ساتھ خشکی سے مہا بم کور دانہ کیا ۔ وہاں صفدراللک کے اخبارات پہلے سے حوالی صائم میں بہنچے . ابنحالاتِ ایسی طبی کہ وہ متفرق ہو گئے ۔ جہازنشینوں نے طوفان کے خوف سے وشمن سے اما*ں مانگی اور کمنار*ہ کی طرف ھیے جب اوسکے زو کک موٹ ۔ تو تیمن سے لا ا کی مول ۔ یا نی میں آتش حرب البی قین مونى كه يا نى كاربك بدل كراية خوالا مرك كرات مغلوب موا -صفدر الملك يعن اور معتبراً دمیوں کے ساتھ اسپرو دستگر ہوا - سارا بڑا دشمن سکے انتہ ٹرا۔جب توام الملک رصدمها ئم میں آیا تو بہا در کے سیاسی سارا کا م دیناکر کے اوسکے یاس بیلے گئے تھے تو ہا اللک نے یہاں تو تّف کیا اورسلطان محمود کو ع**رض دا**شت بہیجی کہ میں بہا درست انتفام دینا جا ہا ہو<sup>ں</sup> بن جب بک با دشاہ دکن کے مالک کا بعض حستہ خراب نہ کیا جائے بہا در کے مسکن کے بہینا لن نہیں - اس باب میں حکم عالی کیا ہی - سلطان نے ایکمی اور نامہ وال دکن کو لکہا ۔ او سنے سا پی کاحتی ا داکییا ۔ با وجو و تسلط امرا ا ور ارکان سلطنت کے تزلزل کے خو دبہا در کے سرم نشکر پڑھاکرنے گیا ۔ اورا وسکو مارڈ الا صفدرا لملک اور جہا زوں کومع تحاکف کے گوات کے بادتاه یاس بہیاجیں سے بی توقع تھی کہ وہ اوسکی الدا دکرکے اِن آ دمیوں کے اِسم سے بھالیگا . جوا *وسیر ش*لط ہوگئے تھے ۔ گراسکا کام اصلاح کے قابل نہ رہاتھا فران گیجرات نے ہیں تغافل *کم* مَّا رِيخ دكن بين اس كا حال اور مفسل بيان مو كا-ران ہیں۔ 16 مار سلطان محمود نے واگرا ورایدر کی طرف کو جے کیا اور بیاں سم*ے راجا کو ل*ے سے بڑی ٹری میٹن کثیں ہیں اورخوب وولت سے لدامینیدامحدآ با د حینیا نیریں آیا ی<del>ے اس</del>ام میں سے اسنے حالک محروسر کی میرکی اور عیت کے حق می انصاف وعدل کیا۔ مرائی این مخروب نے سلطان کواطلاعدی کدانٹ خال ٹا می کروں کے علوفہ کوانچ معارت میں لا

اوراس خوف سے بھاگ گیا کہ مبا داسپاسی داد خوا ہوں جس سے برتی ہوسلطان نے سڑون جہاں کواسکے دلاسے کیواسط ہے کی اصلا شرف جہاں نے ہر جزیدا وسکو موا عظو فصا بے کی اصلا فائدہ نہوا ۔ مواجق جوا وسکے ہمراہ تھے وہ نٹرف جہاں کے ہاتہ ہم کی منڈوکو علا گیا۔ مگرا وسکے باتھ ہم کی منڈوکو علا گیا۔ مگرا وسکے باتھ ہم کی منڈوکو علا گیا۔ مگرا وسکے باتھ ہم فائی کی تھی سلطان عیا نے الدین نے اوسے لینے ملک برجگم نے دی توالف فاس پریشان جوان ہو کرسلطان بور بس آیا۔ سلطان نے قاضی میراسختی کوابعث کی سرکوبی کے لئے ہم بی اس تو میں موالی کی سرکوبی کے لئے ہم بی اور اس مواد بارشاہ کی مرکوبی کے لئے ہم کی سرکوبی کے سے ہم اس کی مرکوبی کے دیت میں آیا۔ تین مینے فدست بی وائی ہوا۔ اورسلطان محمود کی خدست میں آیا۔ تین مینے بعد اینے نامب عوض کو لیا وجوت کی مارکی ویا۔ اس قید دیں احل طبی سے یا زمرسے مرکی ۔

عاول فاں فار وقی نے کی سال سے باج خراج کے ارسال میں اہمال کیاتھا۔
قاضی بر مون ہے ہیں ولایت فاندیس میں آیا ، اور ملک کو فارت کر اشر وع کیا۔ عاول فاں
میں آب مقاومت نہ تھی۔ عاوا لملک عاکم برارسے ایداد چاہی۔ جب اس پاس کمک نہ
آئی تو چندسال کا مال لیکر محمد آبا وطنیا نیرس آیا ،سلطان محمود کی باط پوسی سے مشرف
ہوکر معزز و مکرم ہوا۔ اور معاودت کی رخصت اوسکو دی ۔ بعض روایت کرتے ہیں کہ سلطان محمود خود عاول فال کی گوشال پر متوجہ ہوا تھا۔ جب آب آب تی پر بہنیا تو عاول فال فال سفے بیشکیش بھی اور معذرت کی ۔سلطان محمود سنے حقوق خوسٹی کو مرعی رکھکر رقم عفواسکے افعال پر کہنی ۔

انیس د نول میں دولت آبا دے تھا نہ دار دکو توال ملک مشرف و ملک وجید نے خوست پاکر عرضداشت ہیمی کہ بی قلع ہا رہے پاس ہی - وحد نظام اللک اس مصار کی تنجیر کی فکر ہیں ہی - ہرسال اسپرلٹ کرکٹی کرآ ہی۔ بانعل قلعہ دولت آباد کا ممی صرہ ورسنے کر رکہ ا اگر آپ ایدا دومعا ونت کریں توبیۃ قلعہ آپ کا جو جائے ۔ ہم اپنی لیا قت کے موزیق مضور کو بیش کش دیا کریں ۔ سلطان ممو دنے بیش فانہ دکن کی جانب روانہ کیا ۔ تین منزل عِلات*ھا کہ احد نظام ا*لمل*ک بحرک* جنیر کی طرف بھاگ گیا ۔ وولت آبا دکے آدمیوں نے سلطان کومیش کش دی۔ سلطان نے ایک جنبش میں دوکام کرکے محداً با دجنیا نیرس معاودت کی ۔

سلطین بہنیہ کے بزرگ غلاموں اور نوکروں نے اسپنے ولی نعمتوں سے نحالفت کی اور مروری کا دعویٰ کیا تا اسلطان کو بھی یہ حالت دیکیکر اسپنے امراکی طرف سے خوف بید امہوا یہ اور مراکی طرف سے خوف بید امہوا یہ اور میں تشریعیٰ لایا۔ تدبیر وحکمت سے اونیں سے جوصا حب اقتدا را در صاحب واعیہ تھے معزول ومقتول کیا۔ اور ایک اور جاعت کو اوکی عگمہ مقرر کیا۔ اور ایک اور جاعت کو اوکی عگمہ مقرر کیا۔ اور ایک اور اس سے اور اوسکی اولادسے بغاوت نہ کریں۔

س<del>تال</del> میں سلطان بڑے شو ق سے محداً باد میں گیا وہاں دونتین **نہین**ے نہ گذیسے م<u>ت</u>ھے کہ یہ خبرآئی کہ اس سال کفار فڑگا۔ (پرٹگمیز) سے ساحل پر بیجوم کرسے قلعے بنا نا اور متوطن مېونا *چاسېتتى بىي -*ىلطا ن روم أنځا وتمن <sub>ئ</sub>تا - ا وست يې *خېرُسنگارېت --- ج*ها زساحل سندگى طرف عز اکی مفرض سے بہتے ہیں۔ اونیں سے دیندروی جہاڑ نبا درگھرات ہیں آئے ہیں ملطالن محمو دبھی درسیائے غزا ہوا۔اور دمن اور دمائم کی طرف روانڈ ہوا۔جب خطۂ دمن میں یا تَّةِ و وسنتْ اسِیِّنْ غلام خاص ایا رُسلطان کوکه امیرالا **مرا وسسپ**یه سالارتها ښدر دبیب ( دلیو ) میر<sup>م</sup>ین جهازوں کے سابقہ روانہ کیا جواً لات قبال اور جوانمردوں سے بھرسے ہوئے تھے ۔ کہ یر گیزوں کو دفع کریں ۔ وس رومی زرگ جہا زکہ خوا مخارروم کی جانب سے عز اکے لئے دَيُّ سَنَّهُ مِنْ سَنَّةٍ - وه ایا زک ساته عمراه موت . ایازنب بندر حیول یک جاکر عبیها نیون سے مقابله کیا اور فرنگیوں کا ایک بزرگ جہا زجوا کے گوڑروپیے کا تها مسل نوں نے تو بوں سے تنگسته کر دیا- وہ دریا میں غرق ہوگیا -ایازنے ظفر یا ٹئی اور فرنگی ہبت کشتہ ہوئے . لڑا نیول میں رومیوں سکے چارسوآ دمی ا در فرنگیوں کے قریب دوٹین ہزار کے مائسے گئے ۔رومیو<sup>ل</sup> کے بیرسے کاسروار امیزمین تحاجبکو بیض امیر ہاشم بھی کلیتے ہیں۔ اس بنگ کا حال پڑگیزی ورخ يون سكيتي من كه عرب من توزك جهاز نها نين سيكتخ سننغ . وه اسكن دريي مين مؤاسك

يلئ جوت

قا ہرہ میں لیجاتے تھے اور پندرہ سوسیاہی تھے امیرحین اسکاسیدسالار تباا ور ملک یا امیرالبحرگجرات کا اسکے ساتھ شر کے ہوگیا تھا بندرگا ہ جیول پر پرگیزوں نے حلو کیا ۔ پرگیزر لِسا نے دوجہانترکونکے کے لئے ۔اورترکوں نے ترگیزوں کاایک جماز جین لیا۔ پرنگیزوں کے اکٹاسی آ وسی ما کے ساکئے ۔ اورسلما نول کے چھسونا اس واقعہ کے بعدسلطان نے بنا درگجرات کا نتظام بوجہ اتم کر دیا۔ نسباط جمعے سے نحدآ ابیں آیا - اس سبب سے *که آسیر* میں دا وُ د فارو**تی نوت م**وا - اسس دیاریں عنب ارفت نہ بنند موا - عاول خان ولدسين خاب نے كەسلطان ممو دگجرا تى كانواسەتخا اسيني آ دىپيوركى بیجکرانیے 'i اے ایدا وظلب کی سلطان سیرافیہ میں شعبان میں تھوڑے اُشکر کے ساتھ جلا ً اورنر بدا کے کنارے پر موضع حیلی میں رمضان بسر <mark>کمیا ۔</mark> شوال میں نعد بار کا عازم ہوا ۔ جب يهال آيا تومعلوم بداكه ملك حيام الدين مغل زاوه سنے عالم فال كواحد زظام الملك بحرى وعا داللك ننه اتفاق كركة تنبت سلطنت يربنما يا-نظام الملك برانيوريين قعاء سلطان محموداس خبر کوئٹسنکر تال نیرس گیا۔ بہاں عاول نیاں اُسے بلا۔سلطان نے برمان پورٹ کر گھرات ہیجا۔ جیکے سبب سے برا روا حد نگریے شکرسنے مراحبت کی۔عاول فا تندسكفنت برطوايا - ملك لا ون جو فانديس كى سلطنت كالمدعى ثما ا وسكوسلطان ف فان تها كاخطاب دياء اورخطه ابواكس اوسكو جاگيرس ديا -ملطان في آسيركا وربت س افسروں کو خطاب وسئے ماول فال کے پاس امدا دکے گئے گجرات کی سبیا ہ جمیوٹری ۔ صام الدین کواس لئے کہ وہ آیندہ ملطنت عاصل کرنے کیلئے کوششش نے گرے ۔ اوسکوشل سلطان پور ہیں قصبۂ وہور دیدیا- باوجو داس انتظام کے سال آینیدہ ہیں آسیر میں اندرو نی فٹ بریا ہوئے ۔ گرسلطان سنے بینے بیٹے کو آسپر میں ببحکرعمدہ انتظام کردیا اورعا ول خاں کواپنی حکومت مقل کرایا ۔ **میلال** بیں ساطان سکندرخاں ب<sub>و</sub> دی نے محبت واخلاص سے سبب وسوغات سلطان مجمو د کے لئے ہیچے اس سے پہلے کمبی سلطان د بلی نے ثنا ہ گجرات کیواسطے تحف نہیں جھیج تھے۔ اس سے معلوم ہو آ ہو کہ دہلی کے با دشارہ نے گرات کی با دشاہی کوتسلیم کراما

ں سال سے آخر میں سلطان نے اپنے ملک کا دورہ کیا۔ پہلے نہر والہ مٹن میں گیا ۔ علیا وصلحاو فقرا کوانعام و کرخوش دل کیا ووراینے آنے کی غرض بہ تبلا کی کہیں انسے آخری ملاقات کرنے آیا ہوں ٹناید اجل دوبارہ ملاقات نہ کرنے وے ۔ اُنیں سے ہرا یک نے اپنی طرن فا کے ساتھ دعا وی میں بیاں مزارات کی زیارت کی۔ احمراً با دہیں گیا ۔ ستینج احمراً کمپیو دراز کی درگاه کی زیارت کی محمد آباد مینیانبرس آیا- پهال سخت بیار موا- شاہزاده مطفر کوبروده طلب كيا - اورنصايح وليذيركين - جارر وزك بعدليني مين آنا رصحت تمودار ديكي توشا مزاد ا کو بڑورہ رخصت کیا۔ پہر جندر و زبعد مرض نے عود کیا۔ اور نہایت ضعیف و نزار ہوگیا۔ نشا ہزا د ہنطفرخاں کو پیرطلب کیا۔اس میں فرحت المل*ک نے عرض کیا کہ*شا ہ آٹمعیل یا وشا ہ ایران نے یا دگارمیگ قزل ہاش کوبطریق رسالت بھیجا ہی۔ اورببت نعیس تنفے ارسال سئے ہیں توا وسنے کما کہ خداتعا لی مجھے قز لیائٹس کامُنہ نہ وکہائے کہ وہ اصحاب ٹلانٹہ یرتبرًا کرتے ہیں غرض میں ہواکہ یا دگار میگ ہے آنے سے پہلے اوسنے دوستنبہ دوم رمصنا ن س<del>وا ہ</del>ے کوسفا آخرت کیا ۹۶ برس لاماه کی عمولی - اس میں ۵ ه سال ایک ماه دوروز سلطنت کی - مناشیر میس ا وسكوخداً نُكّان عليم سكيتي من اورا وسكوممو ومبكراكتية حبّ كي و جهتسميه بيربيان كيها تي بهر- كرمكرا الی گائے کو سکتے ہی کر جیکے سے اور کی طرف مُڑے ہوئے اور علقہ کئے موے ہوں ۔محمو وسٹ و کی موجیس اس شکل کی تہیں اسلئے اوسکو بکرہ کہتے ہتے ۔ شاہ جال اپ نسین اوسکی وحرتسمیه بیه مثلا تا بح. که دو نامی قلع ایک گرنال د ومسرا حینیا نیرمحمو دنتا ه نے تنفرسكُ اسلئهٔ وه بيكرا نعنی صاحب دوقلعه تها - بی د وكو اور كرا قلعه كوكهتے من په وجه قربالقیائری يبإدشاه شجاعت وسنحاوت وههرابي وردباري كمال ركبتاتها بحياوا دب وعقل وفراست میں غایت پہنچا ہوا تھا -راست گواییا تھاکہ اپنے قول کے خلا من کا منس کرتا تما بغابت تتشرع وخدا ترسس تما مترخوب لكا تا تما مشكار كاشوق شا مفابت حياس غلوت میں بمی نامحوموں سسے یا وُں چیسیا تا حتا بھا لی کسی نہیں دیتا تھا۔ مساحب طبقات محمو د شای کتی برک سلطان مجمو و کاجبم ضعیف و نازک تما گرا شدار عمرست اَخرو و فات کک یام سفرم اور روز نبرومیں بھاری جوسشن آمنی بینتا تھاکہ جیکے لئے پیل تن آ دمی چاہیے ترکش میں تین سوسا ٹھ تیرر کھر کمرمیں باندھتا تھاشمشیر و تیرہ کوا دسکا ضمیمہ کرتا تھا۔

. ذكر سلطنت منظفرشاه بن سلطان محمود كراتي

جب سلطان ممو دنے تنگ نائے جہا نی سے وسعت آبا دروعانی میں خرا م کسا قوشا نبراْد منظفرنے تخت پرجُلونس کیا وہ ۲۰ بشعبا ن شیجیته کوییدا ہوا تھا وراکتا نسیسس برس کی عم میں با دست ہوا۔ اوسنے اسینے د و وزیر ملک خوش قدم اور ملک رست پرمقر رکئے ۔ شوال سال مذکور میں یا د گار بیگ قزل باش ایلی شاہ تنگیل نواحی محدًا آباد میں عراق سے یا اميروزبرا وسك استقبال كوكئ ومحود شاه كے لئے جوتحفيا د كاربيك لاماتها و ه سلطان منطفر کی نذر کئے ۔سلطان سنے یا دگاریگ اورسب قرز ببانشوں کوفلعت با دنتا یا بندانعام دیئے ۔ سرائے خاص اونکی سکونت کیو اسطے مقرر کی۔ چیندرو زبیدسلطان محد آیا دسے بڑو وہ آپ اً یا ۔ ا ورا وسکا نام دولت آبا و بدلا ۔ ( مگراس نام کارواج نه موا ) که اس اتنارمیں خبرینی کیصامیط ں ولدملطان ناصرالدبن جوخوا حبرجهال خوا جهسراكي دستباري سصلطان محمو ديرعذر ممياك منذ وبرمتصرف ببواتهاا ورسلطان محمو دابنا خطاب ركهايتنا اوراكثرامراكو اسيني سايته متغق كميا تھا ۔ رہیمال تاہیخ نالوہ ہیں ٹر ہو) وہ بھائی کے نوٹ سے منڈوسے بہاگ کر بڑو وہ کی نواح ہیں آیا ہو۔ سلطان نے اوسکی دلجو کی وہما نداری فاطرخوا ہ کی پسلطان محمود آبا وہر آیا ·اورقبیمرخان کوقصبه د موزمین به پیا که وه سلطان محمو دخلی ۱ ورملکت بالو ه کی احوال *اورامرا* کے اوضاع کی خبرلائے ۔ برسات آگئی اً ومی جا بجا ٹمیرنگئے ۔ ایک دن صاحب خاں ہے لمطان پاس بیغیام بہیا کہ نقیر کو آئے ہوئے ایک مدت گذرگی میں رہنی مهم کو اصلار وبرا ہ نىس دىكىتا - سلطان منے فرما يك انشار الله برسات كے بعد نصعت ولاست الوہ طوماً وكرتى . ملطان ممو دکے تصرف سے نکال کرتجے ولاو دیکا ۔ گرصاحب خاں صاحب اقبال نہ تھا۔ ب اتفاق وه اوریا د گاربیگ فزل باش جنگونجرا تی سُرخ کلا ه کتے تھے ہمیا یہ میں رہنے تھ

و سکے نوکروں میں انسی خصومت ہو کُ کہ جنگ پر نوبت پنجی - یا د گار بایک کی منزل غارت م کُی نے تیروکمان امتہ میں میکرا و سکے حیندا دمیوں کو مار ڈالا بٹ کر گجرات میں نتیستہ ہوگئی کرتر کما نوں نے صاحب خال کو کڑلیا - پیشہزاد ہ مالہ ہ اس وا تعہ کی خجلت کے لمطان منطفر کی اجازت بغیر آسیر کو صلا گیا اسکا حال نایخ مالو د میں تحریہ ہو گا۔ صاحب خاں کے جانے کے بعد سلطان پاس پور ہیے رجیو توں کے غلبہ کی اور سلطا محمو د هنجی کی منطوبی کی خبر آئی۔ اس وا قعہ کے سبب سے سلطان کو دہرہ گیا کہ مالوہ کی مہم كاانفرام كريب راس انتنار ہيں شاكہ ملك مين اللك حاكم مين ابني جعبيت سمبيت ی لازمت کے لئے آتا تھاکہ اُسکورا ہیں خبرگلی کہ اپررکے را جبہیم نے وصت کوسیت جا <sup>ب</sup>کر سا برمتی کے حدو دیک لوٹ محیا دی اسلئے عین الملک ان حدو دمیں آیا کہ را جہ کی گوشا<sup>لی</sup> کر کے سلطان کی خدمت ہیں جائے -را ہوا وس سے مقا بلہ ومقاتلہ کے ساتمینش آیا - دونوں سے نٹیکروں بیں شخت بڑا تی ہوئی۔ اورعبدالکریم ایک مسروارمع ووسوآ دمیوں کے اراگیا . ہاتھیج اسکے مانتہ تبا اُسکے ٹکوٹے اُڑلئے حب مین اللک نے پیعال ویک تومیدان معرکہ سے بھاگ گیا منظفر فنا وایدر کی طرف متوجه ببواه فهراید میں تیجکر اوسنے الکے تا خت و تالج کے لئے آومی سیعے۔ را جه ایدرسنه قلعدایدرکوغالی کمیاا ورکوه بیجا نگردمل نگریمین جاچهیا جسبه منطفرا پدر بین آیا تووس رجيوتول منےمقابله کیاا ورمان گنوا کی سلطان نے پہاں عمارت ومبنیٰ مذو درخت ٔ باغ کا نشان نه جيوڙاه راجه ايدرسف عا بزموکرمدن گويال بزمن کوسلطان کی ضدمت مين جيجا و ورمعذرت کي ئر وک عین الملک میرسے ساتھ کمال عنا درکت نہا۔ اس ولایت کوا مسنے تاراج کیا۔ میجسے ازر مسک اصطرار بيرزأت وقوع مين ٱلى-اگرينده كى جائيت تقصيركى ابتدا ہوتى ٽومين غضب سلطاني كاستين ہو اب میں مبلغ بسی لا کہ ٹنگہ اورسوراس سب بطرن مٹیکیش وکلاء عالی کوسیر دکریا ہول ملطان مظفرنے اس بہت عذرتبول کرلیا کی تنجیر الوہ کی جہم بیش نہا دہتی .ا وس نے بیرو میدیا ورگھوڑے میں الماک مج شیئے کہ وہ نشکہ کا سا ان کرسے اور موضع کو وہرہ سے شا ہزا دہ سکندر مفال کو محداً او کی عکومت کیلئے رخصت كيا بقيعه خال كوموضع وبوله يرقبصنه كيلئة حكم وياء ومهلطان مممو فلجي كے تصرف ميں تھا برسلطا

د ﴿ مِينَ آيا ٠ يِها لِ سَكِ آوميول ننے اوس سے امان مأتمی اونکوامان دی ۔ قوام الملک واختيا لِلملک بن عاوالملك كوابل و ہاركى حراست كيلئے يبلے رواندكيا -اس أتنا ريس خبرا كى كرسلطان محمد دخلي اُن امرائے چندیری کے دفع کرنیکے لئے نکاری جوامیر چاہ آئے تھے توسلطان مفاخرنے لیے امر والیس بلاسائے اور اوسنے فرمایا کہ اس پورش کی اصلی غرعن یاتی کہ پوربیہ راجیوت برطرف سکئے جائیں ا ورسلطا ن محمو واورصاحب فال کے درمیان الگفتیم کیا بائے ۔اب سلطان محمو د چند بری کے ا مراکے وفع کرنے کے لئے گیا ہی اور ظالم رہو توں کو اپنے ہمرا ہ لے گیا بی ایسے وقت میں اوسکے ملک میں آ نا آئین مر وت مردا نگی سے دو رسلوم ہوتا برسلطان خو د نشکار کو گیا - ا ور قوام الملک کو نشكر كى حراست سير دكي- د وښرارسواراور دُريَّه سو بائتي ليكرو باريس آيا. پها رستسيخ عبدالله جنگال وشیخ کمال میں دی کے مزار کی زیارت کو گیا پہنقول ہو کہ شیخ عیداللہ راجہ ہوج یا نڈے کے زمانه میں راجه کی وزارت کرتا تھا۔اور برج رسکانام تھا وہ کسی تقریب ہے سلمان ہوا۔ اوركما ل ريا سنت محايدت سے كما لات نف في كوپنجا ، نظام الملك لا وره سے نعلج كورہا ] تها كه يور ہير جبوية توں كى ايك جاعت نے اوسكى مزاحمت كى گراوسنے اونكو مثنا ديا اليك ورمعا مامٹر آيگيا کہ یہ رطا نی آ گئے نہ ٹرجی ،سلطان نے رفام الملاکئے مھوراً با دہن جیدیا ·ان دونوں میں جسم رانے راجها يدرنوت بواأسكا مبياراحه بهارل اوسكاجالتين مواجسبكورا ماسنكا جتواب تخشف سي اُ تارکراینے وا ما دراے ل بسرسورج مل کوراحہ نبایا . بہار ل سلطان سے ملبحی ہوا سلطان غرّہ مشوال کیا ہے کہ کونظام الملک کومقررکیا کہ ولایتا یہ رکو راے مل کے تصرف سے بحال کرہا را کو تفویض کرے بنو واحد کرکو علاگیا بین کی سیرکر کے بدر نشکر میں جلاا یا فظام اللک نے ایدر کو کیکربال کے سپر دکیا ۔ راے مل کو ہ بیجا گر (ببل نگر) میں علاگی ۔ نظام اللک نے یماں آکار جنگ کی طرفین کے آ و 'می ہمیت ما سے گئے جب سلطان خال منطفہ کو پہ خبر ٹینجی توا و سنے حکم بہیجا کہ جب ہ لایت (ما تصرف میں آگئی تنی ترہما نگریں جانا ور اڑنا نشکر میں کہ بے سبنب صنا کع کرنا تھا ،اسلے مناسے له وه هلدمرا جعت کریسے جب نظام اللک عظم کے بموجب احدیگر میں آیا۔ اوسکو بیاں عاکم تقرّ لیا خدوا حداً یا دیل و وڑا وکڑنی عظیم کیا - اورشا بنرا دہ سکندر کا بیاہ کیا - برسات کے بعدوہ

ايدر کی طرف متو جه ہوا.

ساته ماراگیا جب بیخبرسلطان کومولی توا وسنے نصرت الملک کو حکم بہیجا کہ ہجا نگر کو کہ مفٹ رس کی بناه ا ورمتروون کاماوا ب تاخت کرے اسیسال می جیکٹ سے ستین عانداورمولی مہینور کے قامنی جبیب پورہ یراجیو آوں کے ظلمت بھاک کرسلطان کی خدمت میں آئے چند روز بعددار وعذه و ہور کی عرصٰی آئی کہ بدِ رہبہ راجبو توں کے استنیلا سے سلطان محمو و صلحی متوہم ہوکرمنڈوسے بھاگا ہوا دربیاں سرحد گجرات پر آیا ہی۔ملطان نے یہ خبرسنکر قبیراں کے ہا تھ ہارگا ہ کشیرخ اور چیزیں جو ہا دیٹا ہول کے ساتھ مخصوص میں شاہ مالہ ہ یانتصحبیں اورخو دہمی موضع دوالہ میں آگر اُس سے ملاقات کی منطفر نے او یکی دلجو کی کی اورخو دلشکر لیکر مالوہ پر متوجہ موا بجب میرنی راے کوسلطان مفضرے آنے کی خبر ہوئی تو اُس نے بمیوراے کوراجیوتوں کی جاعت کے ساتھ قلعہ مندومیں جیوٹرا ا درخود دس ہزار جبیوت سوارا ورفیلان محمو دلیکرد ہار کی طرف متوجہ ہوا - یہاں سے را ناسسنگایاس گیا کہ اوسکواپنی مدد كے كے اللے وسلطان منطفر نے قلعہ منٹر وكامحاصر وكيا - رجيد توں سے الرائياں ہوئيں -جنیں سلطان کا بلہ بھاری رہا۔ میدنیٰ مُدُونے ایک خطابینے بیٹیے بھیوراے کولکہا کہ میں را نا کے باسس گیا تھا۔ وہ کل ولایت ماڑ واڑ کے رحبیو توں کو جمع کر کے نک کو آئیکا تو ایک مبینہ تک لمطان منطفر کوبا توں میں لگائے رکھ بھیوراے نے یہ مرکیا کہ ایمیوں کوسلطان پاکسس بھیجکر پیغیام دیا کہ ایک مدت سے قلعہ منٹرورا جیوتو ں کے تصرف میں ہواورا و نیکے اہام عیال قلعه بين بن اگرسلطان ايك منزل پرے مبط جانے توا كيك نبينہ كے عرصه بين ابل و عيال کونکال کرمیں قلعہ کوغالی کرے ایپ کے حوالد کرو دنگا۔ اور خو دا کر و ولتخوا ہوں کیے زمر ڈی داخل ہوں گا سلطان نطفراگر حیرجانتا تھا کہ بیجا عت کمک کا نتفام کررہی ہی لیکن سلطان محمد ر کے متعلقین و فرزند قلعہ میں تھے اس ضرورہے سبب سے ویکی ملمس کو قبول کرکے اپنے قراریے تن کروہ دومیل، پیچے اس میدس والگیاکہ شا مجموبابرائے توبے جنگ کام بن جاسئے۔

میں روزگذرگئے تومعلوم ہوامیدنی رائے نے چندفیل اور بہت ساز را ناسٹ*گا کو دی*ر اجین میں کک کے لئے بلا ایر-سلطان منطفرنے عاول فال فاروقی عاکم آسیروبرانیورکوجودومین ر وز ہوئے کہ قوی لٹکر کے ساتہد سلطان کے لٹکر میں آیا تھا سیاہ کا سر دار بنا کے قوم اللکا کو ا وسکے ہمراہ کیا ا وررا نامنگاسے لڑنے کے لئے روا نہ کیا ۔خو دقلع منڈ ویربرابرجا رر وز یکس ات ون حمد كيا اورا بل قلعه كو زرا آرام نه لينے ديا - پانچوين شب كورا ا كى موقوت كى ال قلعه كوغفلت ميں ڈوالا - آ دھى رات كوا بك جاعت حصار كے نيچے كئى ابل حسار سونے نفجے ا وسنے قلعہ کے کنگر و ل پرنر دیانین لگا کہ در واز ہ کے محافظوں کو قتل کیا اور در واز ہ کو کہرالا پیرساری نوج قلعهیں داخل ہو ئی۔راجیو تو *رکو ا* وسوقت خبرمو ٹی *کر کچھا*نتیار ہا تنہ بیر ہا تی نے تھا، او ہنوں نے اپنے قدیم قاعدہ کے موفق جوہرکی رسم کی میش قیمیت اسباب و عورلوں بچوں کوآگ میں جلایا سلطان منطفرنے صبح مونے کے وقت تاک ہم صفر ۱۹۲۴ کو اوس بنرا ر راجيو تول كوُفتل كيا .اورا منك فرزندوں كو إميركيا جب سلطان منظفه كو رجيو تو بحكے قنل ہے۔ ت مونی توسلطان محمو و نے *انگرسلط*ان کو فتح کی مبارکبا د دی اور در عیا که بند<del>ه کیل</del>ئے گ ہی سلطان منطفرنے ازر قبے مروضے کہ کمتر! وشاہوں سے وتوع ہیں آئی ہی سلطان محمو دِکو دلا دیا اورکهاکه پیرما یی مشقت اسلئے اُٹھا لیگئی که تجهکومکومت دلاؤں اب منڈ وکی باوشاہی ا<mark>کا</mark>لت مالوہ غدائج کو مبارک کرے بسلطان بیاں سے چلکر سب اناسکا کی جنگ برمتوجہ موا-اس ننا رمیں منڈوسے دیک نامی رخمی رحبوت نے بہاگ کرسلطان مظفر کی قتل عام کی مهابت را ناسٹکا سیے عرض کی ا درائیوقت مرگها- اس سے را ناکار گائے روہوگها وہ ! وشاہ کی خبراس طرف کے آمنگی شک سراسيم حيتو رُّكرر دا مذہوا . عا دل خال اسكے بيچيے جا آ . اسكے بيں اندوں کے قبل د غارت مير تعقيم نہیں کرتا ، و ہ را ) کو کیڑنے نہ یا یا تھا کہ سلطان منطفرنے اسے وامیں بولیا سلطان محمو و نے سلطان و منڈ وہیں بلاکربڑی دہوم و **ہام سے ضیافت کی اومیشِ کُسُ سلطان ا**ورشا **نزا** وہ کو دی ۔سلطان مطفرنے سلطان محمد وکو رضت کیا اوراوسکی کمک کیلئے تاسعٹ خاں کو دو مبزارسیا ہ کے ساتھ تقرركيا وخودايني دارالسلطنت كوروا مذموا يسلطان مظفر حيندروز محمرا بإ دحينيا بنيرمس تلمبيرا تعاكدا وسك

ف ندیم نے عرض کیا کہن ایام میں سلطان نے الوہ کی تنجیر کا ارا وہ کیا تا را سے ل را جہ ا پُدرکوہ بچا گرستے تحلاا وراُس نے ٹین کے کچے حصہ کوا ورتصبہ کلوارہ کو لوٹ لیا، ورجلفے تنا الما منگ کے آسنگ سے ایدرسے باہراً یا وراوسکی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بی گرکے مغا**کوں** میں جا جیمیا سلطان نے فرایک انشاء اللہ تعالی بعدرسات کے رائے مل کا علاج کیا جائیگا۔ <u>صلیہ</u> میں سلطان راہے مل اورا ورمفیدوں کی گوشالی کے ارا وہ سے ایرر کی طرف متوجہ ہوا۔ جو کمدرا سے مل کا ملا ذہب ومعا ذہے راحہ پال د دیوہ کا ملک ننیا اوسکوبر با و کر کرخا کہ کی برا برکیا جیندر وزایدرمیں توقف کیا و ہاںسے محرآ با دمیں آیا۔ چندر وزکے بعدخبرتینمی کے سلطان محمود علمی ا وراً صعت خا ں تقنی ہوکررا ناسکا اورمیدنی راے سے سخت لڑائی لڑے اکثرامراء مالو ، کشتہ ہوئے لیے اصفحان بھی ایک جماعت سے ب تهه قتل ہوا۔سلطان محمو ولکمی زخمی ہوکر دستگیر موا۔ را ناسککا نے اوسکے عال پر ہمرا نی کرکم اینی سیاھے ساتھ منڈوا وسے بہیمدیا ۔ سلطان منطفراس حال *کوٹسٹکر* ملول ہوا ۔ باقتی سر دار<sup>ی</sup> میں سے چند گجرات کی فوج کی کمک کے لئے بہیج - اور مکتوب محبت اسلوب سے اوسکو نور مند کیا خود ایدرمین تشکار کے لئے گیا اور د ہاں عمارات تعمیر کرائیں۔ دیدر کی حکومت مبارز الملک کو حوالہ کی ۱ حداً با دمیں قوام الملک کو چیولر کرخو و چنیا نیریں آیا۔ ایک دن مبارز الملک کی خدمت میں ایک با د فروش نے کچیرحال را ناسکاکی مردی و مروا گی کا مذکورکمیا مبارز الملک را ناسٹکا کو بڑا کہا ورایک گئے کانام را ماسٹکارکہ ایدرکے دروازہ کے آگے باندہ دیا۔ اس با د فروش نے ية تصدرا ناستگاست جاكر كما اوسكواليي غيرت آئ كه وه ايدر كي طرف آيا اورسروسي كم ماكس تا خت وتاراج كيا-رانا باگري مي آيا-يها ب كاراجه أگر حيسلطان منطفري البع تما مگرمضطر سوكروه را ناسے ملگیارا نا ڈونگریورمیں آیا۔ ملک مبارزاللک نے حقیقت حال شاہ کو کلیے۔ وزرائے سلطانی مبارزا لملک سے دلول میں صفائی نہیں سکتے تئے۔ او ننوں نے سلطان سے کہا کہ مبارز الملك كويدكيا لابق تهاكدا وسنف كتے كانام رانا مشكاركبد كے اوسكوغيرت ولا في اوراب اور كركك اللَّمَا بى ملطان نے ككت بينى - وەككركدا يدركى كك كوگيا تهابرسات كى كترت ك

سبب سے اوسکے سپاسی احدا ہا دہیں لینے گھروں میں جلے گئے تھے خورے سے مہاز را للک پا*س سبے تھے۔ اس سبب سے وہ مشوش تہا۔ را ناسٹکانے یہاں سے سبط* لات معلوم کئے ا درا یدر کی طرف متوج ہوا ۔مبازرا لملک سے ارسے آیا ۔گریپلے اس سے کراٹٹکر انسیر ایم کے وسے کے مقابل موں وہ ب*ھوکرا بدر*میں کیا بسرداروں نے کہا کہ قلت وہت وکثرت دشمن سے <sub>عم</sub>ل ہوگئی مناسب یہ کرکد احد گرکے قلعہ میں حب کم متحصن ہوں کہ کمک کے یہ قرار و کرمبار زا لملک مح خوا ہ نخوا ہ ہمرا ہ لیکر قلعۂ احریکر میں ہے گئے دوسرے روز را ناسٹکا ایدرمیں آیا۔مبارز الملاک حال وجھیا قوم گل كمة ومي گيرات سے قوام اللك كے خون سے بماك كررا استكاسے ملتے تتے ۔اونبوں نے کما کہ مبا زراللک ایبام دہنیں ہو کہ عبا گے ۔ مراء اوسکو زیروستی احداکہ میں ہے گئے ہی اور لمک کا انتظار *ربست ہیں۔ ر*ا نا جلدا حمد نگرمی آیا تو اس با د فروش نے کہ مبازر الملک سے را ناکی تعربيت كى نتى كماكدرا نابهت شكرليرا يابر يحيف بوكهتم جيسے جوانمر دبيفائد وكشته موں ساسب بى لەقلعە (احمدًا با د) میں تحصن مو را نا اینے گھوڑے کو قلعہ کے نیچے یا نی ملائیگا مبا زرا لماک نے لها که به محال بح که میں اسکے گھوڑے کو اس وریا کا پانی سینے ووں۔ وہ آنا لشکرلیکر کہ را تا کو ك كا دسوال حصد تقال شيخ كوكرام وكياب خت لا الى مبولى - اسد فا س كرسر وارات بر دار ون سمیت ماراگیا-مبا ر**ز** الملک اورصفدرخان د و نو*ن زخی موکر ب*هاگے ; و ر ا حماً با ومیں آئے۔ رانا احد گر کو غارت کر کے بدہ گرمیں آیا۔ بہاں کے باشندے اکثر برمہن تے اسلئے او کوئنیں بوٹا و مبیل گرس آیا بیماں سے تعانہ وارماتم نے مرزیا تصدکرکے اوسكامقا يدكها ا ورماراگها -

را نا تنظیمیل بگرکو تا خت کر سے جتو ٹرکو مراحبت کی . ملک توام الملک نے ایک فوج مبار ذاللک وصغدر خال سے ہمراہ کرکے احد گربہی او نہوں نے سفتولال کو خاک سے نیج سپر دکیا ۔ کولی اورگراس نے نواحی اید رمیں مبار زالک کو کم جمعیت ویک کرا حد نگر پر چڑھا کی کی مباز را لملک نے اوراحد نگر پر چڑھا کی کی مباز را لملک نے قلعہ سے کل کراکسٹیم آومی او کے مار ڈواسے اوراحد نگر بین مراحبت کی واحد گرویران موگیا تھا اسکے غلہ اور مایک ج ممنت سے ہا تہ گھا تھا .

وہ قصبہ رہج میں آ گئے برلطان نے یہ خبرُ نکرعا دالملک قیصر فال کوہت سے نشکراور ا ک و ہاتھیوں نے ساتھ را ناسنگا کے وقع کرنے کے لئے بیجاعا دا لملک و قیصرفاں احداً ہا و میں آے اور قوام الملک کے ساتھ سبر کیج میں گئے را ناشکاکی مراجعت کا حال سلطان کولکہا ادراُس سے درخواست چتوڑ میں جاننے کی کی سلطان نے جواب لکہا کہ رہا ھے لذرنے کے بعد میں حیتوڑ کی عزیمت کر ونکا اور را ناسٹگا کی گوشالی کر وٹکا۔ اسس اُتنا رمیں ا با زسلطانی که سلطان کے باپ کے غلاموں میں تھا اور بلا و بندرسورت اور ممن یہ کے کناره پربالکل اقطاع رکهتا هاتیس مزارسوار و پیادے اور آتشبازی بهت سی <sup>ب</sup>یکرسلطان کی ضدمت میں آیا - اورا وسنے معروض کیا کہ سلطان کا جلال ایسا رفع ہوکہ را ناسب گا گئے شما<sup>لی</sup> ا در تا دیب پرخو د حضرت متوجه نه مول سم جیسے بند ول کی ترسیت اسلے ہو تی ہے کہ اگر اس قسم کے کام سینیں آبیں توشاہ کوتصدیع ندکرنی ٹیے۔ بادشاہ نے کچھ جواب نہ دیا۔ مع الله میں احد گرگیا جب شکر جمع ہوا تو ماک ایا زنے پیررا ناسٹکا کی وشا لی کی دیجا ئی - سلطان نے ایک لاکہ سوار وسو ہاتھی ا وسکے ہمرا ہ کئے آور را ناکی یا ویب کے بئے خوست کیا جب مک ریازاور توام الملک منزل مهراسریس آئے توسلطان نے کمال حزم ونهایت دوراندستی سے اج خاں ونظام اللک تلہی کے سا نتہ مبس منرا رسوار ان حدو د میں جبیجہ سینے ملک ایا زنے ایک عربیند بہوا کر را ناسٹکا کے تا دیب کے لئے اتنے امرا معتبر کا جینا میرب ا عتبا را ورافتخار کاسبب ہی۔ گراسقدر فوج ا ور ما تقیوں کی سرورت نہیں ہی۔ یہ بند ہ ہاقب<sup>ال</sup> غدا ونداس خدمت *کولیه ندی*ده طور یر کبا لا*گیگا- اکثر پانتی*وں کو واپس سبچیدیا به صفدرخاں کولکها د ہے رجو توں کو لوٹنے کے لئے بھیجا - صفدرخال اس موضع میں جونمایت قلب جا تھی گیا بهت راجیوت قتل کئے اور نقبتہ انسیف کو برد ہ بنایا۔ مکب <sub>ای</sub>ا زسسے وہ آن طا- مک<sup>ل</sup> یا ز نے بہاں چلاڑو گریورا وربانسوالہ کو علا کرفاک کی برابر کیا۔ اور حیتو ٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ ا تفاقاً ملك اشجع الملك اورصفدرخال كوايك شخف نظلاع وي كداو وي سنگه و را جہ یا ل را ناسٹ کا کی رجبوتوں کی ایک جماعت کے ساتھہ اور راجہ اگر سسین پور ہم بیا ٹھ

کے بیچھے اس اراد ہ سے چھیے ہوئے میں کہ آپ شِنجوں ماریں مصفدر خال بغیرائے کم ا یا کو خبرکرے دوسوسوارلیکراس طرف گیا جنگ عظیم واقع مبولی اوراگرسی رحی م<mark>وا</mark> رجیوت قتل ہوے اور باقی *بھاگ گئے . ملک ایا زسلطا* ٹی *آ راسستہ نشکر* ماک انتیج الملاک وصفدرخاں کی **ک**اک کو علاحب حب*نگ گا* ہ**یر سنجا توا وسکوا وکمی فتح ب**ر صر**ت** ہوئی اوربہت اونکی نغریف کی۔ و وسرے رو زملک توام الدین کی گرو ہمفرو رکی ہتے ہوا نے ار وہ بانسوا لہ میں گئیا اورکو کئی آیا وا نی کا اثر نہ حمیوٹرا۔ اگرسین مجر و ح نے جاکرسا ماہ را ناسے کہا ۔ جب ایاز خاص سلطانی منہ سو یب آیا توا وسکا محاصرہ کیا ۔ را آ تها نه دار کی کلک کوآیا- ا درمندسورت م اکروه (۱۲۴میل) پیشمبرا-ادر ملک ایاز کوینام میما . میں المجیوں کوسلطان کی خدمت می<sup>ج</sup> بختا مول اور دولتخوا مول میں واخل موما ہوا ۔ نم محاصرہ سے ہاتتہ اُٹھا ُدُ ۔ تُریتُر اُلط صلح میں ابسے تکلفات شے کہ او نکا صورت بزر موناتشکل تہا اسكئے ملک ایازنے تنجیر قلعہ پریمت کی او زیقب کو بیانتک بڑیا یاکہ آئیل میں تمام ہو بنوالی گھ اسی آنا رمیں سلطان محمد د علجی کے پاس سے مترزہ خاں شروانی آیا اور**ا وسکا** پی**غا**م لا ماکہ اگر آپ کو کیک وابدا د کی اختیاج موتویں ہی اِن حدو دمیں عِلاآ وُں۔ آیارُخا ں۔ مېږکه اوسکو آنکی تربعي د ی بنطفر کے احسان کاسلطان محمو ولکجی **مرمون تها و**ه ٔ ر ہمرا ہ لیکرمندسورمیں آگیا۔ را ناسنگا اویکے آنے سے سراسیمہ ہوا۔ اوسنے میدنی راسے **کو** ساہدی پاس ہیجاا وربیغام دیاکہ مجانست کی رعابیت محانسن ا خلاق کے نوازم ہیں سے ہی بیاسیے کہ ا وسکے حقوق کے اواسے اسینے تکیں معاف ندر کیے اور الفعل صلح کے کرانے میں توجہ کرے سلمدی نے ہرمنیڈعی کی مگر سلح مینٹر نہ ہوئی چیندروز کے بعد توام اللک نے اسپنے مورطی رِ جاکر علیا اک قلعہ کے زرر داخل مو ملک ایا زکویہ اندلیٹہ تھاککسیں قوام اللک سے نام یر فنح نہ ہوجا ئے۔ اوسکوچنگ سے بازرکہ ۔ احراے گجوات ملک ایا زکے ارا وہ سے آگاہ ہوکر سے آزر د ہ موگئے ۔ دوسرے روزمبا زراللک اورسر دار لک ایاز کی ا جازت بغیرا اسکا کے سا تہہ جنگ پیستعد ہوئے ۔ ملک تعلق فولا د می مبازر اللک کواٹنار را و میں سے پیمیکر

ہے آیا۔ ایا ز کامنصو دیہ تھا کہ اوسنے جونقب تیا رکی تھی اوسمیں صبح کواُکُ لگا کے قلعہ لیا جائے اور فتح ا وسکے نام ہواسکنے اسکے امراکے درمیان نفاق پیدا ہوالیکن سیاست شاہی کا ملاحظات تفاکہ ایازے ہے ا جازت کوئی کام نہیں کرسکتے تنے ۔ ملک ایازنے با وجود امراکی نا آنیا تی کے اپے شکر کومستعد کرکے نقب میں آگ لگائی جب مُرج پاش پاش ہوا توظا ہر مواکد راجید تور نے صورت وا قعہ سے آگاہ ہوکر برج کے محانہ ی ایک اور دیوار بنائی تمی ۔ و دسرے روز را اُنٹکا کی طرف سے اونہوں نے آگریہ پیغیام دیاکہ ، ولت نواہوں کی سلک مسلک ہوتا ہوں اوراحمنکر کی لڑائی میں جتنے ہاتھی میرے ہاتھ ملکے میں انکوانے بیٹے کے ہمرا وسلفان پاسس بھیجتا ہوں۔ آپ مجمیر کبوں تحت گیری کرے بے لطافی کو بڑھائے ہیں۔ توا م اللگ کی مخالفت کے سبب سے ملک ایاز صلح پر راضی ہوگیا اور لوازم صلح کی نتهید میں کوسٹسٹس کی اورا مرا ، نے اپنی نارصامندی اس سے ظاہر کی ۔ سلطان محمو دخلجی کی خدمت میں سیّے اورا وسکو حنّاسیر تحریص کی اور بہ توار دیا کہ چارسٹ نبہ کو جنگ کریں ۔ ملک ایا زکوحیب اس سے اطلاع مبو ٹی تو اوسے سلطان محمود فلجی ایس آ دمی بهی کربیغام دیا کرسلطان منطفرنے نشکر کا اختیار بندہ کو دیا ہی۔ یں را ناسکا کے ساتھ لڑنے پر راصنی نہیں اسلئے ظن غالب پیرکہ نعاق کی شامت سے دائن مقصو دیر ہا تنہ نہینچے ۔ ملک ایاز نے عارست نبہ کی صبح کو جو ا مرا نے جنگ کے لیے تھیرا کی تہی کوج کیا اوررا ناسنگا کے املیمیوں کو خلعت و مکر رخست کیا بسلطان محمود ملجی نے بھی منڈ و کے قسد سے كوج كياء اياز جنيا نيرس أيا توسلطان سف اوسكو ويوميں بمبيدياكه وه اسفي أوميول كا سا مان کرے -برسات کے بعد خدمت میں اُکے اور بدا مرقراریا یا کہرسات کے بعد را مان کا کی گوشالی کے لئے خو دمتوجہ ہوتو ملک ایا زنے اپنے معتمدوں میں سے را ناسٹکا کے پاس ا یک آ و می بیجکرید پیغام دیا کہ چونکہ ہمارے اور تها سے ورمیا ن محبت ہوگئی ہی اسلئے ہمکو ایک دومرسے کی نیک اندیثی اورخیرخواہی میں کوئٹسٹ کرنی لازم ہی۔ چونکہ امرا کا بے نیل مرا دیجرنا ا دشاه کی خاطر کو ناگر دارگذرا ہم توا وسنے خود ارا دہ کیا ہم کہ آپ کی صدو دمیں آکر سرکشو کے گوشالی دے اس امرسے ان حدود میں مبت خرابی موگی . مناسب یہ ہم کہ مبت عباراینے مبطے کو سکھنے

ادر تیکیش لالتی و کوسلطان پاس مجید و کو خضب سلطانی کی صولت سے والے متوال محفوظ رہیں۔ مرم میں ہوئی ہے۔ یں سلطان ظفر جنیا نیر سے احداً با وہیں آیا کہ شکر کا سامان ورست کر کے چتوٹر کو جائے ۔ اس آنا میں خبرا کی کہ روانٹگا کا بیابت جبکیش لیکر سلطان کی ضدمت ہیں آیا ۔ جب بیٹے نے میٹیکیش مبنی کمیں توسلطان نے باپ کی نقصیر معاف کر دی ۔ اور بیٹے کو خلست ویاٹ کرکشی کی عزمت کرفنے کیا ۔

اس مال میں ملک ایاز مرگیا - سلطان منطفر کوسخت افسوس ہوا - اوسکی مباگیراُ سکے بیٹے کو دیکا منت فیسیس سلطان نے چنیا نیر کے مفیدوں کی گوشالی کے سے کو پے کیا ۔ حصار مہروسہ کواز روفِ تقمیر کیا - اوراحداً باد ملِاگیا -

یا کم خان بن سکندرخان بودی فران رواے ولی نے عض کیا کہ بادشاہ ابراہیم بن سکندر شاہ سے اس سکندرخان بودی فران رواے ولی نے عض کیا کہ بادشاہ ابراہیم بن سکندر شاہ سے اس کُرید میں آب کے خاندان کی خدمت کر رہا تو کہ اسنے مقصد پہنچوں اب اسکا وقت آیا ہو کہ دیمیر انصیب چک جائے ۔ اب آب ایسی عنایت کیجئے کہ ملک موروثی بندہ کو ہا تہ اگر شائے سامان منطفر نے ایک جاعت اور زرنقد ویکرا وسکو رخصت کیا وہ ابراہیم سن و د بی سے لرشنے گیا جاعت اور زرنقد ویکرا وسکو رخصت کیا وہ ابراہیم سن و د بی سے لرشنے گیا جائے ہیں ہوا۔

سرسام میں سلطان آیدر کوگی . آتیا را ہیں شاہزا و ہبا ورخاں نے قلت وخل وکترت خرج کی شکایت کی بڑے بھائی شاہزا و ہسکندر کی برابرا منے مواجب وعلوفہ کی ورخوات کی سلطان نے اوسکوٹال دیا وہ خفاہو کررا سے سنگر راجر پولوہ کے ملک میں چلاگیا ۔ اور بھر چوڑ میں را اسٹکا پاس ہیا ۔ وو نوں جگہدا وسکی بڑی فاطرداری ہوئی ۔ پیروہ اجمیر ہو کر میوات میں با جوڑ میں را اسٹکا پاس ہیا ۔ وو نوں جگہدا وسکی بڑی فاطرداری ہوئی ۔ پیروہ اجمیر ہو کر میوات میں با براوشاہ من فال سے اور فور کی کیا ۔ ان دنوں ہیں بابراوشاہ دبلی کی شخیر کو کا یا تھا باوٹنا و ابراہیم نے اس شاہراوہ کے آئیکو فیٹیمت جانا ، وہ مغلوں سے بہاد آتا وہ با درخان کو امرائیم کوجب بی خربولی تو شاہزا وہ بہا درخان کو امرائے روبرو بی کرکے ابراہیم کے دبرو بی تی بیارا دہ کیا کہ اور کو وبرو بی کرکے ابراہیم کی میں ابراہیم کوجب بی خربولی تو شاہزا دہ بہا درخان کو امرائے۔ وبرو بی کرکے ابراہیم کو میں ابراہیم کو میں ابراہیم کو میں درخان کو امرائے۔ وبرو بی کرکے دبرو بی تو شاہزا دہ بہا درخان کو امرائے۔ وبرو بی کرکے دبرو بی کرکے دبرو بی کو کیا کہ دو میں درخان کو امرائے۔ وبرو بی کرکے دبرو بی کا درخان کو امرائے۔ وبرو بی کرکے دبرو بی کو کرکے دبرو بی کرکے د

خو و بو نبو رجلاگیا یجب بین خبر ملطان منطفر کو نبنجی که تهزا وه و دلی میں ہی ۔ اوربابر با وشا ه مغلوں کو فیج کی صدو د د بلی میں آتا ہی تو وہ جینے کی مفارقت سے نبایت مغموم ہوا تو خدا و نہ کو حکم دیا کر ہا درخا کو لائے ۔ اخیس و نوں میں گجرات میں قحط عظیم بڑا ، اورسلطان مرلفین ہوا ، اور ہر رو زمرض بڑتنا گیا ۔ ایک ون سلطان مظفر نے رقت کر کے بہا درخال کو یا و فر ایا ۔ ایک خص نے فرصت پاکر ہون کی ایک گوہ فتا ہزا وہ سکندرخال کو چاہتا ہی ۔ اور دور الطیعت خالس کی بی خبراً کی یا نہیں ، عقلمند وں نے اسے یہ کمیطرف او کی ہوئی کہ ایک گروہ فتا ہزا وہ سکندرخال کو چاہتا ہی ۔ اور دور الطیعت خالس کی بی خبراً کی یا نہیں ، عقلمند وں نے اسے یہ مسال کی اور اور اور کی میں اور کھا تھا کہ وہ بہا درخال کو بلاکر و لیعد کی اور اور ایک تو تی ہیں اور کو وصیت کی اور اور اور کو حصیت کی ہور و دیا ہے سفر کی خوال کو کہتے ہیں سلطان مظفر نمایت متشر ع ومتورع تھا اور احاد دیشت نبو ی کا تتب کر آتی ۔ جوانے و کو تی میں اور کو ایک عمد میں گجرات کے اندراک ، اور کی حال برفوازش کی محمود و میں تو کہ کا بران و توران و دور و رویا و میں و دور کی حال برفوازش کی محمود و میں کہتے ہیں اور کی حال برفوازش کی محمود و میں کہتے ہیں کہتا ہوں کی اور کیسا کو کہتا ہی کو تیں کی کو تی میں آیا ۔ اور کی حال برفوازش کی محمود و میں اور کیسا کی میں آیا ۔ اور کی حال برفوازش کی محمود و میں کا خوت میں آیا ۔

## وكرسلطنت نتياه بكندربن سلطان مظفرت ه

النبت جب ملطان سطفر کی بیماری کوامتدا دموا تواویکے بیٹوں کندرخاں ولطیف خاں بیں می ہوئی بسکندرخاں ولطیف خاں بیں می ہوئی بسکندرخاں ولیعب ہوا۔ وعادا لملک وخدا وندخاں وفتح خاں سکندرخاں سکندرخاں سکندرخاں سکندرخا و معادا لملک وخدا وندخاں وفتح خاں سکندرخا و مبار نبی بیا در بار سلطان پور کو جلاگیا۔ جب تاہ منظفر کو امر باگر زیبٹی آیا تو سکندر شاہ سے بر تناہی پر بیٹیا۔ نعش پدر کو سرکیج ہیں جیجا۔ وہ و واں فن ہوئی و مبار کی سینے جنوا کی بزرگ فر استے ہیں کہ سلطن نیا ہزادہ و مبار کی سلطن نیا ہزادہ استے ہیں کہ سلطن نیا ہزادہ اس کے بیا در سے ہا تہ ہیں متنقل ہوگی۔ اوست سنتھے بی کو بڑسے بہوگ کیا ہے ۔ نا ہے بہا در سے ہا تہ ہیں اور والایتیں دیں اور لینے اب وا دا کے اپنی شاہرا دگی کے ایا م کے توکروں کی رہا تیں کیں اور والایتیں دیں اور لینے اب وا دا کے

ذکر و ں کی دلجو نیٰ نہ کی اس سبب سے سب ا مراراس سے دگلیٹنکٹیۃ خاطر موسے بٹصوصاً عما والملک عبثى بهت آزرد ه خاطر بوا وه سلطان سكندر كيے باپ كاغلام تما ا ورمنطفر شا 6 كر بڑا عزیز تما۔ سلطا ت محمنا ل بعض رسبت یا نتول سے اسی نا لائم حرکات صاور ہوئیں کہ و فعتہ سبیا ہ و رعیت کواس لفرت ہوگئ ا درزوال وولت انخا خدائے چاہنے لگے سلطان نے ایک محلِس آ راستہ کرکے ہا ہ کھوڑے اور خلعت اعیاں مملکت کوانعا م دیئے۔اکٹر بیرانعام ہے موقعہ تھا خلائق اور زیا وہ متنافر ہو ئی شہزاد ہ بہا درکے آنیکی خوا ہا ںہو ئی سلطان اسپنے کر داراورا فعال سے پنیاں ہواا وراپنے مال کارکے تفکومیں ترسان وہرا ساں ہوا۔ اس انٹا رہیں معلوم ہو اکہ ندربارا ورسلطان پور کی نواح م*ں بطی*یت خاں با د<del>شاہی کا خیال رکتا ہی ۔ اور دقت کا متظر ہے۔ اسلئے سلطان *کندر*</del> نے مترزہ خاں کونطیعت خاں کے وفع کرنے کے گئے بہیجا جب وہ ندربا رکی صدمیں آیا تو السے معلوم مواکہ ملک لطیف سردار وں کی جاعت کے ساتمہ کومہتان مو لکاہم خبکل حیّو ٹرمِی علاگیا ہی۔ شرز ہ خان بھی اس حنگل میں آیا را جہتیو ٹرجگل اور قببی مکان پراعتما وکرکے جنگ کے ساتھ مِشْ آیابشیرزه نیان اورا و *سکے سر داروں کو*ہارڈالا- فرار کی را ومسدو دخمی - راجیو تو <u>ب نے</u> يهي سي الرستره سوا وميول كومار والا-ابل كرات تنكت كوزوال سكندر كى فال مسجم -سلطان سکندر نے قیصرخاں کواس جاعت کی ا دیب کے لئے بہت سائٹکر و کی بہیجا۔اس ل میں امراے مطفری نے کہ بٹرارت سے موصوف تے عماد الملک ٹیا ہی سے کماکرٹیا وسکندر تیرا ار اچاہتا ہی۔ ہمیں تیرے ساتھ اخلاص ہی۔ اسلئے ہم نے تجھکو مطلع کر دیا ہی۔ عادا للک نے اسکا یقین کرایا اورسلطان کی مبان کے درہیے ہوا جیا نجرایک دن شاہ سکندرسوار جا آ تھا کہ ممادالک اپنی سیا : کل کرے سکن رکے مارنے کے قدمدے کے گیا گر کامیاب مذہوا - ایک شخص نے ٹا ہ *سکندرے جب بی* حال کہا تہ و ہغرم ہوا۔ گراس کا دولوج نے جداب می**ں کہا کہ خلا ک**ق چاہتی <sub>ک</sub>ے کہ میں امرار وغلامان شاہی کو اُڑا رہنیا واں عاوا للک بند ہاسے مور و تی میں سے ہی لیونکر وہ اس امرتباع کو اختیار کر لیگا۔ بہا درخاں کے آنیکی خبر سننے سے بھی وہ رہیا ن تھارت وخواب میں دیک کومیس بزرگوں نے اورا وسکے باب نے آگرایں سے کہا کو تحنت سے دویم

767

دومرسے آ دی کی نبکہ ہی۔مطفرت ہ کے تخت کاوارث بہا درماں ہی۔ 19۔شعبان اتفاق كرك اوكومار والاوه نوييني اوروزسلطنت كركيار وكرشابى سلطان محمو دين سلطان نظفر كحراتي جب سکندرٹ و تنہید ہوا عا دالملک سنے اوسکے حیوٹے بیا کی نصیرفا ل کو پرم سراہے کا لکر تخت شاہی پر ٹھایا۔ شاہ محمو د خطاب ویا۔سلطان *سکندرے ا مرا*بہم دہراس سے بھاگ کرا طراف یں مطع گئے .یہاںا ونکے گرغارت ہوئے ۔سکندر کی نعش موضع ہامول نواح چنیا نیر ہی وفن ہو کی امرانے ! دشا ہ کوتنیت وی عا داللک نے دستورکے موافق امرااورا عیان کوخلعت اورا کیسو اسّی خطاب ویئے بلیکن کئی کا علونہ ومواجب نہیں زیا دہ کیا۔انہیں اکترسلطان بہا در کے آسنیکے منتظر تھے۔ا ورا دسکی طلب ہیں رسل ورساً مل ہیں سی کرتے تھے خصوصاً اس باب ہیں خدا و ندخا و آج فاں اور ونیرسبقت سے گئے تھے ۔ بہا درخاں بھی باپ کے مرنے کی خبر<u>سنتے ہی گجرا</u> کو دوڑا طِلا آ تا تا ۔ عا دا للک نے مضط<sub>ر ب</sub>و کر ُریان نظام شاہ بحری کوخط کے ساتھ بہت روپی<sub>ی</sub> بيجا - اوراوسكوسلطان يوروندرباركي سرحدير كإيا - راجه ماليور (راجه يولوه) كوخط سيحا كرسر حد مُحَمَّاً آبا دعینیا نیرریاً جائے۔ غابت حرم و دوراندلیٹی سے بابربا دنتا ہ کو لکیں۔ کہ اگرایٹی افواج قاہرہ میں سے ایک فوج ہندر دیوہں ہیجد یا ہے . توایک کروٹرٹنکہ نفذ حسور کے خد منگار وں کو مدوخرج کے سے و دُکھا ۔ بُر ہان نظام ٹا ہ نے تحفہ تما لُف لے سے اور یوں ہی ٹا لم ٹوسے بتلائے ۔ ر را جہ الپورہ برسب قرمب جوارکے بھارتیار کرکے نواحی مینیا نیرمیں آگیا۔ تنا یہ دارڈو گریور کوعاوا کے اس ع نصینہ کا حال معلوم ہوگیا تھا جو بابر با د ٹا ہ کی خدمت میں بہیچا گیا تھا ۔ ا مرار گجرات کے قاصد دہلی میں شاہزا وہ پاس اوسکے بلانے کے لئے پینچ سکئے تھے۔اس زمانہ ہیں بابندہ خار کا عوامیز ا فغا اُن جونبورکی طرف سے بمی بها درخاں کے باس آ دمی لا یا تھاکدا وسکوجونبید رکیےاکر و ہا ں! وشاً بنامیں جب و ونوں گجرات اور جونیور کی طرف سے بہا ورخاں کی طلب میں تقاضا ہور ہاتنا توا وسن كهاكه مين شكل مين جاكراني كهواي كي بأك حيوار ديتا مون سرطون و ، جا كيكا . مِن عاً وَتُكَا يَكُورُا كُجِرات كى طرف روا ل ہوا ۔ تو بہا دراسى طرف علا ا ورجبّور میں آیا -

كرات سے سيا ميوں نے متواتر اوشا وسكندرك ارس جانے كى اورنصيرخاں كے باوشا و ہو نکی خبر دی۔ ٹا ہزا وہ جا ندخاں وشا ہزا دہ ابراہیم بن مظفر شاہ کہ را نا کے یاس تھے وہ <sub>ا</sub>سانیس ئے ۔وہ بھائیوں کی ملاقات سے مسرور موا۔ جا ندخاں خصت ہو کرو ہی آیا ابراہم ہمرا ہ ہوا ۔ تحور الدول میں جنور سے گذر ہوا ۔ تو او دے سنگر راسے مال یور (یولوہ) اور حض سکندر کے متعلقات مثل ماک سروروملک بوسعٹ ولطیعت خاں کے اوسکی خدمت میں آھے بسلطا ان بہاورنے ماک تاج جال کے ہانتہ فرمان استمالت تاج خاں اور لسنے ہوا خوا ہ امیر و کوسمیا ۱ ور السينة آنيكي اطلاع وي تاج خال عما والملك ست ورا بوا وندوفه مي بليما بوا تعاوه اين توم اور قبیله کی *آراسته فوج لیکرسلطان به*ا در کی *ضرمت بی*س آیا اور شانبرا د ونطیف خان بن سلطان منطفر کو جواس ٹاس تھا مدوخرج دیکرانینے اِس سے رُھست کیا اور کہا کداب دارت منطفری ومحمود ی رَّ كُلِيا ، تمها را ميال رسْبَالْصلحت نهيس ہو۔ لطبیت خال روّ ا دہوّا فتح خال پاس کے سلطان مبا درکا چیازا و بعائی تقالمتجی ہوکرگی جب سلطان بہا درڈو گریور ہیں آیا توسیدخرّم خاں اور خوامین استوتبال کوسکئے ہرطرف سے ا مرا اور مروار اس پاس آئے ۔ اس خبرے سننے سے ما والملک سے ہوسٹس اُرٹ ۔ نشکر کے جمع کرنے میں اور نزانہ کے فالی کرنے میں کو مشتش کی اورنشکر کو آبادہ ارکے اور بچاس ایتی عضداللک کے ہمرا ہ تصبہ مہروسہیں نہیے کہ وہ مباکر غلاقی کی اُ مدورفت کی راہ کورو کے اورکسی کوبہا در پاسس نہ جانے دے جب بہا درتصبہ احدار میں یا تو احرا سکندری کہ جا ن کے خوف سے بھا گلے ہوئے گئے اُس ایسس آئے عصندا لملک سکے آ دمی قصبہ ہر وس حيوثركرها كح اورعضدا لملك محمرآ بإومي اعتما والملك ياسس بينجا حبب شاهزا دوبها وتصبروبهم میں آیا تو تا ج خا*ں چیزوا مات شاہی لیکر اُس پاسس آیا۔ اور 19-رمصن*ان <del>ہوا وا</del> کوٹنا ہزاڈ نہر والد میں میں آیا۔ یہا س سے اما رات با وشاہ کا اعلام کرے احداً با ومیں آیا۔عا داللک نے ایک سال کی تنحوا وسب و کو دکر خنگ پرستعد کیاںیکن اکثر و مرارعا و اللک ہے زرایکر سلطان سے بل گئے۔ بہاراللک و داوراللک جنبوں نے سلطان سکنر کوقتل کیا تہا۔ وہ عا دا للک سے گر کرسلطان بہا درکی خدمت میں آسے ۔ سلطان بہا درسنے بعثقن سے وقت

از کی دلجو کی کی اور الیعث قلوب میں کو ششش کی نصیر فاں المخاطب محمو د غاں کی ملطنت چاہیز سے زیاد مند مدیل

ذرانه این سلطان بها دربن سلطان منطفرنتاه گجرا تی دکرنشاهی سلطان بها دربن سلطان منطفرنتاه گجرا تی

روزعیدرمصنان برسید کوبها در شاه سنے امرا اور اعیان ملکت کی سی سے بدہ احداً او

میں مسنداً با نی پزئیسالگایا۔ اوا کل شوال میں وہ محمد اً با د وجنیا نیر کو روانہ ہوا۔ بارش کی ابسی کشرت ہو لی کہ اوسکو را ہ ہیں کئ حکمہ ٹہیر ناٹرا۔ سا برمتی ندی سے کن رہ پر شمیر کرد ہ اگرب

بسک کی بری کرم ہوگا کا دالملاک بساورشا مے آنیکی خبرُسنگرنواح بڑو و ہیں اپناٹ کہلایا دہندری کے کمارہ برآیا . عادالملاک بساورشا مے آنیکی خبرُسنگرنواح بڑو و ہیں اپناٹ کہلایا

کہ باوشاہ کی توجہ کو بٹائے گر! وشاہ نے جنیا نیرکوسسید ہسفرکیں - یماں تاج خاں نے عالیہ اورا ورما زمشیں کرنے والول کو گرفتا رکر لیا - گا دا للک ا دراور کا بٹیا ا درسیف خاں اور بیفن

ورمرکش دار بر کمینیج سکنے . وورا ونحامال قرق ہوا رفعت اللک کوما واللک کا خطاب طا وی ظفر از برور ب

شاہ کا قدیمی طازم تھا۔جب عصندالملکنے اسپنے ساتھیوں کا یہ عال دیکھا تو وہ بڑو دہسے بھاگا را ویں اوسکا تا م مال اسباب کو بیوں نے لوٹ لیا شِمس اللک اسکے پڑنے بیلیے مہمیا کیا۔

اور مما فط خال کے تیکیج نظام افلک جیجا گیا ۔ یہ ووٹوں مفروراو دے سنگررا مہ پو پر ہ پاس جلے پر پر

گئے گر ہا وشاہ کی سپا والیں او نکے تعاقب میں گئی تھی کراوسنے ادکا سب مال امبا ب درٹ ایا۔ غرض جرام اکر علا واللک کے ساتھ سازش میں شرکیب تھے اپنیں سے اکثر کڑے گئے اُنہی سے

بعض دار رکینی گئے مبعض توبوں سے ہوا میں اُڑائے گئے ۔ سب مال سباب صبط ہوا۔ نظیمت خاں بن شاہ منطفر کر عماد اللک اور اورا مراکی طلب سے ان صدو دمیں آیا تماوہ شہریں آیا جیندروزمفی رہا

پاہیے۔ وہ ایوس موکر ولایت بالی بورمیں جلاگی عصندا للک ومی فظفاں ولایت موسکا یعنی مطالح اللہ کو مطالح کے تعالی ہورمیں جلاگی المورن اللہ کے تعالی ہو ہے ہور کا آبتی اور زباہیں اور مشرق مغرب میں جیموا، و و رہے پور

ا درچول مبیتوراب سلطان بها در بفراغ فاطر عیت پروری ا درسه رانجام نشکر میں شغول موا . میں خداز علی کر برین است میں کر سے میں است

جمهور خلاین عوطوا نف کوانعام سے بہرہ مندکیا - اس زمانہ بی محجرات کا دارا لملک قلع محداً إ دمینیا

مجھا ما یا تھا .اور وہیں کے تخت پر با د نیا ہوں کا جلوس ہو اتھا اسکئے ذیقعہ مڑتا ہے کو یما ں بادشا° نے سربر یاج رکھا، اور معمولی مراسم علوس ا داکی گئیں۔ اور غازی خال کو ندریا راورسلطان یو ر ت عنايت مولى انبي الم من خبرًا كى كوعضدالد وله دمما فظ خال كے به كانے طیف ظار کوه اجواس میں نواحی ندر با را ورسلطانپوریس آیا ہی اور فکتنہ وفسا د کا ارا وہ رکھتا ہی غازی خال ویکی رفع بغے کے لئے مفتر رہوا- اِ تفاقا انہیں ونوں میں قمط بڑا بہوسشیارا لملک خزا انجی بہا درشاہ کے ساتھ تماا وسکوحکم ہا دشاہ نے دیا کہ جیخص سوال کرے ایک منطفری ہو کو دیدو ا ورشہر وں میں جا بحا لنگر نانے جا ری کئے . عرض رعا یا کی ترفیہ حال میں کوسٹسٹس کی کہ ہلا ڈگجرات میں تازہ رونق ہوگئی۔ اہمی مدت ندگذری هی که ارباب فتنہ نے حرکت کی شجاع الما کھا گ لربطیعت خا**ں سے ملا بسلطان نے انع خا**ل کو دولت خوا ہ جان کربہت سے <del>شکر کے</del> ساتھہ لعلیعن خاں سکے سلئے مقرر کیا وہ الحبی روانہ ہواتھا کہ وولت خواہوں نے معروحز کراکہ تعمرها وارنع خاں وو نوں سلطان سے ندر کے قتل میں عاو الملک کے ساقہ شر کیا۔ ہتے۔ اب ہمی مخفی رح سے نطبیت خال کی مددکرتے ہیں۔ تاج خاں نے عرض کیا کہ ان ور اوں سے نطبیعثار وغیرمتعارمن را ۵ سے: ۱ دوت میں علب کیا ہی: اور کلام الله رتیسم کها کر که اس میں کچھ خلامت سرے روز قیصرخاں اور انع خاں محبوس ہوئے جیٹ دروز بعثا وراللاک با نہ بنا کے باہر حلاگیا تھا گرفرآر ہوا - ا ورضیاء الملک وخواجہ با بُوکداس بماعت کی مصالبت سے متبہ تھے اُنکو یا بریٹ دست بسینہ دربارعام میں عاصر کیا۔ الل تنہر نے بچوم کرکے ایکے گھروں لے کر لیا ۔ضیارا لملک نے گلے ہیں رسّی وال *کی بخر* و زاری کی با بر<u>نے کیا</u>س لاکھ ٹکہ نو ن که دیرعفو کی درنواست کی. غرعن ان د د نول کی یول جان یچی ا ورملکت فتنه ونسا د کی خاشا ے پاک ہوئی اور کوئی وغد غدیتس رہا۔

مسلطهٔ میں سلاصدا رفاصه کی د و نبرار آ دمیوں کی جاعت جامع سجدیں دا وخواہ آگی کہم تنخ اه نہیں لی بی اورخلیب کوخطبہ نے پڑنے دیا ۔ سلطان بہا ور با وجو دکیہ جانبا تھا کہ ان سرکشوں کا ارا د ہٹ ہزا دہ تطبیعت فال پاس جانسکا ہی۔ گرا وسنے اُ کا تنخوا ہ علوفہ ویہ یا۔ انہیں آیام میں غازی خاں کی عرصداشت آئی کہ تطبیعت خال نے اپنی کل جمعیت کے ساتعہ سلطان پور میں آئر نما نفت کا علم بندکیا جیں اوسکے مقابلہ کو گیا ۔ کارزار کے بعد عضد الملک و محافظ خاں بھاگ گئے ۔ راسے جیم مع اپنے جائیوں کے را اٹی میں بارا گیا ۔ اور شاہزا وہ تطبیعت خان رخی ہوکہ گرف آر بوا سلطان نے یہ سنتے ہی تطبیعت خاس کو اپنے پاس بلالیا اورا و سکے زخموں کی مرم بٹی شروع کی وہ ایسے کاری سنتے کہ اپنے نہ ہوئے اور شہزا وہ مرکبیا ۔

انہیں ونوں میں او دے سنگہ راہے یو لوہ نے قیصہ خاں کے تعلّ ہونے کی خبر شناقھ وہورد دہور) کو خارت کیا۔ ا وربست سا مال ضیاء الملک بپر قبصر خاں سے ہے لیا۔ ا ورملک كوخواب كرا شروع كيا-اس خركوش كرسلطان ابيا مضطر مواكد و ه خو دعز بميت كرني جابتاتها کہ تاج فاں نے عرض کیا کہ انتبدا بلطنت میں اس تسم کے بہت سے ما وٹات واقع ہوتے ہیں کچترو د کامقام ہیں ہواگر بندہ کو اس خدمت پر امور کریں تواللہ کی عنایت سے اور ظل اللہ کے اقبال کی برکت سے مغید وں کی گوشما لی کر د ڈنگا یسلطان نے نی الغور اوسکوخلیت و کمرایکر لا کھ سوار کاسیمسالار بناکے راہے او دے منگر کی آدیب کے لئے روا نہ کیا ۔ ابع خال نے راے کی ولایت بیں جاکراس کو ویران کرنامٹر فرع کیا۔ راے نے اپنی معانی تفقیر کے لئے اللي بسيج. گر إ دشاه نے اوسکے قصور نہیں معاف کئے اسکے گاج خاں نے بیلے سے زیادہ اوسکی ملکت کی خرا بی میں توسنسش کی ۔ نا چا رراہے او وے سنگر نے ایک قلب مبگرہ کوا نیتیا رکیا ا ورآج فاں سے لڑا۔ رہے کی ایک جاعبت کثیر قتل ہو کی ا ورسلما نوں میں سے ایک آ و می ماراكيا مندروزولايت راس مين ماج فان را اور ورا وراهير إوشاه ك حكم سے وه اس ياس آيا-سرس ہے ہیں۔ مرکزی اور بہاں سے چندیا نیر میں مراحب شکوں میں گیا اور بہاں سے چندیا نیر میں مراحبت کی اور بہر میچ گیا کہ قلعہ کی مرست کر اے بہا ں سے کہمیایت بیں آیا بیما ں سمندر کی مسیرکوایکڈ آیا شاکهٔ ناکا ه ایک جها زبندر دیوست آیا در ایل جهازنے بی خرشنا کی که واکیوں کا جهاز با دفحات بندردىي يى لائى كوقوام اللك نے فرنگيوں كوكير كوكير كوكيام بنايا. بادشا واس خبركوسى كوشكى كى ه سے بندرویو میں گیا قوام الملک ان فرنگیوں کوسلطان کے روبرو لایا سلطان سنے انکی ایک

مجمع کثیر کوسلان بنایا برگیزی مورخ اس واقع کو یون بیان کرتے بین که فرنگیون نے مسلان ا موسفے سے آکارکیا اور آفر کو وہ راہو گئے ۔ افسر جا زکانا حمیس دی میکوائٹ تھا ۔ اورسو له آدمی جمازیں ہے یہ تحقیق ہوکہ یہی افسر خپوڑ کے حملہ میں سلطان کے ساتھ فتر کیا تھا اور وہی سفیر بنا کے نیو فو دی کنیایاس اس سال میں جیسی گیا تھا کہ بادث ہ کی جانگئی تھی ۔

حب بها ورابی وارا کلانت مین آیا تومیران محد شاه ما کم آمیر خوابرزا و هسلطان بها در کا فوست ته آیا حبکامفنمون به تقاکه نظام شاه بحری و قاسم رک بیدری از روسے تقدی برآر مین اخل موست نه آیا جساله بنا و بحری بونے سے میں اور کی مدوکه گیا اور سخت را الی مولی فقیر نے ایک جاعت کو اینے آگے سایا و اسی حال میں بر بان نظام شاه بحری نے کہ کمیں میں میٹیا تھا ۔ علا الدین عما و شاہ برحملارکے تنگست وی ۔ جبیا تین سو باتھی فقیر کے لوٹ سے ۔ اور قلعہ ما مور برکراس بلا دے و مظم قلعوں میں سے بربہ تعدی و و متصرف ہوا - اب جو سفور کا فرمان معلی مو نفا ذیا ہے میں اسکو ابنی عین بہود جا نو بکا بہا در شاہ نے جواب ہیں یہ فرمان معا و رکیا کہ سال گرفتین میں صلح کرا و بی تھی ۔ اب بر بان نظام کی طرف سے برتیدستی کی ابتدا ہوئی ہی مظلوم اغات میں صلح کرا و بی تھی ۔ اب بر بان نظام کی طرف سے برتیدستی کی ابتدا ہوئی ہی مظلوم اغات میں صلح کرا و بی تھی ۔ اب بر بان نظام کی طرف سے برتیدستی کی ابتدا ہوئی ہی مظلوم اغات میں صلح کرا و بی تھی ۔ اب بر بان نظام کی طرف سے برتیدستی کی ابتدا ہوئی ہی مظلوم اغات میں میں کروئیا ۔

کوم ہے ہو ہیں وایت نظام خا ہ کی تغیریں سطان سے شکر گرا ب متوجہ ہوا قصبہ برورہ ایس ہیں ہے ہو اسلام ال مذکور میں جام فیر و زعا کم تھٹہ مغلول اس ہیں ہیا ہے ہا ان میں ایک مدت گی اواسط سال مذکور میں جام فیر و زعا کم تھٹہ مغلول کے استیلاسے جلاء ولن ہوکر سلطان ہا درباس التی لایا سلطان نے اوسکی دلجو کی کے لئے دس لاکر ٹنکا اوسکو فرج کے دکیر وحدہ کی کہ انشاراللہ تعالی گیرا ملک مورو ٹی مغلول کے با تنہ سے نکال کرتھے وید و بھا۔ اس فیاضی سے بہا درشاہ کی شہرت الیں ہوگئی تتی ۔ اسکے درگا ہیں ترب و بعید کی راسے آتے ۔ برا درزا و ہ را جد گوالی رپور سیرجبو توں کی جاحت سے ساتھ بہروبن پر تی راج برا درزاد ہ را نامطاا ور بعن اور معتبر آن کر سلطان کے نور موے بعض سردار ان کی سعادیت صفر رسے بہرہ یا سبہوئے ، جو کو شاہ نے نوامی محد آبا دو بنا بنی ہو ہی بست توقف کی

تغا توعلا الدین عادشاہ نے میاب ہو کرانینے بیٹے خصر غاں کو اس یاس بھیجا اور معروصٰ کیا ، بر إن نظام شاه بحرى كاغرور د تكبراس حدير بره گيا بمركه او سكوصلح كاخيا ل سي نبيب ر إ . اگرا ہے ایک و فعہ دکن ہیں سواری فرائیں تومیرامقصو دحاصل ہوجائے س اسکی الماس رخیال کرکے دکن کی طرف کوج کیا۔ وریاء نربداکے کنارہ پرمیراں محماً فاروقی آل وه منت کرے شاہ کوبر انپورے گیا و ہاں اوسکی دعوت بڑی دموم دیام سے کی میش کش میر م کتی گھوڑے دیئے ۔ پیلے عاوشاہ بریدہ کا دیل سے آگرا وسکی لازمت ہیں آیا ، اب تحجرات اور : فاندیس ا وربرا برکی سیامیں مکر مہا ورشاہ کے ماحمت برار میں مامور کی طرف علیں حبکی حوالی میر بر ہان نظام نتا ہ تها جب وہ جالنہ پور ہیں اَے اور حنیدر و زمنفام کیا اور مبها ور نتا ہے اس ملک کی طمع کی تو علا واللک نے مضطر موکر را رہیں سلطان بہا درکے نام کاخطبہ ٹریبو ایا بہیران محمد شاہ فارق وایناوسیار بنا پاسلطان و بال سے کو چے کرکے آگے گیا (اسکامال د قائع نظام شاہیر بیں لکھا ہی احمرنگریں ہیچا - یماںا کے مہیب خوا بے یکہا تو دولت آبا دہیں جلاگیا اور بالاگیا ٹے میں قبلو کے حوض برا وتراعا دا للک کوبہت سے امرا گجرات کیا تھاس قلعہ کے محاصرہ کے لئے متعین کیا ۔ کچے و نوں بعدعلاءالدین عماوشا ہنے وکمنیوں۔سے موافقت کی اورسلطان بہا درکے بلانے سے ا وم دیشیا ں ہوا وقت شب خیمہ وخرگا ہ سے قطع نظر کر کے بھاگ گیا - دکنبوں نے محجوا تیو کی رام بندکرر کھی تہیں اور فلہ وآ ڈ وقعہ پہنچنے نہ دسیتے تھے ۔ برا ن نظام شاہ بھی تھوڑسے فاصلہ پر مفابل کے لئے آگیا تھا ۔ فی المجلہ علد سے قعط کے آئی رظا مرموے اسوقت بر بان نظام شاہ نے سلطان بہا ریہ فریدوی کدمیران محدثاہ کے جو الحقی میں سنے لوٹے تنے اوکو واپس کرکے اوسکو میں سنے ماتھ رلیائز۔ اوراحد گریں ملطان کے ام کا خطبہ رہبوا یا ہی۔سلطان سلسیڈ ہیں گجرات میں آگیا اور کورًا با و میں برسات گزاری بیستان میں ایدر کی طریف متوجہ مواا ورموضع خانپو رہسے خدا وندخال ورنيع الملك لمخاطب بعاوالملك كوآراسة نشكرا وربهت لإصيول سحسا تتربيجا اورخ وكهنبايت یں گیا ایک روزو إل را بربندرویویں گیا . بناور کے سے جھازو إل آئے بوے تھے او سے تَاش اوراوراجناس ويدين منجله او مجمه ١ اسومن يست ومويز تق مصطفيّ خال رومي كمياتم

ا کیب جاعت برسم تجارت آئی تہی انخاتفقدا حوال کرے اُنکوایک منزل مناسب میں اُمارا اور ملک ایا زکوان مسافرول کی خاطرداری کے لئے چیوڑ کرخو د ولایت با نسوالہ و ڈونگر پوژس گیر و إن نبيب كي آتش روش كرك رايون مع نتيكش لي ا ورمحدًا با دينيانير كومعا و دت كي . عمرخال وقطب خال اورا کک جاعت مرا بیرب بابربا دنتاه کے خوف سے گجرات پیل نے تھے ا ونکوطلب کر کے تین سوقبا رزر بعنت اور بچاس گھوڑے اور جیند لاکوٹنکه نقد انعام ہیں و یئے ۔ نهروالەيپ دەگي اور داگرې آيابيا س كاعده انتفام كي بېرگېد تېاندمقر كيا. پرسرام راجه اواگر باگر لا علاج ہو کر با دشاہ کی خدمت ہیں آیا۔ اسکا بٹیا با ومشاہ ہے سامنے مسلمان ہوگیا۔ اور باوشاہ کے مقربوں میں داخل بیرسرام کا بھائی حکبت راہے ۔ اپنی جاعت کے ساتھ کو ہ وہیا بان میں پیرا تھا ۔اوسوقت جان کے خوف سے راسے رتن بن را ناسٹگاہے ملجی ہوا کہ اسکو اسی ت میں ہے ہے۔ اتفا قاسلطان بہا ورٹیکار کہیلتا ہوا بانسوالہ میں آیا۔ را ما رتن کی سفائش سے مبکت کے قصورسلطان نے معا من کر دیئے ۔ سلطان نے موصنع گھا طے کر می ہیں ایک۔ بدعالی نبالی اور بیقصبه پر بھتی راج کو دیا اور ولایت واگر کو یر بھی راج اور مکت کے درمیان برابر را بقیم کردیا۔ بیندروز نشکار کے لئے بہاں مقام کیا کہ مجزوں نے خبرتینیا کی کەسلطان مجمو وعلمی کہ ن منطفرشاه کاممنون احسان ۱ ورمر مهون امتنان مواتها ۱ وسنے مشدرْ ه خاں عاکم منڈ و کو سلئے بہماکہ ولایت میتوڑ کے قصبات کو غارت کرے ۔ اُ مبین ہیں سلطان کا د ولت راہے عا کم تھا ، ا وسنے سلطان علجی کا مقالبہ کیا ۔ اس مال ہیں راے رتن کے رکھیے یہ استندما کرقم ہوئے آئے ۔کہ سلطان محمو وصلحی کا سلطان بہا در انع ہوکہ اوستے ہیو مبسلسلہ عدا وت کی تحق کی و اوسیوقت خبرا نی کرسلطان محمو د اُصِین سے سا رنگ پورسی اَ این سلمدی پورمبیکوا سنے کے قصدے ہمرا ہ نے گیا ہی بسلمدی اوسکے ۱ فی الفهمیر پر مطلع ہو کرمعین خال ولد سکندفا میواتی سے اتفاق کرکے ولایت جتوڑ میں آیا - پهرسکندرناں اور بہوہت بن سلمدی سلطان بہا در کی دازمت میں آئے مسلطان نے سات سوز ربعنت کے خلعت اورسے مرکمورے اُ کوا نعام میں دسیئے ۔ اور دلجو اِن کی۔ اس انتار میں سلطا **ن محموظلمی کا نوسشتہ** دریا خا ں سکے

ہا تھہ اس مضمون کا بہنچا کہ میں بھی شرف حضور ماصل کرنا بیا ہتا تنالیکن چند مواقع ایسے می*ٹر ک*ے لمراسمیں التوا موا· انتا راللہ تعالیٰ اب میں ملاقات گرا می *سے مس*رور ہو پھی سلطان بہا و*رہے* دریا خال سے کماکہ چند مرتبہ ایسا ہوا ہ کے سلطان محمو دکی ملافات کی تو ید کا ن ہیں آتی ہے۔ اگروہ لاقات کو اُوپکا توا و سکے پاس سے جوا مرابحا گے ہیں او کو اسپنے یاس مبکسہ نہ دوٹکا۔ وریاها*ن کو خصت کرکے س*لطان با نسوالدمی آیا ۔ چند روز بعیرسلطان کی خدمت ہیں را *نا* تِن سی اورسلیدی آئے ۔سلطان نے شمیس انتی اور پندرہ سوخلعت زریعنت کے اونکو وسيئے - چندر وزبعدرتن کوچتو از خصت کيا - اورسله کې کواپنے اِس رکهاسلطان محمو و خلبي کے وعدہ پر ملاقات کے لئے سلطان بہا درٹا ندلہیں آیا۔اور بیر قراریا یا کہ اگرسلطان محمو وفلحی آے تو اوسکی جمانداری بیان کی جائے - اور میروہ اوسکے ساتنہ گماٹ ویولة تک جائے ۔ اوريمان سے اينے داراللک كومراحبت كرے - يهان الله يك دسس روز ك سلطان محمو وکے آ نے کا انتظار کیا گیا کہ دریا خاں او سکے یاسس سے آیا اورا وسٹے کہا کہ سلطان محمود ملجی نشکار میں گھوڑے پرسے گریڑا ۔ اوسکا ایک باز وٹوٹ گی اس وضع سے آنا مناسب نہیں <sup>۔</sup> سلطان بها درسنے دریا ٹاں سے کماکہ سلطان بار ہا خلا من وعدہ کر چکا بھاگرا وسکی مرصنی ہو توہم ں پاسس جائیں ۔ وریا ماں سے کہا کہ شاہزا وہ چاند خاں بن منطفرشا ہ مرحوم سلطا ن محمو دسلجی كے ياس مى - اگرت وول بائے - اورا وسكوطلب كرے تو اوسكا ويناجى شكل مو كا اور كا و نبانهایت متعدّ ریوکاله و منی تحقیقت بیرامرا نیکا انع مهر بها ورشاه نے کها که میں شاہراده جا ندخا ں · لومنس طلب کرو گا-سلطان محمو و خلجی سے کہدوکہ وہ عبدی ہا رہے پاس ا سے رسلطان محمو <sup>و</sup> کجی کے المجی نے سلطان بہا در کا ارشا و اُسکوسُنا دیا ۔ بہا درش ہ بیاب منزای طے کرتا تہا ۔ ا ورسلطان محمو دهلجی کی را ه دیکنا تها . جب وه دیبال پورمین ایا تومیلوم هوا کدسلطان محموطجی کا ارا وہ یہ ہی کہ اسینے بڑے سے بیٹے کو سلطان غیبات الدین کا خطاب و کیر قلعہ منڈوس رہنے ہے ا درخو د قلعیت مُدا ہوکر ایک گوشتے میں منٹھ ۔ اوکٹری ہے ﴿ قَاتِ نُـ کُرِہے ، اسی اثنا رمیں سلطان تھو وغلی کے تعبض امرام اوسکی بیساہ کی سے وّر روہ ہوکرسلطان میلاً

کی خدمت میں آئے ۔ اوراوشوں نے عرض کیا کہ سلطان محمود تعلی بہ لطالکت الحمیل <sup>م</sup>ا اتا ہی ملاوہ اختیا رسے نہیں آ ئے گا بسلطان بہا در کوج پر کو چ کرکے شا وی آیا دمنڈوکی ب میلا جب تعلیمہ میں آیا تو منڈو سکے محاصرہ کے واسطے سٹکر معین کیا محدٌ خاں آسپری غر بن جانب میں مورمیل شا ہ پول میں مقرر ہوا ، اتھان کو تھیل بھیول میں مقرر کیا اور پور مبیجا عدا كوسهلدا مذمين تعين كيا خو دموضع عمو دبول سكے محلوں بيں قيام كيا ۔ ۶۶ شعبان سیسی کی شب کوسلطان بها ورنے بها دروں کی جاعت لیکرمنڈو کیے وو ومیول کی رمبنونی ہے قلعہ میں آگرفسیل براتنی دیرتوقصٹ کیا کہ بہت سے آ وجی قلعہ کے اندر ٱ گئے ۔ اور صبح کی نیا زکے وقت و دسلطان ٹمو وفلجی کی طریب ستوجہ ہوسے ۔ اہل قلعہ اس طرفت ﷺ بنهایت مرتفع تنے فاطر جمع رکہتے ہے واپوقت واقف ہوئے کر قلعہ بنگا نوں سے بہرگیا وابل قلعه برطرف بماسكتے بيمرتے تھے . شهزا وہ جاند خاں بمی قاعد سے اُرْکر فرار ہوا۔ علان محمو دنگجی ایک جاعب قلیل کوصلے کر کے مقابلہ کے بئے تریا گراہنے میں قوت مقاو ہیں دکیبی توشہرسے ہاہرگیا ا در پیرمقرلوں میں سے ایک کی رس**نمو نی سے اسپنے اہل دمیال** ے کا ظرسے اسنے محل ہیں آیا ۔سلطان بہا درسنے اطرہ من محل کوگسپر رکھا تھا ، ا و**رٹ کریو ک**سے دیا تھا کہ یہ سلطان اور امیٹر اس کی حرم سراہے ہو وہ اہا <sub>ا</sub> میں ہوکو بی شخص انبیں سے کمپلی کیک فص کے ال اورعوض کا متعرض نہ ہو۔ اسواسط سابھا ن محمود مناجی کے معبض ہوا خواہوں نے کہاکیٹ ای مجوات ہر دیا۔ ہے مروتی کرسے گراس حال میں می اوسکی مروت اور و کی روت ست زیا د ه بوگی ه اموس سلطان کی مغطیس کوششش کرنگا - ا ونیلن غالب به بی که رسم ا پیری کوا ختیار کرے والیت مالو وآب ہی کو وید نجا ، سلطان بہا ورنے تعل محل کے بام یر أكرا يكتخص كرسلطان مم وغلجي ياس ببحكرا وسكو كلاياء وسات اميرول محسا تنه آيا -سلطان بہا دا وست عور اچاہا تنائس سے مشکم ہو کو چھاکہ نہ آنے کا سب کیا تھا جمو دنے اسکا دشِشته جواب دیاحیں سے بعا درشا ہ نے مگدر ہوکر اوس کومع فرزندوں کے العنافا وأسعت خال كوسبر وكرك محمو وآبا ومبنيانيرس ميجديا-

ومنڈومیں غیراورامراء مالو ہ کو تحرات میں انطاع دیں اورامرار تحرات کو مالہ ہیں عِاگیرس عنایت فرمائیں میران محدث و فاروتی کومعزز و کرم بر بانبور روانه کی ۔ منتششه میں به ورت بر مانیوروآسپرکی سبرکوگیا وربر بان نظام شا و نے مجلات معل عاول شاه کے نفظ شاہی کو اپنے اسسم کا جزیبا یا تھا اور میراں مخدت و فاروتی کی دلالت سے وہ بر ہانیور میں آیا تھا۔ شناہ طاہر عبیدی کی سعی سے بہا دیشنا ہ نے سلطان مجمود علمی کا بیترسغیب وا فعآ بگیروسرا بر ده سیخ بر بان نظام شاه بجری کو دیا ۱۰ درا دس ہے کہ کمیں تجمکو نظام شاہ بحری کاخطاب دیا ہے معنی یہ ہیں کہ وشمنوں کو با دشای سے معزول کیا ۔ اور تول کوبادت می رہنیا ایسلطان بها درشاہ کی غرص نظام شاہ بحری کی ترسیت سے بیتی موالی احذگر و برنان بورکے ساتھ اوسکو یا دہشاہ دہلی کی حنگ سے لئے بھیجے اوسنے دلی کی في كا ارا وه دل مين شان بياما - حالانكه اسكے برخلات دقوع ميں آيا كيو كي نظام سناه بری جب بهاورت ه کی را ای بهایون اوش مسے بوئی توبها درشاه سے مراه نبین بوا -بكه كئى مسال كيشيتراوسنے ہما يول إوٹ وكى بارگا ويں اپنى عاجب بجيكر ولايت كجرات كى نجیرکی تحربی کی ۔ کہتے ہیں کہ ہر وان نظام شا ہ کے وزیرٹ اطامہ سے بہا درشاہ ابسا خوش موا تعاكه وه اینا وكیل السلطنت كر ناچامتا تهارت ه طامرنے ا و سکے نـ قبول كرنے كا بها مذير بنا **یا که مین که جا تا بول. حالانکه وه مدّ تول احد نگر بین ریا اوربر بان نظام شاه ووم کوشیعه مذ**ب میں لایا جیتروسسرابردہ کائسرخ رنگ سنررنگ سے اسکنے بدایا کہ پرنگ بارہ اماموں کی نٹ نی براسکانکی و جزوی مال ٹاریخ نظام شاہیہ ہیں بیان ہوگا۔ نظام ٹنا ہ نے خوش ل و کامیاب بوکرا حمد نگرین مرا حبت کی اوربها درشا ه منهٔ وست و باربین و گیا - اسس اتنابین معلوم موا کرسلمدی یورسیے سلطان محمد ونلجی کے زمانہ بین سلمان عورتس ملکسلطان نا مرالدین کی بیض حربی این گھریں ڈال این تمیں اور اب بہی اوسکے گھریں تمیں۔ اس سبب سے وہ بہا ورش ہ پکس آ نائبیں جا ہتا تیا ۔سلطان بہا درسنے کہا کہ نواہ وہ کئے یا مذا کے ہم پر فرص عین اورمین فرعن ہو کہ مسلم عورات کو کفا رکی عبو دبیت سے خلاص

دلائيں اوراوسکو تا ديب بليغ کريں-اوسنے مقبل خاں کومحداً با و چنيا نير کو رخصت کيا کہ و ہار جا کر قلعه کی گمپیا نی کرے اورا نقتیا رخاں کونشکرو تو پخا نہ وخزانہ سمیت اس پاس ہمیجہ۔ ا نتیار خاں نشکر گراں کے ساتھہ ۲۱- رہی الاول سال ندکور کو قصبہ وہار میں سے ملا۔ با دہشاہ نے گجرات جانے کی شہرت دی اوروہ منٹہ وہیں آیا والفتیا ئویهال کی حکومت و ک**ره ۱** - جا دی ات<sup>ن</sup> نی کوتعلمیه می آیا - اس *انتنا ر*یس بهویت ولی<sup>ل</sup>ههر<del>ک</del> بوربیانے اوسکے ہمرا ہ تہا عرض کی کرحضور کجرات جاتے می اگربندہ کواتبین مانیکی ت ہوتوسلمدی کوحضور کی الازمت میں ہے آؤں سلطان بہا در۔ ت دی اور متوا ترکو چ کر کے خو د اُقبین میں ۱۵- ماہ مذکور کو قصبہ د إر میں آیا۔ ت كويها ن چهواركر برسم نتكار سنجل يورين كي - اسس خبركوس لهدى في شنكرك ينه بيني بهوست کو اُعبیٰ میں جیوڑرا اور خو دبا دِشا ہ کی لازمت میں آیا - امیر نصیر سلہ بی پور ہیے کم بلانے گیا تها۔ اوسنے سلطان سے خلوت میں عرض کیا کہ سلمدی کوا طاعت کاخیا لہٰمبر فقرًا سكوكمنيايت وايك كرورٌ مُنكه نقد وسينح كا فريب ويكريها ب لايا بي ورينه و ٥ يه چاښتا مشاكمه قلعه كوچيور كرولايت ميوات كوجائ - اب اگرجلا جائيكا تويير اسكا و كينا ممال مبوكا-بادمشاه شحال پورست د مارکور وانه موا-نشکر کو با سرحیوار کرقلعه د ارمیں آیا اورسلیدی کوهی ا تهه لایا - جرب<sub>ی</sub>ں با دشا وقلعه مبرج افعل بهوا وہیں مو کلوں نے *آنکرس*لندی کو د وخو اصو*ں کے ساتھ* ر فقار کیا۔ ایک خواص نے غل میا کر خخر کا بی سلمدی نے کماکہ یہ خخر تو نے میرے مار واسطے کالای تواوسے کہا کریں نے تھارے ہی سئے ایسا کیا بی جب تمکو اُنسٹے میں ينتيا بي تو من اينے تئيں ارتا موں مجھے پيصد مهنبيں ديکها عبا آننج شکم پر ارکر وہ مرگها ۔ لمدى كى گرفتارى كى خبرمشهورموئى توال شهرنے اسكا گهراوط ليا اوربست آ دميول و مار ڈوالا۔ بقیتہ السیت بھاگ کرا وسکے بیٹے بہوست یاس سکنے اوسکے اِنتی کھوڑسے اور ، مرکارٹای میں ضبط ہوئے ، اورسلطان نے رفیع الملک کو بہویت کے سرر مبہما ورنشکر کے ساتنہ خداوندخا ر کو چیوار کرخو واُ جین گیا ۔ وریا خاب الدی کو اُ جین کی حکومنت

ارزانی کی ا درخودسارنگ پورمیں گیا . اورسارنگ پورملوخاں بن للوخاں کوسپر دکیا . موخاں منٹروسے بھاگ کرسلطان مظفر کا نوکر ہوا تھا بہتیرشا ہسورکی عہد میں اوسنے انیالقب تیا در <sup>ئ</sup> ەركەاتھا- اس ديارەي اوسىكے نام كاخطبەي<sup>ل</sup> باجا ماتھا-اوپرسكە **مي**لامت*ى اسكاھال عنقرىپ* بىك بوگا جهیب خال دالی شته کو کشته روانه کیا به خود جیلسه اور رانسین کا عازم موایصبیب خال نے یوربیکی ایک جاعث کشسیر کو مارا اوراسٹ نته پر قالبن موا جب عبلیہ میں شا ہ کیا تومعلو ہواکہ پہاں اٹھارہ سال ہے آثار اسلام منقطع ہوئے ہیں اور علامات کفرٹ کیے ۔ اس منزل میں نخبرول سنے یہ خبردی کربهویت ولد سلمدی باپ کی گرفیآری کی اور اسپنے واسطے رفیع الماک کے معین ہونے کی خبرک کر کمک کیواسطے حیتہ واگیا ہی اور نکھین برا درسلمدی حصار رائین کو استوارکر ای ورمعرکه آرائی کے لئے سی کرا ہوا ورحتو ٹرکی کمک کانتظر مٹیا ہی۔ سلطان بہا در نے بہاں دوتین روز اسکے قیام کیا کہ سجد دں کی تعمیر کا نتظام کرے ۔ هيره جها دى الأولى كورانيين كى طرت علا - الجي اسكات كرية آيا تفاكه را جبوت پورسير كي وونوهین قلعه سے اُتریں - سلطان بها در *کے تقویہ ہے اُ* دمیوں سے اُنیریا خت کی اور د و ئين آ دميول كومار ڈالا - پير گجرات كى مسيا وسپے درسپے آئى اورا دسنے نحالفۇ ب كرمارا - بورىبيە عاک رقاعه میں ہیلے گئے و دسرے روز حصار کو مرکز دارسب طرف سے درمیان میں کراما . مورهلول کوتفتیم کیا-سا إطالیت بنائے کرمیندروزے و وقلعدیر مشرف ہوگئے ۔ساطان نے رومی خال کو اہل تو پخانہ ھوالہ کئے ا درخو داینی منزل میں عیلا آیا ۔رومی خال نے تو یو استے ورست قلعه کے برہوں کو اُڑایا اور دوسری طرف سے نقب لگا ٹی کہ کئی گز دیو ارگریٹری ساری فناحوال فلمه اوربيرسيكي زيوني اورتوقعت خصم يرنظركرك بيغام دياكه مير مسلان موتا مول اگرسمجھے ایبازت ہوگی توہیں قلعہیں جاکرا وسکوغا لی کرا کے صنور کے جوالہ کرا و ڈکٹا بہلطا سسرورموا اورسلمدي كواسيخ محضورين طلب كميا يحلمه توحيد سكرايا واينيركا طرح طرح کاکھا ایکلایا اور فاص خلعت دیا درا پنے عمرا وقلعہ کے نیچے لایا سلمدی نے آینے مِهَا لَىٰ لَكُمْنِ كُواسِنِيْ إِسْ بِلا يَا - اوركما كه اب إِن مسلما ن مبولّيا مبول - بها درشا ه اپني علوممِت

مجھے مراتب عالی پرمینجائیگا۔ لایت یہ کہ قلعہ لا زمان شاہی کو حوالہ کیا جائے۔ اور سم تم با دشاہ کی خدمت میں رمیں ۔ نکیمن نے خفیہ بھائی ہے کما کہ اب تیرا خون کرنا تومسلما فور کے ندمہ میں روانہیں ہی ۔ را نا کو جالئیں ہزار سوار کے ساتھ کمک کے لئے بہویت لیکر آ آ ہے۔ پاسیے کہ قلعہ کے بینے میں میندروز توقف کیا جائے سلمدی نے سلطان سے کہاکہ آج مہلت دیجائے کل دوہیر کے بعد قلعہ خالی کرکے سلطان کے لازموں کو حوالہ کہا جائيگا سلطان بها درمرا جعت كركے اپنی منزل میں آیا. دومرے روز دوہر ك انتظارك ب جب میعا و وقت پر ای*ک ساعت گذری سلیدی نے عرض کیا کہ اگر بن*دہ کو قلعہ *کے نز* و ک*ک* جانے کی اجازت ہوتوا سکت ف کرکے صورت حال کوعرض کروں پیرا مرسلطان کی عنایت سے دورہنیں معلوم ہوتا بسلطان بہاورنے سلمدی کواینے معتبروں کے ساتا قلعہ *کے نز دیک بہی*ا سلمدی افتا دہ *تنکستہ برج کے پاس گیا (ویضیوت کر*نی شروع کی که اسے را جیوان غافل اور اے خولیث ن جا بل سلما نوں سے مذر انگوکہ سلطا ن دراس مورعیل سے آنکر تکو مارے گا اس سے غرصٰ بیریتی کہ فی الغور برجو ل کو وہ تیا ر رلیں بھمن نے کھے جواب نہ دیا۔ گرسم کی اسلامی ظاہر میں بہرآیا ۔ للمن استحکام فلعد میں ہوا اور رات کو و وہزار یوربیں لہدی کے جہوٹے بیٹے سے ہمرا ہبویت سے بلانیکو روا نہ کئے ۔ یہ سیرسلمدی باہر آیا تونصیبوں کی شامت سے یا دشاسی شکرسے وہ عار ہواا وہ لڑائی موئی فوج گجرات نے بہت راجیوت مارسے اورلسیرسلمدی کا سرکا ملے اکے اور راجبوتوں کے مسروں کے ساتہ سلطان بہا درکی خدست میں ہیجا ،حبب سلمدی نے بیٹے مرنے کی خبرسنی تو او سکے ہوسٹس اُڑے اورسلطان نے سلہ دی کے خد عدیراطلاع کے اوسکوپریان! لملک کے حوالہ کیا کہ قلعیشا وی آبا دسنڈو میں محبوس سکھے ۔اس ٹینا ر ہیں خبراً بی کہ ہوست بیانیا ہے کہ سلطان ہر ہے وہر را <sup>ا</sup>ا کو عمرا ہ لیکر متواتر کو چے کر تامو ا علا آ گا ہ اس خبرے سیننے سے سلطان کی قوت غصبی ہوش میں آئی اوسنے کہاکہ اگر چیر ہیں جریدہ بول بَقَتَمنا سي نفوس قرا في ايك مسلمان وس كافرو ل كوكا في جوفي الفورمبرا ل محدث ا

فاروقی فرما ل رواسے برہا نیورا وررفیع الملک المخاطب بیعما والملک کوا ونکی آ دیب کے لئے والذكيا حبب بيكميرارمي پيني يورن مل كەسلىدى يورىبەكا بىلى تا - وس بزار راجيوت يورىر و بان آیا میران محدشاه فاروتی <u>نے ع</u>رصنداشت سمبی که پورنل وله سامدی را بات ملاہ وررا ناجی قریب آگیا ہی۔ اوسکی جمعیت اندا زہ سے باہر برسلطان نے اس عرضدا نے کیے بعدافتیب ارضاں اورا ورا مراکو محا صرہ میں چپوٹرا ا ورخو د الیغا رکر کے رات من میں ستر کروہ ما لوی مطاکر کے کھسپرار کی فواح میں پنجا ، اسس آنیا میں را نااور ہوت . جاسوسول نے آنکر خبروی که رات کوبها در شا ه لئکر سے آنکر ل گیا ا دینچھے سے سیاہ و لمخسسے زیادہ ہے فاصلہ حلی آتی ہی- را نا اس خبرکوسُسنکرا یک منزل پیچیے ہٹا ۔ ۱ ور ملطان کو ج کرمے ایک منزل آ سمے ط ہا۔اس منزل میں دونفر جبیت ایلجی سے نباس میں تحقیق اخبار کے لئے سلطان کے لشکر میں آئے ۔ اور را ناکا زبا فی بیغیام یہ لائے کہ درگا شٰ ہی کے طازموں میںسے رانا ہے ان حدو دمیں آنے سے اوسکی غرنس بہتھی کہ سلمدی پوربید کی تقصیرات کومعات کرائے سلطان نے اوسکے جواب میں کہا کہ بانغیل را اکتی میت وشوكت بم سے زیادہ کو اگراول ہم جنگ كا را دہ نەكرتے تو تمارا الحاج سُنة۔ إن را جیوتوں سنے جاکر کما کرسلطان کو ہم سنے جاکز بجٹیم خوو د کیا ہی۔ را ااور بھویت با وجو داس شوکت وجمعیت کے تین چارمنزلول کی ایک منزل کرکے جماک گئے اس اتنا، میں خبراً لئی له انع خاک مِس ہزارسوار ول اور تو پخانہ گجرات کولیکراً ن بنیجا ہی۔سلطان نے اپنی غایت عاعت سے انع خاں کے ملنے کا انتظار نہیں کیا۔ بولشکرا دیکے ہمرا ہ تھا اوسے لیکرسترہ کروہ تعاقب کیا . را ناچوڑیں داخل ہوا۔ اسکی ا ویب کو و وسرے سال پرسلطان نے چپوڑا خرد آگررائے سین کے محا صر ہ کو تنگ کیا ۔ آخر ما ہ رمصنان میں گھن کمک سے مایوس ا مر ہلاکت کی صورت اپنی آنکہوں کے سامنے دیکنے لگا ، تو عجز وا نکس رہے عرضہ شت بہی کہ اگرجنا ب مسلندی کوحفور میں طلب کرکے اوس کے جرائم کومعا ٹ کریں توہیں قلعہ رائنین کوخا کی کرے حصور کے ملازموں کے حوا لیکر دوں .

سے غرض به تبی کرم ماہ نے مامل وافی کے بعدیہ خیال کیا کہ اس پورش سے رہائی ولاؤں ، اگر میں اُن کی ملتس کو مذہبول کروں تواحما عِيمِ عِجْرِ أَنَّى عُورَ لُو تَعْمُ ساتِهِ، الأك بون اس ا وتركّما . اوكل راجيون كوالإقراعيال سم لمدی پوربیہ سے چار سوعور تیں متعلق ہیں اور رانی در گا و ں داخل ہوکر بیان آئے مری پور بہہ بندیا ہے خاص طعنے سے ہم مح جائیں تما و نے سلمدی پور بید کو قلع ر. مدی پوربیرجیب و ہاں آیا تولکمن و تاج خال نے لئے مقرر ہوا ہے عنقریب ہے کہ سلطان اپنی علوہم برفراز کریے ۔ رانی درگا و تی اورلکمین اورّماج خاں نے کہا اگرجہ کرنگا مگرہم عمروں سے اس رمین میں نساہی کررہے ہیں اور کا مرا ب ہم جمع ہوئے ہیں مرد آگی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے عیال کا جو ا جو ہر*ا کرکے ج*لادیں اور ہرخو د نج*گ کرکے کشتہ*وں کہ ہرکوئی آرز و باقی نہ رہے۔ غرض را بی درگاو تی کی با توں میں سلہدی آگیا اور اُس نے تمرد اختیار کی۔ ملک یان و چند سیر کا فورخرج ہوتا ہے اورتیں سوعورتیں ہررو مربون یا نه ہوں اگر ہم مع فرزند وں وع باركيا اور رانی درگاوی گررا ناسگاکی مٹی تهی بچوں کو ہمراہ کیکہ چوہرمیں بوعورتين يرى سكر حلكرخا كستر بروكيس سلمدي بوربيه وتاج خال وللمن

وبنوين وبرا در قرب سونفرك متيارليكر بكك اورسلمان ميا دسے جو قلعه كے اوپر يط سے اوے جب پرخراشکرس آئ تواورساہ قلعدیس آئی اُس نے اس مروہ و ماركر كام تمام كيا - بادتها و ك الشكر من سے چند نفر بيا دسے مارے ميك وانيين دنوں ميں فواج ہما یوٹ بادشاہ کے صدمہے سلطان عالم حاکم کا ٹی بماگ کرسلطان بہادریا س التجا لا یاتھا سلطان سے فلحدرائیین اور چندیری و بہیلسہ اُس کو جاگیرس دشے سلطان بہادر سے میرا ن محد شاہ فاروقی کو قلعہ گاگروں کی تینیر کا حکم دیا بسلطان محبود ہنچ کے زمانہ میں چتوڑ کے رانا کے تصرف میں آگیا تھا۔ خود ہاتی کے شکاریس مصروف ہوا۔ کوہ کا لوکھے سرکتوں کو سزادے کے الغ خاں کے حوالہ کیا۔ اسلام آبا واور پڑسگ آباد اور تمام بلاد مالوہ جوزمیندارد با بیینے شیم تسے متصوب ہوا اور اُس کو امراے گجرات اور اپنے معمدوں کو جاگیرمیں دیا ۔میراں محدثہ اُ فاروقی کا گروں کی طرف متوجہ ہوا۔ اورسلطان بها در بہی بہت جلد نواحی گاگروں میں ما یہاں رانا کی حانب سے رام جی حاکم تہا۔ وہ فلعہ کو خالی کرکے بہاگ گیا۔سلطان نے پہاک چارروزجشن کما اور رفع الملک الما طب عاد الملک و اختیارخاں کو کہ امراد کمارہیں تہے قلعه رنتنبور کی تسخیر کے لئے سیجا اور خود شادی آبا دمنڈ و کو کیا۔ راما کی طرف سے جواس . قلعة من عاكم تهاوه قلعه كوخالى كرك بهاك كيا- ايك نيينه بين قلعه **كا**كرون اورنهنبور ووا بلطان کے ہانمہ آگئے ، اب منڈ و سے سلطان فرنمیوں کی طرف متوجہ ہوا جب بندرہ سے قریب دہ آیا تو فرنگیوں نے فرار کیا اور ایک ایسی بڑی تویب جس کے برابر مہند وشان ع لونی توب نہتی جیوڑ کئے ۔ شاہ بهادر نے اس کوجر تقیل سے محد آباد چنیا نیر میں بہوایا -بهادرشاه کی اس فتح کومسلمان مورخ خفیف طور پر بیان کرتے ہیں۔ گرفیراسوزار پیکیری مورخ بان کراہے کہ اُس کے ملک کے آدمیوں نے کبی ایمی بڑی کوسٹش نہیں کی جس میں وہ باکل ناکام رہے ہوں بئی کے ہندرگا ہیں جو بٹرا پر گیروں کا تما اُس میں چار سوجمازت سے اوران مین بین مزارچه سو فرقی سیایی اور دس مزار بهند و سانی سیایی علاوه ملاح ن اور لاسكار كي مصطفح خاب عاكم ديوني اس برك كے حلوں كو باكل شاديا اور تركيزوں كو كوه

میم مین محدزمان میزرا کرفاعه بیانه مین مجوس نها ده بهاگ گیا اور سلطان مها ه تَّوَالَا، بها يون بادنتاه نب بها درشاه پاس آد می مبحکر محدمیزرا کو اُس سے طلب کیا بر بب سے بتواب کا مقید نہوا۔ ہا یوں با دشاہ نے بسراس کوخط لکما کہ اگر منزاكو خصوريس منيس بهيم مح توايني ولايت سنكل جاؤ سلطان بها دركا أبا وس موکرلا تفاہوگیا تھا وہ اُس خط کے جواب پر شوجہ نہ ہوا۔اور باتیں اپنے اندازہ ہے تگ ینے گا۔ یہی حرکت اُس کی خوابی کا عبب ہو بئ- اُس نے ہمایوں بادشّاہ کی مرضی کے بت تعظیم و کریم کی - ارب سلطان چورکی غرمیت من آبا اور مهاں سے احمد آباد میں آگر نشکر جمع کیا اور تو یکانہ لیکر نبدر ویو و کجرات ۱. را نا حصاری بهوار ایام محاصره کوتین میپنے کا متدا د بهوار اکثر طرفین نے سبکامہ رد کوگرم کیا . جن میں گجواتیوں کوغلبہ رہا۔ آخراہ مر رانا نے عجز و انکسار کے ساتہ میش ن تاج و ممر مرضع كرسلطان محمود هجي حاكم مالوه ت- سركرم كي الم ان مير ں میش کش میں دے ۔سلطان الٹا پنی دار السلطنت کو چلا آیا۔ اس فتح سے اور مخدر ما کیا بضاه بهلول لو دبی کی اولا د کے جمع ہونے سے بہا درست و کا غرور میت زما دہ ہو گیا۔ لڑنے کا اور بادشاہی وہلی برقیضہ کرنے کا محرک ہوا بادشاہ کی اولا دمیں سے علاء الدین آیا۔ اس کا اعزاز واکرام ہوہ اس کا بٹیا آیا مضار ۔ ابهی مملکت دبلی بهادر شاہ کے باشہ نہ آئی گھائی کہائیں کونقسے مھی کرد ت میں اپنے اقران میں متاز تھا ترمت کیا بھی کر وم ے حاکم قلعہ آسپر کو دئے گئے کہ تابار خاں کے اتفاق و استصواب مگر کی تیاری میں طرف ہوں ۔ ایا م معدودہ بین تا مار خاں یاس چالیس ہزار سوار جمع و کئے اُس سے ہایوں یا د نشاہ کی سلطنت کی اطراف میں مراحمت نثر وع کی سام ہے۔ فلعدبيانديركه نواحي أكرهيس بهوه متصرف بواعهايون باوشاه ف ابينجهو شيبها في

کے وقع کرنے کے واسطے مہنا حب وہ بیانہ کی حدود کے ویب آ ر خاں کے گرد جمع ہوئے تبے متفرق ہوگئے۔ دو ہرار ہے۔ تارخاں کو کمال تشویر وخوالت تبی کہ افغانوں کے بے وفا لشکر صرف ہوا نہ بها در نشاہ پاس جاسکتا تھا نہ اُس ہے کمک طلب کرسکتاتھا ناچارخنگ پڑ اورلژا ہی میں وہ مع تین سوآ دیںوں کے مارا کیا اور قلعہ سانہ ہندال مزرا کو ہاتہ آگیا۔ ہما یوں باد شاه اُس کونیک فال همچه کربها در شاه کے و فع کرنے پرمتوجہ ہوا اور اُس پرلشکر کشی کی ۔اہر اه نے بسرانا پرنشکرکٹی کی تھی اور فلعہ چتوڑ کا محاصرہ کرر کہا تہا۔جہ شة ہونے کی اور آس برہایوں یا د شاہ کی لشکرکٹی کی خبرمعادم ہو بی بووہ وره کیا تواکثر امراکی راسه پهونی که محاصره چیوا کرېمپ مون با مدرخاں جوسب میں زیادہ مزرگ نماائس نے معروض کیا کہ ہر کفار کا مجا لمان باد شاہ ہم سے جنگ کرنے گئے تو دہ کافروں کی امداد ت کرنگیا اور یہ بات حشر کب اہل اسلام میں مشہور رہے گی ۔ لایق د وات یہ ہے کہ محاصرہ ے ہے کہ ہمایوں با دشاہ ہمارے *سر ریسی چڑے گا* حب ہما یو سائنگ<sup>ی</sup> لو اس مشورہ کا حال معلوم ہوا تو اُس نے غابت مروت سے سلطان بهادر کی دلات ی اتنا توقف کیا کہ ہمادر شاہ نے سایاط بناکرسال مٰدکور میں قهرآ ه بهایوں با د شاہ کی جنگ کی طرف متوجہ ہوا۔ نشکر کو مبت زر تقیم کیا۔ جنت آشیانی کے دریاہے ہوا اور فلعہ مندسور کی نواح میں آیا۔ بہاں دو نوں لشکر طے . ابنی یخیے بنی مذک<u>ے سے ک</u>رسیدعلی خاں خراسانی بها درشاہ یاس ہے بها ہما یوں کے کشکرسے آن ملاجس سے گجرا تیوں کا ول سکتہ ہوا ۔ یما در ثبا ہ نے اپنے کا آ وں سے طریق جگ کے باب میں مشور ہ کیا۔ جیدر خاں نے کہا کرکل حکمک کرڈ لئے کہ ہارے نشکر یوں نے ابی مع چوڑسے ا شفہاریایا ہے ابنی اُن کی آگ

، سے متیں ڈری ہیں روٹی خال کہ توب ہان توب ونفنک اتنا جمع ہے كەلنىڭە كے كر دخىدىن كہو حوان برارمین آنگر نوب ونفنگر بال و و فهدستر ، عانستون ۱ در نا مرسکر یاہی حکم کے مواقع کمہ تو۔ بله و ورسکے س طراف لشك ۔ اس طورر کھیدن گذر ہے تو کجراتوں ک تنا وہ تمام ہوا منعلوں کے تیرانداز کسی کو دور جانبے نہ دینے کہ دیا نے دکماکہ اب بہاں ٹہہ ناگرفیاری کاسب برگا. فتبرساتهم يسلطجون ملا ئ تهاا ورشادی آبا ومندو کوراه لی بهایون له و كا حاكم مله خاد ررادمدر بہت آومی مل کئے جدر خان جو لشکرت بچھ جآیا تہ را بی *او کردهی بو*ا اور بهاک کما سلطان بهادر نیادی آباد مندومی*ن حص* یں آدمیوں کے ساتھہ فلعہیں بضطرب وكرنزان ومكها خودبهي بهأكان بالنح جيه سوارور طان عالم حاكم رائسين نے زینها مانكی تها يوں ماو تہ ر با دشاہی میں داخل ہو<sup>ا</sup> اورعا لم خا*ل کی اس سبب*۔ لومیں کا نگر کئیں۔ سلطان بعادر نے اس جبر کوسنکرانے خرانداور ہوا رحكاتها ب باه منڈوکو ایسٹیمین غود كهنبايت مين أبايهايون

آدمیوں کے حوالہ کرکے قلعہ محد آبا دھنیا نیر کی طرف شوجہ ہوا۔ بلدہ مخد آباد کو تاراج کیا غلیمت بے حد وقیاس سیاہ کے ہترہ آئی۔ اور بہت جلد کمنیایت کو پہنچا وہاں سیرکر کے محد آباد چنیا نیرکا محاصرہ کیا حس طرح اس قلعہ کو فتح کیا وہ تاریخ ہمایوں میں ندگورہ ۔ اختیار خاس گجا تی حاکم محد آبا د چنیا نیر براگا قلعہ ارکسیس جس کو مولیا کہتے تبے بناہ گزیں ہوا۔ آخر زنہا رہانگ کر جا یول کی خدمت میں آیا۔ وہ فضائل و کما لات میں تمام امراے گجرات سے بڑی ہوا تھا مجلس خاص کے ندیموں میں داخل ہواسلطان گجرات کے خرنے کہ دراز عمروں میں جمع ہوئے تہے ہمایوں کے تصرف میں آئے وہ لفتہ میں تعیہ ہوئے۔

باوجو دیکه جایوں بادشاہ محد آبا دچنیا نیرمس موجو د تها که سلطان بها در پاس عایائے گجرات کی عرایض متواتر آئیں کہ اگر خباب اپنے لاز موں میں ہے ایک شخص کو تھیے ١ الا دا مال منجاد ما حاليگا سلطان مه ساتہہ ولایت کی مالیات کی محاصل کے لیے میجا۔عاد الملک الله بالبراس ياس بحاس مزار آومي حمع بوسكة - أ بهیچر مال کی تحییعل شروع کی جب ہمایوں باد شاہ کو یہ خبرہو ہی کہ اُ وخزانه كي محافظت ميرد كي اورخود محدآبا وجينيا نبرينه احدآبا د كي طرف متوجه بهواعً بادگار ناصرمرزا و میزرا بهندو نبک کو ایک منزل اینے سے پیلے بہیا۔ اُن کی محموداً لی نواحی میں جو اِحد آبا د سے بارہ کردہ پرہے عماد الملک یے شمارقتل ہوئے۔ ہمایوں باد تن اعبكري كوا درمثن لكجات يادكارنا صرمرزا كوبهروح قاسم ودہ ہند وبیک کواورمین محمد آباد چنبایز تردی بیک کے حوالہ۔ ں خاں شیرازی نے سیاہ جمع کی قصبۂ نوساری پرمتصر شاہی میں سے ایک تما رومی فاں بندر سوت سے آن کر خان جماں سے ملادولا م حقق

ردی بیک یاس چلاگیا بحل مجوات میں خلل ا در فقر پیدا بوٹ مِنعلیہ تهانے جا بجاسے مرفعاست س و وت غفینفر مکب که امرا وعسکری مرزایس سے تها بهاگ کرسلطان بهاوریاس کیا۔ س کواحد آبادیں آنے کی ترغیب دی جس کابیان اپنے محل ربودیکا ہے جب کل امراد سو تردی بنگ کے احمد آبا دمیں جمع ہوئے سے اور سلطان بها در تماہ کورت کا عازم ہوا توعماری ا درتمام امرانے یہ تجریر کی که سلطان بها درسته مقا ومت متعذر ملکه متعسرتِ اور نهایوں با دشا بین تهیرابوای اورتبیرخان بے بهی شکالیین آتش فتنه کویتر کارکهاہے صلاح یہ ہے کہ مختذآ بادحنيا نير كاجوار قبضه ميس لاكرة كره كو روانه هون اوران حدود كوتصرف ميس لاكرخطبه مرزاعسكرى كے نام كايرموائيں۔ اور ہندوبگ كومنصب وزارت ديں اور اور امرادھ عابين وبإن متصرف بهون يه توار دے کر گجرات جس کو اس مثقت وترد و سے منجر کیا تهالفهٔ تہ سے *ویکر تحد*آباد چنیانیررمتوجہ ہو سے تروی مبک مرزایوں کے فاسدارا دوں سے گا ا۔ اُس نے حصار کی استواری س کوشش کی ناچار مردایوں کو اگرہ جانا پڑا۔ سلطان س نے جب تجرات کو خالی دیکہا تو تردی بنگ کے دفع کرنے کے لئے محد آبا د چنیا نیرکا عازم هِ ى بِيكِ نِهِ اللَّهِ مِينَ مِينَ لُونِ لِي قُوتِ نه دِيمِي خُرِانِهُ جَنَّا ٱلْهَاسِكَمَا مَّا لِيكُرَّأَكُرُهِ كَي انه بهوا يسلطان بهادرن يبندروز محدآبا دجنيا نيرمس توقف كيااوراين مهمات

ب منا كهسلطان بها در كواستقلال واستيها رحاصل بهوكيا اور بإيون ياد شاه چلاكيا تووه أ نے سے بشیان و نادم ہوئے اور آبس میں مشورہ کرکے یہ قرار دیا کہ بندر دیو برحس طرح، ھرف ہوں بیں اُن کے سردار نے مقتضا ہے مصلحت تمارض کیا ا وراینی بیاری کی خیر*شا* ل سلطان نے مکررآدمی اُس کے بلانے کو بہیج تو پہی جواب آباکیمار ہوں قوت رفقار نسس کے ب سے کہ فرنگی اس کا ماحظ کرتے ہیں کچیہ تبوڑے آدمی لیکا آگی تسلی کے واسطے غراب میں سوار ہوا۔جہاں جہاڑ لنگر اندازتھے وہاں پنچا اور پر کگیزوں کے بڑے جماز میں گیا وہاں غدرکے آثار اُس نے دیکھے تو مراجعت کا ارا دہ کیا وہ فرنگیوں کے جماز ہے اپنے جماز میں آنا تھا کہ فزمگیوں نے جا بھی کرکے اپنے جماز کو جدا کیا۔ سلطان اپنے جماز میں نیر پنچ سکا سمندر میں گرا ایک غوط کہا کے سربا ہز کا لا تماکہ ایک فرنگی نے اپنے جہازیرہے ایک رُواُس کے سررا بیا مارا کہ اس کا سرمجروج ہوا اور بح عدم میں ایسا پنچے گیا کہ ہبر نہ او ہمرا شکر کجرات یه احوال دیکیه کر احمد آبا د بهاگا اور بندر دیورمضان ستایم که پین فرنگیوں کے تص ی آیا- بها در شاه کی مدت نشاہی ۵ ارسال ۱ روز تھی . تاریخ بها در شاہی اس با د شاہ کے نام رِلَهِي كُيُ ہے۔ مصنف كو توفيق اصلاح نہ ہوئی۔ اس كے اس كتاب نيس ملطيان ں. لما نوں اور پرگنری تاریخوں سے ان واقعات کا بیان جو بہادر شاہ اور پرنگیزوں کے درمیان واقع ہو<sup>سے</sup> سا در شاہ کوجو ترکیزوں نے مارڈالایدایک واقعہ عجیب ہے اور وہ اس سبت عج ہوگی ہوکہ اسکومسلان مورخول ور ترکنری مورخو<del>ل ک</del>طرح طرحت لکھا ہی اور اپنے اپت کروہ طرفداری کی ہد فرشتہ کا بیان تو ہم نے اور نقل کیاہے اب ابدالفضل کے بیان کو ہیں کہ جب بہا در دیب میں آیا۔ ورز کی برنگیزون کا ادگوریں جہازوں اور حظی آ دمیوں کو وريائي راه سے ليكر مندر ديب مين آيا أن كوسب احوال معلوم ہوا توأس في سوچاكم او

علىدلم

لطان مهاری مد دسیمستغنی بومبا دا الاقات میں وہ عذر کرے لینے تیک مرلین بنایا· اینے آ دسیوں کوسلطان یاس بہیاکہ آپ کی طلب کے موانق آیا تما سب صحت ہوگی توحذمت میں عا سنرمونگا سلطان نے شاہراہ اعتباط سے باہرقدم رکھاکہ میں رمصنان سنے کہ کوا واخرروز میں عدو و آومبول کے ساتد عزاب ہیں سوار ہوکروزی کی عیا دت کو گیا ۔ جاتے ہی اوم تمارض معلوم ہوا آنے سے بٹیاں ہوا۔ فی الحال ہیرا۔ فرنگیوں نے سوچا کہ ایسا صید ہماری تیدمیں آنکر بھینیا ہی اگر اُس سے چند بہا در بے لیں تو بجا ہی۔ ورزی نے سررا ہ آنکر کہا کہ اسقدر توقف فرمائے كەبىض تحاڭف آكيو دكهائے حائيں -سلطان نے كهاكرآپ انكو يتجيھے بهیجد یجیے گا ۔ یہ کہکروہ بہت جلدائیے عراب کی طرف منوج ہوا ۔ قاضی فرنگ نے سلطا ن بتەروك كرتوقف كے لئے تتحكم كيا بىلطان نے ليے نئل سے تلوارلمنىيكرا وسكے دوگر<del>ا</del> کئے ادیکے غزاب سے اپنے غزاب میں کو رن غزابیا، فزئب کہ وور د ور کٹرے تھے نز دیک آئے اورسلطان کوگسرلیا جنگ ہوئی سلطان ورومی خاں دونوں یا نی میں کو دے ۔ رومی خاں کوایک فرنگی آمشنانے ہاتھ کڑھ کڑکا ل اما سلطان دریا فنا میں عزق ہوا ۔ا مسکے ہمراہی بھی ضائع ہوئے ۔اس واقع کی تاریخ فزگیان بہا درکشس ہوئی بعض کیتے ہی کہوہ درباسے نل کر زندہ رہا گیجرات اور دکن مس کئی دفعہ اوسکے خلبور کا آ واز ہ آ ومیوں میں مکند ہوا حینا نچه ایک دفعه ایک شخص دکن میں پیدا ہوا نظام اللک نے قبول کیا وہ بہا درشاہ ہی ہی۔ ہیںسے چوگا ن کہلا۔ او کیے گر دایک اڑ وحام ہوا۔ اس سجوم کا ملاحظہ کرکے نظام اللک نے ا دسکے مارنے کا فصد کیا - و ہ اسی رات ا وسکے سرایر وہ سے نیائب ہوگیا . لوگو ل نے قیمی نیا . نظام الملک نے اوسے صنائع کیا۔ ایک روز مرزا بوتراب که اکابرگجرات سے تمانقل کر<mark>ا</mark> . تطب الدین مشیرازی جوبها درت و **کا و**ت و تما اوران د نوب مین دکن مین مختا ہم کما کر کہتا تھا کہ ، دلقینی سلطان بہا در تہا بعض باتیں کہ اوسکے اور میرے درمیان ہو ک تہیں اورسوار اسکے کونی نہیں جانا تھا ہیں نے اس سے ذکر کیے اوپنے او کے یتے ٹیک بتلائ . وسعت آباد قدرت ایزوی می الیدامورکا وقوع محال نهس موسکتا -

مراً ة سكندري مين بيركلها ، كرحبب بها درشاه يربلا وُل كا اسمان الوثاجنكا ويرباين موا . تو وہ ښدر دیپ (دیو) ہیں آیا - برگلیزوں نے او سکی ستی کی . اورکہا کہ ہم مد د کرنے کو موجو وہس ا عل پر بہت بندر گاہ ہمارے قبضہ میں ہیں جس بندر کو اپ بیند کریں ۔ اسمیں آپ سکونت ا ختبار کیجئے ۔ ہم آپ کی حفاظت کرنیگے۔ او وستے کو شکے کاسہارا بھی بہت ہو تا ہی۔ اسلئے پڑگیزول کی اس عنایت کا خکریہ ا داکیا۔ایک دن پڑگیزوں نے سلطان بہا در سے عر من کیا کہ اوسنکے سو داگر جو دیومیں تجارت کرنے کے عا دی ہو گئے ہیں وہ اپنے اسباب تجارت کو دور د و مختلف مقامول میں رہکتے ہیں اگر حضور ہم کو چرسے کی برابر زمین دیں تو انہیں ہم ایک اعاطم نبالیں کہ حبیب اسباب سینے کا آرام مے وسلطان نے یہ ورخواست اوکی قبول کرلی بسلطان دیوست اپنے دشمنوں کو سنرا دینے چلاگیا۔ پر گلیزوں نے چرسہ کے بار بک تسمے کترے اورا و سکے طول کی برابرزین لیکرایک منبوط سنگین حصار بنا لیا۔ ا ورا وسیر تو بی لگا دیں اورسیا ہی مقرر کروسیئے ۔جب سلطان بہا ورنے یہ حال س توره بهبت متر د دموا ا وراس فکرس لگاکه ان کا فروں کو کسی حب له وحکمت سے نجا یو ل آكة آس في سے مقصد حاصل ہو جائے ١٠ سواسطے وه احداً با وسے كېنيات ميں ہوتا اموا د بوہیں آیا۔ پر تکبزوں سے خیال کیا کہ اسکالیاں آنا و فاسے خالی نہیں ہی جتی المقدور لطان بها درنے بہت حکمتیں کیں کہ پڑگیزوں کی بیہ بدگما نی دورہوجا وسے . گرو ہ اس سے ادسکواورزیا ده مکارا ور د غا باز جاننے گئے کہتے ہیں جب سلطان بہا درساحل ویوپر آیا تواوینے اسپنے ایک معتمد امیرور محر علیل کور نگیزی انسسیارس بہوا کہ وہاں ماکرایسی عالمیں علے کہ یہ افسر بہا درشاہ کی ملاقات کرنے ایک جب یہ ایکی کیتان سے ملاتوا وہے ہیرہ اُنہادیا اورنہایت اخلاق و تواضع سے ملاجب اِن و ونوں نے منتراب بی توکیتا ن نے نورمحمد ملیل سے یوچھا کہ بہا ورنتاہ کا اصل ارا وہ کیا ہی توا وسنے اپنے با دشاہ کا ارا دہ جوا دسکو تبلا نا نہ عاہیے شابتلادیا اورافشا، راز کردیا- رائے گذرگئی صبح کوکیتان نے کہاکہ ہیں سلطان بہاور کاسیا دوست بول گر بیاری سے مجبور مول کدا دسکی خدست میں خو دنس ما صربوسکت ر

ڈرممڈنے آنکریہ بات سلطان بہا درہے کہدی ۔ سلطان بہا درنے جا اکہ کیان خوف کے ہے نہیں آیا توا وسنے اوسکے جماز میں ملاقات کرنیکا ارا و وکیا کہ وہاں جا کراو سکی عیا و شنکر مُراصل مطلب يتفاكد اوسكى بدَكماني كو دفع كرس أست ليني غراب كوتيا ركرايا اورإن افسروں کواسینے ساتھ لیاامپرفاروتی بشجاع نیاں انگرخاں . قا درشا ہمنڈ و ہی الپ خاں يسرشجاع گلم- سكندرغاں حاكم ستواس -اوكنيش رائے بيرميد ني راے! مينے لينے نوکر ول کو ہدایت کی کہ کو نئ ہتیا رسا تہہ نہ ہے ۔ اسپرامیروں نے عرض کیا کہ اس وصغ ہے جا نا با وشاہی شان کوزیبانہیں ہو گراہے کچہ فائدہ نہیں ہوا۔ تُرَا ن شریعیٹ میں لکہاہو کہ حب موت آتی ہو تو وه ايک ساعت توقت نهيس کرتي و ه علينه ميں ايک قدم نهيں ٹهسرني ہو۔ وه غزاب ميں ممبير ملا . کیتان نے بادشاہ کی گرفتاری کی تداہر دیست کیں. وہ ساحل کی طرف او سکے ہستنتال کو آیا اورا وسکو اسنے جماز برلایا - و ہا ں اوسکوست سے بندر کے سے تماشنے وکہا ئے اور عد سسے زیا د ه نطاهری *تیاک کیا نگر*ابلن می*ں اوسکے د* غا و فر*یب نفا .* با د شاہی مبی اسی تھم کی تدا**بر کراتما** راوسکا د قبال یا ورمهٔ تھا اوسکی ساری تدہریں اُلٹی ہوئیں ۔ جب بات حیتوں میں کیے توقف ہوا - تو ترکنیری کتوں نے وہ ( شارے کئے کہ ج پہلے سے ٹئیرا رکھے تھے توسلطان نے جاناکہ ہیںاب جال ہی تھینس گیا اورمیر قیمت لیٹ گئی - اوسکوافسے میں نے یا و ولا یاکہ حضورے پہلے سے بیرنہ کہتے تھے کہ ہم سب ا با جا کہ . ن اہو جا سیننگے ۔سلطان نے کہا کہ اگر تقدیم میں ہے تو میں ہوگا · اب با دنتا ہ اُ مُعامیر تکیز وک حمارکیا کہتے میں کہ وہ اپنے جہا رہے قریب تھا کہ ایک پرنگیزنے اوسکے لموار ماری اور اوسکویا نی میں بھنک ویا جوا هرارا و سکے سانتہ ہتنے وہ بھی شہید ہوئے۔ یہ واقعہ ۱۰ رمضان سنه المرات المبلان الدونتهدالبحر-اوسكيّ اربح بو بي- بها درنتا ومبس برس كي عمر ما وثلاثة اور داسال سلطنت کی - اس صاب ہے وہ اکتیں برس کی عمر من فناہوا -مرا ۃ اسکندری کے بیان سے بیرصا ٹ معلوم ہوتا ہو کدیرنگینروں کے افساورسلطان کا ایک دوسها کو گرفتار کرنا عاسبنے نتے اورا و کیے نابعین اس ارا و اسے خوب واقعت

اوربرا کے جانب کو دوسری جانب سے برگمانی بھی اس اتفاقی فسا دسے برگی نی 1 ور ہے اعتباری کی جینکا ریاں ہو کم گئیں جینے پیٹمکین وا تعدیش آیا۔ایک تیکمیزی مورخ کہتا ہرکہ شاہ تحوات کے بٹروں سے ترکیز رسول سے ل<sup>ار</sup>ے تھے · نیونو دی کہاگور نرجزل رنگیز واکا ہند<sup>ی</sup> میں ولا ۱۵ میں آیا ۱۰ وسکویٹ کال کی طرف سے بتاکید ہدایت ہوئی تھی کہ وہ جزیرہ دلویر ہوسا صل کہنایت برگوات کی علداری میں ہو قبصنہ کرسے اسلئے اوسنے دوسرے سال میں اس فہم کے ہے یہ ہولنگ سامان تیار کیا کہ بندرہ ہزار جہ سوسہ یا ہیوں کوسب تسم کے جار سوجہا زوں ہی بہاکے بمبئی میں لایا۔ ٤ افروری سف میں کئی وفعدا مست دیوسر تلا کئے . گروہ سب خالی گئے اس تاریخ سے پڑگیزوں کی بڑی کوسٹسٹن یہ بھی کہ دبویس کس طرح قدم جس ۔جب او نکو سعاو م ہوا كريه بات صلح سينهن عاصل موسكتي تواونهون في اوسكو قوت وزوري عاصل كرنا جايا. ا د منوں نے گجرات سکے اورا وسکے دوستوں کے جما زوں کا گرفیآ رکر نا نثروع کیا ۔اونیوں نے تصبات الايور بلبر-سورت كولوك ليا ، تركوا ونكى حايت مين شابزا وه چانداگيا - وه بها خراه کاموا کُ تحا. مبب و «سلطنت *کے قال کرنے میں سب طرح ناکا*م روا تورینگیزوں کی حاب**ت م**یں یا یرتگیزوں کے افسر کوخیال تعاکداس سے بہت کام تطیقگے ۔سال آیند ہیں پر گیزوں نے ۔ جمیں دی سلو*یرا کے تحت* مین بسومنات .نیٹ بنگلور <sup>بما</sup>نیا . تولاجا بنطفراً با و **کوجلا** دیا ۔ا دران مقامات سے میا رہزار غلام بنا کے لیگئے اور بہت ومی قتل کئے۔

اِن سب با توں کے سبب سے نیونو وی کنهائی ہمت اسپر بند ہوائی کہ دادِ کو تنگ کرسے اور سلطان گجرات کو مجبور کرے کہ دور سلطان گجرات کو مجبور کرے کہ دوراس ٹنہر میں قلعہ بنانے کی اجازت دے۔ اس اسپنے مطلبط صل کرنے کے لئے پڑگیزوں نے بسین کو فارت کردیا۔ یہاں انکوجار سوتو میں ہا تنہ گئیں اور بہت سا اسساب جنگ باتنہ آیا۔

اسوقت بها درشاہ ہایوں سے اڑر ہا تھا کہ پر گمیز وں کے گورز مبزل نے اپنا المجی بہیا کہ ملطان سے دیو دینے کا اقرار کرائے ۔ وہ جانتا تھا کہ بہا در اپنی مصیبت ہیں گرفنار ہی دہ البی ما میں اوسکی درخواست کو مان بیکاا وراگر وہ میرا بنی عالت اصلی پراگیا تونہیں ما نبیگا تا خرکو مستقالی

ملطان بها ورسف إن تتراكط برصلح منظور كرلى .

ا ول بہیشہ کے گئے قصبہ بین شاہ پڑگاں کو دیتا ہوں۔

و و م . اپنے کسی نبدر کا ہیں جنگی جہا زنہیں بنا و تکا .

سوم اگر بحرم فلزم یا نتیج فارس سے ترکی بیڑے پڑگیزوں پر حمارکرنے اُکینگے نواد نکے ساتھ منہیں شر کب ہوگا۔

مورخ مکیتے میں کہ معبن شرا کط البی تھیں تھیں کہ وہ سلطان کے حق میں مفید تغیب اور اِن شرا کط کی سختی کو نرم کرتی تیں ۔

## والى سوزاكى ايرخ سے بہا درشا ه كے ماسے جائيكا بيان

بہا درخا ہ با وخاہ کہنبایت نے صرف پڑگیزوں کی مدوسے اپنی سلطنت کو ، و بارہ ماسل کیا ہما گرا ب وہ پڑگیزوں کی بربادی کے درہے ہوا اورا وسٹے جو ویو میں قلعہ نبانے کی اجازت دیدی تھی

ا وسكا برا فلتى اوسكوتها وه ا وسكوتيسينا ا ورحاكم كو ا ورتهام الن قلعه كوتش كرنا جابيتا تها . باوث ك اس ف دآمیزارا ده پرنیونودی نب مطلع جوا ادرا و یکے اسدا و کی تدسیر کے لگا۔ ديوس بها درجوا مرد ليي نيوايل دي سوزاحا كم تما - اوسك مارف كا ارا وه بها درشا ه نے کیا۔ ۸ اکتوبر کی رات کوا کیب مسلمان دیوار پر آیا اورا *دسنے کہا کہ موز*ا بہا درت وکل بھیے مارنے کے لئے بلائیکا میں اپنا نام اسلے نہیں نبا آ سٹ یدینیال کیا جائے کہ یہ انعام پائیکا طرلقیه ایجب د موانح و ا ب ایمی نیوایل بڑی دیر کک سوچیار ہاکہ میں بہا درمث ہ یاسس جائوں بإبنه جائون آخرکوا و سننے جانے کا ارا وہ کیا جس کفشے میں اوسکو یہ آگا ہی ہو کی تھی ہما درثیا ہ كا و دى اوسے بلانے آیا. و ، پہلے توبہت ملح نوكروں كواپنے ساتھ ليجا يا تھا گرا كمي دفعہ و ہ تهنا گیا۔ ہما درت اسنے اوسے بفیکر دیکیکو اسنے کینہ کوظاہری افلاق سے بدلا۔ ا بی نبوایل فلعه کو وایس جلاتیا - با دیث و کی ال نے بیٹے کو سمجھا یا کہ بیشرا رت آمیزا را دہ نٹرکے۔ باو شاہ سنے یہ بہتر جا ٹاکہ میں کیتان سے اکٹر سلنے جا وار جس سے برگ بی بالكل مسط بهائ - بهراوسكوولان مارول ياكر لون باوسش وبرا ويشت طينت تها وہ اول دفعہ ملافات کرنے نا وقت آیا. یہ نا وقت آنا بدگیا نی کے گئے کا فی تھا مسوز انے ا بنی حفاظت کر کے طاقات کی ۔ اونکی آلیمیں باتیں ہے سرویا ہوئیں ۔بہا درشاہ پلاگیا افسنے اسپنے نزد یک عاما کدا دسسنے سو زا کو سیندے میں بینسا بیا مگروہ اور زیا دہ اپنی حفاظت کرنے گا نیونو دی کنها کوجب به خبر بولی که دیومین به معامله پیش آیا توا وسکوتعجب بر*وا که سوز*انے با<sub>وش</sub>نا<sup>ه</sup> کوجب وه او سکے قابومیں *آگیا تماگرفتارکیوں نہ ک*رلیاغ*رض اسکے بھی بُرے ارا وے مشہو* ہو گئے تھے۔ اوسنے یہ کھی مشہور کرر کہا تھا کہ بڑگال سے جہار بڑے ساز وسامان کے ساتہ آتے مں پینصوبہ نیونو کومعرض خطریس لایا۔ بہا درخا ہ نے اول اوسکے مارنے کا قصد کیا ناکہ سوزا کے مارینے کے بعدوہ و**یو** کی ک*لک کونیۃ سکے* بہا درشا ہنے اوسکولکہا کہ تم دیو میں آوُلعفن معا طات عظیم کافیصلہ کرنا ہی۔ نیو نو گو اوسکی بذمیتی سے واقعت تھا گرا و سکنے مانے میں کی مال نہیں کیا۔ وہ 9. جنوری کو گوامیں جننے جہانے تیے او تکوسا تنہ سے گیا۔

حس میں اوسنے نیو نوکو تکاری گوشت بھیجاتی۔ او کے ساتہ تبرہ امیر موئے اورا وسکے ساتہ تبرہ امیر موئے اور سوزا بھی تھا جو نیونو کا بینا م لیکر بہا دریا ہی تھا نور بیٹ کی اور بڑی خاطر داری کی۔ دو نوں نے بٹیسکر آگیب میں خوب بانیں کبی گربا دریت ہ کوئی کم کی تعجب ہواکہ ایک نوکو نیونو سے سسکر شی کررہا ہی۔ یہ ملازم سوزا کا پیغیب موگا یا کیڈا اگیا ہوگا اور کیتان ن آئے کہ کا مریت اورث اہ مارا گیا ہوگا یا کیڈا اگیا ہوگا اور اب بہا دریت ہ تشدر خاموش تھا کہ نیونو نے کہہ ملازم کی بات پرنسیال نہیں کیا اور

ا و تھک میلاگیا۔

نیونانے تمام افسروں کو مکم دیا کہ وہ اول بہا درت ہ کے ہمراہ میرے ممل ہیں جائیں

ا ور کیجر سوز اقلعہ میں جائے اور جب بہا درت ہ اوس کی ملافات کو آئے تو اوس کو کیڑ لیں۔

بہا درت ہ نے یہ سوچا تھا کہ اوسکو ڈونر پر بلائے اور کیڑے ۔ سوز ابہا درت ہ کو قلعہ ہیں بلانیکے گئے
گیا۔ اور کہنا قلعہ ہیں چلا گیا۔ بہا درت ہ کے غزاب میں سوز آیا اور رومی چام کی معرفت
پیغام بہجا کہ قلعہ ہیں تشرفیت سے چلئے۔ گررومی چام سنے بہا درت ہ سے کہا کہ آپ نہ جائیے

و ہاں گرفتا رہو جائیگا۔ گربادشاہ نے اس کینے کی پروانہیں کی اورسوزا کو اپنے غراب ہیں ہا ہیا نے میں اسکایا 'ول بیب ل گیا جس سے وہ سمندر میں گریڑا اوسکو اَ ومیوں نے کال لیا۔ اور جہا درشا ویاس امرا اوسکو ہے ۔ اس اثنار میں پرگیزوں کا ایک جہا زا وربعض او تکے ادربرواً یہ د کمکر آئے کہ سوزا طبدی سے بہا در شاہ ایس جلاگیا ۔ جب رومی جا م نے اسکی اطلاعدی توبها درشاه نے امرا کو عکم دیکرسوزا کو مار ڈالا جمیس دی میکونٹ کو اس قبل کا ہونا معلوم مرکبا وہ اندر گیا اور بہا در شاہ کوزننی کیا جس نے یز گلیزوں کے بہا در کمیان کو ہاراتھا۔غرض یک خونریز نسا دریا ہواجس میں چارزگیزی افسراورسات بہا درشا ہ کے امیرا سے عمئے۔ پڑگیز دل کے اور جہا را گئے جنیں سے بہا درشا ہ کے ایک نوکرنے اوسکی کی ن سے بعض پڑگیزہ تیرلگا کے مارا اورخورگولی سے ماراگیا -بہا درشا ہ کوا وسکے تین جہا زبچانیکے لئے آئے ۔ بہا درشاہ خون ز دہ ہوکر بھا گا جا تا تھا کہ توپ کے گویے نے اوسے ٹھیرایا اور او سکے جہا زیلانیوا تين ارداك يه وككربها درشا وإنى من اسس ارا د وسي كو داكه تيركر ني جاوُ س كا كر و ه ڈ وسبنے لگا تو عِلایا - آوازیسے بوگوں نے پہچانا کہ یہ بہا دریث وہی ایک پڑگیزنے جیو کے سمارے سے اوسکویا نی سے کی اویرا و مثایا تھا ، کہ دوسرے پر گلیزنے او سکے سربر جھی هاری سسے وہ ڈوب کرمرگیا · سرحیٰدا وسکی اورسوز کی لاش کی تلاتش ہو ئی مگر تحیہ۔ ية نه نكاكه تجميز وكمفين موتى .

ایک ترکی موخ فیروی بیان کرنا می کرجب بها در تناه مجبور کیاگیا که وه دیو کو جائے تو اوست این الله و میاری دولت بخری الله و عیال اور جوابر مینه نهیجے - تین سوآ بهی صند فوق ستے اور او نیس و مساری دولت بخری بوئی عتی جوا وست جوناگڈہ . جینیا نیز ، آبوگڈہ . جیتوڑ کے مند وراجا وُس سے اور نیز ہ الوہ کے ممل با دشاہ سے بینی عتی ۔ اسس دولت عظیم کے خزانے بجر مندوستان میں نہیں آئے ۔ بلکہ وہ سلطان قسطنطنیہ سے ہا تھہ آئے ۔ اسی دولت کی دج سے وہ سلیمان اعظم بنا سلطان بہا در سے سلطان قسطنطنیہ بیجا تھا جمکی قمیت بہت بڑی می کرے اور اوسکی کیک بہایوں کی لڑا الی میں کرے اور اوسکو بیکا تعفیق بہیجا تھا جمکی قمیت بہت بڑی متی ۔ اور اوسکی کیک بہایوں کی لڑا الی میں کرے اور اوسکو بیکا تعفیق بہیجا تھا جمکی قمیت بہت بڑی می ہی۔ اور اوسکو بیکا تعفیق بہیجا تھا جمکی قمیت بہت بڑی می ہی۔

## . ذکرسلطنت میرا*ن محدشا*ه فاروتی

جب بها درشا ه ونیاست رخصت بواتو اوسکی والده مخدومه جمال مع امراکے بندر دسیسے ا ۱٫۶ با د کوروانه بهو کی - اثنا رراه میں خبراً کی که محدّز ماں مرزاسے حبکو ببط وریفے ویل ولا ہور کی بانب جمياته كه وه مغلول كويريشان كرس حدو دلا بورسه وحدة با دكي طرف تا برحبوتت ا د سنے سلطان بہا درکے واقعہ ناگریز کی خبرسنی توہبت رویا میٹا اور ماتمی لیامس پہنا ، ورتغریت كے كئے أيا - مخدومہ جال نے اسباب مہانی اُس ياس بيجا - اُسكالباسس مائمی اُتروايا-لبکن مرزا کامطلب کچھ اور تہا۔ اوسنے کو ہے کے وقت نوز انہ گجرات پر ہا تہہ ڈوالا اور سات سو سندوق سونے سے بحرے کے گیا ۔ اور بارہ ہراراً دمی مغل اور بندوستانی جمع کئے۔ ا مرار گجراتی اس حال کے دیکہنے سے مضطرب ہوئے ۔اونہوں نے باوٹنا ہ کے مقرر کرنیمر سلحت دکیمی بسلطان بها در ایسینے بہاننچے محدُشا ہ فاروتی پرولیعهدی کااشارہ کر حکا تها اسلے کل امراء ا ورمخد ومدجها ں اوسکی با د شاہی پر راضی ہو سے غائبا نہ اسکا خطبہ و سکہ عمل میں یا اً دمی اوسکو ہلانے گیا معا وا لملک بہت سالشکر کیکرمحدُّز ماں مرزا کے وفع کرنے کے لئے گیا ۔ مرزاعیاست اور فراغت طلب تها کچه لوگر ند کو بهاگ گیا ۔ میراوسکی نہم کی کو ئی صورت نہوئی میراں محدثا ہ فاروتی مبکو بہا درشا ہ نے نشکر خیتا ئی سے تعاقب میں او ویک ہمجاتہ و تخت پربیٹھاا در ڈیڑہ میپیے سلطنت کرکے اجل طبعی سے سل<sup>م کی</sup> ہیں مر*گیا*۔

## : ذكر سلطنت سلطان محمو دگجراتی بن تطبیت خان بن سلطان ظفر

جب میران محدث و فاروتی دنیا سے بل باتو کوئی وارث سلطنت سوار محد فال بن ہزادہ اطیف فال بن ہزادہ الطیف فال بن مفر فال سلے سلطان اطیف فال بن مفر فال اسلے سلطان بها در سنے اوسکو بران پوریں میران محمد فنا و پاس تیدکر رکھا تھا۔ افتیار فال اوسکے بلانیکو گیا مہراں محمد فنا و سکے بیمنے میں مضائقہ کیا۔ امرام محجرات نے نظرتیا رکر کے برانپور مہران محمد فالے وسکے بیمنے میں مضائقہ کیا۔ امرام محجرات نے نظرتیا رکر کے برانپور

جانيكا ارا ده كيا - ميرال مبارك كوحب. په عال معلوم ېوا تومحمو د غا*س كو گجرات بين بيجه يا* . مراه الم في من من من المانت يرمنيا · اسكاخطا ب سلطان ممو د بوا · افتيار خال صاحب فتيار بوا مهام ملکت گجوات کی زمام اوسکے اقتدار کے ہاتہہ یں آئی سیکٹی میل موامی آبسی مخالفت ہوئی دریا خال وحا دا للک نے اتفاق کرے اختیارخال کوقتل کیا - عا دا للک امپرالا مرا اوروریاخا غوری دزیر کل موا- آخرسال میں اِن وونوں میں مخالفت ہوئی - وریا خاں غوری سلطا رججود كونتكارك بها ندست فرأأ با د مينيانيرك كياءعا والملك ن بهت كرجمع كيا اورمحدًا إ دكى طرت متوجہ ہوا۔ ووٹین کوچوں کے بعد سیاہی جہنوں نے اوس سے خوب روسیریں تھا 'جدا ہو کر ، وٹٹا سے مل شکئے علاد اللکنے نا چارصلے کر لی جمیں یہ قراریا پاکہ عاد الملک۔ اپنی جاگیرسرم کا نو کوحلاجا سلطان محمو داسمدًا با ومیں مراحبت کرسے سی کہ میں وربا خاں غوری نے عا واللک سے استیمهال کارا ده کی جمو دشاه کوارات استاک کے ساتھ ولایت سورت میں ہے گی ۔عما والملک لا کر بھاگا میران مبارک شاہ ما کم آسپر دہر ہانپور ایس انتجا کی ۔ وہمیت وغیرت کے سبہے اوسکی مد د کوتیار ہوا۔ اوست نشکر کجرات سے منگ کی اور شکست یائی اور آسیرکی طرن ہوائی عماداللک لوغال المخاطب قا ورنتا و حاكم ما لو وياس كيا -سلطان عمو رخا ندنس مي*ن تبهير كرّاخت و تارا*ج یں مشغول ہوا۔ میران مبارک شا ہ سنے اکا برے واسطے سے صلح کر لی اور محمو وشا ہ کی ضدمت میں آیا۔ دریا خال غوری نے عادالملک کے خارج ہوجانے سے قوت واستفیاریایا۔ مل مهات ملک دورما لی کا مالک **بود کو کی اسکے کا** مہیں وخل بنیں ویسک تھا . رفتہ رفتہ اوسکے اختیاً کی نوبت بیا ل کاستانینی که وه شامی کرنے لگا اور محمو دشا ه ایک نمو نه ره گیا ۔سلطان محمو و نے جب اینی به عالت دکینی تروه ایک رات کو جرجیو کبوتر بازگی معرفت قلعه ارک احد *آ*با و میں عالم خا لو دھی م<u>ا</u>س گیا وہ وولقہ دوندونہ میں *ماگیرر کہ* تها ، بو دھی نے باوشا ہ کے آئیکوغنیت مانکر عار مزار شکر مرتب کیا - دریا مان عوری سنے محافظ ماں ا دراسیے خوتیوں سے بدانے سے ا يك طفل محمول السكع شاه منطفرنام ركهكر! دست و بنايا بحل امراكي حاكيرا ورضاب بين اضافه کرے اپنے سابتہ متنق کیا۔ دولقہ کی طرف متر صبحوا سلطان محمو دکوٹری سیا ہ کے سابتہ بنگا<sup>ہ</sup>

یں پیوڑا - اوراً پ غولڑنے آیا -حمد اول میں دریا فال غوری کے ہرا ول کوشکت دی اور ٠ اوسكى فوج فاصهت لرا اور دا دمر دانگى دى گرحب ميدان جنگ سے ن**كا ت**ويا بنج سوار *اسك* اِس سے بہت سراسیمہ نتا کہ دریا خاں سے سراول سیاسی احمدآ با دمیں سکتے ہونے اورا وسکی ت کی خبر مشہور مولی ہوگی اسلئے احداً با د جانا جائے۔ وہ با پنچ سواروں کے ساتھ بست ہی جلدشہر میں آئر دولتخا نیٹ ہی میں داخل ہوا اور فتح کی ندا دی اہل شہر دریا خا ں ہے سرا دل ت یا فتہ کو د کمد مکیے تھے اونکو دریا خال کی شکست کابقین ہوا ایک جماعت اس پاس آ بی اوسن حكم ویاكه دریاخان كانگرغارت كیا جائے اور تنهر کے دروازے محكم كئے جائيں عالم خال نے تیز قاصد بھی سلطان ممو د کوطلب کیا - دریا خاں جب فتح کرکے اپنی منزل میں آیا تواحد آبا و ے اس پاس قاصد پہنیے اور حقیقت مال پراوسکواطلاع وی - وہبہت جلدا حدا ہا د کی طرفتہا ا بل وعیا ل امراک شہر میں تھے اکثراً وہی اوس سے جلبوکر مالم خال دوہی پاس اسے -طان محمد دہمی شہرس آگیا اس خبرکے سینے سے دریا فان غوری نے وار کیا بر اپنورگیایها رسبی ترارنه یا یا تو وه شیرنتاه باس *علاگیاجیے اوسکے ساقد بڑی ر*ماتیں کیں۔ نے کے بعدعالم فال وزیر ہوا۔ وزارت ایکرا وسکوعبی دریا خال کاسا گہزیر ہوا اُسی کی جالوں پر چلنے گئے .سلطان محمو دنے امراکو اپنے سانتہ متنق کرکے ا دیکے پر شنے کا تصابیہ ا وسکو خبر ہو کئی و ہ مج*ی سنسیر ننا ہ یاس چلاگیا .ا وسنے بہت اوسکے صال برنوا زش کی ج*ب ہ<sup>ائی ا</sup>مرا للان ممه دکی *فاطرجمع ہوئی تو ووتنسیق ما لک اورتکنژ زرا*عه میں مشغول ہوا۔ تھوڑے دنوں میں محجرات کو پہرائنی اصلی حالت پرسے آیا۔ اعیان واکابر والثرات مستحن سلوك كيااحداً با دست باره كروه (م وبل بيرايك نياشهرنبا يا وسكا نام ممو داً با رکہا ۔ نگین و ہ اس عبد میں بورا نہ طیار ہوا ۔ اسی با دشا ہ کے عبد میں <del>فسائ</del>ے میں مجرعان کے س پرقلعہ مورت تعمیر بوا مسورت کے سلما نوں کی طرح ک*ی مزامتیں فرگی کرستے ہے* ،اسلئے سلطا محمو ونعضنفرا قاغلام ترك المخاطب مندا وندخال كواس مجكه يماحا كم مقرركيا اورعكم ويأكه قلعها ئے رجب خدا وندخاں نے قلعر نبا اسٹروع کیا تو فرنگی جہا ٹرول میں چینہ دفعہ سوار مہوکر مانعت

کے لئے اُے ۔اور سخت لڑائیاں ایٹ ۔ گر ہرد فعہ ٹنگست یا کی ۔ خداوند فاں نے بیقلع مبنواک تمام کیا- بیعصارایک نهایت متیں اور استوار ہجا دسکی و وطرفین خشکی سے متعسل اِن میں خندق میں گزون کی ایسی نیمی بنا نی کریا نی کل آیا۔ خندق کی دیوارکوسنگ وآبک سے بنایا ہو۔ عرض اسکا ۵ مگزی ا درار ثفاع ۲۰ گز- اور عجیب بات به بی که تیروں کو لوسے سے جوڑ کرسے ا دنیں ایسا پلایا بو کو کو کی درز و دارار ا فی نہیں رہی بسنگ انداز لیسے بنائے ہیں کہ ویہ وہیا انہیں دیکیکر متحیر ہوتا ہی۔ جب عیسائی جنگ وجدل سے ایٹا کا م نہ بناسے تورفق دیدار اسے میش آئے اور خداوندخال کوبہت رومیہ رشوت کا دسینے لگے کہ وہ فلعہ نہ بنائے ۔ گرا دسنے رشوت يرتقو كابهي نهين تو ذرهميوں نے كها كه اگريه بات توقبول نہيں كرنا توہم تحبكو اتنامي روبيه وستے ہيں چو قلعہ کے منبنا نے کے لئے دیتے تھے کہ قریر گال کی طرح کی چوکندی نہ بنائے ۔ خدا وندخاں نے کہا کہ سلطان کے دولت کی وجہ سے میں کسی چیز کی پر وانہیں رکہتا - اور میں جا ہتا ہوں کہ تہاری مرضی کے برعکس اس قسم کی چوکندی بناؤں اورانیے لئے تواب عظیم مال کروں -توب وضرب زن كدروميوں نے جو اگد ہ يں چيو السب تتبے ١ ورا و كوسياما ني اكت متح مكاكر قلعہ سورت برجا بجالگائے اور خوب وسکومضبوط کیا ملامحڈ استرآبا دی نے اس قلعہ کی <sup>تا</sup>ریخ بیگری ہے<del>۔</del> ایں ندا کد زعنیب بهرتارمخیش گیوش 🗼 سدیو د برسسینهٔ دجال فرنگی اس تُ سلطان محود سف سلفته تك باستقل حكوست كى اوكسى طرف كونى اسكامنا زع و مخالف مذتھا۔ گرسال مذکور میں بر ہا ن نے اسکے قتل کا آرا وہ کیاجب کی تفصیل یہ ہیں۔ کہ محمو دست ه کاایک ملازم بر بان تهاکه لوگون کوصالح اسینے تین دکها تا تهاا وراکٹرا وقات طا عات دعبا دات مين مصروف ربهًا تها ـ نتسكار مين باديث ه كالبيش نماز و مي بهوا تها ـ ایک د نعدا وسنے با وشا ہ کی خدمت میں ایس تقصیر کی کہسلطان سنے اوسکو کیمی دیوارمیں نینوا دیا گرسرا و سکا دیوار سے با مررکها - کیجه تقوش ی دیربعب دبا وشاه کا گذرا وسکی طرمت ہوا توبر مان زندہ تھا۔ با دشا ہ کی طرمت بھا ہ کرتا تھا جہیشم وابر و سے اشار ہے سلام كرة تها- با دش وف ترحم كرك اوسك كنا وس درگذرك و ورا خلاص كيا -

خوں کے مارسے اوسکے اعصا قیمہ قیمہ ہورہبے ستہے اونپر مرہم رکھاگیا اورکئی روزروئی کے اندرا وسکو رکھا۔ حبصحت ہوئی تو پیر ہا وٹ ہ کامقرب ہوا۔ گراسنے ولی تعمیق سینه میں رکھا تھا۔قصارا پیرایک گیا وٹکا رگاہ میں اوے صادر ہوا ۔ ملطا ن ا دسکوگالیاں د کمیرتندید کی - شام کے قربیب! دست ہ نشکارگا ہ سے پہرا -اورنہا یا دسکرت زیا دہ کماکر لینگ پرسور ہا۔ کہتے ہیں کہ سلطان پاسس دوسو آ دمی ایسے تنے کرمشیرے لاكرا وسيرغالباً تے نتے ۔ اونكوشيركش كتے تقے وہ بريان كے حوالہ تھے كەنىكارگا ، اور نا زک جامیں ساتندرہیں ۔ ہر ہان نے اونے امارت ومناصب کا وعدہ کرکے لینے ساته موافق کرنسایتا - وه گهات نگائے ستے تھے ۔ دس روز کردب را ن کو یا دنتا ہ اسیے غافل سوسنے کی خبر ہولی توا وسنے لینے بہانجے دولت سے بوباد شاہ سے زیادہ نز د کی رکہتا تھا تنا ہے تحقّل میں ہمز ہا نی کی اور اوسنے قبول کیں۔ باوشا ہ کے سرکے بالوں کے ختک کرنے کا بہانہ بنا کے وہ مرگیا - باوشا ہ کے بال بہت دراز تھے ۔ اونکو م ستوں میں لیکھینجا تو با د<sup>ش</sup> ہ کونهایت ہے خبر ہایا۔ بالوں کو ملینگ کی بٹی سے مضبو ط بانده دیا۔ اور با دشاً ه کی تمشیر فا صه کوغلاف سے کمینکی با دشاً ه کے ملق پر رکھی ۔ با دشاہ ہوست پار موا۔ او مٹھنے کا ارا وہ کیا گربال ایسے ٹی سے مفبوط نبد سے ہوئے تھے کہ اوٹھ ندسکا۔ وفع مصرت سے لئے دونوں ہاتمہ تلوار کی دہاریرر کیے کہ گلا ا درہا تنہ دونوں ریدہ ہوئے ۔اس دولت بیدولت نے اینا کام کیا توبر بان نے کہ دروازہ کے نز دیا <del>ہ</del> حب ده بازی منروع کی . وه پیهمجها که اگر بعض ا مرا بر عظم کو مار داله نکا تومین سی با دست ه ہو جا 'ونگا۔ کنظہ کمخطہ با سرحاکر سلطان سکے احکام مُنا نے لگا۔ با دستٰا ہ کی زبا نی ہیں لاسکے مہ منا یا کہ مطرب ومغنی لمبند تر وازی سے گائیں ۔ عکم دوم پیکرشنیرکٹوں ہیں ہے دس آ حضور کی فدمت میں رہیں ۔ انکواس بہا نہ سے اندر کے گیا ۔ ہتیار او نکو دیئے اور عین بول ر کبراکر دیا - امیروں ووزیروں کی طلب میں آ وحی شیسے - آ دھی رات آئی تھی کرفندا دیا إ فى قلعەسورت والتفحسال وزبيرها حنر موسئے اور قل كئے گئے -

ا و نظی بعد و و آ و می اورامرارکبار کی طلب میں بھیجے جب اعتما وخاں کی طلب میں آ ومی سگئے توا وسے کیا کہ اسوقت سلطان سرگز ہماری سسم کے آ دمیوں کو طلب نہیں کرا۔ اسمیں کو ائی فیه سی- اشنے میں اور اومی اوسکی طلب میں آیا تواوسکو دغدغه اور زیادہ ہوا۔ بھر ربان سنے مريشيرازى المخاطب فمننل خال كوطلب كرسك كماكه با دشا ه خدا وندخال وآصفظا سے رخدہ ہوگیا ی تیرے سئے پیفلعت وزارت ہیجا ہی۔ انفنل خاں نے کہا کہ جب ک میں با درشاہ کو نہ دیکیونگا۔ لمسیب امرخطیر کا فلعت نہیں پہنوں گا۔اوسنے ٱسستین میں ایک ہاتہ وال کرکها کہ یا دیشا ہے سرکی قسم دوسرا ہا تنہ میں ہنیں ڈالو نگا گر با دیشا ہے روبرو توریل اوسکو و بال لایا جهاب سلطان کی لاسٹس پڑی تھی اور کھاکہ با وشا ہ اور عمدہ وزرا اور امرا کا کام تام کرچکاہوں. تجے وزیرکرہے کلی وجزوی امور کا اختسبیار دیتا ہوں ۔ افضل خاں نے اسکو یکارکا کر گالیاں دیں توامس نایاک نے اسس سپر مغتا دسالہ کو قتل کر ڈالا۔ سرکشوں و سیامیوں اورا و باسٹ آ دمیوں کو جورات کو جمع ہتے اومیں سے سرا بک کوخطاب دیا ا ورا مارت کا امید وارکیا -ا ورتخیت پرمٹیا صبح تک زرختی کر ّا ر ہا۔ با دینا ہے طویلہ سے گھوڑو ا در بانتیوں کوا و باسش آ دمیول کونسسیم کرنار با اورا و نکواینا مایئر استنظها رسایا ۔جب بادشاہ لی شهادت کی خبرہیلی توعادا للک ترک پدرینگیز**فاں اورا نع خاص بشن**ی او**رامراجمعیت کر**یسے بربان کے سریرہا پڑھسے اور کا ذہمت بقتفنا رمصب عہ سلطنت گریم یک مخطه بودمعتنم است + چتر سربر سکے موے اپنی جمعیت کے ساتنہ برابر میں آیا۔ اول ہی حملہ میں فاک میں کوٹا۔ شیرواں کے ہاتنہ سے قتل ہوا۔ یا وُں میں وسکے رشی بانده کرتام با زار دمحله مین پیرایا - سلطان محمو د کی مت سلطنت بدا سال ۱ ماه اور حیندروزهتی -بحسب اتفاق سلیم شاه بن **شیر شاه د بلی کابا د شاه اور نظام اللک بحری احد کر کاصاکم اسی <sup>91</sup> بیر** اطلبی سے مرکے جنگی تا ہے و قات مولا ما غلام علی ہندوت ہ نے بیکی ۔ قطعة تاريخ سيه سخسرورازوال آربیب بار لهبندا زعدل بشان دارالامال وي

کے محمو دسٹ سلطان گجرات كهم چول دولتِ خو دنوجوان برد کهاندر بهبه خووصا حبقرال بو د وگرامسلام فان سلطان د بی که در ملک وکن خسیه و نشاں بو و سيم آيد نظام اللك بحرى ز تاریخ و فات این سخب رو چه می بری زوال خسسه وال بود سلطان ممو د نیک نها دلیندیده اطوار نتبا اکثراوقات علار وفضلا کی صحبت میں رمتیا -<sup>تھ</sup>ی رو*زے رکہتا ۔اسینےا* با واحدا د کی و فات کے دن روز ہ *رکہتا .متبرک د*نوں میں فقراو ساکین وستحقین کوکها ناکملاآ ا ورخو دطشت و آنقا به با تهدین لیکر آ دمیوں کے با تدویوا تا اور پارچہا برسسری صاف وغیرہ کرا دسکی پوششش کے بئے مقرستنے اون ہیں۔۔اول درونیوں کا جامہ و دستار بنا تا - بعدازاں اپنے کیرے بنا تا ۔ اوسے کمارندی کے کنارہ پرایک آبوغا نه نبایا تها-سات کروه (۱۸میل) اوسکی دیدارطول میں تھی - اِس آ ہوغا نہ میں عارات دل کشاو باغ روح افز ابنائے تھے ۔صاحب جال مالنین باغ کی آراستگی کے واسطے نوکررکہی تہیں۔اس ہو خانہ میں طرح طرح سے جانور سنھے کہ ا د نکی توالد و نال كى كثرت سے تمام آموطانه پرتھا -سلطان عورتوں كى صحبت پرمراتها -اپنى حرموں كوول ل رکهتا اوراو کوسا ته لیکرفتکار کہلتا چوگان بازی کرتا -اس جار دیواری میں جو درخست تھے اُنیر سُرخ وسبر مخل لیٹی ہوئی تھی -ا وسکے کوئی اولا دنہ تھی اسسکتے حرموں میں سسے کوئی ما المہو تی تواسقاط على كا حكم ويتا واسكاد كي مندى غلام اعما دخاب تما وسلطان أسير كلي اعما وركبا تباء انی رم میں اوسکوموم بنایاتها - عورتوں کی ارکشس اوسکے سپر دہمی - اوسنے بادشاہ کے الما خظه اورا حتیا طے سبب سے کا فورکها کراپنی رجولیت کو دورکر دیا تھا . چونگر گجرات میں مزار و پرعورتوں کے جانیکی ادر لوگوں کے گھروں پر سربہا نہ سے او نکے ہجوم مونے کا رواج ہوگیا تھا۔ توفت وفجور بنیزلدر سم و ما دات کے ہوگیا تھا کہ وہ بُراہنیں معلوم ہوتا تہا ۔سلطان محمو د نے اوسکومنع کردیا۔ امتحان کے واسطے جمول آ دسیوں کی ایک جماعت کوا و کی طلب میں ہجتا۔ جب وه أجاتين تواوكي سيات كراس سبب سياس بات كا خوب نيدا دموكي تها -

وكرسلطنت احدشا وكحبكرتي

جب سلطان محمود نے شہا دت یا ئی اورا وسکے کو ئی فرزند منھا تو اعتما دخا ں نے اس مەفتنە وفسا دېريا نەنېوخرد سال بىلطان رصنى الملك كوسلطان احد شا فتانى كى اولا ويىسە تىلاكر بیران سیدسبارک بخاری اورامراک آنفاق سے تخت شاہی پر مٹما دیا اور اوسکوسلطان خاہ خطاب دیا بنائی کے اختیارات ہود سے گئے ۔ اوسکو گھریں برائے نام باوشا ہنائے رکہا ۔ جب یا پنج سال اس عال گذرسے تواحدت *و کوالیی عالت کی تاب ندر ہی* وہ اح*د ک*ا با د <u>سس</u>ے نکل کرمحمود آبا دیں سسیدمبارک بخاری پاسس چلاگیا ۔ یہ بھی امرار کبا رمیں سے تھا ۔اِس پاس موسلی خاں نولادی وس دات خاں وعالم خال بودہی عظسم خاں مالوی اور آور آومی جمع ہو گئے ۔اعتماد خاںنے عا دالملک پدر خگیز خاں وا نع خاں وجیجار خاص شعبی وافتیا را لماکم وا مرار گجرات سے اتفاق کیا اور تو پخا نہ لیسکرسیدمبارک کے سرمر جاج اور اگر چہ سیدمبارک ں جمعیت بہنسبت اعتما د فال کے مبعیت کے کمتر تھی گرمعرکہ جنگ گرم ہوا ۔سیدمبارک لوتوایک توب کے گو ہے نے دوسرے عالم میں لوکا یا بسلطان احدکوشکست ہو گی ۔ وہ چند روزصحرا دخبگل بین مسترگر دان بهرکراعتما وخان پاسس گیا اوسنے اوسکے ساتھ پیلای سیا ملوك كيا - اوسكو گھرمس بٹھا ديا اوركسي كو اوس پاسس جانے نہ ديا - اس صورت ميں عا دا للک اور تا تا رخاں غوری اعمّا و خاں کے گھرر بڑہ گئے اورا وسکے ڈولنے سے ہے تویں لگا دیں - اعتما دخاں ا وسنکے آگے نہ ٹہرسکا یا آن دلیولوہ ) کی جانب کہ محمراً با رہنیا ہم کی توا بع ہیں بئ جلاگیا اورمبعیت بہم ہینجائی۔ قریب تها کہ جنگ واقع ہوکہ آ ومیوں نے درمان میں بڑکرا و کئے درمیان صلح کرا دی موافق سابق کے اعتما د فال کو و کالت سلطنت سیر د ہوئی اورولایت بٹروچ ونحدٌاً با دعینیانیرو نا و وت اورا در پر گئے آب ہندری و زیدا کے در میان عا دا لملک کو جاگیر میں سلے ، اورا کی ہزار مایسوسواروں کی جاگیرسلطان احد کے سلے مقرر موئی . اس دفعه كبي كبي اينى بعقلى سے اسينے بهدمول ميں اعماد خال كے قتل كامشور و علا نيه لیا کرآ تها، اور مبقتنا کے خروسالی کیلہ کے ووکرائے توارسے کرآ ،اورکہا کہ اعتماد فا س

كرفيكا-اعمادخاراس حال سيأكاه موااورأس رات کو احد شاہ کوفل کرڈالا۔ اُس کے جبم کو قلعہ کی دیوارے وجیا کملک کے گہر کے مخاد کا یا اوشِسرت دی کرسلطان احد بسبب لوند ہی کے وجیدا لملک کے گرمیں آیا تماماد بادشابي سلطان منظفرين محمو دشا سكتكه يم مح آخريس اغماد خان ننوايك لركي كومجلس امراك كجزات مين لايا اوقيهم كهاكم لها که په اړ کمکا شاه محمو د کا میشاہ به اس کی ماں شاہ کی اونڈی تھی۔جب وہ حاملہ ہو گی لو مجھ سپردکیا کہ اس کا استعاما حل کراؤں جل پریا بنج میٹ گذر کئے تسے میں نے اس کو ساقط اُس سے یہ اور کا بیدا ہواجس کی بروزش میں نے اب مک کی ہے۔ اس نہ طنت پروستور کلاموا فق تهاه مامنظفرتناه خطاب دما .اغماد خان کمل سلطنت أس كوخطاب مل . با في ا مراء في مملكة كواپينه درميان اس طريقيتم كيا كه موسىٰ خان وثم مرف میں ٹین مایرگنہ کری آیا اور فتح خاں بلوچ کے قبضتیں را دہن پور ہر تروارہ ورحیٰند پر کئے ا ورہو ہے۔ اعماد خاں کی جاگیرس سابرتی اورمہندری کے درمیان کا ملک ت ومحد آبا و چینا نیر کے ۔ رستمرخاں خواہرزا دہ چنگنز خا ور ولعه جونا كده وسورت امين خال غوري كم قبضه مين آيا اوراس سنه امراء كجرات سے کنارہ کیا سلطان منطفر کو اعماد خاں اینامجوس جانتا تیا۔ ان کو آدمیوں کے دکہا نے۔ ہے تخت پر شہادتیا اور خود اُس کے تیجیے میشتا · امراء سلام کو حاضر ہوتے ۔ جب چندروز اس ط ت وچکیز خاں و تبیرخاں فولادی سلطنت کی میارکباد دینے کے لیے احد آیا ومی آ کے فقے خاں کو بہیب قرب وجوار جاگیر کے فولا دی سے عدادت ہو ہی اوا ن کے درمیان جُگ ہوئی فتح خاں نے شکست یا بی وہ اعماد خاں پاس گیا۔ اعماد خال الشک ارے قولادیوں کے سربوا . نولادی پین میں متحصن ہوئے اور ماجزی ونسامت ظامرکر۔

لکے۔ اتقاد خاں نے اُن کے بیر کو مانا نہیں محاصرہ میں کوشش کی جب فولاد می افغان نگر ہوئے توان کے جوامان خرد سال جمع ہوئے۔ اور اُننوں نے موسیٰ خاں اورشیرخاں ہے کہا مرجس حال میں ہمارا عجز وانکسار قبول نہیں ہوتا تو بجز حکّب کرنے اور جان دیدینے کے چارہ نہیر ہے۔ بس یا نسوجوا نوں کے قربیب ایک ہی دفعہ میں قلعہ سے باہرآ کے اور موسی خاں وٹریز کا بهی تین مزارسیاه کے کرناچار با مربکلے ۔ اعماد خاں ماسک کرکچرات پٹس مبزارہے زیا دہ تما مُرْفِعلادیوں کی فوج نے اُس کے لشکر کو منہدم کیا۔ حاجی خاں بوسیم شاہ بن شیرست، کاغلام تما وہ اعماد خاں کے نظر میں ہے بہاگ کرفولا دیوں سے مل گیا۔ فولادیوں ۔ د خاں کو بینیام دیا کہ حاجی خاں ہمارے یا س آگیا ہے اُس کی حاکیر حموثہ ود -اعماد خا سے قبول نہیں کیا اور کہا کہ وہ ہا را نوکر تهاجب وہ بہاگ کیا تو اُس کو جاگہ ل سکتی ہے۔موسیٰ خاں وشیرخاں جمعیت کے ساتنہ حاجی خاں کی جاگر میں خفیرہا - اعما دخاں لشکر حمع کرکے اُن سے لانے کیا۔ چار میں یک مقابلہیں۔ ، ہوتی ۔ اعماد خاں کواس دفعیشکست ہوتی ہیں کے سبب سے فولادی اُسٹا لَكُ بهروچ میں وہ جنگیز خاں پاس گما اُس کو کمک و مدد کے لئے لاما لیکن ح بں دیمیں سلے کی حاجی خان کی جاگیر ہوٹے دی ۔ وہ احمد آبا دمیں آیا جیگیہ خان <u>نے جا</u> دیا کہ اس در گاہ کے ہم ہمی خانہ زاد ہیں اور ترم کے گل امورسے اطلاع سکتے ہ ٹ کا کون<sup>ی</sup> بٹیا نرتہا <sup>ا</sup> یہ لڑکاجس کو محمود شاہ کا بٹیا ٹیبراکریا د شاہ نیایا ہے اُس نی ہیں کہ تواس کی مجلس میں بیٹیتا ہے اور تیرے آدمی *اس کی نکھیا نی کرتے ہی*ں اور چیہ نونييں حاضر عقوما كو الله كا سل مكونييں جاسك الكرفي الواقع وه سلطان محوث كا مبيليا ہے تو تو ہبی **ک**ل امراد اور خاصرتیل کی طرح خدمت کرا و رحب او *رامرامج*لیں میں مثبین تو تو ہبی بیٹیرہ ۔ اعماد خاں نے جواب دیا کرمیں نے روز ہادیں میں بزرگوں کے آگے قسم کہا کر کہا تما ک طفل شاہ محمود کا بیٹاہے . بزرگوں نے میری بات کا بقین کرکے اج شاہی آما تنا اور بعیت اُس سے کی تھی۔ یہ جو تو کتاہے کم مجلس میں تو کیوں بٹیتا ہے مہری قدرو

ک اور امرا کے سلطان جنت آمشیان کے زمانہ میں زیادہ تھی تواس زمانہ عادالملك ثبابي أكرزنده هؤا تومير سيخن كي تصديق كراريه بوان جوار ہے ۔ تیری خیراسی میں ہے کہ اُس کی خدمت لرتونهولے پہلے گا۔ تسرخاں فولا دی۔ نه فان کو کلماجن کا خلاصه صنعون به تماکه چندر وزصبر کئے بیٹے رہوا ورمدارا ندعالى سے مخا لفت كما اظهار نيكر و - گرڪنگه نيار بات كوقبول نهيس كبا اعماد خان كوينعام بهجاكم ندعالی کے سپر دہیں۔ آپ اس باب میں فکر آ عماد فاں بنے اپنے سرمریت بلانا کے کے رکے اُس کو بریان پوریوں سے پور م محتی کوات کی باد ثبات دنگا تو قصبه ندر مار محجه د دنگا جب اس س ردی تواینے ایفاے وحدہ کےسب سے قصیہ ندر بارکہ مدار ر بديوهما اورمدان معامكم فورأ قصدندر باريرابيث اضا متواتر کوچ کرکے قصبہ ں حاکم برابرآتے ہیں چنگیز خاں اپنے لشکر کو ایسی زمیدیٰ میں لایا ت ركهتي تهي اورجس طرف كه زمين مهوارتهي ارايو من كا دُنجيره بأناط

تمرشاه اور تفال فان أس كى برابر صف با دایوسے باہر نیس آیا اور غرور ونخ ت کی ثمامت سے اُس کو خوف وخط اسا موا ات کو سارا لنکر کیکر مهاک گیا اور بسروج آیا ۔ محدستٰه فارو قی کوغینمت ﻪ ٱ*س كاتعاقب كيا اور اش يروه پيرمت*ھر**ت** ہو كيا۔اس آنا دميں اكبر وف سے ابنا دسلطان میرزا کہ جہ نفرت اور اُن کے نام یہ تھے ،محد حسین میرزا ۔ الغمرلا چین مزرا **- شاه مزرا - جلال الدین مزراسسنبل سے ب**ماک کر مالو ہ کی ب لشکر کیرنیا ہی هھی میں مالوہ آیا تو یہ مزرا ہاگ کرمنگیز خاں ہے دھنگیز خا في الله الما تقويت كے لئے أن كوغائبا نسلطان منطفركى امراسي مسلك كيا جيندير كئے اپنى ے اُن کو دید ہے۔ اسی سال حیکنہ خاں نے مرداؤں سے اتفاق کر کے عماد خا ینی کی اورقصبه بژود ه پریه بیجنگ متصرف موایجب محمود آیا دمیس آیا تواعما د نی ب عالم اورعالميون يرظا مرب كرمال نيرس كست كاسب اصلى عتْ تِيانفاق تها له اس لئے كه اگر توميري كمك كوخو د آيا ماكسي جاعت كوبه پيا تو یار فرارمیرے دامن عارینمیں بیٹیتا ا ب فقر باد نشا ہ کے حضور میں اور مبارکبا <sup>د</sup>کھیاہی احمد آبادمیں آباہے ۔ یقیں ہے کہ تو اگر شہر میں ہوا تو مخالفت اور نزاع کا ظہور ہوگا بتربوگا که شهرسے با بهر حاکرتنل اور امرا اپنی جاگیرمیں سکونت اختیار کرے اورسلطان کا بموروی میں جس طور سے وہ چاہے انیا تصرف پیغام کے پہنچنے سے پہلے سامان لنگر کیا تھا جب یہ مغام وہ اُس کا مطلب سمجہ گیا کہ کماہے۔ القصہ اُس نے مظفر ثنا ہ کے سا دات خاں نجاری و اختیار الملک وملک شرف و الغ خاں وجھارمیشی وسیفیا لوساتهه لیاموضع کا وری میں کہ محبود آ ما دستے 4کردہ ( ۱۲میل ہے طرفین کا تقارر ہوا مصفوں کے مقابلہ میں اعمّاد خاں کی نظر حنگیزخاں کے تشکر پر بڑی اور پہلے ہے مزاؤں کی ٹبجاعت اور مروزگی کا حال سن جیکا تنا۔ اُن میں سے ہرایک کو معرکہ نب

بغراس کے کیفلاٹ سے برآ فرین کی اور اُس کو خود اختیا یہ رمر بور ا ورمعمور آباد کی طرف چلے تنے کرچنگنه خاں اح عماد خ**ا**ں کی حوبی میں <sup>6</sup> ترا۔ شیرخاں **فولادی کو نواحی ق**صیہ کری بيغام بسياكه يترنام ولايت اعماد خال كوسلطان كي خرجه احمدآبا د) ط ف متوجه بون حنگهٔ خان نے دکیراک وباوشاه سے خالی یا یا امراکی مخالفت ومنازعت کو ٹری نعمت سمحیالا شے حرکت کی احرآ با دکے باہراً کیا جنگنرخاں مرزایوں ورآیا درکنے میرکار میرویچ میں اُن کی جاگیرمیں دیدہے اورساز ، يه مزرا إنني جاگيرمس آميے توا د باش اور دافخه طل شاہ اکبرسے روگرداں موکرمزداؤں سے آن ال ان مرزاؤں کے نزج کو جاگر مدنی کفایت نمیس کرتی متی و چیکیزخان کی بے اجازت بعض او محلل ریتصرف ہوتے

ويه نبر بودئ توانس نے بین چار مہرا جیشی اور پانچ حمیہ ہزار کجراتی مررا و سک ں نے جنگہ: خاں کے نشکر کوشکست دی اور اُن کا ایک حصیل کیا اور ت باور کجواتنوں میں سے حولوگ اُن کے ساتیہ آئے اُن میں سے خرد سالئے رہے ت کے لئے مکما اور جوریش دارت اُن کی ناک میں تیر ڈالا ہاتموں کو میٹھ پر باند ہالگ کے گیبرے اُن کے تکلے میں ڈانے عرض بڑی ایانت کرکے اُن کی جان لی جب یہ حالآہ كامزرا وُں نے كميا تو وہ جانتے تنے كھيگيز خاں خو داُں پرچیڑہ كرائنگا با بضرور علاج واقعیمیں از وقوع باید کر- ابهی حینگیز خاں اپنی جگہ سے ہنیں ہلا تھا کہ مزرا ؤں نے بریان یور کی طرف رخ کیا وروباں وست اندازی کرکے مالوہ کے ان کے باقی حالات شنشاہ اکبرکی ارخ میں طیرو۔ ا لغ خاں وجھارخاں نےمظفر شاہ کو لیجا کر ڈو نگر بور میں اعماد خاں کے حوالہ کیا۔ بعد چندر وز کے ننوں نے اپنی سپاہ کا خرج اتحاد خاں سے طلب کیا اُس نے اُن کوجواب دیا کہ میری جاگیر کا <del>حا</del>ل ب پر ظاہر سے کہ وہ کس مقدار کا ہے اور ہرسال کیا خرچ ہوتا ہے۔ سوائے اس کے یہ برنبس ہے کہ آ دمیوں سے قرض کیکر دیا جائے اس سبب سے الغ خاں جبتی اورا درا مرادیا اعماد خاں سے آزار پایا جنگیز خا*ں کوجب اس پرعلم ہ*وا توان امرا <sub>و</sub>میں سے *برایک کوخطو* طاسما لکھے اورا پینے پاس بلایا وہ احمد آبا دمیں اُس سے جاسلے۔ا لغےفاں وحہمار خاں نے کہا کرسب جاسنة بس كريم سبسلطات كے فانذاد غلام بين -اگريم سي سيكى كودولت بل جا ي تو بت میں اصلا تفاوت نمیں ہے۔ ملاقات میں اس علی رعایت کرنی چاہیے ۔ جب ہو ملا ُفات کو آئیں تو در بان ہم کو روکیں نہیں ۔ چنگیر خاں نے اُسے قبول کیا شہر پیر ا مراد کو ہمراہ لے کرخالی منازل میں خود او تروایا ۔ بعدایک مدت کے ایک دن عاسوس نے آن کرا لغ خاں سے کہا کہ چگیز فاں کا ارا دہ ہے کہ شبچے اور جبار خاں کوقتل کر ڈوا لیے اس سلے یہ قرار دیا ہے کہ صبح تم کومیدان چو گان میں بلائے گا اور قبل کر اوالے گا۔ یہ وہ کہ ہی رہا تھا کہ جیگیز خاں مسے آدمی نے یہ بیغام دیا کہ کل میں چو گان بازی کو جاؤں گا۔ نسبح تم بھی آما۔ الغ خاں اور امیروں نے آپس میں صلاح مشورہ کرک

برایا که کل چو گاں بازی میں جیگیز خاں ہی کا کام تمام کرنا چا. زى بين الغ فان في چنگز فان كاسترلوارك بنتا میں اوترا۔ اس عرصہ میں مخبریہ خبرلا ں نے فرار کیا۔ اور جب حیکٹر خاں کے م شتہ ہونے کی خرسنی ق وبروج پرمتوجه بوسے تاکه اس صوبه پرمتصرف ه اعما و فه ن سے کہا کہ و لابت ہ توجہ کی ہے بہتر ہیں ہے کہ مرب ا مراج رزا ڈن کے تصرف میں آگیا توہیت خون جگر منیا ٹرنگا تو یہ ملک اُن کے <u>بنج</u>ے گا۔ عزض آیس میں منوره ہوكريه قراريايا كوكل لفكر كے تين توب ہوں ا لغے فاں خبتیوں کو ساہتہ ہے کر ایک منزل آ گئے مائے گا اور حب لڑ ِل سے کوچ کریں تواغماد خاں واختیار يطے موكيا تو الغ خاں وجهار خاں وسيف الملك ا بیا وہر ہوا کہ آس نے شہرسے ماہیر عاکر منح عزیمت کی ه یار و ں نے اُس کی اس حرکت کوخرافت پرحوک<sup>ی</sup>ا ور آپیس میں۔ نے اُس کے وشمن حِتَکیز خاں حبثی کو مار فال اور وہ ہم سے نھاق ر ہے کہ اس کی ولایت کو آپس میں تقییم کرکے متصرف ہوں اس سم کرکے برگمنہ کمنبایت ویرگنہ پلا د اور ملبض اور پر گنات پر متصرف ہو ت ملى ده قلعه چنيا نير و قلعه مبدر سور ر

م خاں کہ قلعہ میر وج میں متحصین تھا اُس نے مزا اوں ستے جنگ کی۔ آخر کوامان مانگ قلعدان كوسيردكيا بيؤكرسيابي بع جاكر كجرات شهرس بابرآن كرالغ فال سياط س لئے الغ فاں نے جھار فاں سے کہا کہ اعماد فاں کے پر کمنات میں ہے ایک پر کمنگر جاگیرس دیدو جهچار خاں نے کھا کہ جو جاگیراس جاعت کو دو مجھ د و کہ اس کروہ ۔ جں بات کے تم متوقع ہو وہ تجہہ سنے ظہور میں آ ئے ۔ دن باتوں باتوں میں الغ خال جہار خاں میں منجنن ہو گئی۔ اغماد خاں کی مٹی آئی اُس نے جہار خاں کو مکرو فرمیب سے فزمینة کرکے احد آباد میں لائی اور الغ خاں کوشیرخاں فولادی سے ملنے دیا ۔ ان جیکڑور میں منطفر شاہ احد آبا دہے بھاگ کرغیات پور میں سرکھ کے قریب الغ خا ں کے داڑ میں آئیے۔الغ خاں بغیراس سے مطے تمیر خاں مارا گیا اور ٹس سے کہا کہ تما ہ منظفر بغیر اُس کے کہ جھے بیلے سے اطلاع دی ہومیری منزل میں آگیاہے میں اپنی مک اُس۔ نہیں ملاہوں۔شیر خاں نولادی نے کہا کہ مهاں عزیز ہوتا ہے تم جا ؤ اورحقوق خدم <del>ک</del>ا ی بجالاؤعلى الصبارعما وخان كاخط شيرخان فولاوى باس آياك شاه محمودشاه فالمشكا فرزندشاه منطفرنه تها اس واسط اس كو خارج كرك ميں نے مرزاؤں كوطلب كيا بي كه اُن كوما د شاه منا كرملك تجرات اُن كو حواله كرون شيرفان اس خط كو **شر كرسيد ح**اميا م لیا اوراُس سے پوحماکہ طوس کے دقت اغماد خاں نے منطقہ شاہ کی مات کیا کہا تھا ا ورا ورسا دات نے کہا کہ اعماد خاں نے قرآن اُنٹا کراو تسمر کہا کہا تہا کہ پرطفل سلطان محمود نٹاہ 'الٹ کا بٹیاہیے اب اُس نے یہ بات عدا و ساسے لکبی ہے تو الغ خاں کی منزل میں شہر فال کیا اور کمان یا ہمدییں لے کراس طور سے کہ نوکر اپنے صاحب کی ملازمت کرماہے وہ سلطان منطفر کی ملازمت کمرسبتہ موا اور ا لغ خان جیشی کی منزل ہے سلطالع سوار کرا کے اپنی منزل میں لایا اور اس کی فدمت گذاری بین قیام کیا - اعماد فال نے مزداؤں کو حدود بروج سے احمد آبا میں بلایا وہ یا نیج چمہ ہزار سواروں کے سائتہ احد آبادیں آئے ہرر وزر مزراوں کم 

## مندوراؤں کی فہت

بلا د مالوہ ایک مسیع فملکت کاس دیاری ہند وؤں کے عہد میں بڑے ہر ، ، ، ، ، ، ، ، اراب گذشہ کی جاوئی فہرستی بی تھی جاتی می معفن نامور اراجا ایکا نما بیٹ فتقہ مال می مخرمر کہا ہے۔

| الدهبي مركز الرحي من من من وروع والما من بت منزمان في تريز من وا          |                              |                        |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| يد مشيرة سليط شده                                                         | ام فرما س روا                | مرف سلطنت              | نام فرمال روا          |  |
| المال                                                                     | ( س ) <i>سالياهن</i>         | Jl.,                   | 1                      |  |
| ULI.                                                                      | د به) نریاض                  | ۴ مرسال ۱۵،۵ مروز      | (۴) حیت چندر           |  |
| رامال                                                                     |                              |                        |                        |  |
| إلى راجه المرج الحياك باليك بعد بليا اوراكي من سلطنت عدم موسال عداه سرروز |                              |                        |                        |  |
| يا سال                                                                    | ( ۱۰ )چنر کوٹ                | ۴ مرسال ۷ طاه ۱۰ سوروز | (۱) آوت بینوار         |  |
| ومسال                                                                     | (۱۱) گنگسین                  | موسال۵۵۰ مروز          | (۱) برتهراج            |  |
| ١٠٠٠ شال                                                                  | (۱۲)چند ال ارقوم ( ۱۱)       | الماء                  | (۴) آوت برممه          |  |
| مال                                                                       | •                            | . مرسال                | (۱۲) سدېروسنگه         |  |
| ایک سال ایک وز                                                            | دامه ا) كرم چندد ارقوم (۱۳۱) | }                      | (۵) ہمرتہ              |  |
| ٠ اسال                                                                    | (۱۵) بیجند                   | ه سال                  | ( ۹ ) گندهرب           |  |
| *                                                                         | (۱۲) منج                     | ١٠٠سال ۵۷۵ و موروز     | و ٤ ) بكرماجيت         |  |
| ١٠٠سال                                                                    | (۱۵) بحوج                    | ۴ مال ۱۹ ما دور        | ۱۸) خیدرسین ارقوم ( ۸) |  |
| اسال مروز.                                                                |                              | ه مسال                 | (۹) کوک بین            |  |
| ا بنوار کی قومیر اسے ۱۸راجا کول نے ۱۷ وراسال اوا ماہ معارون ارج کیا۔      |                              |                        |                        |  |

| مرورت وی تهر                          |                                                         |                     | ين موه                         |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| رت سلطات                              | نام فرمال روا                                           | د ت سلطنت           | نام فرمال روا                  |  |
| ر مال                                 | د ٢ ) ريخ مكبل أز قوم ٢٠)                               | ر سال               | (١) جيت پال تونور              |  |
| مال                                   | د ۸ درائے سکن بال                                       | مال                 | (۲) را نارا جواز قوم د ن       |  |
| ه سال                                 | ر ۹ ) رائے کرٹ پال                                      | اسال سروز           | ر٣) را ما با جو                |  |
| ال ال                                 | رور)ركئي نيك پال                                        | وسال.               | ا(۲) را أجابو                  |  |
| ايكسال                                | ( ۱۱ ) كنوريال                                          | .سرسال              | (۵) جنیدراز قوم ( ۱۸)          |  |
|                                       |                                                         | مسال                | ( ۱۹ ) را نا بھاور             |  |
|                                       | توم تونوری سے گیارہ را جا وُل نے ۱۲۸ سال ۱۹روز راج کیا۔ |                     |                                |  |
| اسال ا                                | ( ، ) بعلد يو                                           | ، اسال              | (۱) راجعگد بوجوان              |  |
| <b>ا</b> سال                          | ر ۸ ) مانک ديو                                          | ، اسال              | ( ۷ )عَلَنا تُه بِراورزاده (۱) |  |
| واسال                                 | د ۹) کیرت دبو                                           | اسال الم            | (۱۳) ہروبو                     |  |
| ا ۲ سال                               | (۱۰) تیموراار قوم د ۹)                                  | ٠ المال             | ر ۱۲) باسدیو                   |  |
| وسال                                  | (۱۱) مالديو                                             | المال               | (۵) سری دبیو                   |  |
|                                       |                                                         | بهرسال              | ( ۱۰ ) وبرم و بو               |  |
|                                       | به اسال سلطینت کی .                                     | سے ۱۱ را جا 'وٰں نے | يو ہان کی فوم ہيں              |  |
| ا الله                                | ارو) ہرحبنہ                                             | . عسال              | ر ۱) شیخ شاه                   |  |
| بال                                   | (۱) کیرت چند                                            | ٠٠ سال              | (۲) وېرم راج سود               |  |
| ساب ل                                 | د ۴) اگرسین                                             | . بوسال             | اد 🕶 ) علا إلدين بسر شيخ ساه   |  |
| الل الل                               | (۹) سورج نند                                            | وو سال              | د به ) كمال الدين              |  |
| وسال.                                 | (۱۰) پترسین                                             | Ulur.               | (۵)جيت بال چوبان               |  |
| دس فرا نروا بول نے و ۱۹ سال سلطنت کی۔ |                                                         |                     |                                |  |
| لاام                                  | ره )بیرسال                                              | بهال                | د ۱) جلال الدين                |  |

سندورا جأون كى فهرت تباريخ مالوو 794 ما م فرمال روا نام فرمال روا مدت سلطنت مدنت سلطنت ر ۱۷ عالم شاه ( ۲ ) پورکل بم بوسال 4 برسال (۱۷) كېركسين سيسرسرسين أمسال 444 د ۵) برنند د ۸ )سکت سکھ ٠ ١٠٠١ل ( ١٨) نرياس السال. م حکم انوں نے اہم اسال سلطنت کی۔ ۵) بیرسال ١١١١٦ نیجره مسلمان با دشا بهون کام ۱۹۸۰ نیجره مسلمان با دشا بهون کام ۱۹۸۰ 4 911 ١١) ولاورفال عوري بورث نگ المكمنيت رس) مخرّت ه دیم) سلطان محمد دا ول عر المسود (۵) فياث الدين فداني (٢) نامرالدين علاء الدين سلطان محرد صاحب فال شهاب الدين مدىت سلطىنت 'مام فرمال روا ' مام فرمال رود مدت سلطسنت ر ۱) بها درشاه ااسال بهما ه سوروز ۱ ، ، سلطان نا حرالدين چند یا ه ( م ) سلطان محمد و د ۲ ) د لا ورخال عوري ٠ يوسال ۲۹سال و ما ه ۱۱روز ( مد) ببوشنگ شاه ( و ) قا درشا ه ٠٠٠ سال Juy (۱۰) منجاعت فا*ع ف*عادل ف ريم) فحيرشاه ايك سال جندياه يواسا ل ( a ) سلطان محمود (۱۱) بازبها در بهرسال ر المسلطان غياث الدين نتيك برسوسال

ا ا بادشاہوں نے مهاسال ماه مهروزفر مانروان کی ۔

کتے ہیں کہ سنہ بحبری سے و و منرار سو ۵۵ سال ۵ ما ۵- ۱۷۷ وزیبلے ایک یا ضب گر نے آنشکدہ روٹن کیا اور خدا کی پرستش کی ۔نفس کہ ہزاروں طرح کے نتنے بریا کر تاہے اسکی گذارش پروہ بٹری ہمت کرتا ۔ بہت اومی سعا دینے تلاش کرنے والے اس کے گر وہم میوئے وه ا بنے گھلانے بیں گرم روتھے اس عرصہ بیں گروہ بو دھ کی جان کو در دہوا اورا ویھو ں لیے ما کم وقت سے فریاد کی کہ اس آتشکد و میں ہزار وں جانیں مسیلاب آتش میں جاتی ہیں بیہتر ہوگا کہ برہمنوں کی مت کا نامشس کیا ما وہ اور جا نداری میں جب نیا نی کی جائے۔ماکم نے اون کی گذارش کومان لیا ۔ اور آومیوں کواس سے کام و ناکام روک ویا۔ سوختگان التشین نفس چارہ سازی کی تدبیر میں گلے ایک زبر دست کے طلب گار ہوئے کہ وہ بو دھ د الوں کو زیر کرے اور برہمنو ل کے مذہب کورواج وے خدا تعالیٰے نے اس ویرین افسروه آتشکده سے ایک آدم پکریدا کی پہره پر فره ایز دی تغا اور ہاتع۔ میں شمشير آبدار ستى - تعويّے ونوں ميں فرما نروا مبوكيا اور آئين بريمن كواز سرنورول ويادا) د من جی اس کا نام نتا اوس نے وکھن سے آن کر مالوہ کو شخت گاہ بنا یا سبت و نو س جیا بایخویل میں ۵۰) پنراج کے کوئی بٹیا نہ تھا بزرگوں نے ۱۰) آوت پنوار کو ہانشین کیا اس طرح اس قوم کی مرز بانی کا آغاز موا همرنه کی جان زا ان میں گئی توگنند میرب کو راجب بنایا کتے میں کہ یہ وئی ہمرتہ ہے کرس کودا داریے ہال نے پیکر گذہرب میں ویو ٹا کا او آر بنایا اور پیراس کو فالب انسانی نیایا اور اس نامه سے و وشهرهٔ آفاق موااورواوووش سے أسن عالم كوا إ وكيا اسكامينا ( ، ) كر اجيت موا حين بزرگول كا نام روش كيا اوربيك ملك فح کیا مہنٰد واسکی جلوس کی تاریخ سے سمیت کا آغاز کرتے ہیں۔ اور عبیب عبید اسانیں ائس کی بناتے ہیں ۔غرمن وہ نیرنخ اور علم طلسم سے وا قعت نقا سا وہ و لوں کو دا مہی پینسا نا عانهاها د ١٧) چندريال نصلطنت كا والايايه يا يا اورساك منه وت ن كواپنه الهيم الايا ( ۱۵) بیجے نزنشکار و بہت تھا ابک درخت کے نزدیک اوسکوایک کراکا جبکہ ابھی ماں نے جناتھا ال گیا۔ اوسنے اوسکومتبیٰ بنایا د ۱۰ ، منج نام رکھا ہجب اُس کا وقت ناگریز آیا تواس کا سکا بیٹا جھوج خروسال تھا اوسکا جانشین منج *کوکر* د<sup>ا</sup>یا۔ دکھن کی لڑا نیٰ میں اوسکی جا*ن گئی*۔ سمب میں بھوج اورنگ آرا ہوا اور بہت لک فتح کے اور داد درنش سے ورگارآبا کیا علم کی قد ، بڑیا تی - ینڈ توں کی ، وتق کا یا زارگرم موا انہیں کوسب پینلیب، موا۔ یا پنج سو ائیک مرد حکمت شناس اُس کی سبھایں و دیا کا چر خار کہتے ہے ۔ ان سب بی سرآند بررج نَمْا وَوَمَ دَعْنِ بِالْ ادْمُولِ لُهُ بِرِّكِ دلا دِيزِسْخِن كَلِيمِينِ اورِحْيَقْت جِربوں كے لئے و ا نا فئ كا ارمغاں چھوڑا ہے۔ جب بھوج پیدا ہوا تو جوتشیوں نے بڑی غلطی کی یا ہوگوں کو اوسکی حنم کی گڑی بتائے بیا بھول ہونی - جوتشیوں نے جمع ہوکر مولو د کومنوس نبلایا - اوس کے غمخوارکو گزندجانی کا خ<sup>ن</sup> د لا با جان دوننی کے سبب سے اس نوبادہ افیال کو خاکستان *بکیبی* اور زمین ناشناسانی میں ڈالا۔ او سنے پہیں دست امکان کی وساطت بغیریر ورسٹس یا ٹی بر رہے نے جواس زیا مذہب والش منشوں میں شار کیا جا نانھا اوس نے بھوج کا زائچیط لع ہبت غورکرکے لکیا - اسکی بزرگ فرما نروا ٹی - اور درازی عمر کی نویرسنا ٹی - اس حبم تیرے کوراجہ کی رہ گذریں والدیا ۔ اس کے بٹرہنے سے مہر مدری چوشش ہیں آئی ، اوس نے این انجن کے نیٹر نوں سے یو جیا کرغلطی کہاں ہو لی جب وہ علوم ہوگئی تو وہ خود زنت رسوکر بیٹے کو اُعنبا لا یا کہتے ہیں کہ جب بھوٹ آئٹ سال کا ہوا تو اس لے گنا ہ کی جان کے وریبے منج مبوا ،اوس بے ا پینی راز دارون کوحواله کیا که پوشنسیده اسکونیستی مرا کوروانه کریں جان کر ایوں کواوس پر رقم آیا اورا دسکو میمیایا به بھوٹ نے رخصہ نکے وقت ایک نوشتہ منچ کو دیا چیکے مفہوں کا خلاصہ یہ تفاکہ کو نکرآ دی زاد این طبیعت کی تیرگی سے یزد کے بورسے دور بوجا ناہے کربگیا ہوں کے خون سے ایے القرآلو وہ کر ناہے کوئی فرما نروا ملک مال کو اپنے ساتھ نہیں ہے جا سے کتا ایا میرے مار۔ '، ت تو یہ جماہے که نیری وولت جا وید ہو جائیگی اورتہب کو گر ندنہیں پہنچے گی بب را جد انج مدرتنا لوشا و تواب غفات سے بدار سوا روراسے فعل سے عالا مبولے لگا فرمانبردارون مه اس مین آ نار استی ویکیے توسر گذشت کو تنلا دیا ۔ راجہ نے سجد ہ شکرا داکیا

ا وربھوج کی بزرگ واشت کی ا دراین مانشینی کے لئے نا مزد کیا ہجب بھوج کے بیٹے د ۸ ) جے چند کی فرما نروا ٹی کا زما ندختم ہواا درقوم پنوارمیں کو ٹی تا جداری کے لالیق ندر ہا جبیت تَه بَوْرُكُه رِبْنِداروں مِن يَضَامِرزيان بنايا - اور نبر بَكَي تقذيبرے فرياں روا نيٰ اس فاندان ك مضمی آنی جب کنوریال کی باری موکی نوگروه چوان کے سر سر انسے سلطانت گذاری رکھاگیا د۱۱) مالد بوکی فرماں دی کے زمانہ میں غزنیں ہے تینج شا ہ آیا اور مالہ ہ ک ایا اوا ک مدت دراز تک جیا۔ جیب اسکی عمراویری مبو نی ٹواوس کا بٹیا علا، الدین خرو سال تھا اس کا وزبيرد ٧ ) و مبرم راج سو و اسكا چانشين موا يجب علا ؛ الدين بتراسوا نو و ه لرّا ا در نا سياس وزبر کو مارا حبیت بال جومانک د بوچونان کی نسل ہے نضا وہ کیال الدین کا نوکر نشا۔ اُسٹے بدگوہری اور زمیتی سے اپنے غدا و ند کی جاں گزانیٰ کی اور پو دمٹ دی کے حیّال سے زیان جاوید خرمدا - پترسین کے راح کی نوبت آئی توایک افغان نے چذید فرات لینے یا ور بنائے اورفرصت پاکررا جه کوئیکارس مار ڈالا ۔ا وراینا لفنب جلال الدین رکیا ۔پیٹیین نے اپنے بیٹے کرگ مین کی شا وی کا مروکے خا ندان میں کی کھی۔ یہاں کے راجہ نے نیک خدمتی کے سبب سے اوس کواپنا ولی عہد کیا تھا جب وہ مرکبا نوکبرگ سین مندآرا موا کبن توزی کے سبب سے لشکر ما لوہ میں لے گیا۔ نبر دکا میں عالم ش م کی موت آئی د ۸ ) سُگت سُکُے زما ندمیں بہا درشاہ ایک فرمان وہ دکہن سے آیا ۔ گرا سکا طو مارزندگی یوں لیٹا له وه د ملی میں انشکہ ہے گیا ا ورسلطان شہا ب الدین سے لڑاا ورگرفتار ہوا بہنائے۔ میں سلاطین د ہی ہیں سے اول سلطان غیاث الدین نے ملک ما بوہ فتح کیا بتام فیشیئیسی سلطان محدَّ بن مرّراتُیاْ تک باوشا بان و لی کے تصرف بیں رہا۔ ولاور خان غوری جس کا صلی نا محسین ہے سلطان شہاب الدین غوری کی ا ولا دیں سے نہا۔ وہ سلطان محمّر کی طرف سے اس لک میں محومت ک<sup>و</sup>آ تہاا دسکے مرنے کے بعد وہ خود سرہوگیا ۔ اوس کے بعد گیارہ فرماں روایوں نے <del>قوی ہ</del>ے بکہ آرا داندیهان حکومت کی راس مدت بین کچه و نون بها ورب و اور بها بون یا دست ما اوه کی حکومت پر فائز موے کہتے ہیں کہ محرّمتا ہ بن فیروزشا ہ جب فرار موا تنہا نوجس جاعتے

اس عال میں اوسکی ہمرائی کی تھی اور حق وفا اسکا ا داکیا تبا۔ اوسنے اپنے باوشاہ سبے نے پر آمیں سے ہرایک وہی کے حق میں رعایت کی چانچہ خواجہ مردر کوخواجہ جہاں کا خطا ب دیکر وزیر کل کیا۔ ظفر خاں بن وجیہ الملک کو حاکم گجرات ا درخصر خاں کو حاکم ملنان ا درد لا درخاں کو حاکم مالی ہے۔ کو حاکم مالوہ مقرر کیا ۔ آخر الامریہ جاروں آدمی شاہی کے مرتبہ پر پہنچے۔ ولا ورخال عنو رکی کا ذکر

نٹ کئیمیں ولا ورخاں مالوہ میں آیا اور اپنی رائے صائب کی قوتنے اور مارڈ شیجاعت سے ملک الوه کا انتظام کیا مصتم وخدم کوفرایم کیا ۱۰ راس ملک کی اطراب میں جولوگ غلیہ ر کئنے نبے اونکومغلوب کیا ۔ جب سلطان محد کا انتقال موا اور دبلی کی سلطنت پراگندہ مہونی او مندوستنان میں ملوک طوا گفت کا خلور موا نو اوس نے والی و بلی کی اطاعت سے سنر کا لا اور استعلّال کا وعویٰ کیا اور آواب ملک اری کو یا وشا ہوں کے طور میر ختسیار کیا ۔ اینا خطیہ يهوايا اوسكُه جلايا - مرتول كامياب رابا - اوسكوشوق تباكرمند وكو دارالملك بالي اسكير جمی تمجمی اس میں عمارتیں بنوانا رائٹ ہیں اصرالہ بن محمود یا دشا ہ دہلی صاحبقراں سے بھاگ *کر* گرات گیا اورو بال سے مالوہ پر آیا تو و بار میں ولاور خال نے اوسکی طری خاطروار می کی تام نقو د وجوا ہرسلطان کے روبرولا یا ا ورکہا کہ بہسب حصنور کے ہیں بیذہ آپ کا غلام و جمیع میرے الل حرم آپ کی کنزیں ہیں ۔ ناصرالدین محمود نے ببقدر مایحیّاج نے لیا باقی کو والیس کیا یا وشاه مخمود کوامرا و دملی نے ملایا تو و مرسمت میں ولا ورخاں سے رخصت موار الب خال استے بیٹے کو با دشاہ محود کی اس قدر خاطر داری پیند نہ گئی اسلئے وہ منڈو جِلا گیا تہا۔ جب یا د شا ہ چلاگیا تو وہ باپ یاس آگیا۔ اس نین برس کے عرصہ منڈ و میں ایپ خال سے ا کے حصار زنایے شخر سنگ اور کجے سے نعمیر کرا یاشٹ شدمیں ولا ورخاں نے وولیت حیات سیرد کی مبعن کتابوں میں کہا ہے کہ الب خاں نے اوسکو زمر دلوا یا تہا ایا م حکومت اسکے ٧٠ سال نے خيں مت سلطنت عارسال کھے زا كرتنى -ذكرسلطنت سلطان ببوشنگ بن و لا و رخا ل

؛ كب رنے كے بعدالي فالح مكومت الوم كا عَلَم لبن دكيا ، اوراينے تيل ملطان ہوشك العربي امراا دریزرگول نے اُس سے بیعت کی اورا وسکی ٰاطا عت قبول کی ۔لیکن ایمی مہا ہے۔لطانت ماس دولتنے انتحام نہیں بایا تنا کہ مخروں نے خبروی کہ شا ، مطفرگیب راتی کویہ خبر بېږى كەلىپ خال نے اپنے باپ ولا درخال كو دنيا كے لائج سے زمر دیدیا اور خود با دشاہ بن منها وسلطان موشنگ اینالقب رکها واس سبب می دولاورخان غوری اورشا مطفر گجرا تی میں بھائی چارا تھا۔سلطان منطفرلشکریے کراس طرن متومیہ ہوا۔ ۱ درسلطان مبوشگ بھی جنگ کے آہنگ سے قلعہ و ہارسے برآ مدموا بہتہ میں طرفین سے صفیں آرا ستہ ہوئیں ممسان لڑانی مونی ۔ سلطان منطفرزخمی موا۔ سلطان موسٹنگ مکوڑے سے گرا۔ ممر اُسپر بھی وو نوں میں سے کوئی تنزلزل نہیں مبوا کہ لڑا نئے سے نامنسہ اوشا تا جھر ہتا خرکو سلطان منطفر كوفتح وظفر بيونئ سبوثناك مقيد ببوا سيوكلول كحرواله موايسلطان مظفرني اينفه بعانیٰ خان عظم نفرت خاں کو فلعہ و ٹارمیں حاکم بنا یا ۔سیا ہ مالوہ کو اینامطیع کیا ۔او حجرات کو چِلاً کیا - نفرت خان ناکرده کار نبا - رعا با کے مقد ورسے زیا وہ محصول ما بھا اور بد سلو کی ا ختیا رکی بهلے اس سے کہ سلط ان مطفر گجرات بیں پیوٹنچے - نشکر ، لو ہ نے نھرت فال کو , ہما و سے یا ہزکال دیا۔ اس سیسے که نصرت نماں نے اس ناخیدیں توقعت کیا شا ولابت الوثسے بامرنتهن عانا تقااسكانغاقب مبوا- اور اوسكے بیں ماندوں کو آزار بہوئیا یا۔ شا ہ منطفر کے خوت کے مارے نفرت فال نے فلمد منٹرویں اقامت اختیار کی ۔ ۱ ورا و ہنوں لے سلطان ہوشنگ کے چیا کے بیٹے موٹی کو سردار بنالیا ۔اس خبرے آنے کے بعد سلطان موشنگ نے عرافینہ اپنے فلم سے لکھ کرسلطان کی خدمت ہیں بہوا پاجس کامفتمون یہ تھا کہ خدا وند ہبا ل فقیرکے باپا و چیانی مگرمیں آپ سے الب غرض لے بعض یا نیس میری طرف سے لگا دی بین منداخیب مانتا ہے کہ وہ خلات وافعہ میں۔ اِن ایا م میں سُسنا کیا کدامراء اوہ سے خان اعظم کی نسبت لے اعتدالی کی ہے۔موٹی کوسبر دار نبایا ہے۔ ولایت مالوہ پروہ تعرت موسئے ہیں ۔ اور استقلال کا دم بہرنے ہیں۔ اگر فقیر کوقی، سے محال کرا صان کی

قدس والیس تومکن ہے کریہ ملک التقیں آجائے سلطان نے ایک سال کے بعد ہوشنگ کو قیدسے بحال کرائس سے عبدلیا اورسب سامان سرانجا م کرکے میلیشید میں اوسکوروا نہ کیا اورا تحدثا ا لوا و کی کمک کے لئے روا نہ کیا ۔اح نشاہ نے دہارا ورا ٰو سکے نواح کو تعرف میں لاکر ہوٹ نگ کو تغولين كميا ا ورغو دمراجعت كى سلطان ہوشنگ كير د نوں د ہارميڻهپ را -جب ما صرخباذ كى جاعت اس یا س جمع مبولی توا وسنے قلعہ منڈ وسے جی امراء کوان کی استفالت کرکے بلایا مگروہ اس بب نه اسکے کرسارے الی وجیال اونکے قلعہ منڈویں ہتے ۔ سلطان ببرٹ نگ قصبُہ د یارسے قصبہ نیڈومیں گیا ۔ اوس کامحاصرہ کیا ۔ ہرروز اوں کے آدی مجروح ہوتے اور کچھ كام نه نبتا - اسوا مسط سلطان ببوشنگ كى صلاح بد ببولى كه وسط ولايت ميں جارقام كرے اورقطبوں اور پر گنوں میں اپنے آندی ہیجکر متصرف ہواس درمیان میں ملک مغیت نے کہ سلطان ہوشنگ کا پھوتھی زا دہیا ٹی تھا ۔ ملک خفر عرف میا ں آغا سے مشور ہ کیا کہ اگر جپہ موی خاں شاکستہ جوان ہے اور ہارے مامول کا بیٹا کے لیکن سلطان ببرسٹ نگ مرد انگی اور فرزانگی اوردانشوری اوربردباری میں سب پرسبقت کے گیا ہے اور پیملکت اربیاً اور اکتسایاً اومکو پیخی ہے اور وارا سکے استے لڑکین میں مبری ماکی گو دمیں پیرورش یا ٹی ہے صلاح بہ ہے کہ عنان ملکت اور فرما نروا کئی اوسکے اقتدار کے باتھیں دیجائے میا آنانے اُسکی سے اتعاق کیا و ، فلعیمنڈ وسنے کلکرسلطان ہوشنگ سے ملے سلطان ہوشنگہ کے مکمنے پیٹ سے اپنی نیابت وینے کا وعدہ کیاجس سے وہ سرورخونٹحال ہوا ۔موسلی خاں نے ما پوسس ہوکر قلعه منشرو ما لى كرديا ا ورخو د با ببر حلاكيا -سلطان ببوشنگ ايني دارا لا مارت منبر ويين آنكر تهبر ا ملك مغیث كولك شرت كا خطاب دیل وروزارت ا وسكونفولین كی اوركل ا مورس اینا نائب و قائم منام کیا۔

سر المن المنظم المنظم المنظم المراحة المن المنظم الله المنظم الم

شکر گراں کے سائنہ ہمرو چے میں گیا ا دسکومحا صرہ کیا ۔ فیروز خاں وسیبیت فال سیا ہ احمد شاہی کی یں چلاآیا -ابھیءت تشویر وخیالت اسکی بیشانی بیشنگ نہیں مواتھاکہ پیراعال شنیشرع گئے۔ سٹائے میں اسٹے شنا کہ احتراثیا ، گجراتی راجہ جا لوار ہ سے لڑنے گیا ہے اور اوس کے محاصر میں لگ رہاہے ای حال میں جلوارہ کاخط استعانت کی درخواست میں آیا اور راج کے ایلی لئے کے باب ہیں مبالغہ صد سے زیا وہ کیا۔ سلطان ہوشنگ نے مقد مات سال*ق کو ذ*امو*یش کر نے لشا* كاسامان درست كيا اور يحركرات كى طوت جلاا دران مالك مي بيت خرا إن ميا لل مسلطان ا مردشا ہ بھیرو اس خیرے سُنتے کے ہوشنگ کے دفع کرنے پرمتوجہ ہوا۔ جب بیہ وونوں قزیب ہوئے ا در راجہ جا او ارہ سے کو کی مد ونہیں پنجی نوسلطان ہوشنگ نے بے اختیار اپنے فک کو مراجعت اس مدت میں نصیرخاں فا روتی بیسر کلاں حاکم فا ندیس کا قصد یہ تھا کرتصب نا ل نبرکو کہ او سکے با پنے اپنے چھوٹے بیٹے ملک اُقتحار کو دیا تھا اُس سے حمیین نے بہوٹنگ سے نصیرِخال كمك كاطالب بوا-ا وسنے اپنے بیٹے غزنیں خال كويندره نېرارسواركے سائقه اوس كى مدو كوبيجا اس مد و کے سیب سے نصیر خاں فارو تی نے قلعہ ٹال نیر کو لیا اور حوالی سلطان پور مِي گيا مسلطان احدَّشا ه اونکي نا وييڪ ليٺر وا ينهوامه زميندا را ن گجرات خصوصًارا جه جالواره وراجه مخمد آبا دمینیا نیردرائیهٔ ناودت وایدرنے فرصت پاکریے دریے ء رائفن سلطان مبوشنگ کی خدست میں بیجیں کداول مرتبہ خدمت گزاری میں تسابل وتجابل ہوا گراس مرتب وجانسیاری یں کو ٹی ونیقه فروگذاشت نہیں ہوگا۔ اگر خباب گجرات کی طرف متوجیہ بیوں توجید رسبہ بہیج جائیں کہ آپ کو اور آ کیے لشار کو اس را ہ سے لے مالیں کہ ملک گجرات تک میں آ کے بینے جانے کی خرسلطان احداث ا کونہ ہوج نکہ خجالت لاحق علا و، عدا و ت سابق کے متی بلطان ہوشنگ نے نشکرتیا رکر ہے لیا شہد میں بٹری شان وشوکت سے مہراسہ کی راہے تجوات جانے كااراده كيا -اتفاقاً انہيں ايام ميسلطان بوروندر بار كى حوالى ميں سلطان احمد آيا نہوا غزنیں غاں مالو ہ کو بھاگا۔نصیر خال فارونی آسپرکوگیا ۔جب سلطان احرّیشا ہ کوخبر مہونمي که

ملطان ہوشنگ مہروسیں ہے توا وس کے فساد مٹانے کومقدم جا نا ۱ ور بہت جلد و ومہسہ لی طرف متوجه موا-ا وربا وجود با رش کی کرشکے ایلغار کرے و دہنچا جب جاسوسوں نے ہوشنگ کر اخرشا وکے آنے کی اطلاع وی تومضطرب مواحن زمین داروں نے عرالفن بہج رفیت نہ وفیاد اُنٹا با تہااون کواپنے پاس طلب کیا جب اُن ہیں بوئے خیرنہ ویکی نزائن کو ناسزا باتیں کہیں اور لعنت وملامت کی اورحیں راہ سے گیا تھا ا وسی راہ سے گُدّی کہا تا ہوا چلا آیا سلطان احمد شاہ فعروري چندروزلشكركي جمع كرنے كے لئے قيام كيا - ما وصفر الله كا ماده كى طرف متوجه بوا متوا ترکوچ کرکے کا لیا دہ کے نواح میں آیا۔ سلطان مبرشنگ جنگ کا آمنگ کرکے جند منزل آگے آیا گراز کرمنڈو کو بیاگا - سلطان کی سیاہ نے اس کا تعاقب قلعدمن ڈوکے . دروازه کک کیا - اوسکوبهت ننیمت ناتنه گلی به خو د ظفرآ یا د نعلیه تک آیا چندروزیها ن توقف کیا۔اطراف ولایت میں افواج بہجی ہونکہ قلعہ منڈونها بیت مستحکم ننہا تو وہ ویا رکی طرف جلاگیب سے اوجین ما ناچا ہتا تھا کہ برسات کا بموسم آگیا۔ امرا ، وزر انے سلطان کوصلاح وی له بالفعل مجرات چلفسال آیند میں مفسدول کوسزادے کر مالو ، کی تسخیر میں مصروت ہو ہے سلطان احکدتنا و گجرات ہیں آیا ۔ اس سال میں فک مجمود فرزند فک منیث کی ہیٹ نی میں تجابت وكاروا نىكآ تارسوتنگ نے ویکھے تواوسکو ممودخال كاخطاب يااوربا پے ساتھ مهات ملکی میں شرکیے کیا ۔جب سلطان کہیں جانا تو ملک مغیث کو قلعہ میں جیموٹر جاتا اورمجہ و خاں کو الم يا أن آخر سال مي سلطان احترف يا ياكه ولايت ماله ومين المكرح كيركرسكون اسين نقفيرنه كرول بملطان موشك في الماده سي الكاه موكر تحفي وبديد بهيم والموكل طالب ہوا۔سلطان احدہ نیشکش لے لی اور مسلح فبول کر لی سیسی میں سلطان ہوشنگ رمدبرارس قلعکمبرلد برلشکرے گیا۔ بہاں کے حاکم زسنگدرائے نے بچاس بزار بیاف وربوار لوط العُربيع يحت آران كي بعد ملطان بوشك في الى مرسكاراك في شكست يالى ملطان في مقد سارتك كده كوكونزسك رك سي تعلق ركبتاتها احاط كيا اور فترح كيا فزانه وم لمى إنتى ك قلعدكبيرامي زنگ رك كابياً تهاا وسكوطيع وبائ گزاركيا ا ورخودسندومي ملاآيا.

شیع بنمیں سلطان نے ایک بزارسوارا پنے لٹکر میں سے لئے اور سو داگروں کے لباس میر جا ۔ مینے *کے رستایر تقی روا نہ* ہوا۔ نقرہ رنگ کے گھوٹے چوہیاں کے راجہ کوہرت یند تصاور کی مثل جواں ملک میں لوگ بیند کرنے ساتھ لیں ۔سلطان کی غرض اس سفر سے یر همی کدان گھوڑوں اور تناع کے عومن میں منتخب باہنی یا تھ آ ہائیں نو اون کی قوت سے سلطان احرگراتی سے انتقام لیاجائے وہ عاج گرکی حوالی میں پنجا اور احدیاس آوی ہیجکرا طلاع دی کہا یک ٹراسو داگر ہاتھی خرید نے اور گھوڑے نقرہ رنگ ومبزہ رنگ کے اورا ورقباش و تناع لے بان مگرنے بوجا کہ بیرود اگر دورکوں بڑاہے۔ اسکاجواب آیا کہ بہتے ا تھیں آب صحوا دیکھکر اُسنے بیرمنز ل بیند کی ہے۔ اس ملک کی رسم تھی کہ اوراسیاب لاتا توراَحه آدمی پیلے سے اس یا س ہیجت ک فلا*ل دن وه گوژول کے زین لگا* ئے اوراب ب کورشے زمین پرلگلے سراج سوار کو کھوڑ و كوديكه كا-وه وقت موعوديراً ما جوكيد بسندكرتا - ا وس كو بالمقيول اس فاعدہ کے موافق راجہ نے ہوشگ کواطلاع دی کہ قلار کوز قافلہ میں آؤل محا گھوٹرے تبارر ہیں اسباب زمین پر لکا یا جائے ۔میں ملاحظہ کرک عوض باهتى يانقذ قيمت وونگا سلطان لے اپنے آدميوں سے كماكه جوراجه كے وهكرنا م راجہ نے آنے کا ون مقرر کیا ۔ا ورقا فلدمی عالیس یا تھی ہیجیہ نے کہ ا وبکو اچھی طرح سے دیکے بھا میں اورا پینے گھوڑ وں کو تیا رکھیں وراسیاب کو کھول کرزمین پررکہیں برسات کا موس تے عذر کیا کہ ہوا اورا ہرہے میا داہارے اقمقہ ضائع ہوں۔ گررا جہ کے آ دمیوں نے محصلی کرکے اسباب کملوایا - اس اثنار میں راجہ پانجیو آ ہمیوں کے ساتھ آیا - اور اشیا ہے ویکھنے میں شغول ہوا۔ مینہ موسلا دیار برسنے لگا اور یا دل کی گرج ا در بحلی کی کرک سے اتھی ہلگے اسباب جوزین پر تھا وہ یا تھیوں کے پا'وں نے آنکرسب خراب ہوگیا لشكر لول نے كرسود أكروں سے لباس ميں تفی غل ميا بارسلطان موتنگ نے اپني ڈاڑ ہی كے کچه بال زمیج کرکها کرمی حال میں ہماری متاع خراب ہوگئی ہوہم زندہ رہن نہیں جاہتے يس اين جاعت كے ساتھ كھوڑوں برسوار موكرراجه كى طرف متوجه بوا -راجه كے اوسان آتے میر کیا بلاسر میآن ک<sup>ی</sup> رازن ہونی راجہ کے کچھ آدمی ارسے گئے کچھ بھاگ گئے راجہ زیزہ گرفتار ہوا ملطان موشك نے راجہ سے كماكر ميں سلطان الوہ ہوں يا تقيوں كے خريد نے كے لئے آيا تھا ىياىب ضالُع ہوا ناچار تِجْے گرفنار كيا- راج نے ہو*تنگ كى ج* آت يرتعجب كيا۔ اوسنے آه بی کوبهیکرکل اینے باختی منگائے۔ ۵ء بائتی سلطان ہونٹنگ یاس ہے۔وہ راجہ کواوسکے راح کی سرعذمک کے کیا۔ اور پیرا وسکورخصت کیا ۔ راحد کو ہوشنگ کی شجاعت پستانیٰ اسکے ا وسنے چند فیل ا وراُس یاس بہنج ہے ۔سلطان ہوننگ نے منا کہ بلطان احمد گجرا تی ملکت کو خالی دیکه کرالومیں آیا ہے۔منڈ وکو محاص کررکھاہے۔جب ہوشنگ کمبیرلہ پرمتصرف ہو ا اورو ہاں کے راجہ کومقید کیا اور عشر آدمیوں کے سیرد کیا تولٹ کرچو مالوہ سے آیا تھا اوس ساتھ لے منڈ وکوروانہ ہوا ہجب اوسکے نزدیک آیا نوسلطان گجراتی نے امراء وسیاہ کوموریوں سے لڑنے کوبلا یا مربوشک اڑائی کی طرف متوجہ نہوا قلمیں چلاتیا فلعدمنا و کا حال یہ ہے له وه ایک بهبت او پننے بیما ژیر بنا ہو اسپے ص کا ۱۹ کروہ ا حاطہ ہے بلکہ اس سے منی کیزیاد ہ بجائے خندق کے اس کے گر دمن ک ہے ۔ فلعہ کے انذر آ بے علیف بہت ہے اس ت درزمین میں گنجالیش ہے کہ ویاں کہتی ہی ہوسکتی ہے۔ کو ٹی کٹ کراس کا مجامرہ عام وكمال نهيس كرسكتا - اكثر مواضع نواحي اس لايت نهيس بيس كدان ميس كوني اترسط وكن وروازه اس کا نارا پور کا درواز ہشہورہیے ۔الیبا د شوارگذار ہے کہ سوار تھی شکل سے جاسكتاب، اسكى جس طرف سے جانا چاہوا يك كروه بلندى كو بلے كرنا ير ناب آدى جورا بو<sup>ل</sup> کی حفاظت کرتے ہیں او جکے درمیان بیاڑوں کے حالی ہونے کے سبب سے اسی ہی دوری رمتی ہے کہ او نکو ایس میں ایک دوسرے کی خبرنس ہوتی ۔ دہلی درواز ہ اسکا نیسیت اورا ہوں کے آسان گذارہے۔سلطان احمد کے عاصرہ میں کچھے فا مُدہ نہ دیکھا وہ ملک کی تا خت و نا راج مین شغول ہوا۔ اجبن میں ہوکرسا رنگ پورس آیا ۔سلطان ہوشنگ بمی ایک اور راه سے سازنگ پورس آیا-اورازرا و فریب سلطان احرشاه کوییپنیا م بہجا کر بسلام کا حت ہمارے اورتمهارے درمیان ہے۔ہماری ولایت کا نا راج کرنا اورالی ولایت کاخراجی نا و بال بهت رکمتاہے۔ جنگ صعن میں جاعت جاعت و فوج فوج مسلمان زخی ہوتے ہیں لالق وانسب یہ ہے کداب آگے آپ خرابی کے دریے نہوں اور اپنے دار الملک کوتشراین لے جائیں متعاقب ایلی اور پشکیش ہیجی جائے گی ۔سلطان احد شاہ نے اُس کی باتوں کا اعمًا دکرلیا ا وراس رات کوایینے لشکر کی محافظت وحزم و احتیاط میں کا ہلی گی۔ اس پر سلطان ہوٹنگ نے فرصت پاکر ۱۰۔ او محرم کو کیا پیشہ کوشب خون مارا گراتی فافل نیے ا وشكے بہت آدمی مارے كئے سلطان احركی بارگا ہ كے نوبيب رائے سامت احد ذیرہ عوت ری پانسوراجیو تول کے ساتھ ماراگیا مجب سلطان احگرشاه سرامیرده سے کلاتواسے ایک ور ې عالم د کلها په نشکرس سے ایک و می کو ساتنه لیکر و ه صحرا میں نهیرا به صبح کو آ ومی ۱ دس یاس جُع بردئے توا وسنے ہوشنگ کی فوج پر ّناخت کی معرکہ میّرال و قباّل ابباگرم ہوا کہ دونوں با دشاہ زخمی ہوئے۔ آخر کو ہوشنگ کہ فیروز خبگ نہ نتا قلعہ سازنگ پورس آیا گجرا تیوں کو سات حبگی فیل ا ورا ورغنائم لم تحد کگیس ربعداس فتح کے ہم۔ رہع الا ول کوسلطان عازم گجرات ہوا۔جب ہوشنگ کو بہ خبر ہوئی توغرور و دلیری سے نعاقب کیا۔ ہت بیں ماندوں کوہلاکا لطان احًدنے نا جار کیرکراڑا ٹی نٹروع کی ۔صدیمہ اول میں سلطان موشک کے کے بہت آوی غنیرنے ہلاک سمئے۔سلطان احرکے خودمیدان جنگ بیں جاکر فتح عاسس کی سلطان ہوشنگ کا باز و ئے نتجا عت مست ہوا۔ قلعہ سارنگ پورس بناہ لی۔ ہس لڑا بی یں چار مبرار نوسو ما لوی مارے گئے ۔ان سب کا اسباب گیرانیوں کو ہاتھ لگا بسلطان احرّ اینی سرحدیں گیا ۔سلطان موشک منڈوس آیا بہت کست و ریخت کو درست کیا سلط ہوشنگ کے جاج گرعانے کی اور پائے حصاریں آنے کی اور اور روایات جوضعفتے غالی نسیں وہ ناریخ گجرات میں بیان ہوئیں بہاں اون کے مکرر لکھنے کی حرورت نہیں ، اسی سال میں سلطان ہوشنگ نے قلعہ گاگرون تھوٹری مدت میں فتح کر لیا اور بیاں سے قلعه گو الیا رکی طرن تسخیر*کے عزم سے کوچ کی*ا اور ایک مهینه چند **روز تک** اُسنے محامرہ کیا

که وسے بین کوسلطان مبارک شاہ بن خفر خاس راجہ کی مدد کو بیا نہ کی راہ سے آتا ہے تو اسلطان ہوشگ محام و کوچوٹو کر و ہولیو تک آئی سے لئے گیا۔ گر خدر وز کے بعد حرف مل وربیا آئی اس لئے گیا۔ گر خدر وز کے بعد حرف موربیا آئیا آئی میں ایک دوسرے نے تخف و سے اور اپنے اپنے دار لعلک کور دا مذہوئے۔ برسی ہیں کو احمد شاہ بھنی والی دکن نے کمیر لدکی شخر کے لئے کوچ کیا۔ بہاں آئی اوسکوا حاطہ کیا۔ منا لیطہ صحار بسر نرشگ رکے نمون کی اپنا آئی میں مصار بسر نرشگ رکے نمون کو اپنا آئی میں معامدا وطلب کی۔ سلطان ہوشنگ سے بہاں کا حاکم تھا اپنا آئی بہا کہ بہار کا حاکم تھا اپنا آئی میں نزدیک آبا تو دکھنیوں نے اپنی ولایت کو مراجعت کی سلطان ہوشنگ نے اوس کو دکمیوں کی نزدیک آبا تو دکھنیوں کے نواند بس گیا۔ دکمیوں کی نواند بس گیا۔ دکمیوں کی خربیوں کے خربی کی اسلامات دی اورسار ااسیا ہا و مسکا جمین لیا و و بھا گا اوسکی کی توتیں اور لڑکیاں دکھنیوں کے باتھ بیں اسر ہوئی ۔ دستے او شکے سانے اپنے پانچ سوسوار اورا یک امین ہمرا ہی کی اورساراک کو ترین جا ہوئی۔ کی اورساطان ہوشنگ باس بہوا دیا۔

کی اور سرا کیک کو زریں جائے و سے دستے او شکے سانے اپنے پانچ سوسوار اورا یک امین ہمرا ہی اورسلطان ہوشنگ باس بہوا دیا۔

برسیم بین کالی کی تیز کے نصد سے سلطان ہو تنگ منڈ و سے روا نہ ہوا۔ کالی میں سلطان مہارک شا و با وشاہ و ہی کی طرف جدالغا در حاکم تھا۔ جب اس نواحی میں آیا تواسیے مشاکہ سلطان مہارک شا و با وشاہ و ہی کی طرف جدالغا در حاکم تھا۔ جب اس نواحی میں آیا تواسیے مشاکہ سلطان ابراہیم شرقی عبی اپنے دارالملک جونیورسے کالی کی تسخیر کو مندم جانا۔ جب برکوچ کئے چلا آتا ہے سلطان ہو شاہ ابراہیم شرقی کو خرہو لی دولولٹک نزدیک ہوئے والی تھی کرشاہ ابراہیم شرقی کو خرہو لی سلطان مبارک شاہ فر مازوائے دہی جونیورکا عازم سے اس کئے سلطان ابراہیم شرقی کو خرہو لی ان و والیس جائے ہی سلطان مبارک شاہ فر مازوائے دہی جونیورکا عازم سے اس کئے سلطان ابراہیم شرقی کو خرہو لی گئے ہوئے ہوئے کہ پر ہوا یا چندروزیمال رہر عبدالقا درہی کو جوسائی میں صابط کالی تنا اپنی طرف سے گئے ہوئے ایک مارک میں انہا مارک مقرر کیا ۔ مالوہ کو مراجعت کی آنا دراہ میں نبانہ داروں کی عرائف آئیں کہ ایسان عائم مقرر کیا ۔ مالوہ کو مراجعت کی آنا دراہ میں نبانہ داروں کی عرائف آئیں کہ ایسان عائم مقرر کیا ۔ مالوہ کو مراجعت کی آنا دراہ میں نبانہ داروں کی عرائف آئیں کہ کو ہو سائی میں مواضع اور قربایت کو حوض بہتم کے ایسان عائم مقرر کیا ۔ مالوہ کو مراجعت کی آنا دراہ میں نبانہ داروں کی عرائف آئیں کو وہ با رہیں کی جائف آئیں کہ ایسان عائم مقرر کیا ۔ مالوہ کو مراجعت کی آئیا دراہ میں نبانہ داروں کی عرائف آئیں کہ کہ ایسان عربی کی جائیا کیا کہ موراجعت کی آئیا دراہ میں نبانہ داروں کی عرائف آئیل کی دوروں سے آئیل کو وہ با رہی کی جائی ہوئی کی جائیں کی حالیوں بینے کی کو جائیا کو وہ با رہی کی جائیا ہوئی کی جائیا کی حالیوں بینے کی کو جائیا کی جائیا ہوئی کی کو ایسان کی حالیا کی حالیوں بینے کی کو جائیا کی حالیا کی ح

ہی و ما وا بنا رکھا ہے۔ وِن عرائص کے آنے کے وقت سلطان ہوننگ کی ا ولا دس نزاع سلطان كےسات بينية اورتين ژكميال تهيں بنين بينيے وخرعالم خاں حاكم اسيرسے ميدا ہو جنكے نام عمان خال وقع خال وہبیت خال تھے یہ اہم منق تنصحا وربیٹے احمد خار ہے بڑے بیٹے غزنیں خاں کے ساتھ تنفق تھے عثمان خان غزننظار نزاع رمتی ا ورامرا دا ورسیاه کی جاعیت جدا مدا اونیں سے ہرایک کی طرفدار تہیں بیلطان بل اوراوسكامينا محود غال كدنهايت عاول كاروان كواس مخالفت كلفت هي رملك وسلطان کی استرضا ومیں کوشسش کرتے تھے بیٹانچر کررسلطان ہوشنگ کی زبان پر یہ بات آئی ھی کہ ممود خال میری ولیعدی کی لیا قت رکھتا ہے۔ لک مغیبت نے عرض کیا کرشا ہزاو وں کو بقا ہو بم نیدے ہیں سوا رجان سیاری اور فدمت گاری کے ہارا کا مرا وزسیں ہے۔ ایکدن کالیی کی را دیں عثان خاں نے سرا وربزرگ غزنبی خاں۔۔۔ بٹری ہے اوپی کی۔ اوسنے اپنے ایکر ئوشنزادہ غزین خا*ں کے حر*م میں ہیجا جسنے جاکر نخزمنی خا*ں کو*خوب کالیا ں سنائیں جسکے سد<u>ہے</u> زکر و ں میں خویب لکد کوب ہو کئی ۔ فتان خاں باکھے خوشے جماگ گیا ۔امراسے وعدے دلخوش ثن رے فریفیۃ کیا اور غدرمیا یا سلطان ہوشگ ورزیادہ خفاہوا۔ ملک منبٹ سے اس باب ہی مشورہ لیا توا دستےکبددیا کہ ہس قیم کی حرکتیں شہزاد وا سے مکرر وقوع میں آنی ہیں اورمعات می گئی ہیں۔ اکی دفعہ بھی اغاصٰ کیا جائے ۔سلطان ہوتنگے نے تغافل کیا عِثمان لشکر میں گیا۔ امین میں طان نے دریار عام کیا عمّان فال وقع فال دہیب فال کوخطاب عمّات مفت ایزا بینجا لی اورا ونکویا نرخیرکرکے ملک مغیث کے حوالہ کیا کہ منڈومیں او بکی تا دیب کرے ہیں کام کرکے وہ کوہ جابیہ کی طاف آیا متواکر کوچ کے حوض ہیم کو توڑا ۔را جہ کو جنگل میں بھٹکا یا ۔ اہل و غیال مال<sup>و</sup> منال سب سرکشوں کالے لیا ۔ عور توں نجی کو اسپر کیا اور مہوشک آیا دمیں آیا۔ ایک من کئے سوار مہوا۔اثنا دہیر میں تاج سلطان سے تعل مدختاً فی میدا ہو کر گرمڑا تیسیہے د ا يب بياد ه نه اوسكولا كرسلطان كودياً اوريانسونكها نعام بإيايسلطان موشك التي تعرّب مُب ایک حکایت بیان کی کرایک ن سلطان فیروزشا و کے تائع کا لعل گریزا - پیا و و ا وس کولایا

اور یانچیونکداد<sup>ر)</sup> د انعام ملافیروز تناه نے کها که به تشتیه آفتاب عرکے غروب<mark>یونے کی برحیندروز</mark> یعدوہ مرکبا ۔ بس کھی عائم ہوں کہ میری عمر نمام ہو لئے چندنفس یا قبی ہیں حضار محلیں نے و ما ونتما ہ کے بعدء عن کیا کھیں روز سلطان فیروزئے یہ بات کہی تھی اوسکی عمر نوتے برس کی تھی حضرت سلطان کا زما ندعنغوان جوانی اور کامرا فی کاہیے ۔ ہوئشٹگ نے کہا کہ انفاس عمر نقشان کے فال نمیں ہیں میں چیدروز بعد <sup>سا</sup>طان کوسلسل بول کا مر**من ہو**ا حجب اوس سے ا ہے مرنے کے آتا رویکے تو ہوشنگ آبا وسے منٹرومیں چلا آیا ۔ ابک دن دربار عام میں لینے ي يرك بيني غزين خال كوانگشتر ملكت دى اوراينا ولى عهد كيا ساس كا ما تدمحمو و خا ل کے انقیں دیا۔ محمود فال نے معروض کیا کہ جب مک زندگانی رمت یا تی ہے سب و فدمت گزاری اور جال سیاری کے لئے ما خرہ پیر امب داور وزبر کو وصیت فرمانی کرساخت مملکت نفاق ومخاصمت کے غیارے مکدر نہ کرٹا سا و سنے اپنی فراستہے دریا فت کرلبا تماکه محمود غال خودسلطنت کومیا ہتاہے اس لئے اوس کو نکرزصایح و مواعظ کئے اور حقوق ترمبیت یاد دلالے اور کما کہ سلطان اخرشا ہ گجراتی یا شوکت و صاحب شمشیر سے بروقت وه الوه كى نسخيركا را ده ركه تأب بروقت فرصت كانتي زرتاب أرمهام ملكت کے سرانجام میں اورسیاہ وغبت کے احوال کے میر داخت میں نساہل و نکاہل ہوگا۔اویٹا ہزاد ہ کی مرا عات میں نها ون موگا تو و • اس ولایت کی شخیب رکا عزم صم کریجا تهب ری جمعیت بین تفرقه ڈال دیگا۔ دوسری منزل میں ٹمود فاں نے شاہزا دہ کے ساتھ عقد بيت كوسو كندس موكد كيا عمّان كيروا خوا بول في سلطان سے عن كياكسلطان ٥ عُمَّانِ غال عِي شَالُسة فرز مُديب ٱگرفتد سے غلاص ہوا ور مالوہ کا ایک حصّہ اوس کی جاگیر میں دیا جائے توانسیٹ لایق ہے سلطان ہوشنگ نے کماکہ یہ یات میرے ول میں بھی آئی تمی مگرعمان غاں کو چھوڑد وں توسلط نت میں فلنہ عظیم بریا ہو جا کیگا جب غریبی اسے سأكه بعبن امراعمان خال كي استحلاص مين سي كرتي بين نوا وسنے يعرعمرة الملك كو محمود خاب یا س بیجاگه مرسے حضوری آن شم کھائے تو مجھے اطبیا ن زیا دہ **ہوت**مہ وغا*ں نے شا*ہزادہ یا منام

قىم كما نى كەحب تك ميرى جيات بي رئى باقى ہے بين شاہراد ، كى طرفدارى نهيں ڇوڙوں گا جب امراکوان امور بروقوف ہوا تومک ببرک غازی نے محود خاں سے چاکہ کا حبسے نت ووزارت ہونی ہے کوئی آپ حبیا وزیرمند وزارت پرنہیں بٹھا۔ لیکن تعجیب ہی کا با وجو ویکر عثمان خان زیور بخاوت و شجاعت ووا دگری و رعیت پیر و ری سے آراسته ی ولیهمد سلطان اد ہ غرنیں غال کے لئے بچیز کیجائے ۔ شنرا د معنّا ن خاں ملک مغیت کا دا ما دیمی ہے اوسکے فرز ندائیے ہی کے فرز ندہیں ۔اگرسلطان بیضصت نہ طاری ہوتا ا ورقویٰ میں فور بةبهونا تؤوه غزنين فال كو وليصدنه مقرركر آاب سب امراخوانين كي استدعاب كرآب شابزا وم عْمَان خال کے مال برمتوجہ ہوں اُسکے سربر دست مرحمت رکسیں یے ہو و خاں جانتا ہے کہ فی الواقع فٹان خال رستندوشا سُنة سلطدنت بھے اسلے اوسیکے نہونے کو اپنے حق میں بهتر عانتانظا وسنے بیجواب دیا کہ نیدہ کو نیدگی سے کام ہے خواطگی و زرا و ندی یا وینا ، عانیے اتفاق سے عدہ الملک می خمیہ مے یاس بر باتیں منٹ تھا وسٹے غزیرں خاں ہے جاکر کہیں توا وسکوممٹر خال کی عامنیہ، سے اوراطینان ہوگیا ہےب سلطان ہوشنگ کی حیاست سے امرا ما یوس ہوئے تو طفر خاں نے ارا دہ کیا کہ شہزا و ،عمّا ن خاں کو تبید خانہ سے ،کال کر ا وسکوا پینے سا تلمتنن کرے اس ارا د ہے وہ ارد و سے بعاگ گیا۔ جب بہ خبر محمد د خال کو بهونی توا و سنے غزینی خال کوخبردی و ه تدارک کے دریے ہوا ملک حن و ملک برخور دار کو تغين فره يأكه مطبل مي كياس گھوڑے نبارر كھے ميبرآ خرعماً ن نبال كا ہوا نوا ، ننهسسا ا و سنے کما کہ انھی سلطان زندہ ہے اوسکے عکم بغیر ایک مگھوڑا نہ د وبیگا ، ور فی العزر جا کرامک خوا جدر است جوعمًا ن ال كامعتبر تصابه بان كهي - نواجدر اجامًا تفاكر سات يسلطان غضی ہوگا میر آخر کو تعلیم کی کہ سلطان کے نکیدگا ہ کے فربیب جاکراس بات کو بایڈ آوا زسے کہدکہ یا وثنیا وہی شن ہے جباب اوسکے ول میں آنے کہ اٹھی میں زیڈہ مبوں اورغ نیس خاں ے ال میں تعرف کرتا ہو میر آخورنے اسات کوہست آئے تا ہے کہا سلطان نے منارکها مميرا تركش كهال ہے اوامرا كوطلب كيا ۔امرا كوخوت ہوا كہ اس تزوير ہے كہيں مطان غزنرغ ں

و نہ تلف کر د ہے وہ نہ گئے ۔ جانتے تھے کہ تعوثری ویر کا وہ فہان کر جب نخر نیں خال کو پیز خرمولیٰ تووه خفيعة العقل مون كسبي تبن منزل مرح الكرون كوحلاكيا اورعمة الملك كومحموذ ف یاس بیجاکدا و امرا توعثان خاں کے طرفدار ہو گئے ہیں ہیں تیرے سواکو کی خیرخوا ہ نہیں رکھتا سلطان فتركش طلب كياننا مجصة خوت مواكدمها واامرا مجصيم تنب مرك اوريها أبيونكا ساتقي بنائي اس ك اردوس با برملا أيا مول محمود خال في جواب سيب كرآب سك سلطان کی مرحنی کے خلات کو ٹی کا مہنب کیا۔ میں بچاس گھوڑوں کے طلب کرنے کا سبب سلطان سے عن كر دوں گا بير غرنين خال نے عمدۃ الملك كومجمو د خال پاس بہيجا كہ خوا جيسرا نا ملائم باتیں سلطان سے عرمن کرتے ہیں مجھے خوت لگ راہیے ۔ مُمو د فال نے جواب ویا لہ کھے قطبہ نمیں ہے مبلد لشکر میں آجا وکہ وقت نگ ہے اور افتاب غروب بہونے کو ہے اور عرة الملك كي موجو دكي مين ملك مغيث كوخط لكها كدج كامضمون يه تضا كد حضرت سلطان ك غزین فال کو ولیعدا دراینا فائم مقام مقرر کیا ہے۔ بیاری سے سلطان کا مال زبون ہے۔ ب کوا وسکی زندگی سے با یوسی ہلے چا ہے کہ شہرا و وعمّان خاں کی حفا ظبت میں زیا وہ ا ہتمام کرو۔عمدۃ الملک نے جاکرحب غزنیں فال سے اس خط کالضمون عرصٰ کیا تو وہ نہا مرور موا اورار دومي آگيا - فان جمال عارض مالك وخواجد سرايول في جوعم ن فال کے ہوا خوا ہ تھے پیمتورہ کیا کہ علی الصباح مجو د خاں کی اطلاع بغیرِ لمطان کو یا لگی میں منڈ وکو لیجائیں اور عثمان کو تید سے نکال کر با دشا ہ بنائیں۔ووسرے روز وہ سلطان کو یا لکی میں منڈ كوليجات تقے كرسلطان كا وم كل كيا - محمو و خال وشہزا وہ غسة زني خال عبى بيال آكئے محمود خال نے بارگا ہسلطانی کھڑا کیا اور تجمیز و تکفین میں مصروف ہوا۔ امرا اپنے این لونے میں چلے گئے ۔ بعد تحبیز و تکھین کے محمود خال نے ہآ واڑ لمبند کہا کہ سلطان ہوشنگ نے خداکے حکم سے قصنا یا نیٰ اورغزین خا ں کو کہ خلعت الصدنی ، وس کا ہے اپنا ولی عہ. ا ورفائم مقا م مفرر کیا تھا ۔اب جوکو ٹی اوسکے موافق ہے بیعیت کرے اور چونحالف ہے واپشکر سے جدا ہوجا کے اوراینا فکرکرے بر کھر غرنیں خال کے اعظمیرا وسنے بوسرویا وربعیت کی

ورسبت رویا اسونت امرایک بیک غرنیں فال کے یا ول کوچ متے تھے اور الے الے لاکے تھے جب غرینس نے امراا وربزرگوں کی ہوتے اپنا استحکام دیکیمانو و ملطان ہوشنگ وچلا - ۹ - وی انجو کو بیاں اوس کوخاک کوسونیا۔سلطان موشنگ کی مدت سال متی آینخ وفات اونکی آ ہ شا ہ ہوشنگ ہے۔ اوسکا مقیرہ گج وسنگ سے بنا یاہے۔ ہمیشہ وسکے اندرکی طرف یا نی ٹیکتاہے گر سرسات بین نمیں ۔ غانباً تچرو ں ک فرجوں میں جوہوا گذرتی ہے او سکا استحالہ یا نی میں ہو جا تا ہے لیکن ابل مہند اسک رسلطان ہوشگ کی کرا مات جانتے ہیں کہ اوسکے غم میں پیھر بھی روتے ہیں۔ وكرسلطنت سلطان غزنيس المخاطب محريثاه بن سلطان ۱۱ - ذی الحجیشششه کوملک شرکت اور محمو و خال کی سمی سے غزنیس خال. فرہ ندیں رکھاگیا۔سلطان مخدشاہ خطاب ہوا۔ امرانے طوعاً وکر یا اس سبب۔ سلطان مېوشنگ كافحارا سكا طرفدارتعا سب امراك وظيفے د عاكيرى برقرار رہي آين تبدآ نہیں ہوئی۔ ملک شرف وخمو دخاں کی شن کا ردانی سے ملک نے رواج ورونی آزہ یائی جمہرُ خلائق اوسکی سلطنت کو چا ہنے اور اُس سے دلی محبت کرنے گئے۔ ملک غیث المخاطبہ لم تنرب کومند عالی کاخطاب ملاسه وروزارت می ۱ درمجمو و غال ۱ میرالا مرا مبوا سگر کچه د نوں کے بعد غرنیں خال نے اپنے بھا میوں کا خون ناحتی اپنی گر دن برلیہ نظام خاں برا درزا وہ اور دا ما و کی اورا وس کے تبین فرزندوں کی آنکھوں میں سلا ٹی بیر والیٰ ۔ تولوگوں کے دل اس سے متنفر ہو گئے ا ورا ونکومحیت کی مجکہ عدا وت موگئی۔ا*سکو* ا پینے مظلوم برا درزا دوں کا حون کر نا مبارک نه ہوا۔ تھوڑی سی مدت میں اوسکی ملکت مي ارباب فيا دن علم طغيان بلندكيا إورفت كي فب ركوا وتفايانان دوني رجيد نوں نے اطاعت سے باہر قدم رکھا۔ کچہ ملک پر تاخت کی حب سلطان محرکو بہخم ہوئی تو ۱۵- ربیع الا ول فیسٹ کوسید خال جمال کو دس مالتی اور خلعت خاص دیے اور اس جاعت کی تنبیر کے لئے معین کیا۔اب اوسنے سرانجا مرمها مرسبیا ہ اور ولا بیت کوتو

طات نسیاں پررکھا اور ترب مدام کی عادت کی -اس سبب سے قدمی دولت خوا ہو ل کو انتقال سلطنت وزوال دولت غوريه كا وتم مهوا ا وكفول نے ايك حرم كوبيني مهيجا - كه محود خال کے د ماغ میں زاغ حرص نے عجب ویندار کابیصنہ ویاہے۔ اُ وسکو یہ فکر ہے کہ سلطان کو درمیان سے اُنھائے خود سربرسلطست پر میٹے عائے۔ نوسلطان محریف آدمیول کے ساخذاتفاق كركيد عالى كريك اس المكاخيال فاسدوقوع مي آئ اسكاكام تامكيا عِلے مجب محمود خاں کو پیخبر ہوئی توا وسنے کہا کہ الحد للسرعلیٰ کل حال کہ نقص عمد میریٰ جانب سے نمیں ہوا وہ اپنے کا رہے فکرمی تیا ری میں ہر وقت رہنے لگا۔ حزم کے احتیاط کے ساتھ سلطان محد کے سامنے آمدوشد کرتا جب سلطان محد نے بید محوو فال کی موست یا ری و کیمی تو ا وسكونون وبراس ا ورزيا ده موار ايك دن و محمود فال كالج تفرير كرميس لے كيا اور اینی ببوی کوکه محمو و فال کی بین کتی حا خرکیا - اورکہاکہ میں محمو و فال سے کہتا ہو ل کہ میرے گئا ہ کو بخش اور مجھے توقع ہے کہ نو مجھے آزار میا نی نہیں پنچائے گا۔ امور لطدنت بے نزاع ومخالفت تجصّے مبارك بيول محمود فال في كماكسلطان جواس كى بانيں كتا ب آن سے معلوم ہو تا ہے کہ اوسکی خاطرہے جمد وسوگند فرا موش ہو گئے۔ اگر کسی منافق کے این غرفن فاسد کے سبب سے جناہے کی معروض کیا ہے تو آخر میں وہ تحل وسٹ مسار ہوگا اگرمیری جانب سے سلطان کی خاطریں کوئی و غدغہ ہے میں اب نتما ہوں ا ورکوئی نہیں ہے کرمیری طرف سے فراحمت والعت کرے ک اگرسید مهرداری انیک ول درسید قبرداری انیک جال طرفین سے ملائمت و چا بلوی کی باتیں ہوئیں گرسلطان پرخفیف العقل مونے کے سبہ وا ہمہ غالب نفیا۔ ہر لحظہ اسی ا دائیں کرتاجس سے نا احمّا دی صادر میونی محرفہ خالنے سلطان محمّد کے ساتی کو بہت ساروبیہ دیمرشراب میں زہر ملوا دیاجس سے وہ ہلاک ہوگیا جب مراکواس پر طلاع مبولی توا د منول نے متعود خال بن سلطان محمد کو کہ تیرہ سال کا تقاتخت پر سبعا یا رور لمطان کی وفات کوچیپا یا - اور محمو و خار کو فاک با نیرید شیخاکی زبانی کهلامیجا که سلطان گجرات فح

ا لِمِي كُرى كے لئے طلب كر آ ہے اوكلو بيخيال تعاكد و وآ جائيگا توسم سلااوسكومار ڈولينگے مگا سلطان کی د فاشے محمود خال آگا وقصار و سنے کہاکہیں نے شفل دینا چہوڑاا ب ہیں پیرجا ہت ۔ مانک زندہ رمبول سلطان مہوننگ کے مزار کی مار و بکٹی کر ارموں ۔ با وجود اس ارا ڈ بہے کرمرے مغزوا تخواں نے دولت ملطان ہوشنگ سے بیرویش یا نی ہے اگرا ے گرآ مینگے اور نمام شقوق و ندا ہر کو بیان کرنیگے توجو قرار پائے گا مسے مطان سے و<sup>حن</sup> طک انریشخانے کہا کہ محمور خال کو انھی سلطان کے -امرااً سک گھر چینگ توا وسکو د ولت مانہ میں سانمہ ہے آئیں گے پھرا وسکا د م کال. بشبخا کے کنے سے محمود خال کے گھرامرا کئے ۔اوسنے اُنسے پوجیما کیسلطان مستے یا ہشیا ہے اپنے آدمیوں کو چھیار کھا تھا وہ دفعۃ ان امرا پرآن گرے اورا ونکو فید کرکے موکلو بھے حواله کیا۔اس وافعیہ سے جوامرامسعو د خال پاس موجو د سنتے او نکو فیرت آئی ۔ اوہنموں۔ موشكُّ وكي قبري لأكرمسعو د خال كسرير ركها محمود خال بيرها لاستنكر بوا ا د ولت خانه کی طرف آیا که شانبرا ده معو د کوگر فه آرکر کے اپنی کا رسازی کرے۔ جب وہ و ولت فا کے ترب آیا توتیرونیزہ سے شام تک ارائی رہی جب آفتاب غروب ہوا توشا ہرا وہسونو خال وشا ہزادہ عمرضاں اورامرا بھاگ گئے ۔ وولت فانہ خالی مہوا محمو و خاب اس میں گیا۔ باپ کے بلانے کے لئے خال جال کو پیچا کہ لط شت آپکا حق ہے۔ جلد آپئے ، اور شخت سلط بی پر عِلوس فرما سُیے ۔جماں بان کا ہونا جما ن میں ضرورہے اگر تحنت با وشا ہ سے خالی رہاتو لیسے فقنے بیدا ہو سکے کذا ونکا تدارک شکل سے ہوگا م<sup>م</sup>لکت مالو ، وسیع ہے۔الجی هفید وتمرد خوا م سے ہیدا رنسیں ہوئے کہ ہرطرت فنتذ ہر یانہیں ہوا۔ با لینے جو اب دباکہ با د شاہ وہ ہوتا ہم جوعلونيزا دوكمال سخاوت وتنجاعت زما وتي عقل سےموصوت مبوراس سے مهات ہ رونق ہوتی ہے سالحدللہ کہ بیصفات کہ سلاطین میں ہوتی ہیں تجیوز زندمی موجو وہیں تو لىنت پر قدم ركه غرعن د ه نيك نهورت مين تخنت پر ميما رسبا مراا درنررگوك<sup>ا؟</sup> كايمة ر بوسڈ یکرسلط نت کی مبارکمباُ دی۔ رہا مسلط نت سلطا ن محرّستا وغوری کی ایکسیال اور ند ما وقتی

وكرسلطنت سلطان محمود طجي

کتب تایخ اورخصوصًا تا یخ الفی میں لکھاہے کہ غزنیں خان کے ملطان محمود ملحي فياو ن م<sub>ا ملا</sub>سال کا نقا کل بلا د ماله دس ا *وسکا خطیه برط یا گ* ول چوب طلا ولقره ما تقريب ركهيس حييوقت وه سوار موماً اتشے ب بابنرا ده احمّد خاں غوری بن عنه فوام غال كوسبيلسهٔ ورملك جما د كومپوشنگ آبا وا ورمل فعيل لدين لمي ط عرت خا*ں کو چن*د برکی ا قطاع میں دیے گئے بشا ہزا دہ اخرخ<del>الن</del>ے سلام یا دیں پنجا**رتنہ د** 

عِت کی حبب کچھ آٹر نہ ہوا تو تاج خال کو اوسکے دفع کے لئے اور مہام ملکی کے سرانجام کے لئے رخصت کمیا ساوسنے آج خار للام آبا دکوگمیرلیا ٔ احمَرُ خال کو بھر سلجها یا کہ فقتہ سے باز آئے گروہ نہیجا توا م خال شا ہرادہ احمد خاں کی کمک ہیجی ۔حب محا سرہ کوطول ہوا تو اعظم ہا یو ں نے ایک ے سے احمد خا*ل کو شراب میں زمر د*لواکر مارا۔ قلعہ اُسی رو<sub>ی</sub>ز گیا - اعظم ہما یوں ہوشگ آباد گیا -راست*یں اعظم ہما* یو ل کے ليا- اعظم ما يون مؤنك أوينها ملك جمادي منها ومت كي قوت نه تحي تما د *الركوه بإيباً ون*شوار مي*ن چ*لاگيا – گونشول كوئيپ معلوم **ېواكه وه** ا -ہواہے توہجوم عامرکرکےاوسکی را د کو روکا اسپابٹ اموال اسکا لوٹا۔ا ورا دس کو - اعظم ہما یوں اس کٹر کولسکر مہت مسرور موا قلعہ مہوشنگ آیا دمیں آیا۔ یہا ں ایک رکیا نصرت خاں کی گوشا ل کے لئے چذیری کوجلا گیا جب دومنزل برآیا نصرت خاں پراٹم کی تحقیقات کے بید اعظم ہما یو <u>ں نے ن</u>فرت خاں سے چیذ بیری لیکر ملک الامرا حاجی کا لو سه کوروا نه هوا معتبر آدمیول کوهبجا که قوام خال کو را ه راست بر ولالت کریپ نڈو کی طرف متوجہ مبوا۔ اُنا ررا ہیں خیر ہا نی ک<sup>ی</sup> حُمد شأه گيرا تي ماله ه كي تشخير كارا دهت آنه و شا نبراده سعو دغان جوسطان مجموعوري . ا ما ن پاکرگجرات بین گیا تھا ۔ ایک بزرگ فوج اور ۲۰ ہا تھی لئے چلاآ تا ہی۔ عظم ہا یوں علم بسیم

. فلعد منڈ ومیں اگیا ۔سلطان گجرا شکے قلعد منڈو کامحا صرہ کیا ۔ محمو دشاہ بائے آنے سے خوش ہوا ہرروزابک جاعت کوقلعہ سے با ہر لینکے لئے بیجا۔ اس کا ارا دہ ہوتا کہ قلعہ سے با ہر کل غیم سے لرہے۔ مگرامراد ہوشنگ کے نفاق کا فار د ہن گیر ہونا۔ او سے دل میں اپنے خولیشوں اورا پینے نزبيت بإفتوں كى طرن سےخطرہ تها اونكواپنا اعداجاتا تھا گراپینے بذل وعطا وجوہ وسخاسے . تنگنا رمحاصره میںسب ادمیول کوآسو د ہرکھتا تھا ا ورا نبار خانہ س غلّه دیتا فقراا ورساکین کے لئے لنگر فانے جاری تھے۔ طعام مخیر وخیا مراون کو پنجیا تھا اس سیسے اومی اوسکے ووست ہوگئے تھے۔ اوکی سنا وشکے سبتے اوس سکے لشکر میں بانسبت سلطان احدکے اردوکے غلّہ ارزاں مکما تفاقیص امرائش سسیدا خد وصوفی خاں و لد عا د الملك ملك ترف ومك محموون احدسلا حدار وملك قاسم و ملك قب مها لملك كو جوسلطان احمدے نفاق رکھتے تھے اون کوروپے اور جاگیب روں کا و مدہ کرکے محمو د خال نے اپنے یاس بلالیا ۔ اس سبتے سلطان گجرات کے کا مرس ٹ کستگی آگئی سلطان احكرشا وتجرا تى كے لشكر كى ايك جا عت كى صلاح سے سلطان محروثے نے شب خون ماز شكا اراده کیا اتفا قاً نصیرفاںنے کوسلطان ہوٹنگ کا و دات دارتھا سلطان اٹھ کو تیر کر دی حبب لطان محمود خلی کی افواح قلعہ سے یہجے آئیں تو اونہوں نے عنیم کے نشکر کو ہوشیا ر یا یا۔تمامراہیں مسدوہ دلیس - با وجود اس کے زور باز وسے جنگ میں شغول ہوا صبح صافح ۔ لڑائی رہی مطفین سے با زارمحار بہ گرم رہا۔ ایک ِ فلق کثیر کشتہ ہوئی مسبح کوٹ افیجی قلمہ میں آیا۔ ہی ز ا نہیں مخرخبر لائے کہ شہزاد ہ عمرفال کہ فلعیرنٹر وسے گجرات اور کچراتھے را نا پاس کیا تھا۔ مالہ ہ کے فساد کی خبر نکر حید میری میں آیا۔ اس حید میری اور سیاہ نے ملک لامراحاتی کالو کے ساتھ غدر میا یا اور عمرخال كوسردار بنايا-اس سب احمدشاه كجراتي نے اپنے بیٹے شا ہزادہ محمر خال كويا نج نبرارسوار اورمبیں باتھی دیکرسارنگ پورسیا کہ وہ عرفال کی مدد کرے سا رنگ پور کا عاكم هي مخالف سے مل گيا سلطان محمو د فلجي نے حبب بيسنا تو محبس مشور و حبَّك كو جمع كيا أسي بية زاريا يا يكربيال قلوري اعظم مها يول رسها ورحصاركے صنيط ورلطوم برموز رہج

وسلطان محمو فلحی قلعہ سے با ہر حاکر ملک کی محافظت کرے۔ و ہسارتگ پور کی ط ف روانہ ہوا 'ناج خال اومنصور خال کواپینے سے پہلےروا نہ کیا بسلطان اممینٹا ہ نے ملک حامی علی کومما قطبت کے لئے مقرر کررکھا نھا اسنے ماجی خاں سے تاج خاں ویستصورخاں کی لڑا کی میوٹی ملکہ عاجى يُعاكُ كراحرَ شاه ياس خير لبكركيا كهسلطان محمو جلجي سازنگ يوركو مِها مّا مِرشاه احرّ شا ه في سار مكيور قاصد سيجا كه شابزاده مخمد منال بيلي اس سے كەسلطان محمد دساز مگيور سنچے اس سے امين ميں ملے. وہ ہاج *ـــــامين س الله ماكسهاق بن نعلي*الملك مقطع سارتگيور<u>نے سلطان محم</u>و وغلمي *كوء لعين سيا-*اول لينے اس جرم کی معافی چاہی کہ ا دسنے شاہزا وہ محمد کوسارنگ بور حوا لد کر و یا خت ۔ پیمرید کھی کہ محمَّد خال حضور کے ہونے کی خیرُ سنکر سار تگ پورسے اجین کو چلا گیا ۔ لیکن مث بنرا د ، عمر خال لےسارنگ اور کی نسخرے قف سے لینے سے آگے ایک فوج بیمی ہے اور پیچے اوس کے وہ چذمیری خو د عاليگا ۔سلطان محمہ دینے ولعینہ کویٹر مکرملک ایحاق کی تقییرات کومعات کیا اور تاج خال ہونوج کے ساتھ آ کے پیجا گرسار گگ یور پر حلید جا کرفیفنہ کرے اور میرخو ولشکر گراں کے ساتھ آیا یہاں آنگر ا وسنے ملک ہما ق کو دولت خاں کا لقت و یا اورخزا نہ شاہی ہے وس ہزاترے کہ د ئے اور علم وفسطاس اورزرد وزی فبائیں دیں۔ اورا وس کی تنخوا، ووحیت د کردی اور اہل مثر نے سردار وں کو کچھے گھوڑے اور بچاس ہزا رطننکہ ا نعا م دیئے۔اب سار نگ پوریں اس ہیں عاسيس خرالك كرشا بزاده عرفال بجيلسه كوجاكرسارنگ لوركي سرحدي آيا- ١ ورسلطان ا حُمِر شاہ گجراتی تنیس ہزار سوار اور تنین سو ہا تھی کسیسکرامبین سے عیلاہے اورسارنگ پورکو آ تاہے سلطان ممرو دنے عرفال کے دفع کرنے کو مقدم جانا رآ خرشب کو ما زم ہوا جب ہونو لشكرول مين ٩ كروه ( ١٩٣٧ ) كا فاصله ريا - نظام الملك اور ملك احّد سلحدا ركوبهيجاكه و هنِكُكُمّا ه کا ملاخطه کریں علی الصیاح چار نوجوں کوتر تریب دیر سلط ن زا دہ عمر فال کی طرفت راہی ہوا ۔عمر غال کھی محمو د خا ں کی نهصنت سے خبردارمواا وراوسنے ایک کشکرمغا بلہ کے للجبيجا ا ورخو د ايك جاعت كے باتنه يهاڙ كے پيچھے گھات ميں مبيمار انفا نا ايک تفس بنے سلطان محمو و کواطلاع دی که عمرخال پیما ڈکے پیچھے چھپا بیٹھاہیں ۔محمو و خلجی اُس کی طرف

توجیروا عرفال نے اپنے ہمرای سا بروں سے کماکہ نوکر کی کسر ناموس ساکنے سے ہو تی اورعياكئے سے مرنا بنترہے۔ بركہ كرا وسنے سلطان محمو و خلجي كى سياہ پرحملہ كيا اور منگیر ہوا سلطان محود نے اوسے قتل کرا یا۔ اوسکا سرنیزہ پرلگائے چند بری کے لشکر کو دکھا <sup>ا</sup> بُن سے اوسکے سرداروں کے ہوش آرٹے او بہنوں نے پیغام دیا کہ آج نمیں کل علی بھیاح مِمت میں عافر ہو کُرسخد میر بعیت کرنیگے۔ اس اقرار دا دیر و ووں نوجیں لینے پانے نظامو<sup>ل</sup> برگیئی- رات کولشکر حید سری کالشکراینی ولایت کوروا ند ہوا۔ اوس نے ملک سیلمان بن إلملك غورى كدسلطان زا وه عرخال كانز ديك كارشته وارنفاسسلطان شهاب لدين غطاب 'یکرسلطان بنایا سلطان محمو دیے اونسکے فی فیے کے واسطے فوج تعین کی ویو دائر نیا ہ بُرانی کی جنگ کا عاز م ہوا ۔ انھبی مفا بلہ نہ ہوا تھا کہ لشکرا*حگ*ر آ یا دیکے بع*فن صالحین نے تو*ا یں آنخفرت کو دیکھاکہ فرماتے ہیں بلائے آسانی نازل ہوئی ہے سلط ن اخر سے و اس دیا رسے خیرسے سلامت چلاجائے حب حرشا ہ سے برخواب بران کماگیا تُواسُّ نے اوسپراتھات ننیں کیا ۔ دوننین روزمیں اِحمد ٹنا ہے کشکر میں اِسپی دیا آ ڈی کہ اہل لشكركوقير كليود في فرصت ندملي تحتى - احرمت و مجراتي نا جار و بهار موكر مجرات كوروبة ورشا نزاده متعود خال سے و عدہ لیا کرسال آیند ہیں ببر دیار لیکر کتب کو نفذ لین یا جائیگا ۔سلطان محمو د قلعهمنٹروین آیا اورسترہ روزمیں *لشکر کا س*امان تیار *کرکے چ*ذربیری کے فتنہ کو دفع کرنے کے لئے روانہ ہوا سلطان شہاب الدین امرا کے ساتھ صاریند ہری سے پاہرآ یا۔ مگرطاقت مقاومت ہنیں رکھتا تھا ہاگ کرحصاریں گیا اور و وتین روز میں بمفاجا نتصے مرکیا - امراء حیز میری نے ایک ورکوسلطان شهاب الدین ینایا اور حنگ فرصارے باہر کے گرمیر بھاگ کر حصاری گئے محاصرہ بر آتھ میں گذر گئے توسلطان ود خود ایک رات کوقلعه کی دیوار برجریا اورا وسکے بعدا ور دلاور جرسے توحصا رستے ہوگیا۔(بک جماعت کثیر فنل ہونی ایک گروہ اس فلعہ میں تحصن ہوا کہ بالا نے کوہ تھا۔ بعد چندروزکے اوس نے امان مانگی سلطان محمود نے اس تشرط پرامان دی کہ وہ زن فرزند

و مال واسباب سمیت ارد و با زار میں گذرین که آدمیوں پر اوسکی رہستی سخن اور درستی عہد ظاہر اور ایس اور استی سخن اور درستی عہد ظاہر اور اور ایس انتظام کرکے مواحبت کرنی چاہتا تھا کہ جاسوس خبر لائے کہ ڈو و نگرسین اور راجب گوالیار نے جنوب کی طون کوچ کرکے قلعہ تر و رکا محاصرہ کیا ہے ۔ سلطان مجمد داس سبہ پر لیٹ ان تھا کہ برسات کاموسم نظا اور محاصرہ پر چی ایک مدت گذر گئی تھی۔ گروہ متوا ترکوچ کرکے گوالیار کا عازم ہوا۔ و ہال تینچکر نسیب و تا راج سخت روج کی قلعہ سے راج پوت با ہر آئی لوٹ سے مگر محمود شاہی فوج کے صدمہ سے بھاگ کر قلعہ کے سوراخوں میں گھسے ۔ ڈو و نگرسین گوالیار کو کھا گر محمود شاہی فوج کے صدمہ سے بھاگ کر قلعہ کے سوراخوں میں گھسے ۔ ڈو و نگرسین گوالیار کو بھاگ گیا قلعہ تر و رکوفلاصی ہو دلی سلطان مزو و کو چاہد ہیں ہے تہ پر کرایا ۔ اس میں دوسونس منیار کی عمارت کو اور سے دجوا میں تھیں ہو تنہیں سوساٹھ محرابیں تھیں ۔

براہم ہمیں امرارمیوات اوراکابرومعارف دارالملک جسلی کی منوانز عرائفن آئیں کر سلطان محدمبارک شاہ ابنی سلطنے کا موں کوئنیں کرسکنا اس لئے فا لموں اور غالبوں کا فرسلطان محدمبارک شاہ ابنی سلطنے کا موں کوئنیں ۔ فلعت سلطنت قعن فی تقدر کے جیا طرف آئی ہور ہا ہے اورا یک جوروستم بر پاہے امن وا مان نام کوئنیں ۔ فلعت سلطنت قعن فقدر کے جیا طرف آئی کے قدیم سیا ہے اسلئے بیمال سے رجنے والے چاہتے ہیں کہم آپ کی رخبت بیوست کریں سنہ مذکور کے آخر میں سلطان اشکر آراستہ کرکے دہی کی شخیصہ کے اراوہ سے روا نہ ہوا۔ ہمنڈون کے قریب یوسف خال ہنڈ ولی اوس کی خدیت میں آیا۔ بیمال سے آگے کوچ کیا سلطان محد شاہ اور ایک خرب کیا اور و بلی سے بنا بہا ہوا ساں ہواکہ اوسٹ محمو فلجی کی لڑائی سے اجتماب کیا اور و بلی سے بنا بہا ہوا کہ اور ایک کا رزارگرم کرد جانے کا ارادہ کیا کیا بھر امراکی شد ما شرمی سے او کی کہا کہ میری سواری کی حزورت نہیں ہے۔ تم خودلشکر اراستہ کرکے شاہر آئے اور ملک بہلول لود ہی کے سلطان محد شاہر کے فوکر وہی کے سنا اور مواج بلطان محد شاہر کے فوکر وہی سے انکی امرا لڑنے کے لئے باہر آئے اور ملک بہلول لود ہی کے سلطان محد شاہر خواجی نے نور وہی سے انکی امرا لڑنے کے لئے باہر آئے اور ملک بہلول لود ہی کے سلطان محد شاہر خواجی نے سے نا ما اور مواج بلطان محد شاہر خواجی نے نور وہی کی سلطان محد شاہر نواز میں جو سلطان محد شاہر خواجی نے سنا اور مواج بلطان محد شاہر نواز میں کے سلطان محد شاہر خواجی نے سنا اور مواج بلطان محد شاہر نواز میں جو سیا کی میں دور نہ ہواج بلطان محد فلی نے سیا

که یا د شاه خو دلرنے ننیں آیا تو اوسنے بھی چند ، ہزار منتخب سوار صیا کر *کے سارے نشار کو*یا طان غیاث الدین اورفدانیٰ خال کے ہمرا ہ اُنے کے لئے ہیجا۔ فلرسے ثام تک طرفین سے رِّنْ والول نے وا دم وائلی دی ا ور *آنز کو جانبین نے طب*ل بازگشت بجایا <sup>ا</sup> ور این مناز میں گئے ۔اس شب مطان محمود نے خواب میں دیکھا کہ چندا وباش دیے ماک قلعہ منط قصے محل ہیں اور ہوشگ کی قبر سرسے چتر لائے ہیں اور کسی مجمول السب شخف کے س م بیم ہولی توا وس میں برّد و اور بے مزگ کا انٹر طاہر ہوا اور اس اندلیشہ نیں ہوا کہ کیا ے جو واسی جانے کی تقریب ہوا ور مالو ہیں سلامت پہنچ جائے کہ ناٹگاہ با دشاہ محرشاہ نے جو عدم شجا عت اور تلت عقل سے موصوف تفاصلی ایک میاعت کوملے کیوا سطے بيجا يسلطان فحمودهلي في الحال طابرس اونيرمنت ركه كر مالوه كور داينه موانجسب اتفاق شب مذکورکوا و باشوں کی مباعث نے منڈ وہیں فتنہ وفسا دہریا کیا تھا راعظم ہما ہولئے اسے مثا دیا تھا لیبھن تواریخ میں یہ ککھاہے کر سلطان محمود پاس خبرا کی تھی کہ سلطان احمد شا ہ گجرانی الوه کی غربمیت رکھتاہیے اسلئےا وسنے مراجعت کی بیرر وایت صحت سے اقر ہیے القصة المين المين المطان محمو والمجي منذ وبن بنج كيا اوراسي سال بي ظفراً با, مغلجه من ایک باغ بنایا اوراوس می مزرگنیدا ورحیند نفر بنائے پیرا وسنے اپنے لشکر کا سامان درست کیا اورسی بیمیسی را بیوتوں کی گوشالی کے لئے چتوط روا نہ ہوا۔ اوسی وقت باشکو نفیپروله عبدالفا ‹ رصّا لبط کالیی کی بیاے اعتدا لی کی اطلاع ہو لئے کہ اوستے اینالفتیا نصیر شا ہ رکھا اور استقلال کا دم ہرا۔ اور اکا ہر دایا لی دلایت کے خطوط آئے کہ نصیر تا ہ نے نر لعبہۃ حراط تنتیم سے قدم یا ہررکھا۔ زندقہ والحا د کی راہ برحلا -ا وراوہنوں نے اسکے ظلم ولند کی ر با دکی سلطان ممود کالی کوروانه مروا فعیرشاه مین ۱ وسکی خیر پاکراین معلم علی خال کو تحت بدا یا کے ساتھ سلطان کی فدمت میں ہیجا ورعن کیا کہ جو کھے میرے جن میں لوگوں نے کہاہے سرا پاکذب افراہے اسلئے میں نے ایک وق العول آدمی کوبیجا ہے اُسے ، ریا نت کرلیج اگر به امرسح مو تو مجھے جو چاہئے سزا جزا دیجئے ۔ کچھ و نوں سلطان ممہ و پ

سکے آ دی کو پوجیانہیں جب سارنگ پور کی نواح میں آیا تو اعظمر موا پوں کی اتمانت فع کے قصور مِعاف کرکے اوسکے اٹی کو بلایا اور بیش کش لی ۔ نصایح و مواعظ لکہ ورسيحوالي حيوثا كوروا ندمهوا -جب دريا رنباس سے عبوركيا توہرر وزا فواج كوہيجا ولايت چيو گرکو ويران کرديا -آوميول کوقيد کيا - تبخا نول کو د لم يا اون کی جگرم ا جد کو نبا يا رمنزل میں نین عارر وز تو قت کر ما تھا ہجیں والی کومیں میرمیں کہ ہیں دیارے اعظم قلعوں میں سے ہے آیا ویل رائے کنبھا کا دکیل مین رائے ددییا ،محصن تھا اونو کارزا ہمٹا کہ ہلا قلعه کے محاوی ایک تبخانه بنا ہوا تها او سکے گروحصار تها و ہ وخیرہ اور آلات حرب سے ببراہوا عطان نے اوسکوایک ہفترمی فتح کرلیا اوربہت رجیوتوں کو لوٹا ا ور ہا را اور اسپر کیا تخانه میں لکڑیاں بہرکرآگ لگائی اور بیرا وسکی دبواروں پر ٹمنڈا یانی ڈالا توطرفتہ اعین میں وہ عارت کوچندسال میں بنی تفی شکستہ ہوگئی اور بتوں کو قصا بوں کے حوالہ کمیا کہ گوشت فروستنی کی ترا زوکے باٹ بنائمیں بت بزرگ کو *کہ بھورت گوسفند سنگ مرمر کا بنا* ہوا ننا اوس کاچونہ بناکے یا نوں میں رجیو توں کو کسلا پاکہ وہ اپنے معبو د کو آپ ہی گھائیں ۔اپ و ہ چتوڑ کی طرت چلا کوہ چیز دھے و ان میں ایک قلعہ نہا اوس کولڑ کر فتح کیا یہت راجیو توں کوتت ل یا۔وہ چتوڑئے محاصرہ کی نیاری کررہا تنا کہ را نا کنیسا قلعہے بھاگ کرکوہ یا یہ میں کہ اس نواح میں ہے چلاگیا ۔سلطان او سکے تعاقب پرمتو جدہوا۔ چند فومبیں ہرطرف اوس کے سطے مرا مداہی ہے ہے۔ اتفاق ایک فوج سے سخت اڑا نی ہوئی ۔ را نا ت پارْ قلعہ حِیّوْ طمیں آیا سلطان محمد دنے قلعہ کے محامرہ کے لئے ایک فوج کو نامز د کمیا خود ولابت کے سرے پرتقم ہوا۔ مرروز باج و تاراج کے لئے سیا دہیج تھا۔ عظم ہما یوں کو طلب کیاکہ وہ وا رہبتو ناتک کدا طرات مندسورمیں واقع ہی متعرف ہو گے راعظم کیا بول مندبور میں آنکر بمار ہوا اور مرگیا بسلطان بائے مرنے ہے بہت عمروہ ہوا اور بہت رویا۔ ا اضطراب اضطرار كيسبت بيئ تني مجروح كيا قلعه مندسورين عاكرماب كانعش وانه کی تائج غاں کو کرخونش و عارض لشکرتها اعظم ہما یوں کا خطاب ویا ۱ ورمراجعت کی ۔

عنه به مدی سلطان محمو دبن سلطان ابرا بیم نثر فی والی جونبور کا رسول سخت و هدا یا لیکه مند ویں آیا ۔ اوربعد سوغات دینے کے زبانی پیغام دیا کہ نصیر شاہین عبد الفادر نے شریبیت کو ا ترک کیا ا ور روز ہ نما ز چھوڑا ۔الحاد وزیذ قد کا مذہب اختیار کیا مسلما ن عور توں کور ہا بیوں کے حوالدکیا کہ انکوگانا ناچنا سکہائیں۔ پیونکہ سلطان ہوٹنگ کے زمانہ سے کالمی کے حرکام مالوہ کے نتشبول بي سے بہوتے ہيں اسكے لازم و واجب معلوم ہواكدا وسطے احوال يرآپ كوا طلاع ويجله عُالًا وسكى تا ديبُ كُوشِمال كى فرصت أب كونه بيو تو انبجانب كوارشاد بيوكه اس كى مُوشها لى ابسى كى جائے كدا وروں كوعبرت ہو يسلطان محمو و فلجى نے جواب ديا كەزبا د متر لشكر ہما رامند رويك مفسدوں کی تا دیئے لئے گیا ہوا ہے آئیے نفرت دین کومبیش نماد یہت کیا آپ کومبارک ہو قاصد ورمول کوخلعت وزر ویکر رخصت کیا میربلیوں کی شا دی ٹری دھوم وھام سے کی ایکی نے سلطان تنزقی جونپور کو سلطان علجی کا پیغا م بنجا یا تووہ بہت خوش ہوا ا ورسیاں یا تھی ا وراشیا رسلطان نیلی پاس ہیجوا ئے ۔ اورآر اسٹرلشکر کے کالی کی طرف متوجہ ہوا۔ اورخواجہ وآ نصيرعبدالقا دركواس ديارسيز بحال ديا ينصيبرنے محمو وشا ه كوعزليفيه كلهبَ جس كامضمون ببرتها كهلطان بوسننك كے زمانہ سے انتجاب التي بم عليہ وخيرخوا ہ تھے۔اب سلطان مجمو وتسرتی ا بنے تسلط اور غلبہ سے کالی مرتشارت ہوا میں ہمیشہ آپ سے ملتنی را ہوں اب می آگے قبلہ آمال وآمانی حا تکرحد و دخیذ بیری کو جانا ہو ل سلطان محمو و نے علی خال کوشاہ محمود مشرقی پاس کیج

استعلک کرنصفط ک آپ کی مرضی کے موافق افعال ذمیمہ سے تائب ہوا سراتی شریعیت چلنے لگا اورسلطان ہوشگے زمانہ سے وہ مالوہ سے لمتی رہاہے۔ توقع یہ برکہ هنمون کتباب المَّاسُّ لمن الدّنب كن لا ذنب له (جوَّكُ وب تويير تاسبُ نو ايسا بوجا أب كرُّكُ و نهیں کیاغنا ) کوملحوظ منتظور کھکرا و سکے جرا کم پر قلم عفو کھنچکرا وسکی و لایت اسی کو ویدیہ بچئے لمان مُمود یاس علی خال آیا ۔ مگرسلطان نثر تی ہے'ا وسکو جواب شافی نمیں دیا ۔ لبت وبعل محمود شاہ تعجی نے جمعیت دمروا تی کے سبب نصیر کی حایت اپنی ہمت پر لازم حب ان ا شال میکیند کوچندیری کوروانه بواریهان نصیرتناه اس سے آمکر ملاسلط ان ایرج و تھا ندبیر کی طرف چلا ہجیب سلطان محمو و تشرقی کو پیخب پر ہو ٹی تو و ، کھی ایرے ہیں آیا میا رگ خان کوچویای دا داک وقت بهاں حکومت کرتا تھا مقید کرکے ہمراہ کے گیا اور بیا ل سے دریا جون کی مکتنگیوں میں اُ تراجکی راہ ایسی ننگ تھی کہ دیا ہے آ ناغیم کی قدرت سے بابر تفاا دراینے لشکرے گروخوب اتحا مرا جمو دفلی اوسے چمو شکر کالی کا عار مرموا سلطان شرقی ہی کالی کو چلا۔ اس اتنا ہیں فوج علی کے بہا در وں نے سلطان شرقی کے بنگا ہ کو لومال وہ بیر کراپنے آدمیوں کی حایت کے لڑا شام تک معرکہ عدال و قبال گرم را با ۔ سور ج ڈ دینے کے بعد بشکراہیے مقاموں میں گئے۔ 'برسات کاموسم قریب تھا سلطان علی فتح آبا و بیں آیا۔ یہاں ہفت مزلہ قصر بنایا۔اس آنا دیں قصیہ ایرج کے آدمی مبارک خاں کے ظلمہ و تقدی کے فریادی ہوئے وہ بہر بیال عاکم مقرر ہوگیا خنا سلطان فلی نے ملک الشرف نظفرابراہیم حاکم حیند بیری کو ابیرج بہجا۔ سلطان نثر قی نے ملک کالوکو اوسیکے مقابلہ کے لئے ہیجا قصبہ را نہ (را نٹے) میں دونوکی لط انی ہو لئ ملک کا لوبھاگ گیا۔ پیران دونوم کڑا ائی نے ا لمان کشته بهونے۔ نتیج چاند جوا کا ہر وقت سے تصا کشف و کرا ہا ت بیں ملطان ترتی کے استصواب صلے کے باب مین ایک خط سلطان ممو وہلی کولکہا ان شرائط پر صلح قراریا نی اول بالنعن سلطان شرقی قصیرات (رائھ) دہر پہنسیزے اس کے حواله کرے و و مرحب سلطان فلمی کی مراحبت مانیڈ دیر میار نینے گذر عالمیں تو خطر کالمی بھی

نفیرخاں کو دی جائے جار میننے کی میعا د اس سبسے مقرر مہو لئ کہ اس مدت میں نصیفاں کے وین دمکت کا عال معلوم مہوجائے ۔ سوم و و نولشکر اپنے مقاموں کو چلے جائیں ۔ اس قرار دا د لطان ممود طي نيزلوس مراجعت كي-وا میں شہریں سلطان تعلی نے ایک دارالشفا بنا لی صبیرں ہرقتم کے مرابینوں کے لیے رکھا نات جلا مدات اوریاکل فاندهی تفارچند موضع ا دستکے خرج ا دویہ ویا محاج کے لئے مقر کیے ۲۔ رئیب بندین کوسلطان محمو ومندل گڈھ کی تسخیر کے ارا و ہ سے روا نہ ہوا اور متواتر کو چے کرکے بناس کے کنار ہ پر آیا ۔ را ناکنیجا ہیں طاقت مُقا ومت ناتھی اس لئے وہنڈل گدہ ہوا۔ دوسے تبیسے روز راہونوں نے قلعہ سے کلکرمردانگی کاحق ا داکیا ۔گر أَتْرُكُو عِجْرُوا لَكُ الصَّالِي لِينْكُن دِينا قَبِولَ كِيا يسلطان في عِلى حوال وقت ويجه كرصلح ارے مراجعت کی ۔ تھوڑی مدت میں اشکر آن و دم کرکے فلعہ بیانہ کی تسٹیر میر سوجہ ہوا <u>جب ہ</u>ی دوفرسنگ (ایس) برمنجا - محدفان آن مجكه كے ضابط نے اپنے بیٹے وا مدفان كوسلطان كى خدمت من بهجا ١٠ ورمو محمورت اورایک لاکه منکه نقد برسب میش کش ارس ل کے سلطان محود نے اوسکوخلعت خاص نوازش فر ماکر رخصت کیا ۔ اور محمد خاں کوقب و زر دوزی وتاج مكلل بحوام وكرزر واسيان تازي زين ولجام زربي مميت بسيح معرد فاس نے اطلعت لواہین کرسلطان مجمو و کی حمد و ثنا کی اور یا و شا ہ و ملی کی بجائے سلطان فلجی کے 'ام میانطیب و سكرعارى كيا يسلطان محمود نے اپني دا السلطانت كي مراحبت بب قلعه انذ يور كونسكتر كيا جو زہنبورے پاس ہے اور تاج خال کو آھے ہرار سوار اور کیسی مائتی دیم فلور ختو رکی فتح کے لئے بسجا خودراجه كوط وبوندى سے ايك لاكھ بيس نېرار منيكيش لي ا ورمنة و كا ما زم موا۔ ېږه شهر او د از او الله د منيانيرنے بيش شهيى اورع ضداشت اللي کرسلط ن مخرشاه ابن احدشا وتجراتی نے قلعہ مینیا نیرکا محاصر و کررکھاہے۔ میں آپ ہی سے التجاکر آ ر با مبول اسلنے امداد اور دستگیری کا امید و ارمبوں سلطان مجو و خلی گفتا و اسس کی امداد میر متوجه ہوا۔ را ہبن جر ملکی کرسلطان فرڈ شا مجراتی ایدر کی طرف بیش کش لینے گیا ہے سلطان مموظی نے اوسکو عابز وضیعت جانگر ایناسفر جاری رکھا سلطان مخدنے اس خبر کو سن کراس سبب کدا وسکے چار واہب بہت مرکئے تصحیموں ورکار نما نوں کو آگ لگا کراخر آباد

کوروانہ ہوا سلطان محمود ملمی آپ واقعہ برطلع ہوکرراہ۔ سے بیرااورآب دہند ری کے کنارہ پرآیا گنگا داس نے تیرہ لاکٹرنکر نقذ ویندراس اسپ پیش کش میں دیے اوسلطان محمہ و کی خدمت

میں آبا۔خلعت پاکر رخصت ہوا۔سلطان این داراسلطنت کوچلا را ہیں رائے سمبرراجہ ایدر کو پانخ مست ہاتھی اوراکسیں گھوڑے اورتین لاکٹر شکہ تقدّ الغام دیکر رخصت کیا۔ بیروہ منڈو

مین آگیا بهال ولایت اورسیاه کا انتظام کیا۔

م م م من ایک لاکھے نیا وہ نشکر سلطان محمد دلکر گخرات کی فتح کے ارا وہ ہے جلا بدسلطان يوركا جاكر محاصره كيا - ملك علا دالدين سهراب كدشا ه مخدّ شا مُجراتي كأكماشية تقمآ کی روز نگ بے ولیے قلعہ سے کلگر جنگ کوگر م کیا ۔ جب کاک پنجنے سے ایس ہواا ان طلب کہ مان محمود فلی سے ملا سلطان نے اوسکے ال<sup>و</sup> عیا*ل کوننڈ و پہنچ*د یا گئو یا اوس کو اُ وُلْ نیا یا ا ور وسکوقسم وی کرمبھی اینے صاحب روگرواں نہ ہو۔ ۱ درخطا ب مبارز خالی کے مااور لینے لشکر کامِقدمُمه بنا یا۔احدا آبا د کی طرف کوچ بیر کو چ کرنا ہوا چلا۔انتا و را ہیں خبر آنی کیسلطان مرشاه كجراتى في انتقال كيا اوسكابيا قطب الدين اوسكا قائم مقام مواسلطان محوف با وجو ديكر تخت گجوات يتينغ كااراد وقفا گركمال مروت سے سلطان قطب الدين تجراتي كو خط لکہا اس میں باپ کی نغزنیت کی اور ملطنت کی مبار کبا د دی۔ با وجود اس حال کے لمطان نے نصبہ بڑود ہ کو خراب کیا امیر د غارت کرنے کا کو ٹی وقیقہ فروگذاشت نہیں کیا ٹی ہزار مؤن وکا فرگرفتا رکئے قصیہ فدکورٹی چندر وز توقف کرکے احکرا یا دیپرتوجہ ہوا للك علا والدين وقت فرصت كانتظر تقااب اسكو فرصت ملى كرسلطان قطب الدين ياس بهاک کیا۔ دوسے سوگند کے وقت عہد کیا تفاکیس اپنے صاحب سے حرام نکی نہیں کروں گا ا و سکویورا کمیا ا درا د سنے کمال ملال نمکی کے سب آپنے عیال واطفال کو ترک کمیا دید بطورا ولك مندوس تع الملطان محود سركيم مي آياج احدا بادس وس يرسي

۔الدین گجراتی موضع خان پورمی جوقصبہ مذکورہے ، سکروہ ( ۴ میں ) ہے آیا سیر دونو ہا د ثنا ہوں کے نشکر ہرا ہریں آ لے سلطان محمود مثب خون ما رنے کے لئے سوار ہو کراسینے تشکرسے باہر آیا۔راہ برنے راہ تبانے میں خطاکی ۔تمام رات صحوامیں وہ کہرار ہامبے کومبمن میں نشکرسار نگ یور کور کھاا وراینے بڑے بیٹے سلطان غیا ٹ الّدین کو آئس فوج کا سردا میں امرائے چند بیری کو رکھا اوراپنے چیوٹے بیٹے فدا نی خاں کواس سیا ہ ىرىنا يا- خودقلپ ئش*گرىس قرار كىيا كارزا رېرمتوجه مېوا سلطان قطب*الدين *خا*ل بھی لشکر گُوات کوآراسة ترتیب صفو فتھے کیا اور میدان جنگ میں آیا ۔مقدمہ فوج گجرا تی ست یا کر بھا گا وسِلطان قطب الدین گجراتی کے یاس علا گیا بمشرف منطفرا برامهم كدجند برى كامراءكيا رسي تفافوح ميسره مالوشي جدام بواا ورشاه کُرات کے میمند برحلہ آور۔ اوسے سامنے گرات کی فوج کے یا لُوْں نہ ہے ماک تثرف نے مطان تطاب الشرك كيا اورغارت وتاراح كالانتف دراز كيار سلطان تطب الدین کے خزا نہیں واحل ہوکراینے تام باختیوں پرخزا نہ کو یارکرے ایپنے لٹ کر کو ایک باررواندکیا۔ باتھی جب خزا نہ پنیاکرآئے اونیرو و بارہ خزاندلاد تا تھاکہ اُس یاس يه خرى ئى كەنتىغرا دە فدا بى خال كوڭ رقطب الدين خاپ نے ايسا نىڭ كياكەنقىظە دە جان سي كر بما گارملک شرت مطفرا براہیم نے لوٹ کرچیوڑا اورایک گوشمیں گیا رسلطان محمو و فیلی تفرقب نشکرا درمیسرہ فوج کی *شکستنے متحر ہو کر دوسوسوا رو*ں کے ساتھ میدان جنگ ہیں ہما درا ندکٹرا ر ہا جیب تک ترکش میں تیرر ہے کما نداری کر مار ہا اوسوقت شاہ قطب الدین گجرا تی کہ ایک گوشدمین آراسته فوج کے ساتھ جہیا ہوا تھا تکلا یسلطان علی کی طرف سرح ب مہوا تو وہ تیرہ آ دمیوں کے ساتھ میدان جنگ سے با ہرکل گیا اورا خلمار شجاعت کی وجہ سے تیرہ آ دمونکو ت وقطب الدین گجراتی کے سرایر د ہ کے یاس کہ جنگ گا ہ کے پیچیے تھائے گیا تاج د کمرم صع شا ،گرات کا کہ کرسی پررکھا تھا اُنٹھا کر بجلی کی طرح اپنے نشکر میں چلا آیا ۔ یا نج جھ ہزار ا ارزمع كرك مشهور كمياكه آح رات ميں شب خون مار و تكا مُرحب كيھ رات كمي شب خون كا

ماند بناکے مندوکا سید ایر ستدلیا - را امیں کولیوں ، در صیلوں نے اس کے نشکر کو بہت غرت پنجا بی - الغرصِ سلطان - نے اپنی ابتدا ، د ولت سے آخرسلطنت مک صرف بیں ایک کشک ست نى ع كيب نبو و فنكت مردال بنراست منظروين اين نظر كودرسه كيا مت مزا وه ُغیات الدین بندرسورت کے وہات کو نارت کرے آگیا ۔سلطان کو نظام **لملک ڈیراور اُ** لیوں کے مکروغدر ونفاق کی خبر پنجی اونکی سیاست کی گئی ۔ ے ہے۔ سے مہیں سلطان محمود تعلی نے مارواٹر کی ولاہیت کی غرمیت معممر کی مگرسلطان قطب لدن گجرانی کی طرفت جمعیت فاطرمذهتی اسلئےا وسنے صلاح ببر دکھی کداول اُس سے مصالحت کر نی عِ اللَّهِ مِيرولايت رائِ كنبها كُي تسخير من تفول مونا عِلها اس بات كودل مين ركهااور تعد أ شکر کا حکم دیا اورمنڈوسے دیا رگیا ۔اوروہاں سے تاج خاں کو آراستہ لشکر کے ساتھ سرحہ ات میں سچاکہ نفدہ مصلح کی تمہید کیجائے۔ 'ناح خاں نے وزرائے سلطان قطب الدین کوخطوط لکھے کرحیرب زبان ایلچیوں کے ہاتھ بہجوائے اور پیغیام دیا کہ طرفین کی عدادت اور نزاع سے خلائق کی پراٹیا نی ہوتی ہے اور صلح اتخا د سے امینت و رف ہ ہوتی ہے لیں اس قبل<sup>د</sup> قال سے سلطان قطب الدین صلح پر راضی ہوگیا ۔طرفین سے ان ابر وسسار ب درمیان میں آئے عہد وسوگند کے ساتھ مصالحہ نے استحکام یا یا اور یہ قرار یا باکہ طرقین را ٹالمبھا کے ملک ہیرجا کرحملہ کریں اور نمام ملک جوحبوب کی طرت منفسل گیرات نے ہوا وسکو تعسا كرقطبي تاخت وتارائ كرساورا وسيرتنفرن ببواور بلا داهميروميوات اورجو ملك مشرق وشال میں مہواونیرلشکر مالو ہ حملہ کرکے متھرٹ ہوا وراحتیاج کی صورت میں امدا د ا ورمعا ونت ایک د وسرے سے در ایغ نذرکہیں۔ مرہ ثرین نوامی ہاروتی کے راجو تول نے سرکٹنی کا عکم بلند کیا تھا اون کی تنبیہ و ناویب مرکز میں نوامی ہاروتی کے راجو تول نے سرکٹنی کا عکم بلند کیا تھا اون کی تنبیہ و ناویب پرسلطان محمودهلجی متوجه میوا اوقصیه سهوتی میں بہت راجبوتوں کو مارا اوراون کے اطفال و عیال امیرکرکے منڈ وہجوا دیے وہاںسے گوالبار ہو تاہوا بیاند کا عازم مبوا جب اوس کے

قریب آیا تو داو دخان صنابط بیاندنے بڑی بیش کش بیمی اور اخلانس طب مرکبا بعلطا<del>ن ن</del>ے

جلدتهم

اسی مِسلّم رکمیں۔ بوسٹ خال ہنڈولی اورصا بط بیایہ کے درمی ن جو تضیا ونکوائ سی دکوشش سے محبت ومود سے بدل دیا۔ اور مراحبت کے وقت کاروتی و اجمیرو رنتهنبور قدا نیُ خاں کومفوض کئے ا ورخو د منڈ وہیں آیا۔ اسی سال میں سکندر خا ں و جلال فاں بخاری نے کہ سلطان علا را لدین ہمنی کے امراد کیار میں سے تنصے ۔سلطان ممو و علی کی خدمت ہیں عرائفن ہیجیں اور قلعہ ما ہور کی سخیب رکی تحریص کی وہ ہرا رکے اعظم قلعوں میں سے تھا۔سلطان مجمود ہوڈنگ آباد کی را ہ سے ما **ہور کی طرف گیا ا** ور ا س کا محاحرہ کیا سلطان علاد الدین تہمنی نے اہل قلعہ کی مد دیکے لئے بہت بٹرانشکر ہیجا ۔محمود سلجی نے ایسے میں طاقت مقاومت نہ ویکھی خو دمراجعت کی اور ٹاخ خاں کوسکندر خاں بخاری لی امدا دے کئے ہموڑا ساسکا حال طبقہ سلاطین ہمنیہ کی تاریخ میں طرمو۔ اثناءم احبت میں سلطان محمو و خلی کے پاس خرآ کی کیمبارک فاں ماکم آسیرنے واایت بکلاند یر ناخت کی بدملک گیرات اور دکن کے دربیان واقع قتاا ورویاں کا حاکم محمو رَثْ ہ کامطیع نتا مسلطان اسکی حایت ور مایت کو واجب الازم جانکر کیلانه کور وانه بهوا اور اینے سے پہلے اقبال خاں وبوسف خاں کوہیجا۔ ببراں میارک شاہ فارو قی بڑا لشکرنے کرمقا بلہ میں آیا ا وربعد مقا بلد کے بھاگ گیا اور آسیر مک کمیں نہیں شمیرا سلطان محود نے آئبیر کے بعض مواضع کو غارت کرکے منڈومیں مراحوت کی۔ اس سال بی ا وسکوخبر ہیو کی کہ ولامیت بکلا مذ کے راجہ رائے ہا بو کا بیٹا اس یاس آنے کا ارا وہ رکھتاہے ا ورمیراٹ مبا رک خاں فار و تی حاکم آمیرتے اوسکی ولایت ہیں آنکرخرا ہی میانی ہے اوراوسکوآنے نہیں وہتا سلطان محمود نے ینے بیٹے غیاث الدین کوہبت مبارہیا مبارک فاں کوجب بہ خیرہو کی تو وہ اولٹا اپنے میں علاگیا ۔ بیسر بابورا لے بیش کش لایا اوسیر نوازش ہونی اورا وس کو اپنے ملک کو رخصت کیا مشهرا ده غیات الدین رنتهنبور کی طرف متوجه میوا ۱ ورسلطان محمو د غلمی حیور کو روانه بهوا سرا ناكنجها مدار ومواساكے ساقہ بیش آیا کچه زر و لقره مسکوک بیش کش میں نہیب یہ زرمسکوک را ناکنبھا کے نام کا تھاہی سے غفسب محمودی کوار دیا د ہوا اور پٹیکٹ کوواپس ہیجا پرادسکے نشکرے آدمیوں نے ملک کو بے پراغ کیا ۔ منصور الملک کو مند سور کی تاخت و تاراح سے گئے بیجا اس ولایت میں اپنے تنا نہ وار ول کو مقرر کرنا چا ہما تھا اسلئے اوسنے چا چاکہ ایک قصبہ اپنے نام برخلی پور آ با دکرے سرائے کنجھانے اس خبر کے سننے سے بہت عجزوا نکسارا فیتار کیا اوسنے سلطان محمود سے کھاکہ جمقد رمین کش کا حکم ہووہ مجھے قبول ہے اوہن بعد اخلاص ودولت فواہی کے جا دہ سے تجاوز نہیں کر وبگا بشرطیکہ خلی پورک آ با دکرنے کا قصد سلطان ترک کرے برسات قریب تھی سلطان نے را ناسے دلخوا ہیں کش لے کرمنڈو کو معاو و ت کی اور بہت ونوں یہاں شمیرا۔

رو<mark>۵ ۵</mark> پس سطان محمود ولایت مندسور کی تنسیب رکی طرت متوجه بهدا – اس ناحیه می آنگر اطرات وجوانب مي افواج بيجبي اورخود وسط دلايت ين متيسسم موا- اس بإس مرروزتا زه نتح كى خراتى هى - إروتى كى طرف جوفوج مقرر مولى متى ادس كاعر نينسه آياكه ممالك مندرستان میں آفتا ب اسلام سے طلوع کی اتبدا انجمیر کے اُفق پر ہولیٰ تھی اور شیخ معین سنجری یہاں آسود میں اب وہ کفا رکے قبضندیں سبے کوئی اسلام وسلمانی کا اثر باقی نمیں رہ ۔جیب اس عربصنے۔ کے مضمون يرسلطان طلع بدا توصو به جميب كي طرف شوجب مبوا متوا تركوج كرك مزار فالفن الانوارير سنجا ورنشكر كوحكم دياكسب امراشفق ببوكر قلعه كالبلاخطيري اورمورجلول ل تقتیم کی اس انتناری تجا و ہرج اہل قلعه کا سروارتھا نامی رجیو توں کی نوج نے کر اڑنے ہیا روه الفواج محمو دی ہےصدر کی برداشت ن*ذکر سکے -* عارروز نگ معرکہ مبدال و قباّ ل رم رہا - یا نچویں روزگجا دہرسارالشکرلے کرحنگ کرنے آیا اس میں مغلوب ہو کرکٹ متنہوا اورمفر ورول کے ساتھ سیاہ محمو دی کی ایک جماعت قلعہ کے انڈرگھس کمی اور قلعہ کی فتح نصیب ہوئی ۔ ہر کوچیمیں رحیوتوں کے کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ سلطان محمود شکرالی ا بالایا اور مزار کی زیارت کی اور سیدعالی کی نبیا دوال خواج تعمت اسار کوسیف فا س کا خطاب دیکراس جگه کی حکومت سیرد کی ۔ قلعہ خدل گدم کی طرف کوچ کیا ۔ بناس کے کنارہ ایا ۔امراکو اطرات قلعہ برمعین کیا۔را ناکنجا بھی آراستہ نشکرے سائنس۔ رہنے ایا۔جنگ

عظیم او ل سشار محدوری کی ایک جاعت کیر کشتہ ہوئی ۔اور بہت را چیوت مانے کئے مبح امرا وزرا سلطان کو بہ سجا کر کہ مکر رشار کشی ہوئی ہے اور برسات آگئی ہے۔منڈ ویں لے گئے وہاں کچھ دنوں وہ شیرا۔

رات میں وہ بنرا کہ اور کے مارون ہوا ۔ راہ میں جو بنی از اور ای کی نشائی باتی اور کی ہوا ۔ راہ میں جو بنی انداز یا خاک کی برابر کیا ۔ درخوں کو جرسے اکھ وا یا ۔ عارون کو ڈ کارموا یا ۔ آبا وائی کی نشائی باتی اور کی مصار کو نیم یا ۔ ہوڑی مدست بازلعد میں کہ خاصہ کی در ایس حصار کو نیم کی با کہ متعمل مور حلوں کو بین یا یا ۔ ہوڑی مدست بین کا اور خوں نے ایک اور قلعہ میں کہ قلعہ کو ہر تھا بین اور نسل کی ۔ اس اوپر کے قلعہ میں حوضوں کا بائی تو پول کی آوا زوں سے نیمچے مبلاگیا ہمار حوضوں کا بائی تو پول کی آوا زوں سے نیمچے مبلاگیا ہمار حوضوں کا بائی تو پول کی آوا زوں سے نیمچے مبلاگیا ہمار حوضوں کا بائی تو پول کی آوا زوں سے نیمچے مبلاگیا ہمار حوضوں کا بائی تو پول کی تو پول کی تو پول کر کے بنا ہ دی قلعہ اوسکے حوالہ ہوا ۔ یہ نتی کا ایک رسل کا میں تا کہ میں تو پول کر کے بنا ہ دی قلعہ اوسکے حوالہ ہوا ۔ یہ نتی کا کہ ۔ ذی المجھ میں کا گھ ہوئی ۔ محمود تول کر کے بنا ہ دی قلعہ اوسکے حوالہ ہوا ۔ یہ نتی کا کہ ۔ ذی المجھ میں کو ہوئی ۔ محمود تول کر کے بنا ہ دی قلعہ اوسکے حوالہ ہوا ۔ یہ نتی کا کہ ۔ ذی المجھ میں صرف کیا ۔ قاضی و محسب و خطیب قورا ۔ اوسکی مصالحوں کو مسجد وں کی عارت میں صرف کیا ۔ قاضی و محسب و خطیب و موزن میں کے ۔

۱۵ - نور مین به کوچور کا عاز مهوا- اس ناحیه ین انکرسلطان زاده خیات الدین بهبداره کی دلایت کوتباه کرنے کے لئے بیجا - اوسنے ملک دبران کرکے بہت آدمی فید کئے اور مراحبت کی دلایت کوتباه کرنے کے لئے بیجا - اوسنے ملک دبران کرکے بہت آدمی فید کئے اور کر جیت کی سخر کو بیجا - راجبو توں نے خدر وزبعد سلطان زاده فدائی خال اور تاضحاں کوقلعہ بوندی کی تسخر کو بیجا اول ہی قلعہ سے محلکہ خبگ میں بہت کوشش کی ۔ آخر کو نہر میت یا بی بہت مارے گئے اول ہی دن میں فلعہ فتح ہوگیا ۔ بعد فتح کے شاہراده من شرو جلاگیا ۔

سی کی کہ ہم ہم ہم ہیں سلطان محمود نے راجبو توں کی گوشالی کے لئے سواری کی جب ہوض اہار میں آیا تو تاج خاں اورسلطان زادہ غیاش الدین فلکے تا ماح و تاخت کیلئے مقرر کڑوہ والا سے کوخاک کی برابر کرتے ہوئے کوئبل میرکے اطراف میں لوشمتے ، رہے آئے رجب طلان پاس

تُنُحُ توقلعه کونل مبرکی تعرفیت بست کی -سلطان اس قلعه کا عارم ہوا۔را ہم سعوالوں کا خراب کیا۔ حوالی قلعہ میں نرول کیا ۔ ایک دن سوار ہو کراد سے بہار ٹیرے جو قلعہ کے شرق یں ننا شرکا ملاحظہ کیا سا درفرہا یا کہ اس قلعہ کی فتح چندسال کے محاصرہ بغیر مبیسر نہیں ہوگی السکیا وہ ووسرے روزکوج کرکے ڈونگر لور میلاگیا ۔رائے شام داس راجب ڈونگر پور کو تہیا نہ کو عِها كُلُيا مَعًا - وولا كه تنكه اورس كبورت بين كتن بي بينج يسلطان منذوي جلاليا -محرم المبته ميريا أبك طفل صغيرالن نظام شاه نام تخت وكن بير بمجيا ا درامراء درگاه ك جیسی اوسکی اطاعت کرنی چاہئے تھی کی نونظا مالملک غوری کے اغوا سے سلطان میو دملی بلاد دکن کی تسخیر کا عازم ہوا جب وہ آب نربدائے گذرا تو مخبروں نے خبر دی کہ میارک خال صا بط آسیرنے و دُمیت کیات سیرد کی اور اوس کا بیٹیا خازی خاں مقتبط دل خا<sup>ق</sup> کم مقام بوا ا وسنے این ابتدا ر دولت بین ظلم کا یا تھ دراز کیا ۱ ور د و بے گنا ہ**ے ب**یکا ل الدین او سیسلطان کو ناحق مارڈ الا منطلومول کے گھر کو غارت کیا ہےند روزبعب داون کا بعالیٰ مید لطان محمو دیاس داد فواہی کوآیا ۔ سلطان کی حمیّت نے پالے کہ ما دل فارگر کُوشالی اں ارادہ سے آسپر کو را ہی مہوا۔ عا دل خاں نے عجز دیبچا رگی سے سلطان پاس میٹکیش بهجوانی - اوراین تقصرات استغفار کی سلطان محمود جانتا نفار آسیر کے مضبوط برج کسی تدبیر سے فتح نہ ہوسکتے -اورسوا ، اسکے اس سفرسے مقصو د اسلی دکن کی فتح ہے اوسنے عا دل غال کے جرائم کوعفوکیا -اورکچینصبحت کی -برار وایلچیورکی طرن جِلانصبه بالا پورمی و ه بنجا ت<del>قا که</del> ے کہ نظام نتا ہ کے د زرا سرعدوں سے نشکروں کوطلب کرے سا ہ جمع کریے ے ہے د وکر وط تنکہ با ہر نکا لاہے ۔ ا وسکو مد د خرج کے طور پیرا مراا ورشکر ہوں کو دیا ہے۔ ڈیرہ موالم تھی تہرسے با ہرنکا لے ہیں سلطان فحمو واس خبر کو منکرا یے آر استال کرکے مائھ نظام شاہ ہمنی سے تین کردہ ( میل ) پر جاہنیا۔ وزراء دکن نے نظام شا ہ کو کہ آٹھ سال کا ٹر کا تقا سوار کیا۔ اوراوس کے سر پر سفید چیز رکھا۔ اورا وسکی سواری کی باگ کوخوا جہ جہا ملک شہ ترکی کے الحقیمیں دیا سعیسٹر کا اہما م ملک نف ما لملک ترک کوا ور پینے خواج مجمو گلیلانی کو

"ما يرمح ما لوه جكا خودب لك التجارتها حواله كيا حب وونون بادشا مون ك شكر يارموك تولك الجاسة پیش دسی کرکے فوج میمنه محمودی پر تاخت کی ۔ جہابت فاں ماکم چیذیری اورظه پالملک زبیرکہ

سره کے سردارتھے مارے سکئے میمیندھی براگندہ ہوا۔نشکرمنڈ وکی شکست عظیم ہوئی ۔وں کردہ

- اسكا تعاقب موا-سلطان نُمُو دكا شكرتا راج بهوا- اس انْن رسي سلطان محموٰد ا كي*ك گو*شه میں مٹیما ہوا منظر فرصت تھا جب اکثر آ دمی تا راج میں مھروت ہو اور نظام تنا ہ چیذ آ دمیوں کے

ساتد کھڑا تھا نوسلطان و وہزار سوار کے ساتھ نظام شاہ کی فوج کے عقب سے نمود ارموا تشهور وایت به سهے که خواجه جاں ترک کر عمدُه قلب تھا اوسنے به کھوٹ ین کیا کہ نظام شا ہ

بهمنی کی باگ یکوکرا مخد آبا و بیدر کی طرف بے چلا۔ اب قضیر منعکس مہوا ۔ جو آدمی لومنے کی استے

او نہوںنے زندگا نی کے متاع نفیس کو غارت کیا ۔ ملکہ جہاں والد'، نظام شا ہ کوامرا کے كروندر كاخون تفا اوسنے شهر ىبدر كى محالفت لموغال كوحواله كى خودنظا منت و كوساني

ہے کر فیروزآ با دگئ اورسلطان محمو د گجرا تی کو امداد کیطلب میں خطابیجا سلطان محمود فلی نے تعا کے شربیر کا محامرہ کیا ۔ آدمی معاگ کر فیروز آبادیں نظب مشاہ یا س جمع ہوئے

یہ خرتا نیٰ کہ نشکرعظیم سے ساتھ ملک التجار سرشکر نفا مٹ ہ کی مدد کو مبدآ نے والا ہے

سلطان محمود نے فرصانگاش ڈالا ۔ اور آخر کو بیرقرار دیا کہ ہواگر م ہو نی ادرہ ، مصان تھی آگیا ہے اولے یہ ہے کہ اس بلا و کی سنچر و وسرے سال پرموقوف رکھی جائے۔ ام اجعت

کی جائے۔غرین بہ بہا نہ بناکے اپنی ولایت کو کویے کیا۔ را ہ میں طرا و ن ہوا گر

عتشيس ولايت دكن كي تسخير كاخيال سلطان كومبوا اورملك التجارسيرو واينا

عوص لینا چاہتا تھا پھرسٹکر کا سامان کرکے ظفر آباد نعلیمیں آیا۔ انھی وہ ہیں تھا کہ سراح الملك تفيانه دار كهيرله كاعرل فيبه بنجاجيكا مفنمون بير تفاكه نفا مثناة بني في نظام الملك كو

بت لشرك ساتف كميرادك مّنا فه كوبيجايے - وه چندروزمي بها ل آجائے كاسلطان يه 

في تلعد كميرله كامحاصره كيا تواوسوقت سراج الملك تهايه وارتثراب پييني مشغول عما ا وسکواپنی خبر نه تھی اوسکے بیٹے نے قلعہ سے کل کر تنبک کی اور بہاگا نظام لملک اُ سکے پیچے ا یبا لگاگیا کرقلعہ برمتصرت ہوا : قلعہ کے تعرف کے ابند رجبوت یا دوں لئے نظام الملک م ار ڈوالا ۔سلطان نے اس خبرکوئن کرمقبول خا ں کو چار نبرارسوار وں کے ساتھ قلعہ کمبیرا کم مطرف بیجا-ا ورخودانتقام کے لئے دولت آبا د کا عازم موا -راہیں رائے سرکھیے کے متعلقوں سے ا در را سےُ جائ مُگرے وکیلوں نے یانسوتنس ٰ المتی مبشّ کمٹن میں دیے نیجیب لطان خلیفاً باد میں آیا تو امیر المومنین یوسف بن محمد عباسی کا ایک خا دم موسے سلطان کے لئے مشور سلطنت مرورموا پېروه ٰولايت د ولت آيا ديس آيا ا دس کو خبر نگی که با د شاه دکن کی مد دیے و اسطے سلطان محمود گجراتی اپنے دار الملک سے نکلاہے امران صدہ مین آیا ہے پسلطان محمود بال کندہ کی طرف متوجہ مہوا اور گوند وارہ کی را ہ سے منڈ ومیں چلاآ یا ۔ نگر شیح روایت یہ ب<sub>خ</sub> کہ سلطان محمود شاہ بھنی نے نظام الملک ترک کو بہتے ہیم میں قلعہ کہ ا ل تسخیر کے لئے بیجا تنا۔ا وسنے بہ قلعہ نیچ کرلیا۔اس اجال کی تفصیل شا نان ہمنیہ کی تا ریخ من کیمو لمطان ممود قلمی حیٰدر وزشیرا - ربیع الاول لیئے پہر میں عتب بول خاں کو ایک فوج کے سائھی۔ ا یکی پورکی تاخت کے لئے ہیجا ۔اوسے ایلی بورکی نواحی برقبعند کیا اور شہر کو غارت کیا ہررا کئے یماں کے حاکم نے دینے ہمیا یوں کوشل قاحنی خاں و پیرخاں کو جمع کیا اور سیندرہ س یائے بے شمارلیکر حبّاک کے قصدے آیا۔ بیخبر عبول فاں کو پنجی ۔غمّا کم واسبا ب سامان اپناایک نوے کے ساتھ کیا اورا چھے کارآ مدمردا تن**اب** کے اورا ونکوا پنے ساتھ کیا ۔چندعاعتو نکوحنگ کئےمقررکیا اورخو دمعدویےچندلیکرکمین گامیں بھٹا ۔ جنگ بیں طرفین ماہیم گھ گئے تومقبول خا نے گھا ﷺ بھل کر قاضی خاں کوا یکے پیر مبلگا دیا مقبول خاں نے ایکے پور تک نفاقب کیا ۔را ہیں ببی*ن عتبرافسر*تن ہوئے <sub>ا</sub>وزنمیں نفرا درگرفتار ہوئے مقسبول <sup>نفا</sup>ن طف*س*, و منصور محموداً ما ومي آما – جا وی الاولیٰ سنت میں والی دکن اوروالی مالوہ نے ایک دوسرے کے پاس اللح پہنچکے

بدربت ی ر دوبدل کے مصالحہ کو یوں قرار دیا۔ ایٹج پور ولایت گوند وار ، کو بعض کے تول کے موافق قلعہ کمیرلر مک سلطان محمود کو والی دکن و بیسے اورسلطان محمود کو والی دکن و بیسے اورسلطان محمود ملجی نے حکم دیدیا کر محاسبات و قرسے تاریخ شمسی خارج ہوا ورتاریخ قمری مقربو۔

سنه مذکورتیں شیخ ملاء الدین که اس زمانه کے بڑے عالموں میں تھا۔ نواحی منڈومیں آیا مطان اوسکی تنایت تعظیم واحرام بجالایا۔ مولا ناعا والدین رسول سیدمحکہ نورخبٹ سلطان کی خدمت میں آیا خرقہ شیخ ہمراہ لایا سلطان خرقہ کوہین کرمبت خوش ہوا۔

سٹیٹ میں سرمان با دیدیمیانے عرض کیا گھقبول خاںنے مجود آبا دکوس کوایے کہ پرل کتے ہیں ناراج کیا اوروالی دکن سے ملنجی ہوا اور حیٰد المقی جومصالحہ ملکی کی جیسے ہُس کے ہمراہ کئے گئے تھے وہ رائے زاوہ کمیرلہ کوحوالہ کئے۔ بیرائے زادہ قصبہ مجمو و آبا ویرمتصر ن ہوا اورقلعهم جوسلمان متوطن تصسب كومارة الااوراوسنه طائعة كونية ول كوابيني ساتمة متفق رکے را ہ کومسد و دکر دیا ۔سلطان نے فورآ تاج خاں واحمّہ خاں کو اس فتنہ کے وفع کرنے کے لئے رخصت کیا اور خود ۸۔ رہیج الاول کو ظفر آبا و نعلی میں آیا اور حیث روزیب محمود آبا د اس طرف روا نہ ہوا۔ اٹنا روا ہیں خبرلو کئ کہ دسمرہ کنے دن کہ ہند وُں کا بڑا تہو ار مبو تا ہے تاج فال ستركرده اليغارك بهال آيا- اوكل معلوم مواكدرائ زا ده اسوقت كها ناكها الم ہے تو تاج خال نے کہا کہ غافل ڈھمن کے سربہ طرمہنا مرد آگی نئیں ہے اس نے باگ وک لی اورابک تخف کو آینے سے پہلے ہیجکررائے زادہ کو اطلاع دی۔ وہ کھا نا چھوڑ کرمسلے آ دموں كے ساتھ السنے آيا - دونونے اسى كوشش كى كدا وى سے زيادہ تصور نميں سے مگردائے ذادہ رد یا برمینه بها گا اورگوندٔ زمینداردن سے مبتی میوا - باتھی اور غناکم اورخصبه محمود آباد مقبول خان او القرائكا جب اس حال كاعرافينه سلطان محمود كے ياس بينجا تو وہ بہت مسرور موا-ائس ك ملک لامرا لک دا ورکواس فرقه کی نا دیب کے لئے مقرر کیا ۔ حب اس گروہ کو بیخبر ہوئی توائسنے رائے زادہ کومقید کرکے تاج ماں یا س ہیجدیا ۔اس فتے کے بعد سلطان محمود نے محمو و آبا د

جائے کا ادا وہ کیا۔ سارنگ پورمیں وہ آیا ۔ بعد چندرو زے خواج جال الدین استرآبادی سم ا بھی گری کے مرزاسلطان ابوسعید ٹشا ہنجار ا کے پاس سے تحفہ وسو فات لیکرآیا۔ اوپکونو ارش سے خوشدل کیا اور خصست کیا مطح طرح کی ہند دستان کی سو غاتیں یا رہے و قامش چند کنیز رقاص وگویّه وجندفیل چندخواجه سرا شارک طوطی مخن کو ۱ ورع بی گھیوٹے سنسیخ زا دہ علا والدین کے ناتھ خواجہ مبلال الدین کے ہمراہ جھیجے۔ابک قصیدہ بھی ابوسعید کی مرح میں ہندی زبان ہیں کہہ کربیجا۔جو شا ہ بخارا کے ساھنے مے متر مبہ کے میر ہا گیا۔ شا ہ ہر قصیدہ سے الیهامحظوظ ہوا کہ اورتخالک نہ سے ایسا خوہتخال منیں ہوا۔اسی سال میں جیہ، راجہ گوالیار نے سنا کد مرز اسلطان ابوسعید کوعلم موبیقی وگیتے ہیت رغی<del>ت</del> تواوس نے عالمول ورکیا ہے خوا نول کے ساتھ اس فن کی دوتین معترکتا ہیں ارسال کیں اسکے بعد اسکے بیٹے راجہ کوسینے ا خلاص موره ٹی کو قائم رکھا ا ورتحفہ تحالُت بیجیآ رہا۔ ستی پیشین میں فازی م*ناں کی عرضد اشت اس صفون کی آئی کہ کیو*اڑ ہے زمیڈار و<del>ک</del> شاہ راہ اطاعت سے قدم باہررکھا، کی۔ اس عرایشہ کے پیٹھتے ہی سلطان مجڑاس جاعشا تّا دبیب کا عازم ہوا اورلشکرعظیم اس دیاریں ہیجا ۔خود اس ملک کی مد خاص نخارج کی صوبت لوملاحظه کیا ا در ولایت میں تقم ہوا اورا یک حصار کی بنیاد ڈالی ۔ چھەر و زمیں اوس کو تنار اوسکا نام حلال پور رکھا۔مرزا خان کو بیاں چھوڑا۔ ءیشعبان سندند کورمب شیخ محرفر کی بورخید بیسر راجه گوالیا ر برم سفارت سلطان بهلول او دسی با دشاه و می کی طرف سے نواحی نعتح آبا دعی سلطان محود کی خدمت میں ترینے اور تحف پرے لائے ارزبانی بیمرون کیاسطان محمو ډنترقی ہما را پیچیانهیں جیوڑ مآ اگر حضرت سلطانی ہماری امدا د واعانت فرمائیں اور نوا می دہلی ہیں اکمی تواوں کا فتنہ وضا دسب جا فارسے گا اور مراجعت کے وقت قلعہ بیاینہ آپ کی نذرکیا جائے گا ۔حب وقت سلطان سوار ہوگا تو چیے نہر ارسوار آپ کی خدمت میں بہتے جا 'پنگے ۔سلطان محمو د لے فرا یا کہ سلطان شرقی حبوقت د کمی کی طرف جا میگا ہی

فوراً سلطان ببلول کی کمک اورا مدا و کے لئے آئوں گا۔ ایکیوں کی د بجونی کرے رخصت کیا

ا درخود منڈو کی طوت علا مبوا نمایت گرم تھی حرارت کی شدّت سے ا دسکا مزاج عمّدال سے با برموا مه وزبروز مرض بریتاگیا یهاں تک که ۱۹- ذیقعد سی کم و دلایت کیموار ۴ میں را بُه دنیاسے دارالملک عقبی کوگیا ۔ ہم میر سال سلطینت کی سلطیان محمہ وایک یا دنیا ہ عاول و شخاع ونیک اخلاق و باسخا دیت نفاحیں مدت تک اوس سے ہاتھ میں مالو ہ کی س رى چارول طرنست كياسلمان كيا بهندوزاد ائى كے ساتھ كرويده رہے ـ فائح سلطنت فاتر بهت ہی کم سال ابلیے ہو بھے جنیں ا وسنے سفر نہ کیا ہو۔ وہ اپنی فراغت اور ایا پیش لشکر ں اور جنگ<sup>ے</sup> جدل میں جانیا تھا اور پہیشہ کہن سال مورخوں اور جہاں گشتو *ب*سے بادشاہول<sup>و</sup>ر بزرگول کا عال پوجیهٔ رئباتها- ذرا ذراسی با تول سے آگا ، ہوتا نتھا - قواعد جب نداری کا ب كرتا - شابيول ك اخلاق وروش جوخوش كرف والى بونتى ان كى نكمد اشت كرتا ا وراین مجلسوں میں اوبکی نقل کرتا اور جو زوال دولت کے موحب اور خرابی خاندان کے باعث سنآ اون سے احراز لازم جانیا ۔ اوس کی ملکت میں چور کا نا م کوئی مذسنیا اگر تمبی کسی تا جر کا مال با ہر کا چوری جاتا تو اس وقت بعد تحقیقات کے اینے خزا مد ے زر دلوا ویتا۔ بعدازاں اس موضع کے نگھا نوںسے جماں مال تلف ہو تا بازیا فت اس سبسے اوں کے ملک میں ورولیش منی آتے اور حوامیں اُترتے اور اپنی جان ال کی پاسانی خودنمیں کرتے۔ ایک ن کسی شیریا بھٹرے نے آنے مانے والوں میں سے سی ایک آوئی کو پیاڑ ڈالا ۔اوسکی ماں اور نیکے سلطان کی درگاہیں آئے اور سبع رشتی کی شکایت کی سلطان نے ملکت کے چاروں جانب ہیں مکم ہیجا کہ کل سباع وورندوں اوقت کرڈ ایس من بعد میں جگر کوئی سباع یا درندہ نظر آئے تو والی سے حاکم کو ما ریں اس سبہے اُن کی سلطنت میں اور بیداس کے مدتوں یک البیت مالوہ مں شیر وگرگ سباع نظرنه آئے۔ دنیا کا بھی کیا انقلاب ہے کہ اس زما نہیں منٹرو ویرا ن پڑ ہے اور حتنے شیر ہیاں ملتے ہیں ایسے اور کہیں نہیں ملتے ۔انگریز طرے نثوق سے بہاں ٹی كاشكاركىنے آتے ہیں كیا بہ شهرعیش گاہ تھا! اب شیر گاہ ہے۔

وكرسلطنت سلطان عنياث الدين بن سلطان محمو وغلجي

جب سلطان محود فلجی اس جمان سے و داع ہوا اوس کے بڑے بیٹے سلطان غیات الدیں نے وصیت یدری کے موافق مستر حکومت پر قدم رکھا اور عموم طبقات ا نام کو اپنے سے ر منی کیا

ویت پروک و در مانی خار این عبوانی کورنتنبورا ورحیدا ور بیرگنے و کے بولطان محود کلی کے اور شاکر بنا یا۔اور فدانی خار اپنے بھائی کورنتنبورا ورجیدا ور بیرگنے و کے بولطان محود کلی کے

زمانه میں اُس بیس تھے۔اورا پنے بیرے بیٹے عبدالقا در کو نامرالدین سلط ان کاخطاب دیا سرائی

ولی جمدی سے منسوب کیا ۔ شغل وزارت سپر دکیا ۔ چرو پائلی اور بارہ ہزار سوار کی جاگی۔ دی ا وسنے ایک بڑاجٹن کیا ۔ اسمیں کاروا پ امینوں کومناصب سے ۔ اوران سے کہا کہ سلطا ن

مرحوم کے عمدیں مہ مدسال مک نشکر کمٹی رہی ۔اب وقت آسائین ہے بیرا کام یہ کم

اس ملکت کوجہ باب سے میراث میں لی ہے اوس کی محافظت میں کوٹٹسٹ کروں اور قباعت ا

کرکے زیا دہلبی سے اپنے تئیں تصدیع نہ دوں۔امن و اسائش وعیش وعشرت کا دروازہ ا اپنے اویر اور اپنے تابعین بر کھولوں کہ اور وں کی ولایت <sub>ب</sub>ر ام تمہ مارنے سے اپنے

لك بين امن امان ركهنا بيترب - اب اوسنه اپنے مقبود كوا فا زكيامنة وكا فام<sup>نا او</sup> كا

رکھا اور بھم دیا کہ قلم ویب جو کھوا ساب میٹ مطرب ہم پینچے سکے وہ موجو دکیا جائے اور مملکتوں مثن

میں مثل ایران وتوران در وم کے آدمی ہیجے جائیں کر دینی طرح ہوسکے وہاں سے رسا ہے ا عشرت کو اس باس لائیں۔ رسکی حرم سرائے ہیں ساز مذہے ورقامق صاحب جمال عوتمیں حمیم نہوں

تشرک وائن بایش لایی-ای حرم سراه بین سازند سے ورفاعی صاحب جال عوری بنع ہو۔ دہ روز بیر وزعور توں کے جمع کرنے کے درہے رہتا تھیا اس کے سنسب تان میں آرا و وکنیزالو

راجا ُوں کی لڑکیاں اوراورعویتیں وس نہرارے قریبے تمنیں ۔ وولتی نہا دسلاطین میں عور تو ل سریر بر

سے بہی منصب ہوتے ہیں وہ ۱ وسنے راجا اُوں اور بنررگوں کی لڑکیوں کو دیے جس قدر باہر معامل میں منتقب تھیں ہوتا ہے اور استان کی میں اور بنررگوں کی لڑکیوں کو دیے جس قدر باہر

صدے وعل ومنصطبے وہی اندوھتے ابعن دلیل و وزیر و عارمن و نزانجی وسرجامڈار مرابعہ

وامیرالامرا و دبیر دخرد در وشترت و نولسیده بمنج تمتی ا در تنبعی صدر و حکیم و مدرسس د ندیم دمنسب دعنی دمو ذن و ما قط و معرت تنیں -اوس نے عور توں کوصنا مع و همر جو د نیا

کریم ر مسب و می و خود ق و قاط و حرک بن و اول کے خور نوں و مسان و ہمر بود میں ! یں شاکع دشعارت ہیں سکہائے یعن کو رقامی وخوا نند گی سیا : ند گی دمز ماری تعلیم کی بیفن کو زر گری و آبنگری دفخل با نی وتیر گری و کمان گری و کوزه گری و جا مه با فی وخیاطی <sup>و</sup> ترکش د دری وکفش دوزی ونجاری وکشی گری وشعبده بازی اورا ورا قسام کے ہزدنبکم ش تطویل سے خالی نمیں مکمائے۔ او بھے چند فرقے بنائے اور سرایک فرقہ کوایک فررے یانحیوترک کنیزول کو مردانه لباس نیعایا- تیراندازی ونیزه دری مسکها نی اون کا نام ترک رکھا ۔اپینے میمندیں اون کومگیہ دی کہ نیٹر وں کو ہاتھ میں بے کرا ور ترکش کو کرمی یا آد کی لِرْى رَبِي - يِانْجِيو عِسْبَى عورتوں كو زنا نه لباس نيھا يا تفنگ بازى اوٹرمشير بازى سكھا بئ سزیں اونکوھگردی - اپنی حرم سرامیں ایک بازارلگایا یشہرکے بازار دں میں جو چیزیں بكئ تهيُّ انس مين ليمي فروخت بهوتي تهين خدمت كارون مين كوني عورت برمها اوربدتيافه ند تقی ۔اگراسی عورت کسی تقریب و ہاں ہونی تو وہ محبس سلطا نی میں عا غرز ہو تی تھی بجبیب بات پیسے کرمپ کینزوں اورعور توں کا سو ا رسردا روں اوٹرنفسپ د اردں کے وظیفہ وعلوفہ اں مقررتھا - ہرروز و ڈننکر نقد ووؤن غلّہ بو زن شرع ہرا یک کو دیا جا تا ۔ روس کے گھر میں جوجا ندارتھا اوس کا دوٹنکہ و دومن غلما وس کامقرر تھا بینانچیس طوطی وسارک و کبوتر کو بھی دوشنکہ وووئن غلرماتا تھا۔ ایک دن گھرمی جو ہانکل آیا۔اوسکالیمی دوننکہ ودوئن غلہ روز رموا - وه اوسکے بل کے مُنہر رکھ دیا جا تا جن عورتوں اور کنیزوں کی طرف زیاد ہ توجہ تقی ا ونکو آلات طلا وجوا سرمہت د لےجاتے لیکن علوفہ میں مب برایرتہ ہیں۔ اُس نے بیہ مقرر لیا تقاکه برشید سومهرطلا او سکے سرا مبنے رکھے جائیں اورعلی الصیاح الل استحقاق کو نے جائیں يهجى مقرر تقاكه عيال واطفال واسباب وادوات سلطنت يرحب اوسكي نيطر ترسه اوروة شكر رے بلکر حبوتت تفط شکرا وسکی زبان پر آئے کیا س شنکر متحقین کو دیئے جا ہیں اور سب۔ زیا وہ خوشتر بیرامرتھاکہ دربار وسواری کے روزحبرکسی سے خوا ہ بزرگ ہو یا خرد وہ بات کرے انكوبزار تنكه شئه جائين ساوسكي حرم مي مزار كينري حافظ قران تميس او نسه يه كهر ركها تما كرحبوقت وہ کیڑے پہنے سیتن مور قران کاخم پڑہ کے اوسروم کریں۔جب ایک بہررات باتی رہتی تووه فدا كي عيا دت كرتا اور نهايت عجز و انكسارس زمين نيا دير مركور گرا كراين مطالب مآر م

درگاه امدیت ورپوره کرنا - اورابل حرم ب اوسے مبالغہ سے که رکھا تھا کہ تنجد کی غاز کے کے اوسکو بیدارکریں اگر ضرورت ہو تو منہ پڑیا نی چیڑک کر ڈبکائیں اور غفلت کی منیند ہو تو زور سے ا وس کو ہلائیں اگریوں تھی بیدار نہ ہوتو ا وس کا لج تنہ یکڑ کر ا دھمائیں ۔ ا وس یے اینے مقربوں سے کھ رکھا تھ کرمب دقت وہ دنیا کی میش عشرت کی با توں میں مشغول ہو توایک یا روش کا نام کفن رکھا تھا ایس کی نظرے سامنے لائیں تاکہ تنب ہوکرورت کیڑے ا و سے دیکیکرمحلیں سے و د اولہتا ا درتجدید وضوکرے استغفارا درتوبہ وا نابت کڑا اوسکی مجلس ب اصلا کونی بات نامشر ن اوغم آورنمیں کہی جاتی وہ مسکرات پر مرکز رخبت ناکر تا اس كوشكاركى طرف بٹرى رغبت تى اس كے اوس نے ايك آبو فاند بنا يا تا اس بي طرح طرح کے جانور اور تم تم کے طیور جسے کئے تھے عور تول کے ساتھ سوار موتا اور آ ہوخا نہ میں شکارکرتا ۔ وہ صاحب جال دنعمہ سازعور توں کی محبت پر ہبت مال مقا۔ اکشے ردن ايك دفعهده بابرآيا اورتخت بربيم كرسلام ليتاسا ومنظم امورسلطنت برتوجب كرتا اور باقي مهات و کلا وزراکے سپر دکر ویتا۔ تھی یو می ہو آکرا یک ہنتہ و دوہونتہ یک و و ہا سرنہیں آتا گرار کان دولت کوحکم دے رکھا تھا کہ ملکت میں جوجوعمدہ امور شا کع ہوں یا کو ٹی عرامینہ ہے آ سے ا وسکو حرم کے ایڈر فلاں تحض کے پاس ہیجدو تاکہ وہ غور کرکے اسکا جواب سائے اورلوازم جہانیا دیملی مانع عشرت مذہو اوس کے عدمیں ملکت کے اندر کو لی خل نہیں واقع ہوا گر عثبہ بنی سلطان ببلول وہی یا د شاہ د ہی نے پالن بور میں کہ مصنا فات زنهمنبورسے تنا بڑی خرایی پہیلا لئے۔جب پہ خِرشادی آباد منڈ دمیں آئی توکسی کو یہ حراکت نہ تھی کہ اس صنمون کوسلطان سے عرص کرتا ۔گروزر اکی صلحت وصوا بدیدسے حن خال سے عرض کیا کہ با دشاہ دہلی سلطان ہلول ہمیتہ سلطان محمو دست ، فلبی کو ہبت روپئے برس پیشکش بیجا نغا - اِن ایام می ایسا ساگلیا که اوسنے دلیری کرکے تصبہ پالن پور پر دست درازی ک ہے ۔اس جرکو شکرا وسٹے نثیر فال ابن مطفر فال حاکم چند بیری کو لکہ کہ کشکر مبیاب، و سارنگ بور کوبمراه اے کرسلطان ببلول کی گوشال کرے۔ سٹیرفاں فر ماں بیعنے پر بیا ندکا

مازم ہوا۔ سلطان بدلول میں متا دمت کی طاقت ندھتی وہ دہلی جلاگیا اور سشیر غال اُس کے ا تعاقب میں دہلی کی طرف متوجہ ہوا۔ سلطان بدلول نے سشیر غال کو ہدید دیا اور اس سے مصالحة کی وہ الٹا چلاگیا۔ شیر فال نے تقدیمہ یالن پور کی از سر نوتعمیر کی اور جینہ بیری چلاگیا ای سال میں راجہ چنیا نیر کی ورخواست برائس نے سرا پر وہ سسے نعلی میں بیجب اور خود بھی یا ہرآیا۔ کوئٹک جہال تا میں علما کوطلب کرے اوستے اپنے سفر کے اب میں ہتف ارکیا

اور قودهی باہرآیا۔ کوشک جہاں مایں علما کوطلب کرے اوستے اپنے سفر کے اب میں ہتف ارکیا سیکے یا تفاق کہا کہ حمایت کفا، جائز نہیں ہے اوستے لیٹیان ہوکر بازگشت کی۔ سیست ہیں سلطان غیامت الدین پیرفر توت ہوگیا ہما اوس کے دو بیٹے ناصرالدین و شجاعت فعاں عرف علادالدین اعیانی براور تھے ادن میں منازعت ہوئی ۔ادن کی والدہ رانی خورث بیدجہ دختر راجہ بکلا زہمتی وہ مجھوٹے بیٹے علا والدین کے ساتھ ہوئی اوراوس سے

امراکومبی اینے ساتھ متفق کیا۔ ناھرالدین کو بدر کی نظرے دورکیا۔ ایک دن ایک ، جاعت کو ا دسکی گرفتاری کے لئے مامورکیا۔ ناھرالدین تجردار ہو کر ہوئی، بیں شنا دی آباد منڈ دسے بماگ گیا۔ اوسکا اسباب علاد الدین کے تعرف میں آیا و ہ ناھرالدین کی جان کے دریے ہوا یدائوں مضطلع ہوکر وسط ولاریت میں میڑگیا۔اطرات سے امرا وسیا ہ آنکر اس پاس جمع ہوئے۔

بیا تنگ اوسکی نوبت بیونی که وه سربر تیر رکد کر قلوشا دی آباد کے نییجے آیا اور اوس کو محاصره کیا وه مد توں تک زارت کرچکا تها اسلے اوسکے سب آدمی ہم زبان ہوئے ناگا وقلعہ کاوروازہ کولی یا

وہ بے خرچلاآیا ، علاء الدین کو قلعہ کی محافظت کرتا تھا بھاگ کر با کچے گرمی آیا۔ نامرالدین نے علاء الدین کے علم علاء الدین اور دانی خورشید کو گھر کے اندرسے باہر کمیٹوا بلایا۔ اور ناصرالدین کے عکم سے

علاد الدین اورا و سکے بیچے بیپر کمری کی طرح ذرئع موٹے۔ اوسنے تاج سلطنت سر میر رکھا

سلطان خیاٹ الدین چیندروزمیں فوت ہوگیا۔سلطان ناحرالدین باپ کو زہر دینے سے عالم میں بدنام ہوگیا۔سلطان منیاض الدین نے سوس سال ملطنت کی۔ اوسکی سادہ لوحی کی یا الیخولیا سر سر سر سر سرون کی سرون سرون کی سرون کی سرون کی کالیخولیا

کی دوایک حکامیس لکتے ہیں ۔ اوسکی ایک حکامت میمشدرہ کا ایک ن ایک تفس گدی کا ممالا یا اورا وسنے کما کہ یہ حفرت میسیٰ کے گدہے کا سم ہے ۔ معلطان کے حکم سے بیجاس ہزار ملک ساچیکر

رہ ہم خریدا گیا بعد اسکے تین آدمیوں نے خرعیسیٰ کے ہم کو ای قیمت بربیجا۔ اتفاقًا ایک اور یا نخوان شخف سم لایا اورا وسنے ہی یہ دعویٰ کیا کہ ہیم سر عیسیٰ کا ہے سلطان نے ویسے خرید کر نیکا عكر دياكري سنرار منكسياه د ف جائيس-مقربوسي اسي ايك ف كماكركيا خرعيسي ياني باؤن کھٹا تناکر پانچوں کم کی قیمت میں میر دبیہ خرچ کیا جا تا ہے سلطان نے کہاکرٹ ید بہ سے ہو یا بیخے والول میں سے ایک نے غلطی کی ہو۔ ورسری حکایت سلطان نے اپنی خواصول سے کماکر میں نے کئی ہرارصا حب جال حرم میم کس کین مبیی ورت كوميرا دل عِابِمًا وليي كولى الخذية آنى توايك فواص في كها كدت يد إس خدمت كے موكل تميز شكل ميں كالل ند ہو شكے اگر مبنرہ كو اس خدمت بيرا مور فر مائيں توميں كسى ندكسى طرح حصنور کی طبیع سلیم سے موافق ا دسکو ہم متنیا وُں توسلطان نے کہا کہ خوبھبورت کوکس طوسے تو بیجا تا ہے اوسے کہا کہ خولھورت وہ ہے کہ اوسے کسی عضو کو آو ٹی ویکھے تو ہیر و یکھنے والے کو دوس عفوك ديكنے مضتغني كردے مثلاً أكركو لي شخص اسكا قامت ويكيے تواوساليا فراينته بو ماك كمندديكي كانيا زمندنه بوسلطان كويدن تميزاسكاليدندا يا داو كوسلطان نے اس تلاش کے لئے بیجا او سنے ایک موضعیں ایک لاکی وکھی کرحیں کی کیفیت رفیآراور حن فامت اوسکومفتون کیا اورمنہ کے سامنے آنکرا وسکے جال برنظر ڈالی تومبیا و، جاہتا تھا ا وس مصبتر ما یا ۔غرض بیال چندروزرہ کرکسی حیاہے اس ارمکی کو سلط ن یاس لے گیا اور کھردیا کرمیں نے اتنے نیزار ٹرنکہ کوخریدی ہے سلطان اِسے ویکہ کر بنایت خومش ہو، حبیب اس اطکی مے خولیتُوں اور قوابتیوں کوخیر ہوئی تو اونہوں نے اس کامسے اغ لگایا کا ایک شخفر یماں چندروزر با تھا و وار کی کو برگاکر ہے گیا ہے۔ او سکے ماں باپ سلطان کے پاس وخواہی كوشا دى أبا دخندوين آئے سلطان سى سررا دايى داد جاي دوسمج كيا كرتضيب كيا ہے اوسے وہاں سے قدم نہ اوتھا یا۔ علما کو بلایا اوران سے کما کہ مجھ برحکم شرت اجراکر درہ جمتیت عال بروادخواہی مطلع ملوے تواوہنوں نے عرض کیا بدوادخواہی اسلے متی کہ اس تفس لئے لڑکی برنگانی تھی ایب و محرم لطان میں ہے یہ ہماری عین سعادت ہے ایب بمکو کچے دعو کے نہیں

ملطان نے علی سے کہا کداب وہ مجربہ مباح بے گرا ما مگذشتہ کے سبب سے جو کچہ فجمہ بہ حکم شرع گئے وہ لگا کو علمانے کما کہ جو کام نا و استگی میں ہو وہ شرفیت میں محاف ہے کفارہ سے اوسکی آل فی ہوسکتی ہے ۔ با وجو واس حال کے سلطان الیا بٹیان ہواکدا وس نے حکم ویا کہ من بعد مرب لئے عور قول کی تمان نے کی جائے۔

وكرسلطنت سلطان ناصرالدين بن سلطان غياشارين

، ربع الثاني بنب محمد معطان تا حرالدين تخنت سلطنت يربيتما - بيمتهور تفاكه ا وين باب کو زہر دیا۔ گرجب اس بات پرخیال کیا جائے کہ کتنے آدی اوسکے ذاتی دشمن۔ ا دریھا ٹی کا گروہ اوں کے مخالف تھاا د سنے بہتمت لگا ٹی ہوگی ورنہ کو ٹی سبب یا م زبردیے کامعلوم نمیں ہوتا کہ پالیے اوسکوتا جدار نیا یا ۔ مدتوں سے وہ کا رد مارسلطنت م کے عکرے کر آ خیا گرا دیکی تخت نشین ہے خاتمی فساووں کا ایک انبارلگ گیا جیکے سبہے نالمراان فسا دوں کی ترکت میں ئن گئے ۔ آوراس وجہسے کا روپا سِلطنت میں فتوا ا ول تثیر فان حاکم جند بیری سنے سرا وٹھا یا اورا سکے ساتھ بہت سے امرا شر کیے۔ ہوگئے ور کا حاکم ہیبت فال اوس سے س گیا۔ وہ دیبال بور کی را ہ سے دار السلطانت کی کے مطان تا حرالہ بین نے اونیر حاکمیا توعین الملک اوبیفن اورسرد اراش سے أنكرل محكُ. تنبيرخان بها كاله سلطان نے اوسكا تعاقب كيا -سارنگيوركى نواحيىن شيرخان ر کرسلطان سے لڑا ا ڈبکست ایکرولایت ایر میس گیا ۔سلطان چیذبیری میں گیا اورچندروز یا مرکیا بیماں کے شیخ زا و دں نے شیرخال کوخط لکھا کہ اکثرسیا ہی اور امرا اپنی جاگیہ وں میں یلے گئے میں اور برسا میں سیاسے مشکر علید خمیع نہیں ہوست الرائی بہاں آنے میں تو ہرے آ دمیوں کے ساتھ متنقق ہوکر آپ ملطان کو گرفتار کرسکتے ہیں۔ سلطان نا عرالد ن ان شیخ زادوں کے منصوبے سے واقعت ہمواا دستے قبال خاں و ملوخاں کوا یک جنگجہ انشکر و ہاتھ وں کے ساتھ شیرفاں کے دفع کرنے سکے اللے بیجا - وہ جندیری سے ہمیں کے فاصلہ پرشرفال سے لڑا - اوراننا و دار دگیرمی شیرخال کے زخم لگا و رسکندرخاں بڑا سردار ماراگیا بشیرخاں کو

ماہت فاں ہاتھی کے حوضتیں وال کردہاگ گیا۔ راہیں شیرخاں نے و فات یا کی۔ ہماہت ظال ا کی فت کو خاک میں سرد کرکے اقصائے ممالک کو بھاگ گیا۔ سلطان ما حرالدین نے جنگ گا ہ یں جاکرشیرخاں کے حتم کوخاک ہے بحال کرحند میری میں دار پر طربا یا اور اس ویار کی حکومت بعجت خال کے حوالہ کی اور حدل یوری آیا۔ یہاں شیخ حبیب متنہ المخاطب عالم خاں فدر کا اراده ركه تا عما اوسكومقيد كرك منذ وبيجا اورخودهمي بيال آيا- اين بيما الي كم قديم أوكول کے نفاق سے متوہم ہوکر رنجیدہ ہوا اورآ ہیوں کو تربیت کیا ا ور اپنی والدہ را نی خورشید کی بے عزتی کرکے باپ کاخزا نہ جو اس پاس تھا زبر دستی سے لیا ، بعد اسکے و اپنی او فات سراب خواري وخونريزى مي مرت كرف ككا- بران نوكردرا درايها ندير قتل كرتا في ايت بي ظا لم طبیعت ہوگیا ۔ آ دمیوں *کے گھر غارت کرنا ۔ کو* لئی دن نہ گذرتا نشاکہ وہ جورو جفا نہ کرن**ا ہو** ون حرم سرائے میں حوض کے کنارہ پڑست ہوکر سوگیا ا در لڑک کریا نی میں جایڑا۔ جار نیزوں نے ٰجو حاضرتمیں ملکرا وسکواں طرح بحالا کرسی نے اوسکے باتھ یکڑے کسی نے مرک بال لیلے کیرٹے اوسے اُ آدکرا درکیڑے پہانے رحیب ہشیار موا تود ردسرکی شکایت کی۔ لونڈ پول سے عِصْ حَالَ كِيا تَوْوِهِ ٱلَّكَ بِكُولا مُوكِياتِ تَا لَى بَلُوار كَيْنِي كِران نامرا د عاجب ذول سوز هاٍ ر کنیز دِن کو ما رڈوالا۔

شن و انتها میں ولایت کچھوار ہ کی ناخت کے لئے سلطان روانہ ہوا۔قصبہ اگرمیں آیا بیا ل کی آب و ہوا پیند آلی - ایک قص<sup>ر</sup> فیع و عارت عالی تعمیر کرائی جوغوائب روڑ گارہے تھی۔ ولا<sup>یت</sup> کچھوار ہ کولوٹ مارکرمراجعت کی -

مین و در مین بیتون کی طرف حرکت کی - را نا رن اور زمینداروں نے بیش کش دی جیونداش کے جورانات قرابت قریب رکھتا تقااپی لڑکی کومبیش کش میں دیا۔ سلط ان نے اوس کا نام رانی جیونداش دیا ۔ سلط ان نے اوس کا نام رانی جیونداش دیا ہے۔ را نا جیون کی اور والایت بر یا ن لور کوتا خت و تا راج کیا ہے۔ بعض مقد مات کے سبینے ختونت کی اور والایت بر یا ن لور کوتا خت و تا راج کیا ہے۔ والو و فار نے حوصلہ میں تاب تقادمت انسیں دیکہ آتنا

اوسلی حایت کو فرض مجھ کرا فبال خال خواجہ جہاں کونٹ کر کراں کے ساتھ اس طرف بیجا جب احمد نگر کو مراحبت کی جب احمد شاہ نظام نے نشکر مالوہ کے آنے کی خبر نی توا دس نے احمد نگر کو مراحبت کی

اقبال فان نے بر ہان بوری خطبہ شاہی بڑم وایا اور حلاآیا۔

سلطان ناهرالدین نے اپنے باہے سرکشی کی تھی اسلنے وہ اپنے بیٹے سلطان شہاب لدین سے ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا۔ بیٹیا ہمی باپ کی بیبا کی ذطلم طبیعی کوخوب جانبا تھا تو وہ آمد وٹ رسمجو کر

سے ہیں درہ رہ صابی جی بہ ب ق بیب ی جی ہیں وسوی جا ساتھا ووہ امروٹ ہور کر ناتھا بہلے ہیں باپ بیٹوں میں جنگ ہو ٹی بیٹے کوشکست ہو لی وہ دہلی کی طرف بعاگ گیا سلطان کوافرا ط شرا ہے یا عفونت اخلاط و تھرٹ ہواسے تب محرق عارمن ہو ٹی جب لُسنے

ا بناحالِ دگرگوںِ دیکیا اوسنے امرا اوراعیان کو ملاکر محمود کو که فرز ندسوم تعاا ورموضع مبشت پور

مِن ا وسکو ولیهمد کیا تھا بلاکر وصیت کی اور ب مناہی سے تو یہ کی بیر اوس کی جا ن مکل گئی

ت بلطنت ایکی ۱۱ سال م ماهمی م. د کرسلطنت سلطان مجمو دین سلطان تا صرال بن فلجی

جب ملطان شماب الدین کو ہا ہے مرنے کی خربنی تواٹس نے دکمی جانے کا رادہ ترک کیا املیغار کرکے نعلی میں آیا محافظ خال خواج سرا وغوامی خال نے قلعہ کا دروازہ بند کیا اوراسکو

ا ندر نه آنے دیا توا وسنے اپنے مقربوں کی زبانی کہلاہیجا کہ اگر تم مربے ساتے موافقت کروگے توامور ملکت کاحل دعقد تہاری رائے کومفوض کر ذبکا ۔ محافظ خاں وخواص خوارج یا کہ

وہ ور سے من وحد میاری راسے تو عوں فرد مان سے تعلقان و تواہی جواہتے یا کہ دیوان تصنا وقد رسے منتور سلطنت محمو و شاہ کے نام نامی پر لکما گیا رہم طراحیتہ میں کہ اُس سے کرنے بند میں از بار سر سر ریز براز

میں گیاہے تو وہ متو اتر کو چے کرکے ۷- رہیج الاول کونصیرآیا ونعلیمیں آیا۔ وہاسے اور اس کو فوج اور ۱۱ ہاتھی دیکر شہاب الدین خان کے دفع کرنیکے لئے بیوبا۔ ۲- رہیج الاول سالمیا ت

تخت شامهی پرطری شان وشکوه و کروفرسے جادس فرمایا- دربارس سات روباتھی موجوجے تھے

بن يرزر بنت ونحل كي جولي يڑي ہو ل متيں كئي روز بعد جا د بن خال كا خط آيا كہ سلطان شاب الدین کو ہرحیدنصالے مشفقاً مذا ورموا عظ حکیما مذکی کُیْں گُرا و سنے نیسنیں بذوہ ہُں۔'' لرُّتُ كَبَا وه اول ي عدم من ولايت آمير كو بعال كيا- اوس كاچترمير كانتوگاموسم بريات آگیا نفا اسلے جا دوش خال کوسلطان نے طلب کرلیا۔ اورسلطان قلعدی آیا سلطان محمودیے سلطان شهاب لدین سے خاط جمع کرکے مهات ملکی کوئیست رائے ہے تعلق کیا دین احرالہ بن شاہ کا وزيرتفا يبينت رائے نے کمال غرور نا دانی سے پیا ہ کی مراعات نہ کی ۔ سادک ناملائم و ، کرتا۔ امراد ردارول كا اخرام مبياكه جائية وهنيس كرنا -امرانياتفاق كرك - . . ربيع الله في بولس مارة الا نقد الملک جوا دسکانم مذہب و بتر یک فدمت تما ہماگ کرحرم سرائے میں آیا۔ اقبال خاں و ں نے کما کہ اگرا ویکے نا پاک وجودہے ملکت نہصاف ہو گی تو , ہٰ بینت رائے کا عوض كلك كا-صدرخال فهنل خال كي زباني سطان پاس بيغيام بيجا كه م سند لا ومخلص سے واو و ولت خواہی کے کوئی امزسیں و توع میں آئے گا اور رائے افر بیرطا ہے کہ ایمی ملکت نے انتظام نہیں یا یا ہے۔ ہما نبانی کے سرات تہ مهات کوالیے طالعہ کے قبصنہ میں نیا کہ دیثی بہب میں بیگا نہ ہوں قوا مدسلطنت کے اختلال کا موجیے بعبن ہوا خوا ہوں نے آپ سے عرسٰ کیا ہوگا سے بسنت رائے کس قسم کا سادک کرنا تھا اور کا بٹرامطلب پیفھا کہ نبدگان قدم وسے مارڈ الا رنقد الملک قدم بقدم اوسکے جاتاہے اُرْحکم ہو تو دنیا او سکے نایاک وجو وسے پاک کی جائے سلطان محمود نے ٹا چار ٹوکر نقدا للک کو توالڈ کیا اور حکمر دیا کہ ادب کو ہاں سے خارج سِکیمان مال کومقرت نینچائیں۔امرانے اوسکوا خراج کیا۔ امراکی اس حرکت ۱ ور تسلط سے سلطان محمود آزردہ ہوا ۔ اورول میں اوسکے ختونت پیدا ہولی ۔ محب فط فا س خوا مرسراتس كى طبيعت كى معجون ك نفاق وثرارت سے خمير بإيا نفا وزارت برراغب تما امرا کی طرف سے غیرواقع باتیں قلوت میں سلطان سے وہ کمہ دیتا تھا۔ ایک فن اوس سے سلطان سے کما کہ اقبال فال یہ جا ہتاہے کہ نا عرشاہ کی اولا دمیں سے کسی کوتخت معطنت پر

بنائے سلطان اوکی تفتیش کرنے لگا۔ توما نظ خال نے دیکھا کمیرے شخن کا تر نم موالو بروز برگو لی اورنا ملائم ہاتیں کرنے لگا۔ ایک دن سلطان محمود نے ایک مباعث کے ر د سرو کماکٹخش خال واقبال خان اپنے دستور کے موافق حب لام کوائیں تو وہ مل کئے جائیں۔ اقبال خان مخص خاں گواس اراده کی خبر ببوگی و مربوبوارا در میایشت لیگر نواحی سراییمی پینیچاور ۲۵. ربیجاڭ نی کونفرت خال بن اقيال خان آبير سي سلطان شاب لدين كولان كسيفرو انربوا سلطان في محافظ خال لوحمده وزارت ويديا- ففنس فال ومحلس رم اوينجا حنت فال كو دستور فال كاخطاب ديكر مختص فاں واقبال فاں کے رفع کرنے کئے لئے ہیجا سشندا سالدین خال یا س الفرنة خال بينجا و • ا دستك ساته توش خوش ردا مذ مهوا گررا همي بيار مړو كرمرگيا يعض كيته مي كرسلطان محووفا ل كاشار وس ومسموم موا يخقن خال اورا قبال فال فارسارك بیٹے کو ہوٹنگ خال کاخطاب ویکرچیراوسکٹسر پر رکھا۔ وہ وسط مالو میں آیا بسلطان نے نظام خاں کو دستورخا ل کی کمک کوہیجا۔ان دونونے ملکر میٹننگ سے جنگ کی وہ بھاگ گیا اس اٰحوال کے درمیان اقبال خاں ومخفق خال کی عرائفن الٰیں کہ ہم سبند گان مورو فتْ سے سوا وخیرخواہی کے کوئی امرطور میں نہیں الیگا۔ محافظ فال نے حقد وحد کے سیسے حفوت عُرْضَ المينر باتين لگاني بين اور خاطرا شرف كويم بندگان كي طرفت سيمتغير كر دياہے -اميد ہم کرمجا قبط ما ں کی نا دولت نو ای ا درحرا مرزد گی کی تقتیقات کی جائے جس سے امل حال حضور یرشکشف موجا أیگا احمال ہے کہ بعض بے غرص دوات خوا ہوں نے ہارے بیا ن کی تصديق كى بورجب يبوالمف المي توبعن خدستكارون في كما كدما فظ خال كى غر من اس اختراسے بیرتھی کہ وہ خوہتقل نهات مگی میں مشغول ہو۔ اُگر مختص خاں وا قب ال خاب اً بیاں ہونے تو وڑارت کی نومت اس مک نہنچتی ملکہ اسکی سمی بیہے کہ طرح مجدد کو بروے کار لاست اورا و لا د نا حرشا ہی میں سے جومحیوس ہیں سلطینت ا و یکے نام کرے۔اور تو و معات کا ناظم ہو سلطان محمود حزم و دورمني نهيس ركت تما اوست حكر دياجب محا فظفال سلام كواسف وس كو ا کیرا لو۔ بعد تحقیق کے اور کوسزا دیجالیگی محافظ خال کے ہوا خواہوں نے حقیقت اجرا سے اوسکو

طلع کیا۔ تو دہ این جمعیت کے ساتھ و یوان میں عاضر ہوا۔ بعد ابک ساعت کے سلطان محمد و نے اوسکو خلوت میں طلب کیا ۔وہ نہ گیا اور درشت جواب دیئے سلطان محمو دعفت میں آیا ور خید طبتی خوا صول کے ساتھ باہر آیا محافظ خاں دولت خانہ سے بھاگ کر باسرے لا گیا ا ور در بند بیر دنی میں اوسنے علم بغا وت بلند کیا سشا نبرا د ، صاحب خاں بن نامرالدین مو قیدے تکال کرچتراویں کے سر میر رکھا۔سلطان محمود فلجی وسط ملکت میں قیبا م کر کے نشکم کے جمع کرنے میں منفول ہوا۔ امرامیں سے اول شخص جوا ویں کے یاس آیا و ہ میدنی راسلے تها که اینے خواش و قوم کو لیکریا بوس ہوا۔ ابعدازاں شرزہ خاں بسر ہجبت خاں عاکم حیذ میری ملازمت سے سرافراز مبوا- ببرا وسکے پاس فوج فوج آدمی جمع بہونے نٹروع دیدلے سلطان مجمدہ علی قری بروگیا - صاحب خان کے بعض طرفدارا مرا کوخسروا نه و عدے کرکے این طرف محمو و ۔ ماحب خاں ومحافظ غاںنے خزا نہ خرج کرکے بہت آ دمی اینے طرفد ارکر لیے سلطان محمو خلی شوکت واستنعدا دکے ساتھ شا دی آ با ومنڈ و کی طرف روا نہ ہوا طرفین سے ستد ہوا ۔ صاحب خاں نے جراک کرکے افواج سلطان پرسبت حلے کئے میدنی رائے کی ایک جاعت رحمو توں نے صاحب خاں کی فوج کو مار کر پرنگا دیا۔صاحب خاں قلعه منڈ ویس تحصن ہوا یسلطان مجمو دینے حوص حین جمک تعاقب کیا۔ یہاں او ترکرا وس بے ب خال یاس بینیا م بیجاکه صله رحم و رمیان ہے۔جبقدر مال کی بینجے خوام شریموا و رجب ملک کے پینے کی خوشی ہو 'و ہ تجا کو دبتا ہوں تو قلعہ و اری سے باز آ۔صاحب خاں قلعہ کے التحكام ميرمغرورتها - اوسنے سلطان كى بات كوفيول نركيا توسلطان محمود محا حرومين شنول ہوا الِ قلعه کوخیق میں کیا بعض امرانے جوقلعہ کے اندرتھے اور محافظ خال سے مخالفت آ ماز کی تقی سلطان محمود کو کہلا ہجوا یا کہ ہم فلا ں موضع سے بتھے فلمدیں واض گردیں بھے محافظ خا<sup>ل</sup> ب خال اس خِركوشُن كرا پنے جوا مرقيمتي اورببت نقو وليكري بي بيدي گرات چاہ عظمے ، يماں صاحب غاں اور شا ہ المعیں ایلی شا ہ ایران سے جنگرا ہواجس کی تفصیل نا ریخ گجرات ہیں ں بھی ہے تو وہ آسیر گیا اور بیاں سے کا ولی میں عا والملک یاس گیارعا والملک اربیلطان مو<u>مل</u>ک

درمیان میں و وستی تقی ا وسنے چند و بات ا دسکی جاگیہ میں مقرر کر د ہے اورا مدا دمیں ٹومیل کی کتے ہیں کہ صاحب خاں سے بھا گئے کے بعد سلطان محمو دمند وہیں آن کرا مربیلطانت میں مشغول ہوا میدنی رائے چاہتا تھا کہ علم استقلال بلند کرے اس لئے اوس نے عرص کیا کہ اقب ال خال ومخصوص فان نشا بنراه ، صاحب خال پاس دکن میں مکاتیب بھیجتے ہیںا مرا پسے حرث حرکا پات کو درمیان میں لاتے ہیں کہ فتنہ خفتہ کو میدا رکریں سلطان محمود نے ان غر*من ا*میز سخنوں کو پیے نومن مِا کُر حکم دیدیا کر حبوقت وہ دونوسلا مرنے ائیں قتل کئے جائیں۔وہ پیستور قدیم دوسرے روزسلام کوآئے تو دونوکے بندے بند عدا کئے گئے ۔مبید نی رائے کی تحریف سلطان ممووظی نے ہجیت خال حاکم چند میری اور ا ورا مرا کو بلایا سیجیت خاںنے با دیجویت فاند داری کے میدنی رائے کے خوف سے ادر اس قتل کی ہیںبت سے برسات کا عذر کیا سلطان نے اوس سے انما من کیا ۔ سکت درخاں حاکم صبیسہ نے فسا دمیا رکھا تھا اور لهنده و سے شاہ آیا و تک تھرت کر لیا تھا۔ اوسکے د'فع کرنے کے لئے منصور فا ل کوہیجا را ہمائے ونڈوانداوراطاف کے لشکر سکندر فال پاس جمع ہورہ تھے اس کئے منصورخان نےاسکامقا بلداینی قوت سے باہرد کھا توسلطان سے حقیقت عال کو ع ص کیا ۔میدنی رائے جو قدیمی ملازموں کی تخریب وتضیعے کے درییے تھا جواب میں لکھا ر ا فبال شاہی وشمن کی د فع کے لئے کا فی ہے قدم آ گے رکھنا جا ہئے ۔منصور خال اسپنے کا میں جران تھا۔ اما جارنجتیار فال کے ساتھ اُتفاق کرکے وہ بہجت فال یکس چند پٹری گیا ۔ بختیار خاں بھی امرا و کیار میں سے تھا ۔سلطان اس خب رکوشن کرد ہا رمیں آیا میدنی رائے کونشکرانبوہ اور یچاس با تھیوں سے ساتھ سکندر فال کی مدافعت کے لئے مقرركيا مديدني رائ كرامة وس بزارراجيوت تصداوسف كندرك عيش فاند کو مکدرکیا ۔ نا چاراوسنے صلح کی اوراستالت نامہ جال کیا۔ اورمیسد نی را لیے سے یا س آیا۔ جاگیر فدیم اوسکو لی میدنی رائے کے اختیارات حدسے زیا دھ گذر کئے تھے۔ اس وقت کرسلط ن محمود با ہر گیا تھا۔ ا و با شوں نے شا دی آبا ذہ نہ وہیں

يم مجول لنب كو باوشاه بنايا -سلطان فياث الدين كي قبر برسے چزلاكرا و سكے به داروغدنے مرد انگی کرکے او کے تثر کو دفع کیا۔ بیجت قال مبید نی رائے۔ سے اورسلطان کی ہےلیبی سے بیشترسے مبشتر خالف ہوا۔ایک جماعت کو کا ول میں بسجا ا ورصاحب خال کوطلب کیا اورایک عرامینه سلطان سکندر لو دی کو لکو کر دملی سیب که کفا ر لمانوں پرتسلط نام بیدا کیا ہے۔ میدنی رائے اس طریقہ کا بزرگ ہو وہ ملک مال کا صاحب اختیار ہوگیا ہے اویں نے بہت سے نوکر وں کوفش کیا ہے کیے اونمیں سے بھاگ کرا دہرا وومریراگندہ ہو گئے ہیں سلطان محمود یا دشاہ ہے اگرچہ اپنے وست سے میدنی رائے کے بزرگ کرنے سے بشیان ہے لین وہ وہم میں ایساگر فقارہے ہ ہم براغماً ونہیں کر تا اور نہ ہمارے یاس آ ما ہے دیکہ میدنی رائے کے سہنے میں ایسا ہے کہ اس بقین السیب جاعت کے قل کے دریے ہے ۔اس دیاریں احکام شراحیت مصطفوی کا ح ننیں ہے مسا عدومدارس ہے دینوں کے نتیمن ہو گئے ہیں۔ فریب بوکیمیدنی رائے کا اگر عباکرمنصورہ میں سے ایک فوخ حضور ہیجیں کہ وہ صاحب خایں کوتخت پر بٹہا وے توالبتہ چندیری اوراورمقامات میں آپ کے نام کاخطبہ یرا جائے۔ مجرات سے و کن میں صاحب خاں گیا تھا ۔محا فط خال اس ہے جدا ہو کر د ہی علا گیا تھا ۔او تکی سی سے سلطان سیجند یو دہی نے بارہ ہزارمواربسرکردگی عما دالملاک لودی اورسعید خان کےصاحب ال کی مدد كيمهين كئےا درا وسكوخلوت خاصدا وخطا پسلطان محرّعنا بيت كيا -اس وفت ش گیرا تی بھی لشکر وہل کے ساتھ و ہا رہی آیا تھا ۔سکٹ در خا ں لنے بھی عکم بغا وت ملِن ملكت بي خلل والانقا - غرعن ايك عجب عالم تفا- ميد بي ركي ركي وفع كرنے سے لئے متعد مبوا ۔سلطان محمد وطلی کو قلعہ سے ہا ہرلا یا ۔ اور ایک رحبی توں کی فوج کو نشکر کے مفالل ہیجا۔ حاکم کنٹڈوے و ملک لو و مکوسکنڈر خال سے کٹسنے کو روانہ کیا ۔ لو ا می دارالملك میں نوخ گجرات جوآ ائی تھی ا وسکورجیو تو ں کی فوج نے شکست دی پیلطان مطفر

اوسکو بد فالی تھیا ا درالٹا اینے ملک کو ملاگیا ملک لود ہ نے ہمی مقابلہ کر کے سکٹ درخا ں کو ت دی پنیکن بوط کے وقت سکندر فاں کے بشکریوں سے ایک تفس جیکے ویال امیر تھے لک لودہ پاس آیا اور یا بوس کے ہما ماسے آگئے ہموگر ایک خجر آبدار ایسا اوس کے پہلومیں مارا لهتاع زندگی او مکی بربا دیونی-اس واقعه کوسکت درخان نے شکر لشکر ملط نی کو براگنده کیا اورچے بڑے نامی ہاتھی پکرٹے سلطان محمود نے میدنی رائے کے استصوا ب اس مهم کافعیل اور وقت برتالا اور ہجت خال کے وقع کرنے کے لئے چند بری کوروا نہ ہوا۔ اشٹ اررا وہیں مُناكه صاحب خان نزويك آگيا ہے منصور خان ہے استقبال كركے ا دیکے سربر حتر ركھاہيے اورلشكروبلي بعبيءعا والملك لودبي وسعيدخان ومحافظ خان خواجه سراك ساته صاحب خال کی کو کم کواگیا ہے سلطان اس خبر کے سننے سے میریشان خاطر تھا کہ و فعیّہ صدر خاں و مخفوص فیاں اوسکے لشکرسے مدا ہوکر صاحب خاں سے جاملے ۔ صاحب فال نے ایک تخف محمود نا م کوسارنگ پورہیجا وہ ا فواج سلطان سے مغلوب مبوکر عمر ی طرح سے بما گا اسی وقت میں ممحا فظ خال کی حن تدبیرے عاد الملک لودی اورسید خال نے ہجت خال یومیفام و پاکه تم سلطان سکندر کے نا م کاخطیہ ٹیر ہوا ؤ اور درہم و دینا رکواو سکے سکے سے مشرف كرو سبجت طال في اديكي مدامك موافق جواب نددياً توادنبول في أكو بها فه تبا*ے کوچ کیا ۔*ادرچودہ کروہ پیچھے بیٹھے ۔سلطان *سکندرے عکم کے مو*افق وہ ب<u>ی جلے گئے</u> ایک روایت بینے کرچندیری میں سلطان سکندرکے نام کا خطبہ طرع کیا مگر حب سلط ان محمود یاس مالیس بزار راجوزن کالشکرجمع ہوگیا توسلطان سکت درنے اس برخیال کرکے اینے نشکر کو بلالیا ببر تفدیر سلطان محودت کر الهی بجا لایا ۱ ورشکا رمیں مصروف ہوا۔ چند روز بعد ا وسکو خر لگی کہ ہجت خال وصاحب خال کے حکم سے محافظ خال ح افواج بزرگ شادی آباد مندو کی طرف متوجه مواہیے ۔ سلطان نے صبیب خاں و فخرالملک لوہتے رجوت امیروں کے ماقداون کے دفع کرنے کے لئے بیجا ۔ حو الی طف آباد میں فریقین میں جُنگ عظیم ہوئی اور لشکر سلطان غالب آیا۔ محافظ خاں قتل ہوا۔ دہلی کے

لشکرے چلے جانے اور محافظ خال کے کشتہ مہونے کے بعد ہجت خاں و محضوص خسا ں اینے کئے سے بتیان ہوئے اور صاحب خان سے صلح کے لئے کہا۔ اُس نے قبول کیا کہشیخ ا وليا نے سلطان *سے و من كي*ا سلطان نے او*س كو*لطالُف منيى وعنا يات لاري سے تصريكيا صاحب خال كوقلعه راسيين وقصيه جيل و إموني تفولفين كيا- اور فورًا وس لا كوشت كم سياه کے خرح کے واسطے اور ہارہ ہامتی انعام دئے۔ بہجت خال اور امیروں کوفرمان بسیحے اسالت نامے مکھے۔ بہجت خال نے دولا کھٹنکہ اور بارہ ہاتھی لینے پاس کیے۔ باقی صاحب خار والدكئے فتندا گيزوں نے صاحب فال كو خربينيا كى كەبىجت ماں تجھے مقيد كرنا جا ہتا ہے تو باحب خال سلطان سكندر بودى ياس كرقريب تغاجلا گيا اور بهجت خال اوراورامرامتمالت نامے کھے *کرسلط*ان محمود ہاس چلے ہے ۔سلطان نے خلعت شئے اور او ککواقطاع قدیم عن<sup>ہ</sup> کیں -سلطان محمو و خطفرومنصوراین وارالملکت میں آیا ۔میدنی رائے کی استقواہے سلطان امیر وں اور سیا ہ کے سردار وں میں سے سرروز ایک بے گنا م کو ناحق متم م طعون کرکے سامت رفته رفته بیرنوبت آنی که مطان کا دل ک*ل امراسے بلکه تا خیا*ما نوں سے پیر *گیا*۔ وہ عال قدیم لەسركارغيا فى و ناحرشاېي ميں مهات ديوا نى كےمتصدى وتمكفن تھے وہ معزول مہو۔ ئے کے اعوان و انصار ا ونیر مقرر موے۔اس عمل سے اکثرامیارورمٹرارا وزلوکڑشکستہ ظ مہوئے اورا و نہوںنے اپنے عیال کا ناتھ یکڑے وطنوں سے بیجرت کی ۔اس کلمروثی منا وی ا مند وكدوا راحكم وفقىلادمشايخ كافهبط قفا وه اب كافرون كالمسكن ببوكيا اوربيان تك نوبت آئی که فیلبانی اور در بانی هجی راجیو تو *س کوحواله مبو*لی اورسلیانوں کی کنواری ل<sup>و</sup> کمیو*ل بری*اجیوت متعرف ہوئے۔ علی خاں امرائے قدیم میں سے حاکم شہر تھا۔ راجیو توں کے تسلط سے انگریٹ میوا اوراوسنے فحالفت کی جبوقت کرسلطان محود راجیوتوں کے ساتھ شکار گوگیا ہوا تھا وہ فلعد منڈ ویر متصرف موا۔ ال منڈو کو مبی راجیو توں کے استیلا سے آزر وہ تھے اُنہوں کے علی فال سے موافقت کی سلط ن محود اس خب رکوشن کر تعجل کے ساتھ وال آیا ا ورقلعه کا محاهره کیا ا ورمحصورین کو تنگ کیا - علی خال اینے ا عوان کے ساتہ قلعہ

نکل کربیالگیا بسلطان محود نے قلعہ بی آن کر رجو توں موعلی خاں مے تعاقب میں سیا مه او سکو کیر کرفتل کریں - بعد اس واقعہ کے مید نی رائے مطلق الفنان مہوا۔ مالو، میں تا م ب اراین عائب سے مقرر کئے۔ سلطان کے خاصہ نوکروں میں سوا ، دوسوسلما ن وں کے کوئی اور ندتھا ۔راجیو توں کے تسلط و استیلا سے سلطان قمو دکوانی فکر مود کی الن مندكى رسم سے كرحبوقت نوكركو رفصت كرتے ہيں يافهان كووداع توا ون كويان ديتے ن نے ایک ظرف میں یا نوں سے بیرے ہرے اور آرائش خاں کے ہا تقمید نی <del>را</del> ، پاس بھیجے اور بینام و یا کہا ب آپ کو خضت ہومیری ولامیت سے باہر علیے جائی۔ راجیو لو نے جواب دیا کہ ہم جالیس ہرار راجیو توں نے آج مک مہوا خواہی اورجا ب بیاری میں کو بی تقصیر نہیں کی اور عذمات پسندیدہ تم سے و فوع میں آئیں ہم نہیں جانتے کہ ہم سے کیاخ سرز د ہوئی ۔اس جواب دینے کے بعد راجمہ توں نے یہ اراد ہ کیا کہ سطان محرہ کو تھانے لگا یدنی رائے نے کہا کہ الحال حقیقت ہیں ملطنت مالوہ ہما ری ہے اگر سلطان نہ ہو گاتو بلطا<sup>ن</sup> منطفر تجراتی اس ولایت برته مرف بوگا بس حس طرح بو سکے اینے ولی مست کی رضا جو کی يرسمى كرنى چاہئے ۔ يس وہ ملطان كى خدمت ہيں آيا استعفا اور ہستنفار كى لمطب ك كو سوا ، قبول کرنے کے بیار ہ نہ تھا ۔ گراو سے بیشرط اسی ٹمیرا کی کہ کا رخانوں میں جو پہلے قدیمی لما ك نوكرتنے ادنىيں كو وہ خدئتيں حوالەكرے اور اصلا مهات ملكي ميں دخل ۾ دے اور لمان عور توں کو راجیوت اپنے گھروں سے باہر کریں اور بیت تعدی کو کو تا ہ کریں یمید <del>نی ر</del> نے ان سب تنار کُط کو قبول کیا ا درسلطان کی دلجونی کی۔ لیکن سالبان پور بیرے جوامرا کلان میں سے تھا بغاوت پسلطان محودنے با وجو دیکہ و وسوسلما ں سواروں سے زیا و وس باس سیاہ ندھتی اپنے مخصوصول کے ساتھ بدامرقرار دیاکر حب میں شکارسے مرجعیت ر دن تومیدنی رائے اور سالیا بن حبوقت و اپنے گہروں کو خصت ہوں پارہ ارو کڑھائیں لمطان نے د وسرے روز جاعت موعو د کو جامجا بٹھا دیا اورخووٹر کا رکوگیا اور مراحبت كركے خلوت خانہ بیں آیا ۔ مبید نی رائے اور سالبامن كورخصت كيا اس جا عشكے

الباہن اورمیدتی رائے کوزخمی کیا۔ مالباہن توہیں مرگیا یمیٹ نی رائے کو کاری فرسے نہیں لگے تھے۔اوسکے نوکر اُٹھاکرنے کئے میدنی رائے کے گھرمی راجیوت جمع ہوئے اورا وسکے ہے ا جازت لڑنے کے لئے دربار کو چلے سلطان فحو دس کوعفل ندھی گر تہوّر ا درمر دا مگی میں اسکا کوئی نظیر نہ تھا۔ سولہ سوارا ورخید بیاد سے مسلمان سانمہ لیکر شہا دیت کی نبیت سے وولت خایذے باہر نکل کر ہزاروں راجیو توں سے لڑنا شرقع کیا ۔ایک بٹرے ہوا قمر د را جو تنفے سلطان برایک فرب لگانی سلطان نے اس فرب کو ر دکرکے اوس کے ایک شمشر ایس لگانی که اوسکے دو گرشے کردئے ۔ دوسرے رجیو شنے سلطان نےایک برجمارا مگرسلطان نے ملوارسے برچھے کو جین لیا اور حیوت کے کریر دو مکڑے کروئے۔راجیوتوں نے جب بیٹجاعت دمکمی تو و ہ بھاگ کرمید بی رائے کے گہر گئےا ورا دس سے جنگ کی اجازت چاہی بیمدنی رائےنے کہاکہ سلطان نے گومیرے قتل کا ارادہ کیا مگر و ہمیں۔ ا صاحب اور ولی نعمت ہے اوسکا کچے قصوز میں ہے تم اپنے گھر جا او اور میری حابیت نہ کرو۔ وہ یہ جانبا تھا لداگرسلطان مجمو دکشته بهو جائیگا توسلاطین اطرا من خصوصًا گجراست و برا روغا ندلس اوسکے انتقام لینے کے لئے تیا م کرنے ہے۔ اوسے راجیو توں کی یول آسلی کی۔ بلطان محسب ورفلجی ں پیغا مہیجا کہ آئنی مدلت بک میں نے سلطان کی نمک ملالی سے حذمت کی تھی اس لئے زخموں سے سلامت وزندہ رہا۔ اگر فی الواقع میرے مارئے سے امورس یائیں تومضایقہ نمیں مصرع سرانیک جداکن برتنے ارتم +سلط ن محمو دنے جانا ان زخوں سے وہ مریکاً نہیں ادراب وہ صلح و ملائمت کرتاہے تو اُس نے فرا پاکہ ا پ بخصحتیق ہواکہ میدنی رائے میراخیرخوا ہ ہےا وراوسے کمال خیرخواہی سے ہے عمّال را جیو توں کوفتنہ و فسا و سے باز رکھا اورسال ہن کہ ما دہ ختونت تھا اوس کاسٹ ررفع موا انشا الله تعالے اب اُسے آگے امور للطنت میں خیروخولی کے ساتھ مشغولی ہوگی او سکے بعد کوئی ا درامرنه موگا میمیدنی رائےنے ظاہر میا خلاص افتیاد قبول کیا اورکہ شتہ کا کھھ مذکور ہمیں کیا۔ گراپنے عال سے وہ خوب واقعت ہوا جب سلطان کی ورگا ہیں ملازم<del>ت ک</del>ے لئے آیا تو

پانچیوسلے آدمیوں کوساتہ لایا -اس وضع سے سلطان فعود طبی ایسا بنگ آیا کوشکار کے بہاشہ سے
اپنی مجبوبہ رانی کنیا اورایک اور بوار اور جندییا ووں کولیکر سرمد گجرا سیم بنیجا سرحد گجرا ست
کے حاکم اوس سے بہ تواضع بیش آئے اور ملطان مطفر کو اوسکے آنے کی اطلاع ہوئی توا وسنے
قیصر خال و تاج خال و توام الملک اورا ورامرا کو استقبال کے لئے بیجا - اور خو وجیٹ د منزل
استقبال کوآیا -ایک مجلس بیں ایک تخت پر دونو با دشاہ بیٹھے ۔

ستريبه بين سلطان محمو و کے ساتھ سلطان منطفر ما لوہ کی طرنت بتو جد ہوا۔ بيدارا د مصم ار لیا تھا کہ راجیو توں کے دفع کرنیکے لئے سلطان کو تخت پر بھا دیں ۔ا س کا حال ک<sup>ی</sup>سلطان ط نے میونکر سلطان کو تخت مندو پر ٹیما دیا۔ تا ریخ گجوات پی و منطفرت و کی تا ریخ میں بٹر ہو اب مهلطا ن محمو و ا مورجها نبا نی میںمصروت میوا۔اورضبط سلطت میں بقدرمقد ورکوششش کرنے لگا ۔ چند میری و گاگرون میدنی رائے کے تعرف میں تھے قلعہ المین عبلیہ دسارنگ پور المدى راجيوت كے قبضہ مي تھى سلطان محمودا دن كى درفع كے نكرمي ہوا ، اول و ، تلعب مگاگرون پرنشکرے گیا مبیدنی رائے اس وفعہ را ناسٹگاہے ملجی ہوا ا در اور کوبہت کشکر کے ساته این مدو کے لئے لایا ۔حس روز جنگ ہوئی سلطان محمود نے بہت را ہ طے کی تھی | ور را ناسے سات کروہ ( ہمایل ) اترا تھا جیب ان کو پہ خبرمو کی توا وسٹے یہ سمجیرکر کہ وہ تہکا ما نڈ مو کا اسٹے نشکر کو ابکر سلما نوں کے نشکر کے قریب آیا بسلطان محمد دفلی ہے خیر تقب موا ر موكرا شكرت عامر آيا -امراوسياه أس كى ملازمت بي آئ سرحيد آصف فال كجراتي او امرانے عرض کیا کہ آج ٹرنے کا دانیمیں ہے گرا و سکوعل سے بسرہ نہ تھا اس بات کوتسپول نهیں کیاب تر تیب لرا۔ ایک کمری اس مردارا ورببت سے سابی مارے محلے۔ اصف فال گجراتی کہشا ہ مظفرنے اوسکی **کمک کے لئے بیجا تھا پانسوآ دمیوں کے** ساتھ مارا گیا ۔ لٹ **کر** مالوه بن بوارسلطان على اوروس موارا مدى محمعركمين كوني يا في ننيس ريل مسلطان ان وس موار ون سے منیم سے جابیرا - موار مارے گئے اور خود زخمی مبوکرا ورمقید ہوکررا ناسنگا یاس آیا - راجیونوں نے بھی اوسکی بہا وری کی تعرفیت کی سرا ناستگانے سلطان کی شری عزت کی ا وسکے زخوں کا علائ کیا ۔سلطان سے اسکا ماج کے لیا۔ اب را ناسنگانے کمال مروت فترت

یہ کی کہ ملطان کو ہزار راجو توں کے باتھ قلعہ مانڈو میں ہجیب کر تخت سلطنت پر شھایا بہ ملطان
ابنی شکست و ریجت کی مرمت میں مصرون ہوا ۔ ممالک مالوہ کا بڑا حصب امراا ور
ابغوں کے باتہ میں تھا۔ اور رعایا کماحقہ اطاعت نہیں کرتی تھی ۔ باوثابی میں فلاعظیم قوعیں
ابنی نہی نہ در فال سیواس اور بہت پر گنول پر شفرن تھا۔ چند بیری اور گاگرول اور اوراقطاع
میدنی رائے نے جنگ بیں فالب ہو کرلے لئے تھے ۔ ببراطاعت نہیں کرنے تھے اور
السی بھی سرحدول واطراف میں اور امیر تھے جنھوں نے اپنے اندارہ سے باہر قدم رکھا تھا
اسلے سلطان تعمیں ضعف آگیا تھا۔ سلطان محمود فلمی برخلات سلطان محمود ماضی کے شمشیر پر
اسلے سلطانت میں ضعف آگیا تھا۔ سلطان محمود قلمی برخلات سلطان محمود ماضی کے شمشیر پر
مدار رکھتا تھا عقل و تد ہرکو اینے یاس را ہ نہ دیتا تھا۔

. فعتذا نگرىزى كے ارا ده سے پیراگره كیا ہی۔ اس فعہ مبادرتنا ه كو لئ بات ْ بان میرند لا یا نگرسلطان محمود خلم كتا کے دریے ہوا دولت نلجیہ کے زوال کا وقت آگیا تھا سلطان مجمود خلجی نے کچے اسکا علاج مذکبیا حبوقت اس ً باس به خبرآنیٰ که را ناسنگان سنسارسے پل بسا اورا وسکا بیٹیا رتن ی قائم مقام میوا توا و سفترزه فیا*ل* لوبهیجا ج<u>سنے ح</u>یقر*سکے بعض ق*صبات کو تاخت و تاراج کیا ۔ رتن می واقف تھا کہ بہادرشا ہ اوسلطان محمو<sup>د</sup>ے ورمیان رخش ہے تووہ لفکرفرا ہم کرکے مالوہ پر بلا جب پہ خرسلطان محمود کو ہوئی تو وہ اس سے لڑنے پیلا اعبن م*یں مہوکرسا زمگ یورٹن گی*یا <sup>لیس</sup>حذر خال **نوت ہوگ**یا تھاا در کامتینے معیرغاں کو کہاں می<sup>رٹ</sup> عن فروسش كاليسرتها مددك كيطلب كيا اور سندعالي اوس كوخطاب إلى مرابيره وسن في كدملاطين كسائق مخصوص بے عطاکیا سلمدی اورمید کو بھی رائیس سے طلب کمیا اوراوس کے اقطاع قدیم پر ا ورمیر گمنوں کا اصافہ کیا ۔سلمدی یو رہیہ سلطان علی سے متوہم مہوا ومصیبین خار کے ساتھ اتها تن کرکے رتن کی راما پاس گیا۔ یمال سے بھوپت ولدسلہ دی کے ساتھ معین خسا ل بها در شاه مجراتی پاس گیا اوراینے ولی معت کی شکایت کو تحد محبس بنایا بسلطان محمود نےمضطرب ہوکر دریا خاں او دہی کوسلطان بہا درشا ہ گجراتی یا س سیب کر بینا م دیا کہ آپ کے مسلد کر جفوق مجھ بر بہت میں ۔ اب مسافت تہوری رہی ہے میں جا بتا ہول کر حضور میں بنجیک مبارک با دسلطنت دول سلطان بها درنے جیساکداوس کے وقا کُومیں لکھا گیا ہے جواب آ دمیب مذویا۔ رتن سی اور سلمدی لور میرسلطان بها درسے لیے اورسلطان محمد ۶ کی شکایت کی -رتن می اینی منسه زل کو مزعص مبوا اور سلمدی سلطان بها د ر*کے لٹ ک*رمیں ر ہا و إل سلطان محمود کے آنے کی تو قع تھی ۔سلطان محمود نے اپنے یا وُں میں آپ کلماڑی ماری کرملا قات کے ارادہ سے بشیان موا اور سکت در خاں کے نوکروں کے دفع کرنے کا بها نه بناکے سیواس کوروانہ مبوا۔ اثنا رراہ میں شکار میں مشغول تھ کہ مگھوڑے سے گرا ا دروہ ل ہم تھا در کاٹوٹ گیا اوسکوفال برسم کر قسخ عزمیت کی اورا پنے وار الملک میں حلا آیا او تلعہ داری کی تیاری کی -سلطان بہاورنے اوسکی ملاقات سے قطع نظر رکے ا فنا دی آیا دمند وکوروانه موار بر منرل می سلطان محمود فلجی کے نوکر فوج فوج آنکر بهادر شاہسے شرزہ فال عاکم دیا رکھی اس سے لگیا۔ ففر البا دنعلی میں بہا درشاہ الیا۔ قلعہ کامحام ہی کیا مور پر تقتیم ہوئے یہ سلطان محمود فلی تین ہرار آدمیوں کے ساتھ قلعہ میں تھیں تہا ہر شب ایک ذمہ سب مور چلوں کو دیکھتا اور مدرسہ سلطان غیا شالدین میں سوتا جب اہل قلعہ کا نفاق اسیر کہلا تو وہ مدرسہ سے اپنے محلات میں چلاگیا اور عیش وعشرت میں مشغول ہوا۔ جب بعض نیک اندلیشوں نے اس باب میں کہا کہ میش وعشرت کا وقت بہ کیا ہی۔ تواوسنے کہا کرمیے انفاس ولہیں ہیں اور کمومیش وعشرت میں کا تما ہموں شعبان سلے ہیں اور کمومیش وعشرت میں کا تما ہموں شعبان سلے ہیں اعلام ولت بہا درشاہ افغات مقاومت نے درکھی برگیا۔ ہزار سوار لیسکر مسلے ہوکر جمع فلیل کے ساتھ روبرو آیا۔ طاقت مقاومت نے دکھی برگیا۔ ہزار سوار لیسکر مسلے ہوکر جمع فلیل کے ساتھ روبرو آیا۔ طاقت مقاومت نے دکھی برگیا۔ ہزار سوار لیسکر مسلے ہوکر جمع فلیل کے ساتھ روبرو آیا۔ طاقت مقاومت نے دکھی برگیا۔ ہزار سوار لیسکر مسلے ہوکر جمع فلیل کے ساتھ روبرو آیا۔ طاقت مقاومت نے دکھی برگیا۔ ہزار سوار لیسکر مسلے ہوکر جمع فلیل کے ساتھ روبرو آیا۔ طاقت مقاومت نے دکھی برگیا۔ ہزار سوار لیسکر مسلے میار نے کے لئے دوڑا ۔

 ا بینے یا ُوں کی بٹری نوڑ نا جاہرًا تھا کہ نگیا نو*ں کوخبر* ہو گئی۔او پھوں نے اس خیال سے کہ آگ نے شب خون ہ را ہوائے یا رڈالا ۔ آصف خال ا ویحے بیٹوں کونٹرا کا د حینیا نیزس نحبوں کیا ۔ تہوڑے زمانہ میں ر ملة محام گجرات میں نتقل مونی براس فہران بار کی فرما ندمی گجرا تبوں کے اختیار میں رہی ت اوروں کے ہاتھیں گئی شک فیمس اکیر شمنشاہ رہ ۔ سیا چیٹم اور بدکارہ ۔ سفید حیم گندم نماجو فرویش ہے۔ روال د ولت خلچيه ما لوه وېستپلا سلطان بها درځرا يې اُواو تا ا و رہم نے بیان کر دیا کہ سلطان محمو د کے لیوسلطان مبا درنے ملکت خلیجہ سرتہ لا ہایا۔ اُسْت مرا رہا لوہ کو خب<del>ول</del>ے اطاعت کی الطا**ت خرا نہ سے خوشدل اوریمال کیا سل**ہدی یوریم کو ہ*ی سبیت* ، سے پہلے ملازمت ہیں آیا تھا امین سازنگ یور ور اسین افطاع میں دیے۔ طبقہ گجراتیوں کی تاریخ میں بیان م**بوا کہ وہلطان بیا درکے غضیہ بی** گرفیآر ہواا و تِلعہ راسین میں ے اپنے تین مار ڈوالا اوسکا بیٹا بھویت بھاگ گیا۔ بھا درشا ہ نے اومبن دریا خاں اودی راسین قائم خاں عاکم کالیں کو ویا ۔ اورشا دی آبا دا ختیارخاں کو دے کرخود محمد آباً د نیر کو ملاگیا ۔ بعدا زاں ہما ٰیوں یا د شاہ نے حب تجرات کو تسخیر کیا سلطان ہما دربندر دسے لوبها كاتوبها يون في البيني نام كاخطيه شادى آباد منذومين يرل لا يا- اور البين متعلقون كوسيروكيا جيكا ذكرايين محل پر مذكور بهوا حب بهايون آگره تشريعين فرما مهوا تو متمو ها ل كرخس لحه ل سيك نلا موں اورا مراء کبارس سے تھا۔ اوسنے ایک سال میں مشکر حینیا کی کے قبصنہ سے قصیہ مبیلہ ب كال ليا ا دراينا نا م سلطان قا درشا ه ركها ا در ا چينے نا م كاخطېر پژموایا - بهویت و پورنل بسران سلهدی پورمیه نے قلعه حیور سے نکل کر رائے سین اور او سطی نواح کوایت تبعنه می کرلیا - ا درسلطان قا درشاه کی اطاعت اختیار کرکے اوسکومیٹرک شرجیج رفقه وفته اسكا درجه اليها برط كوشيرشاه في ايك فرمان بيث في ير مرككا كس صفرن كاأسك نام

جب سيا معل ديار بنگالاي آني توطريقة اخلاص م ستدعی اس امر کاہے کہ وہ عز آگره کی طرت متوجه مہوایس نواحی میں توج ہیجب کرفعل ڈانے تاکہ مغل مضطرب پڑ سے با زرہیں - ۱ در ہم کو کشورستانی کی فرصت کے سلطان قا ورشرشا ، کے فرمان بہیجنے سے براشفت ہوا۔ ادی نے اپنے منٹی سے کہا کہ اس کے جواب میں فرمان لکھ اور اوس کی بیٹیانی پر مهر کر۔ مشی نے یہی کیا ۔ سیعت خاں وہسلوی نے کہ اوس کا ندیم تھا اور ہمیشہ گشا خانہ کئی باتیں کہا کرتا تھا اوس نے معرومٰ کیا بالفعل نبگالدوجون بوركا با وشاه باوراس قدرسياه وشوكت ركهتاب ٺاه و ملي کامقا بله کرر ل<sub>ا</sub>ہے - اگر وه تخصے فرمان تنگھے اور اوس کی بیشانی پر هرکرے تو سزا وارہے ۔ قا درشا ہ نے جواب دیا کداگر وہ نبگالہ وجون پور**کا** با و شا ہ ہے توس تھی خدا کی عنایت سے مملکت الوہ کا با دشاہ ہوں۔ جب اوس نے طریق ا دب سلوک نہیں رکھا تو مجھے کیا حزورہے کہ میں نسبہ و تنی کر و ں اورادسس کی ت مرعی رکھوں ۔حبب تا درشا ہ کا فرمان شیرشا ہ کی نیزے گذراتوہ ہے تیا ب لهاکرآ زردہ ہوا اور مہرکے نشان کوکت۔ کریا د آوری کے لیے صخب۔ مرکے غلا ف میں رکھا ۔ اور کما کہ انشارا متر تعالیے اوس کی عاضری کے وقت یو جہا جائیگا۔ وہم کم میں شیرشاہ نے ملکت مالوہ کی تخیب کا ارادہ کیا۔حوالی سارنگ پورمی فاورشاء اس سبب سے کہ اس سے الطنسی سکتا تھا۔ شیرشاہ ایس یا ا وربیرائس کے یاس سے بہاگا تو شیشاہ نے کہا ع با ماچہ کرد دیدی ملوغلام گیدی معرعه مربه وومرامعر عدابك شاع نے كماع توليت مصطفے رالا خيرا في العبيدي نے الوہ کو تع کرکے اوجین وسار نگ پور ا ور اور بیرگ شجیاع طال لو اقبطاع من دیئے اور اس ملکت کاسکے لار میٰ ہا ۔شیاعت نیاں نے حوکامر اس مک بیں کئے و مشہر شاہ اور سلیم شاہ کی تا یخ میں مذکور مہوسے ہیں ۔ جب للطنت ولمي مي فلل يرا توشواع فال في اراده كيا كخطيب وسكداي نام بد

جاری کرے مگرموت نے فرصت نہ دی ہو ہے ہیں انتقال کیا ۔ اوس کا بڑا بیٹا با نیرید حرکالقب بازبدا درتھا اوسکا قائم مقام ہوا ۔ اس کی مدت حکومت اول سے آخر تک بارہ سال تھی ۔قصیہ شجاول پور کہ اوجین کے پاس ہے اوس کا کا بادکیا ہوا ہی۔

بازبهادر کاتخت مالوه برفایز ہونا اورام لے کبری کے باتھ گرفتار مونا

شجاعت خان کے بعد شمت وسلطنت پدر میراسکا ٹیرا بیٹا یا بیزید منیا طب ماز بها در متصرت مبوا- دولت خال اوس سے برسرمقا پلہ مبوا۔ یہ کھی سلیم نتیا ہ کے نز دیک معزز د محرم تعار الوہ کے سب مشکری اوسکے خوالی مہوئے میاں بایزیدنے اپنی والدہ کوا بینے عزبیز وٰں کی ایک جماعت کے ساتھ وولت خاں پاس ہیجا کہ صالحت موجائے۔ لیعد بہت هنت وشنید کے بیام مقرر مہواکہ سرکارا دھین منتہوا وربعض اور محال پر دولت خال متعرن بهوا اورسارنگ پور وسیواس و سروہی محبیب لواڑہ و محال خالصہ شجاع خال میان بایزیدسی متعلق مبون اور سرکار راسین و میلید اور محال مرکه اس نواحی مین واقع ہیں ملک مصطفیٰ قابعن ہو۔ بعد صلح کے مقرر ہونے کے بایزید احبین کی طرف عدرکے ارادہ سے متوصر ہوا ۔ آومیوں سے بیکیا کہ میاں وولت فال پاس اوس کے باب کی تعزیت کرنے جاتا ہوں - دولت فال غافل تھا وہ اوس کے یا تھ سے مارا گیا ا سکا سرسا زنگیورکے دروا زہ پرلٹکا یا۔ اور اکثر ملاد ما لوہ پرمتصر**ت ہ**وا ی<del>سن 9</del> کو سر میر چتر رکھا ا ورخطبہ اپنے نام کا پٹر ہوایا۔ یاز بہا در شاہ اپنا نام رکھپ ً۔ ان مهات کے بعد ر اہیین کی طرف متو حہ ہو ا'سلک مصطفیٰ خاں اوس کے مقا بلہ میں آیا اور چندلڑا 'بیول کے بورمنهزم مبوا۔رالیین اورجبیلسہ باز بہا درکے آومیوں کے باتھ لگ کیا ربعف سرداروں فے اس سو سلوک نا ہموا رکیا تھا او سنے او نکوگر فیآ رکرے کینوئے میں ڈوالدیا کہ وہ ڈوپ کر مرحائیں یا بھوک کے مارے ہلاک ہوں اور خود گونیڈ واند پیرمتوجہ مہو ابہت ساحقہ ا دسکا ا بنی سعی و کوشش سیمسخرکیا معاصره ومحاربیان اون کا مامون نسستے خال مارا گیا

ا و سکے بعد و ه سارنگ پور میں آیا۔ یمان اوس نے قلعہ گراکی یاکشٹ کہ کی تیاری کی ۔ جب و ه اس نواحی میں آیا تواوس کا مقابلہ رائی درگا دئی ہو ہ راجہ کرش سنگہ نے کیا۔ و ه اپنے شوہر کے مرنے کے بعد یمان حکومت کرتی تھی ۔ اوسنے گونڈوں کو جمع کیا۔ گھائی گئے سرے پر لڑائی لڑی ۔ رائی کے بیاوے مور و کمنے سے زیا دہ تھے او نہوں نے جوانب اطراف سے آنکر باز بها در کے لشکر کو گمیرلیا ۔ یا زیبا در نے چران ہو کر فرار کیا ۔ اوس کا تا محتم اور اچھے آدمی رائی کے باتھ آئے اکثر قتل ہوئے ۔ باز بها در ہزار محنت و جابحا ہی اور اچھے آدمی رائی کے باتھ آئے اکثر قتل ہوئے ۔ باز بها در ہزار محنت و جابحا ہی سے سارنگ پوریں آیا ۔ بجائے اوس کے کہ اپنی شکست کی صلاح کر تا عیش عشرت میں شول ہوا۔ ہمند و ساتھ تا تعالی و قتل موسیقی میں بڑی ممارت رکھتا تھا تعالی و تحشی میں شام اوس کا مشہور مہوا ۔ حب اوسی خفلت کی فیرشنہ نے اور کیا ہوا ۔ حب اوسی خفلت کی فیرشنہ نے اور ایک حدیث و عاشقی میں نام اوس کا مشہور مہوا ۔ حب اوسی خفلت کی فیرشنہ نے اور کیا ہوا کہ کا میں بڑم ہو ۔ و بہا ہا ہے اور کیا ہوا ہوا کیا ۔ فقط ایک صوبہ بسلطنت اکری ہوگیا ۔ فقط ایک صوبہ بسلطنت اکری ہوگیا ۔ فقط

## بأرمح خاندس

ولايت فاندين بي جينض ا ول فرما مزوا مبوا ملك راجي فار و تي تفا-ا وسطح باي كا نا • غاں جہاں فارو تی تھاجیکے باپ دا دا سلطان علار الدین علی وسلط ان محمّد تغلق کے ز ما نەمىن صاحب ا عتبارامرامىں تھے جب فائجمان نوت ہوا توا وسكا بىيا ملك اي گروش روز گارسی سی ۱، رت بیر زمینیا - کمال بریث نی ۱ در افلاس میں زندگی بسسر کرتا تھا اً خرمی ہزارحیا، وجرتقیں سے وہ سلطان فیروزشاہ ہار یک کے خاصدخیل میں واض ہوا ا کی گھوڑا خدمت کرنے کے لئے ملا۔ تنخوا ہ تبوڑی تھی مشکل سے گذر تی تھی ۔ گر اس حال میں بهی وه نشاط و *شکارستِفل رکتا تھا ی*سلطان فیرورشاه منڈومیں گذر کر گجرات میں آیا تووه ایک ن شکار کے تیجے اپنے شکرستان چالیں میل وور چلا گیا ۔ بھو کا بیاسا ہوا آبا دی د ورحتی به بیآب موکرایک درخت نیج بینه گیا د ورسے اوسکی نظرایک واربرتری که د و تازی کتے - اور چندشکاری جانور سمرا و رکھتاہے اور صحرا میں شکارکے تیجے پڑا پیر تا ہے ملطان نے اُس سے یو جہاکہ تیرے میاس کھیے کھانے کو بھی ہے اوسنے کہاکہ ہاں تو ۔ جو کھیے موجود تما درولیشاند آگے لاکر رکھ دیا اوراد بھے کٹر اہوگیا۔ با و شاہ نے کھا تاتنا ول فرط یا سوار کی حن گفتار وا د بشعب من یا د شاه کولیند آیا - ا دس سے پوچیا توکون ہے اورکہاں رہتا ہم ا وس نے معروض کیا کہیں خواجہ جہاں فاروتی کا بنیا ہوں اور میرا نا م ملک راجی فاروتی ہے با دشاہ کے نوکرانِ غاصدیں سے ہوں۔ یا دشاہ خواجہ جمال نار وقی کو اچھی طرح جانبا تھا ا وسنه اپنے کسی مقریبے کما کداسکو دریار عام میں میرے روہر ومبیش کرو- وہ ایک درمیش ہوا تو يا دشاه نے فرما يا كداو سكے دوحتى مجرير ہيں۔ أول حق أشنا ني سابق دوم حق غدمت لاحق شكار كا مين اسليمين اسكومنعد وويزاري ديتا بون ا ورافطاع تف ل نير ( تا ل نير) و کر ۽ ند کرمنگٽ خاندلي بي سرحد وکن بين عطا کرتا ٻول وه منته پيدين اس سرحد بي آيا

ا و بیاں کے انتظام میں ساعی موا۔ راجہ بہاری جوا تبک سلطان فیروز کامطیح تنیں ہوا تھا ا وسكوضرب مشيرت باح كرار بنايا- يا في ترسا ور در جوث بالتمي ا درامند نفيها ورببت نقوداس سیمین کش میں گئے وکن کی روش میر ناتمیول کو زنجیرطلا و نقرہ سے مزین کمیا اور مل ا ورزر بفیت کی جولیں او نیپرڈ ائیں اور نقود و اقبیشه کوا دنٹوں پر لا د ۱۱ ورا و ن پر میں زر لفیت ومحل کے بالایوٹ ڈالے اوراس طرح پیمیٹرکش ہا دشا ہ پاس روانہ کی جب بادشاہ کی نظر کے روبرو ہمارجی کی بیش کش اس زمکینی اور آرائی سے بیش ہوئی تو و مبست خوش مال ہوا ا ورا وسنے کہا کہ جو خدمت کہ حکام وکن سے متعلق رکہتی تھی ا دسپر ملک راج نے تقدیم کی لیس سه نېراري کامنصب اورغاندلين کې سيدسالاري کالقتب ا وسکوعنايت کيا په ټټوتپ ونون س اوستغ باره بنرارسوا متخب وكاركرار بم بنجائ راوشك زج كوولايت فاندلس كامحصول كفايت نسي كرماتها اسلئے وہ ہمیشہ گونڈواڑہ اوراوررا مااُول کی ولایتوں پر تاخت کرتا تھا۔اوراون سے میش کش لیتا تھا ۔ بیانتک اوسکی قدر بڑھی کہ رائے جاج گڑیا وجود بکہ اس سے ٹبدمسا فت رکمتا تھا۔ گر اوس سے محبت واخلاص کاطر لیتہ برتما تھا۔ ملک ابی نے اپنی حن تدبیر و توت باز و سے سلطنت کی دستگا ہیم پیونیائی ۔سلطان کی وفات کے بعد ولاور مٰا ں نے ولایت مالوہ سے اختصاص یا یا۔ تو اُن دونو کے درمیان نہایت صدافت سے اخلاص تعا اور ایس میں یارانه وبرادراندسلوک کرتے تھے اور آلیں میں ادنیوں نے یہ رشنتے کئے کہ ملک راجی کی بیٹی کا تکلتے مبوٹننگ سے ہوا اور د لاور فال کی میٹی کا بکائ ملک رائی کے بیٹے سے مبو ا - جب گرات کا یا دشا ہ سلطان مظفر ہوا تومملکت میں کچھ تہوڑا خلل پڑا۔ ملک را می نے دلاور خا ں کولیشت بینا ه*سمجه کوسلطان بور*ا و رندربار کی مراحمت کی ۔ ا در خطفر شا**ه گ**جرا تی کا تهب به اُشهاد یا سلطان مظفراس وقت غزاد كفارس شغول تنا راوس كوچود كروه سلطان يوركي حواليمي أيا ملك احي ميں ا دے لڑنے كى سكت نرتنى -اسلئے وہ تنال نيرمين تحصن ہوا۔علما، وسليا سے ان د د نول کے درمیان صلح کرا دی پر ملطان ظفراس وقت سلطنت جاہتا تھا و مہلاطین مالوہ اورفا ندلی سے بھیلے رہنے کا آرزومند تنا دونوں میں اتحاد وصداقت پر حمد توسنے

مظفرت گرات کو جلاگیا - ملک راجی فاروقی نے تعمیر ملک و کشیر زراعت میں کوشعش کی آخر عمر کسکسیں موازمیں ہوا جب مرض موت میں گرفتا رہوا تواپنے بڑے بیٹے ملک نصیر کو دیا ، ور قلعہ اور خرقد ارادت داجازت کہ اوسکوا پہنے بیر شیخ زین الدین سے ملاعتا ، وس کو دیا ، ور قلعہ تهال نیر مع مضافات کے اپنے چو لئے بیٹے ملک التجار کومنومن کئے سدوز جمعہ میشعبان او ہوں کور حست ایز دی میں داخل ہوا ، ورتعال نیر میں مدفون ہوا۔

پایا۔ مک رَّابِی کی مدت کومت ۲۹ سال تی۔ وکر سلط ش**ت نصی**ر خال فار وفی بن ملک ای فارو فی

و کر مصلیک میں میں ماروں کی اور ہوگئی۔ جیساطرایة سلاطین کوار کا ہے اوستے اربابضل کے حدیق اس فاران کی رونع ہی اور ہوگئی۔ جیساطرایة سلاطین کوار کا ہے اوستے اربابضل و کمال کو فا ذہیں میں محت کیا اون میں سے ہرکسی کو بقت درمقد و روفا گفت و اقطاع دیئے اوستے سلطان احراث او کی ہے اٹا شاسلطنت و خطاب نصیر فانی پایا باپ یہ ارزو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا گر لیبر اس میں کا میاب ہوا ، اوس نے سرا پردہ تمر ن ایا میں کا کیا اور چیز سربر رکھا۔ قلعہ آمسیر کو آسا امیر سے لیا ۔ مشمر بریان بور آبا و کیب الکھا اور چیز سربر کی کا فاریس میں ایک او بینے کو فارا ایس می بایک او بینے پہاڑ برات امیرا کی معتبر زمیندا رہتا تھا۔ سات موسال سے ائس کے با ب واوا بیس

اپن محایں مینسیں چراتے تھے بچوروں سے اموال کے بھانیکے لئے تھرمی کا ایک صاربار کما تنا جب آسا اببیر کی نوبت آنی اوراوس کے مقدور کا سامان بہت بڑہ گیا یا تنہسندار گائیں اور پانچېزارهبينسين ومبين ښرار بوييري ا ورا بک ښرار خچري ا وس کې سرکارمي موگنيس اور ا ن دِ مُنْعُول کی نگلمبا نی سے کئے اوس سے نوکر دل کی تعداد و و ہزارسے زیا دہ ہو گئ گونڈ وارا ور غا ندنیں کے آوئی جیب محتاج ہوتے تھے توا وسکے پاس جاتے تھے نقد و غلاحیقدراُن **کو** در کار ہو تا نقا اوّں سے قرعن لیتے تھے۔ اور ایسے ہی ان حدوو کے امرا کو قرعن یا ایسے پاسیان کی ضرورت ہوتی تو اس پاس عاکرا پنامقصو و عامل کرتے اس تقریب سے اتسا له جاعت امپیرلینے گا کوچرامیں سے تھامشاہیروقت میں داخل ہوا اسکا استبار بیانتک بڑا ب مبند وُں مسلمانوں کے ووگر وہوں میں نزاع واقع ہو تا پاکو ٹی عقد ہشکل مبیش آیا تو سے رجوع کرتے ناکہ وہ اپنی عقل وگیا ستھے اون کو فارغ کردے ۔ ملک رامی فاروتی کے سے بہاں تنورس و نوں پہلے ملکت فاندلیں و مالو، و برار وسلطان لور و ندر یا میں تعط م بٹرا - بٹری خلقت بھو کی مرکمیٰ گونڈ واڑہ وغنیہ۔ میں دومین سنرارے زیادہ کولی اور چیں ٰ زندہ نہ رہے۔ خاندلیس کی رعایا ھی بڑی ملاک مبوٹی جوزندہ رہے وہ آسا ہمبر لی بنا ہیں گئے آسا امیر پاس گونڈ واج میں فلّہ کے دو خرارا نبار تھے اوس کے موکلوں سے غلّه کا پینا اورا وسکی قبیت کا آسا امیر پاس بیجنا شروع کیا - ا دس کی بیوی بڑی صاحب خ تھی۔ا و سے سٹوہرسے کما کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو مال دینوی سے متعنیٰ کیا ہے۔غلہ کی قبیت کی احتیاج نمیں رہی ایسا کام کرنا چاہئے کہ دنیا و آخرت میں وہ ایٹ کام پائے۔ آسا امیر نے پوجیا اِلیا کونسا کام ہے۔ بیوی نے کہا کہ دنبا کا استحکا م الیم خصر ہے گہ اس کو ہ پر ایک حصا می وسنگ کا بنائے اور انتکام آخرت اس می بوک فک میں جقد نفد ہے آسکے لنگرفانے ماری کے فقرا و مساکمین کو بخیۃ طعام پنجائے۔ آسانے دونوں با توں کو قسبول کیا مالک و ا طرا ف نا ندنس بی ننگرخالنے جاری کئے۔ قدیمی جارد بواری کو توڑ کرنگی وسسنگ۔ ایک حصار بنا یا جبهکا نام قلعه آسا ابیرشه در میوا کثرت استفال سے مختف موکر آسیزنام موجیا

، به خرسلطان فیروزگرمنچی تواوسنے اس توہم سے کہ بها درآسا دہیراس فلعہ کے ستفهار پر علم نمالفنت ملبند کرے خاندیں کے ماکم کو فرمان لکہا اورسے رائش و ملامت کی کہ تولئے أساً الهيركواليهاب نظير قلعه بها الهيركيون بنانے ويا جب فانديس كى مكومت ماكتاجي فارقي لوملی توآسا ابمیرا و <del>سنک</del>ے ساتھ مرمدای**ۃ زندگی بسرکرتا بقاا درا وسکامطیع دمن**ف دی**ت**ھا۔ اگر می طك راجي فا رد قي قلعه آسيركي فكرتسخير مي ربتها تعاليكن اسكا مر بون ا حسان تها ارتجبب ظاهر اسكى تنخيرمحالات سے معلوم موتى عتى وه اينے اراده كو توشيے فعل ميں نہيں لايا فيفيرل نے او کی تسخیر میں اپنی ساری ہمت لگا گی ۔ اور ابتد او مکومت میں اوس نے بہ تد ہبر سومی کہ اتسا كوپیغام د با كەرام بىكلانە د انتورنے جمعیت بىم پنجا بى ہے اوراب مبرے ساتە د پىلوک یں برتے ہیں جومیرے بائے ساتھ برتے تھے اور راج کمیرلہ کی تحریک سے میری لایت میں تاخت ارائ کرتے ہیں۔ باپ کی وصیت کے موافق فلوہ تفال نیر سر ماک فتی متفرف ہی ا در قلور منالک وشمنول کے نزویک کواسلئے مجھے اوسر اعما وسیس ہے اسواسط میں جا ہما ہول لہ تومبرے عیال واطفال کواپنے قلومیں مگرد سے نا کرمیں خاط مجمع سے وشمن کے د فع کرنے یں مشغول ہوں اور تیراممنون مہوں -آسائے خوشی سے اس بات کو قبول کر الیا قلعیں ایک مکان ان کے رہنے کے واسطے تحیز کرویا رنھیرخاں نے اول وز خید ڈولیول مِن عُورتوں کوہیجا ا وراُن کوسکھا ویا کہ اگرانسا کی عورتیں تمسے سلنے ائیں تو تم ا ون کی تعظیم کرم کرنا . د دسرے روز دوبوڈ ولیاں تیار کرکے دوبومرد شجاع دجیہ پوش اونیں جبا۔ اوراً ونکو ہر قع بنها ویاا درمشورکرویا کہ قلعه آمپر کونصیرخاں کی والدہ اور حرمها ویزرگیہ ہاتی ہیں۔جب ڈ دلیاں قلعہ کے نیچے آئیں تو آسانے مکم دیاکہ ورواز ہ کھولکروہان مہلے جا جب ڈ ولیال قلعہ کے اور محوطہ تقررہ میں آئیں تو ڈولیوں سے بہا در نکل بیڑے ، ور تواریں میان سے بکال کرآسا اہمیرے گھر برگئے۔آسا اہیرا درا دس کے فرزند لینے ممانوں مباركبا و دينے آتے تھے جب اس احاط كے تريب ملا فات مو ائي توبيے خيرسي فمل ہو گئے اہل قلعہ نے حب اتساا ہمیراورا وسکے فرزند وں کوکشتہ ہونے دیکھا۔عجزوزا ری کرکے امان کا

ا دراینے جوروبیوں کا ہاتھ کی کے قلعہ کے باہر چلے آئے یفیر فال نے قلعہ ملنگ میں پرخ ىنى تووه ايلغار كركيميان قلعة مي آيا - ا در ا زسر نوقلعه كى تعمير من شغول مبواشكست ريخت ك درست کیا ۔اسکے ایک سوتس سال کے بعد شیر خاں افغان سور ہا ومٹ ہ وہلی۔ رہاس کو ای طریقہ سے فتح کیا تھا بمشہورہے کہ حکام فاروقیہ آسیہ نے آسا کے اموال میں ہم تعرف نبیں کیا۔امانت کاامانت رہنے ویا ۔شنثا ہاکبر اس حصار کی فتح کے بعدا مانت ذکور وا بینے تعرف میں لایا جب نصیرخال کو یہ فتح بزرگ حاک مولیٰ توشیخ زین الدین ولت آبا و سے نصیر خال کی مبارکباد پرمتوجہ ہوئے نصیر خال نے مکٹ دولت اون کی نذر کرنا ما ا مگر او محوں نے ابحار کیا۔ گرا دیکے کینے سے شیخ بڑیان الدین کے نام برآت ہی کے کنار دیر شر سران يورا باوكيا- ا درجال شاه صاحب وترك تفيه و بال زين يورا و الي المورس و نول ان شرول مي طرى رونق موكى بسلطين فاروقيه كا دالسلطنت برم نيور موكيا -فن مشهور سيح كه وه درولش در كليم عنبيند و و و يا دشاه در اتيليم نگنجند - نصيرفال في اراده لیا کہ قلعہ تھال نیر کہ اوسکے چھوٹے بہائی ماک اتجارے تھرے میں ننا جین کرایٹے ماکسیں دعوی انالا غیری کا کرے گریدام سلطان مالوه کی صوابدید وشوره بغیر اخب منسیس موسک تقا اسكے اوسے برا درزن سلطان موشك برايا مافي الضمير ظاہركيا - اوسكى تجويزسے ا یا کا م شروع کیا برسته به ی قلعه تعال نیر کامحاهره کیا - فک افتخار سلطان احدُ شام گیرا تی سے متحتی ہوکرمعا ونت کا طالب ہوا۔شاہ احداث ہ سفرکی تیاری کیے روا یہ ہونے کی فكرس تفاكه غزنيس مناس ولدسلطان موشنگ بيندره بنرارسوارك كرنفيير خاس كي كمك كو آیا ۔انجی سلطان احکرشا ہ آیا نہ تھاکہ اون دونوں نے تلعہ تھال نیر کو فیح مرایا اور ملک فتحار کو قید کیا اور قلعه آسیر می بهجدیااب ایکامغرالیا جلاکه اطانیور اور ندر باز کو گرات کے حكام سے چمین كر مالوه كے ماتحت كر ام يا إ - اس قصد دنيت سے و سلطان يورينجياس قصبه کا اقطاع دارا حدمبیب حصاری موا اورع صنداشت احکدشاه بادنا و گجرات یاس میجی ساری حقیقت احال کئی۔اس وات کے سنتے ہی احد شا ماک کو لاہو گیا الو

بری سیاه لیکرکوچ برگوچ کرکے رواں ہوا۔ ملک محمود برک کو ایک ٹرسے کشارکے ساتھ آیا سے پہلے روا ندکیا ۔ جب دہمنوں کولٹکر کے قریب آنے کی خبر ہوئی توغزنیں فال ہی ٹرکینٹرا کو بھاگاا و نصیر فال بھاگ کر تھال نیر بن آیا ملک محمود بے کسیں باگ ند موڑی سید ہا آیا اور تھال نیر کا محاصرہ کیا۔ سلطان لور میں احکم شاہ آیا۔ نصیر فال محمصہ میں بڑا اور اپنے تنگی دکھیا کہ بڑیا کی طرح شہبا زر کے بھل میں آگیا ہول ۔ احکم شاہ کے تقروں سے منجی ہوا۔ بہت و بریا ونکو ویکر راضی کیا۔ او خصوں نے مناسب وقت میں سلطان سے عرص کر کے نصیر فال کی تقصیرات معاف کوا دیں۔ او نیصیر فان کا خطاب دلوایا اور چترا ور سرا ہیر وہ عنابیت ہوا۔ نصیر فال

چندسال کے بعداحمد شا دہمنی نے معمد آ دمیوں کی جاعت بر ہان پورسی ہمجی اور ایسے بيتے علا والدين كونفيرخال كى بيل سے محاح كرنے كا يبنام ديا اس سے نفيرخاں كوتقوميت ہو ٹی تھی اوسنے قبول کیا اوراپنی میٹی زنیب کو ہر لیان پورسے اُحیّد آیا د میدر میں مبیجد یا۔ سے بیٹ میں راجہ کا نمارا نے جال وار د گجرا شکے نشارے بھاگ کر آسپر میں آیا ۔نصیر خا ں میں بیٹ میں راجہ کا نمارا نے جال وار د گجرا شکے نشارے بھاگ کر آسپر میں آیا ۔نصیر خا ں ے امداد کی درخوہست کی اوسنے کھا کہ مجھیں مشار گھرا ت*ے لڑنے کی* طافت نمیں قسلطان احمد شا ہلطان ہمنی سے ورخو است کرمیں بھی تیری سفا رین کاخط ملکے دینا ہوں ۔رام کا بنا وہاں گیاسلطان احمٰن<sup>ش</sup>اه نفیه فارگی د لجو**ل** کے لحاظ سے بیمن پینے امراکو کا نها کے ہمراہ کیا او وہ عالوارہ کوروانہ ہوا۔ گجرات کی فوج مبی اونسے ٹرنے آئی۔جنگ عظیم ہو فی افواج ہمنیہ **کو** شکست مہو ٹی -اکٹرسیامی بھاگ گئے احمدُ شا ہمنی اوسکے نذار کئے دریے ہوا یشزادہ علارا لڈ لورَمِ فَا هُ فُوحِ کے ساتھ روا نہ کیا جب شنرادہ دولت کیا دمیں آیا رنصیرِ خال فار وقی اور را جہ کا نہا اوس کے باس گئے۔ پیلے ہم کھ چکے ہیں کہ اس دنو تھی نشکر ہمینیہ نے شکست یا تی نصیر خال ا ورکانها کومہتان کلندمیں کہ خاندلیس کی دلاریت میں ہے پیماگ گئے ۔ حبب مث کم کجرات فا ندیس کو ویران کرتا ہوا اول چلاکیا تونصیر خاں سنے بریان پورمی آکرایی ولامت كايندولست كيا بنهيم مين نصيرفال كي بين في السين شو برسطان علادالدين كي برسلو كي كا

ا علام کیا۔ اس وجہ سے نصیر خال اورسلطان مبنی کے ورمیان عدا ورت بوگئی۔سلطان احد گرا تی كى صوابديد سے اس بين افيرخال براركى تسخير كا عازم ہوا - امرا ربرارس آس ي افاق تقا ا و معول نے نصر خال کے آنے کی تمثالی اور کما کہ تو اولا دفار و قی سے ہے ہماری سواد ہے له هم تیری خدمت میں منہید ہوں - خاں جاں جا رو کرن کاسب پیرا لار نھا ا در رکن عظسہ بهمنيدكا تقاوه سردار دل كے نفاق برمطلع مبوا قلعه بيرناله يرقفس بهوا ساورعرضداشت ہيں یهان کاساراحال سلطان علا دالدین کولکها سام ۱، منی لعت نے برارمس لفیپرخاں کے نام کا خطبه پٹر مہوا یا ۔ا ورنصیبرخا ں پر نالہ کے محا عرہ بیں مقرون مہوا۔سلطا ن علا ،الدین کے بهت شي قيل وقال كے بعد لك التجارعرب عاكم دولت آبا د كوسر لشكر بناكر امرا وغن كے ساتھ نصيرها ں کے مقایلہ کے گئے ہیجا۔ نصیرخاں نے اپنے ملک میں ملک اتجا ہے اڑنیکی طاقت ڈیجی توه و من امرا ومخالف برارکے با سر طلا گیا - ملک اتجار نے تعاقب کیا ۱ وربر بان پورکیلات متوجه مہوا ۔نصیرخاں فاروقی قلعہ تلنگ میں حلاگیا اور اوس نے سلطان گران ۔۔۔ مدو ما نگی ۔ ملک التجار عرب نے بریان یورمیں آنکر ان کی عمار ڈوں کو اکمیٹرڈ الدا ورحلادیا جب اوستے سنا کہ نشکر سلطان پوروندر باروسیا ہ ما ہوہ آنے کو ہے تو دہ ایلغار کرکے تکناگ کی جانب روا ندہبوا کہ کمکیوں کے آتے سے پہلے نصیرخاں سے ڈرے بیو ٹکہ ماک اتجار ء سیا حوالی ملنگ میں بہت مسافت ہے کرکے تین ہرار تیرانداز سوار غل کے سابھ خسستہ وہا مذہ آیا تھا ۔نصیبرخاں نے کمک کا انتظار نہیں کیا بارہ ہزار سوارلیکرمیدان حبُک ہیں گیاا ورہز نمیت یا بی بسین نا می فسل اوراورا تا تا حکومت ا و سیکر چین گئے رہست مشقت سے قلعہ تلنگ میں آیا تم وغفته<u> سے ب</u>ستر رنجوری پریژا میزدروزمیں مدر رہیج الاول سال مذکورکوم غیر دے سکا بہشت واُلْرُگیا۔اوسکے بیرے بیٹے عادل خاںنے باکھے تا بوت کو داوا کینٹیں میں تعال نرمیں وفن کیا - اسکی مدیت سلطنت .همسال و ۹ ماه ۲۰۹۰ و زنتنی مه ذ کرسلطنت میران عا دل ف ارو می

میران عاول فان فاردتی سلطان ہوشگ کی بین کا بیٹی تھا۔ اِب کے مرنے سے بعد

فا ندیس کی مکومت اوسکو یا تمدیگی - اوس نے ملک التجارے دفع کرنے میں توجد کی ۔ امرائے جوات پاس آ دمی بیجگرا دن کوجلدی بلایا - ملک التجارے قلعہ نگنگ کومیا مر مگر رکھا تھا۔ جب اوسنے سٹاکد لشکر گرات سلطانپوریں آگیا تو و و دکن کو چلاگیا - میراں ما دل فال سلطنت کے کاموں میں شغول ہوا ۔ سرسال میں او ۔ سرس و در تک وہ سلطنت کر تا ریا کہ مر ۔ ذمی الحجر الم ہم آپریں بلد بریان میں شہید ہوا۔ شہید ہونے کا سبب تا ریخول میں نمیں لکھا - و م تعال نیر میں ا بینے باب کے بہلومیں دفن ہوا۔

ے بھوی و نہوں۔ وکر حکومت میارک خال فاروقی بن عا دل خال فاروقی بعد ہا بچے ہارک خاں نے عاسال ، مینے بغیر سی منازعت دمیا ملاسکے خلایت خا ذہیں

پرریاست کی ۱۶- رحب کران به مان به بقاسے سفر کیا۔ اس کا بیٹیا میران میارک خان المخاطب به مادل خان فاروتی جانشین ہوا۔ اوس نے تصیہ تقال نیر میں وا وا پرواد کے

مقبره میں پاپ کو وفن کیا ۔

قرکر حکومت میرال عینا المی طیب به عاول خال فاروقی

میرال مبارک خال کے دیے بعداسکا بڑا بیٹا عاول خال جائیں ہوا۔ فاندیس میں

میسی اوسنے فرما نروائی کی ایسی کسی اور حاکم نے پہلے حکومت نہیں کی اوس نے اطاف کے

رایوں سے بات لیا گونڈ واڑہ اور گرڈ منڈل کے را با ول کو طبعے کیا۔ کولی انبیس کی قوموں کو

چوری اور راہ زنی سے بازر کھا۔ آسا ابیر کے قلعہ سے خارج کوہ آسے سے اوپر ایک اور
حصار بنا یا اور اس بی عمرات عالیہ بنائیں۔ اکثر اوقات یما ل رہتا تھا۔ اپنے تیک کن رہ بر

عمار کندی سلطان میسے شاہ کوم سے بان جھا ڈکند کہ تا تھا۔ جساز کھا نے بندی زبان

عمرا کرکندی سلطان میسے شاہ کوم سے بان جھا ڈکند کہ تا تھا۔ جساز کھا نے بندی زبان

میں اس جھل کو کہتے ہیں کہ بہت دشوار گذار ہو چونکہ اوس کو اٹا ٹھ شاہی باپ واوا سے

میں اس جھل کو کہتے ہیں کہ بہت دشوار گذار ہو چونکہ اوس کو اٹا ٹھ شاہی باپ واوا سے

میں اس جھل کو کہتے ہیں کہ بہت دشوار گذار ہو چونکہ اوس کو اٹا ٹھ شاہی باپ واوا سے
میں اس جھل کو کہتے ہیں کہ بہت دشوار گذار ہو چونکہ اوس کو اٹا ٹھ شاہی باپ واوا سے
میں اس جھل کو کہتے ہیں کہ بہت دشوار گذار ہو ہونکہ اوس کو اٹا ٹھ شاہی باپ وارا سے کو خدمت
میں اس جھل کو کہتے ہیں کہ بہت دشوار گذار ہو ہونکہ اوس کو دی اس سے کسی پیرا گاہی ہو دی ا

ماول غاں کی اولا دیسر ہی ندھتی اوس کا بھائی میراں داؤ د خاں بن مبارک خاں فار : قی مسب ندآرا ہوا۔ وکر حکومت والو و خال فاروقی بن مما رک خال فاروقی

ور موست اوربارعان فی است کے بھائی کے تنت پر میٹیا ہے۔ مام علی ادربارعان فال کا کروں کا بھارت کی اور بارعان فال کروں کے بھائی کے تنت پر میٹیا ہے۔ مام علی کو ملک صام الدین کم ان تھے او نہول نے سلطان کے فراح میں ٹرا وفل پیدا کیا حسام علی کو ملک صام الدین کا خطاب ملا میمات ملک مال میں وہی مقد علیہ میوا۔

سائی ہیں وا وُد فال نے جا ہا کہ مرحد احد نظام شاہ بہنی ہجری کے بعض برگنوں پرمتھرف ہو۔ اس عنی پرنظام شاہ طلع ہو کر کوچ پر کوچ کرتا ہوا احدُ نگرسے خاندلس کی طرف آیا۔ دا وُد فال قلعہ آسپر میں تھا۔ احدُ نظام شاہ تا راج و تخریب مبتی کر سکا اوس نے کی۔ دا وُد فال نے مضطرو عاجر ہو کر سلطان نا مرالدین نظمی سے ہستمراد اور اعانت چاہی۔ اوس نے مق ہمسائلی کے سبب سے منظر کیا اورا قبال فاک ایک فوج زبرگ کے ساقہ کمک کے لئے ہر ہان ہو ہیجا۔ جب یہ سیاہ حوالی آسپر میں آئی تو نظام شاہ ایشکر ما لوه كامقا با مذكر كما احد نگر كو چلاگیا . بر مان پورس اقب آل خال چند روز مقیب مرفح اور داؤ د خال خار د خور كرك سلطان نا حرالدین كه نام كا خطیه بیر مهوا یا داؤ د خال نے بیکی فی در اقبال خال كو د اس كرد اور د خال آشه سال ایک ماه و دسس روز سلطنت كرك اقبال خال خور سروز سلطنت كرك او سكر كرا مرفح او سكر خور نین خال كو بادشاه بنایا - دس روز بعد فاك حمام الدین فی ادر كوز مرد برار دالا حرب كاسب خداى جا نات به استال ما الدین اور استام الدین مندا و در كوز مرد برار دالا

وا وُ و خال فارو في كاكوني اوربيا نه مقارا حر نگرس احد نظام شاه بجري پاس سلاطين فاروقيه كى اولاوميں عالم خال نتا آ دى ہيجكرا وسكوطلب كيا - نظام تنا ، بحرى اوراعما و إلماك با دشاه برارك مشوره سے مالم فال فاندىس كا باوشا ، قرار يا يا اكثرامرا وسسر دارا وسكى فدمت مس کربستہ ہوئے سالک لاون اوس کی بارشاہی پرروشی نہ ہوا وہ کھی اس لطشت کے اعیان سترگ میں تھا اوسنے ملک حیام الدین سے مخالفت کی اور قلعہ آسپر برمیت عرف تھا ا وَں مِی َصُن ہُوا۔ اس وقت ہیں کیغزنیں فناں وہ روزہ مکومت کے گناہ کی سزا میں لحد کی ز مذال میں گرفتا رموا نتا عادل خال فار وقی بن تصیرخاں فاروقی کہ دختسے زا وہ شاہ ممہو د تھا حد تصال نیرمی ا قامت رکھتا تھا۔ او سنے اورا دسکی ماں نے ایک عربینیہ شاہ محمو دہشا ہ کو کھر گجرات بہیجا اوس کامضمون بیرتھا کہ دائو و خاں قار و تی فوت ہوا۔مهات ملکی می*ل ح*لال کلی آیا ساگراس صورت بین باپ دا دا کی جائے محفظیر کو مرحمت بوتو نهایت ذر ، بروری ہوگی سلطان محمود شاہ نے اس عراقینہ کویٹر ہا اور خود آیپ خاندلیں کی طرف متوجہ ہوا جهام الدین نے مضطرب ہو کر بہت مبلہ او می احمد نظام شاہ بحری و فتح اَ مندعا دشاہ یاس سیجا دراسی تفرع کی که وه این جعیت کے ساتھ برقصادا عانت بران درمی آے اتناررا بیں نثاہ ممود بیکنے مالم فاں کے اعلاس کی اور ملک لاون کی مخالفت کی خیب سئ - نظام شاه وعاد الملك نے نشكر فاندليس كى دورنگى پر اورسياه گجرات كى شوكت ایر خیال کرکے ہراکی نے جارجار ہرار سوار عالم فال وصام الدین کے لئے بیہے۔ اور خود

نا دلی کو چلے کئے سلطان مجود نے آصف فال اور عزیز الملک آرا*س*تند شکر کے ساتھ۔ ملک م الدين اور مالم خال كی تا ديب محے لئے روانہ كئے۔ افواج دكن اس مشاركرات كا مال سنك ے مام الدین کے دکن کوروانہ ہونی ۔ طاک لاون ا ورطا**ک** كے-اور مالم فال كودكن رواندكر ويا-سلطان محمود شاه نے مادل فا ل كو منطم بها يون كاخطاب ديكر برام ن يورك تخت يرشمها يا - اورضفرشا ه كي بيڻ كا بحل أس سوكيا اور تین لاکھ شنکہ اوس کو مدوخرے کے لئے دیے جواس لاون كو خان جمال كاخطاب ديا اورجاگيرا مو یار خان کاخطاب و یا-ا درامرا کوخطایت ماگیری دیرسا ذكر حكومت ما دل خال فاروقی ین تصییرخال امحا بہوا تووہ تھال نیرسے برلان میں آیا اُلدین بھی یہاں اگیا۔چندروزمیں خرآنی کہ فاک حسام الدین نے پیرنظام تنا ہ-ا خلاص پیداکیاہے اور میا ہتا ہے کہ عالم خاں کو بریا ن بور کا عاکم بنائے۔ عا دل خال الدين فال كوبلايا - وه اس بلانے كے بعيدسے واقعت تعاب عار بزار سوارلىكر مرفا نيور ا یجب وه اس ملیده کی نواحی میں آیا۔ عاول فال تین س ل كوكيا اوراين منزل مي ا تارا او خلعت ديكر خصت كيا كه اينے دائره كوجا بلایا وہ اسینے غرور ونخوت کے سب کئے ماول فال اس کا باتھ مکر اکر خلوت خا مذیب لا یا بلاکے رخصت کیا ہجی وہ کٹرا ہوا تو دریاشہ لے اوس کے اپنی تلوار ماری کہ اوس کے و وْمُكُوكِ مِوكِّحُ لِهِ مِسْوِرِهُ مِّلْ بِيهِ سِيْجُوبِيزِ بِوحِيكا نِهَا بِيهِ مِلْكِ بِرِيانِ عِط مراعظم عالیون کا وزمیر تما گجراتیون کی ایک جاعت کوهکم دیا کرحسسرا مزا دون کو مار و براتیوں کئے تلوایں سونت کر فاک ما کھا المیٰ طب غازی فنان ا ورا ورسرداروں کو کہ ملک

صام الدین کے بمراہ تنصار ڈالا۔ آ دہی ولایت ان امیروں **کے تعرب میں تنی وہسیٹا ول فا**ل ك القرآن ملكت فاناس مجوات محدث والتي سيل مالغول محض فاساك س ان بونى ما ول فال ايك ن أسرس جاكر فورا يسر بالبرطيا آيا وورسلفان محوو يُرا تي كوفط للهاكرمي ايك وفعه قلعه آسير كي سير كوگيا تمار ولا رسشير فا ں ويوست فاں كو ین خکے تعرف میں قلعہ ہے شیط نت سے و نفاق سے فالی نمیں دیکھا۔ یا وجو دیکے ٹک حسام الدین قتل ہوا گرا وہنوں نے اپنا نفاق منیں جہزا -اٹرشا ہ بحری کو **کھا ہے** کہ وہ عالم خب ( ) کو ما تد نیکر حلا آئے۔ یہ وونوں مع نشکر کے سرمدیر آگئے ہیں سبٹ دہ نے خان جمال و مجابد الملك اورامراك ساخة قلعه آبير كا محاحره كرفيكها ب اكر نفا م ش ميري ولاست میں آیا توس مهات فلسموقوت کرے اُس سے اڑنے یا اِمکا سلطان محود نے صفون کمتوب اطلاع اِتَّنِي إِره لا كمُّ مُنكُهُ نَعْدَ عا ول خال إِس بِيجا اورو لا درخا ل وصف درخا ل ا درا درامرا کوسا مان ویکرروانه کیا - اورخط کے جوامب میں ککھا کہ خاطب رفرز ندجم سبے ک حبوقت احنیاج ہوگی میں خو دمتوجہ ہو نگا۔ احد نظام شاہ بحری شانان دکن کے غلامونمیں سے ہوا وسکواسقدرزورکماں سے علی ہواکہ اوس فرزندگی ولایت میں آئے اورمفرت ئے۔ نظام شاہ مجری کا ایکی گرات میں آیا ہوا تھا اوس کو تمبی ڈرایا۔ غرض احمسید نظام شاه بجری بدا حوال و کمکراینے دارالملک کو جل گیا۔ شیرخاں و ملک ایسٹ سیعت خا حدویمیان لیکرفلعہ سے باہر آئے اور کا ویل میں مطلے گئے۔ عاول خال ماس حیب فکر گجرات زگ تو وه راحه كالنه كى چانب متوهه موار وه نظام شاه بحرى كامطيع تما اوس مي بيعن مواضعات وقر مات تاخت وتا راج کئے۔ *را ح*ر*کالنہ نے آھ*ڑو اٹک ارکے ساتھ بیٹر کیش دی۔عاول **فا**س نے لٹا گڑات کو خصت کیا ۔ آپیرس مراجت کی ستام آمریں وہ اپنے خالو کے سانیشادی آباد نٹ دیں گیا۔ خدات شائستہ بیا لایا۔ اس کا عال قصف یا دعمرات میں تنبسیل ہے۔ بری<mark>ں ہ</mark>ے۔ میں عاول خال مربین ہوا۔ اور ۱۹ رمضان کودینا سے انتقال کیا ١٩ سال بلطنت كي - ١ وسكاميا ميرال محد فار وقي مانشين پدر موا- په بها درشاه گراتي كا

بعانجابي تقاء

ذِكر مَكومت ميران مُحَدِثناه فاروقي بن عا دل شاه فا<sup>و</sup> في کے بعد ہر مان یورکے تحت کا مالک ہوا -ان برسول میں احمد نگر کے بادشا ، نظام شاه - اوربرارکے پاوشاہ عاد الملکتيں آبيں ميں مسلعہ ما ہور اور معین برگن ت کی تُ نزاع ووقع ہوا۔میرا ں محرشا ، کی دساطت سے عاد الملک سلطا ن بہاد لتی ہوکرطالب اصلاح ہوا۔شا ہ بہا درشاہ گجرات نے عین الملک حاکم نین کوس دکن پر بھیجا کہ و نا**ں** کے احوال برغور کرے نظام شاہ اورعا دالملک کے درسی ن سلح ار وی شاہ بہاورشاہ کی خاطرے نظام شاہ بجری نے عاد الملک سے گرگ ہشتی کرلی جب عین الملک نے مراجعت کی ۔ بر ہان نظام شاہ بحری ۔ دویارہ قلعہ ماہورا دربرار کے بعض قصیات وبرگ ت پرتھرف ہوا۔ ہا دالملک ٹنے عاجز ہوکرمیراں محدُ شاہ فاروتی ہے ب کی پریت به میں میران محکرشا ہم میت و یا تمتیوں کولیب کر علا رالدین علام کی مدو کو دکن میں آیا۔ یہ وو نو گو د اوری کے کما رہ پرلے ۔ یہاں بریان نظام ش لڑا ٹی ہو ٹی جس میں نظا مرک<sup>شک</sup>ست ہوئی اورادیں کا شکریراگٹ دہوا ہ<sup>و</sup>ا دالملک ی<sup>ہ مج</sup>مک ، مجھے فتح ہو گی ہے بیر وامعرکہ میں کھڑا ہوا ۔ اورسب سیا ہ لوٹ برجه کی کچیر تعاقب میں گئی تو بریان نظام شاه تمین سرار روار د ل سے میدان جنگ بیں آیا۔ ا درغنیم کولشکز عمل کرنیکی ت نه دی اور د و نو کو مبکا دیا عاد الملک کا ویل کوچلاگیا اورسیدان محمد شا م فارو تی آمیرمی آیا مسلطان مبادر مجراتی کومکاتیب لکیے۔ اورامداد کی درخواست بیں مب لغه کیا تو ملطان بهادر کجراتی مع رزم خوا ، سپا ہ کے برناں پورس آیا بمیسداں محمرُ شا ہ کوساتھ لیکر ولامیت برارمیں گیا جب جالنہ پورمی آیا تو اس ملک کی طبع میں آن کرا وس نے یہ قصدكيا كدعما والملك كياتمد ست ملك براركو بحال كرابيخ تتعلقين كسير وكرس اورخو داخرار ئے اورا دسکو بریان نظام شاہ سے لیکراینے خطیہ ا در سکہ کو اس نواحی میں رواج د سے عاد الملكسلطان بهاورك بلأني سے نهائيت پشيا ن نفار ا وسنے ميراں محدِّثا فيصلطان بُهاً

كَيْتِكَايِت كَى مِيران مُحَدِّثًا ون كَهاكه خود كروه را علا جينيت + جو كام نيس كرنا جاسبُ ووكيا گیا ۔اب سوار صبر وتھل کے چا رہیں ہے۔اتعاقا اسی تقریب ہونی کہ سلطان ہما درشا ہ سے میران خرشاہ نے کما کرملکت برارسلطان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس مملکت ہیں زیادہ توقت کی حرورت نہیں ہے صلاح دولت یہ <sub>ت</sub>ک کہ اس مملکت بی خطیبات ہے نا م کا ٹریا جا۔ عاد الملک شاہ کاملازم ہوا ورشاہ اوس کواحد نگرے مبائے ۔اوراوس کوسنح کرے سلطان کو ئے نوش آئی۔ برارمیں اپنے نام کاخطیہ بٹر ہواکے اور عاد الملک کو ملازم بناکے احرار میں آیا۔ یہاں سے دولت آبادگیاجے کا مال پہلے اپن ملکہ بر مو بچکاہے۔ میراں مخدش ہ کی حن تدبیر مصلطان بها درشاه نے نظام شاہ اورعا والملک کی ملکت کی تسخیرسے در گذر کرکے معاودت کی۔ <u>عس</u> کی میں معالمان بهاورشا و نے مالوہ کی تسخیر کا ارا دو کیا اور مرا*ں محرش*اہ کوا وسکی تسخیر میں اینا شریک کیا - بعد فتح مالوہ کے سلطان نے اوس کو رخصت کیا وہ برمانیور میں آگیا برنان نظام شاہ نے جب ساکہ بها درشاہ نے مالدہ تسخیر کرایا تو وہ نهایت مضطر ہوا ا ورشا ہ طاہر کو ایٹی بنا کے بیجا کہ دو نومصا دفت کے طریقۃ پرعلیں۔ اس کا ذکر دت پیج کن ا ورگرات میں کیا گیاہے کرمیراں مخرشاہ کی سی سے برہان نظام شاہ اور سلطان ہما در شاہ کے درمیان صداقت غالبا مذہوکئی اورمیراں محکرت ا کے کہتے سے بریان نظام ا ویریا نیور میں سلطان مہا درسے ملاقات کرنے آیا۔ بہا درشا ہ نے اوسکو چیروسرا بردہ سرخ دخطاب نظام شاہی عنايت كيا حبب بما يول باوشاه نے گجرات فيح كرليا تواوسنے اپنے ايك معتمد اصف خال كو اتحد نگرس برنان نظام شاہ بحری یاس ہتالت کے لئے پیچا ا وییٹ کُٹن کا طالب ہواا درا وسکے بعدوه ولابیت منا ندنیل کی تسخیر کے ارادہ سے برہان پورگ ، گرشیرشاہ کا دہلی کی طرف جانا ہما یول یا دشاہ کوہالو، سے آگرہ کی طرف آلٹ ہے گیا ۔ اس زمانیس بہا درشا ہے گرات کے ویارہ کیا ارا دہ کیا اورمرال محرِّشا ، کو لکھا کہ و دو بلی کے افسروں کو مالوہ سے تکال دے ۔ آسنے ی کیا اور ملوفاں کوایٹے ساتھ متقت کیا۔ بہگجرات کی طرف سے مالو میں عاکم تھا اُسنے منڈو کو ے لیا مجب بہا درشا ہنے پڑ گیزوں کے ہاتھ سے شربت شہا وت پیا اورا وس *کے ک*وٹی میگا

کی اں نے میراں محدُثا ، فار وقی کو گوات کا یا وٹا ، بنا مار فائیا نہ اُسکے نام کا خطیہ وسکہ جاری کیا ۔اوسکا ٹا مرمحد ہاں تتااے اوسکے نا مرس نفط شاہ وہل ہوا۔ ہس ن میں اول ہی شخص تھا جسے خطا<sup>ا</sup>ب شاہی یا یا -امرائے گرا<del>شکے</del> میتروزا<sub>ت</sub> رصع مہا درشا کیراتی کا مالوہیں اُس بیاس ہیجا اورا وسکو اسے کے لیے کھیا ۔ میراں محمدُ فارو قی نے تاج شاہی رمر رکھار کچرات کے جانے کا تہتہ کیا کہ ناگا ہ مربین ہوا رس ۔ ولیقعد میں ہے ہیں وار القرار کو رُا مان ہوا۔ ارکان وولت نے بر مان پورس وفن کیا۔ ذکر حکومت میران میارک شا ه بن عاول خا<sup>ح ک</sup>روفی برنان بورس میران مبارک شا و نے بڑے بھائی میران مخدشا د کے مرتے کی خبرت نی بیرال محرشاه کے کسی بیٹے کی عمراس قابل نرتھی که مکومت کے لابق ہو تا اسلے امراداعیا ن مملکتنے اوسکو حکمراں بنایا۔اویئے خلعت کے ساتھ نیک سلوک کیا۔بہاورٹا محجواتی نے لینے ملطان محمو دشاه کومیرال مخمر میاه کوحواله کمیا بتما که استفیکسی قلعه میں محبوس کرہے ا ورا وسکے مال سے خبر دار رہے۔ اب امراء گجرا سے اوسکو اپنا یا دشا ہ بنا نا ماہا۔ املیا رفال نے کے گئے بیجا میرال مبارک خال نے اس میدی کرا مرائے گجرات مضطرونا جا، اسکی با دشاہی اختیار کرس سلطان محمود نے اسکے بسیحنا ورازا دہو نے میں مضائقہ کیا اعیان محرا<del>ق ک</del>ے الم معنی کو سجک خاندس کی طرف جنگ کے لئے جانے کا ارادہ کیا ۔میراں مہارک فال نے خيرا ندنشول كی النماس سے سلطان محمو و کو گرات بهجدیا ۔ان ہی سنوا ن میں عا والملک جو سلاطین محوات کے غلاموں میں سے تھا بھاگ کر بران بوری آیا میرال مبارک فال لمنت گجرات کی امیدمیں اوس کامعاون ہوا۔عا دالملک نے وس پار *ہم* 

گجرا تی جمع کئے ۔دریا خاں سلطان محمود کولئر میراں مبارک خاں وعما والملک سمے ہتیصال

لئے روا نہ ہو اسر حد گوات و فا ندلیں پر فریقین میں جنگ عظیم ہو کی میںب ال میارک فال

ت يار قلعه آئييهُين آيا مها دالملك مندو كويها كا قا درشا كي ينا مين أيا بسلطان مجمود

ظ مذنس کو ناراح و غارت کرنا شروع کیا نومبارک فال نے ناچامٹیکی شرویکر شریر صلح کم لی

علدهم

سلطان محود اپن ولایت کو چلاگیا - بعدایک مت کے وہ صاحب اقتدار ہوگیا۔اورا وسنے سلطان پورا ور ندر بار میرال مبارک فال کو اسلے دیے کہ جب قلعه آئیر بہ سلطان محمود اور میرال مبارک قید سے توسلطان محمود اور میرال مبارک قید سے توسلطان محمود نے و مدہ کیا فقا کہ اگر خدا تعالیٰ کی عنایت سے بی مجرات کا بادشاہ ہو جا کو نگا تو ندر بار مجمکو دید و نگا ۔اؤس نے اپنے جمد و قول کو لورا کیا ندر بار اُسکے تصرف بی کردیا۔

<sup>9</sup> ۹ میں بازبها در والی ما لوه لشکرحغیآ کی سے مغلوب موکرا وراین ملکت سے محروم مو<sup>ل</sup> ماع هاندی میرال مبارک نا ہ کی پنا ہیں آیا ۔ بیر محدّمناں ماکم الوہ اوس کے استیصال کے قصد سسے ولايت ما ندنس مي آيا - بربان يور نك ناخت كريخ من واسيري كولئ تقصير نبيس كي خاريس کے دخر دبیبرووضیع وشرلین مغلوں کے ہا تقین گرفتار ہوئے اور جوفسا دکرتھوڑمیں آ سکتے ہیں و میمان و قوع میں آئے۔میراں مبارک شاہ آسیرمی آیا ، در نفال ماں ماکم ولایت برا ر کمک کے لئے طلب کیا ۔وہ بہت ملد فا ندلیں میں آگیا۔میرا*ں مبارک شا* ہویا ڈ کہادر دو نو اس سے ملے اور پر محرُ فال کے دفع پر متوجہ ہوئے۔ امرا وسیا مفل پاس اسب بہت تھا وا فا زلیں کے مجبو بو آ کے ساتھ عیش عشرت میں شغول ہوئے محاربہ ومقا بلدیر غِرب نہیں کرتے تصمراحبت پر ال تھے۔ بیر محمد خال کو کو لئی جارہ ہوا ہ اس کے نہ تھا کہ امرا دسازان سا ہ کے ساته موافقت کرے وہ الوہ کا عازم ہوا۔ان سلاطین نلانڈ نے اتفاق کرکے اس کا تعاقب کیا ۔عام سیا ہفل نے غائم سے باہر اے جانے کے سبہ بیر محرفال کی بیروی نذكى اونهوں نے روز وشب مسافت کھے كركے لينے سيرمالارسے پہلے وريا ونر مداسے جوكيا تفال فاسف حوالى نرىدامين مفلول كے لشكر يرايلغار كى - پير مؤرد فال دوب كيا حب كا بیان اقبال نامیس کیاگیا ہے مغلول کاسارااساب آٹ گیا۔ بازیب ورکی مدد سے بیران مبارک خال وتفال خال مالومین آئے سامرائے مغل کو اس ناجیہ سے باہر کیا ازبها درکوتخت مالوه پرشمها یا اورپیروه اپنے ملکوں کو چلے گئے بیران میارک ٹا شاخ ہو کہ میں ٩- جا دى الاخرك كو و فات يانى - اور موسال مكومت كى بميال مخرمال و كابياً جاشين موا

تىمىران مخرّشا ەين ميارك شا ە فاروقى ب شاہ نے اس پنجی سراے سے کوج کیا اسکا بٹیا فحر شاہ جائٹین ہوا مہاسکطنت کو رونق ننیں رکھا۔او سکےاول سال ملین میں چنگیز خاں گجراتی اعتب دخاں کیل نت کی تحریک سے معطان منطقر گجراتی کو گجرات سے نکال کر ندر باریں آیا۔ اوراوسے میارا محُد شاہ کے تہا نہ کو یماں سے اوٹھا دیا۔ کو ٹی اس کامعترض حال نہیں ہوا۔ اُسے آگے قدم انْشایا ـ قلعه تعال نیز مک پنیا ا ورا وسیر متفرت ہوا۔ بقدر امکان ۱ دسنے میراں مخمہ کے ممالکا لی مزاحمت کی میرال محمّد نے تفال خاں حاکم برار کو اپنی مدد کے لئے بلایا اورا دس سے تعاق کے بنگیزخاں کے مقابلہ دمقاتلہ کے لئے دوڑا۔ حوالی تقال نیرمی چنگیز خاں کے قریب آیا فِکُهز خال یا وجو د بها دری ا ورشجاعت کے ایسا خون درعب میں آیا کہ ایک جائے قلب میں آیا ا ورا را بها د توپ و تفنگ کو آینے آگے لگا یا ۔ ۱ ور سارا اسباب چیوڑ کررات کوہبروچ کی طرف بھاگ گیا۔ دکنیوں اور فا ندلیسیوں نے اوس کا سارا ، لوٹ لیا اوراوس کے تعاقب م*یں گئے ۔ ا*را بہائے آتشازی و فیلہار يزرگ كوتعرت ميں لاكر پيرآئ - كچه مدت تك مملكت گجرات ميں خسل كلي ريا غلالٰ گجات عمد مّا یہ جانتی تھی کیٹ ومطفر گجراتی ۔سلطین گجرات کے فا مذان میں سے نمیں ہے تومیراں محدشاہ فاروقی اپنے اوپر گحرات کی شاہی منحصر رکھتا تھا یہ خریج کرکے بہت لشکر جمع کر لیا تھا ۔ گجرات کے سردار تھی اوس سے ل گئے تے تیس بزارسوالیب کروہ وارالسلطنت احمد آیا دیرمتوجہ، مواران و نوں میں حُمَّاً با و برحِنگیز فال متعرف نغا - اوس کے ساتمہ نا می مرزا آن ملے تنجے وہ آ کھ ات منرا رسوار ہے کرا حدا کا دسے باہر آیا اور لڑا اور مرزا وٰں کے ہتفاریے میران محرّ شاه کوحنگیز خال نے شکست دی اورا وسکا حال ابتر کرکے آسیر کی جانب بسگا. ا ورا دسکا اساب اورً با نقی وا نانهٔ شوکت لیکراین اسباب حثمت میں د افل کیا بیرمرزا چگینه حال سے بگر کرخا ندلیں کولوشنے آئے ۔ میران محمد شا ہ لشکرجمع کرتا ہی رہاکہ وہ اینا

کام بناکے چلتے بنے سیٹ کے متعنیٰ نظام شاہ بحری والی احمَد نگرنے ولایت برار کو سخرکیا اورتفال فال کو دستگیراور مراجعت کا غرم کیا ۔اس ملکت میں سے ایک شخص تے اپنے میں عاد شاہیہ فا ندان کے منسوب کیا اور میران محرشاہ فاروقی کی بیا ہیں آیا وه اسكفريبين أكيا اورجيمات سرارسياه اوسطى ممراه كى اورا وسكوولايت برار کوبیجا اوروہاں ایک فعل عظیم پیدا ہوا۔ استخریش مرتضے نظام شاہ بجری نے خواہب میرک د ببراصعنا نی المخاطب به چنگیرغال <sub>(</sub> به تعجب سهے که اسوقت میں احمد نگر ا ورگجات د د لو<sup>ل</sup> کے وزیرِ عظم کا ایک ہی نام حنگیز خال تھا ) کی صوا یدیدسے میراں فحمد فارو تی کے لشكر كو نبات النعش كى طرح متفرق كرديا ا در ده برنان يورمي آيا ميران محكراس كا مقا بله نه کرسکا قلعه آسیرس آیا-مرتضط نظام شاه نے آسیر کامحامرہ کیا اور دکتیوں نے ملک ما ندس کو لوٹنا شروع کیا - میرال محد نے صلح کر لی ا درچھ لا کھ مطفری کہ قربیب تین لاکھ ٹنکہ کے ہوتے ہیں مخالف کودیے اور نشکریوں کو راضی کیا توا وہٹو ل سے محاعرہ چیوٹرا اورا حمد نگر کو مراحبت کی ۔ پہنٹ ہے۔ میں میب راں محمد میمیار ہوکرمرگیا ۔ا دس کا إيثياحنَ غال فاروقي نا بالغطفل تفا حكمران مواسه وسكاجيا راجه على فا ن ف روقي ا بي ميران مبارك فال علال الدين اكيرشاه كي خدمت مين تقاييجب اوس سنه بعالي ا کے مرتفن ہونے کی قیرمنی تو وہ اگرہ سے فا ندلیں کو روا نہ ہوا۔ یہاں حسسن فا ں کو معزول کرکے خود با دشاہ ہوا۔

ور اربیان میران علی فان بن مبارک فال ذکرراجیب میران علی فان بن مبارک فال

جب فا دلیں کے تخت مکومت ہر راجہ علی فان نے جاس کیا توہدوستان کے عظم بلا د بنگالہ وسند و مالوہ و گرامت جلال الدین اکبرشا ہ کے تھرت میں آگئے تھے۔ اس مبیب سے راجہ علی فال نے ملاحظ کرکے اپنے نام سکے ساتھ شاہ کا لفظ نہیں گایا۔ اور اپنے تنئیں شہنشاہ اکبر کا باج گرار سجہا اور تحقیق اور ہد کے بیج بکر ابن اظلاص اکبر کے ساتھ کا مرکز تا و با ساتھ کی وہ باوشنا بان دکن سے بھی ا

را بطرات فی وضوصیت رکمتا تما آوران کی خاطر کی ہسترضاء سے با ہرسی جاتا تما وه ایک ماکم عادل و ماقل عالم وشجاع تما کے منسیات سے اجتیاب کرنا تما۔اکٹراد قات حنی مٰرسکے علما روصنلا کے سامنہ مجالست رکمتا تھا۔ا ورفک کی امنیت و تعمیر من کوشش لرِّا بِيَا اورامور جانبا بِيٰ مِي خراع بالى سے اشتغال رکمتا نفایت المیں مرتصے نفام شا ، بيرد فتين مبوا- ا وسطح وكيل السلطنت صلابت فال ا ورا و سطح سيه سالاربرارسيد مر فطفط يين نزاع موا اورا حُدِّنگرسے چھروہ برايك جُنگ ہوئي ۔ صلابت خاں كونستح ہو ئي بیدمرتضے و خدا د ندخال دس بارہ امراکے ساتھ بھاگ کر برنان پورس آئے۔ راجہ علی خاں جانیا تھا کہ یہ دا دخواموں کے طور پر اکبریا دہشا ہے رویرو میائیں گے۔ اور انتقام لینے کے لئے لشکر غل لائیں گے ۔ تو وہ اون کے ممانعت کے اندیشیریں ہوا۔ مرتصنیٰ فال اوسکی بات کوسچه گیا وه برلان پورسے اگره کوروانه موا را جه علی خال نے بشکر ا وس کے تعاقب میں ہیجا کہ وہ اوس گورستہ سے ہیر لائے خواہ اس میں وہ خومش ہو یا ناخوش ۔جب خاندلیں سیدمر تصنے کے پاس پہنچے اور اوس سے مراحبعت کی استدعا كى اوس نے قبول نمیں كى توصف جنگ آراسته ہولى حس میں خاندىسىيوں كوشكست ہوئی ۔سیدمرتضے سیرواری اور فدا وند غال مبشی نظف، ومنصور آب نریداسے یار یلے گئے اورجب شنشا ہ اکبر کی خدمت میں پینچے تو ا د تھوں نے صلابت فا ں کی شکا یت کاضمیمه را مرعلی فال کی شکایت کو بنایا - اکبر با د شاه مهیشه وکن کی شخیب رکی کمین میں رہتا تھا وسنے پیدمرتضئے وخدا و ندخاں اورامرار دکنی کو اقطاع لابق ومناصب شاکع سے سرافراز ارے امیدوار کیا ۔ را م علی فال نے شنٹ و کے فوٹ سے پیٹکٹ ہیجرا طاعت کا انہار کیا اوراینے فعل کی معذرت کی۔

مرا و الم المراء المراع نظام شاه بحری ثانی وسیدم کفیے و خدا و ند خان جبشسی اور تما م امراء دکن کوشنشاه اکبر کا عکم ہواکہ خال عظسم مرزاء نیز کو کہ ماکم الوہ پاس جائیں اور مرزا کو عکم ہواکہ جاعت مذکور کے ساتھ اتفاق کرکے دکن کوشیخ کرے۔ مرزا کوکد اس جاعت و کن کوسیاه الوه کولیسکر برار کی طون متوجب ہوا۔ مرتضا نظام نیاه کی طون سے مرزا محمد تھی نظیری سراشکر ہوکر مرزا کوکہ کی مدا فعست کے لئے فاندیس کی سرحد برآیا۔ مرزا کوکسنے نے اللہ شیرازی کو راج علی خال پاس ہیجا کہ اکبر بار شاہ کی رفقت پر دلالت کرے ای زماندیں مرزا محمد تھی آسیریں آیا کورا جہ علی خال کونظی مشاه کی طون کے جانب راج علی خال متحید ت کرکے ایشر سے معذرت کرکے این جمعیت کے ساتھ شکر نظام شاہ سے ملا۔ ایک جمید کے بعد مرز امحمد تھی وراج علی خال این جمعیت کے ساتھ شکر نظام شاہ سے ملا۔ ایک جمید کے بعد مرز امحمد تھی وراج علی خال میں مرزا موراد اور بٹرا توپ فائد کی کم شرف سے برار کی طرن روا نہ ہواسیا ، مغل ایس کے تعاقب میں مرزا محمد تھی و راج علی خال بالا پور و ایلی کی کو خار میں علال نہ دیمی وہ ندر بار کی راہ سے اپنے لشکر سے بالا ہراج علی خال سے براد کی راہ سے اپنے لشکر سے بالا ہراج علی خال سے مرزا کوکہ نے مقابلہ ومقابلہ میں صلاح نہ دیمی وہ ندر بار کی راہ سے اپنے لشکر سے بالا ہراج علی خال سے مرزا کوکہ نے مقابلہ ومقابلہ میں میں ہوئے جانے سے مرزا محمد کی اورا دسکے شکارائہ میں بہت رویہ نقرا اور حقین کی خاطر جمع کر کے برطان یو کو مراجعت کی اوراد سے شکرائہ میں بہت رویہ نقرا اور حقین کو تعمیر کی خاطر برخ کا دران میں مراد منظاہ شاہ دورہ کر در کر درین خال میں اس کی کی کر اس بیان کہ کر کر مراجعت کی اوراد سے شکرائہ میں بہت رویہ نقرا اور حقین کوتسی کی اوراد سے شکل اوراد سے شکرائہ میں بہت رویہ نقرا اور حقین کوتسیم کیں۔

س دفن بوا- اوسنے اس ال سے کچھ زیادہ حکومت کی۔ م

ذکر حکومت بها درخال فارو فی بن راجب علی خال اورخاتمه حکومت خاندان فاروقی

عن ایس را جرعلی خال فاروتی مرگیا تومرذا عبد الرحیم خال خانا ل کی تجویز سے
اور اکبر شنشاہ کے فرمان سے بہا ور خال کو خاندلس کی حکومت ملی۔ یہ خفیفت العقل و
التجربه کارتھا۔ شراب وافیون کے نشوں میں ڈویا ۔عور تول کی صحبت میں ات ن رہنے لگا
ان کا نے سے موارکچر کام نمتھا۔ ملک ووولت سے خافل ہوا۔ جبسے لطان مراد بلاد ثناہ بدری

ر گیا۔ شاہزادہ دانیال کوصوبہ دکن لا۔ اور وہ بیال تشریف لایا تو بها درخاں کے برخلاب یاپ کے طریقیہ کے کوتا ہ اندلیٹی یہ کی کہ ہُں سے ملنے ندگیا و حب اکبر بادشا ہ خورخجر دکڑ لخُ شادی آیا دمندٌ وس آیا - تو بها درشاه ا وسکے استقبال کو ندگی قلعه آسیه می تحصن • ورقلعه داری کی تیاری کی - کمال سفامت و مرد مرخروری کے که فلعه کی محافظت خارمتے لئے کا میں آئیں اٹھارہ ہزارآ دمی رعیت دلقال وغیرہ قلعہ کے اندرجمع کئے۔گھوٹرے ماتھی جنیٹیں ویز دیموسفند وم غ دکرتا کوھی قلعه کے اوپر کے گیا۔ آصف **خال بیان کرناہے کہ جب قلعہ فتح ہوگیا توانشی بنر**ار م<sub>رد</sub> و زن قلعہ سے باہرا کے ۔اور چالسیں سرار آ دمی عفونت وو باسے ایا م قلعہ بنّدی میں *گئے* ای قدرحیوانا ت ہرمنس کے مردوں میں شار کرنے جا ہمیں۔ جیب مرکب شاہی برہان بور مِن آیا ۔ بها درمان کا احوال بادشا منے سوچا تو خو داخر نگرند گیا ۔ خان خانان شاہزاد ہ دا نیال کو ول سبجا اورخود شهرس ا قامت کی اورامراس آم محامرہ کوامتدا د ہوا دس مینے لگ گئے۔ آ دمیوں ا ورحیوا نوں کی کثرت سے قلوہیں ہو گیڑی - جانوراورآوی مرنے تنم<sup>وع</sup> ہوئے جس سے ال فلعہ نهایت مضطر ومضطرب ں اثنا ہیں اہل قلعہ کوخبر لگی کہ یا دشا ہ کے ساتھ ایک جاعت <sub>ک</sub>وجوطلا واضول کو مانتی ہے اوسکو حکم ہواہے کر تسخیر قلعہ کاعل شروع کرے۔ اور تو د بادشا ، بھی اسم اعظم کاعمل جانتاہے وہ اوسٹے شروع کیاہے۔ یہ و یاء مرگ ای کے سیسے ہی سے الل قلصے موس واس اُڑے بیدست ویا بوے۔ا ا ورآ دمیوں کو قلعہ سے با ہرکرکے عفونت کے اسباب کو کم نہیں کیا۔ ہرجی محافظان قلہ نے افلاس پریشانی وکمی عَلَّه وا ذوقه کی شکایت کی گرمباد (خاں اوڭ کے احوال پر متومہ نہ ہوا ۔ کا رائد دھلگی اومی بریشان ہوئے۔ امراواکبری نے قلعہ مالی کداہ کو نتج کر لیا وه قلعه آسپر کے تصل تفا۔ بها در خال با وجو دیکه ذخبیہ ہر ، و ، سالہ رکھٹا تھا اورخزانہ نقو و و اجناس سے يُرتشا مگراوسنے آ وميوں كو كھيند ديا۔ اس كے ابل قلصت الله آن كرك

یبارا د مکیا کربها در فال کوئ مقر لول کے گرفتاً رکرے اکبر یا د شاہ کے حوالہ کوئ بہادرفا ل كوحيب اوكى اطلاع بدولى توايينے اركان دولت سے متوره كيا يسب نے بالاتفاق بركما كرروز بروز بیاری دمرد گی کی شدت ہوتی ہے۔ جانیں تلعت ہوتی ہیں اس وقت غلّہ وزخیہ۔رہ وخرج کا سیامیوں کو دینا و باکو دور نہ کر تگیا اس طرح اس باد شاہ عظیم الشان کے ہاتھسے فلاضی نتیں ہو گی ہتر ہہ ہے کہ آپ جان و مال کی امان مانگ کریا دشاہ کی خدمت ہیں جائیں قلد جواله كرس - بها در خال نے اس رائے كويسندكيا - خان عظم مرزاكوكه كى معرفت ا مان كا طلب کار ہوا۔ یا وشاہ نے او کو جان کی ابان دی اور مال کے باب بیں ساکت ہوا۔ بہا در فا س نے اوسکوننیمت جا نا وہ یا دشاہ کی فدمت میں گیا ۔قلعہ آسپراور وہ سالہ وخیرہ واذو قہ خزا پنہ وغیرہ با دشا ہ کے نوکروں کوحوالہ کیا ۔ کتے ہں کہ جب اکبر آسپر کو فتح کرکے اگرہ گیا توا و سنے فہان ہیجا کہ قلعہ آسیریں معجد جامع حبکی مثل عظیم شہروں میں بھی کمترہے و الم ان جائے ا ور ا وسکی جگه نتجا نه بنایا جائے ۔ گرشا ہزا دہ دانیال نے اس فرمان کی تعمیل نسیں کی ۔غومن بة للعة أسيرهيكي برابر مند دستان مي كوني قلم شخكم وصنبوط نه تفاآساني سے اكير شفت ، کے ہاتھ اگیا اور شنہ امیں سلاطین فاروقید کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ با دشاہ نے ہا دخاں کو لاہورمیں ہیجدیا - بیرا وسکوحکومت کا منہ دیکہنا نہ نصیب ہوا۔ اوس کے فرزند وں کو*سسک*ار با دشاہی سے علو فد ملّا نقا و مستنبلہ وار الحلافة الرّ ميں اجل طبعی سے مركبيا -ا وسكى مدت عکومت ۳ سال کیچه زائدتھی ۔ا و سنے در باء تایتی کے کنارہ پر بریان پورمے مفایل ایک شهربها ورلورآبا دكيا تضافقطه

## تاريخ

سلاطین بور بی جن کوسلاطین بیگال بھی کتیب مک بنگال جال پوریجے تاجران کے لئے تو زو دس بن گیا گرا رق رمز ما نہیں ال ہیں

کواسکا عال معلوم نم ہوا۔ یونا نی بیال کھی نہ آئے۔ روی آئے ہوں گرا وہنو سے اس لک کا حال کی نمیں لکھاسٹرا یو جو علم حفر افید کا با پ کہلا تا ہے وہ شکایت کر آہے

مع ما می بید ین علی مستر ہو ہو مر مراسید ما باب بھن ماہے وہ مسای راہے کہ اور اہل ملک کے اور اہل ملک کے

مال سے ماہل رہے۔

ہندؤں کی کآبوں میں اس ملک کے قدیمی راجا اُوں کی فہرسیں ہوجو دیں اوراون کی کما بیاں افسانے کھے ہیں۔ آئین اکبری میں فہرسیں ان راجا اُوں کے ناموں کی غلط صبح کھی ہوئی ہیں۔ اوسیں یہ لکھا ہے کہ ہم کمتری راجا اُوں نے نسال بدنسل ہم اہم السطنت کی جوں سے معلوم ہوتا ہو۔ کہ بہا ہو سے اوسط سوسال سے زیادہ ہراکی اے دراج کیا جو لبطا ہے فلط معلوم ہوتا ہو۔ بعد اسکے وکا بتھ راجا اُوں نے ہم اسال بلسلنت کی بیرکوئی او فرقہ کا تھا اور فرقہ کا اور اُجا اُوں نے ہم اسال بسر بربسیل بلسنت کی بیرکوئی او فرقہ کا تھا اور فرقہ کا تھا اور راجا اُوں نے ہم اسال بسر بربسیل بلسنت کی ۔ بعد اُزال کا تیوں کے ایک ورفا ندان میں مللنت متعقل ہوئی سیکے وراجا اُوں نے ہم اسال راج کیا غرض اور اُجا اُوں نے ہم اسال دراج کیا غرض اوراوا اُول کے اسال راج کیا خرف اورادا کا دراجا اُوں نے ہم اسال دراج کیا غرض اور اُجا کی تعداز ان سلاطین و ہی کے ناتھ مناطنت آئی ۔ جرجو وہن کے ساتھ بیلا راجہ بیاں کا جماعی ارت کی لڑائی میں شریک ہوا تھا اور واراگیا تھا۔ بیلے ہم طاب کی داراسلطینت شہر ندیا تھا بیمارت کی لڑائی میں شریک ہوا تھا اور واراگیا تھا۔ بیلے ہم طاب کی داراسلطینت شہر ندیا تھا بیمارت کی لڑائی میں شریک ہوا تھا اور واراگیا تھا۔ بیلے ہم طاب کی داراسلطینت شہر ندیا تھا بیمارت کی لڑائی میں شریک ہوا تھا اور واراگیا تھا۔ بیلے ہم طاب کی داراسلطینت شہر ندیا تھا بیمارت کی لڑائی میں شریک ہوا تھا اور واراگیا تھا۔ بیلے ہم طاب کی داراسلطینت شہر ندیا تھا بیمارت کی لڑائی میں داراسلے کی داراسلے کی داراسلے کی کی داراسلے کی داراسلے کو میک کی داراسلے کی داراسلے کیا کہ کی داراسلے کیا تھا کہ کیا کہ کی داراسلے کیا کہ کو کی داراسلے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کی داراسلے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کو کی داراسلے کیا کہ کو کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا

رسویں صدی میں راجہ ا دے سور سین وید کو ل سے خاندان کا تھا اوس نے یا یخ بریمن توج سے بلاکرا یا د کئے ان مرحمنوں کے ساتھ یا تح کا پتھ یا محررا کے تھے۔ وہی مهانکے برجمنوں ا ورکایتوں کے باب دا داہیں ۔اودے سور کا جانشن بلال سبن ہوا۔ اس کی ماادے سور کی بیوی تھی گراسکا باپ دریا , برہم بیزااو تاربر ہما کا تھا ۔مد توں کے بعد م ند وُں کی سلطنت کی شمع بھے گئی اورا وسکی جگه ترکول کی سلطنت کاچراغ روشن ہوا۔ ذکر استبلائے محد سجنتیا رحلمی ولایت بهار ویکهنونی (بنگال) ب شماب الدين بن سام ك مندوستان بي اين سلطت مشفل كيف كاراده كيا سے دہلی میں اپنا قائم مقام اور سپر سالار سلطان قطب الدین ایک کو مغرر کی اور اپنا لمطنت غرنیں میں رکھا ہٰجب جانجا مہند میں سلمان حاکم مقرر مہوئے توا وزنہوں لے اینے علاقوں کی عدوں کوٹر اکر اسلام کوشا کُع کرنا چایل محمد سجنیار علی سسیالار اوو ہ ٹ <sup>وو</sup> وہ ہیں اپنی قوت کا زور حنوب کی طرف لگا یا۔ محتر مجنت ربلا دعور و گرم سر *کے* ا کا بر ہیں سے ہی۔اول وہ غزنیں اور بیر مہندوت ان ہیں آیا اورسلطان شہاب الدین کے امرارکبارمیں سے ملک مضطم صام الدین بعلبک نفا ا ویس کی فدمت میں وہ گیا۔ اورساعی جمیلہ بہے اوسکونیفن برگنات میان ووآب ارگنگا یارے جاگیر میں ملے اوسکی شجا عت ے سیسے کنبلہ اور متیا کی بھی او سکوسیر دہوئے۔ وہ نہابیت شجاع ویخی و عاقل تھا اورائسکی مِينيت مِي خالى غرابت سے ندتھی - اوسکے ہاتھ الیسے لینے تھے کہ اگر وہ اون کو چوڑ تا تو اوسکی اونگلیان گمٹنوںسے نیچے جاتیں ۔ وہ ہمیشہ ولایت بہار میر دست ورازی کرتا نوٹ بیں بہت مال اوسکوماتھ لگتا ۔ تہورٹ دنول میں اوس نے اپنا اسباب شوکت ہرت بڑا یا ۔ ہند وستان میں جوغور ونزنین وخراساں کی جاعتیں اگر ہراگٹ دہ پڑی میرتی تهیں اوسکی سنی وت کی شهرت سنگراس یا س حمع موکنیں ۔حبب سنطان قطب الدین ایک کو اسکا مال کویمعلوم موا توا دسکی ترمیت میں کوشش کی خلصت و نشر اهین شا ه باشی ا وسکے کے میجام گرنجتیار کو اس التھا ہے ٹرا ستظهار ہوا ملکت بہار کہ باغ ویتاں کی نتا

متا اوسکونسیٹ فارت کی مرحز نزاں سے بے برگ دیار کیا یہ حصار بعار کو فتح کمیا سانکی ماشتہ . بر بمنوں کے بسروتھ ڈاڈئ مونجے منڈاتے تھے اون کے مدس بیاں بہت رہتے تھے سنسكرت بن بهار محصى مدمد مح بي اسك اس كك كانام بهارهاكه وه موضع معدن عل متا مبعدا زاں وہلی میں قطب الدین ایبک کی خدمت میں مخریختیا رکہت اموال وغنائم لیکرگیا او عنايت وعاطعنت ثنانا ننست سرافرازموا اورا وسكامزمبراليها بلندم واكهاقران اورامثال كا محسود ہوا۔ ایک ن سلطان۔ ے انہوں نے کہا کو محر بختیار کوید دعویٰ ہے کہ و وقیل سے اڑسکیا ہے اورروضة الصفاميں لكما ہے كه وہست فيل سفيدسے الل يسلطان قطب الدين نے آس خوصنے کہیں وہ ہلاک نہ ہوجائے انکار کیا کہیں اوسکو ہاتھی سے نمیں لڑا وُگا ۔ گرمقر لو نے مبالغہ سے کہاتو وہی اونکا ہد کتا اس ہوا۔ دربار عام بی ایکدن امراع تنی کولائے او عرض کیا کہ ساتھ ہند وستان میں کوئی ہا نقی ایسانہیں ہے کہ وہ مخر مجنیآر کے حملہ کی تا پ لاسکے سلطان قطىپالدىن نے **مۇر**نجىيارىپ كىاكە رىپ گوئے ايى مىدان اگر خېگ كا ارا دە ہوتو نسم الله جب مخدنجتیا رہے بیٹنا توغیرت وحرائت کےسیے انکار نرکرسکا۔ اس مست باتھی کو ا پنے آ گے نیل شطخ سجما اور ماکرا ایک گرز اعتی کے وانتوں پر ایسا چڑا کہ المقی نوک ڈو بعالُ كيا۔ ماسدوں كےمنہ سے مي محسين وافرين كا اوازہ لمبند ہوا سلطان قطب لدينه نے اس محبس میں اوسکوہبت کچھ نقد میس دئے۔محرّ بخیا رغبی نے با ہران کر جو کچھ ا وسکو ملا تقاوه با دشاه کے ملازموں کو دیدیا۔ دوسرے روز بهار ولکھنو تی اورسسرایرده سرخ و طبل دعلم اوسکو لے ککمنوتی اس براکشن وتی ہے کششن زبان زو ملایق کیمن ہے کا ت سے فتی بدل کرا وڑھ کر کر لکہنو تی ہوگیا ۔طبقات نا مری میں لکھا ہے کہ جو ل مخریجنی ا آن مملکت را ضبط کروشرنو و یه ( ندبا) را خراب مگذاشت و بر موضعے که کلسوتی است وار الملک ساخت ۔ اسکا نا مرگورمی ہے جو قدیمی کتابوں میں آ تامنیں اس لیے اوسکی و مرتسمیہ بنا نی شکل ہے۔ ابوالفلل نے لکہ ہے کہ کھنوتی زبان زوا فات وسرخی زبان بر کو ۔ بدایونی او کو فوری سے شتق بنا تاہے و ، کلتا ہے کر مخد نجتیار معاید و تبخا سا سے

لفار را ویران ساخته مسامد وخوانق و مدارس کرد و دار الملک بنا مرخه مین تعمیب ر فرمود ک ر زنام دار و بعین نے میر و جیسمیہ گٹری ہے کہ ملک غیرآ با دیا نی اور ورختوں ہے، و ، قبرے مشاہت رکتاب اسلے گورنام رکھاہے۔ گرابرونی کی تحریرے م ، وسط بنگال کا قدیمی نام گورس اسلے ملکے نام پراوسکی دار اسلطنت کا نام گور موا بسکوسلما نوں نے اپنی زبان میں گور منایا - فرمٹ تہ میں لکھاہے کہ لکسنو تی عبارت گورا ور بگالے ورباد گائے کے بی معن کتے ہیں کہ گورسے سرحد بیاز مک مکسنوتی ہے اور گور کے اس طرف سے بنارس تک اور دریا وگنگ کے کنارہ تک بٹکالہ ہے حبکو نیگ می کہتے بي - يه ملك لكهمنه ولدلكهن بإس تصا اوراوسكا يا بيخنت نوويا تعا يلهمن كي ايك مأ قلم منکہ متمی جیب اوسکے بچہ بیدا ہونے کو ہوائنجو ںنے بالاتفاق کھاکہ اگر اس ساعت میں بچہ بداموگا توادباری اسکاز ما نیگذریگا اور اگرودساعت بعدیدا میرگا توایک مرت مندشایی لن مو گاتو ا*س عورت نے کماکیجی* تک نیک ساحت آئے میری وو نو ٹائٹیس یا نہ *ہ*کر ِلْ الْكَا وو مه اوسكولتِكا ويا بيرساعت م**زكورس اوسكوكهولا - بيثا بيدا مبوا**كرو دادى وقت مرکیٰ۔اس اڑکے کا نام مکہمتہ رکما گیا جب وہ بڑا ہوا توباپ کے مرنے پر تخت سسین ہو ا علطنت کی -فاخنی منهاج السراح یه لکهتاہے کم محب میزات اس زما نہ کے مکما ہوتے تھے او**نوں نے اس سے معروش کیا کہ پرانی ک**ے بول ہیں اگا ہ فلاں تا ریخ ترکوں لیعنے مسلما نوں کے م تقدمیں ببسلطنت علی حائے گی ۔ادرا کے متحصر جبكے ہاتھ ا بسے ہے ہونگے گرگشنوں سے نیچے نیکتے ہونگے وہ یہ مک لے لیگا ایسا شخص مخرنجیآر علمی موجود تھا۔اس خوف سے بعض بریمن کا مررووا ورعگنا تقسیر کی طرف بماگ گئے را چھمنہ ملکت موروثی کے ترک کرنے اوروطن اسلیٰ سے نقل کرنے پر رامنی ننیں ہوا گرجب مخدنجتیار مهارسے ندیاکے سربراگیا تو وکشتی میں سوار ہوا۔ ا ورنگبنا تھے۔ وکام دود کی طرف چلاگیا۔ اور مرگیا محمر مختبار نے ندیا کوجر امین لکمنو تی اور پٹکالہ کے ہے ویران کیا اورلكمنوتى اورنبكالك بست سے حقبے يرمنصرت مهوا ماوراون بب خطيه ابنے نام كامرورا يا

رعد فكاله يرند ياكے وون ميں ايك شهر رحميورا أوكيا اورا وسكو وار الملك بنايا بسامد و غدانقاه ومدارس اس شهرمي اور ولاييت بي بجائے معا بد كفار شعار اسلام كے موافق بنا ہے إس زا زمين جوغنامُ اومكو لم تفافكُين ووسلطان قطب الدبن بإس بيمكر السينے حسن اعتقا و ا درزک و اتی کو عالم مرفعا برکیا جب اس ملک بر اسکا کما حقهٔ قبضه بهوگیا تو تبت و ترکت ن گیمپز کاسودا مرا مخمد شیرخان ملمی که اور ، کاسیدسالارتها اوس کواس ملک میں این نائب منفر بیا ا وراینے بهانی کواس کا مدو گار بنایا - ا ور انتخابی باره نرارسوار کے کران براڑوں پر گیا چولکنٹونی اورتعبت کے ورمیان ہیں۔ یہاں کی خلقت تین قسم کی ہے ایک منج و و مرکو نج وم تهارسب کے چرہے ترکوں کے سے تھے اوراون کی زبان ترکی وہندی کے درمیان تی ۔زیندار منج کہ مند وستان کا سرحد شین تھا محر بخیار نے او*س کو گرفتار کی*ا۔ وہ ادس ک إتمه يرسلمان موا- وه على مني مشهور موا- اس كومستان كي راه ما استنال تمي- وه ۔ شہرا پر دھن پر منجا اوس کے سامنے دریاد تمکری بتنا متبا علی منج کی ہدا بیت سے وہ قدیمی لِل پر بنیجا اورا ویں نے اس لِل کے حفاظت کے لئے ایک ترک امیراور دوسرا فلج اميرمقرركيا اورال كوفيوركرك تبت بي آيا -راكمام ووضع بختيار كي زبروسى وساتعاتووه ا وسیکسافدرفق و مداراس بیش آیا تفاجیب ا وس کومی رختیار کے عبور کی خیرجو لی توا وسینے اپنے معتمدوں کوہیجکر خاطر نشان کیا کہ تبت کی راہ بیری د شوار گذارا ور مر مدیر تطعی نایت استوار ہیں اس سال ولایت تبت کی تیخیر کومو قوت کیمئے۔ و و سرے اه اسلام کامیشوای خود مونگار گرمی بخیار کابخت برگشته موگیا تعاا وس ن سکے کئے پر ذرا خیال ندکیا اور تعبت کی طرف روانہ ہوا۔ بندرہ روز مک بہاڑوں میں غرکیا پیرسولهویں روزا کیمسطوصحوامیں آیا نو ایک ملکت اوسنے آباد وکھی ۔ نشکر اسلام سے قلعه وشهر کوج نیزویک ا ورسامنے تھے پیرکر فارت کر نا شروع کیا۔ ال قبت نے مع ہوکر لما نول کوشهرا و زُفلعهست با مزیحال دیا - ا در لاکر سبت مسل نول کومچروح ا ورخسسته کمیا وه يوش وبرستوال وميروخود لكائع بوسك تصريب تيرانداز تعادر برى برى

کمانیں رکتے تھے بہت ی کم انیں نیزہ وارتھے محد نختیار کومعلوم ہواکہ بیاں ہے بندرہ کروہ ت شرکرمین ہے کہ کیاس ہزار ترک خونخار نیزہ باز اُس میں موجود میں ا ورہرر و زاوس کے بازارمین بندره سو گھوڑے فروخت ہوتے ہیں اور در بار الکنوتی میں جو گھوڑے آتے ہیں وہ ا وی شهرسے جاتے ہیں۔ عساکر اسلام را ہ کا تھکا ہوا اور لڑائی سے ہارا ہوا تھا اس تعدر آ دبیوں سے اڑائی کی جان نسیں رکتا تھا اسلئے مراجعت کا عارم ہوا۔ ال تبیت ارا ہوں کو بندكر ركما تفاراه وقد كمتربيني تناربهت محنت وشفت أعفاكر راك كرووس كشراكا اتفاق کی بات یدی کویل کی محافظت کے لئے جود وامیر حموث تمے اون میں کچھ بسگراً ہوا وہ چلدے ۔اب در ہانے عبور کے سامان کی تیا ری میں بہت کوشش کی شتیوں کی تیا ری کی ایک تبخانه میں رہنے کا ارا د ، کیا۔ گرا مل تبت نے یہ عالج کہ سلما نوں کو بت خانہ میں بند کرکھے بالب ودانه بلاك كرنا چا كے محد بختيار كوجب بيخبر مونى تونابت حيران ويرث ن نغا تدبیرکرر با نقاکها وسنے ویکهاکه ایک موارور پاسے عبورکر گیاجس سے معلما نول نے جاناک ورما یا یاب برال تبت کے مول کے ارسے اس دریامیں میل ٹیرے وہ یا یاب ند تھا اسلے مریختیارا ورسوآ دمیول کے سوار سب سوار مجرفنا میں غرق ہوئے ۔ محد مختیار حب اپنے میں دیوکوشیں آیا توریخ وغم کے ارے بیار ہوا۔جب پریٹان کی خیر طک میں پسلی توصیحول کے فرزندا ورعورتیں اپنے عزمزوں کا حال دریا فت کرنے کے لئے ولوکوٹ میں ئے۔جب عورتوں کواینے فریزوں کے و وین کا مال معلوم موا توسررا ہ اور کلی کو چول مين مخرنجتيار كوه كوسي تهين اورگاليان دين تهين - وه اس مال كود تكيسكراورزياده ر تخید ، ہوا۔ سنندمی اوس نے روح پرسے جم کا بیٹار ، اُ آرکر میسکا ۔ طبقات نامری میں کساہے کہ علی مرواں ملج نے ویو کوٹ میں جا کر محر پنتیار کوخنجے ، مارکر کا م تب ام کیا جنازه اوسکامیارس گیا اور ونال وه دفن ہوا۔ او ت نے یماں حکومت کی حبکا ذکر یا وشاہوں کے جال میں مذکور ہوا۔ سلطان مخز الدين كا د مارستر في كى لطنت رساروا

و بی کے یا وشاہ محمد تعلق کی طرف سے بنگالہ کا حاکم قدر خاب تندا اسکالیک سلاحدا را کھٹے لائی تما ـ قدرخال سارمحازمین فوت موا ـ برشینهٔ می فخرالدین طک برشعرف موا ۱ و راینا ب فخرالدين سلطان دكما أورايي نام كاخطبه يرميوايا اوتيل وتتم يم مع رفي بي مش کی جب سلطان مخرتفلق کو ا وس کی خربولی توا و سے قدرغاں حاکم لکنو تی کوا یک ا راکی جاعت کے ساتہ ملک فحزالدین کی تنبیہ کے لئے پیجا۔ حب مقابلہ ہوا تو فخر الدین نہزم ہوا۔ اور عکل میں ووربہاگ گیا۔ اوس کےسب ساتمی گموڑے قدر فا ل ۔ ہ تھ آئے۔ قدر خاں یہاں آیا اور باتی اور امرا اپنی جاگیروں میں گئے۔ برسات کا م<sup>ر</sup>م آگیا۔ قدرخاں روپیہ جمع کرنے میں مشاغل اور سیا و کے جمع کینے سے غافل ہوا۔ اسکا ارا دہ بدنغا کہ برسات کے ختم ہونے کے بعد سلطان یاس ماکرروپے اشر فیو کیے ڈمراسے ہے لگا ووٹگا ۔ فحرالدین کونھی اس ارا و ہ کی خبرلگ گئی متی ۔افٹ مخفی آ دبیو گوسیا میرلز ) پیجگراس وعده پرسب کواینا بنالیا نقا کرحب نند فال پرفتح یا ُونکا توسارے خزا۔ وسکے تم میں تعبیم کر دونگا۔ جب فخرالدین اپنے نشکرسمیت جنگل سے سنارگا نومی آیا تو لشکر عاصی اورامیران باغی اوسکے ساتھ ہوئے اور اونہوں نے قدر خال کو اردالا اور خزانہ جمین لیا - فخرالدین نے وعدہ پوراکیا کرسارا خرا ماسے ہ کو دبدیا ۔۔۔ نارکا نو کو تخت محل بنا یا اور اس دیار کی مکومت میں مشغول ہوا۔ا دراینے غلام مخلص خال کو مبت سا نشکر د کر لکسنوتی کے انتظام کے لئے ہما ۔ علی مبارک کر قدرخاں کے شکر کا عارمن ( میرمشسی) نتا اوسنے ہمت و مرد انکی کے اخلاع فر دلت خواہی کی وجہ سے ایک جاعت کواپٹایار و ما ور بنا ما ا درخلص غال کوشکت دی ا درسلطان محرّتغلق پاس فتح نامه اور برلفنیپ ہجا کہ اُرْ مکم موتومیں ضابطہ لکنٹو تی بنوں سلطان ا رس کو جانتا نہ تھا اس لئے جواب پر . تفت نهادا و یوست شحنه دملی کولکهنو تی محاصا بطر مقرر کرکے روا ند کیا ۔ وہ و لی س نہ پنینے یا یاتفاکہ موت نے اوسکو آخر منزل میں منبیا و یا ملی مبارک کے قبعنہ میں لکسنو تی نی اسباب بادشای میافتا این تنبسطان ملادالدین کاخطاب و باس نواحیس

بالياس ستعدلت كرركتا مقا بسلطان علا دادين كوقت كيا ١ ورخو و اينانيطار بيطار الميل المراكب ست ين شاركا نويلشكشي كركے فخ الدين كوزنده گرفتاركي ١ در مكنوتي ميں ماكر و١ . پرکتنیجا او خطبه اورسکها پینے نام پرجا ری کرایا - گرطبقات اکبری بیں یہ لکیا ہے کہ ندرغاں کا لما حدار فرالدين قعاا وسن غدر كرك اين ولي تعمت كوماروالا ادرو وسلطنت كرف لكا يناسر غاص اینے فلامرکوآرات نشکر کے ساتھ اقصاد میکالیس اوسٹے بیجا۔ علی مبارک مایش نشر تدر مال خ ملس سے جنگ کرے شکست دی -اسباب وحثم جواس پاس تھا اوسپتر مرت ہوا مخرا لدین لدنو دولت تفاآ دمیوں سے اطبیان خاطر ندر کھتا تھا۔ وہ علی میارک ہے رائے مذکریا على مبارك نے سامان كركے اپنا مام سلطان علاء الدين ركھا يرسم شعب فخرا لدين لكمنو تي مِن گیا۔ جنگ میں علی مبارک کے ہاتھ ہے قبل ہوا۔ فخرالدین کا زیان سلطینت ووسال

ذكرا يالت على ميارك المخاطب لطان علادالدين

علا، الدين فخرالدين كوتس كرسك اورلكسنوتي مي نناية مقرركرك بكالدكي طرصة متوجيع الس هاجی الیاس نے سلطان علادالدین کے نشکر کواینے ساقد متن کرلیا او لکمنونی اور نبگالہ کواپینے ا منتيا مي كرليا ا ورعلار كومار والا اورخو د شاجمس الدين بن بيشا - سلطان علا ، الدين كي

للطهنت يك سال ويا مخ ميني تمي -بلطنت ماجي الياس المشهورسلطان ممس الدن بهنگره جب علادالدین شاہ ما ماگیا تو تا مراکسنوتی اور نبگالہ عامی الیاس کے تعرب می آیا اسرا اتفاق كرك اوسكوشا وتتمس الدين شاه بمنكره كاخطاب ديا- او سنے ايينے نام كاخطبه ترميل ایسکا تقب بھنگرہ کو گرو جنسمیہ اوسکی معلوم نئیں ۔محد بختیار تلجی سے بندسسلما نوں کی حملداری سے ولایت جاج نگرنکل ممی تھی۔ افسرا درسیاہ کی دل جو ل کرکے شمس الدین ۔ نے اؤں پر الشکر کشی کی اور اس صدودیں مرے مرے نامنی اوسکے القرآنے اور است وار الملک کومراجست کی نیروسال کی مینه کسٹ فان دفی میں سے ایک مبی اس کا

مر*عن خرموا-وه کمال استقلال سے بادشاہی کر*نا رہا۔ وہم <del>نا</del> فیردزشا ه ایک مشکرگراں کے ساتھ لکہنوتی پرمتوجہ ہموا۔ شا ہتمس الدین تمام ولایت بنگال لوغالى حيوژ كراكداله من حِلاكيا -حوالي اكداله من سلطان فيرورشاه آيا- جنگه طرنبیٰ ہے آ وئی کشتہ ہوئے شا وتمس الدین معالک کراکدا املی مخصن ہوا۔ جاج نگرہے جو ے ہفتی شمس الدین لا ہاتھا۔ وہ فیروزشا ہ کوم تھرآئے۔ برسات کا مرس بایش کی کٹرت ہونی سلطان فیرورشاہ دہلی مِلاگیا اسکور ہے کہ میں تمس الدین نے اپسی بیشکش کے التربیعی جوہا د شاہوں کے لائق ہوتی ہے۔ یا دشا و نے اہلیوں کو ت كيا الميت بدين اوسنے سرطات تاج الدين كے بمراه بھارى ميش كش سلطان ولى واندى با دشا من المي يريشي مرطانى كى اور اكسسيف الدين شخنك بمراه تازى ا ورتحف با دشا منشس الدين باس بسيح كريسفير بهاري مي آيا تعاكر ملان س الدین کا انتقال موگیا - اوس کی مدست سلطینت ۱۲سال ۱ در کمی ما منتی - حامی لور ے کوح کما توسوم کے روزا کی استرضا، فاطرکے لئے پیاس ہائمی ا دراقسام اقمشہ برسم میٹ کش بہجیں۔اسوقت فیروز شاہ نے بھی باپ کی رسم اختیار کی حصار اکدالہ میں تقصین ہوا مقاومت کی طاقت ندھی۔ ہرسال پیشکش کا دہنا قبول کمیاجس کے سیسے یا دشاہ واس گیا۔ با دشا ہ انمبی رستہ سی مساک ملطان کی پیکش میں بہیج اور باپ کے امین میرعل کرکے تام میش سے مبسر کی اوسکی مرت ثناہی اسال جند ما دھی بیعن کتے ہیں کہ و مطر*کے ہے جنگ م*ل اراکسا

ذكرشاه غياث الدين بن شاه سكندرشاه

سكندرشا وك مرنيك بعدا وسكابيتا عيات الدين تحت پر بينيا اور باب دا و اسك طريقيل

كيا اورْغام عمريش وعشرت بي بسركي فينشه بي اس دنياسي كوپ كيا \_

وكرسلطان السلاطين فا وبن غياث الدين شا

جَبُّهُ مِیاتُ الدین نے رحلت کی توامرانے اوسیجیٹرسلطا کی اطفین کا خطاب بر المجیگری پر بہا اللہ یہ با دشاہ شجاع وکریم وسیم تعاا وسیکا مراو وزرا کا رواں تے۔ان میں اختلات نہ تها۔اطرا ت

یا دساہ بیاح وریم و یم ها وصف افراد ورزا اوروال سف دان بی احمال یہ به اطراف کے رائے اور اسکام طبع کہدے۔ اور مال واجی کے اداکرنے میں تاخیر انہیں کرتے تیے موجہ یہ میں ا

وس مال مکومت کریے دنیا ہے رحلت کی اوکی مدت ثناہی ءسال جند ما ہجن تباتے ہیں۔ سلطانت سنمس الدمن ثنا فی بن سلطان السلاطلین

حب سطان السلاطين دار د نياس دار بقا كوگيا توامرانے اوسكے بينے كوشائمس لدن<sup>8</sup>

خطاب دیکراورنگ شامی پرشها یا۔ وہ اپنی خرد سالی کے سبتی خنیف افعل تھا۔ وسکے مقد میر کنس بندونے کمال شوکت واستقلال عاس کیا تھا۔ وہ صفی اختیار ملک مال کا ہوگیا۔ جب

یں کن بدوسے مان خوان و و مطلان کا ک بیات اور هنا اللیار مات کا علم لبزد کیا تیمسرالدین سلطان تمس الدین مُشته میں سربر حیات اُنٹا توکنس نے اپنی عکومت کا علم لبزد کیا تیمسرالدین

نين مال چنده و مكوت كي . ختين مال چنده و مكوت كي . محكمه الني را ميكنس مهن و

را میکس اگرمیسلمان شامکار ملمانوں سے ایسی آمیز سٹس و مبت رکھتا تناکہ

بعف سلمان آسکے اسلام برشهادت دے کرادس کو دفن کرنا عاصفے تھے۔ ہر عال اُس نے کلا ہ خسردی کو مرس رکھا۔ چترو اُٹا نا سلطنت اوس کو ملا۔ ساسکال

کال استقلال سے کامران بوجہ اشن کی ۔ پیرعالم نستی کی داہ ناگزیریر جلاگیا۔ اس کا

بيامهان موکر تخت زاند بی ربینها -حکومت جمیت ل و لرکسن المخاطب بیلطان عبلال لدین م

كنس كے مرتے براوسك بينے ميت أن في اركان مطنت كو بلايا اوركماك لمت الحرى

کی حتیقت بچے پیکس گئی ہے۔ میصے سلمان ہونے کے سوا ہوئی چار نہیں۔ اگر مجھے تناہی کے کے نہیں قبول کرتے توہیں اپنے ہیوٹے بھائی کو سلطنت دیتا ہوں مجھے معذور رکئے ہیں اہل صلاحت دیتا ہوں مجھے معذور رکئے ہیں اس وعقد نے تنفق ہوکر کہا کہ ہم باوشاہ کے تا بع ہیں۔ امور دنیوی میں ہم کو مذہب و دین سے کچھے کا منہیں ہے جیت ل نے لکہنونی کے علما روفضلا ، کوطلب کرکے کا کہ شہما دت پڑیا اور خو د اپنا خطاب جلال الدین رکھ کر تخت عکومت پر قدم رکھا۔ داو ا ور عدل کے لوازم کو ایسا اخت یا رکیا کہ ایٹ عمد کا نوٹ پرواں ہوا۔ سترہ سال چند جینے نما بیت ہقلال کے والہ کیا۔ اسکا بیٹ احرب سلطان تے عمد کا نوٹ پرواں سال جند جینے نما بیت ہوا ہے خوالہ کیا۔ اسکا بیٹا احرب سلطان تی سے بڑگا لہ لکھنوتی ہیں سلطنت کرکے بڑا ہے۔ میں جا سٹ پریں کو بسشت بریں کے خوالم کیا۔ اسکا بیٹا احرب سلطان تحت اُسٹین ہوا۔

سلطنت سلطان احمد بن سلطان جلال الدين

سلطان احمد شاه اینے باپ کا پیروتھا ۔ واد ودیش بہت کی بنت ہمکی آخر میں ۱۰ اسال سلطانت کرکے مرکبا ۔ سلطانت کرکے مرکبا ۔

ناصرالدين غلام كاوارث ملك ببونا

ا جب مطان احداث و آن تخت کوخالی چهوژا توادسکا غلام ناصرالدین جرا ت کرکے تخت کوخالی چهوژا توادسکا غلام ناصرالدین جرا ت کرکے تخت شاہی پر مہدیشا اور با د شاہ کی تام دولت اپنے ہم بیشوں برسکھیا اور با د شاہ کرادہ وہ اوسکے مدو گار ہوں ۔ امرا کوشمس الدین بھنگرا کی اولا دمیں سے ایک شاہزادہ با تھ آگیا اوس کو تخت پر سٹھا یا روز ناصب سلطنت کو کوئی کہتا ہے سات روز بورکوئی کہتا ہے کہ دو بیر لورٹ تی کرڈالا ہے

سكطنت سلطان نا صرالدين بهنگره

یتعجب کی یات برکرسلاطین بھنگرہ کی سلطنت جند سال بعد مرد مہوکر بہسرزندہ ہوئی ۔ اقبال جوا دبارے بدل گیا تھا پرائس کے ہمانے اپنا سابہ اس خاندان پرڈالا ناصر شاہ کسانوں میں ملکرزراعت میں شغول رہتا تھا اصلا اوس کوسلطنت کا خیال نہ تھا وہ عالی جاء بادشا ہ ہوگا۔ خلاق حسنہ وصفا ن ججستہ رکھتا تھا۔ راح کنس درجلال لدین

ا ورا خرکی سلطنت ہیں جوا وسکے فا ندان کے لوگ چاروں طرف پر اگذہ ہوگئے تھے وہب پیر اُس پاس مجتم ہو گئے بسب چھوٹے بڑے اوسکی سلطنت سے نوشحال ہوئے۔ دہلی اور نگال کے درمیان سلاطین جونپور عائل ہو گئے تھے اسلئے نا حرالدین نے ۱۹سال کے کتابے سلطنت کی بٹسٹ شدیمیں اس جمان سے رخصت ہوا۔

سلطنت باربك شاه بن ناصرشاه

ناهرشاه کی و فات کے بعد آوسٹے بیٹے یار پک کوسر سیسلطنت پر سٹھا یا۔ ایسکے حمدی عایا اور سیا ہ نوش رہی - ہندوستان میں اول ہی بادشاہ ہے جسے مبشی غلاموں کو ترشیب کرکے بزرگ درجہ پر نیچا یا۔ اور آٹے ہزار کے قریب مبشی جمع کئے اور فد مات بزرگ مش و کا لمت و وزارت وا مارت وغیرہ او نکوسپروکیں ۔ گرات اور وکن کے سلاطین نے بھی او کی تقلید کی ای گروہ کی اور کی تقلید کی ای گروہ کی اور کی تناہ نے ماسال سلطنت کی مقلم ہیں انتقال کی ۔ اسال سلطنت کی مقلم ہیں انتقال کی ۔ اسال سلطنت کی مقلم ہیں انتقال کی ۔

حكومت يوست شاه ولدباربك شاه

باربک شاہ کے بعد اسکا بیٹا یوسف شاہ بادشاہ ہوا۔ اسنے عدل وداد کا شیرہ افتارکیا وہ علم فیفنل و داردا نی کے زیورسے آراستہ تھا۔ امر معردت و نبی منکر میں مب افد کرتا تھے۔ اوس جمد میں کی کامقد در نہ تھا کہ علائیہ شراب ہے اورادس کے عکم سے تجا وزکر ہے۔ جب مدر روز بعد مہیشہ صدور وعلمار کو اپنے پاس بلاکر کہتا کہ اگر تم عمات شہری میں کسی کی جانب داری کروگ تو ہمیں اور تم میں صفائی نمیں رہے گی۔ میں تم کو بہت تکلیف دول گا۔ وہ خوج بھی علم سے ہمرہ رکتا تھا جن معاملات کو قضات فیصلہ نمیں کرسکتے تھے وہ خود فیصلہ کرویتا میں علم سے ہمرہ رکتا تھا جن معاملات کو قضات فیصلہ نمیں کرسکتے تھے وہ خود فیصلہ کرویتا میں اور کی زندگی پوری ہموئی ۔ عسال یہ ماہ معلمات کرگیا۔

میں اور کی زندگی پوری ہموئی ۔ عسال یہ ماہ معلمات کرگیا۔
میں اور کی زندگی پوری ہموئی ۔ عسال یہ ماہ معلمات کرگیا۔

یوسف شاہ سے مرنے کے بعد ا مراد وزرائے بغیرسو ہے سبجھے شاہ سکندر کو تخت پر ہما یا مگر وہ سلطنت کا ستی ند نفا اسلئے دو میر بعبدا وسکومعز دل کیا ا در نتح شاہ کو یا دشاہ کیا۔ عكوث فتح شاه

کتے ہیں کہ فتح شاہ عالم ووا ناتھا اوسے سلاطین پنین کی رسوم کو اختیار کیا ہے ایک امیر کی بقد اوکی لیا قت کے قدر ونزلت کی۔ باربک شاہ اور پوسٹ شاہ کے جمدیں جوخوا جہ ہرا اور بیش بست صاحب اعتبار ہوگئے تھے۔ تا زیا نہ عدل سے او بکی ہملاح کی صاحب اعتبار ہوگئے تھے اور بے اعتبالیاں کرنے گئے تھے۔ تا زیا نہ عدل سے او بکی ہملاح کی اس زمانہ میں بلا دبنگا لہ ہیں رہم تھی کہ ہررات بانچنر ار بالک نوست یہ نوست ہیرہ و بیتے تھے علی الصیلح با وشاہ تحت ہو بی گئے کر ان کا سلام لیتا تھا اور رخصت کرتا تھا تو و وہری جاعت ما طی الصیلح با وشاہ تحت ہو بی گئے ہے۔ ہرہ و ارآ و می سب اوس کے حوالہ تھے ۔ اور محسلوں کی ملطان شہزا وہ بنگا لی باس گئے۔ ہرہ و ارآ و می سب اوس کے حوالہ تھے ۔ اور محسلوں کی کنیاں او سکے باس رہمی ہیں۔ سلطان شہزا وہ بی انتقاق کی بات ہے کہ اس زمانہ میں تواجہ ہمال خواجہ کو اس زمانہ میں تواجہ ہمال خواجہ کہ اس زمانہ میں تواجہ ہمال خواجہ کہ اس زمانہ میں تواجہ ہمال خواجہ کو ان اور می کا مسلم کے لئے نام و ہوئے تھے۔ سلطان شہزا وہ نے فلاصہ کولیے کر سر مدکی را یوں کے وفع کرنے کے لئے نام و ہوئے تھے۔ سلطان شہزا وہ نے فلاصہ کولیے کر شواجہ سرایوں اور نوبتی بیا کموں کا سیام کی یا ری سے مزید شری میں فتح شاہ کو قسل کیا اور علی اصبیاح خور تخت پر بہتھ یا کموں کا سیام کی یا رہ میں میں تھی میں وہ علیاں خواجہ سے ان کی اور علی اصبیاح خور تخت پر بہتھ یا کموں کا سیام کی یا رہی سے مزید تھا می مدت حکومت یا مور وہ تھا می مدت حکومت یا مور وہ تھی۔ لیا فور شاہ کی مدت حکومت یا بیات کو دیت حکومت یا تو میت بی بیٹھ یا کموں کا سیام کی تو تو تھا می مدت حکومت یا بیاتھ کی مدت حکومت یا میاتھ کی مدت حکومت یا بیاتھ کی مدت حکومت کی بیاتھ کی مدت حکومت کی بیاتھ کی مدت حکومت کیا ہو کی مدت حکومت کی بیاتھ کی مدت حکومت کی مدت حکومت کی بیاتھ کی مدت حکومت کی بیاتھ کی مدت حکومت کی مدت

وكر حكومت سلطان باربك

حب نواج سرااین صاحب کوکشتر کے یا و شاہ مہوا اور باریک شاہ خطاب کهاتو مام خواد بہرا اس پاس فراہم ہوئے اورا و سنے کینے اور بست ہمت آدمیوں کو مال برفر لیفتہ کر کے جمع کیا۔ روز بروز شوکت کو بڑیا یا۔ صاحب جعیت امراکی فکریں ہموا۔ گروہ امراکا سرگروہ ملک ازیں مبشی تھا وہ سرحد برگیا ہموا تھا جب اس بات کی اوس کو خبر ہموئی تو وہ اس فکریں ہموا کہ کسی طریق سے یا بیتخت پر پہنچے اوراپنے کام کو کفایت سے کرے ۔ اس آنادی خونی خواج ہمرا کے ل میں اندیل اوسکو بطیفہ غیبی ہم جا اپن خوب جمعیت کے ساتھ وہ اس باس تریا سٹری احتیاط سے

رباری آمد و شدکرتا حبب خواجه سراا و سکے و فع کرنے بیں مایز مبوا توایک و ن محلیں کو ترتیب و کرزیٹ زمینت سے آراستہ کیا اور دس بارہ ہزار آ دمی اطراف وجوانب سے دار الا مار ۃ بين جمع ہو گئے محليس كمال ثنان وشوكت سے مرتب ہوئى توا وسنے اول انديل كوايينے پاس بلا یا اور بہت التفات سے بیش آیا ۔ اور فر ایا کہ سلطان اور اوس کی ایک جاعت کومیں کے مارڈا لاا دیجنت پر موبیٹھا۔ تومیرے اس کا م پر کیا کتا ہے تو ملک اندیں نے بیصے پڑیا ع هرچة آن خسر و كند شيري بود + سلطان مُشعبزاده بكويه بات برى مبلي معلوم مو يي في الفور ت وكر وخر مرصع وچنداسپ وتيل اوس كوعنايت كئے اور قران كو درسي ن ميں ركما ا وسنے ملک اندیں سے قسم دلائی کہ وہ اوسکو کوئی آسیب نمیں بنچائے گا۔ ملک اندیل نے تفم کھا لیٰ کرجب تک نوتخت پر مہو گا ہیں مفرت نہیں پہنچا کو مگا۔اس سیسے کیسب آ د بی اس خواجہ سراسے نونیں دل ہو رہے تھے۔ اور ملک اندیں مبٹی کمبی اپنے ولی معمت کے خون کے نتقام لینے میں بحید نتیا۔ دربا نوں سے ملکروہ فرصت کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ کا فر ہنشراب پی کرشخت برسوگیا تو در با نوں کی رمنہونی سے حرم سرامیں ملک اندیل صبشی قتل کے قصدسے گیا ۔ وہ شخت برسونا تھا توا وسکواپنی قسم یا وآ نئ اس اشن ہیں وہ ا**بل برس**یدہ تخت سے نیچے گریڑا - ملک اندیل اوسکواپنی قوت طالع سجما جیت و چالاک ہوکرا دس پر تلوار ماری شمشیرکارگرند بنونی - با ریک موشیار مبوا ا دراینے تین نگی تلوار کے روبرو دیکھا۔وہ مکانی ل مِستَى سےلبٹگيا وه قوي اوغظيم الجنه تقام لک انديل مبننی کوشتی ميں ني<u>جے ہے</u> آيا. ملک انديل صبتی نے اپنے با تھوں میں اوسکے سرکے بال خوب صبوط کرسے بغرش خال ترک کو کھرہ سے ہر کٹڑا ہنا عل مچاکر ملا یا بغرش خاں صبنیوں کی جامت لیکرا ندر آیا۔ لک اندل کو نیسے و کچھ کرا دسکوا لم مہوا ۔ اثنار تلاش میں اور ایک ووسرے کے کرٹے میں تمعیر ، مصابا وال کے نیچے اکر بچے گئی تمیں وہ فاموش تھا یوات بہت تا ریک تھی۔ ملک اندیل عبشی نے فریاد کی کہ میں نے اسکے سرکے بال خوب مضبوط مگرر کے ہیں اسکاجیم اتنا چوڑا چیکلاہے کرمبری بیٹرو بن کا ہے اسیرے توارگذر کرمجھ تک نسیں آئے گی۔اگرمیں اور مجھ جیسے ہزار ولی نعمت کے

قصامِ فون مِن تلف مول توقور سے میں يغرش فال نے آسته امستد چندزم باربک شاہ بیگیر مارے ۔ اوسنے اپنے مئی مردہ بنایا۔ ملک اندلی اور بغرش فال اور مبشی باہر آ۔ اورتواجی بانٹی میشی سے اونہوں نے کہا کہ ہم نے حرام کا کام تمام کیا۔ تواجی باسٹ ی مبش نے شاہ یاربک کی خواب کا دمیں چراغ روششن کیا ۔ بارٹک شاہ ملک اندیل کاخیال رکے خوف جان سے ایک مخزن میں پہلے اس سے پر اغ روسشن ہوں جاچہا تھا جب توایی باش اس مخسندن میں گیا تو با ریک شاه نے وم چراکراینے میں مُرده بنایا تواحي باشی نے فریل وقیا ٹی کہ ہائے ہارے صاحب کو غدار وں نے ہارڈالا۔ باریک شا ہ نے اوسکو خیرخوا ہوں اورصدلقوں میں شارکیا اوسنے کیا کڑیپ رمو کہ میں البحی زیذہ موں ۱۰ مدیل کهاں ہے توامی بانشی نے کهاکه و ہی*ت مجد کر کہ* یا, ٹا ہ قتل ہوگیا خاط *خبس*ع ہے اپنے گہر علا گیا۔ باریک شا ہ نے اوس سے کماکہ باہر ماکر فلاں فلاں امراکو حمع کرکے، ندیل میشی کا سرکاٹ کے لائیں اور دروازوں کو نوبتی پیادوں کے سپر د ملح ہوکر ہوشیار میں تواجی نے کہا کہ بسر دسیشیم اب جاتا ہوں اور علاج ی باہر آنگر فاک اندیں سے کان میں چیکے سے سارا مال کہدیا۔ فک اندیں سے باربك كاكام خخرست نام كيا - اوراس نخزن مي لاش كوهفل كرديا اورخاسبا ل لیا جیب و ہ کہا تو باو شا ہ کے مقرر کرنے کے باب میں مشور ہ کیا سوارد وسال ے فتح ٹنا ہ کا وارث کو نیٰ نہ تھا۔ وہ شاہی کے نابل نہ تھا کیس طرح اوس کو تےسیمتنق ہوکر فتح ٹا ہ کی بیوی پاس گئے اور رات کی داس ورکهاکر تیرا بدیا المبی بوتیہ ہے اوس کوکسی کے حوالہ کرکہ وہ بڑا ہوکر فعمات یا وشاہی کے بام دینے کے لایق ہو۔ شہزا دہ کی ماں اون کی بات کوسچے گئی اوسنے کماکہ میں لئے غداے خدکیا تناکہ فخ ٹا و کے قاتل کو جو تخف ماریکا باد شاہی ا دس سپر د کروں گی ۱۰ ندیل صبنی نے اول باد شاہی سے انکارکیا ۔ گرامرا کے کہنے کومنظور کیا آور تخت یہ بیچهٔ کرفیروزشا ه ایناخطاب رکھا بیعف کتے ہیں کہ ہار بک شا ہ کی سلطنت آکھ مینے رہی

بعض ڈیائی مینے بتاتے ہیں۔ باربک شاہ کے مرنے کے بعد کچھ مدت مک بنگالہ یں یہ رسم رہی کہ چوکوئی اینے باہ ثام کو دار ڈالے وہی با وشاہ مبور ورسب آدمی اوس کے مطبیع اور

فرمان بردارمهول اوراد سیکاحوال ننیا رمن نه مهول -

سلطنت ملك الذبل عبيثي المخاطب فيروزتناه

فیروزشاہ تخت بنگالہ بڑیکن ہوا طریقہ معادلت اوراحیان کو اختیار کیا۔خسلایت کو امن اہاں میں رکھا۔ ابنی امیری کے دنوں میں بڑے بڑے کا م کئے تھے اوسکی سیاہ اور عیت نے کان نہ ہلائے تین سال کمال امتقلال سے یا دشاہی کی بسر مرایض ہوکر روق شہیں اس دنیا سے رائی یائی۔

سلطنت محمو وشاه بن فيم وزشاه

فیروزشاه کے بعدا وسے بڑے بیٹے سلطان محمود شاہ نے سربر سلطانی پرعابی کیا۔ ماک اوران کے امور کا تمکنل غلام سبن خال ہوا۔ اور محمود شاہ برائے نام بادشاہ ہوا۔ ایک اورشی جاکوشیدی بدر دیوا نہ کتے تھے ان اوضاع سے بنگ آیا مبش خال کو مار ڈوالا - مها ت دولت کاخود مقدی ہوا۔ یا ککول کے سردار سے تنفق ہوکر سلطان محمود کو بھی تی کیا چھالی سال کو مارٹوالا و برطفر شاہ این خطاب رکھا۔ اوران ممالک کا حاکم ہوگیا یہ سلطان محمود تنہ کہ این خطاب رکھا۔ اوران ممالک کا حاکم ہوگیا یہ سلطان محمود تنہ کہ محمود تنہ ہاری کی تاریخ میں لکہ ہے کہ سلطان محمود کا بیٹا سلطان فیروزشاہ نے محمود تنہ ہوگر اورشاہ کرتا تھا۔ بیروزشاہ کے مرنیکے اور سلطان محمود تنہ بیرگذر سے تو میشن خال کو خار دالا اورخود باوشاہ ہوا۔ میشن خال کو مارٹوالا اورخود باوشاہ ہوا۔ میشن خال کو مارٹوالا اورخود باوشاہ ہوا۔ میشن خال کو مارٹوالا اورخود باوشاہ ہوا۔

منفقرشا هبشی بڑاسفاک و بیباک تما جوعلما، وصلی و انشرا منا وسکی با دشاہی سے رہنی نه تنصا و نکو مار والا - ا و رہندوں کی رایوں کو کرشا مان بنگالہ کی خصومت میں کمربستہ رہتے تنص ا و نیر بھی لٹ کشی کر کے نش کیا سے بیستر لھیت کو منصب و زارت عطا کیا اور لک مال کا

ماحب منتیار نبایا اوسکی رمنمونی سے سوار و ساد ه کی تنخوا ه کوکم کیا اورخزانه کوبېرا .ایکم سے متنفر ہوا۔ بہتنے امیراں سے برگشتہ ہوکر لگ ہے باہر جا گئے بنطفرشا ہ پانچیزار عبشی ا رتمن ہزارا فغان و پنگالی لیکر قلعہ تحصن ہوا۔ ایک قول کے موافق عار د ن ا درایک تول کےمطابق عارما ہ اندر اور باہر کے آ دمیوں میں جنگ و اقع ہو بیٰ ہبرروز مہت آ دمیوں ،سرتن سے جدا ہوتے ۔ جو کوئی کیڑا ہواسلطان منطفرے ساھنے آ تا تو ا وس کو تھ ب یں آن کرکشتہ کرتا - عار سرار آدمی قتل ہوئے اور آخر روز منطفر شاہ شہرسے کل کولڑا طرفین کے مبیں ہزار آ و می یا رے گئے ۔مظفرشا ہبت سے امرا ا درمقر یو ں کے ساتھ ماراگیا۔ حاجی محرُ قند ہاری کے قول کے موافق ان ایام میں سب لڑا ٹیوں میں اول سے آخر تک ایک لاکھ مبیں ہزار آدمی ہند وسلمان مارے گئے سر علم شاہی بلن دکیا طبقات اکبری میں لکہاہے کہ مطفر شاہ سے غلقت کو نفرت سیدشرل**یب** مکی اس بات کوسمچه گیا ا وسنے یا نگو*ں کے م* القه ليكر مرمسسرا بي جاكرشا ومظفر كوفتل كيا ١ورخوو علی الصباح تخت پر موبیتا ا ورسلطان علاء الدین اینا نام رکھا ا ورماک کے کام میں مشول مبوا منظفرشاه کی مدت سلطنت سرسال ۵ ماه تھی۔

سلطنت تنرلف فمي سلطان علاوا لدين

ال کی طعیس آنگرائس سے بعیت قبول کی اور شہر گور کو لوٹنا شر وع کیا سید شرایب کی م بهستآساني سيمر مرجترر كمنانصيب مهوا اوسنه ايناخطبه يرمهوا يااوريا وشاه بالانتقلال مهوا ﴾ وولت آنت كرب خون دل آيد كمنار من اسعي عل ياغ جنال اينهم فر میں ۔ چندر وزلعد تاران کوشے کیا لوٹیروں نے اسکا عکم نہ ما نا تو ہار ہ نیرار کثیروں کوقت ل کرڈا لا تووہ لوٹ سے یازآئے۔ اُٹکا مال ملاش کرکے اوس فےخود سے لیا۔ ان ہر یک بزار تمین ہو ونے کے تقال تھے ۔ نبگالہا ورنگسنوتی کی رہم ہے تھی کہ جو الدار ہوتا وہ سونے کے عمال بنا آ ا دراس میں کھا نا کھا تا ۱ درجش طوی کے روز چوسونے کے مقال محبس می زماد ح لگامّا وه زیا ده براسجها ما منگاله کے زمیداروں میں بیرواج اب ہی ہے۔ ہے ہ علا دالدین مرو ماقل و دا نانقامهیل ونجیب اورا کی رعابیت کی ۱ درست رکان خاص کم بھی مراتب ارحبند ومنصب بند پر پنجایا۔ چوکی کے بالکوں کو برطرت کیا آگہ النے خرت نہیجے۔ حبتنیوں کو اپنی قلمروسے فارج کیا۔ او نکی سٹ رارت ، ورصاحب کشی شهور موگنی تقی اس کیے اون کو جونیورا ور مهند وستان میں کمیں جگہ مذملی وہ دکن ا ورگیرات میں ہطے گئے۔سلطان علاءالدین نے منسلوں ا ورافٹ نو ں ل بستگیری کی - ۱ و نکوعمال ا ورکارکن جایجا مقرر کیا جس سے ملک کو قرار موار براطم رہنے ا ندمیں جؤنزازل وا نقلاب ہوئے تھے برطاف ہوئے اورملکت سے گردن کشوں کے طاعت کی ا درا طرات بی رانے مطبع ہوئے بلا و شکالہ کی معوری بیں کمال سمی ا ور اہتے ا لیا اینے اخلاق عمیدہ وسزلیندیدہ کی برکت سے اور ونوعقل وکار دانی ہے برسوں با وشامى كى آخر بين في مين موت آئي. برسال سلطنت كى ـ

نفيت شاه بن سلطان ملاء الدين

مثاہ علادالدین کے انٹمارہ بیٹے تنے انمیں سے بٹرے بیٹے تفییب شاہ کوامرانے با دشا ہبتایا دسنے بو کام بیندیدہ کیا یہ تھا کہ اپنے بھائیوں کو باپ کے دقت ہے ہی دو پنید باگیریں دے دیں - بابر یا وشاہ ابر اہمی شاہ لو دی کو مار کرمند وسٹنان میں با دشاہ ہوا تھا

کیجه د نوں و و نون نشکر متفابل رہے - اتبال خان مهات ملکی و مالی میں اصرا سلیمان محمود کی رآ ورویت کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا توسلطان محموۃ سکار کا بھانہ کرکے اپنے اشکریے باہر آیا۔ بغ ا مهم سے يملے كوئي اپنے آنے كى تماكريا - اس ياس اس خيال سے جال آياكموہ ، کاخیال کرکے ٹاس کی یاوٹناہی قایم کر دیسے یا اُس کی کو برب کرکئے اقبال خاخ کو دف*ع کرو* ا برا ہیم شرقی نے شاہی کی لذت ٰ ابھی عکی ٹھی اور شاہی نے بھی اُس کی آئے کام نہیں یا یا میں سے کوئی اُس نے پورا نہ کیا بلکہ اُس کی سیسٹس اور دبجونی لمطان محمود ابینے آنے سیمیشیان ہوااور بے جنرقو ج کی جانب جلاگر کم قنوج امیرزاده بردی کواسی با دشاه نے مقرر کیا تها اُس کوجیرو قهرسیه با هرکیا. اور ۲۱ ، ہوا توسلطان ابرا ہیم شرقی اور اقبال خان نے دیکھاکہ باد شاہ محمو د شاہ . قنوج پرتفاعت کی تواُس کو د و نوں نے وہان رہنے دیا اور ایک دہلی د وسراہو نیور پرطل دیا ۔ طورہے کسلطان محمود مبارک شاہ شرقی کے پاس آیا تیا۔ ہینیں دنوں ك مركبايه اور ابرا سيحشاه با د شاه بهوكيا بيشينشيه من واقعات باد شا بإن دملي مين مبان بهوا ہے کہ اقبال خار کشتہ ہوا اور با د شاہ محمود دیلی سٹیا۔ ابراہم ش ق کوفرصت ملی کرمینیڈ بخبر کے ارا دسے چلا اور محمود ثناہ دہلی سے لشکر انگر اُس سے لڑنے آیا ۔ کُنگا کے ں لٹکر رہے ۔ رہے - پہر مغبر *ارا*ے ایک نے دہای کو مراحبت کی دور مود ہلی میں مینچا تو اُس نے امیروں کو اپنی اپنی جاگیر میں بہجدیا ۔ شاہ ابرا ہیم شرقی آن گرفوج کا محا صره کیا، جب جار میبینے تک دہل سے کمک ندیمونجی تو ملک كرَّ قلعه ابرا ہيم كُتسليم كيا - أس نـ، برسات نيدين بسركي جماوي الاول سناھ میں دہلی کی تیچر کے ارا دہ سے روانہ ہوا۔ وہ عاقل عالی ہمت وسخی تها اس لیے دہلی ا مراد کہا ر ما نندتا تارخان ولدسارنگ فا ں وملک غان غلام اتبال خان وعیرہ اس سے آن کر كوثويت أورانتنظها زفوب بركيا توسنبل رمتوجه بوا أسدفان نبل کوچوٹر کر ہاک گیا ، سلطان ابرا ہیم نے سنبل مامّار فان کو حوالہ کیا اور والسطیل

کنگا پار ہونے کو تھا کہ ناگاہ مجر اس جر لائے کہ مظفر تناہ گرائی نے سلطان ہوشکہ کو اسپر کر کے مالوہ کو تعینے کرلیا اور اب محمود تناہ کی مدد کو آٹاہ اور ہو نبور کی تعینے کا دائید رکھا ہے سلطان ابرا ہیم نے اس جر کوسکر فنے عزمیت کیا اور ہو نبور کو چلا کی محمود نے وہلی آن کرسنبل کولے لیا۔ تا تا رفان ہماک کرسلطان ابرا ہیم پاس چلا کیا اور بیان کشر درست کرکے سلالیہ میں دہائی کر سنجر کے ارا دہ سے اپنی دارالملک سے روا نہ ہوا گئی دورا تعلی دورا نہ ہوا کی تعینہ کو ہوئی کی تعینہ کو ہوئی کی تعینہ کو ہوئی کی تعینہ کو اور تنایخ وعلاء کی صحبت میں و تعینہ کو ہوئی تا کہ تا ہوا ہوا۔ برسوں کسی طوت سوار نہ ہوا۔ اطراف سے آئی میں میں شعول ہوا۔ برسوں کسی طوت سوار نہ ہوا۔ اطراف سے آئی میں نا میں کی عابیت کی۔ برشیان فاطر سے وہ ہو نبور میں جمع ہوئے۔ برائی برحرب حالت اُس کی عابیت کی۔ برشیان فا دم و مشایخ وعلا و سادات و نولی ندے ہوئیت کے ایسے جمع ہوئے کہ جو نبور دہائی تا نی ہوگیا۔ جو نبور دہائی تا نی ہوگیا۔

بو پور دوی می ہوئیا۔

بو پور دوی می ہوئیا۔

بیانہ کی فتح کے لئے لئے گیا۔ مبارک شاہ دہلی ہی اُس کی مانعت کے عزم سے آب بیانہ کی فتح کے لئے لئے گارکردہ (جمیل) کے فاصلہ پردونوں نے خذی کودکراپنے انکرگاہوں بیانہ نیس آیا ، چارکردہ (جمیل) کے فاصلہ پردونوں نے خذی کہودکراپنے انکرگاہوں بیانہ نیس آیا ، چارکردہ (جمیل) کے فاصلہ پردونوں نے خذی دی کودکراپنے انکرگاہوں کو خذی سے با الشکر دہلی سے لڑا ہی سے شام مک لڑا الم اور بازی جگت فاہم رکھ کرونو کو خذی سے با الشکر دہلی سے لڑا ہی ہے سامان ابراہیم جو پور چلا گیا اور مبارکی نیاہ والی مقام کے مسلطان ابراہیم جو پور چلا گیا اور مبارکی نیاہ دہلی کی سیخر کا ادادہ کیا۔ اس اثناد میں خبر آئی کہ سلطان ہو خوری بھی کہ ہو تھا کہ سلطان ہو خوری بھی کہ مخروں نے خردی کہ باد تماہ سید مبارک شاہ بن خرون کو دور گیا سلطان ہو دہلی سے جو نبود کی دور گیا سلطان ابراہیم ہے اختیار جو نبود کو دور گیا سلطان ابراہیم ہے داختیار جو نبود کو دور گیا سلطان ابراہیم ہے داختیار جو نبود کو دور گیا سلطان ابراہیم ہے داختیار جو نبود کو دور گیا سلطان ابراہیم ہے داختیار جو نبود کو دور گیا سلطان ابراہیم ہے اختیار جو نبود کو دور گیا سلطان ابراہیم ہے داختیا ہو نبود کو دور گیا سلطان ابراہیم ہے داختیا ہو نبود کو دور گیا سلطان ابراہیم ہے اختیار جو نبود کو دور گیا سلطان ابراہیم ہے اختیار جو نبود کو دور گیا سلطان ابراہیم ہو اور شاہ سے کا لیم سے دونس تھا ایسا ہی اُس کے مرنب ہو اور شاہ سے جو نبود کو دور گیا سلطان ابراہیم ہو اور شاہ سے جو نبود کو دور گیا سلطان ابراہیم ہوا اور مرکیا ۔ میں اُس کی میاہ میں ایسا ہی اُس کے مرنب اُس کی حیات میں اُس سے ہوا اور مرکیا ۔ میں اُس کی میاہ میں اُس کے مرنب اُس کی حیات میں اُس سے ہوا اور مرکیا ۔ میں اُس کی میاہ میں اُس کے مرنب اُس کی میاہ میں اُس کی حیات میں اُس سے ہوا اور مرکیا ۔ میں اُس کی حیات میں اُس کی میاہ کی میاہ کی میاہ کی میاہ کی اُس کی میاہ کی میاہ کی میاہ کی کی کو کو کر گیا کی کو کرور گیا کی کی کو کر گیا کی کی کو کر گیا کی کی کو کر گیا کی کی کر گیا کی کر گیا کی کر گیا کی کر گیا کر گیا کر گیا کر گیا کی کر گیا کر گیا

مناقب ما دات و رساله عقیده الشما ببیر

کے بعد مرشخص اس کا ماتمی تھا۔ اس کی مدت سلطنت چالیس سال کچھ میں تھی۔
اس کے زمانہ کے علماد میں سے قاضی شہاب الدین جو پنوری تماجس کی با دشاہ تعظیم
ایسی کرتا تھا ایک دفعہ وہ بھار ہوا تو اس کے سرمرہ پانی کا بیالہ صدیفے کرکے آپ بی لیا
اور کہا کہ بارخدا یا کہ ہر طاکہ قاضی کی را ہ بس بو وہ مجھہ کونصیب ہو۔ اس کے زمانہ کی تصینی اور کہا کہ بارخدا یا کہ ہر طابحہ قاضی کی را ہ بس بو وہ مجھہ کونصیب ہو۔ اس کے زمانہ کی تصینی ایس کے زمانہ کی تصینی اسلامی میں مدیع البیان وقاد
امراہیم شاہی و تفسیر فارسی جس کا نام بح المواج ہے اور خود اس کی مولفات سے رسالہ

#### سلطنت سلطان محمود بن سلطان ابرا سيم تشرقي

ماہ تشرقی نے مسرور ہو کر اونیں زیخر قبل تھھ کے طور سلطان جلجی پاس بہیج اور يبرخان اس امر مرمطلع موا أس نے سلطان محمود فلج کو عریضہ لکہ ضمون یہ تماکہ ہم کو یہ وَیار سلطان ہو شنگ نے مرحمت کیا تھا۔ اب س ا لمیٰ سے اور اُس تنہوکت دستگاہی کے تریں سے مائب ہوا وہ تلافی و تدار**ک افات کرکے** ہے قدم باہر منیں رکھے گا اور احکام سا وی کے نفا ذبین کا سانہیں کرے گا۔ ے سنے اُس دیار کو قا در نُساہ کو غنایت کیا تھا۔ اس کا خاندان ہمارامطع<del>ے ہے آگئے</del> سيح كناه معا من كريكه للوكو أسيب نهنيايسُ ابني جواب مكتوبه اورعر بضي على خان بيونجا تما كەيىرىنىيەخار كاعرىفىدا ياجى كامضمون يەتما كە فىقىرسلطان بۇنىنىگ كے زمانە ہے آب کے خاندان کا مطع حلا آ ٹا ہے۔ حال میں سلطان محمو د شرقی کمینہ دیرینہ وعداوت ولايت كاليي يرحير والياب اوراس ومارير قبضه كركيا سيمسلمانون كي موكو ر جلا وطن کیا سپے اور جند بری کو حیل کیا ہے سلطان محمود فلی نے ہا وجو دیکر ان تحمد وشرتی کو نصیه خال کی ما دیب کی اجازت دی نهی مگرنصیه خان کی عفر وانکسار دوم شعبان سرمیم، میں اجین سے چندیری کا لی کی طرف موج خبركوسن كربا توقف ارسف كے ك دورا - دونون السكرمقال بوك لشُکراینے دا رُہ کو پیلے کئے ٔ۔ آخرکو شنح حہال الدین کی معرفت صلح ہوگئی جس کے موافق یہ با باکه ایب آبنده با د شاه کی اولا د کاسلطان شرقی متعرض ته مهو اور پیر کمبهی مید ے ۔ چار ٹیپنے بعد کا لی اور ایر ح نصیر خان کے سیرو کیا جائے بر جلی منڈوکو چلا گیا ۔ سلطان شر تی جو نیورمیں آیا بیا *ن سس*یاہ درست کرکے اُس نے جنا کے سرکمش زمینداروں کی تنبیہ کی ہیر ملک اور سیر کی طرف متوجہوا اور اس کو معلوب کیا

تواکثرامراءا فغان بہاک کرنصیب شاہ سے ملتی ہوئے تنے ملطان ابرامیم کا بہائی سلطان محمدوہ بنگالہ مس آیا تنا مراکب شخص کو اس کی لیافت کے موافق رکنات دھتبات <sup>با</sup>ونشاہ نے بیے سلطالؤ کی مٹی جو اس ملک میں آئی تہی نصیب شاہ کے عقد بکاح میں آئی۔ <u> هتا ب</u> میں بابر باد شاہ جونیورمیں آیا اور اس ملک کوسٹحر کیا اور بنگا کہ یرقیضہ کرنے کا قب یا تونصیب شاہ نے بہت تھنے تحالف بہیجے ا درعیز و ْداری ظام رکی با برنے صلاح و قعت و کیمہ صلح کر لی اور الٹا چلاگیا . جب با بر کے بعد ہمایوں باً د نشاہ ہوا اور یہ شہرت ہو دی کر مبنگا لہ لی تسیخر کا ارادہ دہلی کے باد شاہ کا ہے تونصیب شاہ نے سیسی پھیلا میں اخلاص وخصیصیت ومحبت کے اظہار کے لئے ملک فرحان خواجہ سرا کے ہاتیہ مبت نفیس تحفے سلطان ہما در کجراتی یا س بسیجے-اہلجی کو قلعہ منڈ ومیں سلطان بها در کی خدمت میں مہجا حب کوسل<del>طا کی</del> خلعت خا**ح** مرحمت کیا اس مدت میں نصیب شاہ باوجو د دعوی سیادت ایسے حق وظام کا مرکب ہوا کہ جس کی شرح سے سب کی خاطر مکدر ہوئی س<del>یان ہ</del>ے ہیں اس کی عمرتام ہوئی یہ نہ معلوم ہوا اعل طبیعی سے مرا پاکسی نے اس کو مار ڈالا ۔نصیب شاہ کے بعدسلطان محمو دینگا کی ے میں استیلایایا ، وہ نصیب ننیاہ کے امراس تھا ۸ اسال سلطنت کی بٹیرشاہ نے اُس لِشَكُوتَنِي كركے زخمی كيا ، وہ بعاكب كر بها يوں باد شاہ يا س كيا - بهايوں <del>باد ال</del>ي بديين شيرشاہ كوشكست وے کر نبکا لہ کا باوشاہ ہوا اور گورمیں اپنے نام کا خطیہ پڑ ہوایا۔ پرشرشا ہے سے یہ ملک اُس ہے ہے لیا۔ محد خاں افغان کوا مراد سلیم تناہ میں سے تعالی کی جانب سے بھال حاکم مقرر ہواجیب **خیار گیا ڈکسکے سیٹے سلیماں نے کملیم شاہ سے نحالفت کی اور نو درنیا بقب مطان بہا در کہا** 

سلطنت سليم فان سلطان بها در

چندروزسلطان بهادرنے سلطنت کی کمیلیانی کرانی افغان نے بنگالہ کی حکومت مال ک<sup>وو</sup>م مِثناہ کے امرامیں سے تھا۔

جلدهم

#### حكومت سلمان كراني مبادر

سلی شاہ کے بعد بنگالہ اور بہار کا حاکم بالاستقل ل بلیمان کرانی مقربہوا اور ولایت اڈیسکو بسی اُس نے فیج کرلیا ۔ اگرچہ اپنے نام کا حظ بنیں پڑ ہوآیا تھا گر حضرت علیٰ اپنے تیس کھا تھا ۔ بحب طاہر جلال الدین اکمر شاہ کے ساتھ ملائمت کر کے تحف یہ یے بہتجا تھا ۲۵ سال حکومت کی سام ہے۔ میں مرکن ۔

#### حكومت بايزيدا فغان ببيلمان

باب کے بعد مند مکومت بربایرید مبیا۔ ایک مینے کے بعد چازاد بہائی کے بیٹے ہانسونے است مار ڈالا اور خود بھی کشتہ ہوا۔ اس کا چھڑا بہائی داد د خان اس کا جانشین ہوا۔

#### حكومت داؤ دخان افغان بن سليمان فغان

داؤد خاں بعد بھائی کی وفات کے ولایت بنگا کہ کو تھر ب بیں لایا اور فتہ وف او کو مٹایا ب خطبہ و سکہ ایٹ نام کا جاری کیا۔ شرب مدام اور اوباش مصاحبوں کے سبب سے ممالک اکر بادشاہ کے جالی میں مراحمت بہنچائی (سارا عال واؤد فاس کا آفبال نامہ اکر شیابی میں لکھا ہواہی کہ اسی بیلطنت بنگالہ کا خاسہ ہوگئی یہ جیروہ جد آلطنت نعمی رہی فقط

# مارنج شا بان شرقي

جون پورا ور ترمت میں جن با و شاہوں نے حکومت کی ہے وہ ماریخوں میں شاہان شرقی کھی جا تے ہیں۔

حكومت سلطان الشرق خواجه جان

سلطنت لطان مبارك<sup>شا</sup>ه تنرقي

سلطان الشرق حواجه جبان في جند سال لطنت كي أس كا اراده تماكة خطبه وسكه ابنة فامكم

جاری کے سلاطین پوربی کی طرح سربرجیترد کے لیکن اعجانے نے اُسے فرصت ندی وہ یہ ارمان اینے سابقہ فاک میں لے گیا۔ اس کا مسبعہ یعنی بہر فوا ندہ ملک قرنفل اس کا جانتین ہوااس دمانہ ایش سلطنت وہلی کا حال ہیں ہے۔ اور زیادہ غیر خوا ندہ ملک قرنفل اس کا جانتین ہوااس دمانہ آتفاق کرکے قرنفل نے اینے تیل شاہ مبارک شاہ کا حظاب دیا اور در رشاہی بر مبنیا سلطان محملے استعمال کے لئے استعمال کی اور دعوی شاہی کی جرشکر آگ بگولا ہوگیا۔ بہتر ہوائی وہلی وہلی اور داچوت کی ایک سلطان کی حجمہ وخرگاہ کے سائل کئی کی جب قونوج میں آیا توش ہوار شاہ مبی افغان مونل و آجیک اور داچوت کی ایک حملے مسلطے آب قوس قرزح کے رنگ و کمانی میں بی جرائت وہمت نہ ہوئی کہ ایک دور سے برحالوال مونوں کو جا تھا ہوگیا۔ بہتر کو جا نہوں کا مسلمان میں میں ہوئی کہ ایک دور سے برحالوال میں آیا۔ اقبال خان اُس کو سابقہ کی جو نبود کی کئی سے سامنے ہوا۔ شاہ میں گئی اور بار میں آیا۔ اقبال خان اُس کو سابقہ کی کو نبود کی کئی سے دو کو سابند کی کو ایک و مالوہ سے بہر کر دہی میں آیا۔ اقبال خان اُس کو ما بھر کے کہ خود ماہ تی کہ کئی کہ کہ کہ کہ جو کہ ساب کہ ہوا۔ شاہ میں گئی سے برکر دہی میں آیا۔ اقبال خان اُس کو می جنمن نے اُس کے کہ کہ خود میں بربا دکر دیا۔ اس کی باد شاہی کی مدت ایک سال اور جذماہ تی ۔

#### سلطنت شاه إبراهيم تشرقى

مبارک شاہ کے مرنے کے بعد اُس کا چھوٹا بھائی بادشاہ ہوا اُس نے شاہ ابراہیم شاہ آئی قل اینا خطاب رکھا ۔ یہ بادشاہ عقل و داخش سے متصفت تھا۔ اُس کے زمانہ میں مملکت ہندوستان کے فضلاء اور ایران و توران کے دانشمند کہ استوب جمان سے پرسیّان خاطرت دارا لامان چوپنورمیں آئے اور اُس کے خوان احسان سے متعظے ہوئے۔ اس کے نام پرکئی کتابیں اور رسا سکھے گئے اس کے دولت خانہ میں صاحب عقل وگیاست و شجاعت امرا و و زراج مع ہوئے اُس کے ایام شاہی شروع میں اقبال خاں محمود شاہ دہلی کو ساتھ لے کر جوپیور کی تینے کے ارا دہ سے قوج میں آیا سلطان ابرا ہیم ہی لاکھ کے ساتھ درزم و پر کیار کے لئے متعدم و کو کئارہ بر آیا۔ بخانوں کو توڑا اور خراب کیا بہت ی غنیمت لیکر جونیو رہی آیا۔

ہر ہے ہمی می موثو شاف فرم کی کا محاص کیا اور قریا شرق کیا یہ مطان بلول لودی و بیالیو سے ہلی ہی آہب سلطان محمود نے دیکھا کہ در با جال فعان کہ باوشاہ ہلی ہے وگرداں ہوکرا سکا فوکر ہوا تھا اونی میدان ویگ ہم جھے وکھائی تو توقت میں صلاح نمیں مجمی مواجعت کی ان ملی نے دسکا تعاقب کے فتح خاص بڑی کو کہ اوسکے امرا سے کلاس من نما ارڈوالا اورسات جنگی ہاتھی چیس کر اے کئے ۔

ئىت ئى بىلول بودى الله و كى مغد بىكى كوا يا دىمال محمود شاەتىر قى كواوسكامقا بىمواجىكا ھال ياد شالان بى كى يائى مىں بيان مواجوالى س آبادى دۇك دونوك شكرىقال بىئ يىلول بودى كىچواراوما ئى تىلى ئىلىلى ئىرىكىلىل ئىرىنى بىرىنىڭ ياراو دەگرىقا رىبوا داھى جنگىلىلىلانى نىمونى غىقى كەشاە مودشرقى بىلاموالىش مىسرىكىا دارىكى مەت سلىلىنت مىرىن ل چىدما قىمى د

سلطنت سلطان محرُشاه بن مجمو دشاه شرقی

ہی ہوں بھر یہ ہوں ہے۔ بیان ہی ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ایک ان کے سطان شدہ طلال خارا جو ہی کے سائیقن مور مورشا مسے ومن کیا کہ مارش ، سلول کا مصر شنون ماریکا ارا دہ رکت ہی سیس عکم شاہی سے شا نہرادہ میں خاں وسلطان اجود کی تئیس بزارسوارا در ایک نبرار ماعتی لیکر دشمن کی سرراه رد کنے کے بعانہ ہے لشکر شا ہ سے علمحدہ ہوئے اور جرننے کنارہ پر چاکر ٹلیرے یا دشاہ ہلول بودی نے اُنکے آنکی خیرشکرا کے مقالم مح لئے فوٹ بیچی شاہزاد چین خال بہ چا ہتا تھا کہ حبلا خاں کوچات کہیں رہی اٹھا ساتھ لیلے ، وسکی طلب میر آدى بىچە دا*س شنان سالىن ئىلىڭ ئوقىت كەنامىلەت نىيىن كۇ. جالىل مان يېچە آن رىس*گا و دىاگ مورً رُقتونج كيطرت علج اوسِلطان بهلول كي فوح جومُفا بلڪ لئے آئی تھی وہ آئی مگر علی کئی شا ہزا وہ جلال خال چومین خا**ں کی طلب کے مارفق لشار محرّ**شاہ ہے آیا تنا وہ جرنہ کی طر<sup>ن ک</sup>وانہ ہواا ریبلول کی فو*ت کو*سین خال کی فوج سمجہا۔ جیٹے مزد کیکٹے یا توہلول کی فوج نے ادسکو گرفتا رک اور بدھان کے روبرولا کی۔اوسنے قطب خال *کے وہن مں اُسے قید کیا ہے ڈا* ہی اب مقادت ن<sup>ہ</sup>ی وہ قوج کو جلا گیا۔ عطان بعلول نے آب گنگ کے كاره تك أسكاتها قب كيا اوما سكاكيمال اسباب لوط اليا -اورد بلي واحبت كي حبوقت حبين فال يي بي راجي کے پاس آیا۔ اور والدہ ادراعیان ددلت شرقیہ کی میں ہے اوسٹے تخت پرجلوس کیا ا درسلطان میں ٹر فی خطاب ہوا ۔ اورا دے فکس میارک گنگ فک علی گجاتی اور تا مامراک<sup>س</sup>تین کیا کہ محکمہ شا و شرقی کو آپ گنگ کے ک<sup>ن</sup> ڈ يررا جگير كي گذرگاه پرردكس جب لطاح بين شاه كالشاؤر سيآيا تو لعبض امرا كه محد شاه شرقی كے همراه تصے جد ا بوگئے او مِغالف سے ماملے وہ چند سواروں کولیکہ باغ میں داخل مواسیاں دشمنوں نے اسکا محاصرہ کیا ا محراشاہ بڑا تیزا آراز قادرتها اوسنے تیرو کمان ہاتھ ہیں لئے ۔ ملکہ جہاں بی بی راجی نے اوسکے سلاحدار سے ملکر ا و سکے قام تبروں کے میکان کال الے تبے میٹنافٹ ترکش سے جو تیرنکا لاوہ بے پیکاں تها ناجیار شمشیر لا تھ میں لی کی آدمیں کو مارا سنا کا و محر شاہ کے مطابق مبارک گنگ کے القے ایک تیرانگا اسی کے زخمت مركباء سلطان سين فيهلول مصطوكرتى وونون في مدكياكه عارسال مك برايك ايين ا ین مک بیزان میراوررائے برتاب که اس سے پیلے محد شا وسے ملاتها و وقطب الدین خار کے دلا ہے ویف سے مطان بہلول سے ال گیا۔ سلطان میں فے قوع سے کو یے کیا اور جب حوص مربد برآیا تواو سے قطبيغان اددي كوجونيورس طلب كرك اميغ ثلعت ديكرا غزاز واكرا مرتح ساغة بادشاه بهلول بإس بهجيريل باوشأ بهلول نے او سے عوض میں جلال فال کو تعظیم و کر م سے خوشد ل کرے کتا جمین شرقی کی خدمت میں بہجد ما بیر سر ، بادشاه این این مقامنین <u>علی می</u> شاه مورشاه شرقی کی دن سلطنت با نی مینی تمی ر سلطنت سلطان حبين ثناه بن محمو دنثاه تثرقي

ا دیر بیان مواکه سطان مین شاه بهانی کی مگر با دشاه موا اور سلطان بهلول سی مسلم کرل-اب ه جونیوری آیا- بهانی کے معاملہ سے متنبه موکر تهویا سے و نوں میں جوسردارصاصی اعید تصاو نکو مکمت

تدبير سے قبيد كيا - اور مين لا كھرموا را ورجو وہ سو فاعتى ليكر فاك اڑلىيىد كى طرف متوجه مبوا۔ <sub>را</sub>سته ميش ويران كيا - أمين الإدى كانشان نه جورًا -ولايت الرئيسةي آيا تواطرات جوانب بي مي اراج كيك امورکیا۔ رائے اولیہ حران تناکه کیا کروں بخر مجزوا نکسار و بیجارگی کے اسکا فریا درس کو نی فہ تنا ۔ سلطان کی فدستای کیل بیجا واطاعت مالگذاری کا افلار کمیا و سلطان نے اس ملک کی سخرسے باقد اصابی را۔ نے تئیں ہاتھی درگر کوڑے بہت اقمینند والتعدا وربہت نقو د بسیحے۔ سلطان جونورس بيلاآيا - او سيخ كشيري قلعه بنارس كى مرت كى ده فراب بورا بتا او راى سال من آد بزرگ مرار ونکوگوالیار کی تسییرے لے سیاا دنہو سے جاکر محاصر کیا - رائے گوالیا رطول محاھ مسے عاجز میواا پر بلطا<sup>ت</sup> مین کامطیع موگیا جائے گئوکرٹ استقال مدسے گذری تواسنے این بیوی کے اغواسے شریبہ میں دہی کی تسخیر کا اراده کیا - به بهوی او بکی ملطان ملا الدین کی بیش قمی وه د ملی کی سلط**نت کوای**نا حق سمجتی تمی <sup>د</sup> بیش م ۵ لا کھ چانیس ہزار روارا وزنے دہ مو ہاتھی لیکرا وسطرت متوجہ ہوا۔ باوشاہ بعلول نے سلطان مجرد خلجی یا س ير لمي بهجكر بيهبنيا مردياكه أكراك امدا دك تصدت تشريف لائيس توقنعه بياية آپ كوديديا جائسگا. اهمي شاري بآ جوابْ آیا تناکشاہ بن شرقی والی دہلی پر بالی متفرت ہوگیا یسلطان مبلول نے عِزوز اری کے بلا و دېلي آپي تعلق رکه تي پي اگر اللي دېلې گر د لک اتساره اشاره کر دېمېر کئے چيوار دیجے تومیں انب کے نوکروں میں عل ہوتا ہوں اوراس بلدہ میں آپ کی طرن سے حکومت کر دیگا سلطان حیین نے لینے غرور و نگبر کے سبت او مکی مرٹن کونیٹنا ۔ بادشا ہیں ان چار موکرانہا رد ہزار سوارا فغان لیکرور کیج ، پرسطان مین کے سامنے بیٹا۔ دریاعاُل ننا ا سلئے کچھ نوں لڑائی نہونی سلطان مین کی س**یا ہ ملک** کو ناحنت كرنے كئى مولى تھى مشاه دہلى نے اوسكو تمنيت جا نكر عين موسم كرمايس حبيكه دريا يا ياب تهاو مال -عبوركيا جغروں نے شامسين كوا سِكى خركى گروه غرورك نشديس السامت تماكدا وسنے كھے بذمنا۔ دلى كا لشکر دریاسے اترکرا وسکے لشکر کولوٹنے لگا جمین شاہ کی بے شعوری کے بیب امراا ورسا و نهایت فعلت میں رائیم ہوئے اور چوٹے بڑے سب بھاگ بھلے۔ سلطان حین کوسوا، بہاگنے کے کچھا ورز تبن پڑا۔ ملکہ جما ل ا وزمًا ما لِل حرم گرفتار موسئے مسلطان بل نے حق نمک کا جیال کرے ان سکیے اغراز واکرام کے ساتھ-حین 'پاس ہیچٰدیا لیکن ملکہ ممال صبیحیین شاہ پاس گئی توہیرا دیکو دہلی کی تسخیر ہرآیا دہ کیا وہ دو بارہ ہلی ی طرت متوعه بردا رجب<sup>د</sup>ه د بلی سے نهوری دورر با **آن ه ب**هلول **دوی سنے پیغام ب**نجا که اگر شا **دم رئ** هم**یر آ** کومعان کرف او لینے عال بر مجھے بہوڑنے تومیں ایک ن باوشا دے کام آو بکا۔ مگر و ولیت ترقبیر کا وقت آگیا تها مشاه شرقی نے شاہ دہی سے عزکی قدر نہ کی اور اس نعمت کو شم حقارت سے دیکیہا جو آبنا صواب

ویا -اوربیشیتر-مے بیشتر قدم تربایا حب سلطان بهلول نے مفایلہ ومقاتله کی تولڑا لُ کے بعد ببرلشكر جونيور كوشكست مولئ اوربيرتيسري مرتنيشاه شرتى سامان كركح آيا نوعي نزميت یا نی اور چیقی مرتبه بی تو به نوبت آنی که شاه شرقی گھوٹے سے گراا وربیا گا-اسکا حال بادشا کا د ملی کے طبقیں بیان ہواکہ سلطان ببلول اوری کے قبضی جرنبور آیا سلطان مبن اپنی مالک کی غایت انتها پر بھائگا ا در تھوڑی کی ولایت پر حبیکا محصول یا نخ کر طوڑ دام تھوتی عت افتیار کی اورسلطان بهلول یا وجود قدرت مروت کے سیسے اوس کا متعرف احوال نہوا جونیور کی عکومت اینے بیٹے باربک شاہ کوسیر دکی ا ورتا مران حمالک پر اینا قیفنہ کیا اور ان كانتظام كيا يجب ببلول لودي كانتقال مواشا حبين شاه شرقي في فتنذ برياكيا اوربار بک شاہ کولشکے ساتھ وہلی اس ارادہ سے لے گیا کسلطان سکت رودی سے سلطنت تیمن کے لیکن حب اڑا تی ہو تی تو یا ریک شاہ کوشکست ہوتی اور وہ جونور بھا گا باوشا ہسکت ر ربودہی نے جو نیور پر قبصنہ کیا ا ورسلطان حسین شاہ شرقی کا تبا قب کیا۔ ميى خمير ما مد فسا وتھا لڑنے کے بعد اوسکو اس گوشہ سے بھی نکالا حِسِ میں وہ رہتا تھا. وہ پریشان حال شاہ جلال الدین شاہ فرما نروائے بنگالہ پاس گیا۔ علار الدین نے اُس تے کئے اسباب فراغت متیا کیا اور اوسکی فاطر دوٹامیں ، تقصیر نمیں کی رپیرشا جبین نے ہونیٰ تردد نہ کیا اس فاندان کا غانمہ کشتہ س ہوگیا ۔ ور سال سلطان حبین نے سلطنت ى بنگال يى چندسال زنده ره كرو فات يانى فقط

### بسمانة ارحمن ارحيم

#### ياريخ وطن ياوكن بايريخ وطن ياوكن

کتورہند کی سے دوستے ہایان کرئے ہم بتاتے ہیں کہ سہمان اسکے دوستے ہندون اور دکن کس طح کیا کرتے تنے اب کہ ہاری تاریخ کا زیاوہ ترحصّہ ہند وست ن میں مسلما نوں کی عملداری کو بیان کرتا ہے اب ہم جدا گاند دکن میں نبلائیں گے کہ سلمانوں نے اپنا عمل وخل کیو کر پدا کیا اور ہند وستان کے یا دست ہموں سے کیا کیا اس کے معاملات اکیر کے عمد تک ہوئے۔

مسرزمن مندكابيان

فلاصہ جال ہمنہ وستان عجب ایک رنگیلا جوان ہے کہ شال میں اپنے سے رہے کہ مال میں اپنے سے رہے کو ہتانی کلا ہ کے اکا رکھی ہے ہے اس میں شکیل ایسی ڈال رکھی ہیں جن میں سے فیر تومی آئیں ان میں سے بعض نے توائی کے سربر دعولیں لگائیں اور اس سے دولت وال کولوٹ کرسر بر جو تیاں لگائی ہو لی آئیں اور اس میں اپنے تنگیں آبا دکیا اور اس کو سربر وشا داہ کیا ۔ غرض کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو بنچایا ۔ شمال میں تو ہو کہ دیا اور اس کوسر سنہ وشا داہ کیا ۔ غرض کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو بنچایا ۔ شمال میں تو ہو کہ دی کی فوک سمند میں ڈیورکھی ہے اور اس جزیرہ سے یا گول کی جو تی کی فوک سمند میں ڈیورکھی ہے اور اس جزیرہ سے یا گول میں چھوٹ وہ میں یا ون گوکا ۔ مشرق امریس ہمندرسے ہم آئوٹی کر رہی ہے جیسا کہ سرکی طرف سے وہ آدمیوں کو بلاکر

آئی زمین میں آبا و کرتا تھا ۔ ایساہی اپنی ان تغلوں کے تلے سے اپنے باٹندوں کو نکال کر لنگا ۔ ہر مہا یسسیام ۔ کمبوڈیا اور جزائر منطقہ عارّہ میں آبا وہونے کے لئے بیجا تھا۔ جغرافیہ داں کشوہت کوایک مثلث جزیر ہ نیا تاتے ہیں حس کا طول ملا ہشر تی

جغرا فیه وال کشورسند کوایک مثلث جزیره نابتاتین حیں کا طول بلا دمشر تی ۸۴ در حیب و ۹ و درجه کے درمیان واقع ہے اور عرمن بلا دشمیالی ۴ سرورجه ۸ ورجے درمیان ہے اس شلت کا قاعدہ براسلسلہ بہاڑ وں کا ہے جوبندی یں وٹیامیں اینا نظرنہیں رکھتا اورحیں کی دومتوازی دلواروں میں دوتیزرو ورہاؤں کے سلسلے مشرن ا ورمغرب میں بٹرے جویش وخرویش سے نکلتے ہیں ا ورمہب اڑوں سے نیچے اُترکرانی ہمستہ شالی نہ رفتا رہے ہرطرف بہتے ہیں اور ایک یا تھ کی طرف نیلیج بنگال میں اور دوسرے ہاتھ کی طرف بحر عرب میں عالمے ہیں۔ ان کے طول است لبح بی اوروه اس قدرزمین کوسیراب کرتے ہیں که ان کا جواب دنیا میں نہیں وہ بڑی بڑی فراخ سرزمینوں کو او مرسے مصالح ڈیبوکر بناتے ہیں۔ان دریا ہوں کی جنم جوم کا <sup>ن</sup>ا م ہمالیہ ( بر**ت** با سروی کا گھر) ہے ج*ن کے عرض کا تنسیب*نہ دوسومیں اور طول کی غایت نمایت پندرہ سوس ہے میشد اس کی مبند ہوتیاں برت سے یوشیدہ رتی ہیں ۔ مہند وستان کے لئے بیہالیہ تعمت عظمیٰ ہے ۔ ہوسعہ گر مامیں اس کی برت لیلنے سے دریا ُوں میں یانی ہرارہتاہے۔ یہ برت ہوا کی گڑی کو کم کرتی ہے۔ای سے دریا بہتے ہیں اور اس طرح بہتے ہیں کد اُن میں سے نہریں کٹ کٹ کر ساری زمینوں کوسیراب کرسکتی ہیں ' ور قحط کی آ فات کو کم کرسٹتی ہیں ۔ قحط سے زیا و سخت بلا ہندوستان کے لئے کوئی نسیں ہے۔ خیالی حساب یہ لگا یا گیا ہے کہند وستان میں قدرتی یانی اس قدر ہے کہ اگر انسان اس کواپنی صنعت کاری سے اپنے کا مہیں لائے تو اس ملک کی پیدا و ار کو چودہ گن کرسکتا ہے یہ بیارا إِن وأمان وإما آپلے ہو تھے ہیں کراینے بیلے جو دو فکوں کو پال سکتے ہیں ور زنت کی توجه اس پرمپسی اب ہے برابر علی گئی تو وہ اس خیب ل کو عال بنا دیگی اس كتورمن د كومسلمان و وحقول مي تقت يم كرك في من دوستان . وكن . ہند وستان کے بیر حقیر تھے پنجاب جو سندہ اور تنج کے درمیان ہے دہلی سے بنارس نگ فک بهمار بنگال -اڑیسہ - انہیں آخر ملکوں کومشر تی صویے بھی کتے ہیں ۔ وکن شالی اصلاع سے مشرق میں دریاء نریدا سے مغرب میں دریا مها نذی سے جدا مونام اوراسکے دریالوں کا نظام ہی جداہے وہ ایک مثلتی جزیرہ ناہے جنگی سطح و ہلوان ہےمغرب ہیں وہ ایسی ملبند *ہے کہ اکثر د*ریا رعظیم*اس کےمشر ف کیطر*ف به كرفطيج بكال مي بهتي بي مغرب بي اس محتصل بها لربي ا ورسك رق مي عبي يهاره إيرا مُرتصن نمين به دونو كوبستاني سليك مشرتي ومغربي ايني جوني دو دابيا پر ملاتے ہیں سلسلہ شرقی حیں کوشرتی گھاٹ کہتے ہیں ہی کے یا وُں سے چندمیں کے فاصلہ م بحرعرب سبع- وكن ايك وسيع ملك ب و ه خط استواسي تمثه ورجو ل مين مهيلياً ب اس کاستے رہاوہ عوش آ ٹھ سوئیل ہے۔اس میں دریاد نربدا آ ٹھ سوئیں کے قریب ہتاہے گراپیاکو ہتا نی اور تیزرواں ہے کہ نہ زراعت کے لئے نہ آبیاشی کے واسطے انسان کے کام میں آتا ہے۔ تربداکے جنوب میں اس کے متوازی ایک وریا و تایتی ہے اور اس سم جوب ہیں ایک اور سالہ بیا ڑوں کا ہے جس کوست پڑا کتے ہیں ۔ یں وووریا وکن کے ہیں کہ جلیج بنگال میں نہیں گرتے ۔ مها ندی فایت شمال میں ہنگروواوری اور کرشنا بهیام تم بدرا کاویری میا وروریایی-

بندۇل كىعملدارى كاببان

ہند وستان ہویا وکن دونوکی قدمی زمانہ کی تا رکیس تا رکی میں ہیں مُرحب نے مانہ سے کشور ہند کے کچے ال رکنی حالات معلوم ہوئے ان سے معلوم ہو تا ہے کہ شمال ہمت میں مور باکا بڑا منبس سلطانت کرتا تنا اور وکن میں ان منبول کاراج تناکد مروراک یانڈیاں فایت جنوب میں حکومت کرتے تھے ان کے شمالی اجرمشسرتی اضلاع میں

<u> ب</u>ولا مکومت کرت تنے اور شمال مغرب کے اضلاع میں جیرا (کیب خطرت عیسیٰ دکن کی ملکت کی بیصورت نبی - بیتحقیق معلوم ہے کر هست میں اس مور یا فرا نرواتھے اور یا نڈیاں میکاس تھنیزے زیا نہیں حفرت بیستی سے سنت پیلیموجود تھے اور یہ الرحقیق بھی ہے کرچولا اور کیرل دھیے۔ ان کا ذکر اسو کا کی کتا ہیں منف ل قب ل از *حفرت عیسیٰ موج* دہے تو اس سے ٹابت ہو ناہے کہ وہ اس ز ماینہ سے بيت ترموجود تص مر دكن كي الطنت كي زبان حكايات يي ثريال وجولا ا اور الطنتوں کے ذکر سے پہلے کسی اور توم کی سلطنت کا ذکر نہیں آیا اور یه تینو اسلطنتوں ہم زما نہ بیان کی جاتی ہیں اور بہک و تحقیق معلوم ہے کہ سستہ قبل أز حفرت ميسطً يانديال كي سلطنت على اس النام اس زماني جولا اوجيداكي ملطنت کومیح طور پرمقرر کرسکتے ہیں ۔ کل شرقی کارہ پر گھاٹ کے پنچے چیراآیا دیاہے ا و ر فا لبًا یہ ہے کہ کل مشرقی کنارہ کا طول تقریبًا ان ہی سے آباد تھا گر ہس زمانہ ہے یک کی کو لئی مشعبا وت الین نمیں ہے کہ حس سے بریات نابت ہو کہ وکن میں لمطنت کا وجود تھا یہ ممکن ہے کہ تمام ملک ویران ونڈ کا رینا ہو یاص میں چٹ دوسٹی آ دی اپنے قبیلوں کے سردار وں کے ماتحت میں رہتے ہوں۔ "ماریخ کے طالب علموں کو یہ یا د رہے کہ جورتبے کہ مزروعدا ورا یا دہیں و ہ پہلے باکل وہران ا وغیب را با و تھے - حرف کوہتا نی قطعات حنگلی ۱ ور وسٹی جانور وں کے سکن تھے گرید مبی بعوانا نہیں چاہئے کہ مذہبو ل کے افسا نوں میں سلطنت کانگا کے موجود ہونے کا ڈکرا تا ہے۔

او کاکے زمانہ سے کچے وصد کے بعد مشرقی سائل پربلہ قوم بندر تنے ایسی بڑی کہ انہوں نے اپنی بڑی کہ انہوں سے سائلہ بڑیا لیا کہ انہوں سے سائلہ بڑیا لیا چوالا در ان کے ہمسانہ کی سلطنت قائم کر لی اور تجارت کو تیں مشرقی سامل کئی وم سے چوالا در ان کے ہمسانہ کی سلطنتیں ان سے ڈرنے لگیں سان کے پاس مشرقی سامل کئی وم سے ادالیسہ کے حددود تک ملک تھا۔ زمانہ مال میں کوئی شادت نمیں ہے کہ جس سے معلوم ہو

کرکیونکرانہوںنے اپنی مجبول مالت سے اپنی سلطنت پر ترقی کی مگریہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ وکنی سلطنتوں میں سے ایک مالیشان سلطنت سندہ میں تھی ۔جب شال مہن د سے چلو کا قوم نے نقل مقامر دکن میں کیاہے ۔

شالی بهندس سنسته میں موریاً بین کے بعدسنگ بنس کا اقبال جبکا اور بعد اسکے

الا تسلیم قبل از عکو کا فبس اقبال مند ہوا۔ ان را جا اول کا آخر را جب مارا گیا اندہر ا

یا اندہر پر بنا اس کا جاشین ہوا اور سسسة بل از عیسے سے مسلمہ عک سلمانت کی۔ وہ

بودہ تھے اور اندول امرائوتی میں سنگ مرم کاسٹو پا بڑا تا ندار بنا یا اسی زماند کے
قریب بینی پانچویں عیسوی صدی میں مغربی وکن میں چلو کا کی سلمانت کا اقب ال چبکنا
شروع ہوا اور قدی چلو کا کے متعلقات میں ان قوموں کا فوکر سُسنے میں آیا۔
شروع ہوا اور قدی چلو کا کے متعلقات میں ان قوموں کا فوکر سُسنے میں آیا۔
نی د فائب سامل مغربی کی ایک تومی اور موریا د قدیمی موریا کی اولادی جو کو نگو
کے ایک صقیمیں رہی تھی۔ سندرک و مائنگ د بطاہر وشی قوم میں یعنی املی باشندے
کے ایک صقیمیں رہی تھی۔ سندرک و مائنگ د بطاہر وشی قوم میں یعنی املی باشندے
کے جنوب مغرب یا جنوب میں رہتا تھا۔ قدیمی چلو کا زمینس ٹون کیا کرتے تھے ان کے
کے جنوب مغرب یا جنوب میں رہتا تھا۔ قدیمی چلو کا زمینس ٹون کیا کرتے تھے ان کے
ان عطیول میں ان قوموں کا بھی نام آیا ہے لاط دبمئی کے لاط درس کے باشندے
مالو ( مالو ہ ) گرحرد گرات ) کی بھن اور قومی۔

ساتویں صدی کے تشروع میں جلو کانے آپنے تنئی ان دوشاخوں بنیف سم کیا۔ ایک ثناخ مشرقی و وسرے شاخ مغربی ۔ مشرقی شاخ نے پالورا جا کوں سے وین جی کا ملک کر کرسٹ نا اورگو داوری کے درمیان واقع ہے چمین لیا اور اس بیں آبا دہو کرسٹسٹنا۔ ایک فرماں روانی کرتے رہے۔ و رسسری شاخ مغربی اپنے اصلی وطن مغربی دکن میں آبا دری۔

بندس وسنت سے مسالہ کہ ایک بینی ساح ہی وین تسب انگ نے سامی وہ اس میں ہوتا ہے۔ اس ملک کا مال اپنے زما ذکا اس طرح بیان کر تاہے کہ کدمب نے اسکے تدم بڑا تا

روع کیا ۔ کانجی کے فرمان روالول کو لرط لڑ گرشکستیں دیں اورا وہنوں نے میشد حلو کاسحا وراور سالال سے فسادعنا د کا ہنگامہ گرم کیا ان کا لک حکن میں جوب مغرب اوشال میپورمیں تھا۔ اُس ان کے رہی ترکوٹ نے علوما کی سخت مراحمت کی ۔ بیتحقیق نہیں معساوم کہ بیا ر ابن ترکوٹ آریا جھتری لینی را جیوت تھے جو شال سے شل چلو کا کے نقل مکان کرکے علے آئے تھے ۔ یا ڈرلوڈی منس کے تھے جن کوعلو کانے مغلوب کرنے کے بعد لیے میں طالبا تقا نقط راش ترکوت جولراً نیاں لرہے اُن نتیجہ یہ موا کہ دوصہ دیوں میں بعنی <del>عُرہ ۵</del> فیڈ *سے شرعہ و دہا*ئے تک )مغربی عِلو کا باکس مغلو ہے ہو گئے اور رائن ترکوٹ کی **توت** قریت ہت علدزیاد ، ٹرہ کئی ۔ تر اسٹ ہر کو ٹوں نے جنوب میں فتح کرنے کی کوشعش نہیں کی اون کوشن<u>یہ و منامیں منر</u> کی چلوکا کوں نے بالکل غارت و تباہ کر دیا۔ وفعنہ ان مغر لی عِلو کا وُں کا عروج ہوگیا ۔ رایش ترکو ٹوں کے مغلوب و تنا ہ ہونے سے رط ہ کے بھی ون پیمر گئے کہ اونہوں نے بھی اپنا جلوہ دکھایا اور اپنے فایذان کو س<u>ر میں</u> ے میچ وسلامت رکھا ای زما نہ سکے قریب سلامار ا ویرسننڈا کی قومیں نمو وار موٹس اوررٹ کی طرح اُنہوں۔نے بھی آپینے فا مذان کومطلق العنان بنا یا ا ورکئ صدلوں نک اون کو قائم رکھا بنٹ تلامیں دبوگیری کے بدو وں نے سلا ہار کو نیا ہ کیا تا شکا ہوہ کے

گبارہویں صدی کے وسط میں دفعتہ حب چلوکا کوں کا اقبال یا ورموا ہے ہیں سے
دو مو برس پہلے کا تاریخی حال دکن کا بہت کم معلوم ہے اس صدی کی ابتدا ہیں مشرقی
چلو کا بالکل اُس ملک کے مالک تھے جو ساعل منزتی پر عدود اڑلیے ہے جونب میں یا لہ
ملک کی مد مک پسیلتا ہے ۔ یا لو کی سلطنت بڑی زبر دست تھی ۔ اس کا سامس پر
قبضہ و ہاں سے نفاجال وہ چلو کا سے ملتا ہے جو لا کے ملک شالی حد تک لیمنی
شیک کا بخی کے جنوب تک جو لا اور یا نڈیاں میں سے ہرا یک اپنی حدود کے لذر مالی سے قدم با برندیں مکا لا۔ مگر کو نکن کے فرمان و ہمون نے قدیمی جیرا کے ملک پر

حکومت کی جو بلیا تم کے اصلاع کے مشرق میں سائل پر تھے اگر جے و مطلق العن الی ہو نوی تھے گرایک چھو ٹی سی ریاست ہوئے سال بلال کی ایسی بڑہ گمئی تمی کہ اوس کے حلوں کا اثرام ں پرھی پنچنے لگا تھا اورائس نے اپنے گرونواح کی سلطنتوں کو غارت کرکے اُلٹ بلٹ کرویا تھا۔

سسٹنلمیں جولا اور علو کا لوں کے خاندان میں باہم شادی بیاہ کے ایسے ناتے شتے ہوئے کہ چولاکے فرمان وہ کو کل مشرقی جلو کا اوں کی مسلطنت یا غفہ لگ گئی ا سکے بعد یم سنا وسلالیمیں بر موا کہ را جہندر کلوٹ وشنگا جورا جہ مذکور کا جائثین موا۔ تو اس نے یووں کی سلطنت کو ہالکل مغلوب کرتے اپنی ملکست میں شا ل کر لیا - را جذر نے یا نڈیان کے مل*ک کو بھی قتیح کر* لیا ا ور فر ہاں روا 'ول کا ایک نیا خاند ا ں چولا یا نڈیا مدوراس قائم كميا - تمورت عصدك بعدى موسفس بالاول ف كو كوراجالول کے راج کوتمیں منیں کر دیا اوران محاسارا ملک لیا۔حسسے دکن من معاملات ملی میں ایک زلزلہ بڑگیا جس کا آخر کو انجام یہ ہواکہ تھوڑے عصد کے لئے چولا وُں کو بطنت عامه با تفائمنی انکوہوئے سل بلال لوںنے میسور میں گھما ٹو ل میں رو کا۔ تیر ہویں صدی کے آخریں اس آخر سلطینت نے کدمیوں اور کال جوریوں میر فتح قال کرے اپنی سلطنت کی شان و شوکت کوبہت ٹریا لیا۔سمث لیدیں مغربی جاوگار للطنت كو تحجه توكدمبول كے ساتھ لڑائی نے اور تحمید، بلال لون كی ترتی نے باکل نمیت و نابود کر دیا اس سبب سے بمی جولاؤں کی سلطنت کورونق ہوگئی ہے تبورے ء صدکے بعد جو لا وُں کے ہا تعت لے سے شالی ملک بکل گیا اسکو ورگل کے لنیتوں نے بے *لیا۔* 

تیر مویں صدی میں دکن میں تین بڑی سطنیں تمیں چولا کو ل کی اور پانڈیا نو ل کی اور پانڈیا نو ل کی اور بلال لوں کی۔ اول و سلطنیس ضعیف ہٹوتی جاتی تقییں اور تیسری سلطنت مبلد عبلد قوت پکڑتی جاتی تھی۔ گھا ٹول سے بلال بون ا ترتے تھے اور بیسد اپن

کوں پر ہا خذصا*ت کرتے تھے*اور پرانے بنسوں کوتبین نہیں کرتے تھے کہ وکن م ملمانو تکی قوت کا نلمور میواجس نے برند وُں کی ساری سلطنتوں کو خاک میں ملادیا اس مختر بیان تشك القيط موتوفوب مجمل أنبكار وكن ا ورويل كي سك سلسان يا وشا بول كابيان أس زماية كك كمسلما نول كي جدامدا یت<sup> قا</sup>کم موئیں۔اگر حیر سہنے وہلی کے یا وشاہوں کے ذکر میں ونکی حمات دکن کا بیان باے گراب ایک مخفر بیان اس مات کا تایخ دکن میں مقدمہ کے طریر لکتے ہیں۔ کلاچوری کے مغلوب ہونے کے بعد انکی سلطنت کا جنوبی حقد ہوئے ل بلالوں کے ورد واڑ کے بیرُوں کے باتھ آیا ا درشمالی حصّہ برا بک اور بید و کا خانذان قالین میوا جنہوں نے آخر ، اینا و ارالقرار دلوگری (سلمانوں کا دولت آباد ) تھیرا یا - بیباں رامحیت درجی کورام <sup>د</sup> پی عبی کتے ہیں اعلان<sup>ہ ہیں</sup> امیں راخ کر ہا تھا ا ور اس کی ملکت میں یا نہ حال کی ا حاطہ بنی کا لیا. وسط وجنوب كا فك شال نعا يم و تامين د ملى ك يا دشاه سلطان جلال الدين على كريسي سلطان علاوالدین هلی نے وکن برحلیر کے کے کے کیے اسٹریس تھی استے را م و پویر حملہ لیارا جُرکست پاکرفلعه دلوگری میں بھاگ گیا۔ اس کا شہر سا راک گیا ۔ ام دبولے صفح کا ہیغا مہیجگر ملاوالدین کو مراجعت میر راضی کر لیا۔ نگراس کا بیٹیا بہت سانشکرلیکر وار اسلطانی میں آگیا ۔ بھرڑا کی ہونی جس میں سلانوں کو فتحیا ہی ہو گئی ۔ بھر رام دیونے ہیلی کی نسبت ونت شرائط پرصلح كركے فتمند ول كومراحيت بير رافني كرايا يست سلامي را م وين فراج کے اواکرنےسے انکارکیا -اب علاءالدین نوو دہلی میں یا وشاہ ہوگیا تھا۔اُس نے اپیے و بنایت عمده غلام خواجه سرا ملک کا فور کوایک لاکھ سوار دیکر بسیا که دکن کومفتوح کرے ۔ وہ دلوگری میں آیا ، رام دلومی مقابلہ کی قوت نہ تھی اس لئے اِس نے اِطاعت اضیار کی ويستسلمين خود دلي كيا جهال إس كا اعزار داخرام موا اوراس كے ساتھ يد فيا مني برقی گئی که اس کا فک ای کو بچردے دیا گیا وہ اپنی اُخر عمر تک خراج دیتا ر ما م<del>ان سال</del> ا بیں ملک فورجب ورگل کو فتح کرنے آیا ہے تو اس کی مما مُداری بہت تیا ک و تو اضع کے

ساتھ کی۔

وکن کوئیرشند میں سلطان علاوالدین نے ملک کا فور کو بیجا کہ ورگل کے لیتی راجہ دوگر مغلوب کرے ۔ روور کا عرف پر تاب روور دوم ہے اس قیم میں ملک کا فور کامیا ہوا ورگل کو اُس نے فتح کرلیا ۔ راجہ نے شرا کط کے ساقہ صلح کرلی ۔ اس کا بیان حفرت اُمیخرد نے تاین علائی میں بہت اچھی طرح کیا ہے ۔ ووسرے سال پیر ملک کا فور دوارسد کے مغلوب کرنے کے لئے بیجا گیا ۔ بیمت قدسیہ سالار بیست بعلد دیوگری میں گذرتا ہواسال مغلوب کرنے کے لئے بیجا گیا ۔ بیمت قدسیہ سالار بیست بعلد دیوگری میں گذرتا ہواسال مغلوب کرنے کے اس قدست می یا دی عاربی سیت بن رامیتور میں معجد تعمیب کی اس مغیبار پر مینچیا ، اس قدست می یا دی ایس سیت بن رامیتور میں میں در کو لوٹا اور مندر کو حملہ کرکے نے لیا ۔ نما بیت مشہور ابل بید و کی مندر کو لوٹا اور د ملی چلا آیا۔

مناسلة ميں ويوگرى كے يدولوں نے پير فساد مجايا - رام ديو كابيٹات كرہياں راج كرۃا تھا اسكيمطيع كرنے كے لئے ملك كا فور پير بيجاگيا - لڑا لئ ميں پھر سلما نوں كو فتح ہو لئ ا در اس ميں راجہ كی جان گئی - جارسال بعد سلطان علاء الدين نے انتقب ل كباا در ملك كا فور قتل ہوا -

علسل میں دہی کا یا دشاہ مبارک خلجی ہوا اول کا م اس کا بہ تھا کہ تبیہ ی دفیہ یوگری سے ہنگا مُدرزم کوگرم کرے۔ اس نے ہر مال دیوکو کپڑلیا وہ رام دیوکا دا ما دخیا۔ اس کی زندہ کھال اُتروا کی حضرت امیر شسر و نے نہ سپھر میں بیر حال مفصل کھما ہے کہ خسر و فعال عرف ملک خسر و نے کس طرح راجہ ورنگل کوشکست دی۔ گرتا دی فورش تہ میں اس کا ذکر نہیں ہے گریے کھیا ہے کہ راجہ تناگ مین ورنگل میں گیا ا دراطاعت اُفتیا کی۔ آخر میں یہ لکھتا ہے کہ مسلما نوں کو فتح ہوئی اور وہ راجب کا تام مال اساب منقول کے۔ آخر میں یہ لکھتا ہے کہ مسلما نوں کو فتح ہوئی اور وہ راجب کا تام مال اساب منقول کے۔ آخر میں یہ لکھتا ہے کہ مسلما نوں کو فتح ہوئی اور وہ راجب کا تام مال اساب منقول

سلمسیلین مبارک کوملک خسرونے قتل کیا اور ملک خسر و کوغازی فا ں تغلق عاکم لا ہوا نے مارڈالا ا وروہ ارکان سلطنٹ کے انتخاب سے غیات الدین کے لفتہ ہوا ساسلمیں اس نے اپنے بڑے بیتے الغ خاں کو ورنگل کے فیج کرنے کے لئے بیجا۔ اس کے داراں لطانتہ کا سخت محامرہ کیا۔ مصورین عفریب فیج ہونے کو تھے کہ ایک جو ٹی بات درگوں نے شرارت سے مشہور کردی کرسلطان مرگیا جس کے سبیج سید سالار دیماگ گئے رسیاہ کا انتظام گراگیا محصورین نے سخت علم کرکے محامرین کو دیا۔

سرستالی سلطان پھر سرناب دودرسے لڑا اور کا ال فتح یا نی ورکم فتح ہوگیا اور راجہ مقید موکر دہی ہیجاگیا ۔ وسسلطان غیاث الدین کی مگر سلطان محرکتفلق یادشاہ ہوا مستلمیں دکن میں سلطان سیرسلطان غیاث الدین کی مگر سلطان محرکتفلق یادشاہ ہوا مستلمیں دکن میں سلمان سیرسالار نے علم بغاوت بلند کیا اس کی سے کوبی کے لئے شہنشاہ وہ بلی نے نشکر کو روا نہ کیا اس کے خون سے سرکش سیدسالارعیلی میں بھاگ گیا جو وجیا گرکے قریب تھا ۔ بہرا جہ ایسا قوی تھا کہشکرشاہی اس کا کچھ نئیس کرسٹا تھا اس سئے وہ مجبور واپس آیا۔ سرکش سیپلا رہوس بلال راج تا نوریا س میسوریں چلاگیا بیاں کا راج آپ نشارش کی تواضع و رہور یا تھا اس لئے اس نے مفرور سرکش کی تواضع و رہور یا تھا اس کے اس نے بغاوت کی سزایہ دی کہا تھی در زندہ کھال کہا گئے۔

شسسلہ یا شستا میں محر تعلق نے دہلی سے دار اسلطنت کو دیوگری میں تعقل کیا
ا در اس کا نام دولت آیا در کھا۔ سسسلہ میں بلیبار میں بنا وت ہوئی جس کے شا۔
کے لئے سلطان میلا گررا ، میں البیا بمیار ہوا کہ دار اسلطنت کو وائیس آیا۔
تین برس بعد دکن میں پیوبیت ی خرابیاں پیدا ہوئیں مسلمانوں کے علا قول میں
آئیس میں جوتی پیزار ہونے لگی اس کا آخر کا رتیجہ یہ تفاکہ دولت آیا دیے حاکم نے اپنے
مطلق العنا نی کا اعلان کیا اور شاہی لشکر کوشکست دی اور اول خاندان جمنسیدکی
سلطنت کی بنیا دکی افتا دیری جسکا بیان خصل نیم کئتے ہیں۔

و فائع شا بان حن آبا و گلیگه و احد آبا و بیدرید جوسلاطین سمنید شهورین فهرست و کن کے بیمنی با دشا ہوں کی

| C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                |                                                      |                                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| تاریخ د فات                                                                                          | مدت سلطنت                                            | اسمائے سابطین                   | نبرشار |
| ارفروري من المسلم                                                                                    | 1 m 0 A - 4 6 MO                                     | علادالد ببنض شاه گانگونی مهنی   | j      |
| الا. ما يح مصيلا                                                                                     |                                                      | مخدشاه اول                      | ٠      |
| ١١٠١١ اير مل مثلثا                                                                                   | 1464                                                 | مبا بدشا ه                      | بيو    |
| ١٩. مني مشعصله                                                                                       |                                                      | ا و ا رُو وشاه                  | · ~    |
| ٠٠٠ اپريل مشقيرا                                                                                     | ر من المنظمة من الما الما الما الما الما الما الما ا | ممو د شاه اول                   | ٥      |
| ١٥- نومير شوسيل                                                                                      | 93m 4 4 +                                            | غياث الدين                      | 4      |
| ١٥. نومبر شوسته                                                                                      | 1496 +                                               | شمس الدين شاه                   | ۷      |
| ١٥-ستمير ستيل                                                                                        | 1444 - 4441                                          | فیروزشا ه                       | ^      |
| ١٩- فروري مستل                                                                                       | مرسم مد مسوم                                         | ا مَمِرشا ه ولي ( مَاننيا نال ) | 9      |
| عصله                                                                                                 | المسترة - ١٥٠٨                                       | علاد الدمين شاه و وم            | 1.     |
| الدوستمبر المتعمله                                                                                   | 1441 1441                                            | ہا یوں نکا کم                   | u.     |
| ٢٩- يولائي ستسلد                                                                                     | 144 40 M                                             | نظام شاه                        | 15     |
| ١٨٧٠ ما يع تله سمله                                                                                  | ا علی - ۱ مهما                                       | مخدشاه                          | ىغو ۋ  |
| ٨- أكتوبر مفك فيا                                                                                    |                                                      | محمودشا و دوم                   | ١٣     |
| ا ستفد                                                                                               | 10 10 - 200<br>1000<br>10 10 - 20 10 10              | ا حکدشا ۸ د وم                  | 10     |
| معزول ششفله موا                                                                                      | المالة مواد                                          | علارالدين شاپه سوم              | 1=     |
| +                                                                                                    | 10 44 10 44                                          | ولى الله (                      | 16     |
| +                                                                                                    | 1074 - 1070                                          | کلیمانشر                        | 10     |
| علارالدین عن گا نگونی بهمنی<br>سطان علارالدین عن گا نگونی بهنی کی اس دنسب کے یاب بیس اتوال مختفظ بدی |                                                      |                                 |        |

ن میں زیا د ہ تر پومشہور ہیں و ولقل ہوتے ہیں۔ دار الحلافۃ دہلی میں کا بگوٹی برتمن رمین ، ا يم مخم تما جو نتا نبرا ده محرّ تعلق كا مقرب تما اس كا نوكر حن تماجه نهايت فلاكت سے گذران رتا تھا۔ایک دن تنگی معاش سے تنگ ہو کراس نے گا نگونی سے غدمت وغل کی درخوات ی گانگون نے ایک بیلوں کی جوڑی ا ور د ومز د ور اور حوالی دہلی میں کچھے زمین غیب رآبا دی کہ اس میں زراعت کرکے وہ اپنی اوقات فراغت سے بسرکرے جن زراعت د قلبرا نی میں مشغول موا انفاق سيحن كوقليدراني مي طلالي استرفيون سے بھرا مواايك ظرف زمین کے اندرسے باتھ لگا اوسکو وہ گا بگوئی ہمن کے پاس سے گیا اور حقیقت حال کو عرَضْ كمياسًا مُكُونيُ نے اوسكى امانت ويانت يرتحسين وا فريں كى سيد حال گا نگوني نے شغرادہ محرَّنْنَق سے اور شہزادہ نے اپنے باپ یا دشاہ غیاث الدین سے ءمن کیا۔ یا دشاہ تے مرحمت خسروا نہ سے امیران صد ہ کے سلساد میں اسکونتی کیا۔ ایک، د ن جن کے زائجہ طالع کوگا نگونی نے ملاحظہ کرے کہا کہ توصاحب اقبال اور درجہ اعلیٰ پر پینچے گا بس اب مجھے تو یہ تنم طکر کرجب بخشذہ ہے منت بچھے و وات عظمیٰ ارزا نی کرے تو تو میرے نام کواینے نام کا ایک جزو بنائے۔ ناکہ تیرے نام کی برکت سے میرانام مبی تھاو و وام حال کرنے حن نے بہ بات قبول کی۔ امبی و ولت ملی کھی نہ تھی کہ اس بے اینی مهرمی اسکے نام کو اپنا جزو نام بناکے کندہ کرایا اب و جسن گا نگوئی ہمنی کے نام سے شهورموا ببهی نفل گرتے ہیں کرحفرت تینج نظام الدین اولیب ، کی وعوت بیشا بنرا دہ مخر تعلق ایا تها مجب دعوت ختم مهوانی اور دسسترخوان ا و محمد کیا تو وه شهستداده چلا گیا پھر حن گنگونی ہمنی حفرت کی خانقاہ کے دروازہ پرایا توحضرت نے فرمایا کہ للطائے آمد۔ فدمت محار کو بیکر حن کو بلایا ا ورسٹینج نے اس مال میر مبت انتفات کی اور فاص اینی روٹی ا*س کو کسلا نی اور کها کرچیزم*شا ہی ایک مرت درازا ورمحنت کے بعد دکن میں تھے نصیب ہو گاحن گا نگو نی ہمنی کو اس بشارت سے عکومت دکن کاسو دا سرمی پیدا ہوا اس لئے وہ دکن میں بہنے کی

فریپے ُھونڈ ہتا ہےب با وشا ہ<sup>تعل</sup>ق دکن میں گیا تو حن نے قتق خا*ں کی ر*فاقت امنیار کی ا وربیس دکن میں رہ گیا ۔حبب سلطان محمر تغلق نے امرا وصد ہ پرعمّاب اس سبہے فرمایا کەان کوگراپ میں بلایا تھا اُنھوں نے آنے میں تاخیر کی اور دوم باغیان گرات کو بنا ہ ان کے قبل کا حکم دیا جب بہ آوا ز مان خراش امیران صدہ کے کا ن میں آئی توانیوں نے اپنی انجن بنانی اور اس میں کیا کہ یا وشا ہ محد تعلق بیگنا ہوں کو ہے سیب ش قتل رہا ہ ا در بزرگ گنا ہوں سے منسوب کر تا ہے جب ہم اوس کی نظرکے سامنے میڈ میں گے تو وہ کچے گنا ہ گا را دریے گنا ہیں تمیز نہیں کر تگا ہارے قتل کا حکم دے گا۔ بس مناسب میں ہم که دکن سے کہیں نہ بائیں ا وراینے تین*ی گوسفت د* کی طرح دست و یا بستہ تصا**ب کونہ حوال** رب اورجان كومفت ورأ گال نه جانے ديں وہ دولت آبا و مطلح كئے بها ل كى ر عایا یا دشا ہ کے خضب کوششش سے جان سے عاجز ہورہی تھی وہ امیران صدفسے ل گئی۔ غوض ایک ایسا فتنہ اٹھا یا کھیں کے علاج سے سلطان عاجزآیا۔ان مام فسادوں کا نتیمہ یہ ہواکہ تین مینے کے عصد میں لک دکن جو برسوں میں فتح ہوا تھا سلطان مُحرِّتْنَلْق کے قبضہُ اقتدارہے بمل گیا اس کاسببا میران صدّ ہوئے تحواہوں آبی این مشوره کرے کماکہ اس قسم کے امور بے سردار اور حاکم کے صورت پذیر تمیں ہوتے شرط عقل یہ ہے کہ اپنے ہی میں سے کسی کویا دشاہ بنائیں تاکہ مهات کے وہ ورولق بيداكرس - پ سران تبل گفتت والاتفاق کیان پُستانت ہراتغاق هم از ما گر و ویکے مروسسر بهبندم ماجار بيشش كر یے اسٹیل فتح ا فغان کوجوامراے و وہزاری سے تماامیرالامرا رسیمالار**نایا اطراری** تاه کاخطاب یا یمن گا نگونی کوخطاب طفرخانی کا ملا- کری ورائے باغ مربع و کلہر۔ وحن آبا و گلبرگہ۔اس کو ما گیرمی کے ۔حصار معکلبرگہ کا عاکم بیمرون رائے تقاجِ مُحْدَّ تَعْنَى ثَا ه کے معتبر نوکروں میں تھا اس کو ماکرمِن شقل ہوا۔ نا صرالدین

ور فخرشاه كى جنگ مونى جن من اصرالدين كوشكست مونى هن گانگونى اورتمام برداران كن كى پر اللہ ہونی کوجنگ صعب صلحت منیں ہے۔ بہتر ہو گاکہ نا مرالدین مث وحصارہ واست آ یں چلا جائے۔ اور من گانگونی بارہ ہزار سوار لیکر قلد محلیم گر چلا جائے۔ نا کر اشکر شاہی جس طرف توجه مواسُ کی و فع می*ں کوسٹسٹ کیجائے ۔* باتی امرا، جانجا اینے اقطاع میں حفیظے **گر**ات یں ا ورا کی<sup>ے</sup> وسرے کی مدوکرنے میں قصور مذکریں ۔ یا دشا دینے عب دا المل*ک کئے* حن کا گوٹی کے بیٹھے بیجا اورخود دولت آباد فتح کرنے گیا یا د ٹ ہ کو توا کیب خرورت کے وولت آیا دسے مراجعت کرنی یڈی اور شن گانگونی تمیس بزارسوار کارگذارلیکر . قلعه احْداً با دیدر کی طرف گیا بهان عا دا لملک ترکمان المخاطب بیسرتنزلشاگران تش ما تعہ یٹرا ہوا تھا طرفین نے اپنے لشکر کا ہوں *گے گر*د خندق کھو دی مینی وزیک منج سامنے شکر ٹرے سے آنے پرکسی کی ہرات نہ ہو لی ۔ملکت ٹلنگ کے داجہ نے کے بعطان محمد تق کے خون کا پیاسا تن ر کولاس سے بیندرہ ہزار ساد ہ صن گا گو ٹی کی مد د کو بیسے ناعرالدین ا شاہ نے بھی وولت آباوے یا نجیزار روار مع خزا نہ کے اسکی کک کوروا نہ کئے غرض جب یه سامان حمع بعوا توعا دالملک ادرشن گا گولی کی جنگ عظیم مبو لی ۱ درعا د الملک ارا اُگیا وس کانشکریریثان ہوا کچیقلعا حَلاَ ومیب رس آیا ۔ بیٹن قلعہ قت ریار کو ہطے گئے کھے منڈ وکو ہزار خرابی سے پہنچے۔ حن گانگوئی اس تفجے کے بعد بہت سامان کے ساتھ نا حرالدین شاہ کی امداد کے لئے د ولت آباد گیا جوامر ا، کرسطان تعنیٰ کی طرف سے وولت آبا دے عاصره ميں معروت تمي وه عا دوالملك ك كشة مونے سار أن كا بكرنى کے خوب سے دہلی اور کجوات کو علدیثے ، عرالدین نے حن کا نگولیٰ کی طرف خلفت کی رجوع وكمي توجميع امراوكو بلايا وران سے كماكداب بي يا دشائى كے سزا وارسي ا ا بورا مورکیا ہوں عشرت وفراعنت کی طرفت میری رغبت الیبی ہے کہ میں ملک داری ک پروائنیں رکمتا اول میں نے امیروں کی فاطرسے اس امرخطیر کو قبول کیا متااب مجھے امعذ ورر کموا در دوسرے کی طرف رجوع کرو۔امیروں نے عرف کیا کھیں کوآپ فرائیں

د شاہ بنائیں ہم اوسکی اطاعت کو حاخر ہیں نا صرالدین نے کما کرحن گا گُوی ماج وخت کے لای*ق ہے یہ رائے ایک سب خاہو عام کولیند آئی شکت یہ میں* تاج شاہی ا سکے *سربر کھا* یا ورچتر سیا وکتب برخلفا عباسیه کانشان ہے تیمناً و تبرگاً اس کے سربرر کھا گیا اور ملکت دکن من اس کاخطیه وسکه جا ری - علا، الدین حن گانگوی مهمنی خطاب موا - گلبرگر کا نام حن آباد رکھا۔ گراس چرساہ کےسب سے لوگ بقین کرتے ہیں کہ ایکا زمب شیعہ تھا باوجود كم آبی اوربے صفانی کے اس موضع کو اینے کے مبارک مجما تھا اسلے اسکو پائے تخت بنا با اورانینے ممالک محروسه کا د قترمحاسه گانگوی تهمن کوسیپر د کیا و وسلطان محدّ تغلق کی ترک الازمت کرے اُس پاس آگیا تھا - طغرائے فرامین غنن مگیر میں ابطرح سے لینے ایم کا جزو بنا یا که کمترین بنده صن حضرت سبحانی ملادالدین حسن سکا نگر دی مهمنی مشهوریت که اس سے میلے شرباران اسلام کی مازمت برمن نبی کرتے تھے۔ یبی پنڈت گا بگوئی بیلا برمن تھا جھے علمانول کی نوکری کی اور تشایا مک مالک منتدوستان کے برقلات وکن من بر رسم جاری رہی کہ یا دشامان دکن کا دفترا ورولا یات کی محرری بر ہمنوں کوسسے روہو آل تھی۔علال ک ن سنے این خس ند ہرورا سے صائب وخرب شمشے پرسے تعواری مدت میں اس قد ملک دکن کو فیخ ترلیاجس ندریا دیشا ہ محر تعلق کے آخر جمد میں اسکے امرار کے نعرف میں تھ ئے تعلٰق وافغان وراجیوت کرسلطان تعلٰق کی جا نیہے تعلمہ بیدر و قند ہا رہی تھے انکو لطف و ملائمت سيمطيع ومنقا وكبا د و نوحصارول براينا نبيضه كيا ـ كو لاس معممانات رائے وبگل سے لیا۔ ا دراس کے ساتھ محبت کا طریقیۃ سلوک کیا گلیرگیم مسجد وقلعہ کو لشكسة مورى تنى تعوزے ء سدس ان كوتيار كراليا۔ المميل فنح جونصب ميرالام لئ سير بالا دى كاركتا تناوه لكسيف الدين غوري في كالت امن ہوکر علاد الدین کے جان کے دریے رہنے لگامی کے سبیتے یاد**ٹا ن**ے بعد تھیتق کے اسکونٹل کیا گراسکے فرزندوں کی تعظیم ڈیکریم کی عب کے سبہے یا دشاہ کا انتقال و منیلاا مک سے ہزار موگیا رائے تگنگ کر مرت سے سرکتی کر رام تھا اور یا وشا و اس سبے کہ

یعے ممکی امراد کی تھی ا سکے ساتھ مدارا ا ورمواب رکمتنا تھا وہ اخلاق یا دشاہی سے ٹرمندہ بوكرا غلام فاطاعت كا انلها ركرتا نتا ا وريا دشاه دبلي كو باج وخراج جيكے وينے كا وعده كركما عنا ہریال خزانہ عامرہ میں ہیجا تھا۔ حب علا والدین حن کا کو بی معا ند ومنازع کسی گوشہ میں بإتوان نے امراء اور ارکان دکن کوایک انجمن میں جمع کیا اور کہا کہ حق سجا مُہ تعالیے نے مجھےالیں ہے قیاس دولت ارزانی فرما ٹی اور کشکر دہلی کا خلاصہ کہ مک<sup>ور</sup>کن کی حفاظ ہ<del>یں۔</del> اس طرف آیا غنا منصن عنایت بزد انی سے مبرے ملم سے بنیچے قبتے ہوا۔ میرے دلمیں یہ آیا ہی عاضة وجدكر ومنكا انواج نتح وفيروزي ميرااستقبال كربتكي اس ما ے کمری مُن مشنول ہوں اور حن آباد گلیر گہست اینے سم ب یوند سے فلعہ او ولی تک وسیت بن رامیشورسے ولایت مساریک لینے ٹیمون رکا وں وربيدا زاں گواليار کی جانب لينے لشکر کوليجا کرعرصُه مالوه وخطبُ گجرات کو اينے خطيه و سے بلندم تبہ کروں۔ ملک سیعت الدین نے عرض کیا کہ ولایت کرنا کہ اٹھیار انہایسے معاور موامی رطویت کو غلید ہے خصوصاً ایام برسات میں ہمارے نشکر کے یا تھی و شیر کا کو۔ا درجمیع جوا ہات اس ولایت کے بیرورش یا فتہ ہں کہ جبی ہوا ارنا ٹک کی مواکی صدیہے اگر مدتوں ٹک اس مکٹیں رہنیگے توان کو مینا نہایت دشوار یا دشاه ملا،الدین نفجی ا ورسلطان محمر تنفق شاه کے عمد میں و قبین وقعہ و صورسمندر یفکرنشی ہونیٰ تھی -چوا نات صامت و ناطن کے دس حقوں میں سے ایک حصہ بھی سا<del>۔</del> یح کرنتا یا نتا - به ولایت اس فال نس بهے که یا دشا ه خود جائے ۔ ملکه اول ایک جاعت زانک کی ا*ک مرمد پرنسیج حب* کی ہواسے اس ملک کی ہواسے **نی ا**لجاموافقت رکتی <sub>ک</sub>ا و الع<sup>رو</sup> كر الرابول في البك تحف و مدية ادراطي ياد شاه كى درگا ه مي نسي بيع بين مجتی نمیں بداکیا ہے وہ غازیان اسلام کی خرب شمشر سے مطبع ومنقا دكرك امرباح ومزاج كاورائكي لون سے خاطب وطع كرے اوراس وقت كر تخت کا و دہی کمال ہے رونق مور ہاہے اور مالوہ و مجرات وگوالیا رامرا، کے وجود

ے فالی ہیں اُن کی تسخیر کے لئے یا دِش منست کرے سلطان ملاوالدین من نے ملک سیف الدین غوری کی شن رائے گئی ہیں اور عا دالملک تاشکندی مبارک فال لودی کو کہ امراء عظامیں تنے سرکنا کک جانب روا ذکیا۔ انبول نے ابتا وائی کری کک ملک تاخت و تاراج کیا اور اس نول سے رایول سے بیجیسیزی لیں مندولا کھ استر فی طلا لی جن کا و و ہزار تولد سونا ہوتا ہے ۔ اور جواہر و مروارید اور بہت آلات اور اسباب اور و دسونا می اور ایک ہزار کنیزر قاص و سازندہ۔

بعداراں برمات کے شرق میں معاورت کی تک سیمنالدین فوری کے ہتھوا ہے سلطا نے ان نشکرکا سامان ورست کرے شرق ندیں گلبرگر سے دولت آبا و روا ندکیا۔ بالا گھالط میں جب سب بیاہ کی موجودات لی گئی تو بچاس نہرار سوار نیزہ گذارشم ساریں آئے۔ ان کو ندربار اور سلطان پور کی طرف سے مالوہ بیجنا جا جا ۔ اہل گجرات نے سلطان علامالد کے بلانے کے لئے اصرار کیا ۔ سلطان نے یہ خیال کرے کہ مالوہ ورگجرات جا نا برا بر ہے ایٹ بیٹے ٹنا نہرادہ فور کو پیلے گجرات روانہ کیا ۔ اور نود آ ہمت تہ آ ہمتہ دیکھے چلا جب یہ شا ہزادہ قصبہ نوساری میں آیا توشکار کے لئے جا نور بہت دیکھے باپ کو بھی میمال بلالے یہ وہ بہاں آئر نشراب کی اب میں ایسا معروف ہوا کہ اور کو ہو جی میں اس بلالے یا دورہ اسات روز معلمات کی عربی اس دنیا سے روانہ کی ۔ گیارہ سال دورہ دسات روز معلمات کی۔

شال میں تنا اور خاندیس نربدا کے جوٹی بین تعالم غرب ومشرق وجو ب میں اس کے مشال میں تنا اور وکن میں مندلوں کا اثرورعب و مندلوں کی سلطنیں تھیں اس کی تو درعایا مندوقعی اور وکن میں مندلوں کا اثرورعب و داب بہت کچھ تھا۔

فرٹ تنے اس کے فا ندان کے لئے جو کتنی بریمن کی کھا نی بنا نی ہے جو دل گئی سے خالی نمیں گرشیخ سے خالی معلوم ہوتی ہے۔ اب ان دو نوں باتوں میں فیصلہ کرنافشل ہے کہ شعراا ورموز نمین نے خوٹ مدگونی سے حن کے سلسلہ نسب کو شانال کیاں تک پنچایا فرشتہ نے اسکوایک کہانی بنا کے ایک بریمن کا مزدور بنایا.

سلطنت محمرتهاه بن سلطان علارالدين من

سلطان مخدشا ہ اینے باپ کا جائشن ہوا۔ و عقل و شجاعت و خاوت سے نصات رکھتا تھا اس نے باوش میں اسطار کھتا تھا اس نے باوش میں و سلطار کھتا تھا اس کے اسلام خاص کو وروآ دمی اُٹھاتے تھے۔ اُرسٹ کی میں کی توامی و رہا و لوں کو بڑھا یا اس کے اسلام خاص کو وروآ دمی اُٹھاتے تھے۔

ور الله واركهلاتے تھے سيكه جوانان خاصه جار بترار تنے ان كا نام خاصفيل تغاملك<u>ت ك</u> برطر**ن** دارکے خطاب پرمقر کئے۔ و ولت آیا دے طرفدار کا خطاب مند عالی اوربیار۔ طر فدار کاخطا پ محلس عالی اور مبدر و نلنگ کے طرفدار کاخطاب عظم ہمایوں اور حن آباو گلبرگدا در بیجا بورکے طرفدارکو جومنصیب وکالت رکتا تھا ملک نائپ ا ورجمیج مالک سەكےسيەسالارا دراميرالامرا، كاخطاب غايت كيا- بلا دوكن ميں پەخطاپ رتول نک جاری رہے جمعد کے سوائے شیٹ روز وہ با یکے شخنت نقرہ پر وسط ایوا ن میں پیروں مٹیسا تھا اورمنظیاً پہلے پاپ کے شخنت کوسعدہ کرتا کمال شوکت صلابت سے بطارعام کرتا ۔ اور بوازم جها نیانی میں مشغول ہوتا جب نلہری ا وان مو ذن دہت تو و متخت سے اُسٹر جا آیا ، در محلب حتم ہو جاتی ۔ طبیعت اسکی غیور تمی و متحت پدر سے سے وقت چوتقرنی تھا دلگیر ہوتا -رائے نگنگ نے ایک سونے کا تخت شاہ دبی کے لئے بنوا یا تھا وہ اُس نے محدُ شا ہ کو دید ہا اس فا ندان میں پیخت سو بریں تک ریل ورتخت فیروز ہ کے نام سے سارے دکن میں مشہور تھا ایکی پیشسش فیروز رنگ کی تھی ای لئے فیروزہ اُسکا کا بهوا ٔ وه آبنوس ا ورسونے کا نبا ہوا تھا ۔ ہرساطا ن اپنی تخت کشینی میں اسب جوا ہرسے مرصع کرتا - وہ تین گز لمیا اور ایک گڑ جوڑا تھا جب و مآخر کوشک تہ ہوا تو عیار روٹررومیر اسکی قیمت کا تخینه موا محمر شاہ نے در باریا میں اسے بھوا یا اور ہا ہے نخت كۆكۈپنے میں لگاکے رکھ دیا۔ كولیٰ امپراسكے سامنے بیٹھنے نمیں یا تا تعاسلطان فیونظا عهدمن پرتخت مدینه بحوایا گیاجهان و ه کیسے موکرسا دات می لهتیم موا -است محرویا که زریرسکه لگائیس ا در هرروزیانخ و قعد نوبت میجامین دریارها م کے وقت ب آدی زانوزد وسرزمین برکمیں ۔ با دشا وہبنے کے انقرامن کے بعد وکن میں با د شاہوں کے خِد فرقے صاحب خطیہ و سکہ ہوے گرا**ملا**کسی نے *زریر ک*نہیں لگایاس یاوشاہ کے سونے کے سکے جارطرح کے تنے دو تواسے چند ماشہ تک ان کا وزن نتما ما کلون کله طیبه شها دت ا در میار یا رون کا نا م تخب ا در د وسری طرت 

## كمنعظمه فسسنزا ناجيجا

عبیسلطان علا، الدین مرگیا تو محد شاه برشب جمعه کو اکی قبر بر جا آاو بهشه باپ
کی تربت پردوبر آدمیوں سے قرآن پڑ بوا آا۔ ملکہ جا ال والدہ سلط ان محر شاہ سے
ایسنے قام نقو د جواہر وزرخاصہ ایسنے شوہ کی و ح کی تر دیج میں مون کرنے ایکسال
بعدوہ جج کوروانہ ہوئی تو محر شاہ نے پیاٹا کہ باپنے جوصلحت د نیوی کے لئے فزاین
بعدوہ جج کوروانہ ہوئی تو محر شاہ اگن شریفه کو بیجہ نے کور وج پدر کی نزوج کے لئی
و ، فقراء اور ساکین میں خیرات کرنے خرائی نے حسب انجا صندوق طلا ونقرہ سے
بھرے ہوئے حافر کئے وہ تو سے گئے تو دلتی وزن سے جار مون سونا اور سامیوں میا نہ
وزن میں ہوا۔ بعن امراء اور ارباب مل وقت نے معروض کیا کہ پا د بنا ہ دہلی فیروزشاہ
وزن میں ہوا۔ بعن امراء اور ارباب مل وقت نے معروض کیا کہ پا د بنا ہوں کو مصالح

لئے سوائے فرانوں کے موجو در کننے کے جار نہیں باسلے صلاح وو ببب كربيتر كفات ومير لكه جهال كوديا عائك اورباقي يحرفز ازمين واخل كيا جاب با دشای بیں کام آئے۔ ملک میعٹ الدین نے یہ کما کہ جو کچھ ارکان و دلت نے وحن کیاحق وم کئے مال اور خزانہ رکھنا ضرورہے گرجو نقود کہ اس میت سے خزانہ سے نکایے می بین که را و خدامین خرح موں مناسب نہیں ہے کہ وہ پیرخسے زانہ میں واعل ہو لِ مخدشا ہ کو یہ رائے بیندہ نی ا ورائی نے کہاکہ حق سبحا نہ تغالی نے بیرے باکھے بیال ہلکتے اسی یا وشای کرامت فره الی اگروه چاہے گا تومیرے بھی خز انے بغیر مگھیا ان کرے گا لکہ جہاں خرانوں *کے ماتھ ر*وا نرکیا اور حیب وہ واپس آئے توخوش کے مار ہے ، ٹراختن کیا ب<del>ست ش</del>دیں حب ملکہ جما *ل کا انتقال ہوا شوہرے پیلومی* او*س* ۔ لیا-جوفرقہ اس رومیہ کے پیجنے سے نارامن ہوا تھا اُس نے رائے وجیا نگراوررائے کواپینے اتفاق سے تقویت وی اور محد شاہ کے مخالفت پر ترغیب و تحریص کی ئے کیا راپ را یوں سے باطناً ہمزیان ہوئے ۔ را سے و جیا گرسانے احُمرشاه پاس ادی بهیج اور به بیغام و یاکرت یم الا یام سے قلعہ رایجور و مرکل مع مصنا فات کے منارآب کرشنا تک وجیا بگرے را یوں کے ماتحت رہے ہیں اگرآمیہ کو ہاری ہمائگی کی اور اپنی بقا و شاہی کی آرزو ہو تو و وستی کے ساتھ کے کیا رہ تک قلاع ویرگنات مجمے ویدیجیئے تاکرنمیارے مالک ٹٹایان دہی کے مید تا رمیرے عباکر کی نعیب کی آسیت محفوظ رہیں۔ ایسی پی رائے ننگ نے المحوظو وارا ی میں بہجا کہ مرابٹا و نایک رائو ( ناک دیو) مجھ سے سرکش مور ہاہے اور سلعہ کوا لطان علا والدین کومیش کش میں رائے تنگ نے ویا تھا کے اور کا مضافات استردادیں مازم جا زمہے. اب صلاح دولت ای میں ہے کہ جنگ اپنیر اس محال کومجھے ویدیں۔ تاکرمیں آپ کے ساتھ موافقت میں را قدم موکرآی کے دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن رموں - محد<sup>ی</sup>ا مسنے

د انانی اور عاقلی کے ساتھ ان ایلیموں گیعظہ ٹیمریم کی اور ڈیٹر مسال تک اِن کولوں ی للیت دلعل من لگائے رکھا اور فک سیف الدین غوری کی صلاح ہے مکاتبر اساس مرقوم کرے سخندان ایلیوں کے وجیا نگر و آمنگ کوروا نہ کئے اور اس عرصد میں جن امیروں کے وہ متوہم غذا اور نمالعنت کا گمان رکھتا غفامتاصل کیا اوران کی جبگرادر مترآ دمیوں کومغرر کیا ۔غرمن مبند'و ں کو بیسا وسے میں رکھ کراینے تئیں سبط*یع سے* قوی بارعام کیا اورایک پرشوکت وصلایت مجلس آرامستندگی اور وحیا نگر و تلنگ ليميون كو غايت قهر وغضب و نهايت استيلا وتسلط سے كهاكدا بك مرت ن میرے قدموں ہے رونق یار ہاہے میرا اقب ل بیند ہور ہا ہے اپ کیا طاف ا بول نے بیش کش و ہدیئے نئیں ہے ہیں اون کو جا ہٹے کہ ان کا سے کارمر جقتے کا رآمدیا تھی ہوں اون کی میٹیوں پر زر وچوا ہر وکل اتعب واقمٹ لاوکر جلد سے دی ورگاہ میں مبیحدی اس لئے کہ نزانہ عامرہ کے نقرہ کمینظہ نے مدین منورہ میں عرف مو کئے ہیں روید کی خرورت بہت ہے۔ حب الميور في سلطان محمَّد أنه مي مينام اين حاكمول كولكه بسيح تورك تنكك یڑے بیٹے ناگ دلوا ورنا نک ام کو ورنگل سے بہت سیا ہ کے ساتھ کو لاس میں بہما اسکی مددے لئےرائے وجیا گرنے میں ہرارسوار و بیا دے بیتے سلطان محرثا نے بها درخال ولد اساعیل فیچ کوسسیالارکیا اور اعظم بها یوں وصفدر خال ست میدرو مرارکے ساتھ اس کے ہمرا ہ کیا۔ بہا در خاں لشکر لیکر نحا لفٹ کے مقالاً طرفین سی خبگ عظیم ہوئی بہا درخا ن کو فتح ہو نئی اور اس نے ورنگل تک تعاقب ک و ہاں کے رہے۔۔۔ایک لاکھ مون او میس قوی بریل ہاتھی انفریس تحضے کیا گلبرگھس حیلا کیا۔ لطان محدثنا ه کرسی پر مبیمها و ضوکر رہا تھا ۔ سو و اگروں نے کھوڑ سے د کھائے جن میں کوئی گھوڑا اسکی سرکار وسواری کے لالی نہیں تھا تواسنے سو واگرو سے لها کہ تمهارے گھوٹے یا د شاہوں کی سواری کے لاپت و قابل نبیں ہیں تم کوسڑا وار

ملک پھرکرا ہے گموڑے یا د شاہوں کو دکھا وُسوداگر دں نے یوٹن کیا ان اِوشا ی کے لئے نہایت عمرہ گھوڑے لائے تھے مگر ناگ و بو والی وملمیڑ خوا و نخوا ہ عمدہ گھوڑے مین کئے برحید ہمنے اس سے کما کہ ہم یہ گھوڑے مرشا مرہ غاطرتفا اِ وراب اورزیا ده کدورت اس کی بڑه گئی اور ناک دلچے استیصال کے دریے ہوا - ایک ہزار سوار کے ساتھ نو ای ویلے ہیٹ میں آگر ۔ جاعت کوان سو داگروں کا لہاس بینا یاجن کا مال لٹامتا از ہیر پنچکرشہ ہیں واثل ہوئے ورواز وں کے محافظ ان کے یاس ہار و کھکران کا حال دریافت کرنے لگے تو اہنوں نے کہاکہ مال اس یاہے ہم ما کم شہرسے فریا د کرنے ہوئے ہیں غرض میاں بہ حیں وہیں ہورہی تی ب بٹرارسوارے کر جا منچااوراس نے شہرکے دروازہ کے بندکرنیکی نمالغ نه دی ۱ ورمحافظوں کوقیق کرڈالا ۱ ورسلطان سیبد لج ارک برہنجا - ناگر ہ ا*س طرح سلطان سے ہونے کا س*ان گما ن ھبی نہ تھاایک باغ میں عیش<sup>ش</sup> ونش**ت** اُ له نا کما بی به جا و تذبیش آیا و مه بهزارخرا بی ارک میں گیا ۔ سلطان نے حصار کو ) - توپ و تفنگ وکل آلات حصار داری سے حصار عاری تھا۔غرمن ناک بو۔ ستگیرہوا۔ فخرشا ہ کے باتھ گفتا رناہموار کی اُسنے زبان ہیں گی گذی کی طرف سے محلوا کرمنجیتی میں رکہواکر جلتی آگ میں ٹیمکوا یا۔ اور ب حبّن اُرایا ا ور اس ءصه من ایل شه وییہ وصول کرکے اپنے گلیرگہ کو واپس آیا ۔جب ایل نکنگ کوخبر ہو نی تواہنوں کے لمطان محرُثا و کے لشکر کو آگے چیچے گھر لیا بحرُثاف خ شكركو مكر دما كرسوا، زر وجوامرك كيميا ورنهلين ا ورجميمه و ا وں کے ساتھ جو بارکش است تروگائے نہیل تکیں ان کوصحرا میں جموڑ دیں ار

صبح سے سد بیر تک روز *مفرکی* اور حس قریب<sup>ی</sup> میں پیننچے و ہا*ں سے* بقدر کفا بیت آذو قد وعلعنه ليكرحرت كرمي أوررات كوصحرامي اتزبي اورگھوٹروں سے زین نداوتا رہي او ہرجاعت ہررات کو ہاری باری سے ہشیاری و بیداری میں تیام کرنے یا وجو د اس عال کے سلطان کے چار ہر اربواروں میں سے پیذر وسوسوارسلامت اپنے ساکن منازل پرینیچے -کئی وفعہ تلنگوں اورسلما نوں میں لڑائی ہو لئے گرمسلما نوں کو فتح عال مو تئ - أن أن مي ايك فعيسلطان محد ك يازويرا يك كولى فكي مكركار كرنه مونى \_ سنت میں رائے تنگ شکت سابق اور فرزند کے کشتہ ہونے سے غمر و وہوا ا ور د<sub>ی</sub>لی کے یاوشا و ملک فیروزشاہ بار مک کوء اُھن تیمیں محدشاہ کے مخبرول دہل سے نوشنے بیجکریہ اس کوا طلاع دی کررائے ورکی نے عرائف یا دشاہ و لی کے پاس اس تضمون کے بہیج ہیں کہندہ جا وہُ اطاعت پر ثابت قدم اور رامسنے وم ہے اگر امراء مالوہ اور گرات کے نام فر مان صا در مبوکہ وہ فک دکن کو منچر کرلیں تومیں کمی رائے وجیا بگرکوا پنے سا تدمتن کرکے فدمت و جان سے اری کے لئے حا خر ہوں۔ بھے بندگی اور دونتخابهی میں کو لئ تقصیر نہیں ہوگی اور تھوٹری مدت میں اس خطسہ کو مخالفان سے لے کر تحف وہیش کش چندین سالہ کے مسیا تھے۔ حضور کی یا موہس سے متعب بونگا هران سب*ے که یا ام ش*ور موگیا شاکه دکن پر*لٹ کشی م*ت الی ن و بی کومبارک نمیں ہے۔ ان عرائص کے جواب پر فیروزشا ہ نے کچھ اتفات نمیں کیا۔ اس زیانہ کے وکن کے مشرق میں تنگ نے اور جنوب میں وجیا ٹگر کے راے رویسے تیے کہ بہنے ولمی کی سلطنت کے جوئے سے کندیا اس لئے مکالاتھا کہ وشمنوں کو اپینے دروا زہ يرزوراً وركري-مخد شاه ن ملكت للك كترخ كاراده ساية امراء كوم كت كربلايا اور کولاس میں گیا اس اُننا میں رائے وجیا گرمرگیا۔اس کا بینجا کرشس راؤ مانشین ہوا رائے نگنگ اسکی کمک سے ما یوس ہوا۔ غومن اس سے مسلما نوں کا استیلار ایسا دیجھا

بهت منت سماجت كركے ان شرا لُط يرصلح كي تين سو پائھي ا درتيرہ لاكھ و وروگھوڑے محرّثا و یاس ہیجدے اور بلد و گلکنڈ ، کومع مفیا فات کے میش کش یا دشا ہنے اس فتح کے بعد جالیس روز تک عیش وعشرت کے جن کئے اورا تی ہے۔ مجا ہدشا مکی شاوی بھا درخاں ولد ہمگیل قتح کی بیٹی سے کی ان عیش ونشا طرکی وہاں ٹمرتٹر ان اشعارا ورشراب سے محمد شاہ ایسامست موا کہ ایک فرمان مبیا نگرکے حاکم کے نام کلمواکر ہمجا ران تین *موقوا لول کو وظیف*ه و ه و ماکرے وجیا <sup>ب</sup>گر کا راج کرشن را وُها بیت مغروروشجا . تھا وہ اس باتشے نہایت اشفتہ ہوا۔اسنے جو تخف تو الوں کے وظیفہ کی برات لا پاتھا ہے پر سوار کر اکے وجیا نگر کے تمام محلول میں پیرایا اور شکا لدیا اور شکر کے حاضر ہونیکا حکم ویا وشانان بمنيه کے مالک کی تیخرے لئے تمیں ہزار سوارا ور نولا کمریبایے اور مین ہزا قبل وکن کی سرحد برمتوجه ہوا اور دربانے تم پدراسے عبورکیا کہ مدکل اور رائے چوقلوں ر ناخت می آراج کے لئے اُدی پہنچے۔برسات کا موسم آگیا تفااوروریا۔ شنا) چڑا و پرتھا ۔ کرش را و فاط جمع سے حصار مدکل کے بیچے آیا سرحدوں ، قلع اکثرمشرقی یا دشا موں مں جنگ کے سبب ہوتے ہیں بیتخلیے جن یا دشامو ککو ہاتھ ۰ جاتے ہیں ان کا تسلط واستیلا اور وں پرزیا وہ موجا تاہیے اورانکی بدولت<sup>و</sup> ہاو<del>روک</del> خراج وصول کرتے ہیں۔ وجیا نگر کی طرت سرمدی تلعے مکل اور سائے چوستھے وہ دریا، کرشنا اور دریائے تم مدراکے درابیان و اقع تھے اسکورائے چور و وآپ سکتے ہیں بیدووآپ می قلعول مکل اوررائےچورکے بھینیہ یا دشا ہوں اور وحیا نگرکے را یوں کے درمیان مبدوف اور الیسے ہی آلنگ کی طرف قلعہ گلکنڈہ تھا جو حیدراً با دے ترومک ہے محمد شا ہ نے اس کو اہل ملنگ پرایناخوٹ جانے کے لئے تینے کرلیا تھا فلہ گیری نے لواز میں امقد سٹی کوشش کم رطاقت بشری میں نہیں ساتی تھی۔ قلعہ میں آٹھ سوسلمان تھے قلعہ کورائے وہیا گرنے فتح رایا لما نوں کوزنَ وفرزندسمیت مار ڈالا۔ ایک مسلمان اتفاق سے نیچ رہا ہی نے محدثا ہ

ن أكرسارا عال سنايا توائسنے إس بيجاره كوئيمي اردالا اور يحينے لگاكر حربت تحض وبكها بواس كو ديجهنا نهيس چاسهنے رعات ميں محدثنا وسنے بھی انتقام بيلنے كا ارادہ برگه کی مبحد میں قرائن برقعم کہا گئا کہ ان آٹھ سیسلما نوں کی عوصٰ میں جیب تک لاکھ مینہ بو كالشمشير جا وكونيا مين نهي كرونكا تو نزارسوار ليكروه دريا رسي كرشنايا ئے وحیا بگریج تنسیں ہزار سوارا ور تو لا کھ بیا ہے تھے بخد ٹنا ہ دریا کرٹنا کے پار گر اورمیح کورائے کے لشکر کا ہ پر مہنیا ۔مشرتی ملکوں میں لڑا ئیا ں پہلے الیبی ہی ہوتی تئیں میسے دستی جا نوردن میں ہوتی ہیں جب و ، کشن رائے کے لشکرے وربیا یا قواسکے آومول کوسوار فرارکے ابنی سلامتی مرحبتی تقی سلطان جهاں رائے کالٹ کرمینی اختار ہا ل جاتا مقا ا ورخوب غارت ا درقتل كرتا نفا ال في ستر بزار عورتي و مرو وجوان و ر و بنده و آزا و قتل کر دُ الے تحفۃ السلاطین میں لکہا ہے کہ د و بنرار ناتھی تنین *بوار*ا ہ - وحزب زن وسات سوگھوڑے عربی ا ورایک مرصع *سنتگاسن سرکارشاہی می*ں وافل ہوئے۔ باتی خنائم برا مراء اور نشکری متصرت ہوئے ۔ سلطان محدشا ہ س ختے کوا ور فیومات کامقدمہ جا نا برسات کا موسسے قلعہ مدکل میں بسر کیاجیہ تمان محدّ مع لشكر د ولت آيا د محدّ شا مسع ل گيا توايك تبعيبت عظيم اس ياس بوگني اور وٹٹمنوں کے قتل کے سائے قلعدا دونی کی طرف وا نہوا۔رائے کشن اؤ بنے دریاءتم برائے مبور کیا اوراد و نی قلعہ کے باہرائز ااور میاں اپنے بهایجے کو ماکم مقرر کرے اپنی ولایت کے وسطیں گیاا ُواطراف وجوانب سے لینکارٹمع کیا۔ (ور و جیا بگرسے نز انہ و ہاتھی<sup>ا</sup> ور ا ٹاٹھ شاہی طلب کیا محد شا ہ نے اس قلعہ کی تسیر کا ارا دہ نمیں کیا اور توہے حرب ن ب طرف سے بمع کئے۔ کارفا نہ آتشاری پریڑا ہروسہ کیا ایب تک کن کے اند ہس کا رواج ملمانون مي ديمنا- ايك توب فالذبزرك مرتب بوامقرب قال سيت بي اورتام رومیوں اورزنگیوں کوجویا وشاہ کے ملازم تھے اس کا اہتمام سے دہوا یم شہور تھا کہ اس ملک کے آدمی چوروں کی طرح کشکریں اکر گھوڑوں اور آدمیوں

صائع کرتے ہیں اسلئے پتحویز ہو ٹی کہ وجیا نگرے ہائتی گلیر گہ کوسیدیئے جائیں اور سیا ہی . هزوری همرا ه رکهیں اور باتن سب بسیدیں اور طنا ب<sup>و</sup> رطناب اُتری**ں ورنو**نخا نص*ے* ت وجیا نگرمی و اخل ہوا۔ کش را کو نے ہوج رائے ل کوئ یا جس نے گھمنڈ میں آئرکٹن را وُسے کہا کہ اگرارشا دہمو تومسلما نوں کے یا دشاہ کوزند گرفتا ستیں لاوٰں ی<u>ا</u> اوسکے سرکو تنوارسے کا طے کرمیش کروں کش را عال م*ی دغمن کاز*نده رکهنا منظربنین اسکا مرناسب حال می**ں مب**نرو*خوشتر سے بیوع ا* لشكر كود لاساديا اورياليس بزارا وريايخ لاكه يبايست ليكر بادشا هست لرشف آيا اوم دیا کہ امرار اپنی نحبس مس حکم دیں کرنڈت کتا اوں کو طرہ کر خلائق کومسلما نوں کے ماز کا او بلائیں ادران کوملا توں کے بہ اعمال تلاکراس سے اُٹرینکی ترخیہ فیتونع ہیں کہ گائے راصنامر کی میتک کرتے ہیں اور تبخا نوں کو ڈیانے ہیں اور مبند کوں کوقت ل ) - با و شاہ پاس بیندرہ ہزارموار اور سیاس ہزار بیاد سے تصحبنیں سے وس ہزار مارے اتش بازی کے کارخانے لینے کوسکتے ہما۔ ولقعدہ کو ب توب چویش وخروش سے ٹرا کی ہو کی اور توسی خانہ سے بچایا۔ تتناگ و توپ کی خریوں سے ہندؤں کے مشکر کومتراز ل کیااور لیے دو**ن**وں نشکر ایکے کوششیر و خخرسے اطالیٰ ہوئی ۔ بہوج لل رائے زحمی ہوکربہا گا ۇر كۇئكىت بىولى مىلمانون نےقق كا يازارايسا گرم كيا كەعور تول پینے بچوں کوہمی نہ چھوڑا ۔ محرّشاہ تومندوُں کے قتل کی قب مرکہا ۔ وہ تین مینے تک کش راؤ کے لشکر کے پیچھے ٹیرا پیرا اور اس کوقتل کیا ۔ آخر کوکٹن را ٰوہا کُ وجیا گرمیں میلاگیا اور نو مزار سا دے مداخل نخارج کے بند کرنے کے نے دحیا نگرکے نواح میں جنمے ڈمرے ڈالے اور سرر وزشہر رکے گرد جنگ ہو۔ للى -رات كولشكري وشمن آن كركاليال دے جائے تھے شہر كا تسخير ہونا براشكل تھا

ليتين طرن فصيل تمي خبين سخت بتيحر بهرت برك بريه اورچوتھی طرف دریائے تم بدرا تھا جوالیے جوش وخروش سے تیز بہتا تھا جمیں عیور دشوار نقا مطلع اسعدین میں لکہاہیے کہ و جیا نگر ایک مد ورشہر نقا ا سکے گرد تضیلیں مدور بم مرز تھیں اور یا ہر کی فسیل کے باہرایک میدان بچاس کر کا تھا ہ تھر پاس یاس گڑے ہوئے تھے آ ہے زمین میں نے موئے اورا نے اسرا مرحوا ا مع بهت مشكل س باسركى ولوار تك جاسكتے تھے سلطان محدثنا ف أكس مين رؤي ی بلدہ کے اندر د اخل ہو گرکسی عمل سے میسرنہ ہونی تو وہ حیلہ گری کو میں لایا کہ اینے تنیس بیار بنایا اور کوے کا نقار ہیجوایاتش رائے سلمانو بخفل کے ومندؤں کے خون کی تلا فی نینے کے لئے وارا لملک وحیا گرسے ممکا ۔اور نوں کے نشکر کے چیھے بڑا۔ را توں کو مہند وارا بوں کے کن رہ پرآ نکر گئے کہ تمہارا ہے ہا رہے پرتیمتوں کی د عامتجا ہے ہوئی ۔ تمزیس سے ایک آ د می کو ہ نہ چہوڑ بیٹے۔ یا وشا ہ کوچ کے وقت سنگاسن ہیں سوکر جا درسر مرڈوا آیا توال ارُو وکو یا دشاه کی زندگی پر بدگها نی اور شک مهوتا اور و مضطرب موشتے خان مخرُو ، مّاں جوراز دار تصفال تی دلدی کرتے اور کوچ پر کوچ کرتے بھڑتا ہ کی تدم نقة تبرکے مواقع مولئ کش رائے وارکان دولت اسکے اینے دیٹمتوں کاحالنہا بیٹ یون بھے کرباری رات شراب یتے اور ناپے دیکھتے کہ ناگا وسلطان نے ان بررشب خون مارا تمن کے موش اُرٹ وہ بما گا دس برادان میں سے ارسے سکنے اور ش راے وجیا گر کو بهاگا وجیا گرسے تیس چالیس کروه پر جا م ملمان آبادی کا نام سنتے ویاں فارے کرتے تے دچیا گرکےمعتبروں اور نامداروں تے جیب پیرمال دیکھا تواہٹوں سے لٹن رائے پر سرزنش و ملامت کی اور کما کہ تیری حکما نی **با**ے۔ سے خفا ہوئے ۔ ہمارا مال اور ناموس برباد گیا دس ہزار مریم توں کے قرمیشے رعیت کا نام ونشان یا قی نهیں رہا۔کشن رائے نے کماکٹس نے کوٹی کام عیان ملکے

شور ہنیں کیا۔ اپنی قسمت پر اخت بیار نہیں رکتا۔ اب جو کموروکروں ۔انو کنی اسے ے یا ہے مسلمانوں سے را ان جیور کرسلطان علاء الدین سے صلح کی تھی توجی با نوں سے صلح کرہے بمثن رائے نے بیر ائے پیند کی ۔ فخد ثا ہ سے صلح کا پیغا فریا۔ بارثا ئے سے قوالوں کے وظیفہ کا دینا قبول کرایا اور صلح کرلی اور ایلچوں نے ائے اداكروما يسلطان محرشا مەنے كها كەجو بات ميسىدى زيان سے بحلى تنى ميں يەنىيں چاہت عَاكَه وملغو وحثوم و رصعهُ روز كاربرر ب الحمد لنركر ج كحيب كما تما اوس كوكر كي جوزًا مشرتی یا وشا ہول کی یہ اوائیں ہوتی ہیں کہ اپنی ایک بیہودہ بات کے پورا کرنے کے لئے ہزاروں جا نوں کے جانے کا خیال نہیں کرتے ۔جب ایلیجوں نے یا دیٹا ہ کوخوش وقت و کیما توکها که بم اس وقت یا وشا م کو بنایت مشفق و مربان و یکھتے میں اگر سے مالی ہو تو اخلاص کی را ہ سے دو تکلیے عرض کریں ان کواجازت ہو لیٰ توانہوں نے کہا کہ کسی ں رواننیں ہے کئسی گنا وگار کی عوض میں کونئ بے گنا ہ ماراجائے خصوصاً عورتیں اور یتجے۔اگرکشن رائے نے قلعہ مدکل میں مسلما نوں کے ساتنہ بیر ہیرا ہی کی ہو گمراس میں فقیرا و ساگین کاکیاگنا مب -سلطان محدّثاه نے کها کہ قلم تقدیریوں ہی چلی تھی اس میں میہ کچے اختیار نہیں تھا۔ ایلچیوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مالک دکن کا خلاصاَ پ کوغایت کیا ا ورحالک کرنا کک کشن رائے کوجو آپ کی ملکت کے ہمیا یمیں واقع ہیں تعین ہوکہ آپ کو ا ورآپ کی اولاد کوبرسوں تک اس مرزمین کے ساتھ ہمسانگی رمیگی - ونیا داروں کو شاید ا پیرا*س طرح کے قضایا واقع ہو*ں تو خلایق کا حال کیا ہوگا ۔ خیرا ندیشی ورعایا کی *صلاح* مال ان کا اقتضا کی ہے کوفقرا ورساکین کے قتل کا طریقہ مو قوت کیا جائے بلطان فخرشا ہ اس کینے سے متاثر مواا دراس نے کماکریں نے خداسے عمد کیا ہے بعد فسیتح ا ورمو که گذاری کے کسی کوقتل نہ کرونگا اوبعب دمیرے میرے فرزندھی اسی سنسیو ہ مرضیہ پرعل کریں گے۔ اس تا یخ سے وکن میں یہ وستور موگیا کہ خِگ کے بعدجو زندہ ار فقار بوتا وه قتل نهیں ہوتا۔ اور بے سبب رمایا دوضعف ، کا قتل عب مہیں ہوتا

نُدُ شا منے گلبرگد کومراجعت کی - یا یخ روز بسترراحت براستراحت، فرما الی تھی کہ وہ وہ لت آبا د ہزہوا۔ اُسنے اپنے میسُ بمار بنا یا خیااس لئے اُس کے مرنے کی خبرمشتہر ہوگئی تھی۔ ہے جابجا فساد کٹرے ہوگئے تھے۔ دولت آبا دیشکرو امرا، سے فالی تھا۔ بہام فال ما ژندرانی حبکوسلطان علاءالدین نے بیٹا بنایا نتما کونیہ ویوسر ہٹر سرووریا گان ب ا غواسے اسنے علم نحالفت بلند کیا -برار کے بعض امرانے بھی ایکے ساتھ اتفاق کیا راجہ گلا نے بی اسکوامدا د کی امید دلا انی - ان مقدمات خام پر بهرام خان نزیفیت، بهوا - پرگ ات و ولایت مرمبته کاچندسال کا خراج جوسلطان مخدشا ہ کے حکم سے دولت آبادیں رکھا گیا تھا اس پروه تصرف ہوا۔ قیل حرشت میں اشتغال کیا اور اکثر بلا دویر گنات مرمیّہ کوقعین تعرف مِن لا یا اورا پنے اعوان وا نصارمیں اس کونسیم کیا - بارہ ہزار ہوار اور پیاد ہے جمع ركْ -سلطان محمَّدْ شاه نے اس خبر كوئت خكر ببرام خال كولكھاكە تو ايني ان حركا من ے بازائے۔ابتک جوکیجہ تونے قصور د . . کیا ہے میں اُسے معاف کرنا ہوں بہرام فال ہے ہی امریں مشورہ کیا تو ہی نے کہا کہ سلطان محدثا ہ قہاروغیوے سلمنے جو ا عمال ناشا نسته كئے میں -ان سے ہم كوكسى وجہسے المين ميں ہو نا چاہئے جس و قدت ولت آبا دیریم متفرف ہول'۔ اور را جر کُلایذ ا در برارکے بعض امرام عتب ب النيرون توصارح بيمعلوم موتى ہے كه اس مهم سے القب مرا شائيں - بلكه م کو پنچائیں - غرمن اس نے یا د شاہ کی نصیحت نے سنی'۔ پیلے سے زیا د ہ مقب بلہ و مقا تل<sup>ا</sup> پرستعد مواجب محرشا ہ نے مند عالی خان محمد کو اپنے سے پہلے ہ*ی طر*ن میجا درخو دشکار کرتا ہوا اس طرن متوجہ ہواقصب۔ بٹن کے حوالی میں ہی۔ رام فال و کونبھہ دیو اوربعض متعلقین راج بگلا نہ محمرُ خال کے مدافعت کے لئے آ نے ۔ یا وشاہ مجی حب قصبه مثین سے چارکروہ پرآیا تو را جه مگلا مەم شعلىتىن فرارموا اورمخالفین سے ترک موافقت ی - برام خاں وکونیے دیوھی بغیر قال وجدال کے دولت آباد۔ کے تلعیس بھاگ گئے فاں نحرُ دولت آباد سے دوکرو ہیر بینجا اور محاصرہ کے نسکرمیں لگا توہب۔ رام فال او لوبغہ و یوخوامستی ہے بیدارہوئے - اور رات کو تغیر لباس کرکے بیخ زین الدین پاس کے اں شیخنے انکوصلاح بتا لیٰ کرسب کے چھوٹر کراپنے زن وفر زند کا ہاتھ پکڑ کر گجرات چلے جا ہ ای میں تمہا ری خیرہے او نہوں نے ہی کہا۔ محدّ شا ہجب اس امرے کا کا وہوا توسیرہ گجات تک اشکے تعاقب میں ایلفا رکیا۔ گران کو نہ کیڑ سکا۔ وولت آباویں آیا۔ دکن کے کل مٹائخ نےحافرانہ وغائبا ہ سلطان فخرشا ہے بیعت کی تھی ۔ گرشیخ زین الدین تے ہی بیت نمی*ں کی تمی کہ و و شرا*ب میآ تھا اور بیٹن اور مناہی کا مرکب ہو تا نشا ۔ شا ہ نے شیخ کو حكم بيجا كرميري محبس مي حا نرمو يامير ب نلافت كي بعيت كا نؤ شنة اين إنه ته ب لكه كر ے ۔ نتیج نے جواب دیا کہسی سبت کفار نے ایک دانشمندا درایک سیدا والک نخت کو اُر فقا رکیا ا وزمیوٰں کو تبخا ندمیں بیجا اور حکم و یا کہ جو کو ٹئ بت کوسجد *و کرے اس کو* جا ن کی ا مال دی جانے اور چوکونی انکارکرے و وقت کیا جائے۔ د انشمندنے آپرکرمہ پر عمل کرکے سجده کیا اورسیدنے بھی وانشمند کاطریقه اختیار کیا ۔ گرمخنت نے کہاکہ مں ساری عمرا عال ناشا نُسته مِين شغول رامول - نبي مالم مهول نه سيد كه ايسا كام كروں مجھے قتل مونا قبول ے ا وریت کوسحدہ کرنامنظور نہیں میراقصہ ھی اس قصتہ کے مشالبہ ہے کہیں تیری جفالو کا متمل مونگا - گرتیری نجلس میں حافرنمیں ہونگا مذتیری خلافت پر ہیت کردں گا۔ ٹرڈٹا ہ سے خفا ہوکرتیج کوشہر بدرکر دیا۔ گر شیخ کے ساقہ اس سختی کرنے ہے یا د شا ہ شرمن۔ مہوا بدرانشریت کے باتھ بیمصر مہ لکھ کر ہیجا ہے عمن زائن توام توزائن من باش ۔ شیخ نے کما کہ اگر سلطان موڑ نتا ہ نمازی شربعیت موڑی کے مراثب مراسم کاحفظ کرے تومالک محروسیں سے شراب فانوں کو دورکرے اورسنت پدر پر عمل کرے اور خلق کے روبروشراب نہ پینے - تصّا ت - وعلما، وصد در کو حکم د سے کہ ام معرون و اپنی منکرس کوشش کریں نو زین الدین فقیرسے زیا وہ کو ٹی اس کا دوست نہوگااور پر بیتے امن بزيم بجز نكولى وكفي ٠٠٠ جزنيك ولى ونيك في ذكفر آبنا کیجائے مابد بہاکروند ۔ آوست رسد یخزنکو لی نہ تخم

شیخ نے سلطان کو غازی کہا اس سے وہ بہت خوش ہوا ا در اسکوا پہنے لقت مین یا دہ کیا ا درجب و ولت آباد سے گلبرگریں گیا تو اُس نے ملک ہیں شرای فروشی کی و کامیں بند کراویں اور نٹرلیست کی ترویج میں بڑی کوشش کی ۔ پھر شیخ اور یا وٹنا ہے درسیان خطور کیا ہت جاری ہوگئی ۔اسیامن وامان تھا ۔ٹرمشاہ نے دکن کے چومفید دو**زوشور تنے اک**ی میخ کئ میں وشش کی اسنے اپنے لک سے ماکموں کو حکم بیجا کہ جور منر ن در دہوا سکا سرکاٹ کرگلبرگر ہیجہ و غلیرگرمی سات مینے میں آٹھ ہزارمروں کا انبارلگا۔ وجیا نگر و تنتگ درسب زمنیداران دکن مورشا ه کی اطاعت میں تابت قدم بسیطل مقرری كارسال من كيرتملف نهيل كيا -سلطان في الشكركمة كوم وقات كيا-ہرسال اطرات اربیبیں سے ایک طرت جاتا۔ اورتین میار مینے شکار میں معروت رہتا الل دکن دس با دشاه کونعمت عظمی سمجتے۔ اسکے جہدمیں زندگا نی علیش و کا مرانی سے بیہ تِے رہنئے میں موت نے اس کی حیات پر نیجہ مارا بسسراج الرّا ریخ میں لکھا ہے کو سر کا ر گرشا ہی میں جب قدرخزاندا وفیل جمع ہوئے۔اس کے بعد شابان ہمنی<u>یں سے کسی کیا</u>یس ننیں تم مبوائے اس کی سرکار فاصیس سے تسم کے تمن نبرار اہتی ہے کہی اور یا وشاہ کی مرکارس دو بزارسے زیاوہ نرموے اور خزا دیلی اس تعدر نتا کداوریا دہ ابوں یاس کمبی اسے آول بھی نرموا ، یا وشایان دہلی اورشا لیان مبمنیہ جواں سے پیلے اور بیصے موسئے-ان میں سے کسی نے رائے کرنا گاپ کو ایسا ما چزننیں کیا میسالسنے اول سے آخرتک یانخ لا که آدمیول کوقتل کیا موگا - ا در ملبکرنا تک کو ایسا و پران کیا کرقر نو ں میں بھی وہ این اللی حالت پر نہ آیا۔ اسکی سلطنت ، اسال و ما ، یا ننج یوم رہی۔ سلطنت مجابدتنا وتهني ملك سيف الدين غوري كا وخرزاد وسلطان مجابدشا وتعاوه بإييك ببدسخنت يرميما وه توی پیکل تفار تناسب عضاء و چیره خورشیدی رکمتا متا ۱ ور این نت م اتوام میں انحار مقا۔ زور و تنومن دی و علا وت وشجاعت میں یے نظیر تفار نزای دہان

ازبان خوب بوتا تها ، تركون اور فارسي زبانون طکین سے تیرو کمان سے میل رکتا تها مهروقت شمتیرونیزه و خجر کا و کرزبان پررتها تها ین میں رات کو باپ کا خزامہ توٹر کراشہ فویں کی تبیلیا ں ہے گیا اور اپنے ہمباز لڑکون ن كوتقسيم كرديا جس يرباب نے أس كو بلا كرچند جابك مارے -شن رائے والی وجیانگر کو مجاہد شاہ نے لکھا کہ اب کشنا (کرشنا) وتم بدر اسے دمینا جومالک ہں وہ ہار ہے اورتمہارے درمیا ن مشترک ہں اور ہشہ فریقین کمکے درمان ُزاع ا ور گفتگو ہوتی رہتی ہے۔صلاح یہ ہے کہ ہم تم آب تم بدرا کو سرحد نبایش دریا کے ام سیت بن را بیشور تمهارے پاس رہے اور دریا کے اُس یار شرقا وغرباً ہما ہے یا س س میں فلعہ نبکاید راور اور قلاع وبلا دہارے ملازموں کوسیرد کر وکہ مابہ النزاع دور ہ ت وموا فقت کا طریق مسلوک ہو۔ کشن را سے نے اُس کے جوا ب میں لکہا کہ قدیم لما اُ ئے فلعہ را یکور اور مدکل کنارکشنانک وجیانگر کے رایوں کے قبضہ میں رہے ہیں مناس ہے کہ آب کشٹ منا سرحد ہوقال ع مندکورہم کو حوالہ ہوں اور ہاتی جوسلطان محدشاہ ا مراہے کنہ لیا ہے وہ واپس ہوں تاکہ کدورت صفائ سے مبدل ہو۔ مجاہز شاہ یہجواب مسئر کشکرکی تیاری کرنے لگا اور یا یخ سو ہاتھی اور خزا نہ ہمراہ لے کر آب تم بدرا سے عبور کیا ٹیسکار کمیلتا ہوا قلعه ادو نی پرمنیای یه قلعه و کن میں عدیم المثال ہے اس کی تکنیر ریدا غب ہوا۔ صفد رخا ن يستاني كوسياه برار كے ساتنداس كے محاصرہ كے لئے ماموركيا اميرالا مرابعادر خاں و اعظم ہا یوں کو مقدمہ لشکر نہا کے روا نہ کیا اس نے مسنا تہا کہ کشن راے پر گنہ گنگا و لی میں کے کنارہ مِقیم ہے اسِ کی طرف وہ ٹو دآپ چلاجب کشن راے کو اُس کے با نے کی خربو کی تو وہ مقابلہ مقاتلے کے لئے متعد ہوا اس عرصہ میں زمیندا را ن نے مجاہرتنا لواطلاع دی کم فلان بھکل میں ایک برا زیر دست شیبرہے اس نے بیا وہ یا حاکرایں مبادر ا ورشجاعت سے شیرکو مارا کہ اس کی شہرت سے وجیا تگریے آ دمیوں کے ولوں میں ایسانوٹ وہراس پیدا ہواکہ باوجو داس کے کہ وجیانگر سے بہت روا لشکر مزب ہوکر لوف کے لیاروانہ

ہو یکا تھا گمروہ (مسنے کے ارا دہ سے باز آئے اور یہ تجیز کی کہ دور دست نجگوں میں چلے جایئر ماہ تعاقب کرے تو تو بھی اور کما ندار مسلانوں کے ہلاک کرنے میں کوشت بن وحالكم مين عاكم مقرر كرك أس كے جنو ني جنگل كى طرف متو جر ہوئ مجارد شا سے متنی تنی وہ کوح پر کوچ کرکے اس کی طرف متوجہ ہوا مرشر کے سے اس کی تسخر و تخریب کے دریے نہ ہوا کشن را کے کے <sup>فا</sup>ن را ہے کوہ وجگل کے درمیا ن سیت بن را میشور کی طرف رواں ہوا۔ اس کے پیچے چلا ۔ جمان تنگل میں جاتا ورختوں کو کٹواکر ایک را ہ سوکڑ عرض کی نبوآ مایانج حید ین راے کے پیچیے اس طرح بہرا کشٹن رائے جابجا نقل وتحیل کرا اور اصلا مجابدتناه کا مقابله نرکتا ، مهر تنبد و و لت خوابوں اور ۱ میروب نے مجا بیمٹ ، سے عرض کیا کہ اس تعاقب کا نیتر کچید نہیں ہے مگر اُس نے کچید نہ سسنا اورکشن رائے کا تعاقب نہ چوڑا ۔ شن راہے اور اس کے فرندند و قرائی اکثر عار ہوئے اطبائے کہاکہ ورفق اوریانی بکے ا ٹر سے یہ بہار ہو ہے ہیں کشن را سے نے کہا کہیں یہ سوجا تھاکہ مجاہد تماہ کو بھل کی آب و ہوا موا نهیں ہوگی وہ ہاگ چائیگا۔اب قبضیہ بڑکس ہوا جمھے بساگنا چاہئے باجار وجیانگرمیں وہ آیا با دنساہ ت بن رامیشورگیا وجا کگریسے جدسو کردہ ہے مجد جوامرائے علاد الدین طلی نے بنانی تی اُس کی تعمیرومرت کی تنجا نوں کو توٹرا اور ویران کیا اور دجا نگرمیں آیا۔ و جیانگر کی و و راہیں تهیں کیا وسع دوسری تنگ وسع راه میں شمن کی برونفنگ اندازی پهار وں کی کمیں گا ہوں وسرکوب کا ه سو دره سنه آیا اور دمند سودره کو اینے چیا وا ؤ دکوچه بزار سوارو آ می کشن راسه مجابدتها و کے جرأت پروا تعن ہوکر لحظ بر محظ سوار و بیاد و س کومستعد کر سے فشکار ہ بدا فعہ کے لئے مبتیا ۔ مجاہد شاہ محلات میں داخل ہوا اور اس کو تو رکر دریا کے اُس کنارہ فا جاس کے اور اس مصار کے درمیان فاصل تماجس میں کشن راے تما۔ ب برابت فانه شررنگ تها- اس كومجابدتاه ف تورا تو كشن را سه كولوگ سوار كرا م ار نے کولا ۔ یہلے اس سے کرو و نوں لشکروں میں تقارب ہو مجابد تیاہ تاج او تارکرا پہنے

لورُے پرسوار ہوکر دشمنوں کے ارّد عام وہجوم کے تماشے کو گیا۔ ایک ہندو نے بهجان كرسر تلوار ماري مروه كاركرنهوني - سلطان في أست مار والا. بعداز الله يعداد لى بولى جن مير كشن رائے كوسكست بولى - ابى مىلانوں نے اسائٹ منیں ے کا بائی آ شہ ہزار سوار جہ لاکہ پیادے نے کر اپنی جاگرے شہر وجا کگری ے نے اینا پراگند واسٹ کر مع کیا اور بعروہ بارہ ایسی اوا بئ ہوئی نی تهی مقرب خاں اور بعض اور نا مور بهاور قل ہوئے۔ واؤد خان ے کر د صنہ سوور ہ کی خفاظت سیرو ہو نئ متی وہ اس لڑا نئ کا حال ، دسمن کو ہروقت مازہ مکک بیتی ہتی ہے اس بے مغلوب نیس ہو، ناعا قبت ایشی غالی جوڑ کرسات ہزار سوار لے کرمعرکہ میں آن موجو و ہوا اور ایسی کارزار کی کرتین وفعہ اس کا کہوڑا رحمی ہوا میسسلمانوں کو فتح ہو بی مجابہ شاہ ہے وا ڈو فاں کو دیکر کہا کہ تو نے یہ کیا گیا کہ دہنہ کو خالی حیور دیا اگر وہ کفار کے ہاتمہ آجا ہے تو ہے۔ سے جانبر نہیں ہوسکتا۔ بعض امراد کو اس نے وہنہ لی حفاظت کے لئے ہیجا کر مخالف اُس پر وابض ہو گئے تھے وہ دفع نہ کرسکے اُنہوں نے مجابد شاه کو اس حال سے املاع دی مجاہد شناہ نے توقعت میں صلاح نہ دیکہی سود° دہنہ کی طرف وہ متو جہ ہوا۔ اس کے آنے سے وہنہ خالی ہوا اور اپنے سارے ا و دہنہ سے ماہر نکالا جس شخص نے اس ملک کو دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ مجابد شاہ ۔ ما کام کها . ولایت کنهره جس کو کرنانگ بهی کتے ہیں طول اس کا شمالاً و جنوباً دریا ہے سے سبت بن رامینُور کک سولہ سوکر دہ ہے اور عرض اس کا غرآ، و نثر قاممینا ڈیڑہ سوکروہ بجرعان سے سرحد ملکت ملنگ مک ہے اور ملک کرنانگ حبگلوں اوا بلوں سے برا ہواہے اکٹر اوی بہاں کے کنری زبان بو لیے ہن اور بعض لنگی اور وہ بہت شجاع ومردا نہ ہو تے ہیں روز رزم میں وہ میدان میں نالیاں بجاتے ہوئے اور ناچتے ہوئے آتے ہیں گر آخر میں نبات قدم نمیں رکتے سیا ہ اسلام کی صلایت

اُن کے ول میں مبٹی ہوئی ہے ۔سلاطین بہینہ با وجو و ت وسيافيكي حساب مصرائ وجانگرشا بان مجديد معيد رات، ، وقت كەسلطان مجابد نرا ، ترك مازى كرر إنها . مملكت بلنگ بهنوز بېمدنوں \_ با تمام نبیں آئی تی ۔ بندر گو دہ قلعہ ملکام و عیٰرہ کہ کرنانگ میں داخل نہیں ہیں راے وجراً . پی فیصی میں سے اور ولامات ملنگ کا بہت ساحصہ ا ماغیوں سے فالی تئی اس کے زیر حکم تئی۔ رامے حکام اس کے پاس اپنے مفیر سیجتے سے ا<sup>ا</sup>ور نفائس وطرا کھٹ بہتھکہ تقرب ڈیر ندیشے ے کے باپ دا داسات سوبرس سے بیاں راج کرتے تھے ا در ایک و و رہے وختے کوخرح نیں کرتے تھے اور اس مدت دراز میں کو ٹی عاد تہی ہیں وا قعہوا - ہے اس کا خزا نہ ساری د نیا کے باوشاہوں کے خزانہ کی براری کرّا تھا علا،الدین فلی کے عدمیں کشن راہے کے داد ا نے جو وحیا نگر کا بانی تما آبا و ابداد کے خزائین کوتوں و ذخرہ آخرت کی نیت سے زمینوں میں مدنون کیا تماا ورؤن کے اوپرت فانے نبائے بعض خزان که سرزمین سیت بن رامیشوریس دفن بوئ و وسلطان علاءالدین علی وہلوی کونصیب ہوئے اس ولایت کے منجموں نے پہلے سے کمہ ویا تما کہ یہ کام خرائے ا ہان اسلام میں سے ایک باد شاہ کو ہائنہ آئیں گے جن کی تفصیل اپنی حکہ پر مذکور سے لمطان مجارْ ثناه نے چاہا کہ وحاکر آسانی سے منیں فتح ہو گا تواس ش ا ور اینے یا پ محدثیا ہ کےعمد کا پاس کیا رعایا ومساکین کوفتل نہ کیا بلکہ قرم تىرېزار دختر دىپىرىندۇں كے اسپرنگئے۔ قلعهٔ اودنی كومحارتیا ، كے ملازموں رکها تهاویاں وہ نود گیا اور قلعہ کری میں دو میلنے ضائع کئے ۔ گری کاموسرختر ہوگیا تھا اُمید تبی کہ ہے آبی کے سبب سے اہل قلومسلانوں کو قلعہ توالہ کر دس کئے مگر ہازش ہو گئے . اس سلے یہ امید برنہ آئی مسلطان کے لشکر میں قحط غلہ کے آ مار نمایاں ہوئے اسہال ویجن امعا ا مض تما يع بوا خلاق جال سية ننگ بوئي - مراجعت كي خوا بال بوك - ملك مائب

<sup>ے الدی</sup>ن غوری مبی اجازت ہے کرمیاں آیا اس نے یاد شاہ کے فاطرنتان کیا کہ ہرجو کی فتح جلد سیرنه ہوگی ۔ وہ پندرہ تطلع ایک دوسرے کے اور رکتاہے اور ایک بلندوسين كوه ير وا تع ہے- اس سے بهتر ہوگا كه اول دواب كے قلاع و بقاع و بندركو ملکام سے سنا پورٹک تھرف میں لائے جائیں اور پیراس قلعہ کی فتح میں کوشش کی جائے مانے سے با د نتاہ نے اپنے ملک کو مراحبت کی ۔ داؤ د خاں جس کوسلطان نے بزنلا دی تھی آزر دہ فاظر ہو کر آئن شاہی کے فریس ہوا اور مجابد شاہ کو تل کرڈوالا - مجابدشاہ کے کو نئ فرزند مذتها اور داؤد خاں وارث مکک تها اس کے رہے۔ م کرلی اُس نے بہتیج کے جنازہ کو گلبرگرمیں دفن کرایا۔ یہ وا تعدی ذا لج*ے س*فئے میں واقع ہوا ۔ مجاہد شاہ کی فرمان دہی کی مدت تین سال تہی ہاجی محد تعذیاری کی تاریخ سے یہ متنفا دہو ہاہے . مبارک ایک شخص تهاجہ تبنول داری کے مرتبہ ہے قرب امارت کے درجہ پرہنجا تھا۔ مجاہد شاہ نے خزا نہ کا دروازہ توڑکر حند بدرہ زرکا ینے ساتھ کے کیلنے والوں لڑکوں کو دیدائے تعے مبارک تبنول دارنے سلطان محدشا ہ سے یہ حال عرض کیا ۔ سلطان نے غصہ میں آن کر حنیہ عابک اپنے جیٹے کے لگائے ۔سلطان مجاہد شاہ مبارک سے کینہ ر کھنے کا مبارک تنبول کو خوف ہوا کہ کمیں اس سے وہ اُتقام نہ لے واؤ و خاں وغیرہ سے وہ ل کیا اور سلطان کو قتل کیا۔ بعض کی زبان قلم یہ کہتی ہے کہ مسعود خا ولدمبارک فان مبنول وار فاصد نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بی کھا ہے کہ مبارک بس برس کا جوان بٹرا قوی تها مجا بدنیا ہ نے اُس سے کہا کہ آؤ کشتی اردو وہ اُسے اوکا سمجہ کر کشتی ڑا مجا ہد شاہ نے جو بو وہ برس کا تماکشتی میں اُس کی گرون توڑ ڈالی وہ مرگبیا اس کے بیطے مسعودنے باب كا أثقام ليا

داۇد يا دنشا ەبن سلطان علادالدىن حسن كانگونى

جب مجابد شاه كى شهادت كى خرستشر بوئ توبرطرف فته خوابيده بيدار بداامرار

كرسلطنت سلطان محمووثناه بهمني بن سلطان علاءالدبن حسن كأ وا وُ دِنسا ہمنی کے کمٹ تہ ہوئے کے بعد مسندھالی فان محدثے یہ ارا دہ کیا کہ داوُ ڈِسا تحسبیٹے محد *شجر کو کہ* نو برس کی عمر رکہتا تھا باپ کا جانشین نبائے۔جب روح پرورآ غاکو اس کی خبر ہوئ کو اُس نے سنجر کوملیش کیا اور کہا کہ ایسے نا خدا ترس طالم کا بشاجر نے یرے بہائی کا بنون کیا با و شاہی کے لایق نہیں ہے بلکہ محمود خاں خلفت سلطان علاآلہ ہے ، محمود خان اپنے مقول بعالیٰ کی جگہ تخت نشین ہوایہ با د شاہ کیم انفس و کم آزار وخش خلق وعدالت آثارتها ـ أمور دنيوى مين بارمك نظر ركهتا تهاعدل و دا دمين كوّ كرَّا تَهَا . ابتُدائي سلطينت مين مسندها لي فان محد كوخير ما يه فسا وسحمه كرَّ قلعهُ ساغوس مع لیا وسعو د خان ولدمبارک کو کرمجا پدشا ه کیجه قل مین تپریک تها دار مرکتنیا ۱ورماکنائپ سیف الدین کو پیروکالت سلطینت کا خلعت دیا اس کے مشورہ بغیر کو نی کام نیس کرتا یه وزیراس کو انسامبارک ہوا کہ اس کی سلطنت میں اصلا قوا عدمیں و دلت میں کو دی فتورو صور نه واقع ہوا۔ را سے وجا گرنے راسے بور کا محاصرہ جوڑ دیا اور باج و خراج دینا ] قبول كيا مسلطان محمو د برا نوتنخط تها - قرآن خوب پريتها تها - طبع نا ظم نتي علوم متدا و له

ہے با خبرتها۔ عربی فارسی صبیح بولتا تما۔ فتوح سے مسرور اور مکروہ سنے مگین منیں ہوا تما بہر میں سوائے ایک بوی کے دو سری بوی نیس کی۔ خواجہ عافظ شیراز کو اُس نے بلایا کشتی محمودی دکن سے اس کے لانے کے لاہیجی وہ ہرموزمیں اس کشتی میں سوار بهوا ابهی کشتنی علی نه تهی که بهوا مخالف علیٰ شروع به دی کشتنی سیداً تریرا پیرسوار بهوااه برامک عزل لکه مبحی حن کا مطلع یہ ہے سے ومے باغم بسر برون جهاں مکسر فمي ارزو بمي بفروش دلق ما كرنن بهترني ارز د میرفیض البدا بخونی نے یہ غزل سلطان محمود کوسائی تواس نے ہزار تنکہ طلا ھا فیطیا بیجد مے سلطان محمود ایوان برم کو میدان رزم سے زیاد ولیسند کا تماسه بيه سالها درجهال كاميافت براورنگ بے رزم آرام یافت اس کے آخرعمد میں فقط یہ ضا و ہواکہ بہارالدین تمانہ وارساغ کے دومتیوں محد مقرب نے بغاوت کی اور ایک ہزار سوار لیکر ماپ سے جاملے سلطان ممہود کے لشکہ نے اس کوشکست وی اور بہاؤ الدین کا سرکا ٹاگیا ۔اس کے دونوں بیٹے لڑائی میں ہارگئے ١٧ رجب مرف يم كوسلطان تب محرق سنه مركبا ١٩ سال ١٩ ه ٢٠ روز سلطنت كر كيا-وہ شرع کا ایسایا بند تھا کہ کوئی کام خلات شرع نہیں ہونے دیما تھا اس کے زمانے کی یہ حکایت مشہور ہے ایک عورت زناکی علت میں گرفتار ہوکر دارا نقضا میں قا خی کے روبروا ن جب قاضی نے اس سے یوجا کہ یہ برا کام کیوں کیا تو اس نے کہا کہ ا سے قاصی میں یہ نہیں جانتی تنی کہ یہ کام حرام ہے میرا کمان پر تما کہ جیسے مرو کے والے چارعورتیں علال ہی ایسی بی عورت کے لئے چارمرو روا ہو گے ۔ اب مجے اس عال معلوم ہوا پریہ امر ناٹائٹ تہ نیس کرونگی۔ اس طرح حیلہ شرعی کرکے وہ عورت

سزاست بيج تمئي ۔

## ذكرسلطنت سلطان غيات الدين ممنى بن سلطان محمو ذنباه

سلطان محمود شاہ کے بعد اس بڑا بٹیا غیا ت الدین ، ابرس کی عرمیں تخت فرمازوائی
بر مبٹیا اور اُمور سلطنت میں اپنے باپ کا ہیر و ہوا یسلطان محمود کا بہت بڑا منہ بڑیا ترکی غلام
تغلین تما وہ جا ہتا تما کہ منصر ب و کا لت اُسے ملجا سے مگر سلطان غائبانہ و حاضرانہ کہتا تما کہ میر
زویک یہ امرید بت بیج ہے کہ خلایت کے سربرجس میں بہت سے بید ہوتے ہیں غلاموں کو حاکم
کروں اس سبب سے یہ غلام اس کے معزول کرنے کے دریے ہوا بغلین کی بٹی حن وجال ہیں
موصوف اور ہند علم موسیقی میں معروف تهی اس کے غنق میں سلطان کو مینا کرایک دن وجوت
میں اس کو بلایا اور تما کر کے اُس کی آئمیس کا لیس اور مہ ہا اُس کے مقرون کو و فاحی آئی کیا
اور اُس کے جمو شے بھائی شمیں الدین کو با دشاہ بنا دیا اور اس اند ہے کو قلعی ماغ میں ہی دیا۔ مہر
مضان شک پھوٹ میں یہ واقعہ ہوا بخیا ت الدین کی مدت سلطنت ایک ماہیں روز سے ذیا وہ فرتی۔

## سلطان شمس الدين تهبني بن سلطان محمود شاهمني

مات دور چیسال کی تھی ان کا جیا سلطان فرمشاه ان کی تر بیت جیسی کرشا ہزاد وں کی ارون عاہے مراتا ماں وقت تک سلطان محمد و کے کو لی بٹیا نہیں پیدا ہو اتھا ان وہتیجے نے الله سنے این و ویٹیاں بیا بی تھیں اور فیروز خال کو اینا ولیو۔ دکیا تھا اور اینے خاندا ن میں او*ں کوسیے بہترجانتا تھاجب اس کے بیٹے بیدا ہونے توسلطان غیا*ٹ لدین کولپہد کیا اورمرنے کے وقت فیروز خال اور احمد خال کو وسیت کی که اوس کی اطاعت کریں ا نہوں نے جمی لوازم صداقت اضلاص میں کولی تقصیر نہیں کی گرجہ تعلیمین نے سلطان نیاشالد رنا بنا کیا توفیروزماں داخرماں کی بیویوں نے جوسلطا ن کی خواہرا عیا نی تتیں اینے شوبروں کو انتقام کی تحریص و ترغیب دی تغلین اس بات کوسچھر گیا وہ اں کے دریے ہوا کہ ىلطان ئىس الدىن <sup>ا</sup>ەن كى قىد كامكم ئىسے .محذ ومەجمال س*ے ك*ماكدان وو**نو**ں بهائيونكا و تېمن روز میں فکر کرمنیں توتیرے بیٹے کومغرول کرینگے اور بچھے کرمیری و سستی کے ساتھ شہم ی ہریت تحلیف وینگے ۔ محد ومہ جہاں نے بیٹے کو تھازا دھائیوں کے قتل پر راغب ال کیا آگا م فیروِرخال واحدُخال اطلاع پاکرسا غرکی طرف بھاگ گئے یہاں سد و حاکم تفاہ کٹا ندان كا غلام رَّاصاحب شمت رَّوْك تَهَا اسْتَ ان كُوْفُلومِي ا مَّارا اور بِعْلَم كيا -ینی گفت مده و فیروز خسال ندارم دریغ از تو ما لے وجال بکوشم که اورنگ کے خبروی نفرنسٹر کلا ہ تو گرد و توی سلطان تتمس الدين بوا دل فيروزغال واحدُ خال نے کلما کر تفکیمین کا و فع کر ناہارامقصوری ا ين اعمال ناشا فسترال سے مرزوموسے من كراك نے عيات الدين كواند الى كيا اوراور باتیں اکی نمل ناموں ہیںسب مبانتے میں اگراس کوسزاد و توہم تم کو یا بٹ و اپنے رتب ا ہیں اگریہ نہ ہوگا تولینین جانو کہ جو کھیم *کرسکتے ہیں اس میں نقصیر نہیں کرینگے ب*لطان شمس الدین تے تعلیمین اور خدوسہ جاں کے استصواہے جواب ان کو ایسا کھیا کہ اس نے اورا نکویٹر کاویا و ونوں بهائیوں نے سدھوکے اہمام سے تین نہرار بیادے بھی پنچا سے اور اس گان سے

بخت گا ہ کے آ د بی ان سے مل جا سنگے گلبر کہ کوروا ذہو ئے جب ہ آب شورے گزائے توخیکا ہ ونیٰ آدئی آگرانسے نمیں ملاوہ تھیرگئے اور انہوں نے فیروز خاں کے سربر چیتر رکھا ، اخمہ خاں لومنصب اميرالا مراني ويا -سترصو كومير نوبتي بنايا -ميرافضل النترانجو كو وكالت كامنصيع إ ورایسے می استے ہمرا ہمیوں کونصب دے اورآ گے چلے گلرگرے جارکروہ رہنچے علمین کے خزانہ کاروبیہ پیاہیں میں تقسیم کیا سلطان مس الدین کولیے کے فیروزغاں کے منفا بلہ کے لئے عِلاَحْت لِرَّا لَيْ مِولَىٰ حِبينِ فيروزخان نے شکست يا نيٰ وه ساغ کوروا نه موا بخد د*م*جال<sup>3</sup> نهین کا استقلال اسطلے درجه برمنیا خلائق کی طبائع ان سے تنفر برنس اور اکثر سب رسکا ن شاہی کوفیروزغاں کی طرف میل ہوا آنہوں نے فیروز خاں کو پیغام دیا کہ ملطان تمس لدین سے مہد نامہ لکھاکرتم گلبرگہ میں ہطے آؤا ور فرصت کے وقت اپنا کام بنا دیتخت گاہ کے آ دی تمارے ساتھ یکٹ ل ویک جہت ہیں ۔ فیروز فال نے اپنے متمد کمخب ومہ جما ں اونگین پاس ہیجر عوش کیا کہم معیش آ دبیوں کے پیکا نے سے متو ہم موے تھے تو ایسے امورکے مزیحب ہوئے تھے ۔اپنے کئے سے بشیان دیشہ مسار ہیں اگر سلطان ہے ا مان نامه ماک بوتویم و و نوعیا نی و ارامخلانب میں آگرسا بْه عا طفت شاہی مین ندگی مركري - إرث أن اسلات المدعود وموامَّق محسا تدبيجا - دونوبها لي ۔ گُریں آ گئے ۔ فیروز خاں اپنی عکمت و فطرت سے محل کے اندر گیا اورسلطان س الدین ومعلیمین کو یا نیرنجر کیا با سر کچه آومیوں میں لڑ اپئی ہو ٹی فیسے دوزفاں ہاتفاق اركان وولت ديوانخا ندمي انكرشخنت فيروز وجرب لووا فروزموا سلطان تمس إلدين كو ا ندا کرے قلعہ سید میں بیجد یا سلطان غیاث الدین کو بلا کتلیمین کو آسکے والی ائست باوجودنا مِنا ليُ كارين باتمر ساك حرب شمشير سائت قتل كياسلطان فيروزشاه سے شمس الدین اجازت لیکر کامعظمہ گیا۔ یا یخ بنرار فیروزشاہی انشر فیاں ورا ورتحالفت اسکے اِس ہرسال بیسے جاتے تھے مرسین منوز میں و مرسٹ میں فوت ہوااسکی مت بلطنت همتنا ون *روزمتی ب* 

لطنت فيروزشا وبهني تهمن نامه وکهنی وفتوح السلاطين منظوم سے ميستفا وموتا ہے که سلطان فيروزت اورشا نان مهنیدسے امتیا زرکتا تھا اور اس کے سبہے اس خاندان کی شرت ہونی وحا لگ لی رائے اپنی (کرکی کوروائے ابنا کے جنس کے نعیں بیا ہے تھے اس کی و ختر سے بیا و کیا ا پینے ایام و ولت بیں چینبٹس لڑا ایال اور اس کے عہد میں سلطنت ہمنیہ زیاد ہ وسيع بتوكئ فلعه نبيكا يور و فلا صدملكت تلنُّك ارباب اسلام كاسخر بهوا بيي ادل يا دشاه وکن تھاجی نے تاج مرضع کو دِستار کی صورت کا بنا کے سریر رکھا۔ پاورشا ہول لی خوشتر و بهتر صفت سخاوت ہے اس میں کوسشسٹ کرے اس سے اپنا نیک نام یا و گار سے سوا رامتماع تغمہ وشراب پوسٹ بیدہ ہینے کے کسی اورمحوات کلے پاس ننیں گیا -اکثر متیرک روز وں میں ومصوم وصلوٰۃ میں مصروف رہتا کو ٹی فرنھین۔ اس ت زہوتا اور مہیشہ بیکماکرتا بتا کہ ان و منتهی سنسری سے ولگیر وآزر و ہوں ریجھے ذکرت میں نغمہ شغول کرتا ہے اور میر کے فنس میں کو ٹی فنتنہ شرا ب منیں براکر تی سے امید ہے کہ وہ مرہے ان دوگئا ہوں کومعات کر دیگا اس کوعور توں کے قمع نے کا بڑا توق تنا علیا ، وفضلا، سے اس نے کہا کہ میار اسیل عور توں سے زیاوہ کاح نہیں ہوسکتا ہ*ں کا علاج کیاہے ان ہیں سیبعین نے کہا کہ ہمیشہ چار* بیولوں می سے ایک کو طلاق ویکر دوسری کرنے بعض نے کچہ ا ور دا ہ بتا کی گراس کی طبیعت کے دا فق کو بی نه آلی - و کالت بیناً ومیرفضل الشهافے متعه کی سجما نی اس کو بریات ہو ۔ندآ کی ۔ایک روزمں آٹے سوعور توں سے متعہ کیا۔ عامی محدٌ قندیاری نے لکہا ہے م یه یا وش**ا ه** متشرع نوآن شرلیب کا یا ُوسیاره مرروز نکهتا نها خدا کی *بیست*شر کرک ال مخلو*ت كى سِيستىق من معر*وت ہو ناتھا رات كو دود وتين تين محيينے على <sub>ا</sub> وشعرا، وقصّه خوا نوَّس وافسا نه گویوں وند بیول وخوسشس طبیعوں میں این طبیعت کا شکفته رکه تا خاوه مراتبه شای کوالگ کرکے ایک جاعت کے ساتھ برا دراندلوک

ر تا تقا اُن سے کتا تھا ویوا نداری کے وقت میں تخت پر مبینت ہوں یا وشا ہ ہوتا ہوں ا درنا چا رشا لانہ غلق کے سانھ سادک کرتا ہوں ٹاکرٹرکت صلابت فرما ندی ک دول میں جگر سبے اور مهامت سلطنت بے نظام نرموں وجب اور وقول می تهاری ے کر ناہوں توا پینے مکیں تم میں سے ایک شار کر تا ہو ت ب طرح تم اس میں برصحبت رکتے ہوا در ہاتمیں کرنتے ہو بمیرے ساتھ بیں بی*ن طریقی* مسلوک رکھو نا کومیں پاوشاہی ا ورغیرشاہی و ونوں ہے حظ وا فرائھا وُں اور ان آدمیوں کو جازت وبدی نقی کرشپ نشینی کے وقت جس وقت چاہیں آئیں حبوقت چاہیا لحلس ب*ي جو کچه کھ*ا نابينا چاہيں و ه يا دشا<sub>ن</sub>ي نوكر دن <u>سے طلب كرن</u> يهوا، دوياتوں كے ج*وچا ہیں گئیں اوشیں ایک کا رویار ونیوی کی کو ٹی یات تہ کہیں اسکو دیوا نداری کے* وقت پرموقومت رکهیں ۔ دوم ایک و وسرے کی غیست مبری ندکریں ۔ سلطان فیروزشاه برسال مبدرگوه و و ایل وجیول سے اطرات میں جماز ہیجہ تا اور حكم ديبًا نهّا كه هرولايت كے تحت و امتعه لائو۔ ا وركها كرنا نها كرسپ تحفوں سے بهتر تحف ہرملگت کا اسکےصاحب کال آدی ہوتے ہیں ہیں یا دشا مکو اَمیں عی کر نی جا ہئے کہ رولامیت کے صاحب کمال این سرکار میں جمع کرے ہی وجہ سے بہت ہشہور ہیں واد می کے دربایں تمع ہوگئے تھے اس با دشا ہ کو اکثر زبانیں ہ تی تہیں ہرولا پر سے آ دمول ہے آنکی زبان میں گفتگوکر تا تھا توت جا فطہ الیبی کھی کرایک وو فیسے میں بات یا موجا تی تھی اور پیروہ بھولتی نہ تھی مِتقدمین کے اتنعار خوب عمتا تنالبھی کمجی خو دھی شعر منا تنا رکھی ع دی کھی فیروزی تخلص کر تاتھا ۔ ملا دا و دبیدری نے نایخ تحقة الساطین کے نام پر ملمی ہے -اس کو اکثر علوم می خصوصاً تقنیر واصول وحکمت نظری طبعی میں ت تام بقی اصطلا مات صوفیه سے باخر تها بہفتہ میں نمین روز شنبه و دوش نیه و چارسشنبه کو و ، کتب ذین کا درس دیتا تھا۔ وا ہدی ۔ سنسدے تذکر ہُ یامنی میں بشرح متغاليد كلام مي يتحريرا قليدس مبندسيه بي ومطول ملاسع دالدين علم معاتن

بیان میں اگرکسی روزون کو ورس کی فرصت ندمو تی تورات کو طالب علموں م ه نے اپنے خاندان اور سیدوں میں بیا ہ شادی کا*ز* فیروزشا ہ کویری بیکر عور توں سے بٹری رغبت نتی اس نے جھور سے کنارہ پرایک ز آبا د آباد کیا ا**در اس می با غات اورعارات نهایت** ترتعلعنه بحل ایک ایک حرم کو دیا۔عورتوں کی گٹرت واز عامرے اندیشنے کرکے ایسے نوبط لداین زندگیمی ان سے تجا وزنسیں کیا اس کے قوالمین میں سے ایک فون یہ نفا ا زنان فاصلمیں ان میں سے سرایک محل میں تین کنیز فدر سکار وسے زیادہ ندموتی میں اوروہ ای ہمزبان ہوتی تھیں - عربی کلام کابڑا شوق تھا۔ دکنی محل جبیں ملطان و و شاہ کی بیٹی رہتی تقی اس کا اول نمبر رہتا تھا بعد اس کے عربی ممل کاجس مرفز عورتس <sup>ج حجاز و کمه ۱ ورنس کے عدو د کی رتی نہیں ۱ ورفیساحت و ملاغت م**ں کما**ل رکمنی نمیس</sup> ا وزنام عبشی وهبتی زا دعورتین خوش کل و عربی زیان آنکر ملازم رمتیں اس کل میں جوعورت عربی زبان نیں جانتی تھی عانے نہ یاتی -کرکسیں اور ۔ یا نوں کے مخلوط مو۔ و بی زبان میں غلل نہ پڑھے جب ان میں سے کو ٹی عورت مرجاتی تھی تو اس کی عومن میں عورت بلال جاتی تھی۔ ایسی ہی عجم کی نوعوتیں ہوتی تنیں اوران کے نو*ر حرکس* و روس وگرمی و فارسی زبان ہوتی تہیں ہی حال ترک و فزنگ دخطا وا فغان را جنوت وبٹگال وگجراتی ونننگی وکنهری مرمهی و غیرہ عور توں کا تھا یسسلطان ان سب کی زبانیں - ہرروزاکم محل میں جاتا اور ایکے ساقہ زند کا بی ایسی *بسرکر نا کہ برحس*ل کے تیں کہ ہم کوئی یا دشاہ زیا وہ دوست رکھاہے۔ وہ انجبل اور تورمیت کو بھی بٹر م سکتا تنا ہر مٰرمب کے علما راس یاس رہتے تھے اوروہ اون کی روش سے واقعت مكەاپىنے ئامركا جارى كيا تواپىنے بھانى امخدخاں كوخائ نان كا اب ديا-اوراميرالامرامقركيا اوراين انستا دميرنفنل اللوآنجوكو وكل للطنةمقر ے نائب کاخطاب یا اوربیت سے برہمنوں کوصاحب اختیار کیا ۔مورنین کا اتنا

روه چیس آرانیاں مندول سے لڑا ملاوا وُ دوبیدری وصاحب سراج التوایخ وفرف ہ چندراً نیوں کا عال شرح توفعیل سے کیا ہے اور باقی میں فاموش ہیں ایس سے ایک میٹ شعیں بیجانگرے والی ویورات میں مزار اور **نولا ک**ھ بیاشے کما ندا راور نفاک ندا نے ساتھ اسلام کی طرف اس تصدیے متوجہ مواکہ مدکل اور رائچورا ورو وآب، کوششنا دتم بدرا کے درمیانی مک )کے امین بعض برگنات وقصیات کے تسخیر کرے جب سلطان فیروزکو ینجر ہونی توساغرمیں اس نے بارہ ہزار سوار مِن کئے اول اس نے ساغ کے زعمہ اروں یں سے ایک زمیندار کوا ورسات آ مظہ ہزار کولیوں کو گرفتا رکرے فتل کیا یہا <u>سے</u> خاط مِن مونی برارا وروولت آباد کے نشکر اس یاس آگئے۔ ویورائے کی مدافعت کیلئے کوچ کرنے کو تھا کہ اس پاس ناگاہ ببخبرا ٹی کہ نرسنگلہ والی قلعہ کھرائے حکا م منے ڈو و اُسِبر کی امدا و سے اور رائے وحیا نگر کی تخری*ک وخر*لیس سے ملکت برارس اگرحوا لی قلعہ ماہور کک ناخت و تا راج کی ہے ا وربہت مسلما نوں کی ا بانت کی ا وراحکو ؛ زیت دى اوران يربيدا دكاكوني وقيقة فروگذاشت منبي كيا أسسبية ولت آيا و اورمرار كا تمام لشکراس مقتنے کے دور کرنے کے لئے امور کیا اورخو و بارہ ہزار آدمیوں سے وپوراے کی تا ویب کے لئے روا نہ ہوا برسات کا موسم تفا آپ کشنا طغیا بی رتف وبورا سے وریا کے اس طرف خیمہ وخر کا ہ لگا کرمسل نوں کے عبور کا ما نع سواسلطان فیروزشا و نے ارکان دولت اور سران سیاه سے مشوره کیا توکسی نے ایسا جواب ویا لمطان گاتشنی خاط,موتی نگر قاصی سراج نے که نامورامیروں میں تفیا سے معروض اگر فکم ہو توسراح اینے معتمدا قارب کے ساتھ وریاسے عبورکرکے کسی بلیسے ر کویں جانتا ہوں یا کرسکتا ہوں اپنے تین رات کو دیورا سے بائی کے بیٹے کی مملس میں پنچکراس کواپنے خخر وکٹارے مار ڈواوں بشرطیب جیب وشمن کی نشکرگا ہ میں غوغا بلند مونو میار پائیزار سوار خاطر جمعی سے دریا سے عبور کرکے دریا کو مندؤ سکے تفرف سے نکالیں و بھریا دشاہ بھی بفراغت تام دشمنوں کا کیومز نکالے سطان فیروز اُ مے

ں بات کو ان لیا اور تنوڑی مدت میں ووسو ٹوکرے گائے کے چیڑے سے شڈیر ایکم بارکرائے قاضی سراج نے سات جوان سات لئے جواس کے باتھ یک فل کیکے تھے فقیروں کا لباس مین کے در باسے عبور کیا اور دبورائے کے مشکرمی آئے اورج ئے اورایک یا ترہیشو میرعاشق ہوئے ۔ اتعا قا اُسی روزت مرکے قریب سته ہوکر جانے کو ہوئی تو قاصی نے اپنی بے صبری ا وربیقراری ٹھا ہر کی کہ لے ہبھا کا رکہاں جاتی ہے ا وراین جدا نئے سے میری رگ جان قطع کرتی ہے ۔ یا تر ئے کما کہ رائے زادئے آج ایک ٹراجٹن کیاہے اور چھے حاضر ہونے کا حکم دیا کہ قاضی کے ساکرمیں تیری جدا نی میں کیونکرزندہ رہونگا کے تھے بھی ہمراہ کیجیل میں نے کہا کہ اٹ خلس میں سوا ال طرب نغریے کسی اور کوجا ناہنیں متنا قاصلی نے کہا کرجونغما زتیرے یا س ہر یاس بھی میں اور روائے ان کے اور چنریں میرے یاس میں کہ ویورا سے کے۔ ر و نگا - یا تره نے تمسخ سے اینا مندل اسکے روبر و کھے۔ ویا کربیا و قاضی-بچایا اوروه گایا تو با ترہ نے کہاکہ تیراساتھ لیے جا نامبری عزت وحرم ہیں قاضی اوران کے یار یا ترہ کے ساتھ رائے کی بارگا ہیں جاکرمحلیں میں وقل معیفے وہاں کے ساتھ زنا زلیاس پینگرخوپ یا زی گری خوب ناچ گا موار قاحنی نے ایک عورت لی یہاں کے دستورکے موافق مخروں کے طویر و ونٹگی کٹاریں کیسکر بازی کرتے ہوئے ئے زادہ کے پاس گئے اورطیدی سے قاضی نے رائے زادہ کے میٹڈی کم میں کٹاریں ے ویں اور یانج چیر تمرای اسکے جو با ہر کھڑی تھے وہ د افل موسئے ج ، نشهیں اینے مت پڑے تھے کہ اہنوں کے انکوزخمی کیا او جراغ مجیائے او بھرامروہ وشکا ن کرکے باہر چلے آئے اور ایک عموشیں لٹکر اسلام کے عبور کے انتظاری کرٹ و ئے۔ دغمن کی انجن میں اکثراً دبی شراب کے نشہ میں مسٹ پٹرے تنے و وہوش میں نه تصر البيمه وجران موك نشكري غل شوريرا - رات اندهيري تمي كون كهست تقا کما نواکا یا دشاہ وس بارہ مزار سواروں سے دریا سے عبور کرکے مملاآیا

رو بورائے اور اس کے بینے کو ہار ڈالا یعن کتے تھے کمسلیا نوں کے شکرنے ش ہے۔طول وعون میں یانجے فرسنگ سے زیا و میں سیانہی اور امرا و اپنی جگہ پرمستعد مبو ے با نہیں محلے ۔ بیان تک ملمانوں کے بین عار ہزار سو ار ٹو کرون میں مبھر وں کو تراکر دریا یارموے۔ وریاکے کنارہ پر جمن کے بیا وے جو ہوست ا یا ہوئے اور بھاگ گئے ۔ مسبح کوسلطان فیروز شا ہ نے مبی دریاسے عبور کیا اور وتمن ک ٹ کر مرتاخت کی۔ دیورائے کا نشار متفرق ہوگیا تھا اور بیٹے *کے کیٹ* تہ ہوئے سے اُں کے عقل وہوئن برجا نہ تنھے و ہ بیٹے کی لامش او تھا کہ جبح کو بھا گے گیا۔لطان نے وحیا نگر تک اس کا تعاقب کیا چند مگرمقا بله وقت تله کا اتفاق مبوا میر یب رفضل میڈ انجوی وکمل شاہی کی می و نیکو فدتی سے نتح وظفر ہوئی اورمند 'دں کے کشتوں۔ کے بیشتے ب گئے ۔جب دیورائے قلعدمی متحسن مروا توجیگ صعب موقوت ہو لیٰ اور لطان بروز ثا ہنے خانخا ناں ا ورمیرفضل اللہ انجوی شیر ازی کو مالک جزیل کفار ل تاخت وتاراج کے لئے مھا انہوں نے نہیب و غارت میں کو ٹی وقیقے فروگذاشت نیس کیا ہے صاب (<sup>ہ</sup>ے اڑ لیوں کو امیر کرے مراجعت کی ان میں مرمز<mark>ل</mark> ل لڑکیاں دومزارسے زیا و تھیں توصاحب اعتب بار برتمنوں نے و پورا۔ ومن کیا جمع مالکِ کے امراء نے اور ہم نے اتفاق اس بات برکر لیا ہے کہ قدرزر كا حكم مو كام ويدينك منداك واسطى رائ ويوسلما نول سے صلح كرے كرب مندوں كو رمتکاری ہوجائے۔ ویورا نےنے انکی درخواست کومنظور کر لیا ۔ ایلیوں کی آندور نت شروع مونیٰ بہت گفت و تندیکے بعد امیر فضل اللہ انجوی کی کوشٹ ش سے یہ بات قراريا ني كه دس لا كه مبون توخزا فه عامره مي د افل كري ا ورايك لا كمه مبول ميسفركور کوحت انسی کی عومن میں ملیں - بند قیب دی آرا و موں - ۱ وریہ بات قر اریا کی که ایک دوس سے دبات اور رمایا کی مزاحت کونی نیکرے رقیب دی آزا دہوے

زر ذکور دمول موا پغیروزشاه گلبرگهی آیا به ستشمس نرسگه کی گوشالی سے تصدی برار کی دان تومیرونی جب بلطان شکار کھیلتا ہوا نا ہورمی ایا توبیاں کا مقدم چزرک گیے ہروسے سے رکس ہور با تعالمان مانگ كرسلطان كى يا بوسى سے مشرت موا اور بيپٹوں سميت ويس كے عمران بيارسلطان ما بهورمي ايك ميينے پايخ روز مغيم ر في يها س سيحل كرحوالي كھ لدمي آيا بنرشُكُ صاحب ان تفاقا مروبتان گوندواز ہ او بہت سے ملک اس طرف کے اوس کے تعاق نے اس من ِ خاندیں 'و الوہ کے آ د بی ہیجکر و بل *کے فرقا ن دموں سے امان طلب* کی گرا<sup>ن</sup>وں نے اسکو جواب شانی نمیں دیا۔ نرنگہنے ا*سیرہی م*قا بلہ کا ارادہ کیا۔ خان خا<sup>ن</sup>ان ان اورسیہ، نفىل شرائجوس سے ٹرنے گئے۔ایک جنگ غطیم مونی ۔مبندوں نے غلبہ کرکے انگر الا وَاہِ تَعْنِ بالسيخض نے میففس اللہ سے جیوٹ موٹ کبدیا کہ خانخا ناں مارا گیاجی سے معالجہ کانٹکر براگندہ خاط ہوا۔ گرمیفِضل املیہ نے خاننی نا*ں سے ل کر کو ان اے ولد نرسک*ہ را نے بومغلوب وراسر کیا اورخانفوں **کو قلعہ کھرلہ ک** تعاقب کرکے بیگا یا۔ وس بنر ارسوار و ے ہندوں کے قتل کئے قلعہ میں نرشگہ ہنر ارخرا بی د اخل ہوا . نشکراسلام نے ممالیا یا. د و مینے کے بعد اہل قلعه کا عال زبون ہوا - امان مانگی میں۔فضل اللہ کے کما کہ حبت*ک صلح ن*رموگی *کرزنگا* را نے ملطان کے پاس نہ آئیگا آخر و ہ ایلجیورمی ملطان فج<sub>ا</sub> آ لی خدمت میں گیا بسلطان نے ائن کی مبٹی سے بیاہ کیا اور چاہیس باعثی اور انخ من ہو اور پیاس من چاندی ا ورتحالف لے کر قلعہ کھرلہ کی تسخیرے کی تھ اوٹھ ایا اور تیرسٹگگ رخصت کیا اورسلطان گلیرگرمی آگیا - نرسنگه رائے گونٹروا نه کا فرال روا تھا۔ اہ۔ ہتان ست پڑہ پر قلعہ کھرلہ ہی کا وارا ککومت تھا۔ ست پڑہ کا سار نرم<sup>و</sup> کے جوبي كناره برايبا واقع ہے جيها كرشا لى كناره يركوبستان بندميا على اس ظورك نٹرات اب نک شہر ذکور کے قریب موحود ہیں۔ م من میدامیر تمور کی خبرآنی که اس کا اراده ہے کر تخت گاه و بی کو این کسی بزرگ واللہ

ے کہمیع مالک مندوستان کوسخر و مفتوح کرے۔ اور اگر ضرورت ہو تودو بارہ مِر بیال آ ئے سلطان فیروز ش*اہ نے حرفہ مین* بینی سے امیر تقی الدین محمر وا ماہ م نضن امترانجو کومولا ناتطیعت انترسز واری کے ساتھ تخانمت و نفائس ویکر دریا کی رامسے برتمورکے ہاں ہیجا اورایک کتابت جواتحا دو اخلاص سے خبر دنتی تھی روا نہ کی جب ہ رتمور کی آستان بوسی سے مشترف ہوئے تو اُس نے بہت انکا اکرامر کیا ان ایلیموں نے امیرتیمورسے عرض کیا کہ لطان فیروز شاہ تینی در گا ہ عالم بنا ہ کے بک جہتو ں ہی سے ہے او مخلص دولت نحوا ہوں ہیں اینے تئیں شمار کرتا ہے اسکا ارادہ ہے کہ حبوقت حضرت وار الخلافت و بلی کی طرف توحیه فر مائیں یا کسی شنر ا دہ کو اس و یا رکے لئے نامزد کریں تووہ وکن سے دبی کا عازم خدمت گذاری کے لئے ہوا ورکو ائی شالئت فدمت بچا لائے امیر تیمور اس حُن اخلاص سے نویش حال ہوا کہ اس نے یا وجو دیعد مُسافت کے اسکا اظہار کیا ا ورزبان مبارک سے زمایا کرہم نے دکن و مالوہ وگجرات کی شاہی فیروزشا ہ کو دی ا ور چرا درجمیع لوازم شاہی کی اجازت دی ا در ای مفمون کا فرمان صا درکیاجیں ہیں ا دس کو فَرْزِ نَدْ خِيرِخُوا هِ لَكُمَّا اورخلعت وگھوڑے بیچے مجرات و الوہ و فاندیس کے یاد ثناہو کئے قیروزشاه کی اس ہوشیاری سے اندلیشہ کرے ہی کی خدمت میں لینے ایکی یہیے اور اکھ اکہ بها نی ہیں چاہئے کسب اہم تنقق رہی کریا وشاہ وہی سے صدمہ سے مصورت رہیں ر ان تیمورکھیے عمل میں نہ آیا گراس کے اِن یا دشا ہوں کواٹسا باکہ انہوں نے دپورالے وجا نگر سے خصوصیت و آشنا کی بیدا کی کوفنی پیغیا مرہیجا کرحس و قست تم کو کمک کی ا حتیاج ہوتواطلاع د وحتی المقسد ورلوازم ا عانت وا مدا دسجا لائیں گے ۔اس سیب ہے را ئے وحاکا لئے لطان فیرورے اپنے سلوک کومتغیر کیاتین چارسال سے باج و خواج مقرری نہ اوا یا ۔ ظاہر میں شاہان مالوہ وگجرات و خاندلیں ملائمت برتتے تھے۔ گر باطن میں پرخاش ر کئے تھے ۔ فیروزشا ہنےصلاح وقت دیجھ کر باج وخراج کی طلب میں شدت نہ کی اور تغافل کمیاا ورموقع کامتظر یا ۔ ایک ساری لڑکی سرمایہ آشوب مبولیٰ اوْمِرت۔ دخو ابدے ہو

ارکردیا ا درسلطان فیروزشا مکو کام رواکیا اس گینصیس ملا سدری نے پیر کلسی ہے کہ ولا ہی مد کس ایک ننایت غلس ذلیل زرگر کے گھرمں ایک ڑکی پرتھال نا مرنبایت حسین پیدا ہولئ اں بایوں نے یا اگر براوری میں اس کی چو کی عرمیں شا وی کریں گر اڑ کی نے نہ ، ، اں اثنا ہں ایک وانشمند برہمن کئین سال کہ وجیا بگرہے کاشی ما ترا کوگیا تعا بہاں ُ سنار کے ار اس المان موااس بیزت نے اس ٹرکی کو جنتر و منتر ومنٹ ل کیا ناسکما و یا ہ*س لڑ*ی کو ت مناسبت تھی ایک سال کے بعد یہ بریمن وجیا نگر گیا اور اس ارمکی کے حن وجال وعلم موسیتی *کے کم*ال کا چر جا کیا ویو رائے نے شنا ۔ بربمن کو ہ*س اڑ* کی *کے* کے بیجا گر (کل نے دجیا گرکے جانے سے انکار کیا۔ بریمن وجیا گرو ہیں گیا تو ت سے بیاد ہے بیسے کہ زرگر کی رامکی پر متعال کو ٹیروائیں گراڈ کی رایک روز پیلے کہیں بھاک گئ ولورائے کے اشکرنے اس جانے میں سلطان فیروزشا . ت برسبت دست درازی کی ا در بہت سے قریوں وفصبوں کو فاک سیا ہ کیا ان مدود کاصنا بط اس لشکرسے لڑا اور اس کوشکست دے کروو بنرارمندوُ ل اس خیرکوئسنکرموسم سراکے آغاز میں شٹ میں بڑی شان وٹسکوہ سے سیا و کو لروحِيا بگر کوروا مذہبوا - رام ویو تحصن ہوار فیسے وزشا ہ نے چا } کشرم و اخل ہوکر اس کو فح کرے محرکر ٹاکمیوں کے مسلمانوں کوشہر نہ لینے دیاا ورسلطان فیروزشا ہ کوتیرستا زخمی کیا۔ فانخا نا ں نے وحیا مگریوں سے جنگ کی ہازی قائمُ امثا لیٰ اور فیروزشا ہ وجیا مگر کے مقابلہ سے مٹ کرایک ہموار آ درمسطح میدان میں آگیا اور وٰجیا گر کی تنجیرے قطع کنظر ل- امیرالامرا نمانخا ناں میاں سدھومیرٹویت کو دس ہزارسواروں کے ساتھ د جیا نگرکے ممالک چنو بی کی ناخت و تاراج کے لئے بیجا ا درمیقغیل ایٹر انچوٹ پرا زی کو ساتھ قلدہ نیکا پوریر مامور کیا وہ کرنا کک کے مشہور قلعوں میں ہے تھا ا ورخود لشكرك كروعرا و إسع توب وضرب ذن كالكاكمال موشياري سے ديورائ مے مقابل میں بیٹھا۔اس مدت میں مسلمان اور مبندؤں سے ورمیان آٹھ اوا نیا ں

رمیں ۔ اورب میں سلطان فیروز شاہ کو فتح ہو لیٰ اس سبب سے دبورائے نے شامان گجات والوه پاس المي بہيج اورمدو کی طلب کی ۔ چار مینے تک کدد پورائے کے مفامل میں کطائ ا ا خدماں نانخا نان کرنا کک کی بلاغظیمیں نا حثت و نا راج کر نار لااور میرففنل الله ایخوی سے فرمست بالزنلعه نبكا يوركونع توابع ومضأ فات كي جبروقهر سيمنخر ومفتوح كرليا ا ورميسا ر سدسو کے والہ کرے یا و شاہ پاس جلا آیا احمد خاں خانخا ناں بھی اکثر ممالک کو خرا ب ارے ساتھ بزاراتے اور لوکیاں امیر کرے بہت غنیست لیکر بیا بی کے پاس حیلا آیا پیرلور سے کے مفاید میں اٹکہ خانخا باں اور قلبہ اووتی کے تیجر کے واسطے امیر فضل امند ابخو نہیجے گئے. ملک كرنا لك بي اس قلعه ہے زیا دہ کو ٹی اور قلعث تحکم نہ تھا۔ ویورائے کو ادسریہ خبر وحشت اثر ا بهنچی ا دسر وه گجانت اور مالوه اور **نا ندی**س کی امدا<sup>د</sup> سے نا امید مبوا اب جیران تصا ک*رکیا ک*ول نا چارصلح کاپین م دیا اوران سشه الطریملج ہوئی که دیو رائے اپنی بیش سلطان سے بیا ہے اوروس لا کھ ہمون اور پاینے من مروارید اور یچاس نا می لائنی اور دومنرار کنیزوغلام اً گانے ویجانے **وہا سے** والے میکیش کرے قلعہ نبکا پور کو گو وہ اہل ایمان کے قبضہ میں جا کو جمیز و وی میں صاب میں اگانے کہ بھر اس قلعہ کے باب میں کو نی گفتگو نہو۔اگرچہ اتبک ایا ن أ رُنا لك نے این الم کی لینے ابنائے منس سے فیرکونسیں بیائی تھی اورا تکو بہ بات نہایت مکردہ المام موتی تقی گریفیرورت اس امرکوانمتیار کمیا طرفین سے شا دی **کی تبیب**ار **با**س بڑی وصوفها ۔ ہے : ہیں۔ عالمیں روز تاک وحیا نگرے ملطان کے خیر گاہ تک کرسات فرمسنج پرتھارت کے ا وونوطرف د کانیں لگانی کیئیں۔ ہند وسلمان مُترمندوں نے ہیں سافت میں انواع نعمت کا یاز اراتکایا - اولیوں ا در بازی گرو**ں نے جرکھے وہ مبانتے تنے اسکے دکھا نے بیک کی بات** مثل نہیں رکھی۔ احُد عَاں خانخا ناں ومیر خشل احتُہ انجو وا ما وی کے قاعدہ کے موافق بھا نگر گئے اورسات روزبعد دلهن كومع جميزك ك كرشابي مين فيروز يا دشاه ياس للني راسكا ور ا با دشامیں ملافات کی تھیری ۔ دولها دلهن دو نوخسے ملنے پیلے بتین فرسنج تک مخل و ، اطلس ٔ مشجر کا فرش بھیا یا گیا - رائے دیو اور یا دشاہ عنان درعنان چلے جب شری آے

سے تاج شاہی تیرے بہائی احمر فاں فان فاناں کے لئے ، واسطے کوشسش کرنی ہے فائدہ . کے نزدیک ہے اور آدمیوں کا ہجوم رہتاہے شہر۔ تشدمیں فیروزشاہ بے رائے ننگ سے کئی سال کا باج و خراج وصر کے وسط میں قلعہ یا بکل کی سخیر — د کا ارا دہ کیا { جواب نگنده نی سے ای فرسنگ پرہے) اور ان طرت تشکرکشی کی دو بریں تک اس قلو کا مامره رکھا۔ میرا دس کے نشکوس و ہاہیں کھوٹ کورٹ آدنی مرے سیا ہی اپنی جاگیروں کو ئے نے فرصنت یا کریے حدوصاب سوارا ورسائے طراف ممالکتھے جمع گئے۔ کل را جا بی کو ما تنگ کراچہ تنگ کو مدد کے لئے طلب کیا ا در ایک لرجه یا دشاه مانیآ تما که میں ہی معرکہ کا حراحیۃ تمیں ہوں گرغیرت ن مير مفن المرائخ اسك ايك كفرى ملازمن اسكسمين زمم لكا بی اوراحُد خاں خانخا بال ا*س کی حان بچاکے ب*کال لایا ۔ ہند وُں نے *م* عام کیا اور خیک کا دیں اسکے سروں کے چیو ترے بنائے سلطیان کا تعاقب کیا اور ئے اوراریاب اسلام کے قتل مام س کھی تفصیر نہیں کی وتوڑا - چندسال کاکینہ سینہ سے نکا لا میلہ وزشاہ امکی مهات شاہی کو نو د قرار نہ تھا۔ اس پیغا م کا کو ٹی اثر متر تب نئیں ہوا۔احّد فال ں کے مُنہ کھولدئے اور لشکر جمع کرے د پورائے کو ملکت شاہ سے ہابر کرو ما مرگریں بھانی کی مدمت میں آیا۔ یا وشا ہ کو پسری میں اسٹنگست عظیم ہے

سے بہت ضعیف کیا۔ مریض ہوا۔ ماک ب مے سارے کام و و غلا مرشیار میں ال ار نظام الملک کے اقرین ویدئے اِنوں نے احد خال کے اوضاع سے معلوم لیا کہ احدُ خال خانخا ناں سلطنت کا داعیہ رکمتا ہے۔انوں نے یا دشاہ سے کما کتیر۔ بینے حن خاں کی وارا کی اس وقت ایک نسیں فائم ہوگی کہ تیرے بہا تی احمد فا ں گی شوکت سے ملک نہ خالی ہوگا سلطان کو گلیہ و مداز کا قول مجی یا دتھا اسلے اخر خاں کے ند باکرنے کا ارادہ کیا احد خال مطلع ہو کر اپنے فرزند علاء الدین کوسازلیب کر سید مجمود گیبودرازے گرگیا اوراُن سے مشورت کی انبول اپنی در آربھاڑ کے آدہی آدی با پ ا وربیٹے کے سرمیر یا ندہ دی ا ورسلط نت کا خر دہ شنا دیا فاتحہ بٹری ا ورتینوں نے ایک طبق میں کھا ناکھایا۔ وورہ روزاح فال چارسوملح جوان لے گر گھرے نکلا کہ را ہیں اس کے دوست فلف حن بعری نے اس طرح سلام کیا جیسے کہ یا دشاہو ککو کرتے ہیں احترہ کی کہا کہ تو طیداینے گھریں چلا جا ایسا نہ ہو کہ میری آمشینا ٹی کے سبب سے گزند پہنچے ۔ فلفٹ من بھری نے کہا کہ فراغت و آسالش کے وقت ملیس وندیم ہوز ا ومحنت تعب میں بیوفا ہونا ارہاب و فاکے مذہب میں بیندیدہ نہیں ہے جبتک منن میں جان اوربدن میں رئت باقی ہو تسم ہے کہیں تیری رکاب سے عداموں۔

سے کا زقوبہ پیجیب دبریدہ یا دچیزلف ، کے کدا ز تو بگر درسیاہ یا دچی فال طبیعی کہ یا دشاہوں کو بزرگ نوکروں کی ضرورت ہوتی ہے البی ہی بندگان فقیر کی بھی ماجت ہوتی ہے ۔ جو کا م سوزن ہے ہوتا ہے و ونیزہ سے نہیں ہوست مو کام کہ قلمتراش سے نکلیا ہے وہ شمثیر سے نہیں ہوسکتا اگر آپ جمعے اپنے گزین بندوں میں وامل کریں تو خدمات شاکستہ ہجا لائوں خانی نا ل نے اُسے ہمراہ لیا ور کماک اگر یا وشا ہی جمعے باخسہ آئی تو تو میر سمیم وسیم موگا۔ جب ہشیار کماک اگر یا وشا ہی جمعے باخسہ آئی تو تو میر سمیم وسیم موگا۔ جب ہشیار کماک اور بیدار زیل مالملک بین جار ہرار سوار اور حین دنیل احمد خال کے ا

آ قب میں آئے۔ ہُن نے رفیقوں کی قلت اور ڈٹمنوں کی کٹرت کے سب<u>ہے ع</u>الم کہ وسط یں چلا جائے اور وہاں امرار کو اینا طرف دار بنائے ۔ گرخلف جس بھری ہیں ارا دہ کا ما نع ہوا ا وراحتُه مال کے سریر اج مطا ا ور گلبرگه و پیدر وکلیب نی میں آدمیوں کو بیجکر یا دنتایی لمازموں اوراوباشوں اور پیکا رول کو دل فریب و عدے کرکے حُرِفالہ کے علم کے نیچے بُت کر دیا اوراحُد خا ںنے لڑا لیٰ سے پیلو تنی کرکے گلب۔ رگہ کے حوالی می<sup>ا</sup> جابجا گشت کیا بہت بیار عین المل*ک ا* وربیدار نظام الملک نے کمک منگا کر احُد فال کو ننگ کیا ۔سلطان کے آٹھ ہزارآ دمی نفے ا ورا حدُّ فا ں یاس ایک ہزار ا تفا قًا بنجا رے دوہزار گا'دغلہ کے لیکر ولایت برارسے حوا لیکلیب نی میں فرکش معیے اورایسے ی سوداگران لا بوری آشوب راہ کے سبیے کلیا نیمیں گھرے ہوئے تھے ان پاس تمن سوگھورٹ تھے ۔ بنجاروں کے بیلوں ا ورسو داگر وں کے گھوڑ وں پر **۔ بیابیوں کو بٹھاکے حن ی**ھری نے احمّہ فا ں کے بشکر کی صورت بنا دی ۔ ِان حَبُّك مِين ان كواس طرح نمودار كيا كه مخا لغو ل كو بيمعلوم موا كه احرُهٰا ل سے امرا آن کر ہے ہیں ۔ اس طرح نظام الملک اور عبین الملک کوشکست ولی ہیا دشاہ خودھی لڑنے - گراحمدُ فا*ں کا کچھ بھی نہ کوسکا* یا وشاہ پرضعف طاری ہوا ا ورنبہو*سشنس ب*رگیا ہی کے نے کی خیرمشہور موڈئی۔ جہو طے بڑے امیراخرخاں سے جالے ۔عین المٰؤک و نظام الملک فیروزشاہ کو یا لکی مں ڈالکر قلعہ میں لے گئے احمد خاں نے قلعہ کو گھیرلیا تے قلعہ *یرے تو لفنیک* اہیر علی ایک گولہ ایکے خمیر میں آ کر ٹرائیں ہے ایجے بعض مقرب ہلاک ہوئے جب بیخہ ملطان کوہونی توامسنے صن ٹال سے کہا کہ یا دشاہی لشکر وامراء کی موافقت سے ہوتی ہے ا ب ملایق تیرے چاکے سائٹر ویدہ ہے صلاح لک ہی ہے کہ بساط نزاع سطے کیا جائے وہ خرایی اور فنا کاسب ہے تھکو اوس کی اطاعت کرنی جائے۔ قلعہ کا دروازہ کھول کرا حد فال کو بلایا وہ ہما تی کے سراہینہ آیا اور یا ٹوں برسسرر کھ کرزار راررہ یا سلطان نے بٹاش سوکر کیا کہ الحرالللہ کرمی نے اپنی زندگی میں بیکھے ٹیاہ دیکھیایا دنیای کا

انتحقآ ق اورقابلیت ملطنت تبجه می میں ترتیفقت پدری کاسبب تعا کرمیں لینے بیسر کو لیھیدروں ا وراسمی حتی المفتردر کوشش کرد ل اب میں تجھے خدا کو ا وحن ماں کو تجھے سیرد کر تا ہوں اے اوا د مهات سلطنت بن شغول موس چندر وز کامهانی مول مجھے ندمبول یا نیوس شرشوال شائد کو تاج جربها لی نے نخترع کیا تھا اس نے سریر رکھا اور تخت فیروز ہیں بھیا اور اینا خطاب طال احٌرشاه بمنی رکھا اورخطبه وسکه دکن میں اینے نا م کا جا ری کیا۔ ۱۵۔ کوفیرورشاہ مرکمیا اور وزسلطنت کرگیا۔ بیھی کتابول میں ٹیرہنے میں آیا کہ احمد خاں یے شیرخال اینے بھانجے کی تحریب سے فیروزشاہ کا دم گھوٹ کر ارڈوالا۔ وكسلطنت اخرشاه بهمني احدُّثا ه بمنى نے بادثاہ ہور تناہ بور تناہ بور تناہ ہور کا البری کو وکیل سلطنت مقرر کیا اور ملک التحار کا کہ و ہمیش از امرنی نم گی بسرکرے گرشہرسے چارکوس سے پرے نہ جائے و ہمبی هیاش تھا ہی لئے

خطاب اس للے دیا کہ وہ پہلے تجارت بیشہ تھا فیروز شاہ کے بیٹے حسن خاں کوفیروز آبادی مبجدیا ئے میش کے ووسری طرف خیال نہ کیا ۔ چپاک حیات تک خوب ہس کی زندگی بسر ہو لیُ

گرانے بعدوہ کمحول ہوا اور قلعہ فیروزآ با دمیں مقید ہوا اور بہیں مرگیا ۔ احَمِیْنا النَّکُرُتی کے توانین سے اور فراں روا نی کے آئین سے خوب ماہرتما وہ تخت یر بٹیتے ہی فیروز شاہ کی شکست کے جبر کے لئے ویورائے سے انتقام لینے میں معروف ہوا اور سازد سًا مان تبارکیا میالیس بزارسوار برار نا مدارمعرکه گذار لیکر کر نا کک کوچلاً - دیورائے مجی بهت اشکر لیکرار باب اسلام کی ہتیصال سے گئےروا نہوا اور نگ بعدرا دتم بدرا ) کے کنارہ پرخمیزن ہوا سلطان می بیال دیورائے کے مقابل میں آیا۔ اس یاس دس لا کھ تو بی و کمسا ندار تھے عالم خان لو دی فاں و دلاورخاں افغان دس ہرا رسوارلیکروریاہے یارآگئے بیا تغاق کی باشتے کہ دیورائے ایک نمیشکر کے باغ میں سوتا تھا وہاں یا وشاہی اومی باغ کو لوشنے تح اوروال ويورائ كرمر ميزنشكر كالكث ركد كرلائ وه فرصت باكرعاك كالحرثاه بھی شکار کوگیا تھا۔ دبورا کے جان بجی ہزاروں پائے سمجھ کر کھیمہ نہ بولا جب کچے را مطلا تو

طان احرُشاہ کے عیور کونے کا اور دیورائے کے غامب ہونے کا <del>عل می</del>ا۔ پا ہتعزتِ ہوئی اور یا دہشا ہ کی سسیا ہوٹ پر حبکی بیشکرے ز ئے کو فرصت ملی اور ہمب گوڑوں کی طرح وہ بھا گا دو ہیر کے بعد ا- احْدِثا ہ بیجا بگریرملتنت ہوا اور رائےکے ملک کے اندرگھسا۔ ہماں گیا طان محرْثا ہے زن وفرزند دل کو ہمسہ کرئے م *ے طرف رکھ* دیا جب بیس ہزارہند ُوں کا قبل قلم بند ہو ٹا تو ے ٹرسے تن کروا نا۔ شاہ بانے کے نقارے بحوانا۔ تبنا نول کو توڑ تا ئے کو ذرج کر آنا ۔ جاریت روئیں گلب رکہ بیسجے کہ خمرگیب درازکے نہ *یں زمین میں* نصب کئے *جائیں ۔* تاکہ وہ زائر دن کی لکد کو ب میں آئیں سے شکار کو نکلا اور ایک ہرن کے تیجیے چھکرو اٹ وورموگيا ياغ چر نبرارمن رول نے الیں میں جمب د کرے ت ننی کرعندالفرصت فد ویا نہ سلطان کے پاس پنجی کراس کو ہلاک کریں۔ وہ کھوڑوں برسوار ہو کے سلطان کے بیٹھے برشے رسلطان نبرانداز جانورول کے تیکھے ملے گئے ۔ بیمٹ دوں کا اشکرسلطان ب جار د لوا ری که ایل زراعت نے گا کو وگومفٹ دوں۔ ے گذرنے میں توقف ہوا کہ وشمن قریب ہو گئے اینوں۔ طان کے بھی بیٹ دوق لگی ہو تی کرمنغ بُے اور او نہوں نے اپنی تیرا ندازی سے وشمن کو رو کا کرسے نطان آبٹکت سنداکر جار و یواری میں بینج گیا سوار دن نے ویوار و ں پریڑہ کم

بنرا ندازی شرفع کی ان تھوڑے آدمیوں ا ور یا نئے چھ ہزا رمبنہ دُوں کی اڑا نئی ہونے لگی کہ عبد القا در سلحدار و ل کا سروار و وتین ہزار خاصہ خیل کے سیا ہی نیپ کر آن موجو د ہوا اسنے مبندوں کو ارکز مبلکا دیا اور ایک ہزار کو قتل کیا ۔ یا نے شوسلمان ارے گئے۔ ع رسیدہ بود بلائے ولیے بخرگذشت سلطان بیجا نگرمیں آیا اور اس کے تسخیر کا تدبیر میں لگا اور محصورین کا ناک میں و مرکیا ۔ دیو رائے نے اپنی خلاصی مجسند میں دیم ہ تھیوں پرخراج چند سالہ لاد کر بیجدیا <sup>ا</sup> ور اُس سے صلح ہوگئی پیلطان این دارہلطنت <del>ک</del>ھیلاً اس ال من تعط عظيم شراحس سے احمد شا م كى سنا ہى كو خلائق نے اپنے لئے شوم جا نا و واستسقاکی نما زکوگیا تو بٹری شدت سے مینہ برسا۔ اس کرامت پر لوگوں نے اس کو اس نے اس قحط کے دور کرنے کے لئے اپنے خزانوں کو خالی کیا ا وربيوكون كالبيط بعرامه بمنے پہلے لکہاہے کوئٹ شدیں احمد شاہ کی خلا من رائے گنگ نے رائے ہجا ٹگرستہ اتغا قَيْمَيا بْقَا اس كَيْشَاه نِيْكُل مْكَ مْلْكُ لْمَاكُ كَيْسْتِير كااراده كيا اورُكْلَتْ بْدَهِين أن كر خان اعظم عيداللطيف كو برسم منقلا بيجا ا ورخو د ايك سومبيس روز بعدروا نه بوا اس اثنا , يي ورنگل کا فتحا مہ اس یاس آگیا۔رائے وزنگل بے سات ہزار ملنگوں کوساتھ لیکرخان اُلمرکامقامل

ورُكُل كا نتحاً مه اس باس آگیا۔ رائے ورُحُل نے سات ہزار النگوں كوساتھ ليكرغان آهم كامقابلہ كيا اوركشته ہوا ورُكُل ملانوں كے تبضه ميں آيا ۔ سلطان ورُكُل ميں آيا۔ كاخ سنزائن و فائن كەرائے كے باب دا دانے جمع كے تھے اور جبكو بڑئ شكل سے سلطان حُرَّفلق كے إِتھ سے بچايا تھا۔ وہ بے شفت احمد شا ہ كے باتھ آئے وہ كلبرگہ جلد آيا۔ خان عالم عبد اللطيف سے

بوی جار مدینوں میں اکثر بلا د ملنگ پر تفریف کیا اور با دخیاہ کی حدمت میں آیا۔ میں چار مدینوں میں اکثر بلا د ملنگ پر تفریف کیا اور با دخیاہ کی حدمت میں آیا۔

وسی شهری قلعدا مورکرسلاملین بهنید کے قبعند سے بھل گیا تھا اورایک مبتدور میندایک باس تھا صلح اور بیمان سے لیلیا اور خلات محد کے زمیندار کو بائیز ار آومیوں میت ارڈالا اور آمکی لڑکیوں اور اگوں کو پکڑ کرمسلمان کیا حصار کلم کولیکر معدن الماس پر جو بیماں تھی نفرٹ کیا وہ حاکم کونڈوار ، کے قبصند میں تھی۔ بہتسے تبخانے قور کر آمکی سجدیں بنائیں۔ قاری وخاوم وروغن جراغ کے خرچ اسکم کئی مقرر سکے

كة مسلطان الله يوس را - قلعه كا ول كوا زسر نوبنا يا - فعد ترنال كرمت كايدتقاكة ملكت فما تدلين مالوه وكحات كرصاحب قرال بميرتيموه ت کئے تھے اولی لورمی وہ کرتد ہیرو تزویرے سے کے اور بعد اراں وجیا نگر کو سخیر کر۔ به مات بوشنگ شاه و الی شادی آبا د مندو کومعلوم موسی به شرمسنگه حا کم قلعه کھولا ا کا با جگزار تھا اوس کومپوشنگ شا ہنے اپنی موافقات و متنا بعت کی ہرائیت کی فرک سے تبول ندکیا تو موشنگ شا ہ نے اس پر دو دعب راشکر ہیجا اور دونو دفعہ دشکر ياكر بريشان حال والسيس ايا - تيسري وفعد موشكشا شفي غفته ميس المراسيني مترامراركي حاعت کورواند کیا اور انہوں نے اوکی ملکت میں بڑی خرابی مجانئ اس کے نبص پر گنوں پر سَلَمِ فَ لَشَكُر مِنْ كُمُ الْمُنْسَدُوعَ كِيا تُو بِيومِثْنِينَكُ خُودِ إِن طِفِ كَا عَارِمُ نے بے تا باند مشتقدیں احمد شاہ یا س اطمی کے *باتھ عرضہ اشت بہجی* ک ان دنوں مں ہوشنگ والی مالوہ نے نشکر بے قیاس شغ کیا ہے اور اس برتنجوا ہی ملکت کا سے کہیں فیروزشا ہ کامطیع ہواموں حکام اطراب ہجھے آپ کے سے جانتے ہیں ۔ آپ ایٹ بندوں کی معاونت وا مداد میں 'ب رائیں اور فریا وری کریں ۔سلطان نے ہیں۔ میسا که اشکرمرا دکوچمع کرکے نرمسنگر کی کمک کرے اور خو و تشکار کے بہا نہ ، و تا راج کے کھرلہ کا محا حرہ کیا اورلاف گراف کی ه په خرمُنگرا پلچیورسے کھیرلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ علما دیے سلطان۔ نے سلما نو*ں سے جنگ کی ہو*آپ پرنا می ہے میس کرمپ لوگ کسیں گے کوکھا رکی حایت کرکے مسلمانوں سے جنگ محارید کیا میں اور ہنگا لشكرت مبس كروه يروه تفاكه على إكى اس كلامرف اس يراثر كيا - الهي مالو يول كراروو میں یہ انکی بنیانہ تھا کہ دکنیوں نے کوچ کیا ہو گھنگ شاہ اس بیغامے آشفتہ ہوااسے که یا دشانهی کشکرمی بیندره ہزار موارستھ اور اس پاس تمیس سرار پیا ویجی واند مواما خرشاهانے علمارے کما کہ جو مجھ پر واتب تھا وہ میں نے کیا اور اس بے ناموی کو قبول کیا کہ کل کوچ کرکے اور یا کے کما رہ مجھ مونا ہوں جو مرے مقابل میں آلیکا اس سے ڈونگا موجب بینے عذاب اور کی گرون پر ہوگا۔ علما دنے اس تجویئر کولپند کیا اپنی فوج کو آراستہ کیا ہوشگٹ تہم طرار ہا کہ خاکن ملکا ہوشگ ہی جا ہے۔ خاک نیلکا ہوشگ ہی جا سے کہا کہ نرشگہ اس جا نجے تعلقین ہے جا گھا ہے جا کہ اپنی ولایت کو چلے جا ڈا در ہم بھی علماء کے کہے ہے اپنے ولایت کو چلے جا ڈا در ہم بھی علماء کے کہے ہے اپنے ولک جا تھا ہے۔ جا تھا ہو گئ اور ہوشنگ کوشکست ہو گئ اسکے دونم کی آدنی قبل ہو گئے اور موشنگ کوشکست ہو گئ اسکے دونم کی اسے دونم کی ہو گئے ہو گئے اور موشنگ کوشکست ہو گئ اسکے دونم کی اسکے دونم کی ہو گئے ہیں۔ دونوں میں ایک جنگ عظیم ہو گئی اور موشنگ کوشکست ہو گئی ایک دونم کی اسکے دونم کی سے دونم کی دونم کی سے دونم کی دونم کی سے دونم کی سے

اسے حرم مع دوٹر کویں کے مقید مہوئے من کوا حرشا ہ نے بنایت اعزاز سے شکٹ ماپیں بھوا ویا۔ نرسنگد مع اپنے بیٹوں کے احرشا ہ کی فدمت میں آیا اورشا ہ کو کھیرلد میں ہے گیا اور وعوت بڑی دھوم سے کی۔ایک سوالماس ویا قوت مروا رید عدن پیش کش میں نسئے تاریخ ہالو ہیں یہ لکھا ہے کہ احرشا ہ نے کھیرلہ کی تسخیر کا ارادہ کیا۔ نرسنگہ نے ہوشنگ شا ہ مالوہ کوا مدا د کو بلا یا اس سب ان دونوں یا دشا ہوں میں لڑائی ہوئی۔

ای پورش میں جب سلطان حصار بید رمیں آیا تو اس نے بیال ایک پُرِنفنا صحاد بیدان دیکہ کرشہر آبا دکیا جس کا نام داحمہ آباد بہیدر کھا اور قلعہ بنایا۔ بہاں سے بشرآب و ہوا کمیں ورفک کن میں نہ تھی۔ پانچ ہزارسال ہوئے کہ شہر بیدر رایا ن دکن کا پاکے خت تھا بہاں کا راجہ بیم میں تفاجہ کی میٹی دمن پر الوہ کا راجہ نل عاشق ہوا تھا فیضی کی تنوی فارت مشہور ہے۔ ملاآذری جو اس پا دشاہ کے جد کا طراشاع نظا اس نے اپنے بھن الممیں اس مشہر دقلعہ کی بہت تعرفیت انھی ہے۔

اح رشاه نے عاقبت اندلیٹی سے اپنے بیٹے علا والدین کا عقب د بحاح نصیر خِال ماکم آسیر کی بیٹی سے کیا۔ ماکم فاندلیں نے مبی اسے غنیت جانا کیونکہ گجرات کے ماکموں سے بہیشد خوت میں وہ رہتا تھا۔

سس در من خلف بقری کوسیالار دولت آباد مقرر کرے حکم دیا که کوکن زمین کو

اگل دریائے عمان بروا قع ہے یا غیوں سے پاک صاف کرے ا نوب میں کل مفسدوں کا علاج <sup>م</sup>اشتی سے کردیا ۱ ور جزیرہ بها<sup>ا</sup>نم کو<sup>آ</sup> وہ شا مان گجرات کے قبعندمیں تھا سلطان احد شاہ گجراتی نے اس خیر کو سنگرا۔ فرغاں کونشکرکے ساتھ میجا۔ شا ہ دکن نے اینے بینے علا ، الدین کوہیجا۔ خلع سے شاہزادہ خطفر خاں کی سخت لڑا نئی ہو لئی طرفین کے و وسرار آ دہمی مارے محکیے لنیول تو*شکست ب*مونی جب سلطان احمد شاه کو ا*س شکست* کی خبر ہو نی وہ *لشک*الپ ت پر خرام ۔ گوات اور دکن کے نشکر آھنے ساھنے اُترے گراڑا نی مذہو نی علیائے نیجیں پڑر صلح کرانیٰ کہ دونوں اپنے اپنے ملک پر قبضہ وتفرت رکھیں ایک دوسرے مے ملک کی طمع نہ کریں۔ تاریخ الفی میں وکر مہواہے کہ گجرا تیوں کے فکر میں سلطان شاه قها اور جزیره بهانم مین دکنیون کی شکست سے بیچ و تا ب کھا تا نقاکر ک<sup>وسی</sup>ند میں خبراً بی که محمو و خال ولد عا کم محجرات کسی تقریبے سبہے ولا بیت مذر بارمیں مقیمہ<u>ے اسائے</u> خمرشاه دُلنی اس طرنت متوجه مهوا ا ورسلطان اخرشاه مُحجرا تی همی ایلیغار کرکے ورم ایادکنی لغ مراجعت میں دیکھی عارمنزل نیکھیے ہٹے ۔ گجرا تی بھی معاودت کے عازم مہوئے تا ہتی وس ووبار ہنم<sub>ے</sub> لائے کہ د کمنیوں نے بغاوت کرکے قلعہ ول محامرہ کیا ہے مجرا تی ہی ہیبول پراُلٹے اسٹے ایک ن صبح ہے شام کک و نواز ہے وسرے روز دونواپنے ملک کوچلے گئے۔ سُسَنْه مِن ہوشنگتا ہ نے دکنیوں اور گراتیوں کو الیں میں ٹرتے ہوئے دیکیا تو وہ فرصت اکرولایت نرسنگه پرنشکرکش موا ۱ ورنرسنگه از انی میں ماراگیا اور موشنگ شاہ کے قیصہ میں فلعد کھیرلہ اگیاجب سلطان احمد شاہ نے اس طرف سٹکسٹی کی تونھیرخاں والی آبیر مانع اس نے ان وویا دشا ہول میں ارا نی نہونے دی اور ایس میں ان کے بیاقرار تفيرا ديا كه قلعه كعيدله موشنگ شاه پاس رسه اور ملك برارسلطان اخدساه مهني پاس رې ځويه: اغږشاه کې سلطنت پر باره سال اور د و ما ه کې مدت گذرگهي تو ۸ ۷- ماه ر*ځنت نډ*کو اں کی شمع حیات بجیگئی۔ خلاصدا سکی سلطنت کا یہ ہے کہ احمد خاہ تحت پر نیٹھتے ہی وجیا نگر کے را جہ سے لڑا اور اس کوشکست دیکر یا میگزار بنایا وہ وزنگل کے راجہ سے لڑا جبکا انجام بیہوا کہ ملک تلفگا نہ بالکل سلمانوں کے قبعنہ بن آیا اس نے شہرا حقرآ با دبیدر کو آبا دکیا اور 18 نفرونیا رف سربنا کو مرگ ۔

وكرسلطنت علاءالدين بن بلطان طرشاه

ہا کے بیٹھے احکداً با دہبدرکے تخت پرسلطان علاء الدین بیٹھا۔ دلاو یفال فعالج کول شاہی اورخواجہ جیاں الدآبا دی کو وزمرکل مقرر کرکے ان کوامورملکت شاہی میں توی کیا اور عا دالملک ایک مردکهن سال حبکی ساری عرسلاطین مهمنیه کی خدمت میں گذری تھی امیرالامرا مقرر کیا را ئے وجیا گرتے یا یخ سال سے خراج نئیں دیا تھا اسلے عا والملک واپنی ہا ای ثانبراڈ محُد مَال اورفان جهال کواسکے وصول کے لئے پیچا۔ انبوں نے جاکرولایت کتھرہیں<sup>،</sup> ناخبہ فی<sup>تا</sup> اج ا ورقید کرنا تشر<sup>دع</sup> کیا تورائے دحیا گرنے صف*ط ہو کرمبیں باتھی ا در*آ ٹھ لاکھ ہون نقیدا درد وسو لونڈیاں رقاص ٔ ہنرمندا ورا ورچیزیں شا ہرا دہ محدٌ خا*ں کو دیکر وایس کیا۔* دکن کے فتشہ یر دازشرہُ آ فاق ہیں ا نہوں لئے جب شاہزا وہ قلعہ مدک*ل کے ح*والی میں آیا توائس کو يسجما ياكسلطان احدّ شاه نے تجھے شركك لطنت كيا تھا مناسب يہ وكرسلطان علا والدین شاہ ان ووکا موں میں سے ایک کا مرکرے یا تو تجب کومند فرما ند ہی پیر ا پینے ہیملومس برایر مٹھائے ا ور ہا تقا تی امورسلطنٹ کوسر انجا مرہے یا ممالک حے دچھتکر کے ایک پیروه متعرب ہوا ورد وسرے پر تو فالفِن ہو۔اب صلاح دوٰلت ہی ہے کہ ہمیں بیٹھ کر آ دہے لگ پرقبضنہ کرنے ۔ شا ہزا دہ اس فریب میں آگیا عما دالملک غوری اورخواجہ جهاں کواپینے ساتند مثنفق کرنا جا کا جیب وہ نہوئے نو دو نو کو قتل کر ڈالا اور وحیانگر کی لوت جوبید میں آئی تھی اُسے نیج کرے سیا ہیت بسرتی کرلی مدکل ورائے چور وشولا اور ونلدر کر کوملازمان نتاہی سے چین لیا ۔سلطان علاء الدین نمبی نشکرلے کر بہا ٹی سے اسٹانے گیا د و نو بهانیوں میں رطانی ہو نی سلطان علار الدمین کو قتح ہو نی 4 دراکٹر امرار دشگیر موسے

شاہرا ده مخد فال کوه و حکل میں چلاگیا۔ سلطان احمد آبا دہبیدرمیں آیا۔ امرا رکی جا عت کی تقصیرات معان کی ا درا نکو بند و زنجیرے آراد کیا اور کمتو بنصیحت آمیز ہیج کر بھائی کو بلالیا۔ دوسرا بھائی دا کو د فال فک تنگ میں مرگیا تھا اسکی اقطاع راسے چورومدکل تحوفاں کو دبیری اس نے ہیں اپنجاری زندگی مین دارام سے بسرکی۔

سن شهیں دلاورخال کو کوکن کی سرکٹوں کی سرکو بی کے لئے بیجا سر لے بیل کی سے بخریہ وخراج دینا قبول کیا۔ ولا ورخال نے را سے سنگیسر کی لڑکی کو جو خوش شکلی و مسن صورت و موسیقی وانی میں مشہورتھی مسلطان کے لئے لایا ۔سلطان کی و منظور نظر ہوئی اور زیبا چہد اس کا خطاب ہوا۔ دلا ورخال ہی علت بی ماخوذ ہوا کہ ہی نے رایان کوکن سے رشوت کے کرسرکٹوں کا استیصال نہیں کیا ہی نے انگشتر وکا لت کو واپس کیا وربلاسے اپنے تئیں کے کرسرکٹوں کا استیصال نہیں کیا ہی فرائس نے انگشتر وکا لت کو واپس کیا وربلاسے اپنے تئیں کیا یا۔ دستور الملک خواجہ سراکو اسکا منصب ملاجب کی زشت خلقی سے خلائی کی جات تا کو کی جات تا کی جات تا کی جات کی خات کی واپس کیا ہوئی کی جات تا کی جات تا کہ جسے یا وشا ہے ہیں آپ کو اسکی سے ہوا کے اسکو سے کام کو کہا تھا اسکا جواب اس نے یہ دباکہ ایسے کام مجہ سے تعدل رکتے ہیں آپ کو اسکی سے کی کرنے میں اسب نہیں ہے شہزادہ نے و ستور الملک کوئنل کرادیا اور قاتل کو اپنی سفارش و حابیت سے مجالیا۔

مسلم میں زوج سلطان آفازنیت مخاطب ملکہ جاب نے اپنے باپ نعیر کو زیبا جہسہ ہو استیلا کی استیلا کی اور شوہر کی کم عنایتی کی شکایت کی ۔ نعیر خال سلطان علاء الدین سے رخب دہ ہوگیا ۔ سلطان احمد شاہ گراتی کے استعواج وہ ملکت برار کی تسخیر کا عازم ہوائی آدمیوں کو بیج را امراد برار کوطع دیکرانی اطاعت کی ترخیب دی ۔ انہوں نے متعنق اللفظ والمعنی یہ کما کہ نعیر خال حفرت فاروق کی اولا دیں سے ہے اگر ہم اس کی نوکری کرے مخالفوں سے شمشیر زنی کری گرے تخالفوں سے اشمشیر زنی کری گرے تخالفوں سے اسم سیر زنی کری گرے تخالفوں سے دو ہزاد سوارا در پیاد سے بیٹار کہ راجہ گوند واڑہ نے اسکی امداد کے لئے بیجے تھے ہماہ لیکولامیت برار میں آیا حوالمور امراد دو بیا گرا ہوگئو نہ واڑہ نے اسکی امداد کے لئے بیجے تھے ہماہ لیکولامیت برار میں آیا حوالمور امراد دو بیا گرا ہے مراشکہ خال جمال کومقید کرکے نعیہ خال باس لیجائیں کرخاں جمال کوانے ارادہ سے اطلاع ہو گئی تو وہ قلعہ تر نا لرمیں جا کہ تحصن ہوا 1 ور

وحِقیقت عال سلطان علادالدین کولکسی کرمیاں کے امرا رفعیہ غاں سے ل گئے اور بے تامل نے خطبہ اس کا یر موایا اور قلعہ تر الدکا محامرہ کیا۔ سلطان نے منسٹ من بھری لک المحا دولت آباد کے سراشکرکو اس بورش کے دفیے شعین کیا خلف بھری نے عرض کیا کہ امرائے دہمی ا و حتیٰ رثاک وسد کے سبتے نہیں جا ہتے ہیں کہ ہارے ابنا نے منس ہے بن کو و ہ غریبہ یردایی ، کتے بیں مند مات ٹمانستہ خلور میں آئیں اس کے حصور امرا سے معل میرے ہمراہ کر**ی** ا و کسی ایک سنے و کن کو اُل کا میں دھیل نہ فرانیں خداسے امید ہے کہ سب کام ایمی طبع برنجبام پائیں ملطان نے تین مبرازغل تیرانداز کرسب خاصفیل تھے اور امرا کے وب ہیں خدمت بیرامور کئے ۔خان جہاں قلعہ تر نالہ**ے اس شکر میں آ**بلا۔ گھاٹ **دنبگ**ر یہ خا نداسیوں کے ساتھ ان کی لڑا کی ہوئی ۔نصیبرخان کوشکست ہوئی و ہ ہریا ن پورماگ یا ، ورنشکرے جمع کرنے بین متعنول ہوا ، فلفٹ شن تقبری **مبی بر بان پ**ورین**جا ، نعیفراں** کے ُوں اُں کے سامنے مذجمے وہ فلعہ ملنگ میں بھاگ گیا ۔ خلعت بھری سے خاندلیوکی نوب مارت کیا اورشهر برنان پورکی عمارات شاہمی کوعلایا ۱ ورا کھیٹر ۱ ، ورتکنگ بیرا بیغار کرکے میانوا ك ما تقينجا- تفييرغال باره نهرارسوار لبكر قلعهس دوكرو ويرازا- فا ندبسول ت ہولیٰ نسیہ خال کے مردم عتبرا وربرار کے امرا، باغی کشتہ ہوئے فلعن صن بھری شرا شی اور توپ خانه لیکرا حد آبا و بسیدرین آیا۔ یمان سے وولت آباد گیا-سلطان ئے عکم دیدیا کہ د امنی طرف نیال (پردیسی) اور بائیں طرف د کنی ۱ درسٹسی رہا کریں ہی لنے جب دکنیوں کوموقع ملا انہوں نے پروٹسیوں کوفتل کیاجس کی تفصیل آگئے آئیسگی ئے نے بنڈ توں اور ارکان وولت سے کماکہ ملکت کر نا کک کچیہ مالک ہمیند سے نہیں ہے اوقیل چٹم ہارا ان کی جمعیت سے زیادہ ہے۔ *بھر کیاسبب ہے کہ* اکثر ۔ وغلوب ہوتے میں نیڈ توں نے تواپنی کتھا کبھا نی کہ ہا ری یو تھیوں میں پہلے۔ ما بواب كمسل نول كاتسلط موكا . به كل مك ي-بعن ارکان د دلت نے کہا کیسلما نوں کو نتج و دسبے عال ہوتی ہوا ول پر کرانکے

ور الراء و المراد و الله و الم د و مرتشکر بہنیم*یں تیرا* ندا ز**بہت ہیں ا** و رہارے لشکر میں کم پیسنگر دیورا نے نے م<sub>کم دیا</sub> کرسلمان نوکرر کھے مائیں اوران کو اقطاع جاگیرخوب دی جائیں اور بیجا بگر مست 🚌 🤆 🖒 جائے ا ورشعار اسلام كا مزاهم كو لى نه موا ورفران شريف رعل مير ركه كرر وزمير ... سائ البايا و-نا کەمسلمان ان گوسلام کریں اور مبند ُول کومبی عکم دیا کہ وہ تیرا ندا زی کیمیں۔ اس کے پایس بیا ڈولاکھ سوارا وراقعا رہ ہرار میانے تھے۔اب اس نے آیندہ حکم دیا کرستر سرار سوار اور تین لاکھے ایسے ہوں ال حكم كے بعد اسكے الى ويوان وس برارسلان سوار اورسات بزارمب دوسوا ك على تيراندارى سے خالی نہ تھے اور مین لا کھ بیا ہے ترتیب ویکر دیو راے کی نظر۔ کے روبرولا نے اراپ کوسالین بمنید کے ملکت کی بیزی ہوں ہولی سے شمیں اُس نے آب نگ بعدرا۔ کُرز رِ تلعہ سکل کو نتج رالیا اورایٹ بیٹوں کوقلعہ رائے چورونبکا پورے محاصرہ کے لئے مامورکیا۔ خرو اس نے آپ کشٹ نا د کرشتا > برقیام کیا اور ساغرو بیجا پور تک آن کے آدمیوں نے تاخت تارائے کی سلطان ملا والد ن فجمى ابنالشكر يجاس مزار موار اورسا تم مزاريا دول كاجمع كيا جسك ساته تزيب فانه وآلات إساب حرب ببت باعظمت وشوكت تما - دبوران كوي كرك قلعدم كل مبر آيا ا ورساطان كي جُنگ کے واسطے سیاہ مامور کی مسلطان مدگل سے چھ کروہ پرمقیم ہوا عُلفت نعری طک اتجار کو و پورائے کے فرزندوں کی تا دیب کے لئے ہیجا۔ فال زماں رکرٹ کر لیجا پور و فان کھسسم کرش کر برار ولنگ کو دیوراے کے لئے تعین کیا رفک اتجارنے ویورائے کے بڑے بیٹے کو زخمی کرکے معرکہ سے بنگا دیا اورنیکا پوریرمتو جہوا ابھی وہ وہاں آیا مذتھا کہ دیوراے کا چھوٹا ببیٹ عامرہ کو چیوٹر کر باپ میاس میلاگیا۔ ووتین مینے تک مکل کے قلعہ کے بامیر کسلما نوں او آمندوں میں لڑائیاں ہو **تی رہیں۔ اول وفعیمن دو غالب ہو** گئے پیرسلما ن بڑی محز<del>ت</del> نا لب بوٹ و ورائے کے آدمی فخوالملک اور اسکے بمالیٰ کو کی اگر یکئے سلطان علاء الدین نے دیورائے کو لکھا کہ اگران مرکسی ایک کو مار دیکے تو ایک ایک کی عوض میں لاکھ مہند'وں کو قتل كرونكا ويوراك في اين آدى يسيح كواكرسلطان عدكرت كه برميرس طاك ير

نشر کشی نہیں کر کیا توہی صد کرتا ہوں کہ مرسال پیش کش لایق بیجبت رہوں کا اور فخر الملک ہر اسکے جمانی کو جوالہ کر ڈیکا سلطان نے اسکے الماس کے موافق ہوں نامد ککہ کر بیجہ یا، سے فخر الملک، ار اسکے بھانی کو چھوٹر دیا۔ بعد ارزاں دونونے علم مراجعت بلند کیا نہ سلطان نے کرنا کک پیٹ کرکشی کی نہ راسے دیوے نے فراج کے اواکرنے میں التواکیا۔

سلطان نے احل<sup>ات</sup>ا دبید**س ایک داراشفا کمال طافت میفانی سے تیار کر**ای**ا اور جیہ** فریہ وقف کئے کُران کا محسول ہماروں کی دواوں اور غذا وامیں حرف کیا جائے بہندومسلمان طبیب لانچ کریں ۔ قصنات مین مجعتب هذا ترس شهریں مقرر کئے . با وجود **کی و ، خو پوشسرا**ب یتا نها گرطم دیاکه ندکونی شراب پنے ندجوا کمیلے ۔"فلندروں دریوزه خوارو**ں کے گر**دن طوق اَ بِنِينِ بِنِهَا سُنِّهُ اَن سَهُ مَنَّهُ وَمُوتِ ٱ**صُوايَا ا**ور**سُنگ وگل کا کام کرايا اور تعذيب شا تَ** ر ما مَا كَ لُوكُ مِنْسَانِهِ مِن مِنْسِتِ مِن مِنْعُول مِول يا وَسَى كَي قَلْرُو سِنْ يَا سِرِطِي ما مِن وَشراب بِبَا دسكوسَان يَانوادكون مِن جِنانجِهِ أَس فِي إِس مِركت رِيس بدعُو كليهو وراز كريث قددارون یں سے ایک کوبر سریا زار کنٹرا کرے ووٹو تا زیانے لکوائے و مجعہ کومنسر کے بیعے کثرا موکروعظ سنیاً به بخانوں کو تازا کو سعیدئیا بنا تا یک**فار ، اوز** نار دور و بریمن و **خسیت ده سے باتیں نمیں کرتا اور** مهات دیوان میں ان کو افل نه ویتا مجب بیجا لگرکی **پرسش ہے واپس آیا تومیشس و** عشرت مين "درب كيامه امه كلي وجزوى ومهات مكي و ما لي نوكرول كي حواليس. قرميه ايكمزار کے حسین عوتیں سرایر دہیں جمع کیں اور دریا ہے **کنارہ پر ایک نعست آباد باغ ن**نایا۔ اس می با دالعل فام اور دبران سيم اندام اورمطر إن شيري كلام سے راست دن شفل ركهت بتا یار یا یخ مینینیں ایک ونشر سلام عامرایتا ، و کمنیوں نے اسے ممیرلیامی ن من امترو کمی بکنل شاہیمتنقل ہوئے شاہ قلاع **'سال کی سخیر کا عار مرہوا۔ سامل سر ملک کو کن جس کوا ب** کو کمنی سکتے ہیں ؛ ہاں سے را بہ را ہزنی اور **حری قزا تی کیا کرتے تھے مغربی گھاسا و بحر منہ ک**ے وہیا ملک الکے یاس تماران کا مائے بہت ومٹوارگذارا و سمایری کا گھرتھا وہ ٹمال میں بمبنی تک وجوب میں گوہ کے اور کھیا تھا۔ فلفٹ حن بھری ملک التجار کوسات ہزار سوار دکنی اور تمین ہزار سوار عرب کے

ما تھ اس خدمت پر امورکیا ۔ ملک اتجارنے قصبہ **جاکن**ٹیں کہ بید ہ جنبی*رے قریب* تھا۔ اینا شی<sub>رد. ب</sub>نایا اس کا قلعهٔ ممیرکرایا اور دفعه **دفعه کرکے کوکن کولٹ کربیجا. اس طر**ب راجا د ل کوز بر لرِّما پھرجوامل آئی توخود اس صوبہ برتوجہ کی ا ورایک حصار کو جوسے کے گیاں تھا محاصرہ ارکے جبر وقسرے سرکیا سر کہ کومجبور کیا گہ کیا اسلام اختیا کرے یا تواں کے نیچے سرکھے ۔ سرکھنے کروندر کا طربقة اختیار کیا اور بیمعرومن کیا کہ میرے اور را سے ننگے کے دہریان ہمسری ہے وة فلعه کندیا بہ کے حوالی میں رہتائے اگر میں حلقہ اسلام میں آ جا' دبکا اوروہ اپنے قصبہ **ولت بی تمکن رمکیًا نو آپ کی مراحعت کے بعد مجھ پر زبان طعن درا زکر گیاا وزمیے لک پر** جسیں میرے باپ دا دا قرنوں سے حکومت کرتے چلے آئے ہیں متھون ہوگا۔ سب عزیزدل اقارب برے مجد سے محرف ہو عائیں گے۔ اگر آید اس جانب تشریب فراہوں نو تھوڑی توجى اس كا ملك آكے قبضدين آ جائيكا ان مدور كو مجھے عنايت يكھنے يا اس كاسسرتن سے جدا کرکے اُس کی ملکت کوکسی اپنے امیر کو دید تیجئے توہب دہ کلمطسیب، پڑے نے کو موجو د اور سرسال خراج خزانه عامره میں فلان مقدار کا و اخل کرنے کو عاضرہے۔ ملک التجاری کہاکہ دیاں جانے کی راہ بہت ننگ ہے اور وہاں مک پنچنا ننایت دشوار ہے سر کہ نے کیا کہ میں اسپی را ہ میرے جا وُں گا کہ حکال میں کوئی خار وامن کوآ زارنہیں پنچائے گا ا ور گل مقصود کا تھ آ جائے گا ۔ ملک التجارنے دشمن کے تول کا اعتبار کرلیا بھے میں اس سمت کا عازم مہوا- اکثر دکنی حربشسی نفاق کے سبب سے جدا ہو گئے۔اور لکا بھار کے ہمراہ جنگل میں نہ ہائے ۔ سرکہ فک انتجار کو دور وز تو فراخ راہ پر لایا لیکن تمیسر۔ روز وه گمراه ایسی را ه بیرگیا ہے 4کاز مول اوشیر نر ما ده بود 💰 اس را ہ سے گرتے يڑتے ! ہزکل ايک جنگل مي آ لے حس كے تين طرف يهاڙا ورا يکسطرف قليج - فک اتبجار امهال نونی می گرفتارها مهرجید سی کرتا تما که آدمی ترتیب و نا عده کے ساتھ نز دیک نز دیک الیں میں ملیں گراسکا کہنا کچے سودمند نہ ہو تا تھا لا رہے تھے شام کوجو آتے وہ کسی درخت کے تلے آرام لیتے اُس ونگل میں درختوں کے انبوہ سے آئی مگر ندمٹی کہ و دفیمے ہم پیلوا شادہ ہوکیم

اَل الي دات بسر كيلات ايد والت بن كرسياي اين مال من گرفت رقع مركد ف ىركە فروش كى كەخەد درون مى ساب كى طرح نا ياب **ب**وا - رائے شكىپ **ركومغا** مېيماكە يىر ے دام ہی بیشا دباہے۔اب *و کی*ے تو *رسکت ہے کن* رائے ں مزار تو یحی و کما ندار <sup>(</sup>و خجر گذارسب طا**ت سے جمع کئے اوبر سے کم بمی این جمعیت**. ته ال سنال كيا . أ دى رات گذرى تعيى كه ورول و غارول كي اطراف ، ج انب جنگل میں وہ آئے اورا بنوں نے درختوں کے نیچے سانت ابھٹ، ہنر اہرسد ما ڈاپ جوج وخنج سے گوسفٹ دوں کی طرح ذبج کیا۔ ہوا کے پیلنے سے درختوں کے بیٹوں کی این کھڑ کھڑ ہوتی تھی کہ مقتولوں کے فریاد و نالہ کی آ داز ایک دوسرے کیاس نہیں پنجی تھی بمسايد کے احوال سے بمسايہ واقعت نرمو تا تقا برشب کی ظلمت اپنی دَشِتْ وَشِنْ آمِیں د کھا رہی تھی کدایک دو*رے* کی فریاد ری نہیں *کرسکت* تھا۔ لک انتہار *کیسے بر*رشمن جابشنچے اس کا درمانی کے سوسبدوں کو کہ مدنی و کر بلا لی و تخبی تصفیل کیا جو تعدیہ ۔ سے وہ بہت مشقت الطا کرمنگل سے با سر بحلے اور امرا، دکن کی ایک جاعت نے ج ملک التجار کے ساتھ حنگل مینیں گیا تھا اُس نے کہا کہ تمہارا جال ہرت پرٹیاں دمیا سب بے ہے له این جاگیروں کو چلے جا و اور سامان کرکے عبد چلے آؤ۔ دکنی اور مبشی حوالی سے وہ اینی اقطاع کو چلے گئے اورخلوں نے کہا کہ ہما ری جا گیریں دور و اتن ہیں ۔ ہم بے حکم یا دشا ہی کے نمنیں جائینگے بلکہ قصیہ جا کہ نہیں کر لک التجار کا نشین گاہ ہے اور مہت نز ریک ہے وہاں جائینگے اور قرص وفیرہ لیکر انیا سا مان کرینگے اور پھر علیہ آئیں گے وہ جا کنہ میں ہلے گئے ۔اس وقت بعض نا عاقبت اندیش مغلوں کی زبان سے بحل گیا کہ وکنبوں کے امراءکے نفاق سے مکک لتجار اورسا دات وغرہ کشتہ ہوئے۔ حبیب نم نصبہ جاکنے۔ من بنجیں مجے توحقیقت عال ء صداشت میں لکھ کر درگا ہ شا د میں سیمیں گے یہ خبرد کنبول کا بنی آمنوں نے میشیدتی کرکے مکر وحیلہ کی را ہ سے یا دشا ہ کولکہا کہ ملک التجارا یکٹے میذار کی کی رمہنونی سے اورسادات اور تما مرمغلوں کی ترغیب سے فلاں بیٹہ میں گیا۔

ہر میٰدیم خیر خوا مبوں نے اس کی قیاحیں خاطر نشان کیں گرتقد میرنے اس کی انکھوں پر ایہ پر ده دالدیا تماکه اس نے اصلام دولتوا ہوں کی بات پراتھا ت نیں کیاجس کے سبت جوہوا سوہوا۔ بعد ملک التجارے مرنے کے سمنے مغل وسا دات و خاصہ خیل کے امراء سے کماکہ دولتخوا ہی کے نئے مناسب میہ ہے کہ یا دشاہ سے سرلشکر ہم طلب کریں ا ورا تفاق کرکے سرکہ ورائے سنگیسرسے انتقامانی انہوں نے قبول نس کیا سے کشی گی ا ور گالیب رہیں ا ورکلام نا خِنْ زبان برلائے۔قصبہ جا کن میں جلے گئے ان کے او صناع ہے بیسے ارم ہوتا مقاكه وه چاہتے ہیں قلعہ جاكنہ میں متحصن ہوكر را یان كوكن سے موانفتت كريں ١ در علم محالفة بلندرك فتتذقوى أنهائيس-اسء بعند كومشيرالملك دكني ياس كمنسور كا دشن ماني تعا بیجا اُسنے با دشا ہ *کے روبر و اسکی مین ستی کی حالت ہیں یہ عرلینہ بیش کی*اا و**رطک ل**تجار کے تل ہونیکا اوربردیسیول کے **تر وکا بیان قبیح صورت ب**یں *تقربر کیا۔ س*لطان غیظ و *غضب بی آگر گنہ* معا مله كونسين منيجا مِشيرالملك كني اورنطام الملك بن عاد الملك فورى كرير ديسيو ل كے فون كا ، پاساتھا اوران استیلاوتغوق ہے آ زار اٹھا یا تھا تصیہ حاکنہ کے امراد کے قتل کے کئے معین ہوا ا ور و ہببت لشکر ہے کر اس طرفت روا ذہبوا۔ سا واست عرب وعجم و قیرہ کے امرا ا کو اُس کی خبر ہو ٹی آو و و اتفاق کرکے حصار قصیہ جا کنہ میں متحصن ہوئے اور اپنی عرصند اشت جو اخلاص کیسہ جبتی کے افھار برمینی تھی ا حُمد آیا دبیدار سال کی لیکن ان کی عرضداشت آنا ورا ہمیں مشالملک دکنی کے باتھ لگی اسکویرزے میرزے کر ڈا لااور دار ا**نخلافت نریسینے دیا فر**لسیونگو جے آئ<sup>ا</sup>ل کی اطلاع ہو لیٰ تو انہوں نے عرضہ **شی**ں اور را موں سے اپنے فدیمی مبندو <mark>تبانی</mark> نوکر وال کے ماتھ ہیجیں گرانہوں نے بھی عدا دت جیل کے سبسیے مشیرا **ملک کی کودہ عرضت**ا وبدين أسن ادسكومبي مُكرت مُكرت كرك بينيكديا ا وررا ميون كا انتفام بيلي سفياده كميا اس عالت بیں سا دات حران تھے۔ نا چارسب پر دلیبی امراء کے اتفا ق کرکے غلہ وا ذوقہ بقدر امکان قلعہ کا ندر ہے گئے اور مرافعتہ کے دریے ہوئے جب یہ خبر شیالملک کئی کو منح تیجوام کے وكني ملك وكن من تميم اورانعول بيفتنه أعما يا تفا ان كواين مردكو بلايا اوجنبراوراسكے نواح

بے شارپیا دے جمع کئے اور تصبہ جا کہ نی طرف آیا اور اس کو ا ما طہ کرکے محصورین کا ماک می<sup>ن</sup> م <u> مین</u>نے کک ل<sup>و</sup>انی ری اور دکنیوں کی وصنه شیں برابر یا دشاہ پاس بیتی رہیں کہ پر دلیے فخالفنت مرامخوری میں راسنے وٹا بت قدم ہیں سلطان گجرات سے مرد طلب کرنی عام ہے ہیں ک . تلعه اس کو دیدیں سوکتی صاحب فل تھے وہ ان عرضد اثنتوں کو لینے حسب لمدعا سطان کے ہم بیش کرکے جواب میں متواتر فرائیں بھجواتے تھے کہ باغی طاغی پر دیسیوں کی جاعت کے قلع وقمع یں اسی کوئنٹ کروکہ وہ ۱ وروں کی عیرت کا سبب ہو۔ پر دلسیوں کی ورُفن اکٹر بہت محند مشقت سے دارانحلا فہ میں پنچین تھیں توان کے جواب بس لکے دیتے تھے کہ ہمنے ملط<del>ان</del>ے پائل 'ھن بیجین م بسبب *قهر ختم کے جو*اب پر متعنت بنیں ہوتا ۔ پر دیسیوں نے دیکھا کہ در تنحا نہ کا عال ا ذوقه کم موگیا ہے تو بہ قرار دیا کہ لینے زن وفرز ند کو ایک جنگی جاعت کے ساتھ قلع میں چوڑی اورخوداتفاق کرکے باسرائیں اور الیفارکرکے احمر آبادسیدرکوروا دہمول ورطال ء عن حال کرس مشیرالماک و زفغا مرالملک کمنی ا و را مرا دحیب ایجی اس ایاده پرمطلع موسے توامنوں نے کہا کہ اگریرولیں ایساکریں گے اور ہم ان کا تعاقب کریں گئے توایک عث شریم میں وحبکب قتل نه موجائے گئی ہمان پرغالب ہو سنگے اور قصود ہما را کہ صحرامیں اس **جماعت کا قت**ل عام اریعل میں ن*ہ آئیگا۔بس ا* ہنوں نے بیغا م دیا کہ ہم پینیبر کی امت ہیں اور ا**سلام ک**ا دعویٰ کرتے ہیں اورتم میں اکثرسا دات ہیں اس لئے ہم نے تماری اورتمهارے فرزندوں کی سکیسی رقم کو ے عمن کرکے یہ کم دلاد باہے کہ وہ تم کو جانی اور مالی آزار نسیں سنجائیگا بنم کو اجازت دیتا ہے جہاں چاہویطے جاہ<sup>ی</sup>ا ور اس مفہون کا طبعلی فرمان بناکر کھو لا اور اس بیروا ملٹر با اللہ کے قرآن شرکت اور خداکی تسم کھا ٹی اورعبد کیا کہ تم کو کوئی جانی وہالی آزار نسیں نیجا <sup>المیط</sup> نے جوڈ یائی ہزار تھے جن میں سے بار مروسا دانت سیحے انسسیتھی وشمنوں اعما دکیا اور اہل وعیال واسباب ال کے لئے وہ مرکب بے اکٹن نہیں رکھتے تھے تا ا بکی مّاش کرنے لگے بشیرالملک کئی ونظا مرالملک فلعمیں آئے اور مین روز نک فلے جما ﴾ اورکچیرا نکوآسیب نبیں منوا یا . گرحونے روز انہوں نے پر دیسیوں کے مرار روسا، کوفیافت

قلمه کے اندرطلب کمیا نام بگے صفی کن قرا خاں گردد احر بگ بکہ تاز کے سوار پر دیے کے سارے امرا اور شنا میر قربیتین سوکے فلومس حا غربوے جب کھائے گئے تو دکھنیوں کی جاع**ت ک**رمسلح کمین **میں ببیٹی ہو**نی تھی ان دو<del>جد ک</del>نوں۔ اٹیار وکر آتے ہی کمنا روں پرسے تلواری ہے کرنکل فری سارے پر دہیسیوں کو یا ک مَّارِ نبر بت شها دت عِکمها یا جار مزار دکن زره پوش که جابجا کهشت تصاور ندرے منتظر وہ بر دلی**یوں** کے خمیمہ وخراکاہ پرائے ، از قسم مذکر ایک سال*ہت نے کر*صد سالہ تک قتل م بار مهوسید سیمع النس**ب ا** وربنرام**غل ا** دریایخ چه ښرام عصوم طفل ان طالمو*ں نے ق*تل ک<sup>ژای</sup> مغل<sup>ا</sup> کے لطا لفہ بن سے قائم بگ صف ثمکن وقرا فال گردو اخر بنگ بکیہ کے پر دیسیوں کے ا، دو ہے الک کروہ مدانتے وکنول کے آشوب سے واقعت موکر حمد بینا ۱ وراین عورتوں برد و *ن کالیاس بنها یا ۱ ورا قمد*آیا دیبید کی طرف متوجه موسے بیٹیرا لملک کئی دنظالملک غوری ن**ے دومز**ارسوارسبرکرد**گ**ی دا و و فا*ل کےانکے* تعاقب میں بینچا درمایا ادرعاگ<sup>واو</sup>ل کو مکم بیما که انگی را ه روکس که به مهاعت حرا مرخور بین حوا خلامن در کتخوایی کا د م بھرتے ہیں ان کو **با ہے** کہ وہ ان کوتنل کریں اوران کے گھوڑےاد ، مال لوٹ لیس اوکسی موض <u>آر را</u>م فرا نه پینے دن الام بیگ مسٹ کن اور اور امراہ میں سوآ دھی پیلے جاتے تھے ا در د کمنی جو ان **ے لرتے ت**ھے اُن سے وہ **مبی لرتے تھے۔** اور را توں کو مکل میں اثر تے تھے تصبیعر حوالی مں داو د خاں نے ان کے سرراہ کو نیابت تنگ کیڑا اور من خاں جاگیرد ارتبر کو پیڈا دیاکہ یہ لوگ ملطان کے حرامخورہیں مجھے ما ہے کہ اپنے نشکر کے ساتھ اسکے فع کے لئے ت ہوا ور ان حرامخور ول کے تن سے سرمدا کرکے ہم اور تم سلطان یا س ہمبیں ۔ فام ا وحن فان من سابق کی آمشنا بی کا سا**بعة نتا** ۱ ورمعارک بیجا نگرمن اس نے اس مک کرکے دشمن کے ہاتھ سے ملاص کیا تھا اس نےجواپ دیاکہ یہ لوگ حرامخوار ہوتے تو گرانت کی سرحدمیں کرتمین روز کی راہ ہے کیوں نہ چلے جاتے اس لئے حمسر فاا کی کمک سے وا وُ د فال ما پوکس ہوا۔ پس یا ند پرٹ کر قاسم بیگ سے مل

قریب د کانی ہزار رواروں کے آس پاس جمع ہو گئے تھے وہ واٹو د فال سے لڑا داؤو خا ں ے دو تیر سکتے اور وہ مرگبا۔ دکنیوں نے بیرحال دیجے کر اور منالفوں کے قتل میں کوشٹش کی ا دران کوننگ کیاکه آپ اثنا ہیں حن خاں نزدیک آگیا تو دکنی و اوُد خاں کا حب زالی کم قصبه جاكنه عطي كلے اور قاسم بگ قصبه بسرے با سرآ بالحن خاں سے اتفاق كركے ياوشاه لوء ضداشت نکمی با دنثاه نے ہیںء ضداشت کومنکر قاسم برگ صف شکن کی طلب فرخ مان بہجا غرض دہ اور بردنسی جو تلوا رہے ہیجے تھے یا د شا ہ یاس کٹٹے اس نے ان کا حال فریافت کیا فوراً مصطفع فال كي كرون اروا لي جوير ديسيول كي عرصي بإدت ، باس نهيل بنجا آامنا ا دراس کی لاش کیشنه پیرشهر میں کرائی ، فاسسم بگی کو فک التجار کی مگیرد ولت آباد وحنیر کاسبه لشکرمقررکیا اور قراء فال گردا ورا حمّٰه ببگ یکه ناز کومنصب بنراری و **یا** ا وراز سرنو یاوشاہ پر دلیسیوں کی تربیت پرمتو بیرہوا ا وران میں سے بہت سے آ دمیوں کوصاحب وخل کیا مشیرالملک دکن و نظام الملک غوری کے گھروں کو ضبطاکیا ا ورحکم دیا کدان کومع بہت سے امراء دکن کے طوق وزخیر ڈال کرییا د ہ پاقصیہ جاکنہ سے د ارالخلا فیمیں لائیں اوراور میر دلسیوں کے فخالفوں کوسخت سزائیں دیں بیعال ہمنے آینج فرشتہ سے نقل کیا ہے جوخو ، پر دلیبی اورشیعہ تھا اس لئے اس نے اس اقعہ کونمک مرح لگا کے مبالقہ سے لکھا ہے۔

مفیشمی الآوری جو آس پادٹ و کامقدارتها ایام شا ہزادگی میں الفت بہت رکتا تھا اس تخریرے وہ ایساموٹر ہواکہ اس نے شراب سے تو برنصوح کی اور بھیب از سے رفواس وکنی جاعت کو جو ہر ویسیوں کے قتل میں شریک تھی سیاست کی اوڑو لتخانہ کی خدمات بزرگ سے وکنیوں کومغزول کیا۔

عثیثه میں شاہ کا ساق یا مجرح ہواتھا اس سبب سے و ، گھرے کتر یا ہر آ آتھا اکٹر او قات اس کے مرنے کی خیر ششر ہو جاتی تھی بیاں تک کہ سلطان احمد شاہ بمنی کا وایا و مبلال خاں کرسید مبلال بخاری کی اولا دسے تھا اور ملنگ میں

مرکا رنگندہ میں اقطاع رکتا تھا۔ یا دشا مک موت کالیتی*ن کرکے گر* دنواح *کے بیتھے ملک کو* دیا بیٹھا اوراینے بیٹے سکندر خاں کو جوسلطان احکدخاں جمنی کا وخترزا وہ نھا تقویت ہے کر اس ولايت برتسلط كيار فان عظم مى مركميا تقا اس كے ننگ كے اکثر امرار سكندرخال سين فق مو كئے تنھ اوراس ملکست کا با دشا ہ اسکو بنا ما چاہتے تھے سلطان علاء الدین نے با وجوو درومندی کے حضار لشکر کوفران دیا کرٹ کرش کاتہ ہے رہے ۔ جلال ماں کوجب یا دہشا ہ کی حیات پراگاہی ہوئی تووہ نبو د تکنگ ہیں آیا اور سکت رفاں کو ماہور کی میانب بیجا تھا کیٹ کھا ہے جس طانب تو جدکرے وہ س کے دوسری طرف فلل عظیم پیدا کرکے دوسرے کی کمک پیٹستعد ہو یہ جوتگنگ اور میرارے درمیان سبی سکندر فا س<sup>نے ج</sup>میت کی سلطان ہرجیند تولنا میں <del>یہ ب</del>ھا مُروه موثر نه مبوتا بقا- *دس و اسطے ک*شترا و محدّ خا*س کی* بغا دیت می*ں سکت در* فال وخل*ع فلیس ک*ھتا تھا ا ور بیخالفت بھی کسی وجہ سے لطان سے طمئن خاطرنہیں ہونے دیتی تھی ۔ یہاں گئے سلطان محودشا مجلی مالوی کومینیام دیا گیا که سلطهان علاء الدین بمی رسو کریدست میونی که مرکبیا احمیسان ور کا و نے اس کے مول کوایٹ مقاصد کی وجہ سے محفی کر رکھا ہے وہ جا ہے ہیں کہ بزر گان ملکت کویا یُه بزرگی سے گرأیں راگرآی ہ*ی طرف غزمیت کریں* توملکت برار و تنگ بے نزاع وجُنگ آپ کے فبضدین آ جائیں سلطان محمود شا مُلی نے اس بات کولتین کرایا ا وروالی آمیرو برلی اور کے مشورہ سے دکن کاسفر کیا۔ سنت میں ٹبرے تان ڈبکوہ سے روا نہ ہوا۔ سکندر خان ایک نزار سوار وں کے ساتھ آگ ال كيا بسلطان علا، الدين في خودا ين عان عان عام فتح كيا ا ورخو البيب مجمود المشهو كاوال و جلال فاں سے ٹرنے کے لئے مقر کمیا بھٹ ریرار کو ماکم بران پور کی یا زو ہشت کے نے رکھا۔ قاسم بنگ صف شکن سے راشکر دولت آبا و کو پہلے روا نہ کیا اور خو دھیے۔ لا۔ نشکر بہایور و خاصرت کے ساتھ یا لکی میں مبطہ کرسلطان محمود سے جنگ و جدال کے لئے *محوا*سے ما ہورست یا پنج کر د ویرا ترابیب سلطان محمو دشاہ کو معلوم موا کرمشا ، دکن حیات ہت ا وراشکر کے ساتھ ستعدرزم ہے تو وہ آ دہی رات کو اپنے مکس کو چلا گیا اور اُرائے عالیتان میں سے ایک کو مد کے بہا نہ سے سکندر فاں کے ہمراہ کیا اور اس سے کمیلاً
کہ اگر سکندر فاں بھر دکنیوں سے ٹرنے کا ارا دہ رکھے توش م اس کے ہاتھی گھوڑے اور
ا نافہ شوکت لیکر منٹرویں ہے آوئسکن رفال کوجیہ یہ بات معلوم ہو لی توہ مالویوں سے
جدام کو نلکنڈہ کی طرف و و مبرار افغان اور را جو توں کے ساتھ چلا ۔ اس وقت خواجہہ
نمر وگا وال نے تلعہ نلکنڈہ کو گھیر کھا تھا۔ سکندر فال کسی حیاہ سے تلعہ کے اندر تہنے گیا
خواجہ فدا سے یہ چا ہتا تھا اس نے پہلے سے اور زیا وہ اہل قلعہ کی جان فلیم کے جوالہ ک
باب مبول نے بلدی سے سلطان سے ایان تا معطلب کرکے فلعہ کو خوجہہ کے جوالہ ک
ا ورخواجہ کے ساتھ باوشاہ کی خدمت میں گئے اور ان کو نلکنٹ نہ بھر جا گیریں فلیا بسلطان
دررالسلطنت میں جلا آیا۔

سیات ہیں سلطان علاء الدین حمیٰی نے اُسی ورد یا کے مرصٰ سے علم فنا بلٹ دکیا اسکی مرت سلطانت سویو سال 9 ماہ ۔ . دوروز تھی۔

کتے ہیں کہ سلطان علاء الدین شاہ ہمنی مبت نصیح و بلیغ تما فاری خوب جانیا تھا۔
فی الجاتحصیل علوم بھی کی تھی ۔ کبھی تھی روز حمجہ وعیدین کو سجہ جامع میں بھی جاتا تھا اور منبر
پر بیٹھ کرخو دخطیہ بڑ مہنا تھا اور اس القاب سے اپنی سائٹ کرتا تھا کہ السلطان لعادل الکریم
الحلیم الرون علی عباد اللہ الغی علاء الدین علاء الدین علاء الدین بن خطسہ السلطین حرث ہون ولی بھی ۔ ایک تاجرع ب تھا اُس نے گھوڑ ہے نیسے جستے جنگی قیمت اوا کرنے بیں ابل ویوان بیلنے
بہنی ۔ ایک تاجرع ب تھا اُس نے گھوڑ ہے نیسے جستی آزروہ تھا و، منب سے کے بایہ کے شئے ہوئے سے جستی آزروہ تھا و، منب سے کے بایہ کے نیسے
بنا تے ہے۔ یہ تا جرسادات کے کشتہ بھونے سے جسلی آزروہ تھا و، منب سے کہ بایہ کو اللہ اللہ اور اس کینے سے شاہ متاثر ہوا اور زار زار رویا اور اُسی وقت
الکہات علے منا پر السلمین ۔ اس کینے سے شاہ متاثر ہوا اور زار زار رویا اور اُسی وقت
گھوڑوں کی قیمت دلا لی اور کہا کہ وہ لوگ غضیب الهی سے نجات نہ پائینگے ۔ جنول سے گھوڑوں کی قیمت دنیا وآخرت کا پر بدیا مربا یا ہے ۔ پھر وہ گھر می جباک یا بر نہیں بکلا اسس کا

جنازه ہی نکلا ۔

جب سلطان علاد الدین مرنے کو مہوا تو امراء و وزراء کی توقع کے خلات ہمایوں شاہ فالم کو جبکے اوضاع سے خلائی تمنفر تھی اپنا دلیوسید کیا ۔ انجی پا دشاہ مرانہ تھا کہ ولیعہد کے نوفت سے نظام الملک دولت آبادی وکیل السلطنت اور اس کا بیٹا دونو گجرات بھا گگئے اورسلطان ہمایوں کے فیظ سے نجے گئے۔

ذكر سلطنت بها يول شاه ظالم ولدسلطان علا إلدينهني

جبُ لطان علا، الدين تحنت سے تحته يرآيا تو أسكا لجرابتنا ہايوں شاه مشهور ظالم گھرمس تفا امرائے کبارسیف خال و ملوغال نے سلطان کی دفات کوفخفی رکھا اور بے نوقت السے جیو لے ينتيضن خال كوتخت يرتبها يا - خلالق بهايون شا ه ك گھرلوشنے اور ال كے قتل كے لئے يثورو غو غا مجا - ہما یوں شاہ انٹی موار حبد پوش لیکن کا تبنیں سکت در خال ھی تھا ا ورکٹیروں کو مار کر پھیکا یا وہن فال کی حابیت ہیں گئے یہ ان کے تیجیے گیا اور ایک جبیت غطیم کے ساتھ دیو انخا نہیں کیا چھوٹا بیانی تخت سے امترا بدن میں عشف الگیا اس کو کیڑلیا سیف خاں کو ہاتھی کے یا نوا میں باندہ کے شہرو بازارمیں پیرا یاا ور امیروں کوقید کیا '۔ لموخاں لڑتا ہوانکل گیا۔ اور ارنا تك بين ينجا- بها يون شاه تخت يربيلم كرا الهت مقلال يا دشاه مبوكيا - باي كي وصيت موافق خواجهمحود ككا وال كوملك لتجار كاخطاب ملا اور وكيل الشاسي اورطرفدا ربيجا يورمقرر مهوا ا ورشاہ کوغوا جہ جیاں کا خطاب ملا اور آمنگ کا طرفدار مہوا ا ورعم و الملک غوری کے برا در زا ده کونظام الملک کاخطا**ب منصب ب**زاری مهوا افطاع تکنگ <u>می</u>خصوص کیا گیا ا باست محسند رفال بن علال خال نهايت دلگير ميوا و ه ايا م شا مېزا د گيمين شاه کامصاحب تها بسبیالاری ملنگ کاامیدوارتها و بے عکم باپ پاس ملکت ده میں چلاگیب اور جلال فال نے نا چاریٹے کے سبسیے ملم نما لفنت ٰبلند کیا۔ پاوٹ ہ نے فال جمال جاکر یراد کو اس کے دفع کے لئے مامور کیا '۔ تلنگ میں تحت در خاں نے اسپر فتح یا تی ہیر ہما یوں خود نککنڈہ کے باہر آیا سکندر خاں نے اس پرشپ خون ارا اور نقصان بہنچا یا

سے کوہا یوں قلعہ کی سخیر مس مصروت ہوا۔ سکندر فاں سات آئٹ ہزارا فغان راجوت وکی سوار مقابل لایا۔ ہما یوں شاہ نے کہلا بجوا یا کہ دلی نعمت سے اڑنا مبارک نمیں ہوتا تجے جیسے بیادر کا خراب ہونا جعث ہے ہیں تیراگل مجنٹ تا ہوں و ولت ہ با دہیں حیس پرگنہ کو کے گا میں جاگیریں دید ذکا۔ سکندر فال نے جواب دیا کہ اگر تولیسرزا دہ احدثناہ ہے توہیں بھی اس کا دخرزادہ ہول ملکت ہیں تیرے ساتھ سنسہ کیس ہوں ملک تجے وبیسے یا آبادہ جنگ ہو۔ لڑائی ہوئی سکندر فال نے ہما یوں کے ہر حملہ کوہنا دیا ملک اتجارگا وال نشکر بیجا پور اور خواج ہماں سٹر کر ملگ کے کر آگئے کہ ان سہنے لکر سکندر فال کو مارڈ الا اور اس کے لشکر کو میسکا دیا خواجہ جمال سے نلک امان سے یا دہ کوئی جلال فال نے بیٹے کے مارے جانے کے ایک ہمنتہ کے بعد جانا کہ امان سے یا دہ کوئی میرا فریا دیس نمیں ہے۔ یا دشاہ کا یا بوس ہو کر مجنوس ہوا اس نے چندروز کی جیات کو منیمت جانا۔

ہایوں تنا ہ کوجب اس جمگرہ سے فرصت بلی توقلعہ دیوکنڈ ہ کی تسخیر کے در ہے ہوا
وہ بنگی زمینداروں کے پاس تھا خواجہ جمال نے اس کا محاصرہ کیا۔ مردم نلنگ به
تنگ ہوکر رائے اولیسہ اورصاحب شوکت رایوں کے پاس چلے گئے اورائے مدلیکر
پھرے اورایک طوت سے رائے اڑ بیبڈا وریا کی سیاہ نے دوسری طرف سے لٹک
کمنگ وقلعہ نے خواجہ جمال کی سیاہ پر حملہ کیا اور لشکر اسلام کوشکست ہی اورخواجہ
جمال اورامراہ بھاگ کرورٹکل میں ہایوں شاہ پاس پنچے خواجب جمال ہیم جا ن
جمال اورامراہ بھاگ کرورٹکل میں ہایوں شاہ پاس پنچے خواجب جمال ہیم جا ن
عوری کے سبب سے یہ واقعہ ظہور میں آیا ہمایو ل نے اُسی و قت نظام الملک کو
عار ڈالا اس کے اقارب وعثا لرحمود فلمی مالوی کے پاس چلے گئے اورخواجہ جمال
مار ڈالا اس کے اقارب وعثا لرحمود فلمی مالوی کے پاس چلے گئے اورخواجہ جمال
مار ڈالا اس کے اقارب وعثا لرحمود فلمی مالوی کے پاس چلے گئے اورخواجہ جمال
مار ڈالا اس کے اقارب وعثا لرحمود فلمی مالوی کے پاس چلے گئے اورخواجہ جمال
مار ڈالا اس کے اقارب وعثا لرحمود فلمی مالوی کے پاس چلے گئے اورخواجہ جمال
مار ڈالا اس کے اقارب وعثا لرحمود فلمی مالوی کے پاس جلے گئے اورخواجہ بھال

، ندان سے بکال کر قصبہ ببر کی طرف لے گئے ہیں۔ اس شہزا دہ نے جاکر ہبر مرقبعنہ کرلیا جا دی الاً خرس شده ایوں وار انحلا فرمیں آیا اونط امریاکیا اور جو تحصیب فیل میں آیا و ، کرگذرا اول ان میں نبرار آدمیوں کوقتل کیاجن کوشہر کی حفاظت سپر دھمی کا نہو گئے کیوں شزادہ کو قید خانہ سے باہر مائے دیا اور کو توال شہر کوففس انہنیں میں بندکر کے ہرروز ابك عضو كوكاتباً خياا وراسكوكهلا بانضا وه اس تفس مين نوت بهوا- چيرآ عشر ارسوارا ور یے بے شاریعا کی کے دفع کرنے کے لئے شعبین کئے جواے بیرم میا نقا ہے قریب جنگ واقع ہونی ۔ شاہ مبیب لیٹروزیر حملۃ الملک کے سبب سے ٹمنرا دجن خاں کو قتح نصیب ہم کی بها يون شاه ك عفس حبلي في علوه كها يا - تما م امرادا وسلحد ا ركو جو يورث تانك مين بمرا وتصحفرانه اورخبگی باهتیون سمیت قصیه بیرکی مانپ واینکے اوان کے نن وفرزند کو موکلو*ل کے حوالہ کیا ک*رمبا دا وہ *روگر*دا ں ہوں اور شہزا دہ حن سے نہ ل جاُمیں ا*س د*فعہ صن فال کوشکست ہونی و ، بیجا نگر کا عازم ہوا ۔ و خسستہ و بدعال سات آتھ۔ سوسواروں کے ساتھ حوالی بیجا نگرمس پنجا - بیاں کے تہا نہ دارسے راج خا ں جنیدی نے جس کاخطاب خوا خِیمنظم خاں تھا بہ مگرو د ناکی کھن خاں کوبیٹ م دیا کہ بیملکت آپ ستعلق رکمتی ہے ان مدود کا طرت دارخواجہ جماں گا واں تلنگ میں کسے اور میں ملکت خالی ہواگر اس دیارمیں آپ تشریب اٹمیں تومیں متعبد ہوتا ہوں کہ بیجا بگر رائحچے رمکل کی معایا اورسیا ہ آپ کی مطیع وسفا دہوگی صن خال نے اپنے امراء کی صلاح سے اس بات کو منظور کرکیا اور قلعه مس کی دیوار محلی تھی جلاتیا بسساج خاں منیدی نے سلام چراغ کے بہانہ سے ہی کوشک کومیں پرسپر حفرات تھے محا حرہ کیا و وسرے روز ارادہ ک لەان كوك<u>ىر</u> كے بها يوں شاہ ياس بىنچے شا ەمبىپ لىنە تول*ىئار شەپ*دىبوا يا قى سب يەن تىك دہو بی ستے فاکروب بھی گرفتار کرکے ہما یوں شاہ پاس احمد آبا و میدرمیں ہیجدیئے ا ہ ہمایوں شاہنے یا زارسیاست گرم کیا ۔ احد آبا وسیدرے بازاروں میں ا ولیاں پھانسیاں نصب کرائیں۔ اور جانبجامست اعمیوں اورسب قسم کے ورندوں

وجچو ژا ا ورکنی نرار دیگو ل میں تیل ا دریا نی کوجوش دیا ا ورخو دقصر د لوانخانه پیرومشاھن خال وا یا پیمرا ورامیروں کی گردن اڑوا ٹی اوران کے زن وفرزنڈ کی و فضیحت کی کھیں کا بیان حن ا دہبے و درہے پیرشا ہزا ہ ہ ۔ کے سات ستِ علقین کومِن کو ارمعاملہ کی ا صلا خبرنہ تھی بیاں نک کہ اس کے بورجی و دیگ شو لیٰ کو باز ارمیں بیچا کرکسی کو بھو کے شیرنے بھاڑا کسی کومست ہاتھی نے مسلا کوئی جلتے ہوئے یانی اور کھولتے ہوئے یا میں آبلا۔ صاحب تاریخ محمود شاہی لکھتا ہے کہ میں نے ہما یوں یا دہشاہ کے مقرلوں سے مُناہبے کرجیب وزگل منشہبندا دہ حن کی خیر ہما یو ں بنے شنی ہے تو اس ئشمه وغضب ابيامستولى مبوا تفاكركمي اينئه كيرب يماترتا تقالبهي زمين اورفرش كو وانتول یں ایسا پکڑتا تھا کہ اب دہن اوس سے مجرفرح ہوجاتے تھے اور حب احمدآ باو بیدر میں آیاجس کے جور وحفاکے سلہنے حیاج طالم نوسشیروا ں معلوم ہوتا تھا۔ اکثرشا نبرائے ا وروارثان ملکت که قلاع وگوشه وکنا رمل پیرے نقرو فاقت میرتنا عت کوتے تھے ان سے کو گرفتار کرے مار والا - وہ تمام خلایت سے بد کمان تما تتخیصة نہیں کرّنا قعا بہیشہ ہیں کے خصنب کاشعلیٰ سلم و کا فرکو ایک طرح علا تا تعااو اِلسکے قدر کا دلا*ل مجرم دبلاً*نا ه کوایک نرخ پر بیجیا تقا اس کی سیاست کا جلا د ایک جرم پر ایک قبیله کو قتل كرتا ها اس كے خشمر وكينه كى الك ختك تركوملانى تھى ۔ آ دميوں كے عيال و فرز ند کو وہ گرفتارکر کے گفٹس ا مارہ کا اسبہ ہوتا تقا ۔ انھوں کو راستہیں سے کینے یا س مکرمووا بلوا ناتھا اور اینامند کالاکرکے ان کوشوہروں کے پاس ہیجیا تھا۔ ارکان دولت حب اس پاس ماتے تھے تواپینے زن و فرز مذسے رخصت موکر ماتے تھے ۔اور خروری وصیت کرجاتے تھے ۔ آخر کو یہ ظالم بیما رہوا اور اپنے بڑے بیتے نظا مرشاه کو ولیهد کیاجس کی ټرا که برس کی لمتی وه مطلب شدمیں مرگیا - لیکن شج یہ ہے کہ ہما یوں شاہ نے مرمن کسے شف یا بی شہاپ فال خوجب عبشی نے عور توں سے سا زش کی ۔ ایک رات وہ ٹسراپ کے نشد میں سونا تھاکا کی

مبش نے اسکے سربر لاٹھی ابسی ماری کہ وہ اسی خرہے بلاک مہوگیا نظری شاع نے جبکو اس نے سیکے ساتھ ہے۔ جبکو اس نے قید کیا تھا ویکن میں یہ قطعہ کہا ہی۔

## قطعب

ہما یوں شاہ مُردورَست ما لم تعالے اللہ نبے مرگ ہمایوں جمال بُرِذوق شدتایخ فرنش ہم از ذوق جماں آرید بیروں مرت شاہی پر شوروشرسٹس سے سال وسٹسٹس ، وسٹسٹس روز بور۔ ایسے ظالم کی سلطنت کاتین سال مک رہنا تعجبات سے ہی۔

## ذكر سلطنت نظام شاهمنی بن بها پوشا مهمنی

ہما یوں شاہ فوت ہوا۔ اس کا بڑا بیٹا نظام شاہ ہمنی جوہست خوبھبورت تھا آتھ سال کی عمری شخت دکن بر ملوس فر اہوا۔ اس کی ماں زن عاقلظی اور معا ملات ملکی والی سے وا تقت تھی۔ ہما یوں کی وصیت کے موافق وہ خواج ہے جال ترک اور ملک اتجار کا وال کی ہے مشورت کوئی کام نمرتی تھی اور ان و و شخصول کے سواد وہ کسی کو دخل نہیں دینے دیتی تھی۔ ملک اتجار محمود کا وال کوجلت الملک و وزیر کل اور طرف داری بنا پور مقرر کیا تھا۔ اور خواج ہے جال ترک کونصر کو کا اس کو و فریر کی اور طرف داری بنا پور مقرر کیا تھا۔ اور خواج ہے جال ترک کونصر کو کا اس کو کہا تھا۔ اور خواج ہے جال ترک کونصر کو کا اور طرف داری ملنگ برسل فراد کیا۔ ایک عورت ماہ نوکی معرف تام معا ملات کی گفتگو والدہ شاہ سے ہوتی ۔ یہ تینوں آوئی ہما یوں کی ظلم وستے کی تلا تی کرتے تھی لیکن اطراب کے ہند وسلمان عاکموں نے جب اُنا کی خواج کا ہ دکن پر ایک طفل کے تابی سے بر رکھا ہے اور ہما یوں شاہ کے از بکا ب ظلم وستے میں ہو گی تو اور اس کی اصلاح نہیں ہو گی تو اور اس کی اصلاح نہیں ہو گی تو اول رائے ویک ساتھ اول رائے ویک ساتھ کا در اس کی اصلاح نہیں ہو گی تو اول رائے ویک ساتھ کے اور اس کی اصلاح نہیں ہو گی تو اول رائے ویک ساتھ کی اول رائے ویک ساتھ کی اول رائے ویک ساتھ کی اول رائے ویک ساتھ کے اور اس کی اور اس کی ایک ہمار کی ساتھ کے اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی ساتھ کے اور اس کی اور اس کی اور اس کی ساتھ کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی ساتھ کے اور اس کی اور اس کی اور اس کی ساتھ کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی ساتھ کی اور اس کی دیا تھا۔ اور اس کی در میں اس کی ساتھ کی اور اس کی در میں اس کی در ساتھ کی در اس کی در ساتھ کی در اس کی در ساتھ کی در اس کی در اس کی در اس کی در ساتھ کی در ساتھ

اتفاق کرکے راجمندی کی راہسے سنجر دکن کے عازم ہو کے اور ولایت اسلام پر لشارغارت کی جاروپ سے رفت وروپ شرفع کی ۔ ولایت کولاس تک معموری کم نشان نبيب باتى ركها ـ والده نظام شاه وخوا جه جمال ترك مك التجارمجمو د گاوال ـ اتفاق کرکے ایکے دفع رفع میں توجہ کی اور پالیس ہزارے کیائے تنے میں جن کیا۔ احد آباد بیرسے دس کوس برط فین کے نشکر تقابل ہوئے رائے اڑیبہ کا ارا دہ تھا کہ ملکت کؤسلا اول کے قبضہ سے نکال کرمشاہ وکن سے خراج و باج ہے اور مراجعت کرے گراہمی اُس ہے اس بات کوظا ہرنمیں کیا تھا کہ ارکان و دلت نظام شامیہ نے آومی ہیجیب کر رائے اثریسه کوبینام دیا کرشاه جوان بخت جا ہتاہے که دیار جاج مگرو اُرکیب دا دریا پرکٹ کرکشی کرے ان کومیخر ومفتوح کرے اب تم نے نود کام کو آسان کر دیا کہ اس جانب ہیں آگئے یہ خوب بات ہوئی ۔اس صورت میں تم خوب جان لو کہ جبتاک خراج نہ تسبول کر و گئے اور ملاد لمام سے تم۔ نے جوزر لیاہیے والیں نہ و و گئے ایک آدمی تمہارامسلامت کل کر ہاہر وہائے نیانیکاس بینام سے ساتھ ہی محب اسلاب شاہ فلیل اشرکہ جماد کے قصد سے ہمراہ ہوا تھا ایک سوسا کٹر سوار وں کاملح ومردا نہ تشکرساتھ لیب کر نظام سے جدا ہوا اور رہے دواور ماکےمقدمہ یرتب میں دئ ہزار میادے اور عارسوسوار تھے حمار کیا صبح سے دوپیرنگ مردی وبروانگی کی دا د دی مسلمانوں کوفتح ہوئی را نے اڑیسہ داور پاجھاگ اپنے لشکرمں کئے ۔رات کولشکرسمیت بھاگ گئے۔ نواجہ جماں ترک اور ملک اتجار محود کا واں سے تعاقب کیا اور ووتین ہرارمیند ومار ڈائے ۔ آخر کو بعد ہست می قیل و قال کے ئے اڑیسہ وا دریائے یانج لا کھٹٹ کینزا نہ شاہی میں و امل کئے نظام شاہ منطفر ومنصور ا حُرْآیا دسیدرس آیا۔ امبی بیدرمیں اسنے ابھی طرح آرا نہیں لیا تھا کہ خبراً کی کہ نظام الملک غوری کے غوہے ملطان مجمود مجلی ہے دریے کوج کرکے دیا روکن میں جلاآ تاہے امراے دکن نظام شاہ کو كے كرمنڈوكے نشكرے ارشے چلے جب تين فرسخ كانفىل دونوبيں ر ہاتونفام ثمانے دین

کئے اوراس کاسرانچام خواج محمودگیلانی کوسیر دکیا ۔ فوج میر بِ اورخودگیاره مِزارا ورسویانتی لیگر قلب میں شیرا۔ ا ورفوج کا انتمام خواصر جها ر نْه ترک کوتفولفین کیا پسلطان محمو دخلی اینی انتمانیس بزارسیا و کی تلین فوجیں بنا کم هول كألبسين مقا بارموا مك التيار نيبيش دى كرمنطي كرمرمية کی اور ان کے سروار ظهرالملک کو مار ڈالا منڈ وکے نشکر کوٹکست عظیم ہونی ۔ دوگرو ہول نے اُس کا تعاقب کیا اور نشکر علمی کولوٹ ایا اس وقت کرسیاہی لوٹ میں مفرو من تقے ن محود د د منرار بوار ہے کر نظام شاہ کی فوج کے عقیصے نمود ار مواینوا میراں ترک ب كاردارتها اس نے يكوناكام كياكرنظام شاه كى باگ مور كرسيدركى طرف یا وجود مکر ملک التجار نے فتح عال کی تھی گرنظامت و کی عنان تا یی سے بیر ت ہوگئی اور چوسیا ہی لوسٹ میں معروف تھے وہ واس مارے گئے ملکہ جمال نے خواجہ جر کے مکروعذر کو ملاحظہ کرکے قلعہ سیدر کی حراست ملوفا ل کے سیرد کی اورخو د نیفا مرشاہ کولم فیروز آیا دس حلی گئی سلطان محود نے میدرے در دازہ تک تعاقب کیا اور بیر ون قلعہ ہالکل فارت کیا ادرقلعہ کے اسباب تبخیر من شغول ہوا ۔ نظام شاہب وقت جنگ کو گہ توحتیقت واقعہ کو بھیڈا خلاص میں کھے کرسلطان ممو دگجرا تی کی فدمت میں ہیجا جیسے فيروز آبادين دم ليا توعيا گي ہوڻي سياه اُس ياس جمع ہوڻي خواجب جبال کو ايک انبوه لمطان محودك وفع كرنے كے لئے بيجا اور اى عال ميں خيب رائي كيلطان محود کراتی سرمددکن پراسی ہزار سوار ایکر پنجاہے یسلطان محود نے اپنے میں مقا کی قوت نه دیکھی تو وه ستر ہویں ون گونیٹه وا نہ کی را ہ سے منڈ و کی طرف متوجہ ہوا خواجہ جاں نے تین مارمزر کہ تعاقب کرکے بازگشت کی۔ شاہ ما ہوہ کی مراجعت کے وقت را ه گونڈوا مذقلب تھی ہرمنزل ہیں اس بردست درازی ہوتی تھی ۔ کم آبی کی و جست مبی چند نرار آدمی بلاک بهوائے۔ بان کا پیالد اگر دوشف کد کو مبی فل جاتا تھا وه ارزال سمجها جاتا تفا سلطان محود فلی کی به حرکت بسید ا د سے فالی نه تفی اس کے اس کا پنتیجہ سوا، شامت کے کچہ اور نہ ہوا جیب و محرامیں آیا تو گونڈوا نہ کے راجا کوں کونٹوں نہ کے راجا کوں کونٹوں نے اسکان مار ڈالا۔

راجاؤں کوجبوں نے شاکستہ خدمات کی تھیں ہے کما ہ مار ڈالا۔
سئتھ میں سلطان محمود فلمی نوے ہزار سوار کیا ہیر دکن کی شخیب کے ارادہ ہوسوار ہوا
نظام شاہ جنگ کے کئے مستعد معوا اور سلطان محمود گجراتی سے مدر مانگی ۔ جب سلطان
علمی دولت آباد کی سرحد میں آیا تو جاسوسوں نے خردی کر سلطان محمود تجب رائی
کیا ہے تو کشکر منڈونے اپنی راہ چیوٹر کر نالکنڈہ کی طرن کوچ کیا اور گونڈوانہ کی رافیے
منڈویی مراجعت کی ۔ نظام شاہ نے محمود شاہ گجراتی کی عنا تیوں کا مشکر ہے اوا کیا
سلطان راہ سے بلط کراخر آبادگیا۔ اس سال کے دیقعدہ کے میپنے میں نظام شاہ مراجن
ہوا اور مرکیا اس کی مرت شاہی دوسال ایک اہمی۔

## ذکرشای محرّشهٔ ه بن بها یون ست ه

بن کی طرح قلعوں کی فتح پر بمجرد انطهاراطاعت اورارسال مخصف ہدایا پر اکتفانتیں ر تا نقار ملکه اس کی ساری توجه اس طرنت ہوتی تھی که وہ تفلعے فاص تصرف میں آ جائیں فی انقیقت طبقه بهبنیه کی سلطنت کا خاتمه اسی بر ببوگیا - سلطان بهایوں شاه اور نظام شاه ے عمد میں ملکت میں جوفقنہ واشوب اُٹھا تھا اس کو اُس نے مثا دیا۔ امور ملکت کا <mark>اور</mark> لللنت میر سجگر کو لی فتورراه یا تا وه ائن کی توبیه سے صلاح پذیر موجا تا جب محکم کا نظام رحکا توارکان دولت کے التیام قلوب پر شوجب مہدا۔ خواجہ جہال نے سلطان د د فلی کے واقعدمیں اس فا ندان کی نیا، و ولت کی تخریب م سعی کی تھی اس کے ىت تھون وتغلب درازكياتھا ۔ يا دست اسنے اُن كو ینے دولتخا نہ کے آگے تل کرایا اور ملک نظام الملک حاکم حنبہ کو فلعہ کمر لہ کی تنخ کیلے ہو وكحيحا مستتعلق ركهتا تها له نظا والملك جاكرلزا بمخالف بجعاك كرتسلعة ير کے سیامیوں کے قلعہ کے دروا زہ تگ تعاقب کیا ال قلعہ کو خیطیام الماک طلاع ہو بی تورُ ففول نے امان مانگی ۔نظام الملک۔ ان یں سے ہرایک کورخصیت کے یان دتا تھاکہ اکٹینخص نے ہی کونخرلگا کے ش ی خال و در ما خال تھے۔ اُبھی نے تہانہ و ارا ورتماما ہل قلعہ کو ليا اوراپنے ايک متمد کو قلعه حواله کيا اور باپ کی نعش ليکر مخمد شاه پاس آنے يا د شاه مے شروع س رائے سکیسہ کہنیہ کی تعذیبے تا دیپا رکوکن ار کھی تھیں اورش کی مس تھی مسلمانوں کی ایذاا ورخرت کے لئے بعت ف نے متنا کد تھو وگا وال اِن کی خبر پینے آ باہے توانعو<sup>سے</sup> آئیں میں صد کیا اوسلانوں کے قتل کرنے کو بہشت میں جانا جانا اور پٹرسے گھمنڈ سے گھا ہ د گریوہ) کی را ہوں کوبند کیا معمو و گاہ اں نے گھاٹ کے پیچے آن کر ہُس

من تدبیرسے فخالفوں کے قبضہ سے بکال لیا بیال مواروں کاکیچکام نہ ق نشکرائس نے واپس کردیا ا رسعیب دخال گیلانی جومحمو و گا وال کاہم 'قوم تضااوُ لُذرنا وشواره قا كالشِّكرا ورعلاكرمسطح كرليا - يا پنج شيخ اس كامحاهره ركها - برسات بولي ،سروں کو دُس ہزار پہلیے تو بچی و کما ندار کوحوالہ کیا اورگھا لیٹے از کرکھ كوتنخركيا - ية فلعه السالقا كركسي قلعه كشاكي تدبيركا تيراكي خيراً بات آن توسال گذشة كى طرح عار شينے گذار كرولايم سے اسکومفتوح کیا ا در شن بھری کا انتقام زمین داروا ومطبع کیا ۱ وخود حزیرہ گوہ کی ط**ر<sup>ن</sup> گ**یا کہ وہ بیجا گرکےمشہور بنا درس سے م**تما ایک م**یس زیں کا رآ مرآدمیوں کو بٹھاکر دریامیں ہیجا ا درخشکی کی طرف ۔ را ان شرق کی پہلے اس سے کدرائے ہجا نگر کو اسکے آنے کی خبر ہولسنے اینامقصد مال ں جزیرہ گوہ کوایٹے معتمد آ دمیوں کوسیر دکرے دار الخلافۃ احمرا آباد مید مات كوسلطان نے متحن عا مااور الكوظم مالوں نواجہ جمال میں دال کیا اور قلعہ گووہ وبنید وہ وکوندوال دکولا پوراسکے اقطاع میل ضافہ کئے گئے ن فخرشا ہ خوا جہ کے مگھرس ایک ہفتہ ر ہ کرایینے دولتما نہ کو کیا تو خوا جہ گر *کا دروا زه بذکر کے خوب دویا اور سا*را مال واسباب خیرات دید مااور لبان در ولیٹی اختیار کیا ۔ گلی گلی میں بھرتا اور محتاجوں اور بیکسوں کی مرد کرتا۔ شُمين خبراتي كدراك اوريا بمار بوكر مركيا اس كالجيازا دبعاني بميرخت نين بوا

اگراس کوشکل رائے اور یا کے تبنی نے تخت سے اُ آر دیا ۔ اسکنہمیر نے سلطان محرشاہ کو ولینہ
الکماک رائے اویا نوت ہوا اب نت ہوگہ آب اس دیار میں نشکر ہیجراس ولایت کو لیس اور کی ایس اللہ خراج اس قدرا داکیا کر وہ گا ۔ سلطان محرشاہ ہمیشہ ملک اور یا راجمندری وکند نیر کی اسپر سے فکر میں رہتا تھا بیمنصوبہ اس کے حسب لخواہ تھا ۔ اس نے ملک من مجری کو وہ ٹایا لیا محرش کا عبد ہما اور شابان ہمنیہ کے فلامو ل ہیں ہے۔ بنا نظام الملک کا خطاب دیمرا وربا ہیجا ہمیر اس سے ملا ۔ ان دونو کی مشکل رائے سے خوب الوائی ہوئی ۔ بہت کوشش کے مجد کا اور ملکت مور و ٹی پر متھر ون مولک ۔ بہت کوشش کے مجد کالیا اور ملکت مور و ٹی پر متھر ون ہوا ۔ راجمندری اور کند نیر کو نظام الملک فیچ کر تا ہوا یا ویش می خدمت میں آیا اوس کو ملاحت ماص عنایت ہوا اور کوند نیر کو نظام الملک فیچ کر تا ہوا یا ویشا می خدمت میں آیا اوس کو خلوت خاص عنایت نمیں ہوتا انسی و نوں میں فست ہے اللہ کہ خوادران اربد کے موالوک کی خدمت میں اور کا مراشکر مقرر ہوا ۔ شابان می دول میں فست ہوتا انسی و نوں میں فست ہوئی اور کا مراشکر مقرر ہوا ۔ ور یوسف عادل خال سے حادرا میا کہ کرفداران اربد کے موالوک کے خدمت میں ارکا مراشکر ہوا اور یوسف عادل خال سے والے والت آیا وکا مراش کر مقرر ہوا۔

یست مادل خاں کو یا دشا ہ نے قلعہ ویرا کھرہ کی شخر کے لئے اور سامانی اور ہیں ایک مربشہ کے تھرت میں آگیا استخاص کے لئے بیجا کہ و سلطین لود ہیوں کے زمانہ میں ایک مربشہ کے تھرت میں آگیا عالیہ یعنی مادل خال نے مقرر کیا اور عالیہ انتور کے بحاص کے لئے مقرر کیا اور دریا خال اچنے شنہ بولے بھائی کو ویرا کھرہ کو بیجا ۔ انتور کے مہند ہوں نے توجگ سے امان مانگ کر قاسم بیگ صفت شکن کو قلعہ حوالہ کیا ۔ جنیک رائے راجہ ویرا کھرہ یا نیخ مہینی تاکہ کر قاسم بیگ صفت شکن کر دیا خال ایک اور خال ایک کرتا ہم بیگ صفت کو الدکیا یوسف عادل خال ایک ارکر کے مہینی تاری قلعہ کا نی تروی و مقدموں پر نوازش کی بیم قلعہ کا نجی پر شوحی میوا یمال کے رائے زاوہ میک کان تروی و مقدموں پر نوازش کی بیم قلعہ کا نجی پر شوحی میوا یمال کے رائے زاوہ کو الدکیا ۔ رائی ایسان شخصت اختیار کی قلعہ اور سارا اپنا اسبار شخصت اول خال کا کو الدکیا ۔ رائی ارائی اسبار شخصت اختیار کی قلعہ اور سارا اپنا اسبار شخصت اول خال کی کو الدکیا ۔ رائے زاد کو قلعہ اور سارا مال اسباب واپس دیدیا وروہ امرا بشاہی بی مندلکا گا

با وشاه كيخدمت بن آيا اسكام تبياليا اهلي بواكه اقران وامثال كافحود بوا . موصا تکرکے راجاتی رائے کی تحریک سے برکتینہ بلکوان کا رائے اورنبکا یور کا تِ اُسَكِي مِيراً بِهِ بِي اور ديوارس ايك دوسرے كے سامنے لمحي بيو بي اس اير ما نی سے قلعہ کے اندرنیس ماسکتا بیلطان مجدشا ہ نے ان قلعہ گا ئے پرکتنہ نے امان مانگی اور کماکہ میں نید'، ٹیر گنا ہ در گا ہ ہو ں عذر خوا ہ ئے اپنی اظہار قدرت اور را بوں کی حیرت کے سبیسے آگی اتماس عزم حزم کیا که اس حصار کوجراً و قهراً مخرکرے آتش بازوں کوا۔ بلايااور حكم ديا كه أكُرْتم ايني سلامتي چا ہتے ہو تو و د ہفتہ بن اس قلعہ کے بيتے ويارہ ئے کی را ہیداکر دو۔خوا جہ **یوسٹ عادل قاں سے کہا کہ فاکر** نر تيراكا مرسيحس روز كأمنزمن ديوارحصار كوتويي فربزن وزخندق بھری ہوئی ہو کاٹ کر فراغت سے عائے اور رختہ سے ئے۔خواجہدن کوچو ہے سنگ خاک خندق میں ڈالیا رات کواہل قلعہ بحالکا تے خوا میہ نے مداغل ومخا برج کے روکٹے کے لئے ایک وسری و پوارحصار کے و لے آگے کھڑی کی ا ورمور میں تقسیم کئے سرکوب بنائے و نفتب لگائے یول نے اِن رخنوں برکھڑے ہوکر لڑ نا شرقع کیا ۔ و وہزار مادشا ہی . خود *جاگر*ان رخو<u>ل پرس</u>ے وتتمن صدووم کے لئے شغل نھاکہ رائے پرکتینہ نغب لے قلعہ کے اندرسے سلطان محمد شا ہ کے مورمیل میں آیا اور اس پاس بنیا ۔زمین محمد بہ دیا اورگر دن میں دہستار ڈالی معسب دون کیا کہ رائے پرکتنیہ ہوں

ے خاکیو*س ہونے* آیا ہوں -اب خواہ مجھے بخشویا مارو 'آپکوافتیار ک<u>ی مادشا</u> ب کاجر م حاف کیا اور امان وی اور ملک امرا دمین منظم کیا ۔سلطان قلعہ دیچہ کرا ور رامیہ کو و پکراینی دار انسلطیت کوروا مذہوا۔ یا دشاہ کی والد مخت دومہ جیاں ہی پوکٹس میں ہمرا ہ هی ای کے سبب سے کل کارو پارشاہی کو رونق تھی وہ مرگنی ہں کا جنا زہ سے رکوہیجا گیا یا دشاه بیجا پورآیا به بهال کی آب و مهوااس کونوش آنی میش عشرت می مشغول موا بسرات یمیں کائنی چاہتا تھا ۔ اتفا قاُ اسی سال میں تنامی وکن میں امساک باران ہوا۔ بیجا پورک نوئیں تمام خشک ہو گئے اس لئے نا جا رسلطان دار الملک احد آبا دہیدرمیں آیا دوسرے سال بھی میٹھانہ برسا۔ کثراً دی مرکئے ۔ فک ہست گافیران ہوگیا ۔ تلنگ و مالوہ و مرہت و جميع قلم وبهنييس بيج لك نه بوياكيا سال مومي بارش بوني -بهن نامة يرم سطويب كرجب قحط اورو بالسير آدميوں كونجات موفئ اور دكن كى آبادى كَ أَنَّا رَمُودارببوكُ بُمُذِيْرِكَ إلى قلعهـنے اپنے حاكم كو مار ڈالا د و ظالم و فائق تھا اور مررائے اور پا کو قلعہ ویدیا جوسلطان محرشا ہ کا دست گرفت مقا۔ ہمیرا دریانے اپنے ىقىرآدى رائے ازىيىە ياس بىيچے اوربىغام د**يا كەملكت نانگ كے اشرداد كَرَتْم**دْيے رستنے ہوا ور چاہتے ہوکہ وار توں کے تعرف میں ماک موروتی آجائے ایسا وقت محرا تقرینیں آ يُكَا بمسانيكي كاحق بما لاذِا وران حدودين آجا وُ - دكن س يبيب التحط كولي لشكر ما فی نهیں رہا ملکت تنزگ آسان طورسے لیکر اس مخلص کوعنایت کرو ا درحق اسعی میں قلعہ کنذ نیر بررمع مضا فات کے آپ متعرف ہو ۔ رائے اڑ بیسہ اس کے دام میں آگیا ورائس نے اپنی مدے باہر فدم رکھا دس ہزار سوار ا درآ تھے سیات ہزار بیا دے جمع لئے اور رائے جائے کر کو بھی کمک کے لئے ساتھ لیا اور مملکت ملک میں آن موجود ہوا لُفِا مِرالملك يحرى عاكم راجمهندري إس جاعت كامقا بلەنىس كرسكتا تھا ہں ليے متحصر ہو ا دران مالات كى كيفيت ويُكُونُكي كولكمه كر با دشا ه پاس بيجا - مُؤرَّسْ ه سيا ه كو ایک سال کی تنخواہ دے اور اسکوساتھ لے کراں طرت روانہ مبوا وہ رامجہندری کے

ه ا بی میں آیا قریمیہ سنے صلاح جنگ میں نہ دلیں وہ تلعہ کندنبیر میں صاری موا ا درائی کیے آب را جمبندری سے گذرگرانی و لایت کی طرف دریا کے کنا ہے پر شھا کیشتیا ںا <sup>و</sup> سکے تصرف میں تیں اوریا نی کا عرض بہت تھا اسکے محد ثناہ کنا رآ ب مرضمہ و خر گاہ مرتبع کرے علام کا بین کرسکتا تھاجب اسنے عبور کا سامان کشتی و ڈکروں کا کرنیا توراے اڑیسانے داللہ فوعلاگها بستششدس محدٌ شاه دریاست عبورکرے دارا لملک اڑییہ میں گها - ۱ ورخرا بی ملك بن كون بات المانيس ركبي ورائ الربيدان ملك كي انتهار سارت ملك في فالي چیوٹر کر حلاگیا تھا اس کئے محرُّ ثنا ہ نے چرکہ جیننے یہاں نوقف کیا ۱ وررعایا وغرہ *سے ب*قدا امكان دلات اور تكنجرس بت التحصيل كيا- رات ارسيد في ينام دياكه بي عهدو كرًا بوں كه محرِلنگ كے زمینداروں كى كمك ومدونس كر ذبكا اوربت سے تحفے اور باتھی مذرکئے گئے بھیجے مسلطان مجمو دننا ہ نے کہاکہ ان پائٹیوں کے سوار جو بھیجے ہیں ا باب کے خاص بجسیں ہتی محید و تومیں تیری الناس کو قبدل کر دو تکا۔ رائے کو اگرچہ یہ ہاتھی ہان ہے زیا و ہعز بزشتے کر مجبوراً بھیدیئے ۔سلطان نے مراحبت کی را ہ ہیں ایک قلعہ لو ہ پر دیکھا ایل قلعہ **ں پوچھا کہ یکس کا قلعہ ہو توان**ہوں نے جواب دیا کہ را*سے اڑ* سیہ ا قلمه و کسی کی کیا محال می که جواسیرنظر ڈال کے یا دشاہ کواس کہنے پر عنصتہ آیا جَكُ بِراً ما وہ بوا -بہت سے اہل قلع کمٹ تہ ہوئے ، را سے اڑیبہ نے محد شا ہے کہا بہجوا یا کہ بہجاعت صحوائی ہیں اٹلی ہے او بی پرمیں معانی مانگنا ہوں آپ یوں تسور فرایس لة قلعه في كركي مين اليني كسي سياي كوعطاكرًا مون بسلطان كو اسكامن ينعام خوش يا ڈیڑہ میلینے کے محاصرہ کے بعدد مکندنیرس آیا اسکومحاصرہ کیا یا نیج جہ مہینے کے بعد فے قلعہ اور شہرا ماں مانگ کرمیروکیا - إدشا ه نے شہروقلعہ کی سیر کی ادرا کس براتبخانه تورا اءرجند بريمنول كواسينه إنقست ماراتنجانه ك عجميه مسجداسي روز بنواني شروع کی اورایک منبرح بی بنواسکه اُسیرخو د ا زان دی اوراسینے ام کانطبه پڑھوایا اوردوکاینہ **ٹ ک**ے واواکیا ۔ 'عث زی کالفظ ا سینے لقب میں بڑسایا ۔ خاندان تہمبنے میں ہیں باوشاہ پیل<sup>ا</sup> گا

مبنے برہمنوں کواپنے إنه سے قتل کیا بہلے باوشا ہوں نے کتر رہمنوں سے قتل کا کا جه جائيكه خو وقبل كيا بو-ىسەرىرىتوجەموا-بەرا جەتوى ئېك<u>ل</u> وغظىم الىجنە تھا . ن وال کی کثرت میں مشہور تھا ولایت کرنا کا ک و لانگ کے درمیان اسکامعام تھا ۔اس ط واعل سمن در رفعیلی مین کک ملک او سکے اتحت تھا اور اسنے فرصت یا کرضرت مث ے وجیا نگر کابت ساملک و بالیا تھا جہت ستھر تلعے بنائے تھے ،اکٹرزمندارل و برانکیخته کرکے مد دکر آما ورشا بان بهینه کی سرحب میں شوار وغو غامچوا آما ا مراے سرحب اوسکامقالد نہیں کر سکتے تھے ۔ اس سے اکثر یا دات ہ کو اسکی شکایت لکہ کرستے ۔ با دستٰ ہنے اثنا رسفر میں پہاڑیرا یک قلعب ویران دیکیا۔ جوبا دشا ہان دیلی سے آثا، میں سے تما اسکو خواجہ نے ایس جلد منوا ویا کہ یا وشاہ اسے د کمکر بہت خوسٹ ہوا ا ور اُست کها که به خدا کافضل و کرم محض مرکه ایک شایی اور ریاست فلق وی - دوم خواجه مبیانوکرنس اینا جامه أنار کراسکوبینا دیا اور اسکا جامه خو دیمنا . ترج یک پی<sup>کسی</sup> کتاب میں پڑستے میں ہنں آ یا کہ کسی یا وشا ہ نے نوگریکے ساتھ یہ سلوک کیا ہواس قلعہ کوکسی معتمد کو بیرد کرکے ہرمگہ قتل و فارت کر آبوا جلاحب گوٹر مین میں آیا تو ایک جاعت نے اُس<sup>ے</sup> عرض کیا بیهاں سے دس روزه را هیرا یک بتخانه بریخی اُ سکانام ہی در و دیوار اُ سکے زرو جوابرے اُرائستہ ہیں اور لا کی وگوہرہے پیرائستہ - اب کک ٹنا بان اسلام میں سے ی نے اسکو دیکماہی نہیں بلکہ اسکا نا مہی نہیں مٹسنا غرص محدّثا ہ نے اس تبخا نہ کوجبر آو قہراً ا بیا اورا سکوتا راج کرے شہر کنی میں ایک ہفتہ تیا م کہا - ملک من نظام الملک بجری و عت عاول فا ں و **نو الملاک کویندرہ ہزارسواروں کے ساتھ زرمینگ**رسے ل**ٹسنے کوبمحا .** خو و محیلی مین میں جوزسنگے کے ملک میں تھا گیا اوران حدو د کو سنحیب کیا اور کندلی یو رمیر مراحبت کی۔ خوا عرممودگا وان کی اب کم بختی آئی ۔ محدّث و کے عہدیں ملک بہت وسبع موکماتنا السليخ سلطان علارالدين من كالكوئي كي صنوا بطيس خواحب، وهل ديتا - اوريا وشاه كو

دلائل معتول سے سجماکرا ونیرعل کرا تا انیں سے ایک یہ تھاکہ پیلے ملکت کی جافستیں تقیں ب خاجه نے اسکوہ ٹیقستوں میں منتے کیا ورآ ٹھ سرٹ کرحنب کو بیا اس کی اصطلاح میں طرفدار کتے تھے مقرر کئے ملکت برار کی وقستیں کیں م کا وہل فتح اللہ خب اب عا داللک کو دیا باہور نسدا وندفا حربشي كوئسيروكيا- وولت آبا ويوسعن عاول حساس كوجنيرا ورببت سي محال آندا پور اور ما بن وماں ولسب وبندرگووہ وملگوا ب فخوالملک کو کہ خواجہ حمال ترک کے خود ثیوں میں تھا د ہجا بو روبہت ہے اسکے مالک آب ہورہ کک ورایکورو مگل خواحب جهاں کا واں کو ارزا فی کیئے حسسن آبا وگلبرگہ وسا غرتا تل درک شولا پور دستور وسنیار كوحوالدك وحبشبي نواجيس راتها اوربالتام ملكت تلنك كمد مكت نفام الملك سجري یاس تھی۔ اسکی وستمنیں کیں۔ راجمہندری ونککنڈہ مجھیلی ٹین واوریا اور دنگرمو اسے بت ے انتظام الملک کو دیئے اور ورنگل کی حکومت اطلب عاں ولدسسکندرخاں بن بلا اغ دی برایک اطراب نمانیه میں سے بہت سے قصیات ویرگنات کو فاصر خزانہ شای کے تحت وتصرف میں بنایا ۔ و وم سلطان سس علاء الدین کا نگو ٹی سکے زمانہ میں دواتنے نہ کی رسم یہ بھی کہ جوشخص ملکت پرسے اشکر ہو تا تھا تا م قلعے اُس طرف کے اسکے تصرف ہیں تے تھے اور جبت خص کے مقرر کرنے کی صلاح وہ دیکتا تھا اسکے حوالہ کر آتھا۔ طرفدارست کونڈ دیو وہرام خاں وسکندرخاں تبین قلعوں کے ہستندبار پرکٹنی کا وات كرت سے اسكے نواج نے اسكوت راكط مزم سے بعید بھے كرمقرركيا كەقلىوں "ب ہے ایک قلعہ طرف داریاس رہے اورقلعوں کے امراراور منصدار با دنتا ہ کی طرف مقرر بون چنانچه قلعه دولت آبا و چنیروسجا پوروس آبا دو گلبرگه و امبورو کا ویل و ورنگل و را جهندر اُن تكام كومفوض موے جوياوشاه نے مقرر كئے - سوم ضوابط كانگوئي ميں سے يہ تماكه مك منگ بہلے زمانہ میں ٹابان مہنیہ کے قبضہ میں نہیں آیا تہا یہ مقررتها کہ یا نصدی کو ایک لاکھ ہوں او رہزاری کو دولا کھ ہوں نقد خزانہ سے ویا جاگیر ملے ۔ تمام ملک تذاک کی تنجیر کے بعد يدمقرر مواكديا نصدى كوايك لا كميكيي بنرار مون اور يني بنرارى كو دولا كحربياس بنرار مون ينجا

باكير جواس طن دى جاتين - اگرائ ماصل ايك لاكه سه كم بوتا توفيزانه با وشابي س کمی کوغلام پہنچائیں اوراگرا مرا رتعبدا دمقرری سے ایک سٹیا ہی کم رکہیں تواہل دیوان اسكى بازيافت كريب ان ضوابط سے شكرو ولايت كا انتظام ورفامبيت خسلايق كما مينجي ظهور ت میں رونق عظیم نمو دار موئی گریہ صوابط اس جاعت کے موافق ب دائيه ستقے انمول كنے خواجه ريكرعدا وت حيت كى خواجه اسكوسميقا عقا گراسپ*ے صاحب* کی د ولتخوای *براسکی تدج*یقی اسکے وہ پروانہیں کراتھا۔ خواجہ ویوسعٹ عاول فان میں یدری اور فرزندی کی نسبت تتی۔ آپس میں نبایت انسلاص *رکہتے* تیے اس وتت پرسف ما ول فال زرسنگست السنے کو گیا ہواتھا۔ وشمنوں کو پہ وقت علیمت تما طرامیٹ اللک ومفتاح حمبشی ا ورہندی غلاموں نے خواجہ کے ایکر حمشبی فلا م سے جواسکا جردار تما ووستی وضوصیت بیداکی اسکوبہت وولت وسے کریا ربنایا۔ شراب کے نشمیں اس سے ایک سفید کا غذیر قبر کرا کی پیرینہ دونوں ماکٹ ن نظام الملاکہ بجری کے پاس شئے اُسٹ ایک سنے رکا غذر راس اڑیسہ کوخوا جہ کی طرف سے یہ کلہ کرماطا لحمرشاہ کے مشراب بینے سے اوز طلم سے ہم متنفر ہیں۔ آپ کی ا دنیٰ ترج سے وکن مسخر ہوجائیگا، اسکے کدراجمندری اور اس مسترحدیں کوئی مسردارلایق منس ہی جب آ ۔ ا ہے لٹکر کے ساتھ ہے ا نع و مزاحم ولایت دکن میں آئیں ۔اکٹر ا مرار میرے کہنے سے با نہیں میں میں ہرطرت علم خلاف ملند کرؤ گا۔ شا ہ کے دفع کرنے کے بعد مملکت وکن کو ہم تم براتعتیم کریں گئے ۔ بہ جعلی کمات مک حن نظام الملک بحری نے باوشا و کے نظر کے راني سلطان خواجه كي مركوبهيا نتاتما مراسيم بوا ملك من نظام الملك في اوروش باتیں ناکے اسکے غفتہ کوالیہ بھڑکا یاکہ وہ بے اختیار ہوگیا حقیقت مسال در افت کئے بغیرخواج کو بلا کو قبل کروا دیا - خوا حب کو لوگوں نے جانے سے منع کیا تھا تو اس نے پیر بسيشق درونياؤهني سرخرو

واقعه ۵- ما ه صفر منت که کومواا وسکے قبل کی تایخ نیہ بی

سال فوتش گرکھے یرسد نگوے 🗼 👌 سے گنہ محمود کا داں مٹ شہب امکی عمر^ ، برس کی تھی احمد آبا دہبیر میں اسنے ایک مدرسہ بنایا تھا وہ طب ریاصی

غوب عانماً تما ونظم ولكش ونشروانث وحساب مين اينے زماند ميں سبے نظير تما خطاسيا ق

خوب لکتیا نھا - مولا کا عبدالرحمٰن جامی سے اسکی خط وکتابت تھی اسکا ما را جا نا بہنیہ کا زوال آ ناتھا۔ خبرآ کی کرمسیوراے عاکم وجیا گانے شکر عظیم بندرگو وہ میں تعین کیا ہجا درعنقریبہ

وہ اسکو بینے کو ہج بیاں پیسٹ ما و ل فال کوٹ کر پیچا پورے ساتھ با وشا ہ نے بعیجا اور

خود کو چے کرکے فیروز آباد ہیں آیا ۔ اُسٹ تین جینے سٹ را ب ارغوا نی کے مزے اُرلائے گرول بی<sub>س</sub>اُ سیکے غم واند و ہستو لی تھا۔ دن بدن وُ بلا ہو تاجا یا تھا ۔ اُ سے شا ہزا وہ

محود خاس کو ولیهدا ور ملک حن نظام الملک بحری کو وکیل السلطنت مقرر کیا ۔

ا حداً با دسیدرمی آیا شراب نے اُسے تباہ کیا. (شراب زدہ را علاج شراب است)

کے غلط مقولہ کے فریب میں آیا ۔ بیار ہوا ۔ عالت سکرات میں جب ہوشش میں آتا تھا ۔ توکہتا عَاكَه باطن میں خواجہ مجھے ہلاک رّا ہج: عزوصفر شششہ میں اقلیم عدم میں قدم رکها اسکے مرنے کی

مَارِع بيهم سه و وكن جول شدخراب از رفتن او - خرابل وكن ماريخ اوتشد -

سلطنت محمودست وتهمني

محرِّ شا ه کے بعد اسکا بنیامحو دشاہ یا دشاہ ہوا نظام الملک بحری اسکا وزیر ہوا۔

**عت عا دل شا ه دربا رمین آیا . گرجب اسکے مار نے کا قصدیها ں ہوا تو و ہبجا یو رمیں** چلاگیا ۔ نمو و شاہ نہم ملنگا نہیں گیا تواسکا وزیر نظام الملک ماراگیا اسکے پیٹے احد نے جنبرم

اپنی مطلق اِلعنانی کا است تبهار ویدیا ۰ عما دا لملک نے برا رہیں سکرشی کی یا وشا ہ نے استے

رٹے کی منگنی <del>کا 20</del> میں یوسف عا دل منا ںسے کی ۔ ببید رمیں قاسم بریدا کی ترکی غلا**م** دزېرتما د ومنځنه بيرمرگيا په

ا سكا بنيًا امير ريديا دخاه كو بالحل اسنے اختيار ميں ركة استافي لين قطب الملك

ما کم تلنگا ندن این تیک مطلق العنان گول کنڈه میں کیا۔ بعض لاایک بیجا پیرا وربرارک کشکروں سے با دخابی کشکرسے ہوئیں۔ ہم رذی المجر سما ہوگی کوسلطان محمو د شاہ کی زندگی ختم ہوئی۔ اسکی سلطنت بڑی پراختلال تھی با وجو و تزلال وانقلابات کے عساسال و ۲۰ وزری اسکی سلطنت میں جار فریق۔ ترکی ۔ عبیشی ۔ وکنی مغل سفے جنگے سر دار آبیں ہیں کط کمٹ کر مرسے اور تمام نسا ووں کا نتیج ہیے ہوا کہ پانچ خاندانوں کی سلطنت کی بنیا و بڑی مملانوں کی جوا کہ بانچ خاندانوں کی سلطنت کی بنیا و بڑی مملانوں کی جوا کی سلطنت تھی وہ ندرہی اُسکے بانچ خاندانوں کی سلطنت کی وہ ندرہی اُسکے بانچ خاندانوں کی جوا کے بہتی وہ کہ مرابعی بنی کی باہد ووں کا نتیج ہیے جوا کہ بانچ کا اور اور کے جاروں کو نوں پر بڑی بر سلطنی مرابع تھی اور اوسکے جاروں کو نوں پر بڑی بر سلطنی مرابع تھی اور اوسکے جاروں کو نوں پر بڑی بر سلطنی میں بیدرسلطنت کے مرکز میں تھی اور بیدر کے شال میں احمد کر اور برار اور بریدر کے جنوب میں ہیں ہوگا ور اور کو ل کنڈہ اسکامفعیل صال آیندہ آتا ہی۔
میں بیجا بوردگول کنڈہ اسکامفعیل صال آیندہ آتا ہی۔

محود فاہ کے بیٹے احمد فاہ کو سے ہوں ملک برید نے اس خیال سے بادشاہ بنا یا کہ
اُسکے باس مملک قلیل بھی اور اسکے نوکر تین جار ہزار سے زیا وہ نہ سے حکام اطراف کاخون
ماکہ وہ احمد آبا دکی طبع نہ کریں ۔ احمد شاہ نے باب کا طریقہ اختیار کیا کہ زگس ولالہ کی طب رے
ہے قدح دبیالہ ندرم بنا ۔ امیر برید نے اُسکے لئے شراب بینے کا سامان شاہانہ تیار کر دیا تھا
اور کسی کو اسکے پاس بھٹکے نہیں دیتا تھا۔ جتنا خرچ اسکو دیتا تھا وہ اسکو کھا یہ نہیں کرا تا
اسکے اُسے تاج بہمنے جو جار لاکھ بوں قبیت کا تھا گرف کرکے بیچ ڈوالا۔
امیر برید نے بہت آ ومیوں کے کم شرک اُرائے کہ اُر حال میں زہرسے یا اجل طبعی سے مرگیا۔
نہ آیا۔ احمد شاہ دوسال ایک ماہ کے بعد سے تا ہے میں زہرسے یا اجل طبعی سے مرگیا۔

سلطان علاء الدین بن سلطان الحدسشاه امیر ریدن احدشاه کے مرنے مے بعد ووہفتہ کا جمات سلطنت کومطل رکہا۔ بعد بہت فکرکے اس سبب سے جو اویر مذکور ہوا علاء الدین کوشخت پر مٹھایا۔ پیشا ہزا دہ

جانا تھاکہ شراب نے میرے خاندان کی سلطنت کو برباد کیا ہی۔ اس نے شراب سے پر ہمین کیا ہوسٹ سے کام کیا امبر برید کی جان کا فصد کیا جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ و وسال تین ماہ کی ثناہی کے بعد معزول ومحبوس ہوا اور مبلدی سے مرکبیا ۔

## شاه ولى الديمبن بن سلطان محمود شاسى

شاه ولی اللهٔ با دشاه ہواتین سال که میر برید کی مٹی میں ریا اور نان وہا مہ پر قناعت کرا رہا بگھرمیں قیدر ہا امیر بربیسنے اسکی منکوصہ سے میل کیا- بادشا ہ کو مار ڈوالا ۔ مُنکوصہ پرتھرف ہوا۔ کلیجوا للمدیمین

جب کلیم الڈ تخت پر مبلیا تو بجز نام اے خاندان بہنی میں یا دشاہی نہیں رہی تی ساسا ف میں بابر کابل سے مہندومستان میں آیا تو آممیل عاول شاہ اور بر بان نظام شاہ ہجری اور سلطان قلى قطب شا ه سفء وائض اخلاص آميز اس پاس مجيميں مشا و کليم الله سف بھی عربصنه بهيجب حبكا فلاصه يه تفاكرحب تقتريه ياعدم تدبيري قديمي نوكرو ل نے اطراف و جوانب دکن کوغصب کرلیا ہی۔ اوراس دولتی ا ہ کومحبوس ر کہتے میں اگر حضرت اس طرف قدم رشحب وأي توبنده بإ فلاص اس كرفتاري سي سي ت يائي ملكت برار و دولت آبا د بند كان درگاه کوسیروکروں گراسکا اثراس سبب سے کچہ مرتب نہوا کہ انہی بابریا دسٹ ہ کوہندمیں تتقلال ننهيں عاصل موا تھامنٹ و و تجرات درميان ميں تھے يہ راز فاسٹس موا۔ سسته وکلیما لٹدسیا پورمیں آگیا و ہاں اسکے ماموں تمنعسیال نے اسکے گرفتار کرنے کا فقعہ کیا تو وہ احداگرگیا یہاں بربان نظام ٹنا ہ نے اسکا اعزاز واکرام اس خیال ہے کیا کہ اسکو روکش بنا کے احراً با دبیہ رکومسخر کرے ۔ حبوقت کلیم اللہ اسکی مخلس میں جا تا دست لبت أسكے سامنے كبڑا ہوتا ، اسپرت وطاہرنے لعنت للات كى نظام الملك نے أسكا كلانا محلس میں موقو من کیا۔ وہ انہیں سالوں میں اطب سے یا زہرے مرکبا بدکلیم اللہ مے کو ٹی شخص خسا ندان بہمنیہ ہیں سے براسے نام بھی با دشا وہنیں ہوا۔ اُسکے بعد

یہ پانچ فرتے نمودار ہوئے۔ مادل شاہیہ . نظام شاہیہ . قطب شاہیہ ۔ عاد شاہیہ ا رید شاہیہ جکا آگے مفضل بیان آنا ہی ۔ اگاریج سلاطین عادل شاہیں بیا ہو ر

إيوسف عادل شاه

یوست ما دل شا و سے خاندان کی دامستان - اسکے شا ونژاو ثابت یئے آیخ فرمشت میں بیدنگہی ہو کہ عا ول شاہیوں کا خاندان روم کے سلطین عثما نیہ کی ا عن كا با ب سلطان مرا دسته هيئه بين مركبا ا در اسكا برا بياسلطان محمّ شنین ہوا۔ اسکے عبلوس کے بعد ہی ارکا ن وولت نے متنفق اللفظو المعنی لطان مرا و کے عہدیں ایک شخص مصطفی سیدا ہوا۔ اورا وسنے دعو کی کیا کہ میں سلطان ایلدرم بایزید کا بیٹیا ہوں جبکے سبب سے ابیے فتنے بریا ہوئے کہ آل عثمان سے ارکان دولت میں تزازل اگیا ہوتا اسلئے مناسب یہ ہو کہ اولا وطوک میں ہے سوآ ولى ورك كولى تيدجيات مين باتى ندرسية اكراس فلتنست اورفيتي ندييدا مون. لملان محترسنے استطیح کلم دیا کہ اسکے بھا ٹی شنا ہنرا وہ پوسٹ کا دم گھوٹ کر اسکاجنا زہ خاص وہام کی اطلاع سے میے یا ہرہے جائیں جبٹیں سے پوسٹ کو مانکا تو اس نے ایاب دن کی مهلت السکے والد کرنے کے کے حاصل کی خواجہ عا دالدین محمو و کوحبستانی تاح سا مُت ماں نے ایک غلام جویوسٹ کامثا بہتھا خریدا اور و ومرے روز يوست كى مِكْمه اسكوحوالدكيا - حبيكا دم كحموط كريوسعت كاجنازه بناياكيا - اورخوا جه كو پوست غلامی میں دیاگیا مگر ّاریخ روم ضها دت دیتی ہو کہ مسلطان مرا د کا ایک ہی بچہ تھا و ہشسل کیا گیا۔ اور حب اعلی ماں کی ما متا پیٹری تو قاتل ایکے پامس صبحالیا حبنی بوٹیاں اُ سنے اُڑواکر کتوں کو کہلائیں یہ واقعہ تقین کے قریب معلوم ہوتا ہی۔ いっていいいい

اس کے فرسند کی داستان پرایہ مدق سے موامعلوم ہوتی ہی۔ خواجہ کا دالدین نے اس بجر شاہزا دہ کو اپنے وطن سا و امیں اپنے بچوں کے ساتہ تربت وتعلیم کیا۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کی خبر ایکر سطے سالے کو کے فضافہ کو کھیجہ یا ۔ یسف سولہ برس کی عرباسا وامیں ہا اسلے وہ ساوی کھا آبا ہے وہ ساوی کھا آبا ہے وہ ساوی کھا آبا ہے وہ ساوی کہا آبا ہے وہ ساوی کہا آبا ہے وہ ساوی کہا آبا ہے ہوا اور مرموز میں تھی میں سوار میوا اور نبد مصطفی آبا دوا با سے سواہتها میں یوسف سفے ساتھ آممد آبا دوا بات میں شغول تھا یوسف اسلے ساتھ آممد آبا دوا بات میں شغول تھا یوسف اسلے ساتھ آممد آبا دوا بات کی ساتھ آممد آباد و اسلے کہا وال گھا نی سے خصوصیت رکھا تہا اسلے کہا کا کہا گئی ہے اور خواجہ محمود کو اوال گھا نی سے خصوصیت رکھا تہا اسلے کہا کا کہا گئی ہے اور خواجہ محمود سے یوسف کی تن صورت دسیرت اور خواد سواد و موسورت دسیرت اور خواد میں خو

۔ وہ ایک راجبوت کے ہاتھے ماراگیا اور پوسٹ عا دل شاہ نے اپنی شجاعت ک

ش و کماطرم ب يوممن کا درجه اکل پښځ یا

ستوار کرکے دشمنوں کے بچوم کومتفرق کیا اور قلعہ کومضبوط کرکے اعتبوں اورغن کم کوخو ، باوشاه کی خدمت میں لایا۔ شا ہ کو اسکی خدمت بیند آئی اُسنے ہزاری امرا ، ہیں اسکو د اخل كيا بڑھتے بڑھتے امرائے عظیم الثان میں ہوگیا در بیجا پور کا طرفدار ہوگی اس نے نشا غوب ممع کیا- سلطان محمو دشا ہم<mark>ئمنی کی و فات کے بعد ہمنیہ تحت کا ہیں ہبت زیا رہ حرج</mark> رج ہوا تواس نے مسیاہ کی رتیب میں کو مشش کی اور اکثر مغلوں اور ترکوں کو پایئر نخت احداً با ومبدرسے ثنا ما نه و عدے کرکے بلایا اور مناصب ارحمند پرمقرر کیاروزروز ا سكى قوت وكمنت زيا ده ہو ئى <mark>ھوق</mark>ى بى يا لاقىم بىرىجىكى السيب لمن صرب دا لملاك لمن علب بيجا پورمين اينے نام كاخطبه پڑھوا يا اور فيترت من لكايا اور تعام پر دسيسيوں اور ترکوں نے جو پانچ چمہ ہزارتے اسکی شاہی کولسلیم کیا۔ یوسٹ ماول شا وسے بست سے قلع جوامرائ سلطان ممودك تصرف مي تصليف زوربا زوس فتح كئ اورآب بجوره (بها) سے ہمایورنگ اور دریا، کرسٹسناسے راے چورنگ اپنے قبصنہ میں لایا اور اسپے نام ا تغظ فانى كوشا بى سے تبدیل كيا اور اپنا نام عاول شا ه ركها -یوسعت عاول شاہ کے خطبہ بڑھوائے اور سررچیر لگانے سے قاسم برید ترک کے سینہ میں حسیبیدا ہوئی وہ بیا پورکی شاہی کے فکر میں رہتا تنا سافٹ کیا میں وجیا گر کا حال پیر أتما كه ميراج ( نيراج) • زير وجيا گريف سلطنت كوغصب كرييا تما يسيوارائ كي اولا د إرائے نام راجہ کملاتی تمتی اسکو قامست بریانے لکماکے سلطان ممہ وشا ، بہنی نے قلعہ راہے جورا ور مکل کو جمیع مصنا فات کے ساتھ تم کومٹیکیش کی تمسکو میاہیے کدشک کٹی کرکے اسکوشنمیں۔ مرک اوا درانیے می بہا درگیلان کو جو مندرگوہ اور ثنام دریا اور حب كودكني ابني اصطلاح مين كوكن كيتي بن مستولي بواتها المدبيري وسفيا والتاه کے اگر ساکی تا فت و تاراج کی ترغیب دی نامدے پینچتے ہی ہیمیراج اور آزاد ( المرغمرما ج) سسياه ليكرروا نه موا ور درياتشك محدره سے عبوركيا اور قلعه رلمن جي ج اور الل كوسے ليا اور ملك كے خواب كرنے ميں كو كى دقيقہ نہيں جيوڑا -

ا وربها درخمیلانی نے بھی فرصت یا کرجا م کھنڈی کو پوسعت عا و ل شناہ کی عمادار ہی میں ے کال کرتفرف کرلیا ، اس زمانہ میں ایک جاعت نے جوموم اسرار متی ما دل شاہ کے دشمنوں کے خیالات اسکے کا ن میں بینجائے اور اصطراب طاہر کیا اس نے ا نکی تلی کی کہ جمیع امورس میں نے ارواح مقدسہ ائمہ معصوبی اور شیخ صیفی سے است کی ہوا در کر ماہوں یقین ہو کہ اعدا پر مطفر ومنصور مہو کیا اور اس نے عبد کمیا کہ اگر اس عقد بشکلہ سے نجات یا وُں توائمہ انٹا عشریہ کا خطبہ پڑھواؤں اور مذہب سٹیعہ کورواج دول حن ته بیرست قلعه را سے بور و مدکل کاخیا ل حیوا گرمیمرا ج اور راب را دست صلح کی وہ ادر ممالک کی تنچیرونہیب و غارت سے دست کش ہوکر بجیبا گر کوسطیے گئے اور اُسنے بہاؤ أبلاني كوجروتهرس حواشي مملكت سي نخال ديا ادر مقتضاء وقت وه حب م كمني لي ستردا : کے درسیے نہ ہواا ور قامسہ بریترک کی ادبیب سے مرہوا اس ٹھ منرا ر سیاه جسین اکترمعنسل ا ورترک تھے لیے کرا حدتہ یا دسیدر کی طرف کو ج کیا قاسم بریترک نے ملک احدنظام اللک بحری سے مدوعایی - وہ خواجہ احمسد دلیبی حاکم برید سکے س ا تغاق کرکے دار الخلافہ کی طرف متوجہ ہوا۔ قاسسے بریدترک سلطان ممروشا ہ مہمنی کولیکر شهرسے بحلاا ور ملک احمد نظام الملک بجری اور خواجہ جہاں وکنی سے میمنہ ومعسیرہ وقلب وآراسته كرك يوسف عادل شاه كى جانب جودارالخسلافس بان كروه يرتما -وانهوا **پوست** عا دل شا هصف *آرا بو*امیمندمین دریا خا*ن شا* مسسر ومین فخ<sup>وا</sup>لملک زگ اورقل میں وہ خو د ا ورفضنفریگ برا دررصاعی ایک ہزارمسل تیرا نداز کے <sup>سا</sup> ققطرے میں تھا یعنی جہا ں گنگ کی صرورت ہو و ہاں جائے ۔ لڑا ئی **ہو ئی گرامس**ر را الى مين قامسم بريد من عن عضنفر بك سف كما كدينك كاسب قاسم بريد من -جب وه خو دمعرکه میربنهن بی توامسس حال میں السیس میں جنگ کرنا اپنے تئیں خوا ، رنا ہی۔ چاہیے کہ باہم صلّح کہ لی جائے۔طرفین سے آ دمیوں نے آجا کر صلح کرا وی ام ٹ روں نے اپنے اسنے مقام میں مراحبت کی کین عا دل نامر کا ناظم عا می حب سنے عاد <mark>ل</mark>ا

ے ایام امیری اور شاہی کی تاریخ <sup>الل</sup>می ہی**۔ بطرت ا**جال اپنی تاریخ میں ککہتا ہو کہ یہ لڑائی حوالی نلد ٰروگ میں و اقع ہوئی ۔ ملک احد نظام الملک بحزی اس معرکہ میں نہ ہمّ **لی**ان ممو دلہمبنی کے ساتھ خواجہ ہماں دکنی تھا بٹٹا ہ اور قاسم برید کو فتح ہو کئ یوسٹ عِا دل شاه بیجا پورکی جانب **جلاگی**ا اور ملک نظام الدین بجری اور مبها درگیلانی *ت*صصالحت تخت گاه وجیا نگرمین امرامین آبین میں ف د مبواجس۔ سے حرج مرج واقع ہوا۔ یوسٹ عا ول شا ہ بیجا پورسسے انتظام کے عزم سے رائے چور کی جانب روا نہ ہوا- آنار را ا می**ں م**یش وعشرت اورمشانہ نوشی میں ایسامصروٹ ہوا کہ دو **دہینے** یک بیمارر ما اسکی حکمیننسنفر سا**ک**ا ٔ دبد انخا نه میں سلطنت کا کا م کرما تها ۔ خلائق میں اسکا مرنامشہور ہوگیا جب میں سنجی توش<sup>9</sup> شد ہیمراج وراے زا دسیاہ کتیرلیکر راہے چور کی طرف روا نہ ہوئے خسنو تکی یا ہ اس خبر کوسُنکر خالفت ہوئے اور عادل شاہ کے لئے دعائیں المکنے لگے وہ اچھا ہو گیااُ سے ساٹھ مبزار روپیذیرات میں تقسیم کئے اور مہت سار دیدیسا وا ہیں سی تع رنے کے لئے اورخبرات کرنے کومبحا۔ اس اتنا، میں خبرا کی کہ سمیرا ج ننگ معبدراہے اُترکر بیجا یورکو میلاآ تا ہی۔ عاول شاہ نے سیاه کو جمع کیا تو وه آتھ ہزارسوار د وامسیداور و دسو ہائتی چیوٹے بڑے تھے غصفر ک مزاجها کچیر۔ واوُ وخاں یو : ی لیکے بڑے تتمشیرزن امرائتھے ۔لینے انکی طرف متوجہ ہوکر کہاکہ یاہ نکجو د تندغو کو فتح دیگا بہتر مو گا کہ وشمن سے رٹنے چلوں اسنے سفرکیا۔ اور بیمراح کے شکریاس آگیا . زمین کو امرا ر پقیمت کیا - حزم واحتیا دائے سبب نشکرے گر ذهند ق ابنانی کئی روز تک کشکریونیس آمنے سامنے بڑے رہے جب موافق کو اڑا کی شروع ہو گی۔ عاد ل شاہ کے پانچیسو آ دمی مارے گئے اور ہا تی اشکر راگند ہ ہوا۔ عاول شاہ جیران تھاکہ کیا || کروں کسوئیےک بھا وراوذ بک نے کہ سلحداروں میں تھا عرض کہ میں اُٹنا رجنگ میں دہمنو کئے

ا جنگ میں گرفتار ہوگیا تھا و با*ں سے بھاگ کرتا یا ہوں۔سارا نشکر لوٹ میں مصرو*ف ہور ہا ہی -

أسوقت حلومو تونبايت سوومندموكا ياوشاه سفي كيسسياه كوممع كرك الرا الى شروع كي مرت

وجيائل سامهم حلايوس مادل شاديراد يوسن في ماس پراورلوشك لإنقدائن

ابنی ساری سیاہ کو جمع نہ کرسکا سات ہزاد سوار اور بہت سے پیا وہ اور تین سو ہاتھی لیکرو کے لئے کہڑا ہوا ، اس پرعاول شاں نہیں تیزدستی سے حاکیا کہ ہیراج سے پاؤں الڑائی میں نہجے اور بھاگ گیا ، و وسو ہاتھی اور ہزار گھوڑے اور سات لا کھ ہون (و وکڑ ور روبیہ زمانہ مال) اور بہت سے جو اہراو رقیتی غنائم فتحندوں کے ہاتہ آئے ۔ ہمیراج اور رائے زا و و و و ل سیجا نگر کو بھاگے لڑائی میں رائے زا و زخمی ہوا تھا وہ تو را ہی میں مرکبیا اور ہمیراج سلطنت کو اللہ ہوگیا ۔ گراس غفل برامرانے فیا و برباکیا اس سبب سے عاول شاہ کو زصت کی کہ اُسے رائے چو راور مکل کو آسانی سے تنجیر کرلیا اور اپنے معتمدوں کو سپر دکر کے منظفر و منعو کہ اُسے رائے ہو راور مکل کو آسانی سے تنجیر کرلیا اور اپنے معتمدوں کو سپر دکر کے منظفر و منعو کہ اُسے رائے ہو گائے ۔ وستور فال کہ ایک مرد کہن سال آٹمیل عاول شاہ کی فدمت میں رہتا تھا۔ یہ بیان کر آئی کہ دجب رائے بیجا نگر سے عاول شاہ کو تک سے ہوئی تو وہ ایک بلندی پر چڑہ گیا اور طبل جنگ بھر بجو ایا حس سے پراگندہ سے با و کر شاہ کو تک سے ہوئی تو وہ ایک بلندی پر چڑہ گیا اور طبل جنگ بھر بجو ایا حس سے پراگندہ سے با و کر شاہ و ترب ہوئی ۔

ما نطاب وامارت سے معانو از کیا اور پیاس ہائتی اور ایک لاکھ ہو ن عطاکیں ۔ قلعہ مرکان سے كى فتح كے لئے ماموركيا اس نے چاليس روز ميں حن تدبيرے الكوتنجه دمفقوح كيا۔ عاول شاہ سينه مركز ووات مين آيا-اس فتحس ما دل شاه كي بهت وشوكت كل بهت شهرت بوگئي- ان غَنَائُم مِي سے بعض بنايت عده تحالف اسے شاہ محمود تهم نی خدمت میں بھیجے .. اب یوسف عاول شاواس فکرس تھاکہ قلعر جام کھنڈی کو بہا درخال ممیلانی کے القریط سے نکامے اس ارادہ سے کوج کرنے کو تھاکہ شاہ محمود گجراتی سنے ایک ایلمی تیز زبان خبرور تناه مُودِيمِي إس بيجاجِية أكركها كه ايك جها ز كم معظمه جا يا مّا أسكوبها در كبيلاني كي وميوس في گر قبار کردیا ہی۔ اگر تم اس قطاع الطریق کو دفع نہیں کرسکتے تو سکواطلاع دو کرہم اپنے کسی سر دارکو بميحكراسكونىيت ونابودكرس يحمودشاه نے قاسم بريد كى رہنمونى سے يوسف عادل شاہ ۔ بہا درگیلانی کے وقع کرنے کے لئے کمک انگی یوسف ما دل شاہ تو یہ خداسے عاہمًا تھا اس نے یا پنج ہزارانتخابی سیاہ بسرکرو گل کمال خاں وکنی شاہ کی مد و کوئیسچی۔ بہما در گبیلا نی عبا م کھنڈی کے عوالی میں اسلنے آیا ہوا تھا کہ وہ عادل شا ہ کے ارا دہ سے واقعت تھا۔ شاہمنی دریار کرشاہے یا ہوکراس طرف متوجہوا۔بہا درگیلانی ملگواں کو بھا گاشاہ محاصرہ میں شغول ہوا۔ و وہن مبینے کے بعدَّلعه امال ديكِرمنخ مِوا قاسم ربيد كي صلاح سے وہ قلعه كما ل غال دكنى كورس سبب سے ديدياكہ وه پوسف عادل ثناه کاتھا بہا درگیلانی دوھراً وھرماِگنا بھرا اورایک لڑائی میں ماراگیا. پوسف عا ول نتراه نے یاوشاہ کو بیجا پوریںؑ بلاکر دس روز تک جہان رکہا اسکی صنیافت شا یا نہ کی اور بڑی بیش بهام بیشکش دی میں باوشاہ نے ایک ہاتھی قبلیا اور باقی میش کش واپس کی، ومفی **که ا** بہوم<sup>ا</sup> مييزي ميرك ياس نبين رمينگي سب قاسم بريك ليكا بهترى كدبطراق امات اس ركبو -جب محکول*سکے تسلط سے خلاص کرو گئے تو مجے* وہ دینا۔اگرچ**ہ یوسم**نہ عا د ل شنا ہ اس ا مرم قا در تما کمه قاسمه مربد کود فع کردے مگراس نے اپنی صلاح ووات و کمیکریہ جواب ویا نه به کار ملک نظام الدین بحری و فتح الندعادا لماک کے بغرصورت پذیرینیں موگا۔ جب حضور نخت گاه میں تشریف فرما ہوں و ونوں کومتفق کیجئے ہیں بھی دہیں عاضر مونکا ۔ا ور علاج

بستريدينا زفواجه مرك كالومعت عاول شاءست لأ الارداراج)

رية رك وتطب الملك بعدا في كولاق ميش كش د كيزوش كريم واليس كي . بتوردينارخوا مبسرك عبثى كلبركه يماعز دساك النداور د (بیا) اور لنگاند کے درمیان اور قلع اور پر گئے تصرف میں رکہتاتھا۔ اُ سے یہ جا اِکہ میں ہی سے را بطهٰ آسنسنا نی اُستوار کیا اور پیغیا مهیمیاکه فتح الله عا دا لملک پوسف ما دل شاه تنظبارے ملکت برارکوانیے قبصنه اقتدار میں رکتا ہواور شاسی کرریل ہو کیا ہواگر آپ کی عنایت وا عانت سے بیر و وست صا دق الانطاص منسب شاہی **یرفائز بوک**ر ملبند ہ ہو۔ ملک صن نظام الملک نے وستور دینا رکو اپنا فرزند نبایا تھا۔ امدا د اسکی لازم ستور دینا، نیے ان ممالک میں مطبہ اینے نام کا پڑھوایا اور دارا مخلافہ کے تص بات ومواضع فال سبئه اورقاسم ربديح آ دميول كونخال بامركيا قاسم ر مضطرب ہوکرنتا ہ سے کہکر ہوست عا د ل شا ہ سے کمک طلب کی ۔ یوست عا دل معتد کے ساتھ مدو کو بھی اور شاہ کو لکہا کہ اگریس غوو آتا تو ملب نظام الملک بجری بھی دسستور دینار کی مدد کے لئے تشکر کشی کرتا ا ورحیکر اطول کرا تا - میں ب سے نہیں آیاحضور کچھہ اور نہ مجمیں - اس اننا رمیں خبرا کی کہ خواجہ جہاں دکنی حمدٌ گر کا خلاصہ نشکر لیکر مهت جلدا تا ہی ا و ر ملک احد نظام ا للک بجری بھی سرا نجام سفرکرر لہ اگرضرورت ہو تو دستور دینا رکی کمک کوجائے۔ بوسٹ عا دل شا وبھی المغارکر کے لتكرست مباطلا اورقاسم بريدترك كومبلد بلاكرسا تدليا اور دمتور دينارست رشي يرمتو رببلو دستور وینار اینے تا ٹھ ہزار سوار فاصدا ور ملک احد نظام ملک و خوا حبر جہاں وکنی کے با سوارليكرميدان جنگ مين آيا- اوربها درانه لرا الحرتكت يائي ا درمقيد موا - يا دت ه اُسے قبل کر تا گریوسف عا دل شا ہ نے سفار شس کرے جان بچا دی اور جا گیر گلبرگر دو ا<sup>ی</sup>

ا ورغود إو نتا ه ست بغیر مله وه بیجا بورهلاً با اور باتی اورا مراسین این سکن کوشنه سے کہ ابھی گوسٹ عا ول شاہ کی بیٹی اِں اِسٹی سے کہ ابھی گھوارہ میں حمبولتی تھی اپنے بيني شايزاده احدس بياه كي واستكارى كاورية قراريا ياكسف دى كليركه بي مو-ممود خاہ اور عاول شاہ وونوں اس طرف چلے آن حضرت کے آنے سے وستوردیا شفكريوا السوقت عادل شاه ف شاه پاس خنی بنیام میجا که میرسا دربا دشاه کی لاتو میں وستور دنیارکے رگنات سے سبب سے فاصلہ موگیا بواگر جناب کو قاسم بریدرگ كادفع كرامنطورى توان ركن تكوميري جأكيري ديديجية كداس بهامنس اپني عده سبیاه و بال رکمول که بوقت فرصت ایلفارکے سیلے اس سے که ملک احد نظام بحری خبردار موقاسم برید ترک کا کام تمام کروں شاہ نے اسکی درخواست منطور کی اور است اس ممال رتصرت کیا اور قاسم برید کی نیاه میں دستور دینار حِلاً کیا جب پوسمنہ ما دل شاه کے ساہر قطب الملک ہمرانی شغق ہوا تو قاسم برید خالف ہو کردستور دینارا و زخوہ جهان وکمنی اورایک اور جاعت امرا ، مبندی کوسانته لیکراورشا می کی رفاقت میموژ کرا لندرمین طاکم عادل شاه قطب الملك بهداني كوساته ليكر استكے سرريية فإا و كنجوتي ميس خت الواكي لا ١٠١ ور فالب ہوا۔ امراءمنزم دمنکسا طراف کے قلعوں میں بھاگ گئے ۔جنگ گا ہیں ایک لیجیہ رمود شاه اورمادل شاه نے مئیکریہ توار دیا کہ سال آیندہ میں نطام اللک بحب سری وعا داللک سے آتفاق کرکے فشکر کشی کریں اور قاسم بریترک کومستاصل . مک لیاس اڑائی میں مارا گیا تھا۔ یوسعٹ نے اسکی جاگر اور اُسکا منصب اسکے بڑے بیٹے میاں محمد کو دیا ا ورمین اللک کاخطاب دیا اورشاه کوود اع کرے دار الحسلاف بی پوریس آیا -دومرے سال یوسف عاد ل شاہ وستوردیارے استیصال کھیے ہوا اور اُسیرلٹ کشی کی - ملک احد نظام اللک بجری برق دبا د کی طرح وستور دینار کی ملک پرمینجا • ً يوسف عا دل شا ه بيدر علا كيا - رس نے قطب اللک مبر انی و فتح الله عا و اللَّك. ائی مکساحد نظام الملک بحری اس اندنیه سے کدف د طول نیکرنے نز اع کو وورکرکے

حذگر میں چلا گیا . د و سرے سال یوسف عادل نے یہ سوچا کہ نظام الملک سے دوتی پیدا کرمے توبیع ملک بیس می کرے اُس نے نظام الملک ماس الحی سیجا کہ ملکت وکن ایک چونی می سرا ہے اس میں ان سب حکام کی گنجایش نمیں ہے جب مک فرصت ہے آپ پریٰدہ و دولت آباد ودهور وكالنز ديونه اور حماكيه يرقابض بون اورمين اقطاع دستور دنيار وعين الملك يرمتصون ہوں اور عاد الملک جاگیر خدا وند خاں حبشی کو ہا تہ میں لے اور قطب الملک ہمدانی مملکت ملنگ بِرْتصرف ہوا در تختِ گاہ بیدرمع مصافات قلیل کے قاسم برید ترک سے متعلق ہو ہم سب آ ہیں میں لمال اتحا د اوریگانگی رکمیس اورکو بی جمگر<sup>د</sup>ا نه بو نے دیس محام دکن کا حال اس وقت یه تها که د ولت ہمینہیں تزلزل آگیا تھا، صوبہ واران وکن اپنے اپنے استحکام اور تقویت میں کوسسٹس کرتے ته جوجهان تها و بان اینی گرد آوری میں سنی کرما تها اور اپنے سوا و و سرے کونییں سجتها تها اور دوسرے کے آگے سرنی نہیں کڑا تہا چنا نجہ دس امیر حدا اپنی اپنی لطنت جاتے تھے (۱) يوسف عا دل شاه بيجا يورميس (۱) ملك احد نطام الملك جينرمس (۱۷) فتح المدعا والملك برارمس (۴) قطب الملك بهدانی مُکنَّك مِین (۵) بها درگیلانی بنیا بویک جانب غرب مِین دریا نے شوریک یرگنات بزرگ مانند مرح و کلروکلهرو قلاع متین شل بناله وگوده اس کے مرنے کے بعد محمد وثنا بہنی کے حکم سے یہ ماک الیاس مین الملک کو ویے سکتے اس کے بعداس کے روے سیٹے میاں محدمین الملک کے لئے مقرر ہوے (4) دستور دنیار اپنے قبضہ قدرت میں یہ ملک رکھا تھا۔ بجا بور کے جنوبی طرف میں نهرمبسوارہ اور با مے تخت بید کے درمیان-ان دو نوں کوخلج لرُکے اس کے طک پر یوسف عاول <sup>ز</sup>ماہ مالک ہوگ تہا۔ ملک احمد نظام الملک *ہجری کے ہم*یا میں و وا ومیوں نے علم استقلال مبند کیاتھا (ع) ایک خواجرجاں دکنی نے دواس کے بمانی ا زین خاں نے کہ قلعہ پرندہ و شولا پوراوران دو بوت قلعوں کی نواح کا ملک رکھتے تیے۔ *و و سرا*زین الدین علی جوکه یو نه وجها کیه و جار کونده ا و **تولعه وی**د*ا را جوری رمتصر*ف تهاا و ر قلعه وولايت وولت آبا دركمة اتها (٨) و و بهايكون الك وجيه وملك اثرون كي ماس ته اس ولایت کے محام کو ملک احمد نظام الملک بحری نے خارج کر دیا تناجس کا ذکر کیا جائیگا ا وربرار

میں (۹) خداوندخاں خان عبنی فی المدعاد المؤک کا شرکیب تمام کر دندمار و کلم وقعه ماہو. تصرف میں رکھا تمااس کو عا والملک نے مشاصل کیا (۱۰) پائے شخت بیدر میں خود قاسم برینے استبیلا واشتقلال رکھا تھا۔

القصه بعدیل ورمانل و قرار ومدار کے یوسف عادل نماہ نے اول فرمان میاں محمیمین الملک ا کی طلب میں بہجا وہ چمہ ہزار سوار وں کے ساتمہ بجا بور میں آیا اور یوسف عادل نماہ کوائس نے ا سلام اس طرح کیا جیسے کہ باوشاہوں کو کرتے ہیں۔عادل نماہ نے بھی اس کوخلعت دیا غرض کیر آ

نے یوسٹ عا دل نسا ہ کی پا و نساہی کو مان لیا۔

اس تقییم ملک کے قرار و مدار میں دستور دینار اپنی تباہی تمجها-اُس نے امیر ربد کوجوا پنیآبا ید کا حالتثین وزارت محموو<sup>ز</sup> او بر بیوا تهالکها که آپ اینے باپ کی طرح میری امدا دیس کا بب سے امیر ریدنے من ہزار موار اس کی مد د کے لئے بہجدے وشور دیا دریائے بہیا (بیا اسکے کنارہ پر فروکش ہوا تھا خواجہ جہاں دکنی اپنے بھانی زین فاں اوریا کجنرار و سمیت خوا جه دیناری ل گیاحب پراخبار پوسمه، عاد ل تنا ه کے کا ن میں پینچے تو اُس نے وہ خزا نہ جو وجیا نگرے عاصل کیا تعالشکرمیں مبدریغ خرچ کیا اور سامالشکر کیکرمک دینا رکی ط ر وا نہ ہوا اور تیمن کے نشکر گاہ سے ایک فرنخ آن بنجا اور ایک دانتٰو بہلازم دستور دینا ہاں ہیجا کہ وہ اس کوا طاعت وانقیا دکی *ترغیب دے او سجائے کہ* و بین الملک کی طرح ہماری اطاعا یے نووہ مندا ارت و شمت میکن سیکا اور اگر نا دانی اور تبه کاری سے ہا را کمنامیس اِنے گا تھ ذليل وغوار مو گا . دستور ديناني س پيغام كونييس مانا ۱ ور<del>ان ن</del>ي جمد مېزاچينني يوسف عادل شرا و سيجه **لنگرمراد ا** سے لڑنے کو بیجے۔ اُنہوں نے شکست یا نی اور بہت سیابی اُن میں مارے کے اور سارے ہاتی کا کے ہاتمہ میں گئے۔ دوسرے روز صبح کو پوسف عا دل ثنا ہ خود لوٹے گیاسخت لڑا بی ہوئی۔ وستورونا ست بوا اورانگرشکته غفنفرنگ بهی اس ارانی مین تیر سے زخمی مواا و زمین روز کے بعد مرکبا یوسف عاول نباہ کواس رضائی سائی کے مرنے کا از حدر نج ہوا۔ دستور وینارکے تمام ملک اگر وساغراسا كرا اورسارے قلعوں يرفيضه كيا اور بجا يور ميں آيا۔ جما گيروحيدر بركك كواعلى ورجر يوسع عادل تباه كالتيعه نديب كارواج ديز

ران نے اس لڑائی میں پڑی مرد انگی اور نباعث وکہا ہؤتہی۔ مین نبی اس کا فلو ربوا بی<mark>ن به</mark> بین ایک مجل عظیم ترتیب وی اور مزرا جهانگیرقمی و تیدر *میگ غیره* ] کهاکه عالم ر و ما دمین آنخصرت نے مجھے مثر وہ ملطنت سنایا تها اور فرما ما تها کہ جب تھے *ملط*نت ہو تَوْہِمِیشٰہ سا دات ا وراہلیت کے مجبّوں کومغرز و کرم رکہنا ا درمذہب ائرعشرہ کو تقویت دنیا۔ ں نے خداسے عدک تناکہ اگروہ مجھے ملک کامت کرے گا تو مذہب سنیعہ کورواج وذیکا اور \ سَارِكُوالقابِ بِمَا يُونِ المُسْسِ مَرِينَ كُرُونُكَا جِس وقت كربِمراج (مُرْاج) اورببا دركيلاني نيه میری مملکت کے د و نوں طرف سے آتنوب وغوغامجایا تها اور قربب تها که مملکت میرے تھا سنے کل جاتی تو مجھے اپنے عهد کے و فائد کرنے کا اثر معلوم ہوا تہا تو ہر میں نے وا قف الضما سے عمد کما کہ مہات سے فاغ ہونے کے بعد مذہب تیند کی ترویح میں کوشن کروں گا اب ماحب اس باب میں کیا کہتے ہیں بعض نے کہا کرمبارک ہے سبم المد بعض نے حزم واختیاط کی نثیرایط کی رعایت کرکے یہ کہا کہ اب ہی سلطنت کی نبا تازی پڑی ہے نشاہ محمود بهمني كمر وارث ملك سيه موجو وسبه وه ياك اغتقا دسني سيه ملك احمد نظام الملك بمحرى وفمح اله عادالملك وامبر ربيني موجود بين اورسياه كحاكثر سردار خفي مذبب ركهتي بين اس -اس امرسته اندلیٹ ہے کہ کو دل حادثہ ایسا بریا نہ ہوکہ اس کا تدارک نہوسکے یوسف عاداتُشْ نے متا بل ہوکر کہا کہ حب میں اپنے وعدہ کو ایفا مرکزا ہوں تو خدا تعالیٰ میرا حامی و عافظ ہوگا اسی زما نہیں ایراں سے خبرا کئ کہ شاہ اسمعیل صفوی نے اٹمہ عشرہ کے نام کا حظبہ پڑ ہوایا اور شیعه ندېب کا رواج د ما **پوس**ف عا دل شاه اس ښر کوسن کر پرهانوش مېوا - ٰروز حمعه ماه ذ کالحجه سال مذکور کومسجد جامع قلعه ارک بھا پور میں حاضر ہوا نیقیب خاں کر مدینہ کے سا وات عظام ميں سنة تعاملبر مرجية اور اذان ميں اس نے ان استمد علية ولي الله برايا اور بعد ازان الم عتربهِ كے نام كا خطبه پڑما اور باقی صحابر كا نام كال دالا اول تحض يوسف عاول شاه ہے

جس نے کشور سندیں ائد اثناء عشرہ کا حظیہ بڑیوایا اور ندبب سنید کورواج دیا۔ باوجوداس عال کے کمال ضبط وہوئیاری کی گئی کہ جمال شنیعہ کی یہ مجال نہ تھی کے معابہ کرام کی نسبت کوئی حقارت کا نفظ صراحة یا کنایة زبان پر جاری ہوتا اس سبب سے شیعوں اور سنیوں کے در میاتی مب باکل زائل ہوگیا تھا۔ علاء مذہب جعفری وفضل رحفے تنفی وشا فعی شیر وُسکر کی طرح ملے رہے تنہوں نے بسا طعباحت ومنازعت کا تہ کر کے انتہار کہا تھا۔ اس بت کے مضمون پرعمل کیا

گرآن بهتروراین بهتر تراچه چوهلقه ماندهٔ بر در تراچه

مساجد ومعابدمیں ہرایک اپنی طرز و آیٹن کے موافق اپنے اپنے معبود کی عبادت كرَّهُ اور اپنے مذہب كی فضیلت برز بان درا زیر كرَّا - اكا بردین دمشاریخ اہل تقین وعاہین دعااس سجاه ونثين كوكرت اوراس نطام وانتظام كو ديكهه كرتيجب كرث ته جب يوعث عاول شاه نے مذہب شیغہ کو رواج ویا بمقضا والناس علی دین ملو کم مبت سے امراء نے منيمت تنييعه اختياركيا يبعض ماكسينون نيتمل ميان محمدعين الملك وولاورخا رحبتي فا محمد خاں ستانی سنے کد ورت و نفرت کا اظهار کیا قریب تهاکہ وہ فتیہ اُٹٹائیں کے دمیعت اُل نے رفق و لائمت لگر دینکم ؤلیدین (تمہارے لئے تمہارا دین سے اور میرے . دین ہے کی آیت ان کیے خاطرنشان کی اور فقیہ کو دفع کیا بسف قبیمیں عین الملک سے متوہم ہوکر سید سالاری سے معزول کیا جاگر قدیمًا س کی لے لی اوراس کی عوض میں لِنَهُ رَكُرِي بِلَكِيَّامِ وہے دیا۔ امیران حقی مذہب کومطلع کر دیا کہ وہ اپنی اقطاع میں ایسے لرت پرا ذان دیں اورکو بی شخص اہل سنت کے مذہب کا مزاحم نہو با وجو داس کے اس حزم دہوشیاری سے ہرا میرومہتر دمنصب دار کے لئے مخر مقرر کرد کے تنے کہ اُن عال يرطلع بوكراس خبركرًا رب- اس زمانيس ملك احد نظام الملك بحرى اورا ورامير بريدكر منهب تسنن مين كمال تعصب ركت تع اس معامله كح سبب سي وسعت عادل ثماه

سے رنجیدہ ہوئے اور دونوں نے تمفق ہوکراس کے ملک پرلٹکرکشی کی اورا وا کجوتی اور بعض اور برگنا وقصبات برجو دستور دینار سے لئے سکئے تھے متصرف ہوا نظام الدین نے بیجا پورمیں آ دمی بہرے کر قلعہ للدر وگ کو کہ ایک حصار کہنہ تما مانگا۔ یوسف مآمل سیاه سے مطمئن مزتها ملک کوسخت جواب دیا۔ کچو تی کو حاکراچی طرح قبضہ میں کرلیا محمود شا ہمنی نے امیر رید کی تعلیم سے اپنے آ دمی کام یا س بهيج يقطب الملكب بمدانى اورفتح الهدعا دالملك وخدا وندخان حبشي وملك بحرى سے مدد چاہى - خدا وند خال اورعاد الملك آيس ميں ايك کہتے تھے اُنہوں نے تو عذر لکہ پہنچے قطب الملک ہمدانی باطن میں ستعہ تماا وراس لڈ کارواج فداسے چاہتا تھا گرا قضائے وقت اورامرائے مکنگ کی کلیف کے سیب۔ ببدرنگ در گا ہ شاہی کی طرف متوجہ ہوا ۔ ملک احمد نظام الملک نے نواجہ جاں وکئی حاکم برنده وزین خاں حاکم قلعه شولایورسے انفاق کیا اور <sub>ال</sub>مرارسوار اور توپ خانه کے *کراحد*آبا ید رکو روا نه ہوئے اور دار الملک سے محمود شا ہمنی ہی نشکریلنگ کے اِه چلا جب پرحمبیت عظیم ہو ہی تو یوسف عادل نیا ہ نے اپنے بیلے شہزا وہ اُمغیام ریا نخ برس کا تها کمال خان دکنی اور اور امرا ر کے ساتند بھا بور بہجا اور وریا خاق فراملکا ت کو گلر کم سکے انتظام کے واسطے روا نہ کیا اور بنود یمن الملک کیلانی اور چمہ مزار ہے کربسر کی طرف گیا۔جمال گیا وہاں تماہ و فاک سپیاہ کرکے اُٹھا۔ ملک احمد نظام الملک نے دیکھاکہ میرا ملک بربا د ہورہاہی تو اُس نے تباہ کومع کل سب کے ساتنہ لیا اور یوسف عادل نیا ہ کے پیچیے بڑا ۔ یوسف عادل نیا ہ مکک کو عارت کریا ہوا دولت آباد کیا اور یہاں سے برار میں آیا ۔ فتح النّدعاد الملک آن حضرت کے سے گررآ اتنا اس نے کما کہ اور ملک احد نظام الملک حتی مذہب ہیں وہ دین کو بہانہ بنا کے بچھے برماد کرینگے مجہد میں تماہ سے لانے کی اب و توانا ہی نیس ہے صلاح وقت يركي يوسف عا دل شاه اين كئ سه يتمان بو اور منهب روافض س احتراز و

جتنا ب كرس اور بجب فا برمجه س رنجيده بوكر بربان بورچلا جائ تاكه بهے فرصت ب الدین ہمدانیٰ کی معرفت اس معاملہ کی صلاح کروں یہ رائے ہو مندا ئی اُس نے بیا یور پروا نہ بہیجا کہ خطبہ اتنی عشومو قو من ہو کر خطبہ جاریا ریڑ ہا جائ ورنودعا والملك سے بظام رمنجیده ہوكر بربان پورچلاگیا فنح التّدعا والملك نے اپنے نویتنوں سے کسی ایک کو للک احمد نظام الملک بحری پاس مبچر سفام دیا کہ امیر ربد کو پر داعیہ ہے کہ عادل شاہ کو سکانے کا کے ولایت بھا بور پرخودمتصرف ہواب تو وہ بابخ جہ فرسخ زمین ، ہے سلطان کی بنا وہیں حزا نہ ہمینہ سے کام کرتاہے تو کو بی شخص اُس سے عہدہ برآ مینس ہوسکتا اگرولایت بیجا بوراس کونصیب ہوگئی تو ہم کو اور ہمار می اولا د کو دکن میں کن مکن نهوكا بم سيابى بين بم كوا ورول كے طت و مذہب سے كيا كام سے يام ندم باطل سے استعفار کی ہے اور آدی ہا یور مبیاہے کہ وہ اُن کے شعار کو منع کریے ے صلاح یہ ہے کہ یا و تناہ کو لشکر کشی کرنے کی اور ایک دوسرے محمد و کرنے تعلیم نه سکهایش اور پرشخص اینے مسکنوں کو جلا جائے۔ ملک احمد نبظام الملک اور فیطل لجلاً ن نے عاد الملک کی صوابدیدسے آدبی رات کو اینے مالک کو کو ح کیا۔ کی پیش سفیدتها جب صبح ہو ہی تو شاہ و امیرر بیدنیا نہ کی شعید ہ بازی کو د کمہ حدا ن<sup>ور سیم</sup> عاد الملک یاس آ دمی سیجکر سیجا بورگی تسخیر کے لئے مدوطلب کی اُس نے ان کو جندرور ، وتعل میں رکھا اور پوسف عاد ل شاہ کوخفی پیغام بہجد ما کہ و قت معاودت عا د الملك ياس بهوا كي طرح أور كرآيا. دويون سردار فوص آراسته كريني شاه ا ورامير ر سے لڑنے کو تیا رہو ہے تو مخالف مضطرب ہو کرسب مال اسباب بھوٹر احدا ہا د ہیدرکو ہماگے نے تنا ہ کے نشکر کو لوٹا اور عاد الملک کو رضیت کیا اور خود بجا بور میں آباا ورمیلی طرح سے حظیہ آنما عشریہ پر مہوایا اور مذہب شیعہ کے رواج میں کوشش کی بہ مین الملک گیلانی اور کمال فان دکنی و فحر الملک ترک کو طرح طرح کے الطاف سے

برکیزوں کاکووہ ونج کن اور یوسعت عادل شاہ کا پهران ہے لینہ

کیاسیدا حدہردی کو تھن وبرکات کے ساتہ تنا ہ اسمیل صفوی پاس بہیا۔
سفافہ میں بندرگودہ میں برگیز بے خرطیا آئے بیاں عالم کو عافل پایا وہ قلعہ کے اندر
آئے بہت مطابون کو قبل کیا جب یہ خبر یوسٹ عادل شاہ کو بہنچی تو وہ دوتین ہزار خاصہ
عیل دکنی و بردیسی سابقہ نے کر بچا بورسے المغار کرکے پانچونین دن صبح کو قلعہ کو دہ برآیا او الله کی اور قلعہ کے اندر وافل ہوا تو برگیز ہو کما اغفلت برگیز وں کو جو دروازہ کے محافظ تنے قبل کیا اور قلعہ کے اندر وافل ہوا تو برگیز ہو کما اغفلت میں بڑے تنے بیدار ہو ہے اور فرصت پاکر شتیوں میں مبٹیکر مباک کئے اور جن کی اجل میں بڑے تنے بیدار ہو سے اور فرصت پاکر شتیوں میں مبٹیکر مباک کئے اور جن کی اجل آئی تنی وہ مسلما نوں کی تلوار تلے آئے گو دہ مبرطا نوں کا قبضہ ہوا۔ بادشاہ نے قلعہ معتمد آدمیوں کے سیرد کیا۔

فیراموز برگیز آبنی تاریخ میں لکہ اس کہ البوکوئر کونے گودہ برحمار کیا ۔یا قوت نے جو جو ارمیار کا دیتے وال تما مقابلہ کیا اور آخر کو امیر علی نے ۱۰ فردری منظامہ کو گو وہ حوالہ کیا برگیزوں نے تو بوں کا ذخیرہ و ہاں خوب پایا ، گرمئی میں کمال خان نے جو اسمعل عادل کا جینل تما اس کو بیں روز محا صرہ کر کے بے لیا ۔معلوم ہنیں ان دونون بیا نوں میں کون سچاہے ۔

یوسف عادل نے بیس سال و دو ماه باشقلال سلطنت کی بیجا بور میں وه مرض سوء القتینه میں مبتلا ہوا ۔ سلاف میں اس زندان فائی سے دیا ض جاودانی میں کیا۔ تاریخ وفات اس کی سے م

مجفنا نمايذه شهنشاه عادل

تناه طاہر ہروی جس نے یوسف عادل شاہ کی خدمت میں اپنی عمر عزیر صرف کی تبی
وہ کہتا ہے کہ یوسف عادل شاہ کوروزگار کا تج مربعت تما بنا وت وحلم میں موصوف
شجاعت و عدالت و انواع اصانات میں معروف خط نستعیلق خوب لکمتا تما علم عرون
وقافیہ میں وقوف رکھتا تما یعلم موسیقی میں سر آمدروزگار تما - طبنور اورعود خوب بجآنا
تما- اہل فن کا اعزاز واکرام کریا تما جمیشہ اس کی مجلس میں متعدمین سے اشعار پڑ ہے

عادل تما وکی و فات او چرفهایل حیات

جاتے تھ۔ وہ بھی بھی خود بی شعر کہ اتھا عیش اور امور طرب کو منطات اُمور شاہی وطک ساتی ہے۔ اوہ بھی بھی خود بی شعر کہ اتھا ورایک تعظم احوال ملکت سے عافل نہ ہوتا ۔ ہمیشہ ارکاج ولت کے عدل و داد امات و دیات کی ستایش کرتا تا کہ ان کو ان صفات کی طرف میل ہوادران کی نسائم اخلاق سے ملکت کو صفا و طراوت ہو۔ صولت و سطوت میں اور قو ی ہیل ہوئے میں ابناروز کا ترحماز وستی کہ اس میں ابناروز کا ترحماز وستی کی تابیان ورم میں نامے ہی جار ہم مندوں کو جوانوں و شجاعوں کو اپنے یاس بلاتا تھا اور اتنی رعایت ان کی کرتا تھا کہ وہ دا افراد سے بھی اور کو کے وسئے کا بنایا۔

یوسف هادل شاه ایک و فعہ حوالی پرگذه اندا پورمین گیا و ہان اس نے ساکد امرا ہے اشاہ بہنی مین کمندرائے مرہم اور اُس کا بہائی تھا اور نشکر کے آسیب سے وہ رعیت کے ساتھ بہاگ کرفلاں کومستان میں چلے گئے ہیں وہ شاہ کے حکم سے دو میزار سوار با پنجزار بیا وے لئے کراس جاعت برمتو جہوا آمنون نے اطاعت نہیں اختیار کی تو آن پر دِست ما اُل کئی سارا اب واموال اکا فارت کیا عیال واطفال وعورت ومرواسر کئے ان میں کیکی سارا اب واموال اکا فارت کیا عیال واطفال وعورت ومرواسر کئے ان میں کیکی سارا اب واموال اکا فارت کیا عیال واطفال وعورت ومرواسر کئے ان میں کیکی سارا اب بوسف عاول شاہ نے اس عورت سے کیرولہ برس کی تھی مسلمان کر کئے نکام اور بواجی خاتون کا خطاب دیا اس سے چار اور کے لاکیان بیدا ہوئی میں المین عادا الملک سوم بی اب سی جو تھی دوم خدیجہ زوج شیخ طاء الدین عادا الملک سوم بی تی سی جو تھی و شیخہ دوج شیخہ دو جینے فلاء الدین عادا الملک سوم بی سی جو تھی و شیخہ دو جینے فلاء الدین عادا الملک سوم بی سی جو تھی دشاہ بینی کے نکاح میں آئی ۔

یون مان کیفے سے اس کی سطنت کی وسعت کا خیال ذہن میں آناہے کہ بیا وکرشنا دریا اس کی مشرقی حدثمی جنوبی سرحدبر تم بدراندی تھی اور گووہ سے بینی کک سمندر مغرب میں تما

ا ورفالياً درياً نيرا اس من شمال ميں تها-

اسميل عادل شاه بن يوسف عادا شاه

30 70 Se

حبّ بوسف عاول شا ه دنیاسے اُٹے گیا تو اسکا بٹیا اسمٹیل عاول شا ہ تخت پر \* ت سلطنت کاانصرام کرسکتا اسکنے اِستارامور و اهی امکی عمرانسی پرهی که وه ۹ حمدور کمال فال دکنی میرنوب کومفوض ہوئے اور تما**م کا م**سلطنت کے اسکے قبیفائے اقتا ل ناں وزیروکن سلطان محو دہمنی کے امرائے کا رمیں ہے تا سے سرفراز کیاتھا اور جنگ مہیراج (ٹمراج) میں نهایت شجاعت و مردانگی خلبور میل ڈی تھی ہے اُسکی عزت زیادہ موکئی تھی اوروہ امیرا ن بزرگ میں سے ہوگیا تھا اور ہو عادل شا ہ نے اپنے مرض الموت کے زمانہ میں وکالت کاعمدہ اسکے پہلے منصب یہ اضا ر دیا تھا۔ دریا غاں و نخ الملک ومرزاجها گمیروحیدر سگ اورامرا رکوموانعث وم بالغسے وصیت کی تھی اسٹے ان امرا رنے اسکوزرگ عانا ورمطلق العنان کیا۔ ب مهات ملکی و ما بی میں اسکی طرف رجوع کرتے کما ل خاں نے اتبدا میں نیک فعال و بافتيار كئي فلفا وكانطبه يرصوايا اورمذم ب شبعب شعار كورطرن كياوه نواص دعوام کے دلوں کو ہا تہہ میں رکھتا اورا مرائے صاحب ہٹ م کی تعطیم و کریم میں تقصیر نہ کڑا۔ اور غاندان نظام شاميه وعما وشاميه وقطب شاميه وبريدشاميدسي مدارا ومواساركهآ اررشي موانا وعاقل *کام کرتے ہیں اسیے ہی امور نتا ہی میں وہ انتظام کر*تا ۔ گوَوَه سے جب یوسف عا دل ثنا ہ علاآیا تو برگلیزوں نے قلعہ گو وہ کا محا صر د کیا رو ر تها بذوار کوبهت روییه رشوت سما دیگراُسکوالمعیل عا دل ثنا ه کی ابتدار س ل فاس نے پڑگیزوں سے اس شرط پر صلح کرلی کہ وہ قلعہ پراکٹفاکری اور ان حدود۔ قصبات وقرایوں کے مزاحم نہوں برتگیزوں نے اس شرط کا ابغاکیا کہ سلطنت عا داشا کے حوالی میں کو بئی مزاحمت انہوں نے نہیں گی۔ دوسرے سال میں دریاغاں ونخ اللک نے انتقال کیا اٹلی جاگیرں کمال خاں نے اپنے زندوں قرابتیوں کو دیدیں اور ہرا کی سے واسطے ایک درا ور درگاہ بنا دی مرزاجها گ

Second.

كما ل خان كاوم دركي جاليرو ب كاخبطكرنا اورام اء كافزياب رواني عابينا

مرزا جدربیگ کی اقطاع میں سے بھی چندیرگئے کُٹرکرا پنے اعوان وانصار کو حوالہ سکئے غرض جوکو بی فوت ہوتا یاکسی گذاہ میں متہم ہوتا توانکی جاگیریں اپنے منسوبوں کو دیتا ۔ اس طرح اپنی مکنت وقوت کوبڑھاکر فرماں روائی کاسودا ہوا۔ یہ زما نہ ایسا اگیا تھا کشالخ دکن کے امرااس طرز کونیک جانتے تھے کہ ہا دشاہوں کو دورکریسے خو دیا دشا ہنبرا نوں میں بیر*وکت دکن کے حکام غطام پرمبارک ہوئی کہ نفرا*ینے فیدا وندوں پرمسلط ہو ا درآ ہتہ امہتہ فر مازوا کی کی عنا ں اپنے ہاتھ میں لیتے۔ سب سے اوّل اس بات کی ا بتدا ہیمراخ (ٹیمراخ) نے کی کدراجہ وجیا نگرے راجہ بیورائے کے بیٹے پراستیلاپیدا کیا اورحب وه با بغ ہوا تو اسکو زہر د کیر ہلاک کیا اورسکے چھو ٹے بھا کی کو اپنی وولت کا آ عت عا ول ثنا ہ ہے اُس نے ہزمیت یا ئی تواوسکو بھی مارڈ الاا دراکٹزو<sup>۔</sup> ومطیع کیا اور اپنے ول کی تمنّا پوری کی قاسم ریدترک نے اور امبروں نے مجمود نتا ہمبیٰ کو ہ رکز تبدیج خطبہ و سکہ کو تغیر کر کے اپنے ٹا م کا کیا ۔ اِن ہاتو ں کو کمال خاں اپنی آٹھوا ہے دیجھ پیکا تھا تو اُن سے پرسبی سیکہا کہ جب اسکاار ہاب شوکت وشمت مرتب بوگیا تو امیرقاسم برید کا متوسل وہمداستاں ہوا اور اسکو بینام دیا کہ اِس آپ کے ووست نے ا ک طرح کی استعدا و ثنا ہی حاصل کی ہی۔ احد نگر میں ایک لڑ کا تخت پر پیٹھا ہوا ورقتح اللہ عا د شاه والی ہزار میقضا ئے جوانی عیش وطرب میں مشنول بڑآ پ کوچاہیئے کہ ا س مخلص کی اعانت کرکے حکام دکن کی سلک میں مقطم کرمیں اور نبدہ کو فر ما ں بروارتصور رہے این توسع ماک پر کوشش کریں اس سے بہتر فرصت کا وقت بھرنہ آئیگا ۔ برقاسم ريدترك مدتول سے اس بات كوجا ہتا تمار انيں عہد وبياں سنے بعديہ بات یائی کہ قاسم برید تو وہ ولایت ہے ہے جو دستور دیناریاس تھی اور ہا تھی ولایہ ہجا پور کو کما ل فاں وکنی میرنوب اپنے تقرف میں لائے اور اتنمیل عاول شاہ کو کمکے یا بیروے کرے اور قلعہ شولا یور کہ خواجہ جہاں دکنی کے بھائی زین خاب پاس ہی۔ اسپ بی کمال فاں دکنی متصرف ہوا اسکے مقصو دکی ابت رایوں ہو ٹی کہ امیرقاسم برید سنے

<sup>شاه م</sup>حو د شاه نهمنی کو اسنے گھر مرتحبوس کیا اورلشکر کو مرتب کرے احن **آب**ا و گلرگہ کو و ، روا نہ ہوا اور کمال غاں دکنی میرنوبت نے اسمیل عا دل شا ہ کو مع اسکی ہاں بولوجی خانم کے قلعہ ارک ہما پور میں محبوس کیا اور انکی می فطت اپنے فرزندوں کے سیروکی ا ورخُو وعظمت وشوكت كسانته شولا يو ركى طرف حيلا - تين مبينے محاصر ٥ يرگذرك لك احد نظام الملك بحرى اور خوا جبجاں دكئی نے كمك بھيجي تو زين غاں نے جا ا ہاں ہانگ کر قلعہ ا ورساڑھے یا پنج پٹنے کما ل فاں کو حوالہ کئے اور اس س مہا*س طرح ہو کوج*ب امراے وکن نے احدا با وہیدرکے یا دشاہ پر چڑھا کی کی ب توہرا کِ اُن میں سے ایک ولایت پرتصرف ہوا گیارہ بیٹہ جو گیارہ پرگنوں سے عیار ہی خواجہ جمال حاکم پرندہ کے تصرف میں آئے اسکے بھائی زین خار کہ شولا پور کا حاکم تھا بلده احداً با دبیدرمیں گیا اورا پیاتر دو کیا کہ محود نتا ہہمنی سنے فرمان جاری کیا ۔ کولکسہ شولا پورا ورآ وھی ولایت کہ خواجہ جہاں دکنی کے تصرف میں ہی اسکو دی عائے گرخواہ جہاں دکنی نے احد نظام الملک کی حایت کے سبب سے نیمہ ولایت زین خاں کو ندمی وہ بِ قلعه شولا يور مِين متصرُّ صُرَّ وَإِجبِ وحدُنظا م شاه مركبيا تو يوسف عا دل شاه-ین فاں کی ک*لک کرکے فر*ان *تنا*ہی کے مطابق ساڑھ یا بج پر کنے خواجہجاں ہے یئے جنگا محاصل تین لاکھ ہون تھا۔ یہ پر گئے نظام شامیوں ا درعا دل شامیوں يس ماده نزاع وفيا ورب اوراكثرا نيرمنا زعت رسي -(صدا يوركاسولا يوريح شولا يورسوا) آميرةاسم بريدقلعه گليرگه كاحجا صره كررما تها كه شولا يوركي فتح كي خبرا سكونهنجي أسنة تنيت كم لما ل خاں وکنی میرنوپت کومبیجا جس *سے اسکاغرور*ا ورٹیجرا ورٹرساوہ بیجا پورمی*ن آی*ا امرا. مغل کو اُس نے معزول کیا اورتین بنرارغا صفیل مغل میں سے بین سوکو نو کررکھا اورہا قی کو جواب دیا دریه تجویز کی که اگرمعزول مغل ایک بیفته کے بعد بهماں نظرآئیں توانکا مان و مال جبيل ہو. جوچاہم لوٹ نے اِس سبب معنسل پریشان ہوکرا دھرا و دھر ملے گئے ۔ -ب طرف سے کمال فاں وکنی کی فاطرجمع ہو کی کوئی اسکامعا ندومزاحم باقی ندر ہا۔ اِسنے

ك ل خا ركامنصوبيكين ماول شاعيك معزول كزئر

نام آوری کے بڑھانے کے لئے ہرقم کو سیندگر دیا۔ جوہزاری تھا اُسکوسہ ہزاری کر دیا۔ عکم ویا کہ گور ہ راوت کو نکا گوسے ہیں گئی ہوجو دہوں اس طلاح میں اس شکر کو کہتے ہیں گئی ہوجو دہوں اس طرح سے افیاس ہیں ہزار سوار کہ کہی وہنی اس باس موجو دہوں اس طرح سے افیاس ہیں ہزار سوار دکتی وہنی اس باس موجو دہتے اسلئے اسپنے اعوان وانصار کو کلا کر اپنی شخت نتینی کے لئے مشورہ کیا ۔ سب نے متنقی اللفظ کہا کہ اسکا کو ٹی ما نع نہیں ہی ہے تعدر اس میں جلدی ہو بہتر ہی۔ کہال فال وکنی میر فویت نے منجموں کو طلب کیا اور حلوس کی ساعت کا استفیار کیا ، منجمول کیا لی فال وی میر ہوئی سے گورگیا اور قلعدار کہ میں سو کھویں روز آب نخت برہیت خت ہیں سو کھویں روز آب نے تاب پر بہت خت ہیں اور کی دیدیا کہ سو کھویں روز آب نے تاب ہو تاب کیا اور کی دیدیا کہ سو کھویں روز آب کیا اور کی دیدیا کہ میں وہو وہ میر سے بیٹے صفدر فال باس جائے ۔ یہ خبر مشہور ہوگئ کہ سو کھویں روز آسمیل کا دل شاہ معرول ہوگا اور کہا لی فال شخت نئیں ہوگا۔

مادل ما هنرون بو اورامان کال سے بین بوده .

یفرسنگر بو لو بی فانم نے یہ تدبیری کہ محل بین ایک بڑھیار ہتی تھی دہ کمال فال کورائے
محل کی خبر جا کرئٹ یا کرتی تھی اُسکو بُلا یا اور شفقت اور دنسوزی سے کمال فال کی نسبت
محبت کی باتیں بنائیں ادراس سے کما کہ بیں نے مُنام کہ وہ دو تین روز سے بیار ہواس سبب میری فاطر شوش و بیقرار ہی بارہ ہزار بون لے جا اوراسکے سربہ صدقے آمار کرفقیروں میں تعقیم کردے ۔ جب یہ بڑھیا جا تھی تواسکو بلاکر کما کہ مدہ یوسٹ ترک کا ادا وہ جج کا ہجا سکو ہمراہ لیکر کیجہ الیا کو کمال فال مال مولیا کہ دو میری کمال فال کی خدمت ہو بید بڑھیا کو دیدے کہ ویدی کہ دیا۔ بڑھیا یوسٹ ترک کو ہمراہ لیکر دوانہ ہوئی کمال فال کی خدمت میں ہُجی ۔ فاتو ہے ہالی مشققا نہ باتیں اُس نے دو ہرائیں اور ان مونوں کو تصد ق کیا اور یوسٹ ترک کے کی مشققا نہ باتیں اُس نے دو ہرائیں اور ان مونوں کو تصد ق کیا اور یوسٹ ترک کے کہ مشققا نہ باتیں اُس نے دو ہرائیں اور ان مونوں کو تصد ق کیا اور یوسٹ ترک کے کہ بڑکا اور اور سٹ ترک کے کہ کا جانون کا ذکر کیا ۔ کمال فال بولوجی کی عنایت سے نمایت سرور موا اور یوسٹ کر کہا یا ۔ جب وہ اسکویان دینے لگا تو اُسے ایک خبراییا ماداکہ وہ اُسی وقت مرکیا ۔ کمال فال کو کہا یا ۔ جب وہ اسکویان دینے لگا تو اُسے ایک خبراییا ماداکہ وہ اُسی وقت مرکیا ۔ کمال فال کو کہا یا ۔ جب وہ اسکویان دینے لگا تو اُسے ایک خبراییا ماداکہ وہ اُسی وقت مرکیا ۔ کمال فال

والده كما ل غاں كى تەبىيا دېمىفىد خاں يېركمال غان كالاراغانا

نے اس عال پراطلاع باکر بڑھیا کو اور پوسٹ ترک کومروا ڈالا ۔ اور اسٹ آ د سونکو سے منع کسا۔ کمال غال ، کوزندوں کی طرح عزفہ قصر سرتخت پرشم**ا** ہااونسل و م فاصه کوقصرے نیچے کھڑاکیا ا ورانے بیٹے صفد رفال کو ُبلا یا وراسکوسمجیا اِکہ اسلیل عا دا اوراسکی ماں کوفتل کرے باپ کا نتقام لینا چاہیئے اور خت شاہی پر علوس کرنا ۔ صَفَدرفان کی عمراُس وتت بچیس سال کی تقی جوّا ومی قلعه میں موجو دیتھے و ہ اسٹے ساگ ە بندكيا - بولوجى نے يەگما ن كياكە يوسىت ترك كاكام كيا را اوركە یقت حال پراطلاع ہوگئی اوروہ اُ سکے دریے ہوا اُ سکے دفعہ کرنے کے لیے ت کی - دیوانخا نه کے پیرہ جو کی میں دوسومغل موجو دیتھے حبکاا ویر مذکور ہوا اور دوستون و دکنی و مبتنی کھی ننے ان کو خوا دیصن دل خوا دیسسراکو بھیے کملایا اور بولوی نے بس پر ڈ آن کریجها یا که آتملیل فا ر کو کما ل فا س مار نا عام تاسیبی ا ورخو د با وشا ه بنیا -اس صورت میں جس کسی **کو**د ولتخوا ہی اور نمک حلا لی منظور ہو۔حتی المقدور دشمنوں کے دفع می*ں کوشنش* ے اور ڈشمنوں کی کثرت سے اندلیثہ نہ کرے یعنقریب کفران نعمت کے سبسہ ت متفرق موحائیگی جب کسی کوعان عزیز مبوا وروه اس دولت عظمی کونه یا مهامووه ا رض ڈھا ٹی سومغل اورسترہ حیثی دکنی ازروے صد تر شاہی میں داخل ری اور با قی نے بوفا نیٰ کی اورصفدر خاں سے حالمے ۔ بولو <sub>گ</sub> عمه آلمعیل عا ول ثاه نے مروا نہ لباس پہناا ورتیرو کما ن ہا تھہ ہیں بینے اور شانبراو ہ تهديشت بام محل ، ركه مهت مرتفع تما آئيں اور مغلوں كوا ويرگلا با اور اُن كو قوي ا ميں صفدر فان جمع ظبم مے ساته نزدیک آیا درواز ہ توٹرنے کا حکم دیا مغل تا تے تھے اورعورتیں تیچر۔ توقلعہ کے اندرایک ٹراغوغاہوا اورعین گیرو دارمیں بچاس ھیلجی لیکڑمحل کے پنچے آیا انکورسے ان ڈال عورتوں نے اوپر کھینج لیا. قامِنگامُ جنگُ گرم ہوا تواسکی ہاں نے تو پ خانہ تھیجا۔ ابھی یہ توپ خانہ آیا نہ تھا کہ محل<sup>ک</sup> نے مغلوں کوچسیا ویا توصفدر ماں نے بیگمان کیا کہ وہ بھاگ گئے۔ توا<sup>م</sup>سے دروا<sup>ہ</sup>

و تورُناشروع کیا-اندرے کوئی مزاحم نہوا۔صفدرفاں خوشی نوشی اندرگیا توعور توس ے مغلوں نے اللہ اللہ کا نعرہ مار کرتیر و نفنگ جیوڑے صفدر فاں کی انکھ میں تا لگا- سراسیمه موکراس دیوارکے نیچے آیاجها ں انتمبیل عا دل شاہ کھڑا ہوا تھا۔ مُ س۔ کے اٹنا رہ سے ایک پیمرصفدر فاں ربھیٹکا جس سے اُسکا بھی اُنکل بڑا منیا لغوں نے اپیز سردارکوکشته دیکها تو ده کمال خال *کے گھرگئے* اسکو مراہوا دیکہا تو وہ قلعہ کا دروازہ کھرلگا بھاگ گئے۔آور کما ل فاں کے دوست آشنارشتہ داریہ مال دکھکرعبرصر کی ط کے اسمعیل نے اپنے کا کا یوسف کو وفن کیا اور بہت روید میں دقہ خیرات میں دیا لیکے نش کے روزہرسال یا دشاہ قبررجا ہا۔ دوسرے روزاسمبل نے تخت پرهاہوس فرما یا اور اس ہنگامہ کا حال لکہ کرٹا ہان اطراف یاس بھجوایا - بولوی نے کما ل خاں کے سب متعلقین کے جرموں کومعا ٹ کر دیا ا ورخلعت وزر د مکرمعزز کیا ۔ا ورجن لوگوں نے اس | بولنا*ک واقعه میں اسکاساتھ* دیا تھا ۔ بق*درعا*لت ہرا ک یر*نوازش ذ*ما ئی .اورچوسر دار کہ کیا ل فاں کے جوروجنا کے مبب سے دور طلے کئے تھے انکواٹ ات نام بھی ملوایا۔اس عاد تنظمی میں ہمبیل نے قتم کھائی تھی کہ سوائے مغل کے کئی کو نوکر نہیں رکھوٹکا ۔ اس قیم کو اُسٹ پوراکیا .ایینے عال اور کارکنوں کو حکم دیا کہ ہاری دولت مغلوں کی بدولت ہی وکنی وطبتی و مغل زا ده کونو کرندرکھیں . ہارہ رس بک اس حکم تعمیل ہوئی ۔ کچھ تغیروت ل منہیں ہوئی مغ کے اتفاق کرکے اپنے فرزندوں کے لیے کہا۔ انکی درخواست قبول ہوئی اور تیریمی علم ہواک راجیوت اورافغان نوکرر کھے جائیں ۔ مگر عبشی و دکنی کسی طرح نوکر ندہوں بیرقا عدہ ابراہم عاٰ د ل أثاه كى ملطنت تك جارى ريا.

ہے ذکر کیا ہو کدامیر ہزنیکال فال کی جات میں عادل فال کے بہت سے مالک اپنے تقرف میں کرسیے ہے ، کمال فال فی قل کے بعد مرزاج انگیر کو جواحد گرسے برگشتہ ہوکر یوسف عادل شاہ کی خدمت میں آیا تھا۔ا ورا قطاع حن آباد گلبرگدیا کی تھی اُسنے امیر رہا کے جارسواً دسیوں کو تیرو تمثیر سے ہلاک کیا اور قلعہ نصرت آبا دوساعزا ورا تیکیر کو لے لیا۔

مثيون ودكنيون كاموتو ونهوأا ومنعلو تأكا فوكرمؤ

12/28 4:20

وران حدود کوجیا کہ ماسیئے مخالفوں سے ماک صاف کیا ۔ اور امیر برید کے بھائیوں کو لەدكن میں شجاعت میں مشہور تھے قتل كیا .امپرریداس خبركومُسنكرزتمنی سانپ كی طسیرح بیج و تاب کھا تا تھا مجمو د شاہ بہنی کی زبان سے خو د اس نے والبانِ دکن ک رمبا لغدا درا لحاج كيا كه نظام ٺ ه بجري وسلطان قلي قطب ژ ٹا ہنے نظر کمک کے لیے مقرر کیا- امیر ریدنے ان نشکروں کے جمع مونے ک سنالهٔ بیجا بورکی طرف متوجه مواجها ل گیا و بال ملک بربا دکیا شاه محمود مجی امیر بریه ک شقبال بنېي كيا اوردم بخود خاكه با د شاه الله يورېس آگيا ١٠له يوركو عا دل ثناه نے بھا پورکے قریب آیا دکیا تھا اور لمنے محا صرہ کا ارا وہ کیا ۔ اسمعیا طالح وں کے ساتھ جنیں اکثر مغل تھے شہرے باہر آیا۔ ایک بخت جنگ ہوئی یہ امیرربدا وراسکے کمکی تشکروں نے ہزیمیت یا گیاس بلاعظیم میں ٹنا 'محمود دہمبنی اورائ کا بدیا شنزاد' را*ے گھوڑے سے گرکر گرفتار ہوگئے اہمعی*ل عادل شا ہ<sup>نے</sup> تو اضع *کے سب*سے جند گھوٹے یا لگی حا ضرکئے اورانکو سوارکراک میا ہا کہ بجا پورس سے جائے اورامیرر بدیے تسلط سے خ بات قبول ندكی اورالله پورس ره كرلىنے زخموں كاعلاج كيا اور احيما تى سےمبكى منكنى يوسف عادل ثنا ە كے زمانە ميں مو بى تھى اپنے ۔ نے با وشاہ کو یا بنج ہزا رمغلوں کوحفاظت کے لیئے۔ غادیا۔امیرریدنے جاناکہ بیروار مجسے ہی راشنے آئے ہیں وہ اس مذہبکراینے قلعہ کو جلاگیا جمو وشا ہمبی نے ناج ورنگ و*سشرا*ب میں چند دن ب والمعيل ما وشاه كالشكربيدرس حلاكي توامير ريد نے تين جا رہزا رسوا رول القالیف رکز کے شہریں آنکر پرستورسابق اپنے سارے افتیارات قاسل ریئے ۔محود شا ہمبنی کونو امرار کے تبلط کی خوہو گئی تھی وہ چندا ں آزر دہ نہوا عیش وعشرت امیر ریدنے دبیاکر دیاتھا ارسیرقا نع ہوا۔ سنوآت سابق میں شابان مند کی فدمت میں شاہ صفوی کے ایکی آئے تھے

برس تک ایلی کورخصت نه کیا ایلی نے بینگ ہو کہ غائبانہ اسمیل عادل پا دشاہ کو سکار امر لکھا اسمیل عاول شاہ نے محمو دشا کہمنی اورامیر برید کو لکھا کہ ایلی کو اتنے دنوں تک رخصت نہ دنیاحن اوب سے بعید ہی اگرچہ امیر برید کو یہ لکھنا شاق گذرا۔ گر ایکی خوصت

کیا د واسمعیل عا دل شاہ پاس آیا۔ اس نے الدیور میں اُ اُرا اوراٹ ویندر مصطفراً آبادوا سے روا مذکی ۔ شاہ ایران نے اپنا المی ابراہیم ترکیا ن کو بھیجا اور اسکے ہتر ایک ممترب

ارسال كياجيس القاب مجد السلطنة والنحشة والتوكته والا قبال رسميل عاول شاه تها . نفظ وخطاب شابي سے كه يا وشاه مجم كى زبان سے تحلا اسميل عادل شاه نهايت شاومار

ا مورک میں خاری کے نیونوں ، ہم می ربان کے علاا میں عادل نا ہ نہایت شاوما ں اہوا اور کہا کہ اب کارے خاندان میں شاہی آئی۔ اور المجی کو بیجا پور میں او ٹارا موقات میں میں کی کریت نامین

بہاس سے لیے حکم دیا کہ تا م مغل زا د ہسپ ہ دواز دہ تزک کا تاج مئسی سرریہ کھے پوکوئی آئ بوش نہ ہو گا اسکاسلام نہیں لیا جا میگا۔اس سے بارہ گوسفند جرمانہ لیا میں میر نیف

اوربازاری و و مخص دوباره الیی حرکت نه کرے اسکے سربے بازار میں وستارا آباریں اوربازاری آ دمی اسکو کچمه بُراکہیں اس سبب سے کسی مسلمان سیاسی کا یارانہ تھا۔ کہ

ہے تاج کے شھرمیں آتا جا آبا ور یہ بھی کلم تھا کہ جمعہ اور عیدین کے وُنوں اور تام تبر

آیام ہیں منابر پڑائمیل شاہ صفوی کے بیئے فاتح سلامتی بڑھی جائے۔ یہ مکم ستربس تک جاری فی مبنے بسلے بیان کیا ہوکہ راسے چورا ور مدکل دواب کو بوسوٹ عاول شاہ راہے وہ اگر

کے تبصنیٹ نٹال کرکٹنے تعرّف میں لایاتھا گرکمال فا یں دکنی کی نیا د انگیزی شتّے میں سمول چی کم اچی موروں اور کیتھ مرتور در سر عام کی سیلوں سال ناہ

سبب ہیمراج (مُراح ) پھردواب رائے چور پرمتھرن موا ﷺ کی اسمیں عاول شا ا کو ایکے اشخلاص کی کچے فکر نہونی مگرجیب اطراف وجوانب سے امرا رائس ایس جمع ہوئے

ا درابر ربیک تعریف سے مالک کو کال لیا قربرسات میں قلعدرا سے چورا در مدکل کے

ناه کاراے دجیانگرستے تنگست پان

لاص کے لئے بیچا پورسے کو ج کیا ۔ ہمراج کوجب اسلی خبرموئی تر وہ وریا رکڑ وارا ورحبته لاكهه سا دھے جمع كئے المعيل عاول ش ،مقامل سات ہزارتاج یوش سوار وں کے ساتھ نیمہ زن ہوا ہا دجو دعلیم سے روز کے مقا ہے تغا فل کیا جس وقت مینہ برستہ انتراب کاوور طاتا ۔ایک ندیم نے نشہ میں لکٹر آ ۵ نیزورکاسئزر آب طرب ناک اندا زومنش از ان دم که شو د کاسته نے نوراً بزم میش مرتب کی اور پری بیکروں کا ای شروع کرایا ۔ شرب کے نشہ میں ہیں ہوا۔اس میں دریاست عبورکرنے کافکر ہوا۔ارکان دولت سے یوجیا کہ اس در آگ کا سبب کیا کم اً نہوں نے معروض کیا کہ تین سوٹوکرے ٹیڑے جڑے موے موجو دہں باقی اورجیندروز میں موجو د موجائينگے - عرض وہ اپنی بے عقلی اورنشہ کی حالت میں کشتیوں اور ہا تھیوں پر دریا سے یا رٹ کر کو ہے گیا ا ورصف جدال کو گرم کیا - دو نبرار آ د می اسکے نشکر میں ہتھے ۔ اور نتمن کی جعیت تمیں ہزا را وربیا دے دولا کھسے کم نہتے وشمنوں میںسے ایک ہزاراً دمی مرس ا در سنگت رائے سید سالار و جیا گرنے مترت فٹا بیا ۔ گرمیل نوں کا کشکر طرب و توپ و تفنگ ا ورآلات آتشبازی سے عاجز ہوا اسکے نیدرہ سوا دمی مارے گئے اورجو بچے وہ سراسمیہ ہو ک بھاگے معیرنہ تھاکہ دریاسے اُ ترتے ۔ اُ نہوں نے دریا میں گھوڑے ڈا ابے ترسول بہا درا ورائزا ہے ۔ اسلعیاس افیل یا ٹی سے یار اُترا یا قبی مائھی او ۔ انتمعیل عاول شاہ نے انتمی دریا میں فح ے اور آ دمی بجرفیا میں غرق ہوئے ۔ ایسا کمتر اسنح میں دیکھنے میں آباہے کہ باوشاہ لشکا اليے قوی تصم کے مقابل میں جاکٹراری اور کل دولتخوا ہوں کو قتل کرا۔ ایا ئے ۔اسدخال کے متورہ سے نتا ہ ہجا بورگیا اور سم کھا ٹی کہ جدیک قلعہ ئے چورو مرکل کے کنگرہ پر کمن تنخبرنہ ڈالو نگامجلس نیشا طرکے پاس نہ ما اُرکیا۔ اُس ۔ عم کو نوراک اورا کوراورمذکل کو فتح کرے متراب بنیا شروع کیا اب را۔ نے کے لیئے نظام ٹناہ بحری سے محبت و و دا دہوا .اورسلطان یوسعنہ <sup>شا</sup> . کی مٹی بینی این بین کا نخاخ نظام الملک سے کیا . قرار میایا یا تھا کہ صدلا یو رجوسولا یورشہو تھ<mark>ا</mark>

اورساڑھے بانچ رِسُنے جوزین خاں سے لیئے سُکے ہیں وہ مریم سلطان کے جہزیں ویئے جائی گراہمیل ہاول شا ہ نے ایکے دینے میں تغافل کیا اسلئے اس خولٹی کا از کچر مرتب نہوا جمکہ رشمنی بڑھ گئی۔

دوسرے سال نظام شا ہ نے علاء الدین عاد شا ہ والی براست انفاق کرکے نگرکتی کی اور شولا پورمیں آئر قلعہ کا محاصرہ کی ادرامیر مریکو بھی کمک سے لیئے کہایا۔ اسلمبیل شا ہ آگر چیہ

ا بانتا تما کم دشمنوں پاس چالیس ہزار سوار میں ۔ گروہ دس ہزار سوار لیجا کر ارشے گیا۔ او زونون انٹکروں میں جنگ ہوئی - نظام شاہ کو شکت ہوئی اور وہ بھاگ گیا -ار مذہاں لاری نے

اسکاتعاقب کیا اوراسکاعلم دولت چین لیا - سا را بگاه لوگ بیا - جالیس با تھی اور توپ خانه اسکاتعاقب کیا اوراسکاعلم دولت چین لیا - سا را بگاه لوگ بیا - جالیس با تھی اور توپ خانه

عادل شامیوں کو باتھ لگا۔ یہ اول لڑائی تھی جو خاندان عادل شامیہ اور وود ماں نظام شامیہ کے درمیان ہوئی۔ ابداننزاع شولا پررا ورساڑھے یا نج پرگذشتھے۔

مشکله میں بر ان نظام شاہ بحری نے علا را لدین عادشاہ سے جنگ کی اور شکت دی ۔ مسلم میں بران نظام شاہ بحری نے علا را لدین عادشاہ سے جنگ کی اور شکت دی ۔

ووسرے سال امیر ربیسے شفق ہوکر پہلے ٹکست کے خبر کرنے کے لیئے بیا پور آیا ۔ ہمیا عال اُٹا ہ اسی میں کردہ پر اڑنے گیا شخت لڑائی ہوئی ۔ اس دفعہ می نظام شافی خو کہ جنگ ہیں پیٹیجہ

و کھائی است دفان لاری نے حوالی قلع پرندہ کک اسکا تعاقب کی اور سبین نامی فیل مین سیئے۔

عناد بن سافہ میں علاء الدین عاد شا وست اپنی حجو ٹی بن خدیجہ سلطان کا نخاح کرویا جس کے

سبب سے انکے درمیان دوئی و گیانگت ہوگئی۔ سبب سے انکے درمیان دوئی و گیانگت ہوگئی۔ سفیل فیس و لایت بر ہان نظام شاہ پر ہیا در شاہ گجراتی مستولی ہوا جسب الالتماس

ر ہان نظام شاہ کے ایمغیل عادل شاہ نے چہ ہزار سوارا در دس لا کھ مہون ہمراہ امیر رید ر ہان نظام شاہ کے ایمغیل عادل شاہ کراتی دکن سے چلاگیا اور نشکر ندکورنے ہیا پور سے اسکی کمک کو بھیجے جب بہا در شاہ گراتی دکن سے چلاگیا اور نشکر ندکورنے ہیا پور ایس مراجعت کی تو اُس نے ایمغیل عادل شاہ کو سایا کدا میں۔ بریرترک ان امرا سے

ین مربط می و است می در این ما در این می سیند بریررگ ان امرا است اجور ان نظام خاه بحری کی رفاقت میں روا ای میں سینے سینے کہا تها که میری اطاعت کرو۔

THUM YOUR

م يجرسلان كى تادى

رفان نظام شاه ك اما دائيريت

آگہ میں پیچا پور جاکر اسمیل عاول شاہ کو مقید کروں ۔ اور ولایت کو برا درانہ قسمت کروں ۔ اسکے اسمیل عاول شاہ کو مقید کروں ۔ اور ولایت کو برا درانہ قسمت کروں ۔ اسکے اسمیل عاول شاہ سے امر بریک کا دیس کا رواں ایکی بھیجے اور بیپنیام دیا کہ امیر بریک کروکید صدے زیادہ گذرے آب خوب جانتے ہیں کدا وسنے کئی وفعہ سلطان قلی تطب شاہ سے اور وجیا نگرے رایوں سے وسما زمو کرفت نہ برائے ہیں اور اس مخلص نے تفافل کرے بہتے گئ ہوں کو معاف کرویا ہی بلیک ان آیام میں اسکے دفع شرکر واجبات عقل ہجا تصدی سے جات ہوں گرگ سے ماہمت کرنی ارسے مداراکرنا عقل سے بعید ہی۔

ایک سے ماہمت کرنی ارسے مداراکرنا عقل سے بعید ہی۔

وطعم

ایک تا نہ شکندوندانش

ا کے کند مارترک زخم زدن ان اندکو بند سربہ سندانش اسیری رائے جو گار آپ بھی او سکے ہمداستاں ہوں قوا دیب کی رضت دیج تاکداسمی تبنیائن اور سے کی جائے۔ اس مدت میں بربان نظام شا ہ اسمعیل عا دل شاہ کی امدا دکاشر شدہ اسی مقا اور ابھی بہا در شاہ گی امدا دکاشر شدہ اسی مقا اور ابھی بہا در شاہ گی امدا دکاشر شدہ اسی موافقت کی اور کہا کہ جمیں آپ کی خوشی مواس میں میری خوشی ہی بیب المجی میہ جواب باصواب منکو مسرور آئے اسمیل عا دل شاہ دس بزار سوار ایکرا حمدا با دبید کی طرف دوڑا۔ امیر برید ترک بہت بوڑ سا ہوگ تھا ۔ آئکھوں سے بھی کم وکھائی دیا تھا تماجی بریمن اسکا وزیر تعااسکے مشورہ سے قلعہ کی موافقت اپنے بڑے بیٹے علی بریدا ورفرزندوں کو سپروکی اورخو و قلعہ اور گیری جی چاگیا۔ میار بدیکے آب ور کی جائے اور سے محلی اور سے محلی اور سے میں ہوگ کے اور اسمیل عا دل شاہ نے بیدر کو چاروں طرف سے گھیے لیا اور سب ممتوں میں نقت ومورہ کیا گئے۔ امیر بدیکے تین بہائی سے جندی سے ہوا کیا گیا تھا دو گئے۔ اور ایک کی برا برسمی جا تا تھا ایس سے ایک قوم زاجما گیر تری کی لڑائی میں گئے کہوں میں آئے۔ اس آنیا رمیں ایک طرف سے سلطان قلی قطب شاہ کی میاں بہا درا نیز روگر کا م میں آئے۔ اس آنیا رمیں ایک طرف سے سلطان قلی قطب شاہ کی کی اس بہا درا نیز روگر کا م میں آئے۔ اس آنیا رمیں ایک طرف سے سلطان قلی قطب شاہ کی کیا کہا کی درا برسمی جا تا تھا ایس سے ایک اس آنیا رمیں ایک طرف سے سلطان قلی قطب شاہ کی کی اور این برائر کو کا م میں آئے۔ اس آنیا رمیں ایک طرف سے سلطان قلی قطب شاہ کی

فواج مودار موس - اسدها للارى ان سے لڑنے کے لیے مامور موا ل سیاه کے سامنے موا ۔ خوب جنگ ہوئی۔ المعیل عادل شاہ کو فتح ہو گئے۔ وشمن کے چارسو آ ومی مارے کئے - اسد بنگ لارمی نے قلعہ کا محا صرہ پینٹیرسے بیٹیر کیا - اور ا سکے دخول وخروج کی را ہ مسدود کی امیر رید اس خبرگومُسنکرمضطر مواعمسلاء ادین عاد نشا ہےمتول ہواکہ وہ آنکرمیری سب بق ولاحق تعصییرات کو معامن کرائے۔علارا لدین عا و ٹ واس سبب سے کہ مایری اور ماہوراسکے ہاتھ سے بحل گئے تھے اس نے امیر برید لى طلب والمعيل عا دل ثنا ه كى ملا قات كا وسسله نا يا - و ه المعيل عا دل مث ه كي خب ط ہے او دی نگر میں جما ں امیر رید تھا نہیں گیا لگادے کیا ول مث میہ سے ایک فر سنح پر عا دشا ہنے املیل سے ملاقات میں کما کہ میری عزض بیاں آنے سے صرت ہے کی ملاقات تھی اب مجھے امید بوکہ امیر رید کے تقصیرات جو انداز ہ سے با ہر ہیں آپ معاوا فرائينگے - اسلميل عا دل شا ه نے كماكداس جنگ ميں ميرے قديمي بہا دربہت ماسے کئے ہیں جبتاک میں اُن کا انتقام نہ ہے لوں آپ صلح کے لئے تکلیف نہ فرما کس بعدا زاں یه د و نوں یا دشا دا یک مفته تک مبشن کرتے رہے بھرعا دشا ہ اپنے ملک کوچلاگیا .حبب پر ریدنے دکھا کرعاوشا ہ کی متس رو ہوئی تووہ اودی گیرسے ووڑ کرعاوسشا ہ یاس گیا کہ ابجس طرح ہوسکے صلح کرائے گرائے سے کہا کہ جنتک مصارا حدا یا دہیدرجوا لہذ روگے صلح نہیں میسر ہوگی ۔ امیر ربد کو یہ بات گرا ن مسلوم ہوئی و ہ اپنے کشکر میں گیا اورقوی وشمن سے نہ ڈراعیشس وطرب میں مشغول ہوا۔ چند آ ومیوں سے سوار کو انی ما نی نہیں کر آتھا · سب نوکر ہارے تھکے چین واَ رام کرتے تھے جب اسمعیل عاد اِٹا په خبرمو ک*ی که اینے نشکرس امیر ربد آگیا ہ*ی تواُسنے ا<sup>ن</sup>دھیری رات میں اسد فال<sup>ل</sup>اری سکم دیاکہ شب نوں ادے جب امیرر پدکے لشکرکے حوالی میں وہ آیا۔ اور نفس کی آواز نیئسنی توا وسنے چند عاسوس خبر لانے کے لیئے بھیچے اُ ہنو ں سنے خردى كدكوئ شخص حفاظت بوسشيارى سے نہيں كرا امير ربداورا سے باسبان

، ہوش پڑسسے ہیں ہم انکی تلواریں اور دمستاریں اسپنے اس قول کے بیتے نابت کریہ سدخال لادمی یا بخ سوار ا وریجاس بیا دے بیکر امیر ر مدے دریا . مس گها و بال د کھا کہ شراب کے سبو سرطاف ٹوٹے بڑے میں اور پاسبان بنگ و بوزہ ت ہوکرسوںہے ہیں ۔ خو دوہ امیر ریدکے فیمد میں گیا و ہاں اندر باسر۔ بهترحال نفا - امير ريديلنگ پرمت ويد بوش پڙا تھا اور گويوں اور ٺايينے والوں نے قبیٰں کیں تھیں انہیں سننے وہ اوندھے سیدھے پڑے سے اسدفاں اس پرجہاندیدہ وعاقل کار داں کی جاریا ٹی اُٹھاکریے جیلاا وراینی فوج میں آیا۔ انجی آ دھی لات با قی تھیاس نے کہا کہ اگر قتل و تا راج میں مشغول ہوتے ہں تومسلیا ن ۱ ورکا فرکی تمیسہ نہیں ہوگی جبہے ئک ملما نوں کی ایک جاعت کشرصا کع ہوگی ، اب گو مبرمقصو و ہاتیہ آگیا ہم مناسب په برکهشنجو ب نه مارين اس شکار کو يا د شاه پاسس بے جيلس - عرصٰ و ه امير ر کے بینگ کونسی کرھلے ، رست میں اوسکو کچھ ہوسٹس آیا تو اُسنے جا اکا حن مجھے ئے لیئے جاتے ہیں۔ فریا دمیائی ۔ اسدخا ں لاری نے اسکونسکی وی کہ بیٹن کی سیا ہنہیں ہی۔ بندہ اسد فاں لار می ہو بھیراً سنے تمت م قصہ بیا ن کرکے اسکو سرزنث ت کی که تیرے سربر دشمن پڑا ہواور تیراییسن وسال ہو اس رسوا کی سے مشرا ب سیسنے کے کیا معنی ہیں۔ ؟ - اس نے کیجہ جواب نہیں ویا تمکیسل عاول شاہ کے وربار ت وگر د ن نسبته میش کهاگیا - اور د و تخفیح بک وحوب میں کھڑار کھا گیا ۔ تقدمين ومتا خربن كي تضيفات ميں ايبا واقعه عجيب پڙسصنے ميں نہيں آيا كەكسى شخص ت سکر و خطبہ کو خوابگا ہ میں سے اس حال سے وشمن سے جائیں اور اسکی م غفلت سے کچہ کام نہ کریں ۔ ہمعیسل عاول شا ہ اُس سے نہایت آ زروہ تھا۔ ایکے قبل کا اشارہ کیا ۔ عبلہ د تلوار کا ہے ہوئے اس کی طرف گیا و مبہت گر گڑا یا اور کہنے لگا کہ سیمنے متمارے اورتمہارے باپ کی خدمت میں ہے۔ اوبیان اورگستاخیا ں بہت کیں ہیں۔ اب میں اپنے گنا ہ کو اقرار کرتا ہوں اور اپنے اور اپنے واجب القتل

نے یرخودگو اہی وتیا ہو ں *اگرآ پ مجھے ج*ان کی اماں ویں توقلعد *حمہ دا* با دم وں مے کنگرے یرکسی صاحب اقت دار نے ابتک تنخیر کی کمن نہیں ٹوالی ساتمەخزانے اوروفینے حوالەكراموں تىمعیل شا دینے بحکم العفوز کا ق بربد کی بات کو مان بیا امپر ربیانے اپنے بٹوں پاس آ دمی بھیجا کہ قلعہ حوا لہ کر و و نہوں نے باپ کوجواب دیا کہ تو ٹرھاسترا بہترا ہوگ ہوجندر وز تیری زند گی کے تی ہیں ایکے بئے ایبا قلعہ ہا تہہ سے نہیں دیاجا سکتا۔ غرض ایکی یہ تھی کہ دفع الوقت ا یں اسکے پیچھے با پ یا س ایک معتد بھی اکداگراُ س کی عان بغیر قلعہ وسیئے کسی طرح نہ بچ سکے تو ہم اس قلعہ کو اسکی عان پرسے صدقہ کرنیگے امیر رید دل بی تومطمئن ہوا گر ظاہر میں مبٹیو <sup>ا</sup> کی نشکانیت کی تو پیر روبارہ اسکے قتل کا حکم صا در میوا اور مت باحق آیا اسكے یا نوں تلے اُسے ڈالیں توامیرر پینے کہا کہ مجھے اُس برج پاس لیجا کر کھٹرا یں کہ میں اپنے مبٹوں سے خو و ہاتمیں کروں ۔غرض اسنے مبٹوں سے ہاتمیں کرکے شبر طیرقلعه حوالدکرادیا که اسکی عورتیں اور فرزند درواز هست با بیربغر کسی ز د وکوب اور ّلاشی کی جلی جائیں میعورتیں اپنے برقعوں میں بہت وولت وجوا سرشا ہان بہمنی کے بے کئیں۔قلعہ میں اسمعیل عاول شاہ آیا اورشکر الہی بجالایا ۔اورشا ہان سندیر مبلیا بنتا ہزا و ہلوغا ں ا ورابراہیم خا ل کو اسد خال لاری کے ہمار علاء ا عا د شاه یاس بهبی یا ۱ ورجو کچه و دلت اُ سکے ۱ بته ا نی تنی و هسب تقتیم کر دی۔ اسمعیاطا ا تنا ہ نے بیجا یورمن جاکر امیر تریکو احداً با دبدراس شرطسے وے واکر قلعہ کل ا کے ابل کاروا ں کوسیر وکردہے ۔ امبرر میپنے ان قلعوں کی کمنیا ں نہ حوالہ کیر توسيسه مين المعيل ما دل شاه ان قلعول كي تنجير كا عازم موا مگربر إن نظام شاه | کی سفارسشسے وہ اس اراوہ سے بازر ہا-

جَبَ بر ہان نظام شاہ کی سلطان بہا درسے خاطر جمع ہو ئی اورخطاب شاہی اور چر پایا تر اس نے اسمبیل عاد ل شاہ کو مبغام ویا کہ بہا درگجراتی نے ممکت براراورا حداً ہا د

جكدتهم

يدرمجھ وسيئے ہيں - سزا وارد ولت يه بوكه ميرسے كہنے سے كي بامر زمور ومتنقبل كو ماصني يرخيا ل مذكركے گوشائتيني ا ورسلامتي كومبترين امور جائيں المع شا ہ نے اہلی کو رخصت کیا اور کہلا بھیا کہ میدان جنگ میں آئے ۔عرض بریا ن نظام ث يحيس بنرار سوارا ورتويخاندا ورامير بريكوسا تهدك كراتميل إوشاه كى مرحديراً يا بیعی بارہ بنرارسوارلیکراس سے راسنے گیا اسدخاں لاری نےصف جنگ کوآراستہ کیہ مخت جنگ ہوئی قاعدہ ہو کہ ایک غالب دوسرامغلوب ہوتا ہو اسمعیل عا دل شاہ کو فتح مويئ پيمران د و نو ب مي آلپ مين صلح مبوگئي كەسلطان قلى قطب شا ہ بران بحری و علا ر الدین عاد شا ه اینی اینی ولایت پرمتصرف بهوں - اور باہم کیک دل ود وست ب نرسی میں سلمیل یا دشا ہ نے امیر ربد کو اپناط فدار بنا لیا ۱ در اسکوساتھ لیکر تانگ کوروانم ہوا۔ ملکنڈہ تلنگ کے مشہورقلعوں میں سے ہوا در مرحد پرواقع ہوا کیا محاصرہ کیا۔ لطان قلی قطب شا ہ خو د تواہنی وار محکومت گل کنڈ ہ سے نہیں بلاگرا بل حصار کی حایت کے ت پیادے اورسوار مبیدیئے -اسدخاں لاری اور ریا نی آلمنگ کے درمیان کئی اں ہوئیں اور مرد فعہ اسدفاں کو فتح ہو ئی قریب تھاکہ حصار فتح ہموکہ آٹمعیل عا دل شا بيار بوا كلبركه كوروانه بواكدروزيار شنبه ١١- ما ه صفر مين في كوموت آگئي -أميرسيدا حدبزدي سيمنقول بوكه المعيل بادشاه مليموكريم وسخي تعاو سے ملکت کے دخل وخرج کو نہ دیکتا اوراغماض کا طربقہ رکھتا ۔ کبھی فمش لغطاز بميشة علماء ونصلا روشعرار سيصحبت ركمتا انكى مراعات كو واجب عبانيا بالمرموسيقي وعلمشعب یں مهارت رکھتا ۔ و فانی تحکص کرتا کسی نے سلاملین دکن میں سے اسکی برابر مثانث

بمكنة وتكدين بمكرخ

اسمليل ما دل شاه كي وفات وخصاً ا

گذرانے نگا وہ کا م کرنے گاکہ یا دشاہوں کو سزا وار نہیں ہی ساری طقت اُس سے
متنفر مونے لگی متنقی و بزرگ آ دمیوں کے بیبروں کو خواہی نخواہی بکڑ وا بلوا آیا ۔ ایک بن
یوسٹ ترک شحنہ دیوان کے بیٹے کو طلب کیا ۔ باب بیٹے کے جائے کا مانع ہوا تو ملوا کیا ۔
میں آیاکہ ایک جاعت کو بھیجا کہ اسکے بیٹے کو قہر وجرب بگڑ لا کئیں اور اگر یوسٹ شحنہ دم ماہے
تو سرار کا تن سے اُٹرائیں یوسٹ شحنہ امرائے تاج پوش میں سے تھا اس کے ملو کے
تو سرار کا تن سے اُٹرائیں یوسٹ شحنہ امرائے تاج پوش میں سے تھا اس کے ملو کے
تو سرار کا تن سے گڑ فرائیں یولوجی دا وی اور اسدخاں لاری اور یوسٹ شحنہ کی کوشش سے
اور عادل شاہ کمی ل بوا اور ابر اہیم عاول شاہ اسکا بھائی فراہ ل روا ہوا۔

## ابرائيم عا دل شاه بن معیل عا و ل شاه

الکتے ہیں کدابراہیم ما دل شاہ بڑا شجاع تھا۔ اور بے باک ایسا تھا کہ سیل کی طی نشد فی ان سے نہیں وُرزا تھا۔ جیسا قہروغضب ہیں اُسکا شہرہ تھا ویسائی علم فی طق ہیں وہ بلندہ وارتھا۔ جب خزامہ شاہی کی نجی اسکے ہائمہ بیں اُسکا شہرہ تھا ویسائی حل کشی ا ورصف آرائی ہیں مشغول رہا۔ ۔۔۔ ملک ماگر قرار نواہی داد کو تینی رابے قرار با بدکر د۔ پر اسکاعل تھا اس دفعہ وہ نظام شاہروں سے لڑا الور ہرلڑائی ہیں وہ موجو دتھا اُس نے اسپنے باب دادا کا مذہب چیوڑ دیا خطبہ سے ایم اُس اُس عضریہ کے نام کال ڈاسے اور عصرت اہام ابو صفیفہ کے ذہب کوروائ دیا۔ طاکفہ اہامیہ کے شعار کو برطرف کیا تاج دواز وہ ترک کداس مانی سے ذہب کوروائ دیا۔ طاکفہ اہامیہ کے شعار کو برطرف کیا تاج دواز وہ ترک کداس مانی استعمال کا رہی اور خوت کی اور نور دیں اور خوت کا اس مانی ہی اور خوت کا میں سے معزول دکنی وعشی آئی جگہ مقرر کئے۔ نظام تا ہیوں اور عاد شاہدوں کی طرح کورہ دا وت کیا۔

تین بنزار پردیسی نوکر خاصے که بمینیه ملازم درگاه رہتے تنے انیں سے جارسو کو نوکر رکھا اور باتی سب کوموقوف کیا وہ پراگندہ ہوکر گجرات و دکن واحمد نگریں ہیلے گئے۔

ابدائم ناه کرزندار

ه ، پراگنده موکر گرات و دکن واحر نگرمی پیلے گئے ۔ ایک اور بڑا تغیریہ تعاکرے کیا فیم ہوفا رسی زبان میں تعااو*ک کوموقوت کیا اور اوس کی مگدمرہٹی میں حیا* مقرر ہرخ لرتام د بات کے محاسبین و رال کے محاسوں کے افسرْں و نزائجیوں کی زبان مزمتی تھی- آپ یا دشا ہے مبد کا وافعہ مطیم ہے ہ*ے کشنی دشید کے ہمی فی*ا دے سبب مرہٹوں کا ا قبال میکا به نیده باکل اخرنگرا وربها بورک شا موں کے ایب مغلوب ہو گئے کرسز میں مقا سکتے ہے۔ ان کا راج و پوگیری کا بانکل محکوم ا ور رعیت بن گیا تھا ، محرمز ہو کی ملازمت مِيرِ ملان اعمَّاد كرتے تھے۔ يوسف عاول شاہ نے بارہ ہزار بيا دوں كا افسر**و كيـ عرب**ے ومقرر کیا ۔ بعد اس کے ان کو ولسول میں ملازمت کے صیفیمیں بٹراحقہ ملا مسلان انکو ِ گُل کیتے تھے۔ان کے زینے کی وضع اپنی تھی کہوہ وتسمنوں پر ناخت آراج نوب کرتے تے۔ رات کو تشمنوں کے شکرمی چوروں کی طرح جا کر جانداروں کی جا نوں کانقصان بہت کوتے تنے ۔اس یا وشا ہ نے بہت ، نعہ وشمنو ل کی غارت گری کے لئے انکو مامور کیا رام را ن و الی و جیا نگرمی آدمیوں کو بین **کر اکثر مغلوں ک**و اشعالت کے ساتھ اپنے یاس ملآ آت ابرائهم عا دل شاه کی حمد سلطنت میں وجیا گر کی سلطنت تہ و بالا ہو لئے۔ اس میں بڑی بڑی سازشیں اور میت نو نریز ماں ہوئیں جس کی داستان بڑی ہو لناک کر ہیں ہے ۔ ہ ، انقلاب ہوا جو ہند'وں کی *معطنت ہی اکثر ہو* تاہ*ے کہ را جہ ک* فاندان سے و زیر کے فاندان میں ملطنت مقل ہو تی ہے نمایت قدی زمانہ سے اپنیا کی شاہی فاندان میں ضدا کی ماریہ علی آتی ہے کدار کان سلطنت آئیں میں بیو فاادرایک دوسرے سے خون کے ا ہے موتے ہیں۔ اور و ہلطنت کو ہر ہا و کر دیتے ہیں ۔ کہی آپ کاک کے لک ہوجاتے یں کمبی فیروں کوملک دلا دیتے ہیں۔

ا بند

دیورائے کا دزیرٹما (بھیا) تھا۔ جب یورائے مرکبیا تواسکا بنیا کوئی اتنابڑا نہ تھا کہ وہ وجیا نگرے راج کا کام کافی کرسکتا۔ ثمانے اسکے ایک چموٹے بیچے کوتخت پر ٹبھا یا اورائیکے ماں سیانہ سامانہ میں انجابی سے جو اٹری میں سلطن میں ان کے تناطب سے اور الات

نام سے خودسلفنت كرنے لگا جب اس رہے يں سلطنت كرنے كى قالبت بيدا ہو كى تواد

ار ڈالا-ای طرح بین بخوں کو بعدایک ووسے کے تخت پر تیجایا ا درا تکو مارڈ الا کی تکی مقد کا انتہاج کیے ذکل دیتا۔
انتہا چوکیے ذکل دیتا۔ ٹاکی تمٹی میں سارا خزانہ تھا۔ سیاہ پر وہ حکم ان تھا۔
ال اثنا ڈیں ٹمانے اپنے بیٹے رام رائ کا بیا ، دیورائے کی پوتی سے کیا جس سے رام رائی کا بیا ہورائے کی پوتی سے کیا جس سے رام رائی کا بیت کا تی ایک طرح کا پیدا ہوا۔ ٹماکی ساری سازشوں کا جزو بخطسہ یہ اس بوا۔ انتہائی کے درام رائی راج ہوا۔ اور می کے تاریک مکانوں بی بے گنا ہوں کا قبل ہوا۔ سے بی کہ ان ان کے نام رائی دورائی ہوئے۔ گرسا دہ لوح نربی اور ایک بچرس کی نفیال ان ندا ان کی تاریک بی بیس ہوا۔ اگر دہ امرا ا در ابیا ن ان رام رائی تحت بر بیٹے گیا اور کوئی اس کا مانع و فرا تنم بیس ہوا۔ اگر دہ امرا ا در ابیا ن ان سام دائی سام کی ایک سے کیا ہوئی سے کیا تاریک بیس بیا تا ہوگا ہوگا ہوں کی تاریک سے کا دیا تاریک بیس بیلی ان کا مانع و فرا تیم بیس بیلیا ہوگا ہوں کا مانع و فرا تیم بیس بیلیا۔ اگر دہ امرا ا در ابیا ن ان سام دائی سے کا دیا تاریک بیس بیلیا ہوگا ہوں کی تاریک سے کا دیا تاریک بیلیا تاریک ب

سلطنت کے ماتھ وہ ملوک برتا ہورا جا اُوں کو چاہئے تو عمر پھر رائے کرتا گرا وس کا د اع السائسان برير إكرامراك ساتفنوت سيبين أياجس سياون كواليي نفرت بيدا بوني لدانہوں نے اس غاصب کومٹر ول کرکے را جرکے فامدان سے سی کورا جہ کرما جیا ہا۔ اب رام راج کی سلطنت اورجان دونومعرض خطرمی آمکیں اس نے لینے تمین اس ُ طرح بیا یا که امراء کی ورخواست کے موافق راجہ کے خاندان میں سے ایک بیچہ کوتخت پر شھا یا اورٹرے کے ماموں کوس کا نام ہون تریل رائ تھا اور جنون سے غالی نہ تھا امارت کے درج پر مقرر کیا اور ان طفل کی پرویش اس کے بیردکی اور اس سے عد دیمان کر لے خوداس نے امرار سرکش کو تیا ہ کیا اور کوئی اثران کا باقی نہیں رکھا۔ اور اپینے غلامونمیں ے *ایک کوقوی کرکے بیچا نگرا ور رائے ز*ا دکو اسکے حالہ *کیا* اور خو د ان رایوں کے ہنیصال یں مصروت ہوا جوائلی شاہی کے مانع تھے اور آراستہ سیا ہ لیکراطرات مالک میں گیا انس کئی ایک رایوں کومشاش کیا -ان اطرات کے حصار وں میں سے ایک حصار کا محا *مرار ہاتھ*ا له محاهره کو طول مہوا جو روپیدسا تھ لا یا تھا وہ سب اوٹھ گیا اس لئے اپنے نبلا م کو کھک کہ ا پیچاس لاکھ مون وہ سپائے۔ غلامہ نے جو خرانہ کھولا تو اس کی انکھیں گھل گئیں کہ دیا ں كيوا بروخ يست يت شار نظر آسئ ول من ائت علم بغا وت بلند كيا - ا و نبيره اي رك أ

けんないか

بون نرل دان کا امداد ایرانیم عادل نناه سے چاہئا

ار اجب بنا یا اس کے اموں اور موج نرل راج کواینے۔ وزمرنیا یا اورخل حمضه مرکے تبار کرنے میں مشغول ہوا۔ وہ را ت علداً ن كروارت لك سے ل گئے \_ بُحا بگر مں ا ئےزاد کے دیوانہ ماموں کولیمروری کاخط ہوا اس نےخوا ہر زرادہ کا دم محموط ع ی میر موبیطا را ورغ ور ونخوت کو اینا بیشه بنا یاا درم یس کے آنے کی درخوات کی جیب ہوج نراب رائع کو ایل مرکی طلاع ہوئی تو اس نے چھے لاکھ مہون نقد اور تحالف ابر اہم عا دل شاہ یاس ایکی کے **المق**ر بھیجے اور لى الّماس كى اور وعده كميا كه برمنزل بيرايك لأكه بون نذر دونگا-ر این فی در ایرامیم عاول شاه بیجا نگر کی طرت روانه مبوا - رام را خصفے ابرامیم مادل شد میروند کا این ایرامیم عاول شاه بیجا نگر کی طرت روانه مبوا - رام را خصفے ابرامیم مادل شد بھیں اپنی اطاعت کا اوراپنے کئے کی بیٹیا نن کا افہارتھا اور بد سنعام تھاکہ اُگر ی مرزلوم میں قدم کہیں گے توان کے گھوٹروں کے سمو رمعا بدانهدا م ہونگے اورشا ہان بھنید کے زما نہ کی طرح سب امبرول ورغر مول یخ اسپرودستگیر ہوں گے مناسب بیٹ کمتعمد آ دہی ابراہ لئے اتماس کر و اس کے بعد پندہ آ بندہ فر یا ن پر ہوج نرمِل راج بھیا کا باوا تھا۔وہ رام راج کے دمیں آگیا اور پولس لاکھ ہون نقدایینے و مدہ کے موافق ابراہیم عا دل شا کی خدمت میں کی جکرمعاووت کی التماس کی

براہیم مادل شاہ کی غرفن فقط ہوج نریں رائ کی رفاہمیت تھی آل نے اُسٹیبار لیکرمراحبت کی اب بی وه دریا، کرشنا ہے اتر نے نہ یا یا تفاکدرا مر راج ۱ در کل امراحف کرکے باد وہرت کی طرح بیجا نگریں آ ئے · اور تا م اندرو نی خیل وسٹ م کو چشہر کی محافظہ تھے بعف کوطمہ زر دیکر ا دلیفن کو تهدید کرکے ہوئ نریل راج سے سر محت کیا اور میم له اس کوگرنتا دکرکے اس کے حوالہ کریں تا کہ اُس سے رائے زادہ کے خون کا قصاص لیا جائے بیں ہوج نرمل دانجے دیکھا کہ کا م ہاتھ سے نکل گیاا در زار کی را و محفن میروجہے *نے نام گوژ*وں کی کوچین کائین - ا در نا تھیول کو اند ہا کیا۔ جوابر ہوا زقسم یا قوت و س وزبر مبدوغیره قرنول کے اندوختہ تھے ۔ جکیوں میں ان کومپیکر آئم بنایا اور خاک میں روا زه بانوں نے دروا زول کو کھولا اور را مرداج شرمی آیا ہوج نرل کے بنین خجرار کراین شین ہلاک کی تورا مراج بے منا زعت وجیا نگر کے تحت پر ہو بھیا ابراہم ما دل شا و نے حقیقت حال پرآگا ہ ہوکراسد خاں لا ری کو تا مراشکر کے ساتنہ قلعهادون كلّ تسخيرك ليليبيجا- ال أنابين را مراخ كامجياني وسينكسَّا د ري سوار اور ے کے اسد فاں لاری کے مرافعت کے آیا۔ اسد فاں محاصرہ چھوڑ کر اس۔ ت المحريصعيب كم بعداسد فال نے معرکہ سے عنان موڑی اُس كاتعا قسيسات نے کیا اتنے میں رات ہوگئی لیش کرمنز م دمنکسرسے ایک فرسخ میر و ننگنا دری آن کرمور اکراسد فال لاری نے مار ہزار سوارے کر اوس بر شخون مارا اول وتمنوں نے بہت اتھ یا وُں ارسے گرسلما نوں کے تیروں کی ضرب سے وتمنوں فرار برقرا راخت بارکیا - پیجا گرول کے بڑے ایمی دنیکٹ و ری کے زن و فرزندوغیرہ اسد خال مے التھ آئے۔ دینکٹا دری نے اپنے پراگندہ سواروما وہ جع ر کے اسدخال کے شکرے پیم فرسٹے پر اینا خیر گا ، بنایا اور اینے ولینہ میں کیفیت وا قد كله كررام راح باس ببجار كمك طلب كى ال في كلماكه المي مجمع اطرات تحي الول ے زمت میں ہے جس طرح مجے ہوستے اسد خاں لا ری سے صلح کرے اپنے

de 10. 2

でならしない いっこ

ن و فرزند کو خلاص کرنے ۔ عرض ہی نے اسد خاں سے صلح کر لی ۔ ابر اہیم عاد ا<del>نیا ہے گ</del>وڑ ہتی حوالمان میں باتھ کئے تھے وہ اسد خاں لاری کو دیدئے اور اس کے قدر و جاہ بلند کمیا - اس سے یوسف شحنه دیوان کونصیب کالت اورمیر جم**گ**ی رکھتا **تع**ا اس کو ہر ی پرشک صدیدا وائی نے یا دشاہ سے فلوت میں عرف کیا کہ محسبت بران نظامرتناه سه ا نلاص ر کمتا ہے اور جا نتا ہے کہ ملقد بلگواں ربلگام) اس كو و- يكراس كا ملقد بكوش بنے رابراہيم عادل تباف جوت یچ کی گھیتن بغیر ماسدگی بات کاتعین کرلیا ا در پیرٹھیرا یا کرٹ ہزا دہ علی کے ختسبہ میں ہ کو بلکواں سے بلاکر مقید کر نا چاہئے گریہ یا ت کمُن گئی۔جیب ہی کی طلب کاخب واتواس نے ہاری کا بہا نہ بٹایا اور نہ آیا تو پھرا وس کےمسموم کرنے کا ارا دہ ہوا اس کا اثر بھی کچے مرتب نہ ہوا بھر پوسٹ ترک شحنہ کو ملکوان کے ہمیا پیمن جاگیہ۔ دی گئی ر ہوقت نزست وہ اُس کو تزویر و حکت ہے اسپروشگر کرے ۔غرصٰ اس طرح اسدخال لاری اور یوسف ترک شحنه م سخت جنگ مولی جبیں اب رفعال لاری کا پله مع یوسف ترک شحندا بتر ویریشان بھاگا۔ اظهارا تیفات کے لئے ابراہیم مادل شاہینے رک شخهٔ کونقید کیا ۱ و راسد خال لاری کو گھاکہ اس کی ہے ۱ د لی سے ہاری خاط نهایت آزر ده ب به تم اس *کوچه ما موس*نها دو - اسد فال لاری معا مله سے خیرر کھتا تھ كىكماكەتقىيرىندەس واقع مولى دىرد مفوہ ـ

Jedot wor

برنان نطاحت دک مشکرش

غانیٰ ابراہم عادل شاہ سے *گرا* نیٰ وہ اس پاس **مِلا گیا ۔**سلطان ا ہراہم نے ا**و کو سک**ے ى كامنصب جاه زيا ده كيا عَفِر لِرَا نَ شرقِع بولي - امير بريد كا انتقال بوا-شاه طا نے واسطین کر صلح کرا دی نظام شاہ نے سا رہے مانچ پر سکے شولا پورے مادل شاہیول ے حوالہ کئے اور ہرا یک اسینے مقام کر حلاکیا۔ سنه و میں ایرامیم عادل نشاہ نے عادشاہ کی بیٹی را بعدسے کا ح کیا۔ رہار خارشاہ میں میں ایرامیم تولا یور کے ساڑے یال پر گول کے کل جانے کی فیرت کے ارسے استراحت اور آرام کم برحرام کیا تھا۔ اسنے رامر لج وحمثہ فلی **تطب ثناہ سے** بطاکت الحر کے ساتھ آھا و اورغلى بربدا ورخواجه جمال وكني كوساته ليا اورساره بياينخ بركنول يرتنفرت مهوا مه شولا پور کا محاصره کیا ۱ ورولایت کی سرهد کوخراب کیا - تنی دفعه ابراہیم عادل شاه کی سیا ہ کوشکست دی۔جشید قلی قطب شا ہ بے بھی برلمان نظام شاہ کی تخریک سے الابت پیجا پور پرلشکرکشی کی ۱ در بیرگینه کاکنی میں ایک حصار بنا بیٹ مشکم بنا کے ولایت گلیر کہ تک وہ متقرت ہوا اور قلعہ آئیکیر کا محاھرہ کیا۔ اورا بیسے ہی بر ان نظام اُشاہ کی لاتے رام راہے ہے ا پینے بہانی دنیکٹ وری کو بیا گراں کے ساتھ قلعئہ ایچُور کی تسخیرے واسطے تعین کیاا بابراہیم ہ نے دکھاکہ انکی ملکت کی کشتی عار موجہ بلاس گرفتا رہو لی سب سمتوں طوفان مالے لَمِيرا تُو بحرص مِين غوط کھا يا - اسد فال لاري کويلگوال (بليگام) سے بلاياس نے بنا حقیقت میں برنان نفا م<sup>ش</sup>اہ ت<sup>ت</sup>من <sub>ک</sub>وا درسب ہیں کے طفیں سے اُس لک کے شعرض ہو<sup>ت</sup>ے ا ول مرکان نظام شا ٰ ک فتنه کا انتظام کرنا چاہئے پھرا وروں کے دفع کرنے کا علاج کرنا چاہئے ۔برہان نظام تنا ہ کا علاج یہ ہے کہ ساڑے یا جے بیرگنے جو ما بیر نیزاع ہیں اسکو دیدئے جائیں ۔ پھر نہایت فروتنی اور تواضع کے ساتھ آیک نام وہیجنا چاہئے اور پیرا ور را یوں پاس تھی تخالف ایلچیوں کے ہاتھ بہینے چاہئیں کراگا رك تعوري تواضع سے بهت وی مومالینگ اور دوستی كا دم بھرنے كليس مگ - خصوصاً رامراج کہ حبکا اینا لک ابتک علل سے فالی نمیں ۔ اور اطراف کی رائے اُس۔ اب براہیم عاول ثنا ہ نے اسد فال لاری کو بہت کشکر کے ساتھ مشتر قلی قطت ہ کہ خ

مږی اسدغال لاری کی تدبیروں برعل مبوااوروه سبِ بلِ کسُیں۔

ت كرنے كو بليميے ہيں و ومصالحه كرنگيا ۔جب اس كاخرخ

مدخال لارى اوره فيرحلي قطب شام كالألال

برنان نظام شاءا درابراتيم شاه کی لژانی

نے اول فلعہ کاکنی کو چیے قطب ہنے بنا یا تھا محام ہ کیا. ما ا ورزیخ وُین سے اُکھارٹر رہینیک یا اور کوئی نشان اسکا باتی ندرکہا ۔ پیڑہ تلعہ ن متوجه موا مشيد قلى نے حوالی فلد مملکنده میں اسد فاں لاری سے مفا بله کیا نِلْنُكُ كُوْسُكُست ہونی ا ورحمشید قلی اسدخال کی تلوارسے زخمی ہوا اسدخال لاری فتح پاکر بیجا پورس آیا۔ ما <u>۵ مین رام راج</u> کی تحریب سے برلیان نطام تنا وحن آبا دیکلرگه کی سخیر کا عازم مواا ور ى كا محاصره كيا -البراميم عا دل شاه لشكرجمع كركے اسكے مقا بلہكے لۈروانہ مواا وبسيو کے کنارہ پرمنیچا ۔ بسریان نظام شاہ کی سیاہ کنارہ پر الیبی محیط نھمی کہ اوس کو د وتین مہینے وركرنے ندفیا- ابراہیم ما دل نثاہ نے بتزنگ ہو کمبرسات کے آخری جرًاوفٹراُوریا۔ لیا اور زلتین میں سخت کڑا تی **ہو**ئی اور ابراہیم کو فتح ہوئی اور شمن کے گھوٹے اُنفی کھ ، فتح سے ابراہیم کا د ماغ عرش پر پنیجا اور نثراب کے نیشہیں بر یُّس کے ایلیموں کوگا آیا ں دیتا ۱ ورار باب وحل کو تھوڑ۔ يان نظام شاه ولايت على بريدس قلعدا وسه وقت ديا خول ہوا ۔ علی برمد لنے عاول شاہ کو قلعہ کلیا ن دیکر اُس سے کمک جاہی ۔ اسر اہم عاول شاہ کی مد د کو د درٌاگیا اِ ورجیه مینیے دود فعرشکست فاحش یا نیُ ا ور ا نا تُه س نےان ٹکستوں کاسبب یہ خیال کیا کہ ہی سے نزدیک محتقراف ر ں نے دوتین مینے یں جالیس برہمنوں اور سترمسلما نوں کو ہارڈالا۔ خلالورّا دیکے اوضاع سے متنفر و خالف ہوئی یعین سے بیر آرویا کہ اسکے ہمائی شنرا و ،عبداللہ کو تحت برتجایں بنريط أل سے كماراد قوة سفل مي أئے ال كى كان تك يبوغ كى توائد الله اور

زارساست کوگرم کیا ۱۰ یمبت آ دمیون تشل کیا به شنز ۱ ده عبد انتشکل سے **بمال ک** ا بنررگووه مي گيا ادر پرنگيزول سے بيلومانگي انهو<u>ل نے اسکی عزت داخرام س کشش ک</u>ي ا رائیم عاول شاه کسی طاہری تقصیر بغیر اسد فال لا ری سے بدگمان ہواا دیم**جا ک**ئیستان نفاق سے ہوئی ہیں۔ اس پاس پر دانہ اتسفات دمیوہ بسیخے کی جورسم تھی ا سکو برطرت کیا ۔اسد فا لا مى في موضيد اين لا تدس لك كرابراتهم مادل شاه كي خدمت بي بيجاب چەشىچەشدكە برىنال رىيدۇازىن مېردەام چېشنىدى چەدىيە، ارىن ال با المنالي كاسببكيا براوراس باتفاقي كى ومبركون بوك ورند برحب يددوام اللك مرقيع وكفن ورند بي موحب يددوسان آزردني بابءمن نے جوکیے میری تعمیات کو آھے کان کے سنجا یا ہے میں ہرا یک بات کورو دندا قران کروں محرتهمت سے بنجر ہوں۔ اور گرگ یوسٹ کی طرح کے گنا ہوں جو کھیے و میری نسبت کتے ہیں نہ وہ میری زبان میرگذرا نہ میرے دل میں آیا نہ بیرے عقیدہ میں ب- مفرت الداس بين كي في بنده لين حصن بن ريا و در حفور كي فدمت بي نهيم فر ا بوارا سابت کوکو ا ونظرآ دمیول نے میری حرافوری تبلایا اگر صفور مراحم و ما لمنت فر ماکر عافری کے لئے اشار ہ فرمایں توہی دشمنوں کی مخذ ولی وشرمند **ک**ی کے کئے حضور کی ف**زمت** میں ماخر ہول ابراہیم مادل شاہ نے بھر اس پر اتفات کیا ا در اس کے تعلقین کو **جی طرح** للكام بينا عابهتا تماكر شانراده عبدالشركاف وكثرام واجس كسبب الحديسيني الوابوا شنراده عبدامله کا قصه آل طرح بے کہ جب وہ جانی کے ملاوغضی ہے بھاگ یندرگوو ، مِيں گيا اور پر گميروں ئے اسکوا پنے سر پر نبعا يا تو بيجا يور کے بعض آ ديموں ڪاغو آ کا سنے ر ان نقام شاه بری و مشید قلی قطب شاه سے خصوصیت پیدا کی اور مد د کی اتماس کر و ۱ ابر اہیم عا دل شاہ ا در اسد فال لاری کی رخیش سے واقعت تھے یہ اسکے مغرول کرنے ا ورشهزا وه عبدالشرك نصب كرن يرشنق موسع . ا ورولايت بيجا يوريرمنوم ببوسيخ ا ور بزنگیز ون پاس آدی میمکرشهزاده میدانند کو بلا پاکریجا پوریخت پرشمایس بزگروز

ببدالله که مرمر فیرر کها اور برنان زنام شاه وحشید فلی مطبیبا و شاریدها ب لاری یا ہیجا کہ ابرا پیم ،اول شاہ کی نا ہنجاری مدسے گذری اور آب بھی اس سے وکیب زیں ہم جائے ہیں کہ انکی مگر عیدا نشر کو تخت ہر ٹیا ہیں اور آن کا مالیق نبائیں آپ ہا ہے یاس آئیں ، اسدغال لاری اس درہ اسٹنے مناہت شفاہوا اُزیر نان نظام شا ، اس کی مد د ت ما يوس عِوا كُرْتُعورُ ، والول من يرفيراً لي كه اسدمال بيار محرقو ير بان نظام ثناه ني ایک برعمن کوخنی بهت سار و بریه و مکر بالگام مخنی بینجا که وه الی قلعه ـ سے ایسی ما زش کر کے کہ ایسکے مرنے پر آفلو اسکومو الدکرویں -اسد فال لاری این مالت باری می الل قلعد کے اراد وسی واقف ہوا تواس نے ان برہمن ا درمیترا در اسکے بیٹیوں کو تنبوں نے روپیولیکر تلوثہ نی کا آقبا كيا تها ماروا لا رائي سبين بيشرت بوكي كرملطان لاري ابرا بهم ما دل شاه كاطرف مدار ہے آڈسیٹے سٹیزاوہ میرا بٹارکی ڈرمت کا عزم فٹٹے گیا۔ بندر گو و'ہ کے پاس جو شاہزادہ کی جمعیت برونی عی وه اس خبرے ورہم و برہم مہوکئی ا در اکٹر آدمی اس سے مدا ہو گئے حب اسد عال نے اپنے مرتل کو مرض المورث ما ما "توا براہیم عا دل شاہ کو بلایا وہ آس سے لے چلا۔ روہی میں تھا کہ اسد فال کے مرنے کی خیراس پائس آگئی۔ شیاہ اُس اللہ اُس کا میں گیا ا سکے بیں ماندوں پیرنوازش کی اور اسکے *مب ہتر وگہ پرتب*ھرٹ <sub>ک</sub>واسیر گمیپندوں ہے: شاہرانہ کی حمییت کو پریٹان موتے وکیعا توہ اسکہ بھرگوہ میں لے گئے اور یا دشا ہو ل ئے بھی نی کیے مقام میں کو چ کیا۔

اسدفال

مدخان لاری کے اوصاف

ميں يالى اوراسكاروان ندمواسابراہيم عاول شاه في اين مبتى متناب بى بى كا بحاح على

حراع تھا۔ ہاتھی دہندا ہنی سے میساکہ پاسٹے مطیع نئیں ہوا اس کے اس خراع

برمدسے کے اسکوایٹا دوست بنالیا۔ بر کان نظام<sup>ن</sup> ہ اور رام راج کے درمیان دوستی ہوگئی۔اس سب<del>ے</del>ابر ایم عاول ثرا نے رامراج کے ابلچوں کے ساتھ جواوس ماس تھے ایباسلوک کیا کہ وہ پریشان ہوگر ہجا مگر کو بھاک کئے اور انھوں نے رام راج سے کماکہ بریان نظام شاہ سے جاآبیہ کی دوستی ہوتی س وجدے ابراہیم عاول شاہ نے ہم قتل کیا ہوتا ہم بڑی *کو مشعشے ہی*اں بکر <u>س</u>ے ہیا رام راج ان اوضاعت آشفته موا . برلمان نظام شاه کو پینام بیجا که علی بریدنے آینے باپ کے خلاف انکی دوئی سے زیا وہ ا ہر اہیم ما ول شا ،کی دوستی کولیٹ ند کہا ہے۔ مناسب یے کہ آگی تا دیب کی جائے اور قلعہ کلیان پر تھرت کیا جائے۔ بر بن نظامشا ہے ا قلعه کلیان کوجا کرمحاصرہ کرلیا۔ مگر بیان قحط کے غلید کے سبب محاصرہ کوچیوڑ کر احر مگر علاگر اس کا مال وا قعات نظام شامیدین همی بیان موگار موه الميرًا مراج رائے بوركى طرف متوج بوا اور برلى ن نفا م ت وجى اس سے جاكم لل مه و د نویا دشا مول نے رائچور کوا مان دیکر ہے لیا۔ مکل کے قلمہ والوں نے پی خبر شر قلعہ کی نیاں رامراج ماس بحدیں اُئ*ی نے بلتی این متد آ*دمیوں کے سپردکر کے اپنے جمو کے بھانی کونشکرگراں کے ساتھ برنان نظام شاہ کے ہمراہ کیا کہ قلعہ شولا پورکی سخیہ۔ رکریں ا مرائ اینے دار الملک کوگیا - بران نفا مشاہ نے قلعہ شو لا پور کو ضرب توب \_ ڈر پیوٹر کرنے لیا اور پیرا سکوتعمیر کرکے ایک متند کوسونپ دیا۔ اور نو د احکہ نگر میں آیا برلان نظام شاه بحری کی و فات کے بعد اس کا جاتشین سبین شاہ ہوا ا ور اس میں اور

براہیم عا دل شا دیں دوئتی ہوگئ اورسسه عدیر ملا قات ربونی اور مسدویمان ہو۔

درا پنے گھردل کو گئے گر میحبت ملد خصو مت سے بدل گئی حسین نظام ٹ ہ

كي خوت ك ورب بهال وكني بيجا يورس آيا ال كى سل دمنبا ن سے قلو

مكيريم

فلام شاه اور ما دل شاه مسكما مات

شولابور کے متحلام کے فکری ابراہیم ہوا۔ اوس نے رام راج سے موافقت پیدا کی بیعیث بان نظام شاہ بحری سے متوہم ہو کر بربان عادث ہ برار یاس چلاگیا تھا۔اس کو می و نفریب و عدے کرکے ایراہیم ما دل ثا ہ نے اپنے پاس مرفال لاری کی عگیراس کو تفویفن کی اور نقد و جا ، و منصب و جا گیر سے اسی ہڑ مڑیں خوا جہ جمال دکنی نے شاہرا دہ علی بن بر لمن نظام شاہ ، سرسیتان رکھا وہ اس کی بنا ہیں آیا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اول اسکوا **ڈرکھر سطے تخت** ئے اور محرشولا یور کی تسخیر کے لئے جائے۔ سیا ہ بیجا یور کو چ کرے شاہرادہ علی کو بار ہزا ارنظام شاہی کے ساتھ سرمد کی طرف روا نہ کیا بیسوار صبن نظام تیاہ کے غضب سے لربیجا پورس آئے تھے اور احر نگرکے اکا ہر اورا**نبران کو نامے بیجار نثا ہز**ا دہ **علی کی ثن**ا دل *کرنے پر* ترخیب دی گرنظام شاہی آ دمیوں میں سے کسی ایک ،نے اس طرف توم میں کی حنین نظام شاہ بریان عاد شاہ کا کمکی لشکرلیسکر سر مدکی طرف متوجب ہ ا براہیم عا دل شا ہ نے برخلات عا دت چھ ہزار مون سپیا ہیں تقسیم کئے۔ اور سیف عین الملک کے متطاریر خیگ کا عازم ہوا۔ شولا پور کے میب دان ہی اسی آل کی ہول کہ اُس زما ندیں اس میں ہوئی کسی نے ایر اس سے ما دل شاہ سے جا کر کہدیا لیاکہ تھے گرفتار کرکے اسکے موالہ کرے۔ ابراہم ما دل نما ہے کیے حیوت ہے کی تقیق نہیں بدأن جنگ سے جلاگیا -سیب عین الملک نے بھی لڑا کی سے ہاتھ کمپنیجا ا و كَةِ يَجِيمُ كِيارِجِبِ السِبِ فِسبِف عَينِ الملك كو دكيما كه وه يَسجِيم آيا تويه جا ن سے رائے آ آ ہے۔ جلد بھاک کر بیجا پوریں وافل مہوا۔ سیف الملک کومو قوت رديا اوركهد بإكه جمال چا موسيط عا وُ السِّيعُ سبيعت عين الملك ورأيرامهم عادل شاه لی لڑا کی مونے لگی۔ ابراہیم عادل شاہ کالشکراس سے تین و نعہ لڑا । ور نیپوں و فع شکست فاحش یا نی - تیسری و نویمیدان *جنگ می* و ه خودمیت رکگائے موجود تعا

ر مین میں الملک نے کہا کرمب فوج میں تیز ہواسے لڑنانتیں جائے تو ایک سید رتفنی ابنونے کہا کہ چیز جنگ نمیں کر گا اس نے اڑنے کے لئے گھوڑ ا اُٹھا با ا ور دشمن کوشکست وی ا در ابراہیم عاول شاہ کوسوار اس کے کچھ نہین بڑی کدرام راج کوساست لا کھ مون بیم اس نے این چوٹے بعانی ونکٹا دری کو دسٹنوں کو درفع کرنے کے لئے بیجا سیف عین الملک نے اس پرسٹ خون مارنے کا ارادہ کیا۔ و بیکٹا دری کوجب بیار ا دہ معلوم ہوا توہی نے سب چیو تے بڑوں کو کلی دیا کہ ایک پارچیج سبجس کا طول ساڑے ہم دک گز ہولیکر ا منكىم بريانة تيل من عبكورلكا و اورات كون دقت غو غابريا بوسب تبول كوارتن 🚉 اکردی ۔ سیف عین الملک کو اسکی خبر نم ہوئی اس نے صلاحت خال کو آور و و شرار سرار دول) ليكرشب خون مارا تزبيجا نكريوں ۔ نيران لمبتوں كوروش كر۔ كے رات كا دن بنا ديا اور مزاراً ذميا ماراا درسیت عین الملک اورصلاب فال کو بھاگایا ۔ سبیہ: بمین الملاً لیشکر نظام شاہیر کر بات جلاگیا انهين دنول بن إبراميم عادل شاه امراض متفاد - ناسور - بواسسير - وزيق الامد تي مطيقه ودوران سرس گرفتار بهوا جس طبيت علاج سے کچھ اثر مرتب نہ ہوتا اوس کو ار دالیا ۔ اس سبب سے بیانتک نوبت بھی کرا وسکی ولایت کے سامے مکیم جلاد وان سونے ا ور د وا فروشول نے اپنی بیشر کو ترک کرے د کانیں ہندگر دیں وہ دوسال تک بیار ر با مقت فی میں مرکبیا۔ اس کی شاہی ۴۴ مال حید ما ہتھی اس کی اولا دیں و و پیشے علی اور

طهاسب تنصے ملی ولیومد قعا اور طهاسب کا بیٹا امر امیم عا دل شاہ تان ہوا۔ ایک بيني متاب بي على بريد كي زوجه اورو دسري بيني بدئيه سلطان مرتضي نظام شاه

ا يو المطفر على عا ول شاه بن ابراتهم عاول شاه

ا براهيم عاول شاه مائيد برا غرمب بي وركز شبعد سي سني بتوافقا - على عا دل شاه مام کا مزہب ترک کرکے شنی سے شیعہ ہوا وہ باپ کے مرت کے بعد وانتقین ہوا۔ وہ بجا بور سے باہر جمال پا دشاہ ہوا تھا وہ ل قصیہ شاہ لور آباد کیا۔ اوس سے داوا مرداد المر ログへつという

یقه کے موافق خطبه ائمه اثنی عشری کاپڑھوا یا اورا دان میں نفط علی ولی انسر کاپڑ ہایا نے اور ولا تیوں سے علما روفضلا واورا رباب کمال کو بلایا اسکوبا پ سے ورزمین خ ڈیٹرہ کروٹر ہون کا ماتھ آیا تھا وہ تھوڑسے دنوں میں خلق کودیدیا۔ اول سال جلوس میں اس نے قلعہ شوالا پورا ورکلیان کونشا مرشام میوں کے او تنسسے بکالنا یا نا اس لئے اس نے رام راج سے اتحا د کو ایسا ہڑ با یا کہ جب رام راج کا بیٹا مرکبا تو آسکی بيت كريخ و دُكبا برط الهرس بيجا يوري والس آيا ورحسين تفام من وباس إلى ر پیغام دیا که و ونو تلعے شولا بورا ورکلیان کے عنایت کیجئے اور دوستی و تحسا دکو فائم یسٹھئے رنمیں نزمیرے **نشکر کے کوج سے ر** عا یا خراب ہوگی ا ورنتنہ غطیم ہریا ہو**گا**۔ مین نظام شاہ نے اس بیغام پر در شت سخن کے علی عادل شاہ نے اپنے علم کارنگ زرو بنا یا نشا اب نظام شاہیول کی طرح اس کا رنگ سٹر بنا یا ا درسٹ فیمس را مرر کی کو کمک کیسٹے بلایا۔ احد کُرُکی طرف اس نے کوج کیا جسین نظام نے قلعہ کلیا نی دیر علی عا دل شاہ سے على كرلى به رام راح ، ورعلى عادل شاه لين اپنے وارا الملک كوچلے كئے جيين نظام شاعبة قطیبالملک سے انحا دیداُکیا تو علی عادل شاہ نے پھررا م راج سے استعانت کی او إرسوارا ورود لا كميياوب كربيجا يوركو جلا يقطب الملك كاتا عب ومقا ، وه مانب غالب كاطالب تفاوه را م راخ ا ورعلى عا دل شاه سے جا ملا- ب<sub>ا</sub> ديكھيے *كم* يين نطام شاه احمُهُ مُركهُ دومُرَر عباكًا -على عادل شاه نے اس كاتعاقب كيا تووہ مبنير بي حِلاً أِن يَنْوَلِ بِا دِشَا بِول نِي احْمِدُكُمُ كَامِئ صره كِيا اور جيار ون طرف ملك فارت كرك خ کے لئے آ دھی بہتے ۔ بیجا نگر کے مندلوں نے ملک کوخوب بوٹا۔ عارات کو اکھیڑا اورحلایا اجدمي گھورشے يا ندسيے اور انكى حيتول كوجلايا بمصاحف كوجلايا -ب شهر باردار احر نگر بهمكشة متدطعه أعاريك نما ندا ندرال مرزجیزے کانے

عا صره نهایت منی سے ہوا۔ محا صرب اے خوب اس کا مفا بلد کیا۔ وہ اس امید میں تھے کہ ات دشمنوں کویرے ہٹا دیگی - ان کی امید پوری ہو لی کرجب مینمہ برسنے لگا تواذ و قہ اور غلّه س کمی بدولی تطب شاه محصورین کی مده غلّه سے کرتا تھا ملی عادل شاه نے محاصرہ کوچیوڑا اور پاپنج چید منزل میلا تھا کہ کشور خاں نے پیچا نگرکے مہند ہوں کا ہتیلا دیکھ کرعلی عا دل شاہ سے کہا کہ شولا یور کا محاصرہ اس وقت مناسب نمیں ہے اس لئے . اگروه مفتوح بوگا توقین ہے کہ رام راج ہمکنسی دیکا بلکہ وہ مالک میں طبع کر کے نه عظیماً تفالبُکا بننر ہوگا کہ نسخ غرمیت کرکے نلدر وک میں قلعہ نبایث شکم بنائیں اور اس استنظار سے بتدریخ قلعه شو لا پور کو فتح کریں ۔علی عا ول مثنا ہنے اس کتج بیز کو مان لیا ورللعه کی دیواری کج و سنگ سے برسات میں بنائیں ا در اس کا نام ثباہ درک رکھا۔ بیا ل سے تینوں بادشا ہ اپنے اپنے لک کورخصت ہوئے ۔ د نعبها ول بین عاول نتیاه نے جو حسین نظام نتیا ہ بحری سے بہ ننگ کن کر را مراج سے مد د طلب کی تھی تو یہ عمد تھا کہ عدا وت دینی کے سیب سے اٹالی اسلام کومضرت جانی ته بینچالیس اور دستبردا ورد<del>ستگ</del>یرنه کرس ا ورمسا جد کوخراب نه کریں میموسک نگ ناموں کے متعرض مذہبول کین اس کے فلاٹ ان سے خلوری آیا کہ احرُر گریں ہندو با نوں کی تخریب و تعذیب میں اوران کی حرمت کی ہتائے میں کو بی وقیقیہ نىس چورا جب كا اوپر بان ہوا الفول نے مسجد وں میں اُتر كربت پرستى كى ۔ باہتے بچائے گانے کا کے ملی مادل کو یہ باتیں ناگوار ہوئیں گران کے منع کی قدرت نہ تھی وہ تفافل کرتا تھا سوائے اس کے رام راج مسلما ن یا دہشا ہوں لوجز وضعیف جانتا تما ان کے ایلی<sub>و</sub>ں کو آنے نہ دیتا تھا اگرعنا بی*ت کرکے ا*نکو ملا ماتو میشنے ہنیں دیتا تھا ۔ان کوخودسوار موکر سدل یا برکاب کیے دور کے جا تا تھا ۔ ا ور بہت انتطار کے بعدان کوسوار میونے کا عکم دیتا ووسری ذفت حب لشکر کا کوچ تلدر دگ کی طرف ہواہے تو رام را ج کے سیا ہی مسلما نوں سے استنزاا ورتمسخ کرتے تھے

ا ورحقارت کی نفرسے ویکھتے تھے ۔ جب وہ تم بعدرہ براتا یا تو اوس نے اپنی سب پا ہاشہ دنکیا دری کے ماتحت عادل شاہیہ اور قطب شاہیہ مالک کی سخیہ کے لیے ہیجی اس وہ سے کہ دونونظام شاہ کو اپنا وٹمن جانتے تھے اور اوس کی مقا ومت کی طاقت نہیں رکھتے تھے ناعار ہرایک نے اپنے ملک کا کھے حصہ اس کو دیا اور نہابت فروتنی کے ساتھ صلح کی علی عادل شا ہنے تو ولایت انیکیرا ور باگری کوٹ دے کرصلے کی اورا براہیم قطب شا ہے قلعہ کویل کنڈہ اور پانکل اور گنوا۔ ونیکٹا دری کو دے کر سر سرے بلاکو مُالا- كا مراج كا استيلا شِربتِمَا كيا اوروه عادل شامِيه وك كو ديا مّا ريل على عادل شا**.** أتقام ك وربيه بوا خردمندان صاحد رائ اوروزرا سي عقده كشامش محركشور فال وشاہ ابوتراب شیرازی نے معرون کیا کہ آپ نے جو پیجا نگرے ہند و س کے زیر کرنے کا اراد ہ کیا ہے و م<sup>عی</sup>ن صواب ہے لیکن یہ بات میتک نئیں پنے گی کہ ال ہملام کے شام دكن يابم اتفاق فيكرينك -رامراج باس اشكروهم ببت باوراس كي مملكيت كا محصول ساتھ بندرگا موں سے اورست سے قلاع و ملاؤ سے قربیب یا رہ کروڑ مون کے آیا سے اوراس کی صولت وسطوت لوگوں کے دلول میں بیٹی ہو ٹی ہے ایسے تحض سے نہا مقابلہ کرنے سے کیے فائدہ نہیں ہے۔ان یا دشا ہوں کے درمیان آلیس میں المی ورہ ا ورسب کے نز دیک یہ امر کم ہوا کہ سلاطین ہسلام متحد ہو کر طریق موا فقت ا ور اتحا وکومسلوک رکھیں ۔ ناکہ توی دشمن کے ہاتھ سے بین اور سلطنت محفوظ رہے ا ورکر نا ٹک کے سارے را جہ جو بیجا نگر کے رائے کے مطبع ہیں انکا دست ہتیلاد ممالک اسلام کے دان سے کویا ہ ہوا وربہت قوی ا ورو لیر رام راج کے شرر سے رعیت کوج خدا کی امانت ہے محفوظ رکہیں۔ وہ یاریار اس ملک میں اُن کر نہابت خیرہ ہوگیا ہے ع ندبی بی کا بحاح کیا اور فلعه شولا پور جمیزی دیا - غرض شا بان دکن بی بایم اتخا دیرقسسه و جهد ہوگیا ۔اب علی عادل شاہ نے رام راج پاس ایلی سجبکر

یر گنہ آٹیگری وناگر کوٹ اور قلعہ راہےچور و مدکل کوطلب کیا۔ رام راج نے اپنی کو درستی بیجا نگرسے بکا لدیا تو علی ما ول شاہ نے حسین نظام شاہ بجری ادرا براہم قطبتیا ہ و علی برید کوہمراہ کے کرجہا وکا ارادہ کیا <del>تاہے گ</del>ے میں وعدہ کے موانق چاروں پا دست ہول نے حوالی بحا پورس ملاقات کی ا در ۲۰ ماه جادی الاول کویهای سے زشنے کے ارادہ سے کوچ کیا اورکئی دوزمین تالی کوسطیس پینچے ۔اس لڑا ٹی کا نام سیلیا ٹوں کی تایخ میں مّا ل كوت كى ارا ئى ب اس كاسببير ب كراكثريا وشابول كاصدر مقاميا ل عقا ورنداراً في كرشنا كے جنوبي كاره يربيان سے بيس كوس يرواقع بولى ب رائے چانگرکوان سلالین کے اتفاق کی اوران کے نشکرے آئے کی خربو لی آز صلاا سکوتز لزل نه بدوا ورکوئی بات فروتنی کی زبان پر بنالایا با بلکدان کے ساتھ جنگ کوئیت آسان كام سجما - اول الين حيو ك بعالى تمرائ كوميس بنرار سوار اءريا على سول اور ایک لاکھیا دوں کے ساتھ بیجا کہ آب کرشنا پر بیوع کا گھا ٹول کو ہزد کرے اور پیر متجلے مانی ویکادری کوست اشکرے ساقدروائرکیا او تھوں سے اہل مسلام کے گزرسے كمك كما تول كوروكا - رام راح في اطرات من را يول كواب سات لياء اور سياه بيكرال كے ساتدروائم والم برمعبر مير وبواركيجي آتشيا ذي رُكار كھي تئي - الل اسلام في بيتجويزك كرايية مقام سيتين منزل برس من الومندول سف واناكم وه كسى اور معرس عبور كرسينك توه والبيث مقام سي مشاكران مح سائ أك يمسلما لول نے پیرکر اس مهرسے جمال سے گئے تھے عبور کیا اور بیمال سے پارٹے کرد ہ بررامراج كالشكر تما ويال لشكر السلام آياشا بان اسلام في و مرست رونه باره علم باره المس کے کھوٹ کئے اور عنین یا صفاآر امستہ کی کمین میں ای عادل شاہ اور میں این علی برمد وابراهیم تطب شاه ا در قلب بن حسین نطاع شاه *کری بیشه زین*ت دي اوراً نشهازي كي ارا يول كارتميره ماند با اورناعسده ووستورك موافق عنكى مُيلان مست كو جابجا كمراكب رامراج سف يوصف ودا في كي مين مي مراح كو

اہم قطب شاہ کی برابر کھڑا کیا ۔ اور میسرویں وٹیکٹا دری کوعلی عادل شاہ کے مواجہ مقرر کیا ا ورقلب میں خود حین نظام شاہ بحری کے رویر و کھڑا ہوا اور د دہرار ہاتھی او • ہزارارا اُبہ نوسیخانہ کو جا بجا ترتیب و قا عدہ سے لگا یا ۔جب و و پیر ہو ل سنگاس میں ام داج بیشاجب اس کولوگوں نے گھورٹ پر سوار ہونے کے لئے کما تو اُس نے کماکہ باریج اطفال میں سواری اسپ کی احتیاج نہیں ہے یہ جا عت اب بھاکتی ہے ۔غرمن پیر سلام ا درمنو دکے لشکر تینے و نیر و نیز ہ سے ایک و وسے کو ہلاک کرنے لگے ۔(الی بے لما نوں کو فق ہوئی ا وررا مراج کوایک قیل یان پڑکر ئے۔گرآخ کارس لا یا اور نفام شا و نے اس کا سرارا یا - رام راج کا نشکر بھاٹھا مسل نوں کے نشکر ہے اس کا نفاقب کمیا ۔المن قدر مہنداوں کو مارا کر کئی کوش کے نمین ان کے خون سے سرخ ہوگئی اور یجا نگرسے دس کروہ تک اس کا پیچیا نے چوڑا اس تبدرزر وجوا ہر با تھ آیا کہ بجر و کان کی طرح ال سے لشکرا سلام ستغنی و بے نیاز ہوگیا -ہرتفس کو ننیمت بیں جو کھیہ ہاتھ۔ لگا تماوہ ائس کو دیدیا۔ گرافتی اس سے لیا گیا۔ منشوں نے قتیا ہے لکوکرا طرا ونیں قا مدج بکے ا تھر ہیجدیے موالی بیما نگر نک کشکر اسلام نے جاکر بڑی بڑی عارات کومسار کیا اور تبخانوں اور کا شا**نوں ک**وٹو *باکر زمین کا بیو*ند بنایا ۔ بلت سے بلا د اور قریوں کو ویران کیا بعد ازاں ونیکٹا دری برا در رام راح جومعرکہ سے جان سلامت کے گیا تھا اورایک کو ذمیں جہیے ہوا تھا ائس نے آدمی ہیمکراپنی زاری اور ما جزی کوظب ہر کرکے تما م قلاع و بعت ع عا ول شامیر وقطب شاہیہ د ایس سکے اور لفام شا ہ بحری کوسب طرح 'نوش کیا یاد شاہوں نے ای مسدد ولت کومراحیت کی۔

بٹرز فریڈرک جوشہر وجیا نگریں اس لڑا نیٰ کے د وبرس بعد آیا وہ یہ بیان کر تا ہے را مررائح كو وشكست بولى تو إس كاسبب به نفاكه و دسلمان سيه سالاروك عين بنكام بنگ بن اس سے دفاکرے اُسٹے اس سے لڑنے ملکے ران مرداروں کا نا م نہ بتا نا اس بیان کویا کیه صداقت سے گرا آب بسر کوچھ مینند نگ مسلمان لوٹیتے رہے اور سب بے فرانے ڈ ہونڈ ہتے رہے۔ مکان کوٹ تھے گرفال تھے دار اسلطنت وجيا نگرسے ين كنده ميں نتقل ہو گيا تھا ۔ شهري باست ندوں كا پتا نہ تھا و ه كسيں إور پيلے کئے تھے ۔ شہرکے گر د ملک میں چو روں کا ایسا غلبہ ہوگیا تھاکیہ بیٹر فریڈرک کو بجبوری چرمینے وجیانگریں مت مقررہ سے اور زیادہ رہنا بڑا۔ جبب وہ گودہ کو ملا تو اسكومرروزچ رول كو كيومبينط دين يرتي تھي۔

رام راج کی و فات کے سوبرس بعد وجیا گگر کی تا رخ کور بمنوں نے باکنل معکوس کر دیا انبوں کے ایسی کیا نیاں گھڑ دیں جن بیٹ سلما نوں کی فتح کا کمیں ذکرنسیں آیا۔ بلکہ یہان موتا ہے کہ وجیب گرکے را جہ کے وہ ملازم تھے ا در اس کے حکم سے وہ اپنی ایستو میں مکومت کرتے تھے ان بی ایک اتھیوں کا دوسہ الکھوڑ و سکا تیب آبیوں \_ رکا سر دارتھا ۔ گر آگے ہیں کی مجھنصیں نہیں ۔ یہ بھی عجب یے ریطا کو یے نکی کما ن ہے

مبين نظام شاه بحرى فوت بوا اوس كا وليعد شرا بيثا مرتضى نظام بحرى جالت بين مو ا علی عا دل شاه کوفرصت ملی که و ه جنوب میں اپنی سلطنت کو وسعت دیے و ، ایک س ليكر قلعدا ناكنتدى كى طرف علا ما كدا فاكندشي مي تمراح يسررا مراج كوين كنية وين مسن ٹ میں کرے۔ اور ونیکٹا دری کومغرول کرے جو توی ہو کر رام راج کا جانش بیل مر کے بیٹے کو محروم کرکے ہوگیا تھا یوں اینامطلب ماس کرے کہ ا ناکٹ ی کہتاال رے اور وجیک گریز فود متفرت ہو ویٹ کٹا دری کو جیب اس امر براط لاع ہوئی توا دس نے مرتفنی نظام شاہ اور اس کی والدہ خو نترہ ہما یوں کو ککس کر تھیں الکت حین نظام شاہ بحری سے مجھے عابت کی بھی گراب ملی مادل شاہ ہی طع کرتا ہی اور چا ہتا ہے کہ خوات ہی اور چا ہتا ہے کہ فود سے ۔اب بن امید وار موں کہ آپ حابت کرکے وسٹگری فرائیں اور اس بلاسے چٹا کیں ۔فونزہ ہما یوں سے باست صواب ملا خابت اشر تعنی نظام شاہ کولی کر بیجا بور کی طرف لشکر کشی کی اور جا کر محاصرہ کر لیا ۔نا چار ملی ماول سٹ اسٹ کرموجود تعا انا کنڈی سے بازگشت کی اور بیجا بورین چلا آیا جس کے سامنے وشمن کا کشکر موجود تعا چندروز تک اس شہرسے با ہر لڑا ایاں ہوئیں ۔آخر کو خونزہ ہما یوں نے بیصلحت دیکی کہ وہ بیٹے کو لے کرا خد نگر علی گئی۔

د وسرے سال سنے کمنونزہ ہما یوں کی الماس سے علی عا دل شا ہ نے نظام شا فیقے میں ہوکر ولایت برار پرلشکرکشٹی کی ا در اس ملک کو لوٹ مارکرکے بیجا پورمیں آیا اور اس شک رس ایک حصاری گج اور سنگ سے بنانے کی تیاری کی ۔ محمد کشور خان کے امتما م سے وہ تین سال یں نام ہوا۔ اس سیب سے کہ خونزہ ہا یوں کی عکومت سے ا وراس کے پُما 'یوں کی لیے اعتدالیوں سے نظام شا ہ کی سلطنت کی رونق شکستہ ہو بی تو علی عا دل شاہ کوبعفن الك نظام شامبيه كي مبوس موني مرم كشور فال كواسيد فال لارى كامنصب وعلم ديا اس علم میرشیر شرزه کی صورت منقش تھی ادر <u>ہو ۔ ق</u>یمیں ہیں کومبیس ہزار سوار وں کے ساتھ ر مدنظام شاہید کی طرف امور کیا اس نے سر مدیر بعن پر گنا ت قصبہ کیج کے بھنے سے کیا مرائے نظام شاہی اسکی مدا فعت کے لئے آئے ان کو اس نے قضیہ مذکور میں شکست جی اور یهاں برگنات کے ضبط کے لئے ایک قلعد نمایت صبوط بنایا اور اُس کا نام دارور (دیارور) رکھا اوراس کو توپ و خرب زن وہان و تفنگ سے بھر دیا اور اس ملکت سے دوسال کا محصولُ الكَّمايا اور قلاع ويقاع كي تسخير من كوشتش كررنا تفاكه ناكلاه مرَّفتي نظام شاه وشف فيه میں اپنی ماکے استیلاسے خاطر جمع کرکے درفع مضرت بیرمتوجہ ہموا ۔محمدُ کمشور خاں نے فلور کو الات آتشا زی سے درست کیا مین الملک اور اکٹس فال و نور خال کو علی عا دل شاہ نے اوس کی مدد کے لئے بیجا تھا وہ اُن سے متنق ہوکر ا سباب رزم کے تہیمیں صردِت ہوا

یکن یہ جاعت کمال نامر دی سے یا نفاق کے سبب جوا تکو محد کشور فاں سے تھا بغیراڑے متنفر ڈ ہوگئی اور موکشور خاں سے کہا کہ ہم کو مرتفیٰ نظام شا ہجری سے جنگ کرنے کی ناب نہیں ۔ ہم احَدِ بُكُرِس جاكر مائے تخت نظام شاہيرين هن دالنے بين ناكه مرتفعے نظام مضطرب ہوكر قلعه داری سے ماتھ کینیے اور ہارے پیچے دوڑے ۔ مرتضیٰ نظام نے قسم کھا نی تھی کہوہ ر کاب سے یا نوں نہیں ایارے گا۔ جبتک قلعہ نہیں فق کرنے گا۔ اس نے قلعہ پر تیرو نکا یغیر برسایا۔ایک نیرمخدکشورغاں کے لگا اوراسی وقت ہلاک ہوا اور قلعہ مرتضلے کو نا تقب گگ گیا اور علی عاول ثناہ سے اس نے اپنے تا م پر گئے چین لئے ۔ خواجب مبرک دبیر ا صفها نی کو که حِس کو آخر میں خطاب جنگیز خانی ملا و همین الملک اور نور ماں کی مبانب احدُنگر کو آیا ۔ اس نواح میں سخت جُنگ ہوئی جس میں نوا جدمیرک فتحیا ب ہوا ا ورعین الملک قتل ا در نورخاں دستگیر ہوا او*رٹ ک*رابتر ہو کربیجا پورمی آیا ۔ اس سال میں عا دل شاہ کے لشکر وصدر عظیم بنجا اور اسکی تام سی و کوسشسش نابو د موگی ۔ انہیں مہینول میں علی عا دل شاہ نے قلعہ گووہ کی انتخلاص کے لئے اور پر گیزوں کے بربا دکرنے کے لئے کوچ کیا بہت سے آ دمی مارے گئے ا دربے نیل و مرام یا زگشت کی ش**ا ہ** ا بو الحن کی رہنمونی سے قلعہ اوونی کی شخیب، کا عازم ہوا اور انکس خاں کو آٹھ ہزارسوار ورمیادے وتوپ خانہ دیکر اس طرت روانہ کیا ۔ اس قلعہ کا و الی رام راج کی طرت سے شا گرو ہ خو دخم رصاحب سکر ہوگیا تھا وہ مدا نعت کے دریعے ہوا۔ کئی د نغه انکس فال سے لڑا ۔ لڑا ئیوں میں مغلوب ہوا۔ غلہ وآ و وقب قلعہیں بے گیا ا ورحصہ اری ہوا۔ جب محاصره كوطول ہوا توامان مانگ كر قلعه حوالم كيا - پيقلعب رايك تعلعه كوه پر وات تھا۔ ت رفیع و وسیع تھا ۔ خوش گواریانی کے چشم اس میں تھے ۔ سیورائے کے باپ دادا ہے جوتخت وجیانگریر را مبرقب مرکمتا تھا وہ شا بان ہسلام سے خوف سے اوسس کا استحکام را ما ما چانچ اس کے گیارہ حصارتے ۔ علی عادل شاہ اس تسلمہ کو فق کرکے وور قلاع و ابقاع کی تسخیر میں لگا اور خوا جہ میرک جیگیے نا س سے سرحمد میرادس سے

لا قات کرکے یہ قرار دیا کہ مرتفیٰ نظام شاہ مجسسری تو ولایت برار پر متصرف ہوا ورعل انسا مالک بیجا نگر ملک برار کی مقدار کے موافق اپنے تعرف بیں لائے ۔ تاکہ ایک دوسرے کی ولایت یا عنبار وسعت کے مزیت نہ پالے ر الشق میں قلعم طور کل پرش کشی کی بورام راج کے حمول میں اس کے ہاتھ سے نکل ئیا تھا اوررام راخ کے مرنے کے بعد د جیا نگرکے ایک سپاہی ونکٹی یسو رائے نے اس کو اپنے لئے فحرکیا تھا سات مینے تک محامرہ رہا ہی کے بعد ونکٹی بیور ائے نے قلعہ کو اور ا پیتیس حوالد کیا علی سنے اس کوبہت بری طرح سے مارا پھرٹ ، قلعہ دیا روار کی تسخیر کا زم ہوا۔ یہ کرنا ٹک کے مشہور قلعوں میں سے ہے اس وقت رام راج کے ایک ایم کے پاس تھا ہرسال کیے ہاتھی لیتم راج کو دیتا تھا ا وراب اس نے بہت توث شوکت مال کی تھی مصطفے خال اردرستانی امیر جلہ وکیل اسلطنت نفا اس کی سعی سے چیہ مینے میں یہ قلعہ نتح ہوگیا ، وریاد شا ہنے سات مینے بیا*ں تیب م کرکے اسکے ح*واتمی و حوالي كو باغيوں كے خس و خاشاك سے پاك كيا اب مصطفىٰ خاں كى تجويزے يا دشاہ ہے: بنكابورك تنخير كے لئے مبنش كى بهال رام راج كا تنبول دار بلبدرائے ماكم تما جس يے . نلعه نبکا پوریزغلبه پاکر نلعه جره ا ورحیندر کولی کر و رکے رایوں کو ۱ ور ۱ و رفسلعوں کو اینا محکوم بنا با تھا تو وہ یا د شا و کے آنے کی خبرے نکر فلعہ میں متحصن ہوا ا ور اپنے بیٹے کوایک ہزار سوار اور دس ہزاریا ڈوکر جنگل اور کوہستان کی طرف بیجا تا کہ فرصت کے وقت اشکر کے ہوئے ہے ہے تاخت کرکے ان کے پاس نملہ وا ذو قد مذہبیجنے دے اورونیکٹا در إ در رام راخ كوع لينه ملكوان كوبيماجس كامضمون يه عقا كدمي نے جوابینے ولی تغم مخالفت کی اس سے نا دم دیشیان بہوں ا ور اسپنے گنا ہ کامقر وُحت۔ دن ہوں اس وقت كه يا وشاه اسلام بنكا يور كي تسخير كا عازم هواب اگراب ميرے جرائم كومعا ت فرمائیں اور خودمیری امداد کو اس طرت آئیں یا بعض امرائے کبار کومیری کمک کے لئے بجیں تولیقین ہے سیاہ اسلام کی دستبردسے میں امین رہوں اور میں عمد کرنا ہو ب

سکے بعدمی میشد مطیع رہو نگا اور نسبی تا فرمانی نہیں کرونگا اور ہر سال فلا ب حقدار کا ما ل خزا نہیں د<sub>ا</sub>فل کر ٹارہو بگا دنیکٹا دری نے جواب دیا کہ تو رام راج *کے مقر*لوں میں سے تھا تیرے مرکش وتمرد کی شامت سے اورامرا , کی مخالف اور سرکش ہوکر ممالک پرمتصر ب ئے شانان اسلام نے بلدہ ین کندہ ( ملکندری ) اور چندر گری مجھے و لے ہیں جن کے حفظ وضبط سے عاجز ہوں۔ اگر تو جانے کہ سوئے چاندی وجواہر ومروارید دیتے سے صلح ہوجائیگی تواس میں نخل نہ کرنا ا وراگرصلح کسی صورت سے مذہوتو تخصے چاہئے کہ جس تذہر سے بن سکے حوالی دحوالتی کے رایوں کو اپنے سے ایسا راہنی وخوشنو وکرے کہ وہ تیرے بیٹے کے ساتھ اتفا ق کرکے وقت ہے وقت مسلما نوں کے لشکر گا ہ کے گر د ''ماخت و فارت کرکے ان کومین نہ لینے دین اور راتوں کواپنے بیا دوں کوچوروں کے طربیان کے لشکر گا ہیں بہجس کہ جوان کو انسان جیوان ہاتھ گئے اس کو کٹا روں سے بے جان کریں میں نے اس باب یں فرامین ان را یوں کے نام ملکے ہیں جو تیرے ہمساییمیں رہتے ہیں ۔ اگروہ ان کو ماشیگے نو نیری تقویت اور مددمی سعی کرینگے فہوا لمرا د و ہ اپنے لئے کا م کریں گے ور بھین ہے کہ قلعہ بنکا پورچین جانے کے بعد ارباب اسلام اور قلعوں کوسخیب کرلمیں گئے اگر جہ اس جوا ب سے بلیب کو باککل ایوسی ہو لی گرخرورٹ کے سبب سے اوس ۔ وارث ملکت کے ارشا دکے موافق قلعہ جرہ -چیٹ در کو ٹی ا ور قلعوں کے راپوں کو اینے سا تقم تما کہ اس کے بیٹے کی بیعت نیج مذکور کے موافق عمل میں لائمیں۔اس سبب سے عادل شاہ کے نشکریس نملہ کا تحط ہوا ہررات کو فریا دمجی کہ چوروں نے اُن اُن آدمیوں کو مارا کر نامک کے پیاد سے کہ اپنی عان کی کچھ قدرنہیں کرتے تھے ، ورغورشے نفع کی طبع یں برمہنہ ہوتے تھے اوراٹینے بدن پرتیل ایسا ملتے تھے کہ کو نی ان کے بد ن کو <u>پیسنے کے سبب سے یکڑنہیں سکتا تھا جماں ان کو فرصت ملتی وہ جاکر گھوڑوں اور</u> أ وميوں كوجو سامنے أما قتل كرة التے اور با ہر عباك جلتے ہرت دشاہى لشكركے آدمى ان ك تركود نع كرك مگر كامياب مذہوت معامرہ ارشمنے كو تعا كرمصطفے خاں نے قبط كا

ور وروں کا علاج اس طرح کیا کہ امرائے برگی کوچھ ہزار سوار وں کے ساتھ ما مور کیا کہ وہ فیٹن کے لشکرکے مقابل ہوکرکسی کو لشکر اسلام کی راہوں کی مزاحمت نہ کرلے ا ورآ تھ ہزار میا دے لشکری ایک ایک گزے فاصلہ بر مغرر کر دیے کہ جنا ننگیر طاقت بشری ہو لشکر کی محافظت میں قیا مرکزیں ۱ ورکہیں غفلت کے سبیب سے چورلشکریں نے گھسرائیں ۔ اور الشكرمي عُل غيا ره مو توكسي چور كو زيذه بام رنه بحكنه ديں رات كوكو لئ باہر نہ جاتا ۔ جوچورٹ کرمیں داخل ہو تا وہ جا ن مسلامت یا ہر نہ کے جا ٹا۔ اس طرح ا چوروں کی تشرارت سے یا نکل عافیت ہو کی ا درمخالف کے لشکرے آسیب نجات ہو کی ا ورغلدا ورکشکر کی تما مرخر و ربایت اطرا ف و حوانب سے اس قدر آمیں کرسب چیزوں کی بهایت ارزانی بوگئی ایک سال تک امرا برگی اور بسر ملب اور اور را پور ارا ائیاں ہوتی رہیں مطرفین سے ہیت آدمی مارے گئے۔ ارباب امسلام فاطر جمع ۔ قلعه کو گھیرے رہے ۔ ہررہ زل<sup>و</sup>کر قلعہ کے ابواب دخول وخر<u>م ج</u>ے بند کرنے میں تقصیراتیس ور این فلعدمی آلات ته تشاری بی نجی کسرنس رکتے۔ اس اثنا ہیں یسر ببیاط العبی مرگیا۔ <sub>ا</sub>س سبب سے ال تلعہ دل شکستہ ہوئے اور ملب غمناک ہوا مح*ا* صرہ بیر نیپر ' مینے گذرگئے'۔ وخیرہ میں کمی ہو بی ۔ ان عدو دکے راسلے مبی میٹنگ ہو کراینے ای*ے گھ* بارنے شاہ سے میان و مال والی وعیال کی امان مانگ کر فلعہ حوالہ کیا بلب كرنا تك من كيا اوريا دشا ، قلع من آيا أس نے اوان بطریق مذمہب المهيدولواليُ ب تبخا نەغطىم توژكر ا وسكى گېكەسىيد كى بنيا د كاپنچىرا يېنے ناتھەسے ركھا مصطفعے كوقلعت خاس عنایت کمیا اور اس طرف کے بہتھے برگنے اور قصبات اسکی جاگیرس دیے۔ یا دشا نے بنکا لور کی فتح کے بعد بیار ہمینے میں ملکت بنکا پور کا حبیبا کہ چاہئے انتفام کیا اوربعدارُاں قلعہ ہیں اُنکرنشا طروا بنسا طریب مشغول ہوا۔ مصطفحا خال کوہم سوار و خزار دوی نار و قرفانه دیک قلد جره وحیث در کونل کی شخیب کے لئے میجاجمہ سید قلعه جره میرآیا تو بها ں کے رائے نے اطاعت قبول کی اورباخ وخراج وینامنظر کیا

یماں سے وہ چذر کو کا گیا۔ یماں کارا جہ مقابلہ کے لئے تیار ہوا۔ مصطفیٰ خاں نے قلعہ کا محام کی اور امرائے برگ کو ہیجا کہ جورائے الل قلعہ کی مدو کے لئے آتے ہیں اُنکامقا بلکرے۔ چور ہنیج میں قلعہ ہیں تلعہ کو سٹ فیکا پورسے اس قلعہ میں آیا۔ یماں میں قلعہ میں آیا۔ یماں تین مینے رہ کر بیجا پوریں آیا ۔ مصطفیٰ خاں چندر کو فی میں سسہ عدکی حفاظت کے لئے رہا یا دشاہ نے اپنی ممر اوس کو حوالہ کی اور حکم دیا گرض وقت کسی فربان پر اہل دیوان کا کے نز دیک معقول ہوا وہ وہ بیجا پورسے چندر کو فی بیب بیجا جائے اگر اس کامفہون صطفیٰ خاں کے نز دیک معقول ہوا ور وہ بجویزائس کو مقبول ہوتو وہ مہریا دشاہ کی کرکے دار الملک

د وسرے سال مصطفیٰ خال کی عرضد اشت آئی کہ پہلے بیا طریم ِ فلعہ جیذر کو ٹی بنا ہوا تھا ا دراب وہ دہن کوہ پرسطے بنا پاگیا ہے یا دشا ہ قلعہ کے پرائے مقام کو آن کر ملاحظ فرائے اگر قدیمی مقام پیندائے تو قلعہ و ہاں بنا یا حاسے با دشا ہ آیا اور اوس نے وہ مفام پیند لیا ۔ قلعه ایک سال میں تیار ہوا ا ور یا و شاہ پھرا دس کو ویکھنے گیا بیٹ نگر ناگک یا دشاہ کی ملاقات كوآيا اوراس في درخواست كى كرمير، لك كى سيرفر ما كے على عا ول ساء نے اس کی درخواست تبول کی اورحین در کو نٹامیں اپنی سسپاہ چیوڑ کر ا ورمصطفیٰ خا ں اور يائخزارسيا وكوليكر قلعه كرورين گيا - ينظعه كوبهتان مي واقع ہے جس ميں ورختوں كا ، ہجوم ہے کہ آنے جانے کی راہ ایسی تنگ ہے کہ ایک سوارسے زیا دہ نئیں جاسکت اس موضع ہولناک میں اکثر آدمی د لگیر ہو کر مراجعت کے خوا یا ں ہوئے یا وشا ہ لئے لوگوں کے کہنےسے اس عگد کا قلعہ شنکر نا یک کو دیدیا ۱ ورخو دحیت در کو نیٹ میں چلا آیا مصطفے فال نے وولت خواہی کے سبب سے کہا کہ میں نے بڑی شکل سے شامیے با زنگشت کی اجازت دلالی ہے اگر این مسلامتی ا ور بھلا کی چاہتے ہو توسب را بو ں سے اتفاق کرکے باج وخراج دیا تسبول کروتا کہ یا دشاہ کی فاطرے ان مالک کی قلاع کی تیخر کا اراده دور کراوُں سجره کے سیوا ناتک ورپارسی پورنی رانی

و بعین والیان مک شنکر نالک کے گئے سے یا و شاہ کی خدمت میں ہے۔ اور بیش کش میں سار اے سات لا کھ ہون وے اور ہرسال ساڑ ہے تین لا کھ ہون خراج دینا قبول کیا ہرا کی کو خلعت شایا مذ و ماگیا اور وہ اپنے گھر وں کو رخصت ہوئے اور خراج ولی ا داکرتے رہے اور فنی مصطفے فال کو معی اپنی مسلامتی اور نجات کے لئے جواس کی عنایت اور توجه بیرمو قوت هی تنیس هزار مهون نقد ا ورمر و اربید ا و ریا قوت و زبرجِ ا درجوا ہر دیتے رہے ۔ کتے ہیں کہ ما دل شاہ نے ان را یوں کو رخصت کے وقت ت دیئے تھے۔ نو را ل ہر دیوی و تھردیوی ا وررا نی با سلور کے لئےزا ماخصت ئے۔ توان سور ماعور توں نے ان خلعتوں کو قبول نمیں کیا اور کما کہ اگرجیہ ہم صورت میں عورت بن لیکن این ملکت کو خرب شمشرے اپنے تفرت میں رکتے ہیں جومرد وں کا لازم ہے۔شاہ ان کی اس بات سے نمایت خوش حال ہوا اوران کو مردا نہ خلعت عطا کئے یہ دونو رانباں فرنوں اور مدتوں تک بطنًا بعد بطن اس دیاریں مکومت کرتیں ا وراس دیار کی به رسم مو کنی که عورتی می با دشاه موتی - شومران کے امراا ور فذنگارو میں ہوتے اور یا دشاہی امور میں کھے دخل نمیں دیتے۔ علی عاول شا و نے اپنے ایک معتمد بدری نیڈت کو اسطرٹ کا دیوان تقرر کیا آور فنی خا بو ہیں صوبہیں صاحب انھتیار کیا اور سارا ملک اس کے اقطاع میں دیا اور نصب کالت <sup>و</sup> ا میرهنگی افضل خان شیبرازی کو دی ۱ ور ده بیجا پورمی آیا-مصطفح خان با دشاه کاخیرخوا ه نغا ہمیشہ اسکی ملکت بڑیا ؟ چا ہتا تھا ان حدو د کا انتظام کرکے با د شاہ کی خدمت میں اُسسنے ا پنا ایک معتمد علی خال بیجا که مین کنده دارانسلطنت را <u>نے کر ناطک سے تنحر</u>کی ترغ<u>ب نے</u> یہ المآس اسکی مدین مد ما شا ہ کا تھا۔ اُس نے اٹٹکر کے جمیع ہوئے کا حکم دیا۔ نمایت تحس کے ساتھ بچا بورسے جلا ا ور اُس سے مصطفے خا ں مع لشکر کر ناطمک اورامرا ہے بڑگی کے والی ٹکالو میں طاا در الکنڈہ (ین کنڈہ) کی سمت چلا۔ دینکٹا دری میں یا وشاہ سے ٹرنے کی سکت نتھی دہ اِپ مقام کواپنے ایک متمد کوسونپ کرا ورخزا نہ ہائتی واٹا نہ سلطینت لے کرچند گیری میں جلاگیا

مجنده پرشام می ادرام اے برمی می مرا

علی عادل شا ہ پن کنڈ ہیں پنیا اور قلعہ اورشہر کے اطرات کو گھیر لیاتین مینے کے بعد قریب تھا کہ قلعہ فتح ہو جائے کہ و نیکٹا دری نے آپٹ لا کھ ہون ا ور یا پنج بڑے ہاتھی منديا منم نالك امير اعظم برگ ياس ميجديئ ا دراسي بيغام ديا كه تواپيند ولى نمت مخالفنت کر۔ مہند یا متم نا<sup>ل</sup>اک نے بیرا مخوری کی کہ بیا رہزار سوار لیکر<u>اینے مُرحیسے ع</u>لاگیا ا درار د و ب شاہی کے حوالی میں مراحمت کرنے لگا اور اسکے اشارہ سے ادر عارام الے برگی نے بغاوت کی اوراپنے پانچیز ارسوار اس پاس ہیجدیئے انہوں نےاب لشکرشاہی کا قانیہ نهایت تنگ کیا ۔چِروں کی طرح آدمیوں کا مار نا شر*وع کیا ۔* غلہ کی ر*س*ے د کی راہیں بند کیں نا چار یا دشاہ الٹا بیجا یوریں آگیا۔جب یا دشاہ نے شنا کدامرائے برگی سرکشی کرکے ا بيني اقطاع برمتصرت بوئ جوسره دبيجا نگريروا قع تفع تواس نے مرتضے فال ابخوجو ميف مين الملك كا جانشين تقابيجا - وه تين مزارسوار تيرا ندار ا در كيد دكني ا درمبشي امرار كوساته لیکر چلا-ایک سال میں مرتفعٰی فال وبر گیوں میں کئی مرتبہ هنگ و آقع ہو نئی غالب مغلوب متمتر نہیں ہوتا تقا طرفین سے بہت آ دمی مارے گئے ۔'ا خرا لامرمصطفےٰ خاں نے جونیگا پور میں نقاعلی غال کوہیجکر یا دشا ہ پاس زیانی بینیا م ہجوا یا کہچوروں کے مقابل *نشکر کوہیج*نا اُس کو خراب کرناہے اور حزم سے دورہے اب مناسب یہ ہے کہ بلطائف الحیل بر گیوں کو بیجا یورمیں بلائے اورخس بات کے وہ سزاوار ہوں وہ ان کے ساتھ کیلیے یا دشاہ لئے اسکی یہ رائے پسند کی اور بیسوینڈت اوراس کے دوستوں کو بیجا کہ وہ ان کو بلا لائیں بندیا متم نا کک نے امرا و کو بہت سمجما یا کہ تم نے اس وقت کہ ساری سلطنت را مراج کی علی عادل شا ہ پاس نتقل ہمو جاتی مفالفت کی ہے ا در اس کو دولت سے فحر و م کیاہے اب محال ہے کہ ابسا بڑاگنا ہ یا دشا ہ کی خاطرے محوہو جائے اور مر ہما ری خدمتیں اور ماگیریں ملجائیں۔ غالباً مسلمان ہم کو فریب بیکا بور لیجائیں سے ا ور اینا انتقام لیں گے - اس سجمانے پرھی اکٹرامرا دبیجا پورچلے گئے اور مندیا ہتم نا ٹک ان کی رفاقت سے مبدا ہو کر بلدہ پن کنڈ میں ویکٹا دری کا ملازم ہوگیا رکیے دنوں کی۔

یا وشاہ نے ان امرا ویرمهر بانی کی پرموحب اس مفمون کے ٥ سنگ در دست و مار برم رسنگ نے و وانش یو دسکون و درنگ عل كيا اوران مي سے اكثرامرا ركو 1 رڈ الا۔ ابراہیم عا دل شا ہ ٹا نی کو ولی عهد کیا ۔ اس یا دشا و کو ایک خوا جہ سرانے جس کو خلوت یں اس بات کے لئے بلایا تعالیم<del>ے ہ</del>یگی را ت کو مار ڈالا ۔ شاہجے اں شد شہیب تا یرخ و فات ہے۔ بیجا پورمیں اس کو دنن کیا اس کا مقب رہ روضہ ملی کے نام سے مشهور بهوا -خواجه ميرا قعياص مي ماراگيا -علی عادل شا ہ نے عمدیں اکبر شہنشا ہ کے ایکی دود فور آئے۔ابک ایلی اسکے ماسے عانے کے وقت موجود تھا۔ بیجا پورمیں جا مع مسجد ۔ حوض شاہ پورا وفصیل شہرا وریٹی ہولی ہرکسب آ دمیوں برسبیل تھی اس کے زمانہ کی یا دگا رہیں۔ ابرائيب مهادل تشاه کانی علی عادل شاہ کی وفات کے بعد ابر سرکیسے عا دل شا ہ ٹانی تخت پر بیٹھا۔اس وقت اس کی مرنوبرس کچرمهینول کی تھی ۔ کا مل خاں اور چاند بی بی زوجب علی عا دل شاہ نا م افتیارات سلطنت کے کامل فان نے کچھ دنوں کام اچیا کیا گر بھیر چاند بی بی کو 'اپنی بے ا د بی سے خفا کر دیا اس نے کشور خاں ولد کمال خا<sup>ل</sup> کو ہ حمد ہ کے لئے بلوا یا جس نے بیخبر کا ل خاں کوآ نکر مار ڈالا - عاند بی بی کیامہ ' سے ماجی کشور خال کل سلطنت کے کا مرکنے لگا۔ انمیں ونوں میں ہزا والملک ترک میرنونت مرتفنی نظام شاہ نے بیندرہ ہزارسو ار لیکر عاول شا ہ کے سر مدکے بعین برگنوں کو فتح کیا ۔ حامجی کشور خاں نے بعد سخت بنگ کے اس کوشکست دی بہزا دا لملک بھاگ گیا ۔ الحقی ا وراسباب غثیمت بہت ا تھ گئے۔ ماجی کشور فال نے جا ند بی بی سے مشورہ نے کر سونا تھیوں کے زیجو

عادل شامل دفات

عنىن

فأنفام شاعكيم نوت بنرادامك

اسکی خربولی تواس نے دلادر عال کے استصواب سے وولت خان نظام شاہد کی اصلاح کے لئے عوالہ میں سفر کیا اور بلیل فال کو تاکیب دسے طلب فرمایا ۔ ولاور خسا ل ۔ تلعہ شاہ درک سے باہر قریب ایک اہ کے ٹرار ہا گربلیں خاں نہ گیا تو وہ اہمٹ دنگر کی جانب روانه موا جب جال فان کو اس کی اطلاع ہو کی تو و ہیٹ در دسیزا رسیا ہ ا ورتوپ و تفنگ لیکر آسمبیل نظام شا ہ کے ساتھ لڑنے آیا ا ورقصبہ اشتی کے حوالی پی ایک قلب مگریں اترا -میں روزگذرے گرسرسات کے سبب لڑا نی نہیں ہوئی - جال خاں مفطرب دیراگنده ہوا اس نے صلح کو جنگ سے بہتر جانا اور ایک جاعت کو واسطہ بناکر اس شرط مرضع ہوگئ کہ اس نے فدیجہ جماں زوجہ میراں حسین متتول کو جوا براہیم عادل شاف کہن تھی مع بھتر سرار ہون کے بیجدیا - ملیں خال بھی آگیا ا ور باج وخسسراج جوا ن حدود سے لایا تمامیش کیا دلاور خاں کو بیس خاں سے ہی کے دیر کرآنے کے سبیسے عدا دت ہوگئ متی ۔ بیں ماں نے ایک دن موقع پاکریا دشتا ہے من کیاکس یے جواس فك بين توقف كيا وه بالفرورت تعايب دقت فرمان طلب بينيا مين إيارينا كك سے باج وخراج وصول کررہا تھا اگر میلا آیا تو سارا روسپیہ محصول کا ہارا جاتا اور يدم بلغ گرا نمترنه وصول موتے اگر و لاور خاں شاہ درک میں بہت درہ روز توقف کرتا تواس كا كچه حرج نه تما پھروہ ميرے لشكركے ساتھ ولايت نظام شاہيں داخل ہوتا تواکٹر قلاع و بقاع فتح ہو جاتے ۔ ہا وجو د اس کے میں اپنے گناہ کامعترت ہوں حضور معان فرمائیں یا دشاہ نے اس کا عذر قبول کرالیا ولاور خاں بھی اس پرطب ہر مهر باتی کرنے لگا گرا خرکواں نے بیں فال کو اند ہا کر دیاجس سے یا دمشا ہ آزر دہ ہوا رار حسین نے باپ کی مکا فات میں شربت مات پیا تو اسمعیں بن بر ہا ن نظاتما نِگرکے تحت پر بیٹنا تو چیوں طرف سے لشکر فمن اور حث و نتن لے ملک کو تکھیر لیا رکی مگر کوآفت و مخالفت نے لیا یہاں سے رفاہریت کے فافلے بھر کا رواں مِل پڑے ۔ فت۔ نہ جا نسوزے تمرارے غریب ہوی۔

مزاد دا ملک کی مشکر کمنتی حمالک ما دل شامیمیری

ورفال نے ماناکہ فاص و ما مرک طبیعت اس سے تتنفر ہو گئی ہے اورام ارمبشی می نمنرل پرآیشچین تو وه یا د شاہی جواہرا درخزانه اورجارسوسوارلیکراس طرح احدگر کی طرنت بھا گا بیسے کو لئ جا نور و ام سے کل کر بھاگتا ہے یہا ں ہے پرمعب ہو ا کہ ار کان دولت نظام ثباہی اس کے رہنے کوپیڈنٹیں کرتے ہیں تو و م گلک ہے ، دار اسلط قطب شامید کی ط<sup>و</sup>ف ملا گیا - بها ں ایک متحص نے سید <u>صطف</u>ا کے انتقام میں اسکوخمز سے مارڈ ا مرا ومبشی یا د شاہ کی خدمت میں آئے ۔ ان میں سے اخلاص ماں حیشی مصب کالت پ سرا فرازموا اورملکی و مالی افتیارات اسکو ملے - چا ندسلطان ستار ہ سے بجابی میں آئے ا خلاص خاںنے یا دشاہ کی محا نظت اور ترتیب برستور اس کے سیرد کی اور جامذ بی بی نے بیٹوا کی کامنصب افضل فا ںشیرازی کوسیرد کیا اور بیڈت بیسو کومنصب استیفا کا دیا اورمستوفی مالک بنایا- چا ند بی بی کوغریبوں بینی پر دلیسیوں پر توجہ تھی اس کے ا خلاص خال نے متوہم ہوکر افضل خال اور مبیو پنڈت کو مارڈ دالا ا ورموض اور ہر دلیبی امراوکو مارکر حمید فال اور دلا ور خال کے اتفاق سے مهات مهروف میوا مین الملک کوائس کی چاگیرسے بلا یا جیب و ہ آیا تو امر ا لے ٹلاٹھ مذکور ائس کے استقبال کو گئے جن کو اس نے تہنا سجہ کر فید کیا گرجب شہر میں آیا توابیسارنگ یکھا به وه خود اپنی ماگیر کوبھا گا ۱ وران تبید یوں کوچھوڑگیا ۔ان با تو ںسے تخت گا ہیں جرح رج وا تع ہوا سٹ نان وکن یہ مال دکھیے۔ کر ماز متنفیہ رملکت ہوئے۔ بنراد الملک نے سید مرتفیٰ امیرالا مرا، برا رہے اتفاق کرکے اول قلیٹ و درک کا محا مرہ کیا ۔ صبع سے شام تک اوا ٹی رہتی ا ور قلعہ کی فتح کے لئے ہر طرح کے حبر كى تدبير كيما تى مر مُرُدُرٌ وَأَير دلسي تعايد وار قلعه كي آهم كيم تدبيريد ملتي أسن بهت آدى محا مرین کے اروائے۔ مارشینے محا مرہیں لگ کے ۔ اور کھیے۔ نہ ہوا توائسے محور کر عالیس بزارسوارے کر بیجا یورکے باہر خمیہ زن ہوا لڑا تی شروع کی بیجا یورس اسوقت دوتین ہزارسوار فاصد خیل کے تھے گر زبان شاہی سے عین الملک اور انکس فال

ساملہ ہزار سوار خاصد خیں لیکرآموج وہوئے لڑائیاں ہوئیں ۔ قلعہ کی دیوار عی میس گرا آگلی ہنرا دالملک سے سیدمرتفنی سیہ سالار نهایت اُرز دہ تھا و ہ استکے کا موں میں اپنی تربیر سے منس ڈاتا تھا بیجا پورکے لوگوں کو آننی فرصت و لا دی کہ ا ویخو ں نے قلعہ کی دیوار بنا لی اں سبب سے کہ ملک کے اشراف اور امرا ومبشی غلا موں کی مکومت سے رامنی نہ تھے اوران کے قول اورفعل پر اعما وہمیں کرتے تھے اور بیجا یو رہی نہیں آتے تھے توصاحب دخل مبشيول في مصلحت وقت ويكه كرجا ندبي بي سلطان سس عرض كيا کریم غلام ہیں اور است او اعیان طک ہماری مکومت وریاست سے آزر وہ ہیں توصلاح دولت ہمارے تر ویک یہ ہے کو کسی اصل نجیب کو مهات ملکی اور مالی حوالہ کی جائیں۔ جاند بی بی نے شاہ ابو الحن ولد شاہ طاہر کو امیر جلگی کامنصب عطا کیا اس ہے: امرا، کی سپاہ بلاکرا مرا، عظام کو ابسا خوت دلایا کہ وہ بیجا پورسے اپنے اپنے ملکوں کو چلے گئے محمد قل تطب شاہ نے مصطفع خاں کو سیاہ دے کر ما دل شاہی ماک پر تا خت کرنے کے لئے بیجا اوس نے چند پرگئے اور قصبے ہے لئے ۔ گرا خلاص فاں اور و لا و ر فا ح بہتی نے آن کر کلبرگھیں ایبا ہنگا مُرخِبُگ بریا کیا کہ فعالفوں کوشکست دی اور ایک سو یندرہ باتھی چھین کئے ۔ اس فتح سے دلا ورخا ل کو یہ حیال ہوا کرمنصب و کا لت اور یں۔ رحلگی عال سیمجئے اس خیال سے وہ ا خلاص خاں سے خوب لڑا ا ورشہ۔ میں خوب توپ وتفنگ ہطے حیب در خاں تھا نہ وار دلا ور خاں کا طرفت و ارہوا ا وربلیل فال نے افلاص فال کی طابیت کی ۔ نتیجب پیہوا کہ دِلا ور فا سے ا قلاص خاں کو گرفتار کرکے اند ہا کر دیا۔ غرمن اب د لا و رخاں بڑا صاحب ا نتیار ہوگیا (وراس نے اپنے بیٹوں کو یا و شاہ کے بڑے بڑے بڑے کا موں میں لگا دیا اس نے ایک لاکھ پر دلیبی اور سائٹسہ ہزا رمیشی مسیا ہیں رکھے رکر یا تی کو ما دل شا ه کی قلمروسے بمال دیا اور شا ه ابوالحسن جو افلاص خاں کے حکم سے مجوس مواتقا - ا دل مکول کیا سیرشهید کمیا ۱ ور امور ملی و ما ل میں بیا ندبی بی کا

نظام شاه کے معاملات با شاویال

ا تدایسا کوتا و کیا کہ کو فی اور کونہ پوجیتا تھا اور خدہب ا امیہ کی عگر خدہب اہمان کے دول سارے ا تعیارا ت شاہی لینے رواج دیا سف فہ سے موقیہ تک اکھ سال کچہ دول سارے ا تعیارا ت شاہی لینے الحقیمیں رکھے ۔ جب اس نے معات کوشب دلخواہ و کھا کسی طرف کو فی معا ندا ورمز امم نہیں رہا توبیس فال کو طیبار بہجا کہ وہاں سے مال اورخسہ اج مقرری وصول کرے وہ اسیونا کک عالم مرہ کوسا تھ لے کر شکر نا بک ضا بطافعہ کرور کے سربر جاج ہا وہ اطاعت نہیں کا اور خراج نہیں ویتا تھا اس کے آدمیوں نے بیس فال کوقید کر لیار جشینا کرنے نہیں کا اور خراج نہیں ویتا تھا اس کے آدمیوں نے بیس فال ایک کسیاری کے گھاس کے سرائشکر گرفقار در کھا توہ بھی پر لیٹان ہوا۔ بیس فال ایک کسیاری کے گھاس کے گھی بیس جمیب کرقید سے محل آبیا۔ ولدار فال نے خراج وباج کی تھیں کواوروقت پر چھوڑ ااور نظام شاہ ہوں سے خصوصیت اور اسٹنا کی سے داکرے کا ادا دہ کیا سے جواج پر چھوڑ ااور نظام شاہ کی ہیٹے میران حین کا نکاح بی بی فی دیجہ سے ہوا جو ابراہیم عاول شاہ کی سوتی بین دہن کے ساتھ جاند بی بی بھی اسے نے ان کی موتی بین دہن کے ساتھ جاند بی بی بی میں اسے نے ان اور موتی نا کی موتی بین دہن کے ساتھ جاند بی بی بی می اسے نے بیا تی موتی نا نا میں دورہ تا تا ہے اس میں دورہ تا تا ہے اسے دورہ تا تا ہے دورہ

ری طام می و میسی با دشاه بالغ بوا توا وی کی شادی ملکه جهال به شیره مور قلی قطب و سے
بولی مرتضیٰ نظام شاه نے گوشنشنی اخت یاری تھی دیوا نگی کے آثار نمایا ب سنے
اس نے اینے بیعے میرال حین شاہ کو قل کر نا چا با گربیف امراء نے ابراہیم عادل شاہ
نانی کو آخر نگر با کر اس کی حمایت سے اس کے بہنول میران حین شاہ کو تخت پر شجایا۔ اور
نظام شاہ کو فار ڈالا جس پر ایر اہیم شاہ خفا ہوکرا حرد نگر سے بے سلے بیجا پور چلا آیا
ملیل خاص شنی کو دو فررار سواروں کے ساتھ را بال ملیبار سے باح و خسراح کی
محصیل کے لئے بیجا مین سال کا محصول اکتیس لا کھیجا س بزار موں اس پر جڑہ گیا تھا
جال خال مہدوی و ولت خانہ نظام شاہیے بیم سلط ہوا اور بدعتی مذہب مہدوی

کی خرمولی تواس نے دلادر عال کے استعمواب سے وولت کے لئے عقاب میں سفر کیا اور بلیل خال کو ٹاکیب دست طلب فرمایا ۔ ولاور خب ل . تلوه شا ہ درک سے باہر قریب ایک ماہ کے طرار ہا گربلیں خاں نہ گیا تو رہ است. نگر ل جانب روانه موا جب جال فال کو اس کی اطلاع ہو نی تو و ہیٹ در د کہز ارسے پیا ا در توپ و تفنگ لیکر آئمبیل نظام شاہ کے ساتھ اڑنے آیا ا درقصبہ اشتی کے حوال مں ایک قلب مگہیں اترا - مبیں روز گذرئے گر سرسات کے سبب لڑا نی نہیں ہوئی ۔ جال خا ں المفطرب دیراگنده ہوا اس نے صلح کو جنگ سے بہتر جا نا ۱ ور ایک جاعت کو وہط بناکر اس شرط پر صلح ہوگئی کہ اس نے خدیجہ جمال زوجہ میراں حسین مقتول کو جوا براہیم مادل شاہ کہن تھی مع بچیتر سرار ہون کے مبجد ما - ملیل خال بھی آگیا اور باج و خسسواج جوا ن صدود سے لایا تھا بیش کیا ولاور فال کوبلیں فال سے اس کے دیرکر آنے کے سبسے ا عدادت ہوگئی تھی ۔ بیں ماں نے ایک دن موقع پاکر یا دشا ہے عرمن کیا کہیں ہے: ا جوال طك بين توقف كيا وه بالفرورت متاجِق دقت فرمان طلب بينجا ميں دايا <sup>اين</sup> مک سے باج وخراج وصول کررہا تھا اگر حلا آ ما تو سارا روسیب محصول کا مارا جا آ ا ور يهم الع كرا نقدرنه وصول بهوتے اگر د لاور خاں شاہ درک میں سیت درہ روز توقت كرتا ا تواس كالچه حرم نه تما پھروہ میرے لشكركے ساتھ ولايت نظام شاہ میں داخل ہوتا ا تواکثر قلاع و بقاع فتح ہو جائے۔ با وجو د اس کے میں اپنے گناہ کامعترف ہوں حضور امعان فرمائين يا دشاه نے اس كا عذر قبول كرايا و لا ور ما س بي اس بير بطب سر مهر باني کرنے لگا گرآخرکواں نے بیس فال کو اند ہا کر دیاجس سے یا دست ہ آزر دہ ہوا بيرار حسين نے باپ كى مكا فات بى شربت مات پيا تو اسمعيں بن بريان نظامتا ا حُدْ نُركِ تحت يربيعًا توجيون طرن سے الشكر فن اور حشر فتن لے ملك كو تھير ليا ائن امان کی مگر کو آفت د مخالفت نے لیا بہاں سے رفا ہیت کے قافع سلامت کے کا رواں مِل بڑے ۔فت۔ نہ جا نسوزے شرارے غریب ہوی کے

د خاه کی توجه پریل خاه کی مدد پردور ولاور خال اورجال خال کو

وامنوں کو سکتے سکتے۔ وضیع وشریب کیساں ہو گئے۔ جمال فال مسدوی نے ا د باشول کی جاعت جمع کی و ہی امور مالی اور کلی کا شصب دی ہوا۔ بر بان نظام شا م این بهانی مرتفنی نفام شاه کی تبدس بعاگ کر جلال الدین محر اکسید یا وشاه کی ملازمت میں جلاگیا تھا اب اس نے اپنے بیٹے کی علوس کی خبر شنی تو انتزاع سلطنت کے دریے ہو کر بیر چاہتا تھا کہ یا درش و دلی کا بشکر وکن میں جا کر فواہی نخواہی فک مورو اتی اس کو ولادے گراب رانے اوں کی بدل تملی اس نے اکمیسی شاہ سے عرین کمیا کہ اگراٹ کر یا دشاہی اسینے ہمرا ہے جا 'وں گا تو اس سبب سے امراے نظام شاہی مجہ سے رمیدہ خاطر ہو جائیں گے اورمیرے پاس نمیں آئیں کے اگر علم ہو تو تہنا اس حدود میں جاؤں یا وشا ه سنے ہیں بات کومعقول جان کر رخصت فر مانی ا دریہ شرط تھیرا نی کرجیہ مالک آیا واجداديرتم كواستيلا ہو تولك برارحبكواث فسيس تفال خاں نے بيار ہے بيش كش من يقا وه تم می دیناً برنان شاه سفے طرفاً وکر تم اس کو قبول کیا اور دکن کی طربت روانه ۱۶ و ر را جہ ملی خاں والی خاندیں کے استصواب سے اس نے خواجہ نبظام استھرایا دی کو تلندُ در کا لباس بیناکے امرا، جراریا س بیجا کران کو اطاعت پر د لالت کرے اور عمد دیمان کرے اوا م ہے۔ وہ ان امراد پاس آیا تو بیص نے اطاعت کا اقرار کیا اور یعض نے انکار۔ جمالگر ما نٹی ماکم سرحد سرار مذہب مهد دیہ کی ترویج سے جال فاں کی دولت کا زوال ہاہتا ، کے عربینہ خوامب نظام کی معرفت بر ہان شاہ کی تشریعت آوری کے لیے اس کے اصرارسے بران شاہ چند آدمیوں محے ساتھ براری آیاجب ومسکن جالگیریں آ تو لما قات کے وقت بحسب تعان یا ازرو ئے نعات ان میں جنگ واقع ہو ٹی ۔ جمائگیرخاں کو مح ہوئی۔ بر بان شاہ جس راہ سے آیا ظا اوسی راہ سے مند کی طرف یا زُکشت کر کے ہنڈیا میں آیا ۔راجہ علی فال کو حقیقت واقع پر مطلع کیا اور جال فا ں اور سے رکش امرؤ کے د فع کرنے کے لئے ا ورملکت احمد نگر کی تسخیب ہے واسطے مشور ہ کیا توہںنے پی

و بنا ن که اگر اکبرشاه سے لشکر کی مدد طلب کر نیجا تو سلاطین دکن تجدے ریخیدہ ہوجا کینگے ا ورجال خاں سے تنق حیں سے کام کوطول ہوجائیگا ، ورمعلوم نمیں کہ بہ معایلہ وس میں پر یں تھی فیصلہ ہویا مذہوا ورمجہ میں اتنا مقدور نہیں کہ جال فائل جنگ کے لئے لئکر آرامیۃ کروں اور تیجے احمد نگرکے تحت پر مٹھا وُں میرے نز دیک صلاح کاریہ برکہ تواپیے سیکلمول <del>ک</del>و ابراہیم مادل شاہ کے مفوض کرے کہ یہ امر بغیراں کی توجہ کے صورت پذیریز ہو گا ایس بران شا نے ابراہیم عادل شاہ سے خط وکتابت شرق کی ۔ ابراہیم ما ول شاہ مسیر بان ہوکرا مراو کے دریدے ہوا۔ ۵- رہیج الاول شاف ہیں جال خاں مهدویہ کے استیصال کے لئے اور بُرِ الله غال كو احتَّهُ مُلِّكِ تَحنت يريقِيانے كے لئے روانہ ہوا -مٹ ہ درك ميں آيا اشرا ت اوراعیان ملکت کے نام فرامی جاری کے کہ ہاراارادہ ہو کہ بریان شاہ کو احد گرکے تخت پر ٹھائیں اور امغیل کو اُٹھائیں ساب کے ہوئے کم عمر جابل بیٹے کے امریا وشاہی کا تھن ہوتا ارباب با السخن تبین معلوم ہوتا تم کوجائے کہ بربان نظام شا ای دولت خواہی سے مدول میک اور بات شا اور کے سے دول شا درک سے دارسنگ یں کہ برار کی سررا اللہ ہے آیا بربان شا اور را جدعلی خال کواینے آگئے بڑ سنے کی اطلاح دی ا در کھھا کہ ہم نے ا مراء برار کو بریان شاہ کی اطاعت کے لئے مقتفیا ، وقت نوشتے بہیج ہیں اب تم د و نومسیر مدیرا ریران کر آ<sup>ن</sup> کو بلالو۔ وہ جمال فاںسے ٹوٹ کرتم سے ملجائیں گے بیمال فاں جانتا تھا کہ پیشو کے کیا ہورہے ہیں اس نے امید الملک مهدویہ کو کہ برار کا سرلشکر نفا کھا کہ سلاطین طراف وسپیوں میرے استصال کے دریے ہیں ایک یا دشاہی ومهات وزیری کے سبیت دوم دین سبی کروہ چلہتے ہیں کہ مذہب مهدویہ کو کرحس نے شقت سے رواج یا یا ہے درہم و برہم کریں ابنی دمی اور مجتی کی شرط بیب کشجاعت کر کے امرائے برار کو صبطح جانو ولاسا دیمر بر بان ثنا ہ سے م لنے دوا ورمرمد سرار یر بیٹھ کر سرنان شاہ کو ملکت برادیں نہ و افل ہوئے دو اور اگر راجہ على خال اس سے ل كرسرشى كرے تو بم عبى ا علام جنگ بلندكر كى اسكى نظف م شام كى دولت خوابی بن تقصیر ندگرین می عقریب و لا در خان سے ملح کرکے تماری مددکو آن ول کا

ں نے ولاور فال کو نامہ بہیج کر صلح کے باب میں میا لغد کیا جب ہیں کا اثر کچھ آس پر مرتب نه ہوا تو اس نے نظام شامیہ خرا نول کامنہ کھول دیا اور زروسیم کے متفاطیں سے نواص موام کی فاطركومدب كركيا اور براجنكي لشكرجمع كيا اور المغيل نظام شاه كي ملازمت بي احرنكرت جنك تصد ہے دارسنگ کی طرف کوچ کیا اوراشکر ما ول شاہی ہے سات مرو ہ پر آن بینچا۔ پیرد لاور خا ل پاس اسینے اوی میں جکر شایت تفرع اور ملق اور چایلوسی کی و لاور ماں نے بھر اس کے مرعاکور د کیا۔ جال خاں اپنے کام میں سراسیمہ تھا کہ دلا ور فاں سے خوشا مد گو یوں نے کہا کہ جال خاں یا ہتاہے کہ مهدویوں کی جاعت بے کرمپاگ کرنا یک دوں کے دیکل میں ملاجائے۔ استے ہیں بات کو با در کرالیا اور میداراده کمیا کہ جال خال کو جا کر کڑنے یا بھگا دے۔ اسی زیانے میں جال خاں سے امرائے منبشی میں الجنگ خاں برگٹ تہ ہوکر ما دل شا ہی کشکر میں آیا اور ا براہیم عاول نثا ہ سے رخصت لے کر بیر کی را ہ سے بر یا ن شاہ یاس گیا جال خاں لے جا نا که روز بروز امرا اسم چیور کرسطے جلتے ہیں تووہ اور زیاد مضطب رموااور کوج کیا ا ورکمیں قریب وہاں اُٹرا جا ل اب کندہ بہا رُوں کے درمیان تھے ا ور فیاست کو تھی اور لشکر کا انتظام ہوسکتا تھا ولاور خاں اس کوچ کو فراہمجے کراینے یا دیشاہ کی ا جارت کے بغیرتیس ہزارسوار لیکر حمال ماں سے نشکرکے پاس پنچا - پا دیشا ہ کے آدمی نے آنکر ہُست لماکہ سامان جنگ درست نہیں ہے آج نہ لڑ ناکل لڑتا۔ گر اس کو اپنی سب یا وکی کثرت ا در ما تقیر ل پرایسا غرور تھا کہ اوس نے یا دشاہ کی بات ماننے میں عذر کیا اور کہا کہیں امیں جال خاں کے ماتھ یا وُں یا ندہ کرلا تا ہوں · یہ کہکرائ*س نے جا*ل خاں کے لش*کر کوسب* طرت سے گھیرلیا اب جال فال نے دیکھا کہ اس کا فریاورس کو ٹی توار کے سوائنیں ہی یا پخویں جادی الاوّل کو نشار کومرتب کرکے میدان جنگ میں آیا ۔ ہنگامٹ ہنگ گرم ہوا امرائ كيارعين الملك اور انكس فال وعالم خال جانتے تھے كربليل خال كے انداكے نے سے اور اس کے بیاے حکم جال فال سے اڑنے سے ولاور فال یا دشا ہے دل سے اُرّاموا ہے تو وہ شکست کابہانہ بناکے دارسنگ کومیاگ گئے اور د لاور فاں کونشاک بلاکے

برمان شاه وابرائيم مادل شاه مسكهما ملاية

مندمي چيوڙيگئ سخت جنگ ہوئي - جال خال کو فتح ہوئی ا درتمين سو التمي الته آئے. دلاد بغال میں دارسنگ کو اورعال فال کوهمی ارسنگ کی جانب ردانہ ہو است نے وصدمیں را جہ علی خا ں اور ریان شاہ اورا مرا، برار ملکرا تھر گُر کی طرف آسئے جال نال ان کی طرف گیاجس سے وہ پڑے پریشان ہوئے ا درا محدالملک ا درمین ادرامرا ،مهد دیپر کوئن *کے کرے این نہ تھے مقی*د رکے قلعہ آمیر مں بہجد مااپ لشکر عاول شاہی نے بھی جال سکے بیچے کوئ کیا اور آٹھ ہزارسوار برگی کوچال فاں کے لشکر میر تاخت و ناراج کرنے کے لئے روا نہ کیا اس سفر میں و لاور فا ل یا دشاہ کے ساتھیت مبیا کا د اورگسآ خانہ اتیں کرتا نقا ہی لئے یاد شاہ نے اسکے باتھ سے وْاغْت پلنے کا ارادہ کمیا۔ وہ لڑ بھڑ کر صبح سلامت احُد آیا د ہیدر کو چلا گیا ! ورخنی مذہب، مَّمّا يوني يا د شاه كوخنى مُرمِب عانها تفاكو بي أس كوعلى عاول شاه كاميتيجا عِا نكر سنسيعه مُرمِب ، حانها مقا فاويمن اس كوشيعه عجما اورال سنت نيج كمال تصب ركته تنع البينج تثيل مشبيد بناك موذون سے بداذان دلانی که اشهران علیاً ولی امتراس بریا دست و خفا پور بیا و س میں پرستورال سنت کی طرح اوان ہوتی۔اشیں دنوں میں مریان مشاہ کی فتح کی اور جال فال ك كشة بون كى خِراً في بدت نام كيم كف-ولاورفال مبشى احراً بادبيد سے بران نظام شاه ياس چلاگيا اوراس فيران شاه

ولاورفال عبتی احکرآباد بیدر سے بر مان نظام شاہ پاس چلاگیا در ان سے بر مان شاہ کو سجمایا کہ شاہ درک اور شولا پور کے قلوں کو شخر کرے میں نشاہ ۔ ابراہیم عادل شاہ کے بیٹا بیدا ہوا اور دوشینے کا زندہ رہر مرگیا۔ گر بر ہان نظب م شاہ سے نہ تمنیت دی ڈ توزیت کی اس سبب سے ابراہیم عادل شاہ کو بر ہان نظب م شاہ سے ایک گونہ کد ورت پیدا ہوئی ۔ ولا در فال کی تحریک و تجویز سے غرہ جادی اللا نی سنسلیس بر بان نظام شاہ لیے عادل شاہ کے فارت شروع کی اور تصیہ منگلسر میں جو بچا پور سے میس کر وہ ہے عادل شاہ کے فارت بی شاہ نے یہ کہا کہ یہ قلعہ بنا اس کا ایسا ہے کہ جیسے ارشے کی فاک بازی میں مارت بنا تے ہیں اور خود و الم تے ہیں غرض اس باد شاہ نے بر مان خطام شاہ کے ایک بازی میں مارت بنا اس کا ایسا ہے کہ جیسے ارشک کی خیرالفسول ہوئے اور خطام شاہ سے کا مرکا کی خیرالفسول ہوئے اور خود و کا بات ہیں کا مرکا کی خیرالفسول ہوئے اور خود قرام کے اور شاہ کی خیرالفسول ہوئے اور خود تی کا مرکا کا کی خیرالفسول ہوئے اور خود تی کا مرکا

آور الدر فال سنے ابراہیم عادل شاہ باس آدمی بیجر یہ بینام دیا کر آپ کے ڈمن توی مہتے مائے ہیں۔ آپ کو علد اسکا علاج کرنا چاہئے۔ یا دشاہ سنے بہجواب دیا کہ اب کہ بیس مردم عزیز کی قدر نعیس جانیا تھا اب مجکو معلوم ہوا کہ تیرے بغیر معمات سلطنت کسی دجہہد ہے دوئق انسی پائیگی ادر معا لمربر کا شاہ ہے فراغ تیری رائے عقدہ کشا کے بغیب رفعیں ہوگا وفق دان میں پائیگی اور معا لمربر کا شاہ ہے فراغ تیری رائے عقدہ کشا کے بغیب رفعی ہوگا کی فدرست میں آیا کہ کوئی جانی الی نقصان میں کو نہنچا یا جائیگا یا وشاہ اس و عدہ ہے و شاہ کی فدرست میں آیا کہ کوئی جانی کا یہ عبت شرقی اس کو نہنچا یا جائیگا یا وشاہ نی افتحان شیں ہے بعدازاں ابراہیم عادل شاہ نے امراء برگی برسم منقل سے بھے مات ہزار مواروں کے ساتھ بریان شاہ کی طرف بہجے اور شعبان برگی برسم منقل سے بھے میات ہزار سواروں اور بعت خزانو کے ساتھ نظام شاہیس لیکر کی دفو تک کے ساتھ نظام شاہیس لیکر کا دفو کی ساتھ نظام شاہیس لیکر کے ساتھ کی جانے رواد کی ابور میان شاہ سے فرانی میں دوئی شاں کو سرائٹ کر گا اور واد کی الیاس فال میر فریت کوئین ہزار ماہ سے فیل کے ساتھ کی جانے اور اور کی ساتھ دیا گائی۔ کے ساتھ کی جانے کہ الیاس فال میر فریت کوئین ہزار ماہ سے فیل

برنان شاه کے لشکریں تحطوہ و بات بست آدی مرکے مسبر نا دی مسے شولا پور
کے تلعہ لینے کا ارادہ کیا ابراہیم عادل شاہ نے رومی فال اورالیاس فال کو اس طرف
روائنگیا لڑا ٹی ہوئی اورسیا ہ عادل شاہر کو نتج ہوئی - بر فان مشاہ کو مشکست ہوئی
اس واقعہ کے بعد ہر فان شا ، کی سرکاریں فلل فلسسیم و اقع ہوا۔ سفرکٹیرالفرر کی تا دی
ایام سے آل کی سیاہ بھاگنے لگی اورائرائے بیشی دوئی اس کے بیٹے ایمیس کو آئی مگر بادشاہ
بنانے کا ارادہ کرنے گئے برفان نظام شاہ کو احمد نگر مبا ناجب نصیب ہوا کہ ابراہیم عاول شاہ
سے اس شہرط پرصلے کرئی کہ برفان نظام شاہ سفے جو قلعہ ملکس۔ میں بنا یا تھا اوس کو
فود اور نے مسار کیا۔

سنندیں با دشا و نے بخبی فال ولد بزرگ کمال فال کو طبیب بار کی جانب تحسیل بلج و خراج کے سات کی جانب تحسیل بلج و خراج کے لئے ہو کے ایک در سے در اور اسکے خراج کے لئے ہوا کہ اور ایوں میں بڑا تھا اور آ تھ ہزار بیاد سے در کا در ایوں نے جیسے کہ دبیکٹا دری اور ایسب نا کک

4:19

اوربرہ و اوی اور مشی وزیر تمیے و و کنگ رائے کے کر و غدر سے متوحمنس تمیے اور سرلشکر اسلام سے منے برد لیری نمیں کرتے تھے ہیں ہزار آوجیوں کوسا تدلیکر ان حدود کے کو مہتا ن ایس چلے گئے اور باج و خواج و خواج دینے سے انکار کیا ۔ روج الثانی سخت میں ان سے (افالہولی میں جلے گئے اور باج و خواج و فالب و مغاوب متمیز نہ ہوتا تھالیکن ان را ہوئیں کا بس میں تفاقت مورکہ رزم گرم رہا ۔ فالب و مغاوب متمیز نہ ہوتا تھالیکن ان را ہوئیں کا بس میں تفاقت میں جوابر ایک کے خواج دارا تقرار میں گیا اول فوج سے کا تحریب ہوری گیا اول فوج سے انگل و دیک کا دری کے قبضہ میں تھالے لیا المی است ناکک کو مطلع کیا و دین روز میں قلوم بوری تھی کہ بلکوال کے فقتے کی تیم خششر ہولی آونجون فان فیلیار سے بیچا پوری با یا گیا۔

طهاسيكيد وبين المليل وابراتيم تعجن مي شهراده ابراتيم يا دشاه بوار المعيل من ابرس کا نقا بھانی کے ساتندر ہاکر تا جیب شرا ہوا تو قلعہ ملگواں میں متبید ہوا ابراہیم ماول شاہ انے اسکے یانوں کو ترجیرسے تکال دیا اور قلعہ میں اس کے لئے سامان میش مسیاکر دیا ہزار ہون ا موارکر دیا اورمبیشه اس برطرح طرح کی غایش کرتا ریا اس کے لئے و نیا کے سار مے میش |موجود تنے گرد ، قلعہ سے باہر نمیں علی نے اتا تھا۔ اب اس نے کو توال اور قلعہ کے لشکراور ) بعض امرائے شاہی کو اپنا طرفدار مِناکر کملی بغاوت اخت بیار کی بھیا نی نے اس کو لکھ**ے ک** انکسارے ساتھ اعتذار کروا وراین تقصیرات کے تدارک میں مشعول ہو توعواطف برا درا نہ اومرا مخسروانه تم يركرون كانسي تشكرت تيرا سركيلول كاجب يا ديثاه كارسول لورما لم كرشيح المشايخ قطب عالم كى اولادين تقا بلكوان مي آيا تواسميل في است قيدكيا - جواب راب کی مانند بے صواب بیجا اور پر بان شاه سے ا عانت جا ہی وہ تو یہ جا ہمتا تھا س نے ہمئیں کونکف کہ تم کو یہ کا م کر نا چاہئے کہ اولِ امر اے کمار بجا پورکوکسی مہی ے ایا یار بنا ما جاہئے خصوصاً مین المل*ک کوجن* کی جاگیے۔ ملکواں کے قریب ہے۔ عین الملک سے نفاق کا میشہ اخت یار کیا کہ ملا ہر میں شنا م کاخیر ہے امعلوہ ہوتا تھا اور باطن میں و شہر سنرادہ کی مدد کرتا تھا یا دمث وقے الیاس خب ں کویا گ<sub>ی</sub>

فمزاده منعس اين طهاسب كاخروج -ادرا وسيكن وكا

ہ نرارسواروں سے ساتھ ملکواں رواند کیا اور ہی نے قلعہ کو جا کر گسیہ رلیا۔ یا دہ مے م سے عین الملک نے بمی جا کروناں اپنا مورج جایا گر پومٹ یدہ پومٹ یدہ شہزا وہ کوغلّہ ورا ذو قد بنجا یاجب به مال اس کا باوشا و کومولوم ہوا تو اس کو بها نه بناک ایتے پاس بلایا ا در اسکی مبت فاطر کی اور اس کواینی جانگیر پر رخصت کیا و در بکری میں آیا یہاں آن کر شزاده کی امراد غلرا درآ دوقدے کی ۔ان دلوں ٹیں حیات خاں کو تو ال بجا پور الیاس یاس گیا تما اس نے مراحبت کے وقت پڑند ریکری میں مین الملک کورے آرا ہے ا بقول لیا اور حرام فری کا الزام لگایا جس سے مین الملک نے حیات کو با برنجیر کیا اور پی مجد کرکہ افکر کودا مال کے تیجے نہیں جبیا سکتے ہیں نے بیاروں طرت احکام بیج کی شہزا وہ ک اطاعت کرد اور برنان شاہ کوہمی اس نے بلایا کہ بغیر آپ کی توجہ کے ہمیں کے سرم تاج ہنیں رکھا جاسکتا۔ بریان شاہ نے پہلے حقوق اور مدوییان کو بالا سے طاق رکھا ورامداد کا نام مرلکا کے بیجدیا جاروں طرف مک بی بنظمی نے یا نوں پھیلا سے ملیبار کے چند رایوں نے سرکتنی کی - الیاس فال روی خاں دشمنوں کے ساتھ موا ف**ت**ت ارنے سے متم ہوئے اور امارت سے معزول اور مقید ہوئے ، یا وشا ، نے امراء کی طلب مِن جارول طرف فر مان جاري كئے۔ عالم خال وكن آيا۔ عين الملك نے بلكوال كو یا وشاه کے نشکرسے خالی یا یا۔ انگس خال کوبہت روپیہ دیکروس بزارسواراوربس بزا بیادے جمع کئے اور ملکواں بر گلیا۔ بر ہان نظام شاہ کا بھی انتظام نہ کیاا ور معلیل شاہ کے سرير چرر که ديا- ابرابيم ما دل شاه نے حميہ دخا ل عبشی کومہ د لشکر کيا۔ جميہ د خا ر ہست ملد ملکواں گیا مین الملک نے اس سے درخواست کی کہ وہٹ ہزادہ کی اطاعت ے حمید خال نے کماکہ میں جنگ کے ارادہ سے شیں آیا ملکہ شنزادہ کی اطاعت کے لے آیا ہوں اگر آپ بریان شاہ کا انتظار نہ کرکے شہزا دہ کونے کرمرے یاس یطے آئیں توبتين ب كركوبر مفعود بإرممت وشقت وبيسنت غيب وانتمب كك جاسك ميد خال كيم أل مي مين الملك الكي اس في بران شا ، كا انتفارة كيا جو برنيده مي

ابرائم تفام تامثان كالمارا جا أحدابها يم ماول شاء لماسية كالأسهة

ا گیا تھا ۔ یند منزلوں کو طے کرنے کے بعد ایک میدان میں میب د فال ورامراہ سے طاقات مونی سینے اس کو یا دشاہ بنا یا د ، خاطر جمع اور ول شا د شراب میں شغول ہوا کہ حمید خاں ۔۔۔ یا مزديك أكرتوب وحرب دن وتفنگ سه آتشاري شرق كرجهكا انجا م يه بواكه عين الملك كا سرکا ماگی اور یا و شاہ سے پاس ہیجاگیا اور و ، توپ میں اُڑا یا گیا اور شهزاوہ ہملیل دستگیر ہوا برنان نظام شاه جویرینده میں شنراده کی آمانت کو آیا تھا احدُنگر واپس گیا۔ جیب یا دلتاہ کو بلگواں کے سرکشوں سے فراغت بولیٰ توا درسرکشوں کی فکر ہو لیٰ ان بی سئ كسي كومجوئ كسي معزول كيا سُكُوك چوروں كومكالا اور استيں كى آگ كو بجما با ۔ ايا م نتور ميں ا کرنا نکسہ کے کسی راجہ نے قلعہ چذر کو نی کوامر اہم ما دل شاہ کے اہلکار در سے جین لیا تھا ا وجیا گرکے راج کو بر فکر تقا کہ ابراہیم ما دل شا ، خرور اس قلعہ پر نشکرکشی کرے گا- عالی شاہ ا بسر مین الملک باب کے مرت کے بعد اس راجہ باس آیا تھا اُس نے رائے کوصلاح دی کہ ابران شاه دالی احد نگرے اتفاق کیج اور آب اس طرف سے اوروه اس طرف سے ماول شاه کے تعبول ادر فکول پر مقرت ہول رائے نیہ رائے بیند کی بر ان شاہ اور ارائے یں یہ امر قرار پایا کہ رائے قلعہ بنکا پور و مدکل پر متصرت ہو ا دربر ہان شاہ قلعہ شولا پو الثاه ورك كوايي في تقرف بي لاك برنان شاه نه مرتفىٰ غان الجو كوسب يدسالار بناكر شولا بور ا ورشاه درک کے فتح کرنے کے لئے بیجا ۔جب یہ سپر سالار پریندہ کے قریب آیا تومعلوم ہوا کہ ا امبی راسے وجیا نگرنے جنبش نمبی نہیں کی اس سے یہاں توقعت نہیں کیا و در قریوں ارتصابوں ا او او با او با او با در نے ویا وہ وست درا زی کی تمی وہ مارا گیا اس مرصمیں بر انظام شاہ تپ موقة ين بتلا ہوكر مركيا -اس كى جگرا براہيم نظام شا جس كى ما خبيث نقى يا برث • الموااس سبت امراك مبتى كا القبارزياده موا ابرام يسم عادل شاه دورا براميم نظام شاه کے لشکر دن میں شخت جنگ ہو لی جس میں ابر اہیم نظام شاہ مارا گیا۔ ان دو فر فاندا نول یں ہمیت جوتی پیزارری ۔ باتی حال اس یا دشاہ کا اور اس کے خاندان کا تا برنخ مفلیمی اکبرتا ہے بیان میں لکیا جائیگا۔

تا رویخ سلاطین نظام شاہیا احرکر

احد بروشه برمان براه حين المرق مرتفى المرق ميران بروه المراق المراق المرود وم بروال المرود وم برواله المراق المراق المراق المرود وم برواله المراق ال

احدُشاه - ملک نانب نظام الملک مجری کا بیٹا تقا ، ورملک نائب بیجا یور کے برہمنونگی اولا ی تھا۔ نا م اس کا صلی بیما بھٹ تھا اور اس کے باپ کا نام بھیے۔روتھا مسلطان احمدشاہبنے کے زما نہیں بیجا گئیں وہ سلمانوں کے ہاتھ میں اسیر ہوا اور فک حین اس کا نام ہوا اور یا د شاہی فلامول مين شأر موا مسلطان احمد شا من اس كويد وكي كركم بندى كى نوشت فوا ندمي لا لي ا درقابل ہے اس کواپنے بڑے بیٹے محد شاہ کے والد کیا ۔اس شمزادہ کے ساتھ استے تعوامے نو<sup>ا</sup> یں فارسی لکھنا پڑ ہنا سکھ لیا ۔ وہ عوام میں ملک حن بھیر دمشور ہوا ۔ گرشا ہزا دہ کے مُنہ سے ا چھی طرح بھیرد کا تلفظ نہیں ہوسکتا تھا اس لے اس بے بھیرد کی تربیت کر کے بری کردیا اسلے فامن عام میں اس کا لقب بحری ہوگیا۔ بعض کتے ہیں کہ شاہرادےنے اپنی خاص محری دشکاری پرند) سپرد کی تفتی ا در قوش بیگی بینی کل شبکاری جا نور و ل کی ا فسری دی تمتی اس لے بحری اس کے لقب میں دافل ہوا آ ہستہ آ ہستہ اس کے القاب خطاب بڑے بڑہتے وہ نفا م الملک بحری ہوا ا ورخوا چہ جماں گا واں کی عنابیت ہے ، تنگ کا طاف دارموا۔ خواجہ جمال کے مریح کے بعد اس کا قائم مقام ہوا ا ور ملک نائب کاخطاب ا ورماٹ کر کامنصی یا یا۔ پیرو پالطان محمو<sup>و</sup> بهی کا کس السلطدنت بوارسلطان محود نے اس کی سابق جا گیر پر بیرا وریر گنوں کا اضافہ میاجن کو ملک نائب نے اپنے بیٹے ملک احمر کوحوالہ کیا اور خواجہ جماں دکنی کے ہمراہ مبنیز بیما بنير ماكم نشين بوكي تعايما ب مك المدن اتامت انتياري اورضط دنسق من شغول ہوا ہر چند مک نظام الملک بحری یا دشاہ سے فرایس عامس کرمے بیجباً تھا کرتساحہ بنیر اور ہوند فک احد کو حوالہ کریں گرایک مرمٹوں کی جاعت کو من پرخوا جہ جماں گا وا سے اعماد لرے ان قلعوں کوجوالہ کیا تھا وہ ان فرامن مڑل نسیں کرتے تھے اور کتے تھے کہ جب ہمارا

٥ وايتدائي عالت

﴾ دشا ہ محمود تهمنی باتغ ہو گا تو اس کو حوالہ کریٹگے لیکن ملک احمدے اول ہر کے قلعہ کامحاصر کج

يْچە مىيىنے نمامره ريا ال قلعەنے تىنا وكفن گلے يں ۋال كراپنے تىنى ماكسا خركے والەكيا - ملك خ نے ان سے پنج سالہ خراج دصول کیا اور بعدا زاں قسیعہ جوند ۔ یوہ گڑہ ۔ توبگ کو کے تکونه به کندیا نه ۱ د سنگهور ) پورند هر - بهمروپ - جو دهن مهر مخبن به گهر ورگ به با مېولی به پالی کو جبرًا وقهراً مخركيا ١ وركانكن يربانكل قبصنه كركيا - قلعه ذنذ راج يور كي سخيرمي معردت تفاكه ليت باليكي قتل كى خرمنى تووه محاصره چھوٹر كر جنيرس الا ادر اينے باپ كالقب اين اويراطلاق کیا تو ده احدُ نظام الملک بحری مشهور ہوا اور تھوڑے دنوں میں قصب بیراد رہے پوگا ہو و ا بیُن و غیرہ کے حوالی کا ایسا ضبط کیا کہ اس کی ملکت میں متفاطیس نے جذب آ ہن کا تعرض چیوڑ إديا - اور كا وربا و الحكاه يرت وسبت تفرت أشاليا تقاد ال تشبيهات يعطل يا بو كد كوني نعض و دسری چیز کواین اون نهیس کمینج سکتا تعا گو وه مقتصا و طبع بهونینی کو لی کسی پر وست درازی نهیں کرسکنا تھا) ایام شباب میں اور یاراجہ کے ساتھ کندمیل وراج ندری میں ارشیع اسے اسکی شجا عت و مرد انگی ایسی عالمگیر ہوگئی تھی کہ ہر چید سلطان محمو د امیر وں موضیہ دارول ا وسلحداروں کو اُس کے تسلط واستیلا کے د فع کرنے ئے لئے نامز , کرتا تھا گران میں بعض قوت ' ا توامًا بی نه ہونے کے سبب سے اور لعبض عاقبت اید مینی اور دور ہینی کی وجب ہے یا صلا تبول نهیں کرتے تھے احمد نظام الملک نے ظریف الملک ا فغان کوامیر الامراکیا نصیالملک گجراتی كوالميرومله بنايا اوزين الدين على طالش عاكم جاكسة ياس اپنا آدمي بيجكريه پيغيام ديا كه مجمع حق

ا حُد نظام شاہ کے استیصال کے لئے شیخ مودی عرب بھادرا لزماں بارہ ہزاد سوار لیکر مینیر کی عرب متوجہ ہوا اور احمد نظام نے اپنے الل وعیال کو بنیر کے تلد سینز میں بیمدیا اورخودشکر شاہی قریب آیا اور اپنی سیاہ کی قلت اور ڈممن کے نشکر کی کٹرت کے سبب جنگ سے محت۔ زمبوا اس نے زین الدین علی کے اوضاع واطوارسے یہ دریا فت کیا کہ وہ مودی عربے کشکرس مثا

ہما کی منظورہ اس کے میں آپ کو اپنی وولت میں شرکی خالب کرنا ہوں اُس نے سابت

みからいかいからのあしの

کونسبول کر ایا اور این کامطیع **ہوگیا**۔

یا ہتا ہے تو د ہ نشکر کونصیرالملک اور ذین الملک کو حوالہ کرکے قصیہ جا کہنے میں جوزین لدین علی کاصد مقام تھا ایلغارکرے رات کو پنیا و ہاں کو ٹی آدمی میا فظت میں مشغول نہ تھا اور تب لعہ کی ویوار پر نیٹ کگائے اوسب سے اول آلمدیں وہ آیا اورسترہ آ دمی اس کے پیچیے آئے پھر چار درطرہے قلومیں س كے سوار آئے الى قلعه غافل اورخواب آلود تھے زين الدين على اور استے سيا ہى سامت تيرانداز قتی ہوئے اور قلعہ حاکنہ مفتوح ہوا نصیرالملک بھی تمین ہزار آدمیوں سے تیخ مودی سے دو دفعب رُا اور ال کوشکست وی گرتمیسری د نعدین شکست فاش یا نی اور ظریف الملک یا س بعال گیا - احمُد نظام شاہ نے باکنہ سے فاغ ہوکرسٹینج مو دی کے لشکر پرکشت وخون مارا جس میں شیخ مودی عرب بهت دکنیول اوبشیول کے ساتھ مقستول ہوا اس کاحمیہ وخرگاہ ا ثقال نظام شاہیہ کی کنت کے اسباب بین کاسب ہوا۔ احمد نظام عنبیرس آیا اس خرکے سنتے ہے طان محمودہ شفتہ ہواعظمت کملک کے ساتھ سترہ امرائے نا مدار اورٹ کرجرار کو منیرے لئے نامزد کیا - ائدنظام - احد آباد مبیدر ایلغار کرکے اور ور وازہ با نوں سے سازش کرکے شہرمی رات کوگیا ۱ درا پنے باپ سے سبتعلقین کو پاکلیوں میں سوارکر اٹے مینیر کو روا نہ کیا ا درخو و تام امرار کے زن وفرز ندکو پکڑھکر باہر علا آیا اورقلعہ پریندہ کوچلا امرا ،کے زن وفرز ندکے حفظ و ناموس میں ہایت کوشش کی -امراء حوالی تصب بیرمی اس کے نزد بک آئے اوپینام دیا کہم اس سے کہ تونے بماسے حفظ و ناموں میں تعی کی اور اپنی او لا د کی طرح ان کور کھا تیرے ممنون ہیں لیکن سٹر ط مردمی کا تقضراه بینیں ہے کہ او باشوں اور چوروں کے طربیر ہاسے سامنے سے بھاگ کرعور تول کا منعر من عال ہو اور چو کا مگیب رو فرنگی کے مذہبوں میں درست نہ ہو تو اس کا مر نکب ہو۔ احمد نظام نے اس پیغام پڑامیں رول کے اہل وہی ں کونمطیں ہے رکم ہم کے ساتھ ہیجدیا اورخود فلعہ إبرينه و كى طرف چلاس اثناوي سلطان محود كا فرمان آياجس مي امرا ، كويرسد زنش كى گني که ملک احد بحری قر بجری کی طرح در از پر داز کرتا ہے اور تم اس کے نوٹ سے خیریش ترکاہ کے ٱشیا نوں میں اُسکنجنگل سے مُرغ مِاں کے بجانے کے لئے تھنے ہو۔اگر تم اس باغی کو گوفتار کرک درگاه میں لائے تو فہدا اور نہیں بنین ما تو کہ تم قسب و غضیب شاہی میں گرفت رہو گے اور لینے

ابِ وا داکی ہبر دکو خاک یں ملا ڈیٹے امراء نے اس فرمان کے جو اب میں لکما کہ ہم سیاہی ہیں اور توار مار ٹا اور تیمن متال کرتا ہارا کام ہے اگر غفلت ہے تو عظمتہ الملک دبیر کی ہے اگر دو سرا دبیر اسكے تو تیمن اچ*ی طرح* و قع ہو جاليگا يا د شا ہ<u>ے ع</u>ظمتہ المل*ک كو*لينے ياس بلاليا اورجانگير فا کہ اقطاع مُنگ سے تین ہزار سوار وں کے ساتھ کو لاس سے بلا کرمسے راشکر مقرر کیا۔ جما بگرخاں شجاعت دحن تدميري دکن ميں کيآ تھا غرص د و نولٹ کرمل کر بيڪا پورمين خچھ کوس کے فاصلیہ خیمہ زن ہوئے ایک شینے تک ایک دومرے کے مقابل بے حرکت پڑے رہے رہے برسات کا موسم آگیا تھا اور احمُہ نفلام کے حال کو جہا نگیر نہایت زبون جانیا تھا تو دعیبٹس وعشرت میں مشغول ہوا اور ۔ ر دح پر درکے پینے میں اور نفات دلکش کے سننے میں مفروت ہوا غینے ہم کا وجود اصلانه جانا اس گروه کی بے خبری کی خبراحمدٌ نظام کو پنجی تو سر - رحب بھی شیپ میں تار و س کی چھا ُوں میں وہ وشمن برحوا دث روز گار کی طرحٰ جا پہنیا یکسی کو پیکا ر و قال کی عجب ل نه ہوئی یبعن نے خواب ستی میں آخرت کی راہ لی بعض نے آنگھیں کھولیں تو اعلیٰ ظے۔ مرتبی عدم آباد كوييك - جما گير قال وسيد اللي وسيدلطيعت الله و نظام فال ، فع الله فال كشته ہو سے اور اسکے موالے باتی امراد امیر ہوئے اخرشا ہنے ان کو بیٹیے برسوار کراکے اور اسکے جامہ کو رُ انو تک پاره کرا کے اینے لشکریں پیرایا اور مان کی امان دیکر د ارا لملک کوروا نہ کیا اس اڑانی کا ئى مِجْكُ باغ مشهور موا اس كے كه احمد نظام نے جمال فتح ہوئی تھی ایک باغ لگا یا تھا ا دس یاغ کو نظام کی اولاد بڑامبارک جانتی تھی۔اُحمُد نظام مینیر میں گیا ،ور بوسف عاول فاں کے استفعوا سبيخطيةين سے سلطان مجمود كا نام كال ڈالا اوراپنا نام دافل كيا اور چيرسفي دج أن زمانين يا دشاه دېلي اورشاه گرات وشاه من و كانشان شابى تماسير يرركها ـ ایا خدنظام شاہ نے بندر اندراج یوری کی تسخیر کا ارادہ کیا وہ بندر حیل کے پاس تھاو و مینے یا ایک سال تک محامرہ کرکے مصالحت سے ایسے بے لیا اور تلعد دولت آباد کی تسخیر کا ارادہ کیا وہ باناتماكس قلد كوزورس نسي كما اسك أسك أسدواليان صاراك في مكاثرت وجهان مرارا كاطريقه امتياركيايه وونوسطح بمانئ تنصاول مرقح اجرجا فكاوال كح نوكرت بعرامراوم وأفل معن مرتقام نام الإلائل أرفانا

حبددولت آیا د کا تھا نہ دارتھا اور ملک اٹرف حاکم ولایت تھا ا ننوں نے ان حدود کا ایسا أتنفأ م كيا تفاكه وولت آبا وكي متمر و اورقطاع الطريق چيشب روم فا ق تص كوسلطانپور ور ندریار کی سرمد تک اور با کلانه مجرات تک ایسا صاف کیا کرسو داگریے کھٹا ہے تے جاتے ہے ت اُن سے راضی اوران کی شاکھی اور ولایت معبور اور آیا وان تھی ہے یں خلل بڑا تومرمہٹوں کے ایک امیرنے قلعہ کا لنہ تغلب لیلیا تھا اس نے بھی راہز نی سے احرا<sup>ا</sup> ے اطاعت قبول کی میہ ذو نوں بھائی ملک نائب *کے حق تربیت ک*ا پاس کا ظ*ار کیا م*ی**نفارش**ا ہے دوستی رکتے تھے ائی نے مبی این بہن بی لی زمنب کو ملک دحیہ کے ساتھ بیاہ ویا ہے تا الت سي ستكم مولى -جب ان ك أكابيدا مواتوا حد نظام شاه في كا نام موتی رکھا جونود اسکا نام رئین میں تھا ملک اشرف کو بھائی سے ایس عداوت ہو ال امسنے اُسکو اور بیٹیم کو مار ڈالا اور حکام بر ہان پور اور برار سے محبت و و داد پیدا کیاسلطان کیوم اِتی سے واُمن اورتحالف ہیجکراپنے تئیں منسوب کیا زینیب فریا دکرتی ہو دلی مِعا فی پام م ا دیا اور فیش میرس نشکر وجمعیت کے ساتھ دولت آیا لی طرف روانہ ہوا جب بنکا پورے حوال میں اپنے باغ میں آیا تو قاسم برمدے ایمی آس بالٹ ول خاں نے احرا ہا دیمیر کا محاصر م کر رکھا ہے اگر آپ دولت آیا و کے ارادہ کو ترک اس طرف أمِّي تومي آپ كے ساتند و ولت آبا و كى تىغىر مىسى كر وں گا - ائونظ مشا حُراً با دبیدر چلاگیا اور جو کھیے کام اُس نے کیا وہ وا فعات سلطان محمو دمیں بیان ہوا بھیس حُدنطام شاه وولت آباد آیا و و مینخ تک محامره رکها حبب اس کا جیرقهب سے بیناوشو ا معلوم ہوا تُومِنیر کو چلا گیا ۔ اثناءرا ہیں تصبہ بنکا پور ( بنگار ) میں جو د ولت ہم باد ا ورمنیر کے ا بین ٰہے ایک شہریٹا کے اراد ہ کیا کہ اس کو دار الملک بنا لئے اور سر سال حیثے لیت و رہیج میں مُلّے کا طبخے کا دقت آئے تو دولت آباد لشکر بیچکر تا خت و تاراج کرے دولت آبادك اند آدميول كوتوت لا يوت س ما جز كرك منك من مغمول. ت پوچیه پاچه نظام کے مقابل سین ندی کے کٹار ہشمر کی بنیا و ڈالیاوانیونام پر

15.48 W. in

اس کا نام احمدُ تگررگها اور ده دوتین سال بین بثراشهر بهوگیا ا دربیرسال دو د فعدت کرنفام شاهی و دلت آبا دیرتاخت و تاراخ کرکے زراعت کوخراب د غله کو غارت کرتا ۱ درمعایدے گھر جلا کر خاک سیاه بنا آ۔

وقائع تفام شاه بحرى يي جب كوسيد على منا لى في بريان نفام شام يحرى بي جمد ي تصنيف كيا ے اور تام کرنے سے پہلے مرکیا ہے وہ لکھتا ہے کہ اخر نظام شا دہجری کی وولت کا آوازہ جب دورونز دیک حکام نے شنا تو عاول فاں بن مبارک فان قارو تی و الی بدیا ن پوریے ا حَدِنظام شاہ سے انتخا دیںداکمیا دوہزار آ دمیوں کی کمک ہرسال مقرر کی کہ ، تبهیث ﴿ ولت آیا د کے سفرمیں نظام شاہ کے بشکرکے ہمراہ ہواکریں اور اس کی تسخیر میں کوٹ ش کریں اور اسے فتح اللہ عاد الملك يصامي دوستى كرك برخلات البينع الإواجدا وك سلطان محومجب إنى سع مخالفت کی ا وربرسال جو مال بیجاکرتا تما و هموتوت کیا ۔سلطان محمد برب کروہ ایک میں سیر کو نکلاتو ملک اشرت عاکم دولت آباد نے فرصت باکراپنے آدمی اس کی خدمت میں بیجے اور احدٌنظ مشاہ کے تسلط کی اور قلعہ کے محاصرہ کرنے کی اورخسسرالی و لایت کے شکایت کی اور اس کو بلایا سلطان محمود تلعه د دلت آباو کی طمع میں مشکر غطب یم مینی کرکے دکن کی طرت متوجہ ہمواجب و ہ سلطان بورا ورندر بارے قربیب آیا تو ما دل فال فار وتی نے احد نظام شا م کو کمک کے لئے بلا یا وه دولت آبا د کامحاصره چیور کرین در ه هزار سوار و ب کے ساتھ بر یا ن پور میں آیا۔ اور عاد الملك مي برار كالشكر كمك كوآن موجو و موارسلطان تجرات قلمه اسيرك قريب آيا تو احمدنظام شاہ کے حکم سے میاں اتحد نعیر الملک نے ہیں ہے مراسلت تشریع کی اور اسلے ایک مقرب کو تکھاکہ ہر حیٰد احد نظام شاہ کا ملازم بث دہ ہے۔ گرمیری آنول نال گرا ت ہی یں گڑی ہے اوریں وہیں پُل کرٹرا ہوا ہول اس خطب کی دولت خواہی میری گھٹی میں بٹری ہے تعجیب ہے کرسلطان کشوہرستان امور جزئیہ کے لئے اپنے نفس نفیس سے ہی مہات شاق کا مرکب موحاکم برنان پورحصور کے ایک امیر کی برابری نشکر و تبعیت میں نہیں کرسکتا ہی سے مقا بلہ کے مٹے آئی خصوصا اس وقت کر دکن کاجوان بخت یا دشا وسیا وصف شکن کے ساتھ

أِن كى سطاہرت اورمعاونت كے لئے آيا ہو۔ آپ ازروئے اخلاص وورلنواہي سلطان اوعن کریں کەصلاح دولت ا**ں میں ہے ک**ر بساط منا زعت کو تا وکریں نفرت و ہز **میت** مشیب احق بن ہوتی ہے اگر سلطان کو نعرت نصیب ہوئی تو غلقت کے گی کرسلطان مجمو<u>ت ن</u>جو و نامعد و ۔ سے چمو سے آدی پرغلبہ یا یا اوراگرمعا ملائعکس ہوا تو یہ بے ناموسی تیامت مک میگی۔ یہ نوشتریب سلطان کے روپر دہیش ہوا تو وہ صلح وجائٹ ہیں متر دوہوا۔ نظام شاہ نے سلطان گجرات کے فیل ا بری سال کے نیلبان کو بہت ہیم وزر دیکر بی<sub>ی</sub> قرار دیا کہ فلاں · ندمب بری رات میں کہ شاہ وسہا**،** ا پینے خیمہ وخر گا ہیں تارا م کریں تو اس ما تھی کو کشکریں چھوڑ دینا اس شب موعو دیں نیفا م شا ہ نے گجرا تیوں کے نشکر کی طرف یا کینرار بیادے و تو بی و کما ندار و باند ار اور پانچنرار سوار تیرانداز روانك كُركمين كا وي مبيني اوربب بشكر كا وين شوروُ نا بهوتو اطرات سة انكرتفنك وربان وشمنوں برچلائیں ۔ یانشکروشن کے نشکرکے حوالی اور اطرات میں جیمپ کر سربیاتا ہجب آدمی ات اِه ہراور آ دہی رات اُه مربو کی توفیل بحری سال کو تھوڑاجس ہے انسکر میں غل خیاڑہ ہوا کمین محا وسنے پیاوہ اورسوار نے مکل کر اور نفیرہ نقارہ سجا کرتیر د نفنگ ربان علاسے تمراع کئے مرائے گرات نشکر دکن و فاندیس کو غرور کے سبتیے فاط میں نسیں لاتے تیے خمیوں میں اغضات یس پڑے سوتے تھے وہ اس عل وشورسے بیدار ہوئے اور سر کسیمہ موکر سواری پرآمادہ ہوئے فن جری سال نے سرامید دہ شاہی کے پرہے آرائے الی سرا پر دہ نے شید ٹی نو ناکیا توسلطان محر د چندمعدوو آدمیوں کے ساتھ تین کرو دیر مبالگیا امرائے گجرات نے فوجوں کو آر ہستہ کرکے جنگ کی - و کمنیوں نے اپنی ایمکر گا میں مراجعت کی - و میان انشکر سلطان کو فتح کی مبارکیا? و ين أك تواس كوسرايردهي شريايا توسب امرايه بها نرباك كربواي تعفل ب يادشاه یا س یط گئے پیر فریقین میں صلح ہو گئی اور انہوں نے اپنے اپنے مسکنوں کو کوچ کیا۔ محجوات كمورفول في اس جنك كا عال شرح وببط سي نسي المعا اس من المكال ال کی بیٹی اُمو تی تھی بیمبی معلوم نہیں کہ یہ بیا ن جیمو اسے یا سیجا ہے۔ نظام شاہ نے دولت آباد کا پیر مختی کے ساتھ تھا مرہ کیا اور لک اثریت نے سلطان مود

معتقدا وردولت خواہ ہیں۔ آپ تسریف لائے اور ہاری جانفشانی دیکئے احر نظام شاہ دو
تین ہزار سوار لیکر دولت آبادیں آیا اور قلعہ کا نحام ہ کیا۔ ملک اشرف کو قلعہ کے نشکر کا عال معلوم ہوا
جمیں مرجئے تھے غم و فصنہ سے بیار ہوا یا نئے چھ روزیں مرگیا۔ اہل قلعہ نے قلعہ کی کنیال خرنظا مثاہ
کو حوالہ کی اس نے قلعہ کی سیر کی اور اُس کی خروری مرمت کی اس کوا پینے متحد کے بیروکر کے احرابیکہ
کو مراجعت کی اور باغ نظام میں ایک حصار کل و شاک سے بنایا اور اس کے اندر عمارات عالیہ
کو مراجعت کی اور اس سے نظام میں ایک حصار کل و شاک سے بنایا اور اس کے اندر عمارات عالیہ
کی بنیاد ڈالی اور اس سے قلعوں کو بالکل منوکیا۔ را جہ کا لنہ و بکلانہ سے بیش کش لی اور اپنا
سمندر کے کن روں کے قلعوں کو بالکل منوکیا۔ را جہ کا لنہ و بکلانہ سے بیش کش لی اور اپنا

سل المن الود فال فاروتی مرگیا اسکی مانشینی کے لئے ایک جنگرا کوڑا ہوا لک اللہ اسل مالیہ میں اللہ جنگرا کوڑا ہوا لک اللہ من ہوا کی مرکبا اسل من ہواں کہ ہوات کے اپنے بھا شجے براں عادل فال بسر حن فال میں معلم مند شاہی پر علوہ افروز کرنا جا یا ۔ اس مطلب کے لئے شاہ گرا ہت نے فائدیس کی مسلس کے اللے شاہ گرا ہت نے فائدیس کی ا

طرت کوچ کیا اور اس عرصتیں لک لاون تیسراتخت کا دعویدار کھٹرا ہوا اس کے پاس قلع ۔ آسیرتھا اس نے دونوشا ہوں کی اطاعت سے انکار کمیا ا**ح**دنظب مرشا ہ اورعاد الملک ما کم کا ویل بریان پوریں آگئے اور حقیقت عال برا گا ہ ہوئے اور انہوں نے منا کہ سلطان ممود مرکراتی تال نیریں تا پتی کے کنارہ پر آگیاہے توان میں سے ہرایک نے عار چار ہزارسوار ملک صمام الدین کی کمک کے لئے مقرر کرائے اور خود دونول کر کاول یں ہلے گئے اور یہاں سے احد نظام شاہ وولت آباد کو جلا گیا فان زادہ عالم فال مَا مُدْسِ سے مِعالَ كر احْدِنْفام شاه باس چِلا آيا جبسِطان محود نے مراجعت كى تونظام شاه نے سلطان محمود سے بذراید کتا بٹ ورخوامت کی که خال زادہ عالم خال میری جانب میں اُلمّا لاياب بب متوقع بهول كه آمير دبرلان پوركي ولايت كالجيم حصّه اس كولمي عنّايت بهو سلطان پہلے ہی سے نظام شاہ سے آزر دہ تھا اس نے ابلی سے درشتی گی ۔ اور کہا کیم لاطین بھنیدے غلام زادہ کی کیا مجال ہے جوسلاطین سے برار کی کتابت کرتا ہے اور اپنی ہم سے قدم یا ہررکھتا ہے اگر اینے اوضاع سے نا دم و تا ئب نہ ہوگا تو عقر پیجینمالی ئے گا۔ اخد نظب م شاہ اس بات کو پی کرچیکا ہور ہا اور عالم فا ل کوس تھ کیب کر ا حُمد نگر حِلا گیا ۔

سرا اله بین المیدالملک که اس کی دولت کا کارکن تضامرگیا اور اس کی مگر کمل خال مبنی تقریع ا د و تبن میینے کے بعد وہ خود بیار ہوا اور شاہزادہ بر ہان کو اوس نے وایومد کیاجس کی عمر سا ت برس کی تھی۔ امر اوسے اس کی اطاعت کا عمد و بیان لیا پھروہ مرگیا۔ انہیں برس سلطنت کرگیا۔ اس پاوشاہ کی عادت تھی کہ جب سوار ہو تا تو د اہیں بائیں طرف نہیں د کھتا۔ کہ مبادا کسی نام سرم عورت پر شکاہ جاچرے۔ قلعہ کا دیل کی فتح میں ایک عورت نها برجسین قیب دیوں میں تھی جب یہ رات کو ہم صحبت ہونے کے لئے اس باس آئی اور اس کی زبانی جب اس کو بید علوم ہوا کہ اس کا شوہر اور اور اور اور اور اس باس کو ایکو چھوٹر کر اس عورت کو حوالہ کیا یہ اس کی عادت تھی کہ جو شخص میب دان رزم میں اوازم شجاعت میں

وشاه کی وفات اوراس کے خصائل اورائے دربارک بوتو

کچه فروگذاشت نه کرتا توسی زیاده اس کی تسدر کرتا به وه کها کرتا تما که یا و شاه پیسترشکا موتے ہیں اکو دشمنوں کے شکار کے واسطے جوان تہم پنچانے چاہییں ۔یا د شا م کوشمشیر بازی کا الثوق تھا اورتمثیر بازی کا علم خوب جانباتھا قا عد ہ ہے کہ پا دشا ہ کے منسر کی طالب خلق ہو تی ہے چوٹے بڑے سب اس فن میں وقت حرت کرتے جیسے کہ بلا و اسلامیں کمتب فانے ہوتے ہیں ایسے سارے وکن میں شمشیر بازی کے ورزیش خانے بن گئے لوگ کسی کا م کو ہیں ہے بہتہ میں جانتے تھے ہرمبلس وانجن میں سوا واس کے کسی اور بات کا چرچا نہ تھا اب ہو لئے کا ہقشار فتنهٔ خیزی ہے ۔ ہرابک شمشیرزنی میں شخی گھار تا اورا بنی بیرا ہر دوسے سرے کو نہ جانیا جب<sup>آلی</sup> میں جھے گڑا ہونا توا خرنظے ام شاہ پاس مرافعہ ہوتا اوروہ عکم کرتا کربیرے سامنے مدعی ملیب ششیر بازی کریں - بوادلتم شسیر حرامین کو لگائے وہ بہتر ہو گا دیوا ن خانہ مں روزجاعت کی جاعتیں آنے نگیں ۔ دوتین آدمیوں کی لاشیں روز دیوانخا نہ سے جانے لگیں تویا وشاہ اس سے منتفر ہوا اور اس نے کا لاچو پر ہمفرر کر دیا۔ اس رسے ہم کو انگریزی میں ڈیو کل کتے ہیں جس کا رواج نام پورپ یں کثرت سے تھا گر ایٹ یا میں کہیں اور نہیں اس کی ابت دامییں ہونیٰ اوراسٰ کا نام یکیک رکھاگیا یا دہشا ہوا تکم تھا کہجب دو آ دمیو پیر یکیک ہوتو کو الی اس کا ہوا دار اس میں وخسیل نہ دے ان کوحسب دلخوا ہ با ہم مشہرزنی رنے دے تاکہ ان میں ایک غالب ا در د دسرامغلوب ہو ا درچو کو لئی اس جنگ کیے ک ہوں کرے اورشند ہو تو اس کا قصاص نہ لیا جائے۔ نہ اِس کی کی میرشنس ہویہ برعت کن کے مسلما نول کولسی مرغوب ہو کی کہ ایجر نگرے سلاطین مند کی و ساطت سے جمیع بلا و و کن میں اس نے سرایت کی ملکہ شائع ورائح ہوگئی ا ور اس عمل شنیع کی بڑا لی و لول سے الیسی محوہوگئی کہ اب مالک دکن کے طالب العلم دمشائخ و ملوک وامراء و خواتین اس میک ے کو کرتے ہیں ا در اس کوتیشیت ا در قا بلیت میں عظم میانتے ہیں اور اگر آن کے ز ندیکیک ندکریں توشجا حول میں نمیں داخل ہوتے اور ان پرسے زنس کرتے ہیں تُحرِ فاكسم مصنف تا رِخ فرنت ته لكمتاب كم كناسه مي بلده بيجا پورس ميں ب

ٹا ہدہ کیا کرسید مرتفنی و میدس کر دو بھا کی صبح النسب تھے اور رئیں سفید رکتے تھے واپر ہم ما<del>ن</del> کے سامنے انکی عزت تھی اور دکن کےمعقول اومیوں میں اُن کولوگ جانتے تھے انکے اوتین مجالیہ سے جود کی تصلور رکیش سفیدر سکتے تھے اور دکن میں مرو مربوشنا س میں شمار ہوتے تھے کسی ا د فیٰ بات بربازارکے درمیان کھی تھیگڑا ہوا اول سید مرتضے کا بیٹیا کرمبیں سال کا ہوان تھا بایب کی حایت بی ایک دکنی سے بگیک را ، درتل ہوا۔ سید مرتضلے نے بیٹے کوکشنتہ دیکھا تو دوسرے دکنی سے اڑا وہ بھی ییٹے کی طرح مدم کو گیا ۔جب سیدس نے بھا ٹی اور بہتیے کا مال یہ دیکھا تو وہ بھی ان تینوں وکنیو ں میں سے ایک سے امرا اورفٹ ہو ااِن تبنوں سیدوں کی لاش بازارسے نمیں اٹٹی تھی کہ وہ تین دکنی مین کومقتولوں کے با تندسے زخم کاری گئے تھے اُتَهُ وَلَا فَ قَالِمِنَ ارداح كوروح ميردكي سفر عن ميسا بقهُ عداوت ايك لحظهُم حفي عَمْر ما تم خانہ بن سکئے۔ نی الواقع وکن کے مسلمان شمشیر بازی اور کمیکی میں بے نظیرا وزیمٹل تھے ور ان کے ساتھ کو ڈنٹھٹیریا زی منیں کرسکتا تھا جیب تک اسٹس کو اس فن میں مٹنا تی تاہو۔اسکی فایت یہ ہونی کہ اکثر وکن کے آدی روئے زین میمٹ پیرک ورزش کرتے تھے ہیں کے سبہے پ سواری تیراندازی ونیزه بازی ا در چوگان بازی سے عاری تھے یس جنگ فرجیں بتصنیص کر مخالف دکنی ندمو ما جزم و کر برزبونی سے زبون تر مو جاتے تھے اور فانہ و کو مہو بازار کی جنگ میں سشیر درندہ کی ماتند مردانہ ہوتے تھے۔ یا دشا مان ہمنیہ کی د ولت کے جانے رہنے کے بعد **کل** سلاطین نے ح<u>نموں نے دکن ر</u>من<del>ج</del> کی ان فعل شنیع کے د فع کرنے میں کوششش نہیں کی بلکہ اس کی ترویج میں سی کی لیکن ا سرامهم عادل شاہ ٹانی کے عمد س معا مذیکیک کی تخفیف ہو تی پیمل زشت کسی ملکت میں ا ورکسی حمد میں مذتحا اب امیدہے کہ یا وشانان کال اور عاکمان عادل کی برکمت سے باکل زالل ہو چائیگا۔ ما ول شاہ او قطب شاہ نے اس س تختی*ف کردی س* بریان نظا مرشاه بن احرشاه *بجر*ی برا ن نظام شاه کری حِس کومرّوع کنهب انتا وعشری محتتے ہیں سات سال کی

ئے نتاہی کی ترقیقیں اور کدورتیں اورف

رس باب كا جائش بوار كمل خال دكن ميشوا ا درامير جله برستورد با دراسكے بيشے بياں جال ل مرنوی کامنصیا در عزمز الملکی کاخطاب ملا۔ دو نویا پ بیٹے وولٹیا ند مے الک پنے سامورملی مالی میں ان کو کمال استقلال مواتین سال اس حال میں گذرے گرجب غیز الملک کی پیاعتدالی صیسے كُذرى - توصاحب شوكت وزرائيل روى خال وكرم خال وشير خال كواكن پررشك بيداموا بي بي عائشه سے انہوں نےخصوصیت پیدا کی یہ بی بی و الٰدہ بر ہل ن شاہ کی مرضعہ متی اور کمال ہت بار رکھی تھی۔اور پر تجینز کی کہ وہ نرصت کے وقت میں بریان شاہ کے مجبوٹے بھا کی را جب جیو لو قلعہ سے بکال کر اس کے حوالہ کرے اور وہ اس کو یا دیشا ہ بنائیں اور بریان شاہ کوسلطہ سے مغرول کریں ا در بول مکمل خاں ا درغر نیزالملک کے تسلط سے نجات پائیں۔ایک بے دیمرکو بی بی مانشه را جاجو کوک مارسال کا ارکافنا ارکیوں کے کیرے بناکے یا تکی می سوار کواے شهر کھیلی*ں ا*تنا ق سے والدہ میر <sup>با</sup>ن شا ہ کو اینا بچه یا دا یا اور ا دس کونہ یا یا توا دس کی وہنے ڈیا عِوالَى يهومَن اورها مين بانس والسلطي يعن بي بي عائش كي يجع دورت سك ما بعي وه د دی خال کے گھر مگ نہ پہنچنے ما ٹی تھی کہ کو گو ل نے راجا جبو کو آس سے لے لیاد وقع میں نے آئے وہ اس السی کو اپنے گھری کمی کمی لیجاتی تھی اُس نے گھرے جانے کا بہا مذین دیا گرجیب را زناش ہوا تو کمل خال نے بر ہان شاہ ادر راجب۔ جیو کی محافظت کی بریا ن شاہ کی تربیت ویروین الین کوشش کی که وه دس برس کی عمب میں کا فیب ، متوسط بر بهتا تقا اورخط نسخ خوب لكمتا تقا إمك علم اخلاق كارساله بهت خوشخط ال في اين إلمه سے لکھاتھا جب امراے ٹلانٹہ ا درمیاں کمنی خال کی خصوست و عداوست حدست زیادہ گذری ا تونا چاراُ غول نے پانچ چھے روز و زبیروں کے ساتھ۔ اتفاق کیا اور رات کو اخمد نگرسے شکلے اور آگٹر ہزارسوار کے کرمیٹلے اور علا والدین عاد الملک کوفلیس میں ميجرا خرنگري تنچرکو نهايت سل طرير زيا ني مقسد مات مين بيسيا ن کيا عار و الملک ان ارباب غون کے فریب میں آگیا اور کا وہل المچورے سرمدنظام پر جا کر تصبات و برگنات پر قابقن ہوا۔ خواجب جهال دکنی عاکم پرسٹ دو اور بریان نظب م ثاہ کو

فاه براري بياه كالمك نظام يرآنا او رلوا في كامع

الرزياري كرسافات

س خاں لیکر عما دالملک سے اڑنے آیا۔ بنیا ہمیں تصبید را نوری میں فریقین نے سیا بین آراست کرکے لو نا شرق کیا۔ اس لڑا تئ میں بر ہا ن نظام ٹ ، اپنی صغر سنی کے سبب اپنے اتا این آ ذر خال کے ساخہ گھوٹے پر میوار ہوا اور نهایت شخت لڑا ٹی ہو ٹی عما د الملک کوٹ کست م و في اوروه بي توقف ايلج إوركو نوك دم بعاكا مام مال ومنال اوراسب وفيل نظام شابي لشُكركونا تَمْه آيا عمل خال في ان كريرار كوخُوب لوتا أمارا - عن والملك خال بريان يورُو ار ہوا۔ یہال کے ماکم نے علما دومشا کخ کی معرفت صلح کرادی کہ ہرا یک اپنے اپنے مقب م میں گیا - کتے ہیں کہ نظام شاہیہ کے اجدا دمیں سے کو لیٰ یا تری کا کلکیرنی دمور و ٹی محاسب موضع ، تھاکسی سبب سے وہ ملائے وطن ہوکر اپنی د لایت بیجا نگریں چلاکیا تھا ۱ و ر وہیں رہتا تقاجیہ ان کے خانوا دہیں سلطنت آئی تو برہمن جونظب مرشا ہ سے خولشی اور قرابت رکھتے تھے سب بیجا نگرے احرد نگرمیں آئے ا در وطن کا اشتیاق اُن پرغالب ہوائس خال نے برنان نظام شاہ کی زبان سے عاد الملک کولکھا کہ مجب کویر گنہ یا تری سے پرنسبت ہے وراب وه بچهسے معلق ہے اور ہما ری مرحد میں واقع ہے دوستی ویا ری کا مقتضاء ہے کہ وہ مجب کو دیدوا درائس کی عوش میں لولی اور گیٹ میرے ملک کا جواس سے محصول یں زیادہ ہولے لو۔ عا د الملک نے یہ بات نہیں قبول کی اب وہ جانتا تھا کہ اُسپہ نزاع ہوگا۔اس نے اس برگذمیں احتیاطًا ایک قلعہ کی بنیا دیڈا لی نکس خاںنے اس قلعہ کے بنانے کو اس سبب سے عا و الملک کو منع کیا کہ اسی جگہ قلعہ بنانے سے تمها رہے کثر آدی ہائے سرمدیر مزاحت کرینگے مناسب یہ ہے کہ اس کا بنا ناموتون کر وعا دالملک نے اس کی بروانه كي اور قلعه بورا بناليا اتفاقًا كمل خال بالأكمات وولت آباد- اورمنازل الموره کی سبر کوگیا ۱ ورسم فیمی ایلغار کرکے یا تری گیا ۱ درقلعه کا محاصره کیا ۱ در قلعه کشا د لیرول نے خندق میں جا کر کمندیں و زینے لگائے اوران برجرہ سکنے اور قلعہ نیر کیا اور ولایت یاتری پر تھرف ہوئے میا ں محد غوری کوجس نے اس قلعہ کشاتی میں سب سے زیادہ مرد آگی د کھا کی تمی کال فال کاخطاب دے کر قلعہ اوران کے مدود انتظام کے لئے سیرد کئے

يربان نظام شاه كالمنديه عاشق

بريل نظام شاه و وہميل مادل شاه کې ملاقار

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احد شاہی ہند ونٹرا دہونے سے تشرماتے نہ تھے ۔ پاتری پراسلے
جھڑتے تیم کہ ان کے باپ وا دا بربہن اسلے کلکیرٹی تھے اس نتے کے بعد بر بان نظام شاہ نے اگر گر میں مراجعت کی اور بم بقفا رجوانی آمنہ ایک کمنی پر حاشق زار ہوا اور اس سے کاح کیا اور حرم میں اسی کو بزرگ بنا یا اس نے اس کو شراب برلگا یا ۔ کمس فاں مرد کا ال ورعاقل تھا اسنے وزارت سے استعفاء ویا اور پاوشا ہ نے منظور کیا اور اس کے بیٹے کو امیر کمیر بنایا اور شخ چیفر دکن کو پیشوائی کا منصب دیا کمل فال نے اپنی باتی عمر گوٹ نشینی میں صرف کی برٹ فیمیں اٹھ گرکر میں شاہ طاہر تشریف لائے سا وراس نے زمہب مسدویہ کی جڑکا نٹی اس کار داج بہت ہو چلا تھا پادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اسکے فاندان میں سے کسی ایک کے ساتھ کردیا۔

 30,00

ناد الملك ادرير فاق شام كي لزالا

سند وی استان می المیس مادل شاہ کی تحریک سے عاد شاہ نے سلطان قلی قطبیشاہ کو ساتھ لیے کر افظام شاہیہ تقرف سے بکال لیا مخدوم خواج جمال اور آب ہرید کو بر بان شاہ ساتھ لیے کر اپنا اور اس کل طف کی اور و میسنے میں توب و ضرب زنول کی خرب سے قلعہ کو گرادیا اور اس کو فتح کر لیا اور اس قلعہ کی بنیا دیں تک اکھیر کرچینک دیں اور باتری برد و بارہ مقرف ہوا اور بائے برائن بعا کی بنید دیں تک اکھیر کرچینک دیں اور باتری برد و بارہ مقرف ہوا اور اس کی برائن بعد لعبن ان کا برئن بعا کی بند و س کو برگنہ باتری و بدیا اس برگئے سے شمنشاہ اکسیس تا میں بطان اور کو خدا و ند فال میشی سے چھین لیا بھر ایکچور کی تخیر کا ما زم ہو بھر عا و الملک میں اڑنے کی سکت نہ تھی بر بان بور گیا۔

برایا بی چوب دونو باس آب کے توایک جنگ صعب بولی عاد الملک اور محمد میں بولی عاد الملک اور محمد میں بریشان کی اور کو خدا فور کی بریشان براد کو اپنے اخت بیار میں کر لیا۔ عاد الملک اور محمد کی مسلطان بہا در با دشاہ گر ات سے مدر طلب کی ۔ سلطان بہا در با دشاہ گر ات سے مدر طلب کی ۔ سلطان بہا در با دشاہ گر ات سے مدر طلب کی ۔ سلطان بہا در با دگاہ امدائی و فتو مات غیر متنان سے سے تھور کیا۔ اور کیا۔ کو فتو مات غیر متنان سے سے تھور کیا۔ کو فتو مات غیر متنان سے سے تھور کیا۔ کو فتو مات غیر متنان سے سے تھور کیا۔ کو فتو مات غیر متنان سے سے تھور کیا۔ کو فتو مات غیر متنان سے تھور کیا۔ کو فتو مات غیر متنان سے سے تھور کیا۔

اہمراہ الا بربان نظام شاہ کی مدد کو چلا۔ سلطان بہ ورئے قلعہ ما ہور اور پاتری کی جو اولایت براری سے طبع کی اوران کے لئے کچھ توقت کیا ان کو عا والملک نے اپن زوال لطنت کے خوت سے سلطان بہا درسے کہا کہ یہ ولایت صفور ہی سے تعلق رکمتی ہے ۔ اگراہیہ قدم بڑ کا کر برنان شاہ کومتان کریں اوراس کی ولایت ہیں سے جھے بھی کچھ حصّہ دلائیں این اپنے زن وفرز ندکو قلعہ کا ویل ہیں بیجد ول گا اور اس ولایت کو بالت اسلیم کروبھا اور جیشہ ملازم رکا یہ رہوبھا۔ سلطان بہا درنے اس کی اتماس کو قبول کیا اور نظام شاہ کے اور جیشہ ملازم رکا یہ رہوبھا۔ سلطان بہا در اے اس کی اتماس کو قبول کیا اور نظام شاہ کے عامل اور برکے درمیان کو چی کیا اور اور المیر بریدنے چے بٹر ارسوار کی فوج پر تازموار کی فوج پر تازموار فاصر اس سے رشے کو بینچ بٹین اور بیرکے درمیان کو چی کیا اور اور کی فوج پر تاخت کی دورتین بڑار سوار قال سے کو اور اموال اور اساب انجام سقر شوخزاند کی فوج پر تاخت کی دورتین بڑار سوار اور ایس کے اور اموال اور اساب انجام سقر شوخزاند کی فوج پر تاخت کی دورتین بڑار سوار لیک آیا اس نے برنان نظام شاہ کو مجبور کیا کہ اول وہ مساقہ انتقام کے عاوران کو ایس کی برنان نظام شاہ کو مجبور کیا کہ اول وہ پر برید سے شکست یا تی گروپیشا وندفال کی کی کہ کو عاورتا ہوب برار سوار لیک آیا اس نے برنان نظام شاہ کو مجبور کیا کہ اول وہ پر برید سے شکست یا تی گروپیشا وندفال وہ پر برید سے شکست یا تی گروپیشا وندفال کی کہ کی کہ عاورتا ہوبر مغیر۔

سلطان بها در احکه مگری آیا - باغ نظام کے اعاطی اترا اس نے ایک جبوترہ بنو ایا اس کا نام کالا چبوترہ مشہور ہوا اوں پر بیٹے کر جا لیس کر وز نک باقیوں اور اور جا نوروں کی لڑا نیوں کا تاشا دیکھتا رہا یہاں اور زیادہ ٹھیرنے کا ارادہ تھا گر امرائے نظام شاہ نے فلم اور ایکھتا دیا جس سے لشکری قبط نے فلم اور ایکسب سے لشکری قبط نے فلم اور ایکسب سے لشکری قبط بڑا اور بہت آدی اور اس سبب سے لشکری قبط بڑا اور بہت آدی اور امرائے کہ باکہ ہوئے۔ منداو ندخاں اور امرائے کہ بار گرات نے پا دائی ہوئے۔ منداو ندخاں اور امرائے کہ بار گرات کی راہ کے سرے برہے نتے کیلئے پیمرا مت دیگریں ان کراور قلاع و قلعہ دولت آباد کو گرات کی راہ کے سرے برہے نتے کیلئے پیمرا مت دیگریں ان کراور قلاع و باقاع کو کیلئے ۔ دو تین روزلجد وہ وولت کیا و کو گیا اور عمدا و الملک ہزاری اور امرائے گرات کو محاصب رہے لئے مامور کیا ۔ خو دیا لاگھا سے و ولت کا یا دیمیں اتر ا

ولاتاروران

لامشا ونے انگیل ما دل شاہ پاس یہ مینا م بیجا کہ اسے برا در آپ امرا دے باب میں مروت وياري كى شرط يجا لاك كيكن حبب مك خود اس طرف تشريب ننس لائين مجمع اس درط سے خلامى میسهٔ میں ہوگی عادل شا ہنے جواب دیا کہ رائچورکے حوالی میں بیجانگرکے مبذدگی ت لگائے میٹیویں جاں میں نے بیجا یورسے حرکت کی تووہ دریا و کرٹ ناسے عبور کر کے میری ملکت پر تا خت رینگے اب میں یا پخسو بها درمسلح سوار د واسپه بسر کردگی حیدر الملک تر دینی کی میلی کک پراضافهٔ کے رواند کرتا ہوں ۔امبدہے کہ فتح سے مسرور ہوگے اب بریان شاہ کو عادل شاہ کے ہے ہے لی امیدند رسی تواس نے شیخ جعفر کومغرول کیا اس کی پیشوا لی سے رعبیت وسیا ،آزر ده و وككيرتمي -كنورسين برهمن كوجوعقل و فراست وامانت وويانت سے متصف ها بيشوا في كالمعت دیا اوراس کی صوابدیدسے منیرسے احمد نگرمی آیا۔ بقدر قدرت و امکان اس بیشوا سے لشكر فراہم كيا اور اس كے ساتھ كئے دكن ليكر وولت آبا دكى طرف چلا اورث كر گجرات كے مقابلہ میں پرمیل میرکوہستان کے اندرتین میننے نهایت ہوشیاری سے بڑارہا اور وشمن کے نشکر کوشنجو نوں ا درجیو ٹی بھو ٹل لڑائیوں سے ستا تار ہا پھرا یک بڑی لڑا ٹی ہو ٹی برناتظام شاہ ست بهوائي - اس كيميال محمّد خال فاروقي اورعادت وكي معرفت صلح جا بي ا ور ہا تعیوں اور قلنوں کوج اس نے لڑا نئ میں کے لئے تھے واپی دینے کا و یه د د نوشا ه فداوندنا ں کی منزل میں گئے اور اس سے کہا کہ ہمیں وامتعصو وسلطان کی مددسته به تماکه یا تری اور ما بهور کو نظام شاه کے قبصنے کال میں اور اس کی فوض میں برا ا درا حُد بگرمین بُس کا خطیه پڑر ہو اُمیں ا وزہر سال تھٹ و ہدایا ہیجاکریں ایب بیمسلوم ہو تاہیے رسلطان کو پیرطع ہے کہ ہیں فاک کوہبارے یا تقریحے بکال بے ۔ خداوند فاں وزیر کرنم کننس ا خواه خلائق نے کما کہ بیر کا متم نے خود کیا ہے جس وقت شابان دکن یک جست ہو کر اپنی منازعت کو دورکرینگے توان کا جیلا ہوگا۔ یہ شاہ اس کے مقعبو دکو سمجے کمیس ہے آئے۔ اول عاد الملك نے لینے مورج سے بہت غلہ اورا ذوقہ قلعہ دولت آباد کے اندر مخبن فال پاس بیجااد برسا تنرق میں الجیور جلاگیا برسات کے آئے سے سلطان بہا دیانے میراں محدّ شاہ قاروتی اورامرائٹ

راجعت وتوقف کے باب میں مشورہ کیا ۔سیسے پیکما کہ ندی تایتی کی اور اور وریا و ل کی طغیانی سے گجرات اور خاندیں سے غلّہ وآذو قد کی رسد بند ہو موائیگی اور اخمال کلی بوکر سلطین دکن بالفرورت باتفاق متوحه بهو بجمح اورمحث طولان بو محاتهي صلاح ودلت بركه نطام شاه وعاد شاه كو یہ ملک سلیم کرکے انکوا طاعت اور فرماں برداری ستی خسیص دیجائے اسلے بیامرکیا گیا کہ برلیان شا**ا** ا , عادشا عُنے میران محمد شا و کی تجویزے سلطان بها درکے نام کا خطبہ پڑم دایا سلطان بها ورگجرات َ چِلا گیا جب برنان شاه احْدِنْگُرمین یا تومبرا ن محرّشاه نے اسْ پاس بیغا مربیجاکه این و مده پراکروکر علی حوال سے جنگ را نوری میں چینے تھی اُنکو و اپس کرو۔ یہ یا تنی مع تحالُف کے اُس یاس واپس ہیجہیئے کے گربب عاد شاہ نے قلعہ یا تری اور ماہوروایس انگا توا دس کوجواب کچے ہا نہیں کا نہ دیا گیا باکل اسے نا اشنابن گیامپراں محد شاہ کامقصد کال ہوا اسنے عاد الملک کی ہات نہ یو میں بات سے خصوصیت پیدا کی برنان شا و نے دوسرے سال اشیاد نفیسدا درجید نا می باتھی اور اسپان تازی اشاه طاہرے ہاتھ سلطان ہما در کی خدمت ہیں بہیج وہما در شاہ نے شاہ طاہر سے ملنے ہم تع قفت کمیا اورمیراں محدیثا ہ کو کھیا کہیں نے الیباسا ہے کہ برنا ن الملک نے عرف ایک تیزمریخ م کا خطيه بيُر موايا -ميران محمَّد شا ه نے جواب فكما كه ير نان الملك مخلص و يك جهت ہے آپ اوس ك المي سع ملاقات فرايس مسلطان شاه طابرس اليي طرح نهيل ملاحب أس كواس كي إنتمندي اورسما زُشِيني كاعال معلوم موا تو ملاقات مين تلافي افات كي ارتبين ميين كي بدخوست كيا-ر میں سلطان بیادر نے الوہ فی کیا تو اس یا س بریان شاہ نے تعنیت فیچ کے کئے شاہ طاہرا درگنورسین کو بیجا پر نا ن پورمیں میران مخدشا و نے پہا درشیا ہ سے شاہ طاہر کی ما فات کرانی اور دلاُل کے ساتھ بریان شاہ کے اخلاص کالقیم ٹکرایا ور کہا کہ فاندان تيموريكا اتبال بلندبورناب صلاح دولت بيب كدآب بران تناهكواينا بناليس مطان

ا و یا دشاه د ملی کے ساتھ ہمسری کا دعوی تھا۔ اس نے شاہ طاہر بربہت هنایت کی اور اسکی سرفت ہر ہان شاہ کو ہر ہان پورمیں بلایا۔ اسکی سرفت ہر ہان شاہ کو ہر بان بورمیں بلایا۔

شا وطابر في أكر بريان نظام شا وسيم كماكر بريان بورجلن اول ال في الكاركيا كر

あるいいかのからいろいろ

كنوسين ميم سجما في سي اس في جا منظوركيا اورسات مزارسوار اورشا و طامر كوسالدليكر بر ہان پور چلا اور اُس نے خواجہ ابرا ہم اور سمجھا جی شپ نولیں (جیٹی نولیں ) کو اپنے ہے ہیلے میران محدشاه پاس میجا که وه بیمغررکرین کرمیش کش کیا دی حائیسگی ا ور ملا قات کیونکر موگی موضع ما نک دیوی میں بران پور کے نزدیک بران شاہ اورسیب راں مخرشا ، کی ملا قا ت ہونی اُں نے کہا کہ یہ مفرر ہوا ہے کہ سلطان تخت پر بیٹے اور بیمسلام کھڑے ہوکر کریں۔ برہان شاہ نے شاہ طاہر کو خلوت میں بلایا اور کہا کہ سیھے۔ گڑنہ میو کا کہ ف لا ں تخت پر بیٹے اور ہم سلام کرکے کھڑے رہیں ہتر ہے کہ فنج ارادہ کیا جائے۔ شاہ طب ہرنے کہا که دنیا داری کی شرط بیرے که ایک در زصلاح دولت کے لئے بنایت فروتنی اخت بار کی جائے جس سے برسوں کا مرانن کی مسند پر فراخت وشوکت سے بیٹر کرننگانی بسر کی جائے شاہ طاہرنے یہ تدبیر بھی معروض کی کہ ایک قران شریف میرے پاس ہیں۔ المومنین علی کے ہا تھ کا لکھا ہے جس کی خبرسلطان بہا در کوجب سے ہوئی ہے وہ بہت اس کا خواہاں ہی۔ خدا و ند خال سے ہیں بات کا ذکر کرکے ملا فات کے روز قران شریت کو ساتھ بے میلیں گے توسلطان بے ختیا<sup>ہ</sup> ہو *آتخت سے اُتر ک*را ستقیال *کر نگ*ا۔ بر ہان شا ہ اس سے نهایت نوش ہوا ۔ د دسرے روز صبح کومیراں محرشاہ اور شاہ طاہر ملا فات کے لئے **یلے جب مکن ش** ہی کے قریب آئے توشاه طاہرنے قران شراعیت کوسرپر رکھا اور برنان شاہ کے ساتھ سراپیرد ہیں د امل ہوا کہ سلعان کی نظر د ورسے اُن بر بڑی تو مذا وند فاں سے پوچیا کہ بیٹ ہ طاہر کے بسر سر لیاہے خدا وندخال نے عرض کیا کر حفرت امیر المومنین علیه السلام کے ہاتھ کا صحت لکھا ہوا ہے۔سلطان بے اختیار تحت سے اُترکر استقبال کو دوڑا اورا دل صحت پرتین مرتبے ہو سے د نے اور انکھوں کو لکا یا۔ پیمر کھڑے ہو کر بریان شاہ کاملام لیا اور گجراتی زبان میں یر بیماکہ کیسے ہوا ورکیا حال ہے اس نے فاری میں جواب دیا کہ جناب کا نیاز مند ہوں اور ‹ ولت با دشاه سے نوشخال ـ سلطان تخت پر آیا ۱ ور بر با سٹ ، و شا ه طب هرو مُرشا ہ سامنے کوشے ہوئے۔ سلطان بب درشاہ طاہر کے کھوشے رہے سے

ضطرب تما اس کو بیشنے کو کہا توشا ہ نے معذرت کی کہ بندہ کو نظام فک کے سا تدنسیت نوکر و آ قا کی ہے شرط ا دب پینیں کہ وہ کھڑا رہے اوریں بیٹھ جا وُں سلطان نے ناچار ہو کر مرکان كوي بين كا المازت دى شاه طام النه أن كولا ته يكوكر اور بنما يا اورخود ينج مبيك بر ہان شاہ سے فارسی زبان میں سلطان بولا کہ ا*س وصیب میں* ، نقلاب ایام کی سختی کوکس طرح گذاراا ور روزگار کی نامازگاری کو کیسے انتہار پہنچا یا - برنا ن نظام سٹ ہ نے عرمن کیا كة عبى ١ د بار كا خاتمه ا قبال برم و ا ورحب فراق كا انجام وصال برم وأس كم اختام كي علاوت بھے یادہے اوراتبدا فراموش ہے اکد للہ کہ جو کچہ سالماء دراز میں مجھیرگذرا اسکی ملا فی ہیں لحظہ کی علاوت کرتی ہے۔ سلطان نے میراں محد شاہ سے کہا کہ تونے مُنا کہ بریان الملک ئے کیا جواب دیا اُس نے کیا کہ میں و ور تھا اس لیے نہیں منا سلطان بہا درنے بیران سوال و جواب کو بیآ واز ملبند کهاشا ه طا**برنے کٹرے بوکر کها که ب**ه اثر سلطان کی ا**ت**فات کا ہے ہمپ ہے کہ روز بروز عنایت وشفقت زیا وہ ہوتی رہے گی سلطان ہب درنے کمرونجب و شمشيرم صع كدايني كريس باندب بوك تفاكمول كربران نظام شاه كي كرمس اين باته ے باندہی - اس وقت تک بران نے اپنے ۱ میں لفظ شا مکا اطلاق نمیں کیا تھا ملطان نے کیا کہ خطاب نظام شاہی مبارک ہو پھراس کو اپنے اسپ فاصد برسوارکرایا ا ورکها کدیں نے مناہے کہ چمکو گھوڑے پرچڑ ہنا خوب آتاہے تومیرے سرایر دہ کے گرد اسکو یھیر۔اس نے دکن کی روش پر گھوڑے کو سرا پر دہ کے گرد بھرایا ۔ سلطان ہب درنے ان کی تولیت کی اور کما که ایسا سواری چرکے خوست نانہیں معلوم ہوتا ا ث رہ کیا یترسنیدا نتاب گیر جو یا و شاه مندوس لیا تها و ه اس کے سربیر رکھا جائے ادمیان مجرشا ا ور خدا و ندخال کو مکم دیا کہ اس طرح سوارسر پر جبرر کھے ہوئے سرا پر دہ سے لیے جا کہ وران کے دائرہ میں سلطان محمود خلی کا جو سرا بر دہ ہے وہ لگلے اس میں ہیں کوا تا رو غرمن بڑے شوق سے ملا قات کاجن ہوا تھی۔ ربر ہان نظام مٹ و کوا حکہ نگر کو رخصت کیا - اب پادشا و گرات اور بر بان شاه میں بالکل مناز علت کا غب ر دورمواتو

رمین وزیرنے این حن تدہیرسے یا بچ مینے کے عصمیں میں قلعے بے خک کے ان مرہول

ربان نظام نناه وأميل عادل نناه کي چگ

ئے جواباکس کمی نفام شاہیوں مے مطیع : ہوئے تمے ۔ مِيْسِينَ مِيْسِ أَمُولِ مَا لَهِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ ے کوچ کا مکم کیا امیر بریدنظام شاہ سے لمجی ہوا اورحایت کا طالب ۔ نف م شاہ نے خرور خ خط عا دل شاہ کو نگھب جس میں ان قلعوں کی فتح سے منع کیا۔ عادل شا ہ نے میں کہسخت ت بواب لکھا کہ اس طرح کا سلوک تم سے ہرگز مشا بر ، نہ ہو نا چاہئے تفاسب کیاہے ، احْمَرُكُمُ کی ویرا نی کو اور واقعات سابق کو نواموش کرکے ایسے نا مناسب نقرے مرقوم کئے این - اگریا و شانان منڈ و کے چتریر اور کمند سرایر دوں پر آناغب ورکرتے ہو تو اس کی نجائیں نیں اور اکر خطاب شاہی پر تفاخر کرتے ہو تو تم سے زیا وہ مجھے یا نخسر ماس ہے کہ جُدکوشنشاه ایران نے کو فرزند پنیمبر آخرالزماں ہے خطاب شاہی ، یاہے۔ تم کوسٹیل گجواتی سے مرتبہ ملاہے۔اگراییسے امورسے نویشیان ہوتو بہ ہی سعا وت ہے ور ذنتگی تلوا رہی لے کر باغ نظام سے میدان میں آؤ اور ما دل شاہی تعتنوں کا زور دیمونف م شاہ جنگ کا سا ، ن تیار کرکے عاول شاہ کی ہر حب دیرآیا اور فریقین میں نا ٹرہ قت ال بالاہوا کارفین سے مروا ن مرو ا درمعرکه نبروکے ولیرمیدان میں آئے۔ اوٹیمشیپر بڑاں ا ورسنان عال ستا ں سے معرکہ کی خاک کوخون سے کیٹر بنا دیا۔ اسٹر نگرے لشار کوشکست ہو ٹی اس کے ووتین بزار اردی مارے گئے۔ سارا اسباب خار**ت ہوا طرفین سے آدمیوں نے نیچ میں بڑ** کر دونوں پا دشامو کی ملاقات سر*ے دیر<del>وت ق</del>یمیں ک*رادی ۱ وربیقے۔ رہو ک<sup>و</sup>نف م شا ہ فک برار کوا در عا دل شه و لایت ملنگا نه کو قتح کرے اور و کن کو و و نومتسا وی حقو ل میں تقسیم کریں میں سنوں میں اتفاق سے اسلمیل ما ول ش و کی اجل ما گئی کل مقدرات بول ایمی اکارت طحرُرہ سیم فیدیں شاہ طاہر کی ولالت وارشاد سے برہان شاہ کو ال بیت کی محبت

یں علوموا خطبیں سے اصحاب ثلاثہ کا نام قارج کیا۔ یارہ ا ا موں کے علم کا

يرفان شاه كاشيعه فرب كارواج ويا

ب سنرتها اس نے بھی اینے علموں اور چتر کا رنگ سنر کیا تیر اُیو**ں ک**ا وطیع**ہ مقر کیا کہ کوچہ د** بإزارس ومساجد دمعابدمین خلفا، راشدین ا دران کے بیرو وُں پرلین طعن علی الاعب لان کریں امراء کبار حنی مذہب رافضی کبیشوں کے خوف سے پوسٹ عاول شا ہ اور سلمیں عادلشاہ ا بوارز میں اپنے ساتھ قبریں ہے گئے تھے اورکسی طرح نہ برلاسکے تھے اس میں برنان شاہ کامرا ل ہوا۔ گوان اطوار کے مشا ہدہ سے ملا پیرفمر انسٹنا دا ورتعین علم ریر آشفت ہوئے۔ اور احکہ نگرمیں غوغا وشور مجا بہت سے متعصد ہے نصب دار ملا بیر خمر کے گھرمیں گئے اور شاه طاہر کی نسبت کماکہ ع بد وے بادھیا ایں ہمدآور و اُنست جدوس سیدکوکدول و دین کی بلاہے ۔کہاں سے لا یا اُس نے یا د شا ہ کو گمراہ کیا اب تدہیر بیہے که شاہ طاہ كومارنا چاستئه ا در بربان شاه كومعزول كرك شا نبرا ده مب د القادر كو يا و شاه بنا نا چاسته غرمن یوست ماول شاہ کے قضیہ کی طرح دین کے واسطے خلائق کا ہجوم ہوا۔ ملا پرنم کرکے ہمراہ باره بزارسوار وبيادت قلعه كنزديك ينتيح - محاصره كاقصد كيا اورث ه طب بركومع فرزند وں کے موکلوں کے سیروکیا ۔ برای ن شاہ کوجیب اس کی خبر ہوئی تو ائس نے حکم دیا کہ قلعہ کے دروازے بند کئے جائیں اور قلعہ کے برج و بارہ سے توہیں ماری جائیں ۔ گگر شاه طاہرنے راس سے دریا فت کیا کہ باہر جاکر انے بیس فتح ہے ۔ با دست ، باہر آیا ا در اُس کے نقیبوں نے با واز بلند کہا کہ جو دو تنحاہ ہے وہ شاہ کے چتر وعلم کے بیجے آئے ا ورجو حرا مخرب وه ملا پیر مخد پاس جا که قهر و سیاست شاری کامنتظر رہے غرص نمتجب، اس کا یہ ہواکہ ملا پیر محدمقید ہوا اور فت فرو ہوا بر این شاہ نے مذہب کی تر و تیج کے لئے اہل سنت کے وظا نُف شیعہ ند ہیوں کو وئے اور قلعہ احماد جمر کے مقب ال میں یا ر دیواری و کج و سنگ سے بنا نئ اور اس کا نام لنسگر در وارز ه انعسام ر کھا اور حیند و ہات اس کے فرج کے لئے وقت کئے ہرروز وقت چاشت بختہ ہمشس مومنوں کو لمتی تھی ۔ شاہ طاہرنے اطراف واکٹا **ٹ سے میا**ن اہل بیت بستہ <del>ع</del>ے کئے ا ورزخطيب ركر بلا كوبجوا يا -

بان شاه وايرايم مادل شاه کې لااليان

جبا حمد گرمی شیعه ندم ب کے جال نے اور تبرائیوں نے ملغاد ماشدین پر من طون کی زبان راز
کی توسلطان محدو گراتی دمیراں میارک شاہ فار دتی و ابرائیم عادل شاہ و عاد الملک نے
ندمی خیال سے آئیس میں یہ قرار دیا کہ نشکر کئی کرئے ملکت احمد نگر کو آئیس میں تقسیم کریس
جب بر بان نظام شاہ کو اس جاعت کی نشکر کئی گئے جب رہوئی تو اوس نے جب یو س
پاوشاہ پاس اپنے اپنی راتی فال کے باتھ و ضد اشت نیمی کہ حضور گرات پرشکر
کئی فرائیس سندہ فدمت کے لئے عاضرہ سے رئین سشیرشاہ کا جمگر اکھڑا ہوگی
اس کئے اس و رخواست کا اٹر کچھ نہ ہوا۔ راستی فال بھرآیا بر بان شاہ نے سلطان
گرات اور شاہ بر بان پور کو تواضعات رسمی اور ارسال تھا گفت سے راضی کرلیا اور ان کو
ابراہیم عاول شاہ سے جس قدر میر دلیے پور پر شکر کشی کی تینے وسنان کی تحریک کے
ابراہیم عاول شاہ سے جس قدر میر دلیے پار پر شکر کئی کی تینے وسنان کی تحریک کے
اعمد بر بان شاہ غالب آیا۔ عاول شاہی سوئیل اور پر شکر کئی کی تینے وسنان کی تحریک کے
احمد نگر چلا آیا اس فی سے اس کی بڑی شہرت ہوگئی چارسال میں ان وونو پاوشا ہول

ن نظام شاه کامهات گاڅ

ب سے بریان شاہ سے موافقت کی ا ورجہ ہزا رسوار سے کر بریان شاہ سے ل گیا۔ اور عاول شاہ پاس نگیا برنان شاہ کی تدہیر چل گئی وہ بیجا پور گیا ۔ ماول ش ہیں آ ب مقا دست ندمتی و ، آب بیوره (ممیا ) سے عبور کرکے گلبرگہ مِلا گیا۔ بر ہا ن شا ہ نے بجابور کا محامرہ چندر دز کیا گرحیب اس کومعلوم ہوا کہ اس سے کچھے فائد ہنیں ہو گا تو وہن آباد گلبرگیں عِلاً کیا تعو*رے عرص*میں عاد شاہ ما کم برار ہی کی کمک کو اگیا جب برار کی ہاہ بران<sup>انی مثا</sup> کے بشکرے تریب آنی توجیت روز میں اسبد خاں کو موقع ملا کہ وہ بریان مٹ و کو چھوٹر کرعا و شاہ ہے جا ملا یمیں وقت اسد خاں برار کی سیاہ سے ملا اسی وقت برنان<mark>غا</mark> مثناہ ع امیر بریدا مخدنگر کو بھاگا۔ برار اور بیجا پورکے سیا ہیوں نے احمد نگر تک اس کا تعاقب کیا توانهول في اليني مقابله ومقاتله كالمقدورية ويكوكر دولت آبا وي حصن حصن مي پين ولي یهال امیر برید شاه کی اتب اگی تو برنان نظام شاه نے مسلح کرلی اور شولا پور کے ساڑے یا فی بر مے جوال یورش میں لئے تھے ابر اہم عادل شاہ کو دیدئے۔ نے 9 میں مثید قطب شاہ کے پاس شاہ طاہر کوتخت نشنی کی تہنیت کے لئے گلکٹ ڈیہوا مالا 10 میں م توجشيد أن ال برى فاطر وتطيم كى بريان شاه ف انتقام كسبب سينقف عهد كيا اور امراج والى وجيا مگرا د توطيب شا م كوممالك عادل شابيول كى تىغىركى تىرلىق كى اورخو د شولا پور كو مرا جعت کی - مادل شاہ نے حب دیکھا کہ چاروں طرف سے اس کے ملک پریہ طوفان آنیوالا ہو ہی سے سارْت پانچ برگنے نظام شاہ کو دیسے اور رام راج کوئمی سب طرح راضی کرکے اُلٹا بھوا یا سروں ہوں ہوتان نظام شاہ رام راج کے استظارے گلیر کہ کی سنے۔ کے لئے روا نہوا ا ورابراہم عادل شاہ اس کے مقابلہ کے لئے بیجا پورسے روا نہ ہوا۔ تصیبہ ہور حیال کے نزدیکہ ہیں کومعلوم ہوا کہ بیا ندی کےمشرتی کنارہ پر ایک ستحکم مقام میں بریان نف مرشاہ مقیم ہے ندی سے بار جا نا نامکن ہے وہ مقابل کے کارہ پرخمید ازن ہوا۔ یا رش کے سیاسے تین کمیلنے تک وو نولشکر آنے سامنے ہے حرکت ٹیرے رہے ندی اسکے ور میان مال تھی افر کوابراہیم دلشاہ أتتفار ديكتيه ويكتي تفك كيا وه ندى سے كسى فوہب سے پار كيا ا ور نطام شاہيوں پرحماركم

ا وران کوشکت دی وه چروعلم وفیل و تو پخانه چیورا کراحمد نگر کو بھاگے و کا کی سو با متی اور ایک سوستر قویی ا براہیم عادل شاه کو باتھ آئیں اس نے وشمنوں کو اپنے باتھ سے ما را و ، اس فتح کو اسدخاں کے سبیب جانتا تھا اس لئے اس نے اسکی جاگر بٹر بائی اور مینی بر بینی اس بیجا اور اپنی موانقت پر ولالت کی ۔ علی بر بینی موانقت سے ایکا رکیا ۔ اس سبیب بر بان نظام شاه نے بر بید کے قلعو نجی تفویر کا اور اور کی اور ایکی ابراہیم ما دل شاه کی نذر کیا کہ وہ آگی اور ایکی اور ایکی اور ایکی اور ایکی اور ایکی بر بینی موانقت ہو گئی بر بینی ہو گئی ہو گئی اور ایک کو جا کو می ایک کوس پر لڑائی ہو کہ جا کو جا کو می ایک کوس پر لڑائی ہو کہ جا کو جا کو می اور کی ایک کو جا کو می ایک کوس بر لڑائی ہو کہ جا کہ کو جا کو می ایک کوس بر بان نظام شاہ سے لڑے اور ایک وفیدہ کو اور ایک کی برید چر بر بان نظام شاہ سے لڑے ای و فیلی برید چر بر بان نظام شاہ سے لڑے ای و فیلی برید چر بر بان نظام شاہ سے لڑے ای و فیلی برید چر بر برای نظام شاہ سے لڑے ای و فیلی برید چر برای نظام شاہ سے لڑے ای و فیلی برید چر برای نظام شاہ سے لڑے ای و فیلی اور فیلی برید چر برای نظام شاہ سے لڑے ای و فیلی دو فیلی ایک کے بست سے باتھی اور گھوٹے کے ایک کے بہت سے باتھی اور گھوٹے کے بہت سے باتھی اور گھوٹے کے بہت سے باتھی اور گھوٹے کے باتھ کی کی برای کی بات سے باتھی اور گھوٹے کے باتھ کے ب

منے اس کا حالی پہلے کھاہے کہ اسد فال مرگیا اور ابراہیم ما ول شاہ قلعہ پر قابھن ہو ا حب یہ قلعہ برنان شاہ کو ہاتھ نہ آیا تو وہ احمد نگر میں آیا۔ اور کی میں شاہ طائر کا انتقال موا اس کی گُلِہ قاسم بیگ مکیم اور بھو پال رائے کو صاحب و فل اور محل احماد بنایااور عاوشاہے ایسی باتس بنائیں کہ عاول کی امداد سے اس کی رائے منوت موگئی اور عیب سروہ خواجہ جہان دکن کے اتفاق سے تلعہ کلیان کی تیخرے لئے نشکر آرا ہوا اور اس مصار کا عاکر محا عرب کیا ا برامیم عاول شاه نے امرائے برگی (مرمیش) کو آ گے بیجا اور پینچے نو د روایڈ ہوا امراہ برگی نے راہوں کو ایساروک لیا کہ غلہ وا ووقہ کا رقمن کے نشامیں بینیاً دشو ارہو، اور وہ گا ہ د بگا ہ بطریق دزدی یا بطری شب خون بران شاہ کے نشکر پر جا گرتے اور آدمیوں کوسوئے نہ دیتے ۔ بر ہا ن نفس آم ثنا ہ نے حکم دیا کر لشکر کے گر دایک حصارتین گز بہت را دیعین عَكَد جِارِكُر لمِند بنا يا جائے۔ يوں قلعه کلياني ايک اور قلعه کے اندر آگيا۔ ابراہم عاول شا بھی قلعہ کلیا نی کے یاس سیا اور مرتان نظام شاہ کے کشکرے پیلومیں اُ ترااور لینے کشکرے گرد ویوارکینچی بجب ما ه رمصنان آیا ا ورنمله ا در کل مایخیاج کی بیب میں کمی و اقع مولیٰ تو لشُرَاحُد نُگُرْسِ ایک عجب تحط نمو دار مبوا - روز ول میں دو دوتین تبین فاتے آ دیموں پر ببونے گئے ۔برنان شاہ نے دلگیر ہوکرار کان دولت سے مشورہ کیا یعن نے صلے , لہت مراجعت من بتا في ليفن في كماكه ولوارسي كل رشن سي الله ماسيل ا كرفستم بوني تو معر محاصرة المركز العاسب الرشكست مونى تواينه ملك كى را ه ليني عاسبين بران شائ كيا که نگوژوں محایتلا عال مور ناہیے وہ کا مہنیں کرسکیں گے بہتر بہی ہے کہ لڑا لیا کوچیوکر آمزگر جائيں گريھ يال رائے سے جب ير تان شأ هسائيم ايا تو اس نے كما كركل عيدے آئي. نزاینی کو حکم فرائیں کہ جو کچیمیں طلب کروں وہ مجھے بے عذر دینے۔ نظام مث ہے یہ حکم د ہے دیا و 'ہ رات کو ایک لا کھ ہون خرا نہ سے لے کر امیر کبیر عین الملک کی نزل میں ' كيا اوركماككك مال كوآب ديجورسي بي بي بيك ترك محاصره كرنا اور لين ملكوجانا بزار با ضاد ا ورخرابیا ب بیدا کریگا ۱ ور اسیسے پر بیشا ن کشکر کو ۱ در بر مال پا دِث ه کو جنگ صفت میں لیجان بہت و شوار نظر آئے ہے اس باب میں آی کی کیا صلاح ہے <u>؟</u> سین الدین من الملک نے کہا کہ ہم توصاحب تمشیر ہیں جو آب کی رائے ہو آس برعل كرك كو موجو دين بعويال رائے نے كماكميں س ميں صلاح و يكت بول كريد كى منے کو لشکر آ راستہ کرے علیم سے دا لرہ برجس عیدے سیسے سب لوگ عا فل ہوسکے حارکر

نتح عال كري عين الملك نے قبول كيا ا وربوبال رائے نے مبلغ مركور كو أمكو فئے كر ويد خرج کے بما ندسے لشکر کو دیدیجے۔ یسی ہواکد کشکراپنے و یو ار و در کو توڑ کر یا ہرگیا ۔ ا در بمن کے نشکرکے قریب پنچکراوں کی ویوار کو ٠ ہم گز لم تھیوں سے ڈلم با اور ایک د فعہ آل درشیش میں کوشش کی ۔ عاول شاہی آدمی کمال غفلت میں پڑے تھے ۔سپ چھو۔ ے بھاک گئے۔ عادل شاہ عید کاغسل کر رہا تھا کیڑے پیننے کی بیبی فرصت نہ لی کہ میاگ یا - آل کے چیروعلم اور بہت اسب وقیل و توب فانه نظام شاہیوں کے ہاتھ آیا ، رہلی شکست کی تلانی ہونی'۔ ای روز قلعہ کلیان بھی آ سانی سے نتح ہوگیا ۔ اس شکسہۃ، کے بعہ عا دل شاہ اپنے لک کے بچانے کے لئے وہن کے لکہ ہیں آیا ۔ بیرا در پر گنوں کوخراب کیا۔اد بے خرابیوں کے قلعہ پر ندہ کولے لیا اور خواجہ جہاں کے آ دمیوں کوقتل کیااو قلعہ میرھزت ہواایک وکنی کو یہ قلعہ سپروکرکے بیجا پور کومراجعت کی ۔جیب نظام شاہ کو اس کی خبر ہو لیٰ توقلعه کلیان اینے کسی متدکو حوالہ کرکے بیر ندہ کی طرف کوج کیا ۔جب وہ و ومنسزل پر پنچا تو یہاں کے تمایۃ وار کونمتیہ کی آوازیہ معلوم ہونی کہ نظام شاہ کے نفیر کی اً واز ہے تو قلعہ چھوڑ کر وہ بھاگا اور آ دمی بھی جھاگ گئے ' نظام شا ہ نے د و روز بعد فلعہ ع و این بران نظام شاہ کی سیاہ نے ولایت بیجا پورے بڑے حصہ میں گشت کیا اور سی نے اس کا مقا پلزنگیں کیا ا ورقلعہ رائے چور کے حوالی میں رام راج ا وربران نظام شا کی ملاقات ہوئی اور یہ اپس میں فرار یا یا کہ وونو اپنی سلطنت کو بیجا پکورے ملک کونسٹیج کے بڑیائیں -رام راج دریا و کرشنا کے جنوب میں رائجور اور مدکل اوراون کے مضا فات کو فتح کرے اور برل ان نظام شاہ شولا پور اور گلبرگہ کوتسنجر کرے۔ شولا يوركا محامره كياگيا اورتين مينے بعد جبر و قبرسے فتح ہوا -بربان نظام سشاہ گلبرگہ کو کو چ کرنے کو متعا کہ اُس نے شنا کہ رام راج نے رائےچورا ور مدکل کو فیج کر لیا۔ ا در بيجا نگر حِلاً گيا نو بريان نظام شاه بھي احمد نگرمي ڇلا آيا۔ ابر آهمه میں بربان نظام شاہ نے رام راج سے دوستی پیدا کی اور بیجا پور کی طرت جلا ابر آم ہے۔ اس اللہ وہ پیالہ اس اس اللہ وہ پیالہ الرمین جلا ابر آم ہے ما ول شاہ میں اوس سے مقابلہ کرنے کی سکت نہ تھی اس کے وہ پیالہ میں جلا گیا ۔ بربان شاہ نے بیجا پور کا محاصرہ کیا اور قریب تھا کہ اس کو فتح کر لیتا ۔ مربین ہوا اور احکم کمیں آیا اور مرگیا ۔ زندہ اولا ویہ چھوڑ گیا ۔ حین وعب دالقا در ۔ جن کی مان ایمنہ متی ۔ شاہ علی جس کی والدہ بی بی مربم دختر پوسف ما دل شاہ تھی اور شاہ جیدر کہ خواج جا کھی ۔ شاہ علی جس کی والدہ بی بی مربم دختر پوسف ما دل شاہ تھی اور شاہ جیدر کہ خواج جا ہوا۔ مدت سلطان محمد خدا ہندہ بنگالہ میں فوت ہوا۔ مدت سلطان تو رہیب مہ مسال۔

حین نظام نثاه بن بربان نظام ثاه بحری

حین نظام شاه اپنے باپ کا مانشن تیس سال کی عربیں ہوا الس کا سگا بھا کی عبدالقادر ا در بھا ٰیول کو کے کر دار اسلطنتہ سے جلا گیا اور دولت فا نہ کے آدمیوں کے دو فریق ہوگئے ایک زلن میں غریبان ( پر دہیں ) اور عبثی نظام شاہ کے طرفدار تھے و و سرے فریق میں دکنی مند وسلمان عبدالقا در کے جانب دار ہوئے گرا خرکوعب القادر کا فول ٹوٹ کر حسین نظام شاه سے لگیا اور عبدالقادر معال کر عاوالملک و الی برار کی بنا و میں جلا گیا اشاه علی اورمیران محمد با تراپیخ ما مول ابراہیم ماول پاس بیجا پور چلے گئے ، ور شاہ جیب در پرندہ میں اپنے خسر خواجہ ممال وکنی کے پاس چلا گیا خسریہ با ہتا تھا کہ عاول شاہ کے استظهارسے دا ما د کو احمد بگر کا یا د شاہ بنائے اس نے نہ یا د شاہ کی تعزیت کی ندمبارکیادی اں کے حسین نف م ثنا ہ نے غصہ میں آن کرا وس کو عتاب آمیب نرخط لکھا تو وہ جیرا تما أن مين نه الهار فنالفت كالوصلة تما نه ملازمت مين ابني سلامت مانت تعاجر ا صواب لکما توصین نظام شاه نے ماکر قلعہ پرندہ کو محصور کیا اہل حصار شام کارے الگر آخر کو نظام شا منے اسے فتح کر لیا ا ور و ، قلعوں کے رخوں کوہند کرکے 'احر مگرطلا کیا اس واقعہ سے ایرام م عا ول شاہ نے شاہ حیب درا درخواجی۔ جمال کی اعانت کا بیرا اُسّایا اورحین نفا مشاه سے رّنے قلعه شولا پور کو گیاجس کو بریان نفام شاه ب

شخیر کیا تھا اس اثنار ہی صین نظام شاہ نے عادشاہ والی برارسے اتحسا دیدا کیا اس بے سات ہزارسوار اس کی امدا و کو بیٹجدے وہ اس کٹ کر کو لیکر شولا پور کو ابر انہیں۔ مادل شاہ کے محامرہ کے اتھانے کے لئے چلا دو نوں لشکر خوب اڑے۔ سیف الدین مین الملک خونفا مرشا ہیں کی نوکری چھوٹرکر مادل ٹناہیوں کا نوکر ہوگیا تھا اس نے عاد الملک اور بعض امرا نے 'نظا، شاہی کے نشکر کویراگٹ دہ کر دیا اور فوج فاصد نظام شاہیے۔ برحمد کرکے اسکے میسرہ کو متزلزل کر دیا اور اس *کے چیر و علم کی طر*ت متوحب۔ ہوا ۔ بہا در ا ن ن**فا م شاہی ہلکی م**فہت پرمتوحب ہوئے۔ چارسونا می سوار و ل کوفل کیا۔ مین الملک کا قاعب و مقاکرجب اس کا کا م ننگ ہوتا تو وہ سے رکہ میں بیا وہ ہو کر کٹ کریوں کو جنگ پرتحریوں و ترغیب دیتا اس لڑا نی میں ہی وہ گھوڑے سے اُتر کر مقایلہ کے لئے اپنی سے اہ کو ترغیب دیتا بھاکہ کو تا ہ بین آ دمیوں نے ایرا ہیم ما ول شاہ سے کہا کہ سیعت عین الملک مکرو حیلہ کی راہ سے بیجا پورمیں آیا تھا ۔اب اُس نے گھوڑے سے اُمتر کر نظام شاہ کو سلام یا تنا- عادل شاہ نے آں بات کوئقین کرلیا - سبیا ہ کو یبا ل لڑا کی میں چھوڑا ۔ و رخود بجا يو رحيلاً گيا ۔ باتی مال و قانع عادل شامير ميں لکھا ہے کئس طرح اس کا گلا گھو طے ، ارا ہے ۔ تف بول خال عین الملک کی عورات کولیسکر ابراسیسم قطب شاہ پاس گلکنڈ میں گیا اس کے ساتھ پا نسوسوار تھے اس نے کئ مگدا مرار نظام ٹاہی کولائر

جب ابراہیم مادل شاہ کا انتقال ہوا توصین نظام شاہ اور قطب شاہ نے گلبرگریں ا ملاقات کی اوریہ ترار دیا کہ اول شغق ہو کر گلبرگر کو مسخر کریں اور ہوب رائیگیر کو اُنہوں سے گلبرگر کا محامرہ کیا اور تو پوں کی مارسے قلعہ کے برخ دیارہ کو ہلا دیا ۔ مصطفے خاں اردشانی افیجو قطب شاہ کا جملت۔ الملک تھا اپنے شاہ سے کہا کر حسین نظام شاہ تہب راور اور ایسا نہ کر اور معددال و جمد شکن ہے اگر قلعہ کلب رگر کو ہونچ کر سے گا تو ہم کو قلعہ انگیب دکے فئے کرنے سے شخ کر گیا۔ بہترہے کہ اس کی تقویت میں کو مشعش نہ کرداور ایسا نہ کرد

عبركديرس نظام نايى كى مشاكم يى-

كرعادل شاه يراس كوفريت على جوابرائيم قطب شاه في مصطفط عال ك الحريد على اور رات کو اینے خیمہ و خرگا ہ آ کھیڑ کراپنی ملکت کی را ہ لی اس سے حیین نفس م شاہ کولڑا کی میں الیبی دقت پڑی کہ اس نے اجمد نگرمیں مراجعت کی ۔ ملا عنا بیت ا مندنظام شاہ اور قطب شاہ کے درمیان اتحاد اور انقطاع کا واسطہ تھا و جسین نظا مرث مگی جیّاری ا در قهاری کے سبب سے گلکنڈ میں بھاگ آیا۔ ابر اہیم ما دل شا ہ کے جانتین علی عادل شا نے رام راج اور ابراہم قطب شاہ سے دوستی پیدا کی ۔ اور حین نظام شاہ نے عاوالملک والی برارس از مسرنو اتحادیداکیا - به و و نوم ۱۹۵۰ مین گو دا وری کے کناره پرسنیت میں کے ۔عاو الملک کی میٹی کا محاج حین نظام شاہ سے ہوا۔

ای سال میرحین نظام شاه نے محرائستا و نیشا بوری ۱ در ملبی رومی خال کو قلعه ر یو و ندا ۱ ( ریکدنده) کی نتح کے لئے بیجبا - بہ قلعہ پرتگیہ نوں نے سمت درکے کنارہ پر بنایا تما ا دریها ںسے وہ اپنی مدسے قدم با ہر ر کھے۔ کرمسل نوں کو شاتے تھے پیگیزوں نے اپنے کئے بریشیا نی ظاہر کی اور اُمیت دو کے لئے جب دوییان کئے کرمسلمانوں کی مزاممت نہیں کریں گئے ۔حین نظب میٹا ہ نے اس سال کے آخریں نین مار مینے کے اندر قلعہ کالت خاندلیں میں اور کئی تلعے اور نتج کے اور اسینے آومیوں کے والے کے۔

اس اثنا دیں بیجا گر ا ور گول کمنیڈہ ا ور بیجا پور کے والیا ن نے ل کرنظام شا ہ کے ملک پر تاخت کی ا ور تلاے کلیانی ا ور شولا پور طلب کئے ۔ ث ہ حن و قامسم بگر نے حین نظام شا مکو صلاح دی کہ ہم میں ان تین یا وہث ہوں سے رشنے کی تا ب و 🚉 🛚 تواں نہیں ہے اس کے عاول شاہ کو قلعہ کلیب ٹی کو دے کرصلح کرلیں جیرنظام شام نے کما کرجس تساعہ کومیرے یا پ نے خرب وشمشیر مرو انگی سے لیا ہو مجھے اُس کو وشمن کو دیتتے ہوئے تنگ و ما رمعلوم ہو <sup>ت</sup>اہیے ۔ شاہ<sup>م</sup>سن نے کہا کہ ہروقت كا ايك تقاضا بوتاب وه وقت يلف كالمتقنى تفايه وقت وين كالمنتفى ب

یا د ثنا **ہوں کو** اور اہل دنیا کو اس قسمے امور بہت ببیش آتے ہیں حین نظام شاہ اس مقدم سے آشنا م**نہوا۔ ب**یاں تک لڑا کہ ان تین یا دہشا ہوں کی سبیا ہ ایک لا کھ سوارا در د و لا کھ بیا د *ے احمر نگر کے گر* د جمع ہو گئے ۔ نظام شاہ نے قلعہ احمر نگر جومٹی کا بت ہوا ن**ت**ا اد خنندق اُس کے گرو نہ تھی آ ذوقد اور آلات آتشیازی اُس کے گرو ہر دیا مرد مرجبی کو حواله کرکے خو و خزانہ وال وعیال لیکرٹین کی جانب روانہ ہوا تا کہ دریا عاد والملک اور مراں مبارک شاہ فارو تی اور علی ہرید کو اپنے ساتھ متفق کرکے دشمنوں سے مصاف کرے۔اتفا قاً غان جهال برا ورامير بريدن كه عاد الملك پاس جاكر بدار عليب بهوگيا تقا عادل شاه كي تح یک سے عا والملک کو نظام شاہ کی مدد کرنے سے منع کیا ا ورخو دیا پینسپزار سوارا وربیا ہے ك رولايت نظام شاه كى تخريب كے دريے ہوائين نظام شاه نے ملا محدُنيث يورى كو تین ہزارسوار و ںکے ساتھ اُس سے لڑنے کے لئے پیجا - حملہ اول میں خاں جا ل۔نے اپسی شکست یا نی که عا د ۱ لملک کومُنه و کمانے کو تُکِد نه رہی عا دل شا ه کی خدمت میں و ه گیب ب سب شاہوں نے احمد نگر کا محاصرہ کیا ابر اہیم تطب شاہ اپنی عاقبت اندیشی سے ينهيں چا ہتا تفاكه على ما ول شاہ اس قلعه كو ليكر نظام شاه يرفان موجلك \_أس في اين موریل سے قلعہ کے آ دمیوں کے لئے آنے جانے کی را ہ گھول رکھی تھی ا ور اہل قلعہ پاس ارے ایخآج پیفینے دیتا تھا ۔ا ور ملاعنا بیت ایٹا کہ اس وقت قطیب شاہ کا ملازم نغیااوراس قسم امورمیں بٹرا دخل رکہتا تھا و ہ اہل قلعہ سے د وستی رکھتا تھا اورا پینے ا خلاص اور دولہت خوا ٹی كى و اُلفن حيين نظام شاه ياس بيجباً تحابق م كيباتيں مخفى نهيں روسكتيں رام راج ١ ورعاول شاه نظلع ہوئے اور اینوں نے قطب شاہ سے پر خاش شروع کی دو بہت جلد گلکٹڈ وہیں اور لاعناية الله قلعه احد مكرمي جلا كيا اوريها ب سهين مي حين ث و كي ملازمت مين كيا عَانِ جِهِالِ كَي تُنكَست كے بعد عاو الملك نے جِهانگيب، خاب دكني كويشوا بناكزوب جمبيت كے ما ته نظام شاه کی کمک پربیجانقا وه عادل شاه کی سرعد پربینچا ۱ ور ۱ وس نے غسلم اور آ ذوقه کی رُسد کومیند کر دیا رام راج ا ورعادل شاه کے لشکروں میں غلّے کا قحط پڑا۔ دونو

کا مقید ہوگیا تھا کہ وقت پرنماز پرتہا تھا ظہر کی نماز کا وقت آیا تواُس نے ارا وہ گیا پڑہوں تو ارکان دولت نے کہا کہ اس وقت گہوڑے ہے اُکر کرنماز پرسنی ٹز ت منیں - ایما و اشاری سوار ہی نمازیڑہ لو۔ اُس نے کہا کہ خدا نہ کرہے کہ میں اس وضع سے مازا داکروں اس نے اُترکر نہایت اطینان سے نمازیری وسمنوں کی سا ومضاعف تہیں دور کھڑی دیکہتی تہیں آئے نہ آئی تہیں ۔حبین نظام شاہ نا زست فاسغ ہوا اور اپنی کرکوحیت بندہے ہوئے دیکھاشیعہ ندہیب میں ایسے لباس ت نبیس تو کمرکهول کرمپرنماز د وباره پرژبی اور بپرکمر کس کرسوار بوا اہل تعاقب . ۔ ہم نے اس وقت میں مجھ کا مہنیں کیا توا ور وقت کیا کا م کریں گئے ہیں سب نے یک آ دمِي پاڻ مهيکر کها که شجاعت تجيم مسلم ہے ہم تعاقب سے باز رہے کہ ذات اِشروب کو سین نظام شاہ اوسٹ میں کہنجا اور مرتضیٰ شہزا دہ کو ساتھ کے کرا حرنگر میں آیا اور قطب شاہ کو و داع کیاجب احد نگرمیں آیا تو اُس نے سنا کہ عادل سنے اج و برہان عادالملکِب وعلی بریدکویے برکویے کرتے ہوئے اس طرف آتے ہیں تو ی نے قلعہ کو ذخیرہ ومردحکی وآلات آشاری سے مضبوط کیا اور خود جنیر حلا گیا ۔ کارتمن احد نگرمیں آئے۔ بھانگر کے مبندؤں نے مساحداور منازل کو ویراں کیا جن مسجدو ں حیتییں لکڑیوں کی تہیں ا<sup>ن</sup> کو ویران کیا مسلمانون کو آزار پیٹیایا ِ اورعور توں اور بچور کی ہے ناموسی کی . عادل شاہ اِن ہاتوں کے سننے سے غرزدہ ہوا گر منع کرنے کی قدی<sup>ت</sup> نہیں رکتیا تیا۔ اُس نے رام راج ہے کہا کہ اس قلعہ کا محاصرہ ا دل میں زیا د وسخت ہوگیا ہے بہترہے کہ بمان سے کو یے کرکے نظام شاہ کے بیچیے پڑین رام راج اس پرراضی ہوا علی برید وبریإن عادالملک کومعا و دت کی ا جازت دی ۔عادل شاہ ا وررام راج جینر کی طرف کے بیر حیین نظام شاہ جب اُن کی توجہ سے وا قف ہوا تو ہارہ اُمیروں کو جیسے که رستم خان مبتنی اورسبنهاجی وغیرہ تنه اُن کو حکم دیا که مخالف کے لشکر کے آ گئے سے غارت گری کریں اور غلہ ورسداور اسبا

رح نہ پنتیخ دیں اور نود جیزسے ایک ندی کے بل کی طرف کہ کوہتان میں واقع تنی روانہ رستم خان قصبہ کا لو کے نواح میں مخالفوں کے پاس پنچار غلہ و آ ذوقد کے وصول کا مانغ ہوا اس اُ ثناء میں کہ علی عادل شا ہ نسکا میں مشغول تما اور اس کی فوج اُس کے خالو کے ہماہ جاتی متی رستم خان نے برخلاف قرار داد کے افواج عادل ٹناہی برکہ اصفاف مضاعف تتی حمد کیا اورغلی عادل ثنا ہ کے خالو کو قتل کیا اور خود ہی دو ہزار آدمیوں کے ساتہ کشتہ ہوا ہوزِ ندہ رہے وہ پریشیان حال مباک گئے۔ لیکن ستم خاں کی جرأت دیکہ کرہےا ورون ا ورسحا نگریوں کے بھی ہوش اُڑے برسات کا موسم نردیک آگیا تھا رام راج اور عا دلتے براحمذ مگر کئے۔ رام راج ندی سین مے کنارہ اورائس کے اطراف میں اُمِرا تنا۔ اور على عا دل شا ه أس سے د ورخيمه زن ہوا ۔ دو نوں اس میں متر د د تھے کہ اپنے ملکوں کو چاپ یا احد نگر کا محاصره کریں اس انٹا دمیں احد نگر کے شمال میں مینہ برسا اور رات کو ایک پل عظیم آئی بیس امیروں کو اورتین سو ہاتیہوں **ک**وجن سے بیروں میں *زنجیریں بندہی ہو* بی تہیں اور بارہ مہزار آ دمیوں کوجنِ کا نام رام راج کے دفترمیں درج تنا بھاکرلے گئی اور بجرفا میں غرق یا . رام راج اس کو بزشکونی شمهه کر اینے ملک کو گیا علی عادل شا ہ کے قلعہ ملدِرک کو بِرنو تعمیر کرایا • رام راج سے کہا کہ اس قلعہ کا نام نیٹند ہوتورام دروگ رکھوں ، نے منظور کیا وام راج نے برات کا بہانہ بنا کے قصبہ او کی میں مفام کیا۔ عا ال شاہ اور قطب شاہ کے چند پر کنوں کو دبالیا اور بچا مگر حلا کیا ۔ عادل شاہ نے قلعہ نلدروک میرمزتضیٰ خان ابنحو کے حوالہ کیا اوراپنی جَگه پر حلاکیا ۔میرمزتضیٰ خان قرب وجوار بب سے گاہ باکاہ ولایت سولایور کو تاخت و تاراج کرتا بتا حین زظام تناہ اس بات کو عادل شاہ کی تحرکی سے سمبما اُس نے قلعہ شولا یور کو متحکم کیا اورغل سکی ہارہ ہزارگوندن فلعہ کو روانہ کین ۔ مرتضیٰ خان کوجب یہ خبرگی تواس کے ۱ مراء برگی لرا میفار کی اور پرنیدہ اور شو لا پور کے درمیان آتش قال روشن ہوئی امراء لظام نَّما ی کوُسکست ہو ہی ایک سو دس ہانتی جین سکیے اور شاہ تقی اسپر ہوا ۔امراو برکِ اس نوج سے مغرور ہوکر تاراج میں مشغول ہوئے اور غلر کی گوں کو آگ لگا گی یا لوٹ کولے سکے۔ مرتفنی خاس نے ہاتی ہجا پور ہیجدئے ۔ اس اثنا دیس ایک حبشی غلام بج قید یون میں تمااور ڈایک شخص کے ساتھ ہاتی پر بنٹیا ہوا تما اُس نے رونا شروع کیا مرتفیٰ خان نے اُس سے پو جا کہ کیوں رونا سے اگر توبیان رہنا چاہتا ہے تو ہم تیری خاطر کریں گے اور اگراپنے صاحب پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ رہائی پاکر شاہ محد ہا قراور اُس نے کہا کہ میں اپنے صاحب پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ رہائی پاکر شاہ محد ہا قراور باس نے ہوئے اور کہ بار سے کہا کہ سارے عادل شاہی آدمی لوٹ میں اپنے ہوئے اور کی بارہ میں پر لوٹ میں اُس کو سے کہا کہ سارے عادل شاہی آدمی لوٹ میں کو فرغہیں زندہ دشکیر کرایا اور پانوں میں زخیری ڈال کرا حد کر سجد یا جسین نظام شاہ کو فرغہیں زندہ دشکیر کرلیا اور پانوں میں زخیری ڈال کرا حد کر سجد یا جسین نظام شاہ دو با رہ غلہ کی بارہ ہزار کوئی خود سے کر شولا پور سے تعامی سے شاہ تقیادر دو بارہ غلہ کی بارہ ہزار کوئی خود سے کر شولا پور سے تاب طرف سے شاہ تقیادر اس طرف مرتفیٰ خاں رہا ہوئے۔ بیملا احد نگر دوسر اسچا پور گیا۔

بعدان واقعات کے حسین نظام شاہ نے لڑا فی جگرہ ون اور تو درائی کو جمور اللہ کا میں اور تو درائی کو جمور اللہ کا اور سلطنت کو صالب رایوں کے حوالہ کیا۔ وقاع عادل شاہیہ میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ وولت خواہوں کی سعی سے سلاطین ٹلا نہ کے در میان عداوت صداقت سے بدل ہوگئی اور عسلی عاول سے چاند بی بی بنت حسین نظام شاہ کا عقد کا حد بندہا۔

سیم و این بواکہ چارسلمان میں بیان ہوا کہ چارسلمان میں بیان ہوا کہ چارسلمان شاہ کی واستان میں بیان ہوا کہ چارسلمان شاہ نا و الحد عرف میں بیار و بیار ہور و بیار ہور و بیار ہور و کول کنڈہ نے را مراج راے وہیا گرکے ہیں میں اسلامی کے لئے اتفاق کیا۔ وکن میں بیار رائے انا و لاغیری کا ڈنگر بجار ہا تھا ۔ ان چاروں با د شاہوں کے نشکرنے منفق ہو کر دریا ہے کرشنا سے عبور کیا اور قصبہ میکری میں بی

لاطين اسل ميري الفاق اورام راج راست وجيا كرست الان

دے خگی جن میں اکثر تو کی اور تیراندازت بیجا نگریے اور قطب شا ہ کا ملک جو اُس نے کیا ہے واپس أينده عهدكرے كه بهرمىلا نول كى مزاحمت نكرے كا . مكر رام راج أنكى بہتى سجمالاً اس في الله على من الكاركيان في الله ويُلكادي لودولاکہ بیادوں اور یا سخ مزار سواروں کے ے اور اپنے دو سرے بہانی ملتم راج کو بیس ہزار سواروں ا ساتهه ابرا ہیم قطب ثباہ اوٰ علی برید کے میمنہ میں ارمے کو مہجا اور ساتدجو اُس کی کمک کو ہمسامہ کے بھیج تھے اور ایک ہزار ہاتھی اور یا پنج لا کہ پیا دوں کے سامتہ فلیب میں حیانبظافیّا لِيُمْقِيم ہوا اُس نے اپنے بہانیٰ کو حکم دیا کہ عادل ہزاول میں ویسار کو فکم دیا کہ نظام شاہ کا سرتن سے جدا کرکے لا ئے۔ سیام ہے عزا وٰجہا د کے قصد پر کمر باندہی اور کٹرت اعدا سے نوٹ **ٹ و نے قلب میں تیام کیا اور ہراکیہ نے دواز دہ امام کے اعلام مرتفع** بجال حسين نظام سف من بهر مو ارابه توب مين ں میں اپنے آگے رکے ۔ اول فطار دو سو بڑی تو یوں کی دائین سے آگے تھی اور اس کے سیجیے دوم ، درمیانی تو پو ں سے ہوتی ہے ایشا دہ کی اور اس کے پیچیے دو سوارابہ زبنورک ہوتفنگ سے بڑی اور ضرب زن سے جمو ٹی ہوتی

ہے قاعدہ کے موا فی کٹری کی اور علبی رومی خان کوجہ فنون آنشازی میں بے نظیہ منا أس كوان توبوں كا المام ميرد بوائس نے سب كو كو له و بار وت سے ديا کیا۔اس انٹنا،میں دو ہزار غرب (پردیسی) نظام تناہی که قراول ہوئ سے اواج رام راج کو آہستہ آہستہ بروش و قاعدہ سب اگری تو بنا یہ کے زومیں لائے مدمی خا فع کلان تویس مارنی نشرفرع کیس اور حب وه فالی بوکسیس تو ضرب زنوں کی باز ماری ا ور پرزنبورگیں چوریں جس سے رام راج کے بہت بیاوے اور سوار کمٹ میو ک رام راج کے شکرنے بیرزور کیا -روی خان نے بسرتی اور مردانگی سے تو یوں اور ضرب نفول میں بجائے گولون کے ناب کے یہے برے اور رام راج کے لنگریر ارے کہ ایک د فعدمیں بلین چمه مهزار سوارا ور آدمی ا ور چندفیل اور گموزے جل کرنے جان ہوئے اُس وقت نظام تناہ اپنی افواج کے ارابوں کے عقب سے کلا اور کشور فاں لاری پاس آمنه سات هزار سوار عادل شای تیے ۱۰ن د و نوں نے متفق موکر وشمنوں پر حرکیا جس و قت طرفین اس طرح منغول سے نظام تناہی ہاتیوں سے ایک باننی جس كانام غلام على تما اور رومي خال كے پاس تما أس في رام راج كے باتيون میں سے ایک پرحل کیا اوراس کو بھکایا اور جیا کیا اور رام راج کے شامیا نوں ک طرف کیا ۔ رام راج ہاتیوں کے نوف سے کرسی برسے اُٹٹا وہ بڈیا تھا اور کھوٹے یر سوار ہو منیں سکتا تما وہ منگا سن بر سوار ہوا ہاتی وہاں بنی پہنچے مسنگا سن کے کہا ہ نے جن کو دکنی زبان میں بوئی کہتے ہیں سنگاسن د تخت کو زمیں پیگا اور ہا گ سکتے۔ تھام شاہی فیلبانوں نے مرصع تخت کے لا لے سے ہاتی کو کمراکبا ا در ہاتی کو اشار مکیا سونڈ میں تخت کو اُ مّائے تو رام راج کے ایک نوکرنے ہو اس پاس کمرا تها ووژ کرمبت تضرع و زاری کی جس کا سبب فیلبان سجه گیا اور اس نے رام راج کو ہس کی سونڈ سے او پر کہنج لیا اور رومی فاں پاس سے گیا۔ روی فان نے نظام شاہ پاس بہجوایا نظام شاہ نے اُسے پیچان کر سرتن سے جدا کیا۔

ورنیزہ پرسرکوپڑ ہا کہ ہاتی پر مرتفع کیا اور وشمن کے نشکر کے سامنے مبیجا - بچانگر کے لشکرنے یہ *صرحکی*ا تواُس نے فرار کیا اور سلاطین اسلام نے انی کندی مک جو بیجا مگریسے دس کوس برہے تعاقب کیا، کہتے ہیں کم ہندوں کے ایک لاکمہ آدمی مارے کی اور عَيْمت بے حیا ب مسلما نون کے ہا تھہ آئی۔سلاطین اسلام نے فقط ہاتی اس غیمت میں سپا ہیوں سے لئے باقی مال جوج کے ہاتمہ آیا اُس کے یاس رسنے دیا سلاطین نے ا بنے اپنے مقاموں کو مراجعت کی جسین نظام شاہ نے احد مگرمیں گیارہ روز آنے کے بعدا فراط شراب اور کنرت مباشرت سے اس دنیا کو دواع کیا ۔اس کی تاریخ و فات ۲ فتاب وكن بسند پنهان

حیین نظام شاہ کے چار بیٹے اور چار مبیٹیا ں چار بیدیوں سے تیں ۔ بی بی تو ہما یون سے و و سبیٹے مرتضیٰ و بر ہان تھے اور دو ارائے چاند بی بی روجہ علی عادل 🔄 سے بی بی خدیجہنکو جہ جمال الدین حسین انجو اور سربہ کے دو بیٹے نتاہ قاسم و نتاہ انتصور ا ور د و لرکیا ن آقابی بی زن میرعبدا نو یا ب اور بی بی جان روجه ابراهیم قطب شاه

مرشضى رظام شاه بن حبين نظام شا

ا بوالمنطفر مرتضى حيين نظام شاه با دشاه بوا اس كى ملكت كا دائره فراخ بوا ا ورمذہب انٹناءعشری کا رواج کمال کو پہنچا۔ سا دات اور اہلدت کے محب پہلے سے زیادہ مغزز و کرم ہوئے . برار کو فی کرکے اس سے دماغ بن خط ہوا اور سوابر تک گوشه نشین ریا ایک وو خدمیگارون سے زیادہ اینے پاروہ نیس رکتیا معات شاہی ار کان دولت کو سپروتمیں جب کو بی عدہ کام ہوّا تو عریضہ لکہ کرخادم کے دریعہ اندر وه بسيحة باد نهاه اس كابواب مقول لكه كرنهبيدتيا ـ ايسي مثال كتا بور ميس ديكينے بس منیں آئی کہ کسی با د شاہ کو سولہ برس تک کو بی نہ دیکھے اوراً من کی ملکت می<sup>ال</sup>

ے۔ با د شاہ عنوان جوانی میں ملک اور مال کے کاموں میں مشغول ہوا چیہ سال معات شاہی کی ذمہ دار أس كى مان رہى اُس نے اپنے بما يُول عين الملك اور تاج خاں کو اور اپنے خواج سرائے اعتبار خاں کو امراء کبارنبا دیا ملا غایت البد کومیٹیوا وہ ہررونہ پردہ کے بیتھے مبیٹتی اور قاسم بیک کلیم کے استصواب سے اُمور ملکی و ما لى كا سرانجام كرتى - مرتضىٰ نظام تناه اين لهوولعب مين منتفول تها مهات مين اصلاً وخل مذ دیماً خونزه بهایون نساه قرأ قوئیلو با د شاه آ ذر با نجان کی اولاد میں تهی -م تضیٰ نظام شاہ کا حال یہ تہا تو علی عا دل شا ﴿ نے بلد ﴿ انْ تُندی و بیجا بُکُریرِ تشکر کشی کی اوریہ جا ہا کہ تمراج ولد رام راج کو بن کندھ، دار الملک کرنا تک بین را جہ نا ئے اور مانی گندی اور بھا گر کو مع مضافات اپنے فرماں روا بی کا ماتحت بب سے وَکمٹ دری تاکم بن کنڈہ نے مضطرب ہوکر مرتضیٰ نظام تناہ وخونزہ ہایوں کو عریضہ کلہا اور کمک طلب کی ۔خونزہ سلطان نے نشکر اور جوان بیٹے کولیکر بھا یور پرلشکر کتی کی اور علی عا دل نسا ہ کو مجبور کیا کہ وہ انا گندی کو چھوڈ کر اینے ملک کی حفاظت کو آبا- لرہنے کا ارا دہ تماطرفین سے خیراندیش آ ہیوں نے سنش کی که دو ہم مذہب با د شاہوں میں با ہم منازعت مروت سے ہے۔ تشرط انصاف یہ ہے کہ مصالحت ہو صلح ہو گئی خونزہ ہما یوں احمد مگر مین آئی ۔ دو سرے سال مرتضیٰ نظام تناہ بجری اور علی عادل تنا ہ نے آنفا تی کرکیے تفاتح سے کہ وہ بخانگر کی یورش میں شرکی نہیں ہوا تها عوض لینا چاہا۔ وہ برہاں عادشاہ کا وزیراعظم تها اور برار کی سلطنت کو آس نے غصب کریا تها- ان دو نون کا نشکر برار میں گیا اور ملک کو غارت و تباہ کرنے برسات کے موسم کے سید ا اُلهُ چلاآیا۔ اس مراحبت میں علی عادل ثنا ہ نے فریب سے احمد مگر کے نوجوان ثنا ہ ُّلْ قَارِكِمْ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِلَيْ تُووه وفيهٌ رات كوخيم ٱكثيرُ رطي كُني ا ور دریا جوان و و نوں کے در میان حائل تها ایسی طغیانی پر آیا که و و نو سنسکرور

3.80,00

د نزه ہایوں کے اختیارات کاسلب ہو گا۔

اس نے مدار کھا اور کھٹار نظام شاہی احمد نگرمی آگیا۔ <u>بھے۔ 9</u> ہیں علی عادل شاہ سنے نظام شاہ کی بعض ولا یات کی سفیے۔ کا ارا وہ کیا تساد ندال کوکہ نیں کوس پر تصبہ جاکنہ سے تما اس سے اشکر کو طاکر فتح کر دیا پھے رکشور فا س کو خونزہ ہا یوںنے دکتی سرداروں کو اس کی مدافعت کے لیے ما مورکیب اُنوں نے حوالی تصبہ کیج میں شکست یا لی پریشان حال ہوکر احر مگرمیں آسائے کشور خال نے رہایا کو ولا سا و مکر خرافیت وربی کامحصول جربیس لا کھے۔ بن کے قراب تما وصول کیا ا در فتح کی مگیہ برا بک قلعہ نج ا در سنگ کا بنا یا۔ خو نزہ ہمیا یو ں نے اپنے بھا نیوں ا در شو بوں کو نظام شاہی آ دیا ملک جاگیروں میں دیہ یا تھا اور و مسسیا ہیوں کے جال يرمتوجب نهيں ہوتے تھے توکشور خا ں کا تسلط کم نہيں ہوتا جنا۔ ہی ليےشاہ جال الدين ر قامسم بیگ عکیم اورث ہ احمہ و مرتضع خاں جو مرتضع نفام ث ہ کے تھے ودلت فاندے اوضاع واطوار کو دیکھ کر کیجیں۔ بیوے اور فلوت کی شکایت کی ۔ شاہ نے جواب دیا کہ دولت فانہ کی کل فلائق والدہ کی جانب ہے ہیں اکیلاتسلط کوکس طرح د درکرسکتا ہوں آ نسوں نے کما کہ اگر حکم ہو تو فریل د خاں و ومبتی فال کرمیتیوں کے امرائے کیا رہیں اپنے ساتھ متن کرکے اس کے تسلط کا عسلات ئے ۔ نظام شاہ نے ہی امر کو قبول کر لیا ۔ امرائے مذکور ہمد استان ہو کرمسالام کے ہما نہ سے قلعد میں آئے اور عرش کیا کہ ہم فلاں فلا ل حاض ہیں اگرفسہ ہر ما ن ہو تو عورتوں اورخوا جیسے ایوں کو ہیجکرخو نزہ ہما یوں کو مقید کریں نظب م شاہ اس بات پر راضی ہوا ۔ نٹاہ جمال الدین حین وست ، احمد و مرتضے فال ہیں کام کے سرانجیام کے لئے تیار ہوئے کیچسپ اتفاق خونزہ ہما یوں نے کسی کا م کے واشیعے نظام شہ لوحرم میں طلب کیا ۔ نظام شاہ کو گیا ن ہوا کہ ہی کی یاں کو اس مشورہ پر احس کا ع ہو گئی ہے وہ مجھے سلطنت سے معزول کرنے کے لئے بلاتی ہے اس لئے اُس نے ا باس جاکراین فلاصی کے لئے کمدیا کہ فلا ں فلا ل اتفاق کرسے بچھے قید کرنا چاہتے ہیں

خونزہ ہما یوں کو یہ علم ہوا نوشام کے وقت پر وہ کے بیٹھیے بیٹی اور شاہ جمال الدین حمین کو پکڑ کرمقید کیا ۱۰؍ امیر جوسازش میں شر بیک تھے یہ عال دیجہ کر مبالگ گئے پھراکن خونزہ ہمایوں نے بلایا کچھائے گھے نہ آئے۔

ہے۔ آو کئور فال کے فقہ و دوکرنے کے داسلے خونزہ ہما یوں اپنے بیٹے برتفائی نظام شاہ

کولیگر اخر نگرسے باہرآئی پیمرامرائے خونزہ ہما یوں کی شکایت کرکے اس کے متیدکرنے کی
منظری شاہ سے عاصل کی عبشی فال جوالی سرا پر دہ میں بنجا۔ خونزہ ہما یوں وا نفت تھی کہ
کیوں وہ آباہے اس نے برتع بینا اور ترکش وشمنے وخیج کرسے بائد ہی اور گھوڑ سے
پرسوار ہوئی۔ عبشی فال نے آگے جاکر کہا کہ پا دشاہ کا حکم ہے کہ توا ورعورات کی طرح
گرمیں چنے کرممات میں وفل نہ وے۔ خونزہ ہما یوں نے کہا کہ اسے غلام تیری کیا مجال
کھرمیں چنے کرممات میں وفل نہ وے۔ خونزہ ہما یوں نے کہا کہ اسے غلام تیری کیا مجال
اس نے خیر نیام سے نکال کر اس پر حملہ کرنا چاہا کہ جبشی فاں نے اس کا باتھ ایسا مردرا کہ خیر
اس نے خیر نیام سے نکال کر اس پر حملہ کرنا چاہا کہ جبشی فاں نے اس کا باتھ ایسا مردرا کہ خیر
گربڑا۔ مین الملک اور تاج فال نے اپنی بین کی جنانے کی کوشٹ شیس کی اور آگ
سے جوالد کیا امراء جو بھاگ گئے تھے وہ اپنے مفسی و جاگیر بر بحال ہوئے اور عین الملک اور تاج فال کے تھے وہ اپنے مفسی و جاگیر بر بحال ہوئے اور عین الملک اور تاج خاتے وہ اپنے مفسی و جاگیر بر بحال ہوئے اور عین الملک اور تائے خان کے تھے وہ اپنے مفسی و جاگیر بر بحال ہوئے اور عین الملک اور تائے۔

قلعہ وارور (د بارور) کی طرت شاہ کشور خاں کے استیعال کے لئے گیا اور ابر انہیں اقطب شاہ سے امراد طلب کی گر مہنوزید کمک نہ آئی تھی کہ کشور خاں کشتہ ہوا۔ اور قلعہ سنتہ ج ۔ اس قلعہ کا فقح ہو نامجی ایک عجیب واقع ہے اس لئے اس کی کشیح کی جاتی ہن جب مرتفیٰ نظام شاہ د کارورہ ایک منزل پر پنچا کھانے کی وانے میں معرو مت تقاکہ اس اثنا ہیں کشور خاں کا جاسوس آیا اور ایک کا خذم ربمر دیاجس کو نظام شاہ بڑھ کر بہت آشفتہ ہوا اور ائمی گٹری سوار مورکہ کہا کہ میں اس گھوڑے پرسے نہیں اُرت کے کا جب کہ قلعہ سے نہیں اُرت کے کا جب کہ قلعہ سے نہو۔ جب قلعہ کے نز دیک آیا تو در وازہ پر خان خانال

تلعه د نارور کی خ

، رتعنی خاں نے معروض کیا کہ قلعہ کشائی کا طرق بینس ہے کہ اجمی گرد را ہ کوجس ڑا مذہو کہ ایسے خکم قلعہ کو فتح کولیں ۔ نظب م شا ہ نے کہا کہ خدا کی توفیق سے ور وا زے کے باس عباکر اس کو تننج و تبرے تو 'کر قلعہ میں واخل ہوتا ہوں اگرمیسری اعلی تنسیس آئی تو بس عباکر اس کو تننج و تبرے تو اس سے کنارہ کر نابے فالدہ ہے۔ جب بسلے کو کئی ڈنسیس بنچے گا ۔ اور اگر آئی ہی تو اس سے کنارہ کر نابے فالدہ ہے۔ جب ورات خوا ہوں نے با ور تر وائد ہوا۔ غرض تو ب و تفنگ و تیر اندازی کا برش بہنا اور تیر و کمان کو ہا تہ بیں لیا اور روانہ ہوا۔ غرض تو ب و تفنگ و تیر اندازی کا ہوئی مہرا۔ کشور فال کے ایک تیر لگا اور وہ فوت ہوا نظب م شا ہ کو قلعہ ہا فقسہ ہوئی مراک الی بجا لایا۔

کشورخاں کے واقعہ کے بعد عین الملک اور نورخاں امرائے بزرگ عاول شاہی احد گری طون ہے۔ امرائے نظام شاہی احد خاں اور اخت اص خاں کے بایخ ججھ احد امرائے نظام شاہی آن فرنا و خاں اور اخت اص خاں کے بایخ ججھ ہزار سواروں کے ساتھ۔ بسر کروگی خواجہ میرک و ببر کے ان سے لڑنے کو چلے جب فریشن میں موکہ جنگ گرم ہوا توخوا جدمیرک نے چاہیں باوٹ ہی کا تھیوں پر علم سیز لبنر کئے اور چارس خاصہ کی کا میں املک اور کا در چارس خاصہ کی کو علم سنر و سے میں الملک اور

نور خاں نے مرتضیٰ نظام شاہ کے آنے کویقین کیا اور بھاگ گئے خوا جہ میرک نے تعاقب کے علی میں اسلام کی خدمت عین الملک کونٹل کیا اور نور خاس کو زندہ دستنگیر کیا اور طفر ومنصور نظب م شاہ کی خدمت میں آیا اس ءصدیں قطب شاہ بھی نظام شاہ پاس آگیا تھا اب و د نو با وسٹ ، با پور کی شخیر

کے ارادہ سے ماول ش ہ کی ولایت میں آئے شاہ ابولجسن کہ عالی ش ہ کا یسے جلد تما اس نے نظام ش ہے لما تات کرکے اوس کو سمجسا کر ابر اسمیس

نطب شاہ کی موافقت ظاہری پراغما دکرنا اور ما دلٹ ہے۔ دور اندلیشی سے بعیدہے اگرمیہ بظاہر تطب شاہ تمہارے ساتھ ہے لیکن میسہ اوروں

دور اندلیتی سے بعید ہے الرحیب بطا ہر تطلب شاہ عمارے ساتھ ہے میں تھیہ اوروں | سے ملاہواہے ایک کتابت نفاق ہمیں زاس کی کہ عا دل شاہ کو اس نے ککمی تھی دکھون

ورتا دیب کے لئے نامزد کیا۔ قطب شاہ گول کنٹہ میں بھاگ کر گیا اس کالٹ کا ، نظا

ريوا فريزاي بيكيزول يروين

ٔ پرنگیزول نے قلعہ ربوا ڈنڈا ( ریکنڈہ ) کوہبت تھی بنالیا تھا اور اوسے پیرمغر ورموکر اپنی حدے قدم باہر رکھا تھا مسلما نول کو حقارت ہے دیکتے تھے اور اون کی اٹا نت تے تھے آ ورا ذیت بینجاتے تھے ۔مرتضے نظام شاہ نے سبنہ مذکورتیں قلعہ الواڈنڈا کی کربندرجیول کے قریب ہے کوچ کیا ۱ درجاکر اس کا محاصب ہ کیا ۔ پر نگیزوں یے مدا فعہ ومجا دلہ کے علم اُتھائے ۔ ووسال نک گا ہ وبیگا ہ پڑگمیں نے وں ۱ ورسلسا نول یں لڑائیاں ہوتی رہیںٰ اور توپ و تفنگ اورختسہ یاروت سے اکثر دفعسہ مسلمان شته ہوتے رہے ۔ ہرنشکرکے ہرگوشہ پی آوا زہ نوح۔ پہ زاری بلند ہوتا ۱ ورتھنین و تجییر سے فرصت ندملتی اس کاسبی یہ تھا کہ امرائے دکنی سور تدہیر رور کما ل جب ل سے ٹرا لُط تامه كشائي نربجا لات اور فاك ريز ونقب وساباط نربنات بي جائت تف كه نزو یر گئیہ۔۔۔زوں کو آتشبازی میں مهارت کا مل تھی وہ بہلا یہ صورت کب واقع ہونے ويتي يقي واس تسدروه باروت ك من مارت ته كمسلمان الامان يكارت تھے ہے ٰ ذالاھریة نتجویز ہو کی کہ اہل قلعہ کے ابواب دخول خِسسہ وج مسدو د کئے جاکیں اسار معيشت ان ياس نديني يلك.

اس سے پر گیروں کو اضطراب ہوا کر قلعب ہو خالی کرکے اور بنا در کی طرف بھاگ جائیں لئین تعبور پر گیروں کو اضطراب ہوا کر قلعب ہونے اور اُنھوں نے کہا کہ سلط ن کا مال چورٹواگرو پاس قلعب کے افراس کے ان کا ہونے اور اُنھوں نے کہا کہ سلط ن کا مال چورٹواگرو پاس قلعب کے دور اُنھوں نے کہ ایس اور بنا در میں قرار اخت بیار کریں ۔ ا مرائے نظب مرت ہی اُنھوں بی انسون خال فرا دخال حریث کو بہت نقسہ وجنس اور من دلیائے شرا ب

نچادیتا اور دفعه مظینہ کے لئے ہو بیں نرو بانیں حصار کی دیوار پرلگاکے لڑنے کا حکم <u>بیتے تھے</u>

ا در برنگیب نرآ لات آتشبازی سے مسلما نوں کو ارکر 'یریب ہٹاتے. جال الدین حبین وکیل سلطنت جو انی کی متی میں مهات ملکی اور مالی میں دل ا ورعيش وعشرت مين مشغول ربتا ـ مرتضح نفام شاه طول ايا م محا حره و اک گیا۔اس اثنا دمیں مسلما نوں کی ایک کشتی پر ٹگیزوں نے پکڑ کی اور اوس کے اسبار واموال پرمتفرت ہوئے اومسلما نوں کواسپر کر لیا ۔ ان میں دوجوان غریب حبمی تھے یتم خال دو سرتم مشیرخال ان کوسیا ہی سمجکر قلعہ کے برج و بار ، یرکھسے اکرتے ے اڑنے کا حکم کرئے وہ بھی مجبور ہوکر نشکر اسلام پرتیر و تفنگ لگاتے دہ ایک تدبیرے قلعہ سے بھاگ آئے۔ مرتضے نظام شاہ نے اون کو غلوت میں بلاکر ہل قلعہ کی قوت وضعف کا مال پوچھا ان دوغ پیوںنے بے ملاحظہ جو کچھ مال نفس الام یں تعالقصیل سے ومن کیا کہ ترکسیانہ کمال فراغت سے رہنتے ہیں۔ یہ علوم ہی نہیں ہن اک وہ گھرے ہوئے ہیں اس لئے کہ اسباب معیشت ان کوپنچآ رہتاہے ہرشب اطرا ن قلعہ امرائے مبشی ۔ دکنی - ان سے زرکے صن دو ق لیب کر غلّہ و روغن و برنج وگوسفند اور جو کچھان کی خواہشس ہوتی ہے بنجاتے رہتے ہیں اور دن کو جنگ زرگری کرکے ا دمیوں کو لڑواتتے ہیں ہمیں رک دبیران کاہمز با ن نہیں ہے ۔ نظب م نُلْعِبُ كَا مُحَاعِرِه جِعُورًا اور احمُّ دِبِّرِي آيا توخوابِ ميرك كوخطاب چنگيز فاني للطنت كامنصب ديا حينگيه زخال كى المن خطام شاه ادورعا دل شاه کی ملا قات سرحد پر ہو نئ اور پیمقرر ہوا کہ علی عا د ل ش ہ ہو ، بد ہیں ہیں تھ ۔ ر الک فتح کرنے کہ وہ محصول میں برابر ملک برار۔ وہیدرے محصول کے ہوں ورمرتفنی نظام شاہ ولابیت برار کو تفال فال کے قبضہ سے اور سیدر کو علی برید کے تعرف ہے بکال نے اور قطب ثیاہ کو اپنی حالت میں رہنے وے اور کسی مانب

کچہ نہ بولے دونویاد شاہ اینے دار الملکوں میں گئے ۔ قلعہ ریواڈنڈا میں جونقصان ہوا تقب اُس کی اصلاح یہ کی گئی کرتین بزار غربیب دیر دہیں ) ترکٹس دار نوکر رکھے گئے۔ ہنے ہیں ملاحیدر کاشی تفال خان یاس بیجا گیا اور اس کے ہاتھ نوشتہ گیکہ دریا عماد الملک ہمارا برادرطرلیتت تما اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بٹیا بریان عما والملک وارث ملک ہوتا ہے جب تک دہ ڑکا تھا تھے بیرد اجب تھا کہ۔ رانجام ملک کا متصدی ہو کر اسس کی ير ورش كرتا اب وه بالغ بوگياب اس كوگريس مجوس ركن اور و دصا حب اختيابهونيك کیامنی ہیں اس نامہ کے پینچے ہی اس کے کنے اور حکم سے تجا وز نہ کرے اور مهات ملی اور مالی کو برنان الملک سے رجوع کرے اپنے تین باکل بیدخل کرے اگر یہ نہ کرے گا تو پیر دیھے کا کرکیا تیرا مال ہوتاہے تعال فاں نے مضطرب موکراپنے بڑے بیٹے شمشیرا لملک سے صلاح لی اس نے باپ کو انسی صلاح دی کہو دحرت صلح وسخن یلا کمت زیان پر نہ لایا ا ور ملاحی در کورخصت کیا - نظائم شاه ا یا بیور کی طرت کوج کیا - ایک خت لرانی ہونی چنگیے نا کی بہاوری سے تعال فاں اور شمشیر الملک وو زوع ۔ بشک تہ سلاح شک تہ کر 🗚 ایلچیور کو جھا گے جٹگی نہ خاں دوسوستر ہاتھی برارکے لیکر مطفر ومنسور نظام شاہ کے پاس آیا اس نے رعایا کے لئے استالت نامے ملکت مرار کے چار دل طرف بیہیے۔سب نے اطاعت کا انظار کیا زمین۔ دار وں اورمق دموں اور قا نون گویوں نے درباریں اُن کر خلعت یائے۔ نظام شاہ موضع فتے ہے ہا گئے بڑنا تفال فاں اورشمثیرا لملک جُنگ کے یا س نہ سے ۔ حبکل میں گئے نظام شاہ سے ان کا تعاقب کیا جنگل جنگل چھ مہینے تک بھرا یا کہ تفال فاں اور اس کا بیٹا ایسے جنگل میں آئے کر کونی راه گریزه تھی قری<sup>ے اس ک</sup>و وگر فتار ہوتے که ناگاه میرموسے ما زند را بی کرسید مجذوب تھا نظام شاہ کی راہ روک کر کھڑا ہوگیا کہ تھے بارہ اماموں کی تسسم ہے کہ ووا زوہ امام کی محبت میں جب تک ہم کو بارہ ہزار ہون نہ وے نے تو ہا گے تب دم بڑائے۔ نظام ٹ ونے الم تھی کو آنکس لگا کے شب دایا۔ سد کا اس

ب پوچها حِنْگیسنه خاں وامین الملک کو اشاره کیا کہ اس سید کو یا ره ہزار ہون د بدر - چنگیز فان نے وحن کیا کہ فزانہ تیلیے ہے منب زل پر بننج کر ہوں دید و ن کا بیا ں ۔ توقت کرنا صلاح نہیں ہے کہ اس لحظ۔ ہیں تفال نیاں اورشمٹ پیرالملک مع خزاند اور اسپ اورفیل کے گرفتار ہو جائیں گے نظام شا ہنے کہا کہ اگر تفال فاں سے مجھے ملکت برار کی برا برسو ملک مل جائیں توہیں دوا زوہ ا مام کے لئے جو تھے سے مانگا گیاہیے بے وے قدم نہ آتھا اول گا، چنگیز خال نے سبدے کما کہ بہت شقت کے بعد آج کا دن تھیب ہواہے کر نمنیم گر فتار مواہے خفیۃ یا دسٹ ہے کئے کہ رویہ مجے بہنچ گیا یہ میر اکام ہے کہ گھریٹے ہی آ ہے کو روپیہ بہیجدوں گا سید نے کہا کہ کھبی برسوں کے بعد د ہن مقصود مابھے۔ آیا ہے با دیو د دیو انگی کے ہیں اس قب ر جا نتا ہوں کہ نقبہ کو ب پر زو وخت کر ناہیں جا ہے جنگیے نال نے جلدی کے لئے گھوڑے ما تعی بڑی بڑی قیمتی بیش کرکے سید صاحب سے کہا کہ آپ ان کو رہن رکئے رویہ بہیج کر آپ سے ہٹالئے جامیں گے ۔ سید ساحب نے کہا کہ ان کوخو وہجی کرمجھے منایت کیمنے آینده نهیں تجھے دکھوں گانہ تو مجھے ویکھے گا۔ٹیگیے نہ خاں نے عقل منہ دں کے ہمخہ ان کو بیج کرسید کوقمیت دی گر اس تو قعت میں تفال خاں فرصت پاکر ا وسی رور مرام نیور کو چلاگیا ۔نظب مٹ و نے سر عد فاندیس میں میں۔ ال محدثا و عاکم ولا بیت فاندیں کو لکھا کہ تفال فاں ہارے سٹرسے بعاگ کو تمہاری پنا ہیں آیا ہے اس کو آتی پنا ہ نہ دیں ، ور اپنے عکب سے محال دیں تو آپ کی و ، نا نیٰ اور دوراند ہے ورنہ ہما را بٹ کر آپ کے ویا دیں اُس کے تعاقب میں آئے گا - جس ے وہ زیروز برہو گامیب ال محمد شاہ بنے اس نوشتہ کو کیب تفال فال کو د کمایا تو این کامفنون سمچه کروه و وسری براه سے ولایت برار میں آیا۔ اور جلال الدین محمدُ اکبرشا ہ کو عربینے۔ ل**کھا ک**رمیں حصنور*ے سٹ* کریوں میں سے ہوں ان دنوں میں حکام دکن نے اپنی مزہبی موا نعت کے سبب سے اتفاق کرکے

، ملکت کومیرے تفرف ہے بحال لیٹا چاہتے ہیں بندہ ولایت برار کومفور کی پیش کش مرائے سر عد کو ما مور قرمائیں کہ ان صدو دیس آن کر ایس بیر قابعن ہو ال ل<sup>مخلص</sup> سرکو تدم بناکر حضور کا قدمبوس ہو۔ اور ان کے شر*سے مصنو* ن ہو عربسنے کا جواب نبین آیا تھا کہ تفال فان قلعہ پر نالہ میں اور شمشیرا لملک قلعہ کا ویل میں جلاگیب نفام الملک نے قلعہ پر الکا عامرہ کیا تفال فال کا وبینہ اکبے دشاہ پاس گجرات یں بینجا اُس نے نظام شاہ کو لکھا کہ تفال فان بندگان درگا ہیں سے ہے ، ور برار کی ولا بیت ہمارے ملازموں سے تتعلق ہے تم کو چاہئے کہ اس ولاست کے تسخیر ے اور یرنا لیکے محا عروسے باتھ اُٹھا ؤ اور تغال فان کے متوص حال نہ ہو۔ نظام ٹ و نے اس تحریر پر اتفات نہ کیا ۔ اکب ریا دمث کی توجب اس و تت مهم بُگالَ کی طرف تھی وہ اس طرف متوجبہ نہ ہوا ۔ نشکر نظب مرشا ہ سے فلونستے م ہوسکا بہت اس پرسے مارا اس کے بیٹا پیدا ہوا اس کی صورت کے ویکھنے کا - تیاق ہوا صاحب فال *کے عثق میں گر* فتار ہوا اس نے مراجعت کی صلاح دی طول سفرسے ہی دگلیب رتعا غرص توب تھا کہ تین سال کی محنت پر ہا و حاتی کہ اس النا دمی ایک افغان تا جرمند وستان سے آیا کے پند گوروے اورمت ع لا ہورسے لا واشکسے نا سے کہا کہ لا ہورسے یہ گھوڑے تنا ل فا آ کے لئے لا یا ہوں ۔ اگر ا جا زے یا 'وں تو قلعہ کے اندر جا کر اون کو پیچو یہ ا جا زت دینا آپ کی مروت سے بعیب دنہ ہوگا حیکیب ذیاں نے کہا کہ میں ایک شرط سے یہ ا جازت دیتا ہوں کہ قلعہ مراجعت کرکے نظا مرٹ ہ کی ٹوکری توکرے اور تجارت چھوٹر دے تیرے چرہ سے حقل وگلیاست و نشجا عت کے آثار نما یا <u>ں ہیں</u> ا ورآو اس لاین ہے کہ یا دش ہ کا نوکر ہو۔ تاجب رطبع خا میں اگیا اوس یے کها که به بات ہو تومیری تری سعادت ہے۔ حیگیے۔ زفال نے کما کرنف مرشاہی ا مارت تیری بیشان پر تنجی ہو تی ہے تجھے جائے کر نظام شاہ کی وولت خواہی

، تقصیرندگرسے جس روز وہ قلعدی جانے کو ہوا توایک اینے مقمر کو لباس تجارت پینا کے اور اوں کو میلغ خطیر دیراس نے ہمراہ کیا کہ قلعہ کے عدہ محا نظوں کو روسیہ وے کر نظام شاہ کا ط فدار بنائے اور اُن سے کے کہ فلعہ کو چیور کر نظام شاہ پاس بیلے جا اوع م اس حکمت سے کوئی تفال خاں پاس شرع اسد فاں وردمی خاںنے قلعہ کا ایک برج اُڑا دیا۔ سرے ہیں قلعیں جینے گیرخاں گیا ۔ تعال خاں بعاگ گیا ۔ اس فتح کی تا ریخ خاتج ملک برار ہوئی ۔ غرمن نظام شاہ نے عاد الملک کوجو تفال خاں کی قبیب دمیں تلعہ پر نالہیں تھا ع تعال خاں اور او*س کے فرزن*دوں اور پیزار *کے ملک کے کل و* ار ثوں کوایک قلعہ میں مقیدکیا تمور نے زمانہ میں بیرسب اجل طبعی سے یا و وسرے طرزسے عالم فانی کو چلے گئے اور ا ن کا کوئی نام ونشان ہاتی نہیں رہا ۔مرتضے نظام شاہ بحری نے مکٹ برار کو اپینے آدمیوں میں ہے کیا اور بیدر کی قع تو چلا ہے ڈر شاہ فاروتی نے قرصت پاکر برہان عاد الملک کے دا بیزادگو دریاعا دا للک کا فرزند قرار دے کرچھ ہزارسوا روں کے ساتھ برارر واندکیا جب وه حوالی سرمدمین آیا توسات اکش بزار قدیمی نو کر که گوشوں میں چیسے بڑے تھے ا*س میں* جَنْ ہوئے اور اُنسوں سنے نظام شاہی تھا توں کو اُنٹیا دیا۔ گرنظام شاہ سنے سید مرتصلے کو بیجاجس نے ہر نان عاد الملک جعلی کا 'مام نشان مک مثا دیامیے ۔ اُن فر شاہ فارو تی جو سرحدير الشكرك بيشا تما آسيرمي چلاكي - نظام شاه في برنان پور تك بست خرابي ي لئ چنگیز غال فلعه آمیر کی سیر کو د و هزار روار خاصه کسے ساتھ جن میں اکثر پر دلیں تھے یہ وا نہ ہوا گڑشا ہنے اپنے امراء کوسات آ مٹر ہزار سوار و ل کے ساتھ اس کے مافعت کیسلے ہیجا لشكر غاندنس جنگيز خال سے لرا اوراس كوشكست دى نظام شاه بمى برايان يورسے يها ل آيا اورملكت فاندنس كولونا مارا - قلعه آسير كامحامره كمياً - محمد شاه ن يي لا كم مظفري شاه کو ا ورمیا ر لاکھ چنگیز خاں کو دیکر سرسرے بلا کو ہیں۔ رپرٹما لا۔ مرز اصغب نی صاحب ا براہیسے قطب شاہ نفام فال کے نشاع امیں اس مقعدسے گیا کہ وہ بیدر پرجو حملہ ان مطالب کوئیں نہ کرے ان مطالب کے حال کرنے لئے جنگیز نما ں کو و و لاکھے ہون حوالہ کے

اپنے سیا ہیوں میں خرچ کرے ۔گر چُگیز خاں نے ان کے لینے سے ایکار کیا اور کہا نظام شا, کا خزا نہ جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے اس کی بدولت مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ۔ میرامقصو ویہ ہے کہ اں سرراہ کے خارکو د ورکر وں۔تمہاری ملکت اور نظام شاہ کی مملکتوں ٹیف سل نہ رہے اور شا نان وکن کرمحی اہلبیت ہیں ایک و وسرے کے ساٹھے برا درا نہ سلوک کرکے یا دشاہ مل کے نشکرکے و غذغہ اور آسپیب سے محفوظ ہول ۔جب چنگیز خال سے پرجواپ طواپ مرز ا نے مُنا توما یوس ہوا صاحب ٹمال کوجو تھا م شاہ کامعتبر تی تھا نقو د ا درجو اہرسے محفوظ کیا مرزانے محلس شراب میں ایک دن صاحب ٰخاں سے کہا کھیٹ گیز خاں چا ہتا ہے کہ بر ار کی حکومت کے کر اپنے نام کاخطبہ پڑ ہوائے۔ اس وقت نظام شاہ کا آ ، بالشکر اسی کا تربیت یا فتہ ہے وہ ایچی طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوسکتاہے اس لئے تم کو جنگل حیکل پراما ہے کہ قرصت پاکر اپنا مقصد عال کرے ۔ صاحب خاں مرزاک کلام کو سیج عا نکر تنگیرخاں کی بر با دی کے درہیے ہوا اور یا دیشاہ سے بہ حال کھا کہ ایک ون یا د شاہشسراب یے ہوئے ناز ونیاز کی باتیں کر رہا تھاکہ اوں نے مزراکو بلاکے اپنے قول کی تصدیق کر اٹی جس سے یا دشاہ کوصاحب غاں کی بات کا یقین ہوا یا دشاہ نے احمد نگر جانے کو چنگیز خاں سے کہا تو اُس نے کہا کہ یہ ملک نیا لا تھ آیا ہے چنہ میپنے ، ور توقت کیجئے اوربعداراں بچھے اس ملک دیجے کہیں اس کا خاطرخواہ انتظام کروں ۔ اس سے باوسٹ ، کو اورسٹ بدید اہوا ا در اس پربے التغاتی کرنے لگا۔ چنگیز خال نے در بارمیں جا ناچھوڑا۔ بماری کاہب نہ بنایا نظام شا ه ن معالجه کے لئے مکیم محد مصری کو شریت مسموم دیکر ہیجا کہ اس کو پلائے ۔ جنگیز خاں بے ا وس کوپیا عالت نزع میں یہ عرابینہ لکھا کو مخلص د ولت نوا دمیرک دبیرجس کی عمر کا آفتا ب ساملے بج طے کر حکاہے اور سرویں برج میں ہے سرائستا نریر رکھ عرمن کرتا ہے کہ شربت جونیاب نے آب جیات ملاکراس دولت خواہ کو مرحمت کیا تھا ننایت ذوق وشوق سے ہی کے تَمَام جرِع ہِنے پاوٹا ہ کا نقد و فا اور اخلاص مجھیر ور د ' فعمت نے اینے صندوق سینہ یں کہ کو غیرے مشاہد ہ سے حیثم دیتی کی جبتک میری فاک رہے یا د ثناہ کو بقاہو۔ اتماس یہ ہی

3. 30 de;

کربندہ کو اپنے بندگان دولت خواہ میں شار کرکے جو دستوراہمل میں نے اپنے خطے سے لکھکر بہجا ہے اس پیمل کریں اور اس خیرخواہ کے کالید کو کر بلابیجیں - بید مرتضا وشاہ علی وصلایت فال ومرزائم تقی نظیری و امین الملک نیشا پوری و قاضی بیگ طرا بی کو کا رائد مدا دمیوں میں شمار کریں اوران کے احوال سے فافل نہ ہوں اورجس ندر کہ پر دلیے میری سرکا رہیں ہیں انکولین سلحدار وں میں جنح کریں - یہ عربین اور درستوراہمل سیرحبین کے با تقدمیر مرتبطے نظام شاہ باس ایجا اور بانگ پر کمیہ لگا یا اورو درسے وان صبح کے وقت جم سے جان کا تعلق جداکیا۔ بیجا اور بانگ پر کمیہ لگا یا اورو درسے وان صبح کے وقت جم سے جان کا تعلق جداکیا۔ خواجہ میرک چنگیز فال اور مصطفے فال اروستا نی جو اکثر با توں میں ہمقرین سمے ناحق اس ملکت میں ضائع ہوئے۔

يا وشاه کی غزلت وصاحب خاں کی ہے احترانیا ر

میرے وکی مطلق قاضی بیگ سے پوچھا جائے وراگروہ اس شکل کام کو تہت نہ کرسکے اور اس بیا آین الملک ومرزا محد تقی وقاسم بیگ کو اپنے ساتھ بیت بتنقق وشریک کرنے اور مہات کو شمی کرے۔ بین تمرا ور عذاب الهی سے ہراسال ہوں اور چنگیز فاں کی تسبت بوامر وقوع میں آیا اس سے پشیان ہوں بین چاہتا ہوں کہ مدۃ العمر گوٹ مزلت میں بیٹیوں اور عبادت حق میں شغول ہوں۔ یک کروہ احمد نگر میں عارت بغند ادیں بیٹیوں اور عبادت حق میں شغول ہوں۔ یک کروہ احمد نگر میں عارت بغند ادیں گوشہ نشین ہوا۔ صاحب فال کے سواکو کی اس پاس نہیں جاسکتا تھا۔ وو تین میسنے کے بعد عزلت کاست ایسا پڑا کہ ہدیہ سلطان والدہ میرال حین اور سب عور توں کو قلعہ سے بہر کالدیا۔ شاہ قلی کو جو شاہ طماسپ نے بر بان نظام شاہ پاس بیجا تھا اور صلابت فال باہر کالحالیا۔ شاہ قلی کو جو شاہ طماسپ نے بر بان نظام شاہ پاس بیجا تھا اور صلابت فال

المن المراد الم

شعش کرتا رہا ۔جیب قاضی بیگ نے اس سے پوچھا کہ ہا دشاہی سے نفرت کا سبب کیا ہم نے کہا کہ اس ونیائے فانی سے نفرت کاسبب ظاہرہے اس کی محبت و الفت کا یو چمنا چاہئے۔جب اس نے دیکھا کہ ارکان دولت ہیں کے مانع ہیں تووہ اخمز کڑمیں باغ بهشت بیں غرامت نشین ہوا صاحب خاں نے بے اعمد الیہشیہ وع کی اکثراو قات ست دوتین ہزار دکنی اوبا شول اور لا تھیو ل کولیپ کر احمد گرکے کوپیٹ ویا زارمیں پھرتا اور لڑکوں اور لڑکیوں کو زمیر دستی پھلے مانسوں کے گھر وں سے محال لاتا۔اوافعال قبسیچه کر<sup>تا</sup> ایک و ن سیدهیچ النب میرمهدی کی ل<sup>و</sup>کی کو زیر دستی یکو<sup>ا</sup>لی جس کی حقاظت میں اس سید کی جان گئی۔ صاحب خاں کا نا محسیبنی تھا کبھی کبھی لوگ اور یا دشاہ اس کوحین خال کتے تھے اس نے حین خال سخنت کمان ترسشیزی سے جو برارے امراءمیں سے تھا کہا کہ ایٹا <sup>ن</sup>ا م مدل ٹوالے اورنہیں گوشالی کی جائیگی جسین قال نے اس مات کونامنظور کیاجس ہیرا یک نزع متروع ہوو صاحب غاں فیل مست پرسوار ہوا اور یا مخ چے ہزار بیادے لے کرحمین فال کے گھر پرچیٹ ڈ و گیاجسین فال نے یک تیرا یسا صاحب نا ں کے نا متی کی پیشا نی پر ارا کہ سو فارتک بیٹر گیا۔ امتی چنگھا رہ تا ہوا درختوں میں بھا گا -صاحب خاں یاغ میں گیا ।ور با سر آیا । ور اوس بے ما کہ با د شاہ نے حکم ویا ہے کہ کل غریبوں (پردلیسیوں) کو مار ڈالو ۔ واقعہ طلب مبتی وکن تویہ بات مداسے چاہتے تھے ایک ہنگامر جنگ بریا ہوگیا صاحب فار نے با دشا ہ سے جاکر کہا کہ ہر ولیبیوں نے ہجو م حضور کے قصد سے کیا ہے وہ تہزاد دیمال شاہ ا وٹنا ہ بنا نا چاہتے ہیں۔نظا مرشا ہ جھوٹ سلج کی تحقیق کے لئے باغ سے یا ہر آیا اُ قوا جے غریب کومسلح دمکمل دیکھا تو اوس نے صاحب خاں کے کئنے کو سے جانا تووہ ہاتھی یرسوار مهوا ا ورا وس نے لشکر کو حکم ویا که غریبوں کو قتل کر و - یه غریب با و شاه کو دورسے سلام كركے قطب شاہ ياس چلے كلئے ۔ جو كھ پر دليبي چھپے چھيائے ياتى ہے انكوصاحب ا ا در اس کے یہا ٹیوں نے مارڈا لاجیب اسکی ہا د شاہ کو خیر ہو ٹی تو اس نے صلایت فا ں کو

تميزا ده برنان كافرج

حکم دیا کہ وہ صاحب خال کوخو اہی شخواسی شہرسے باہر کرکے عربیوں کو آزار نہ ہوسنیا سے لابت فاں نےصاحب نماں کو ایا نت کے ساتھ مشہر سے یابر نکال و ہاتہ وہ صلابت فال کی جان کے دریے ہوا۔ اعیان سلطنت میں سے ایک جاعت اسکی مدعی ہونی کہ قاضی بیگ نے و ولا کھ ہون نقد ا ورایک لا کھ ہو ن کے جوا ہزخرا نہ سے بکال لئے ہیں ۔عکم ہو تو ہی سے بازیا فت کیجائے نظام شاہ نے اپنے خطاہے لکھا کہ جس وقت کسی سیدنے خیانت کی مذ**لت کواپنے لئے قرار دیا ہواا ور ہمارے خزا مذسے ا**لح*یقر* چیفہ دنیا کی طمع کی ہو تو ہس کا واپس لینا اس سے کمال ہے مرو تی ہے ہم نے اس کو یہ روپیہ بخش دیا جاہئے کہ اوس کومع اہل وعیال و مال کشتی میں بٹھاکے وطن کو روا نہ کر دوعہدہ داروں نے اس حکم کی تعمیل کی صاحب ٹاں پر صلابت ٹاں نے الیس ختی کی کہ وہ احمٹ دنگرسے باہر حلاکمیا اوربیدرکے حوالی میں بینجا۔ ویا ں کے تو میو ں نے اس کی جاعت کو پریشان کر دیا ۔ پا د شا ہ کو اسکی مفا رقت کب گوار اتھی خو د پاکلی میں بڑکر اس کومنانے گیا اوس نے کہا کہ میں۔ اوصال پا دشا ہ کو ان دونٹر طوں سے عال ہوسکتا ہے ایک یہ کرصلابت فال کوحفوری درگاہ سے دور کریں ۔ دوم شہر بیدر کوعلی بریدسے کے میری جاگیرمی دے دیں۔ نظام شاہ اس پر والہ وسٹ میدا تھا دونوں شرطین منظور کرلیں - صلابت خال کو تو بیراس کی مباگیر میں ہیجب دیا ۱ وربیدر کی تسخیریں مفروت ہوا۔ علی بریدنے ما دل شاہ سے کمک مانگی اس نے ہزارسو ار مدد کو بیجدیے۔ اس عرصہ بیں خبرآ کی کہ شہزا دہ ہر ہان جو قلعہ میں مجبوس تھا اس کا خرفیج ہوا و ہ احمد نگر بیرمتوجہ ہوا ہیں۔ نظام شا ہنے مرزایا د گار کندی اورسسر لشکرا ہراہم تعطب شا ہ کوسات آ ٹھ ہزارسوار وں کے ساتھ بیدر کے محاصرہ کے لئے چھوڑا ا ورخو د صاحب خال کے ساتھ احمر نگر کو رو انہ ہبوا۔ چند روز لبعد لشکر عاول شاہی ا حُد آبا دیدرکے حوالی میں آیا۔ قطب شاہ کے آدمی جو بہا نہ طلب تھے وہ گلکٹ ڈہ کوروا نه ہوگئے مرزا یا د گار ترک محا مرہ میں مشغول رہا ۔ شہبذا دہ برہان حوالی

صلابت فال عبتى كى وزارت

مر جگریں آیا ۔ صاحب خاں سے جو دس یار ہ ہزار آ دمی بنرِارتھے وہ مس سے مل مکئے سے نظام شا ہ نے مضطر ہو کر صلابت فا ل کو بلا یاجس سے صاحب فا ل کھر ر د ٹھ گیا - نظام ثاہ نے شہزا وہ برہان کولڑ کر برہا ن پور بمگا دیا ۱ ور آپ قلعہ میں آنُ كر پورگوشنانشین بوا سیدمرتضے سراشكر سرار كومكم دیا كه صاحب خاں كوتستی دیگیءزت یاس ہیجدے اوراگروہ ہے ہے انکا رکرے توامیے ہارڈ الے اور اس کا مگھوڑا اور ہاتھی ہارے یا س ہیجدے ۔ صاحب خاں نے بحری خاں قز لباش کی سے نکاح کی درزہ اسٹ کی تو بحری فا ںنے کہا کہ مرغ فروش لڑکے کو کیا مناسہ ہے رشتہ ویںو ندیںداکرے اس سبب سے اس نے بحری فاں پرحمد کیاوہ ہماگ لندمیں ملاتا یا۔سب امرا رنے ل کرصاحب قال کو مار ڈالا ا ورسید مرتضے ہے: نظام شاہ کو کھے پیچا کہ بیں نے ایک جاعت کو پیچا کہ وہ صاحب نیا ں کو تسلّی دیکر حضو میں روا مذکرے وہ بیوتو ت ڑنے کھڑا ہو گیا اورکشنۃ ہوا بعد اس کے صلابت فا ل بنیے ی معارض ومعا ند کے مهات سلطنت کا شکفل ہوا ا ور چند سال استقلّا ل سے گذارے ں مدت میں و تین و فعہ اکبریا وشا ہ کے ایٹی احمد نگرمیں آئے اور ہر و فعہ خوٹ نود گئے۔ صلابت فال کے عہدمیں انیت وضبط کمال کے مرتب کو پنج گیا تھاتجار یہ فراغت آمدورفت کرتے تھے اس نے خوا مے نعمت اوٹر جب را نی اورخوا جہ عنامیت اوٹر ا درا یسے ہی اور آ دمیول کو لشکر چیشم دیکر حکم دیا کرسارے ملکوں میں گشت کیا کریں اور جس پر دز دی کا اطلاق ہوخواہ وہ ایک کوٹری کی ہوہے پیرسٹش قش کر ٹر ایس خود اس نے آبا دانی ملک اور باغ و بلوستان و تصات کے احداث میں کو مشتر کی اور عالی شان عارات بنائیں ۔ کتے ہیں کہ اس کے عمد و کالت میں پانخ لا کمہ درخت انبه والمي كه مد تول رستے ہیں ملكت نظام شاه میں زیا وه ہو لے اور یا عث اس کے ذکرخیرہے بیوے صلا بت فاں نے ملا ملک قمی ا ور ملا خلوری کی بڑی قدرشناسی کی ۱ وروظالف ۱ ورا نعا مات دیئے۔

بره اله ين على عاول شاه شهيد مبوا اوراس كا بما في ابرا بهم عاول شاه نوبرس كي عرمیں نائب منا بہوا اس مال میں صلابت غاںنے نظام شاہ کوسمجہا یا کہ اسکی سنچیرمالک آسان ہے۔نظام شاہ نے اپنے برکس فلام ہزا د الملک کوسید سالار بناکے اورامیرالاً مراء اسید مرتضے کونشکر میرارکے ساتھ سرمد عا ول شاہ پرروا مذکیا جب قلعه شاہ درگ کے پیس وا آئے توامرائے ماول شاہی یا پنج چھ کوس پر اُن کے مقابلہ کوآئے ایک مینے تالشکر دونو کے ایک وسرے کے سامنے بڑے بہت جب امراے ما ول شاہی کومعلوم ہواکرسیسالار ہزا ولملاک | سے سید ترتفنی ازر دہ فاطرے و ، اپنی فوج سے اس کمک نہیں کر نیکا تو کیے رات یا تی تھی و ، 🚉 🛭 روا نہ ہوئے مبیح کو ترشح باران تھا دشمن کے آ دمی کمال غفلت سے اپنے وائر ونمیں پڑے تھے بٹرا دالملک خوش گوار ہوا مجلس شراب کو آراستہ کے ہوئے تفاجب اسے بڑمنو کے د مامه ونغیری کی آوازشنی تو وه گھبراکر نشکرسے با ہر گیا امرا راشکراس یاس ندجمع معے۔ وہ ابتر عال سے منهز م ہوا۔ سید مرتضیٰ نے صلابت غاں کو لکھیرہیجا کہ بنرا د الملک نے جنگ ہیر ملدی کی اور دوستوں کے 7 نے کا انتظار نہ کیا اس لئے ہیں پرصدرر بنجا۔انشا المد تعالے من د جہ سے تدارک کیا جائیگا ۔ صلابت فال نے اُں کے نام پر *پرٹشکر ہونے کا فر*مان ہیج ا جس سے وہ نوش ہوگیا او زعیں وحث م مے جمع کرنے میں کوٹ مٹن کی۔اس اثناریل بر ایجھالیّا مرحمیا اس کابڑا بیٹا محمد قلی قطب شاہ جانشین ہوا اس لئے اس مهم میں قطب شاہ کا کشکر جو نفام شاه کے ہمراہ تھا وہ تفرق ہوگیا سید مرتضے نے شاہ مرز ارصفہا نی سے جو تطبیّاہ کا وكيل السلطنت تماموا نعتت كرك محرّ قلى قطب شاه كو بلايا ١ و زفلعه شاه ورك كا محاصره کیا میار پاپنچ میپننے نک چاروں طرف جنگ کی گرجب یہاں جنگ میں ٹا کا می ہو لئی تو محاعرہ چھوڑ کر بیجا پور کی را ہ کی - اور وٹا ل جاکرا وہنوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ پھر کچھ مت کے بعد وہ بیجا پور کی فتح سے بھی ما یوس ہوئے توقطب شا ہ اپنے مک کوجلاگیا ا درسید مرتفنی و ہزا و الملک اینے ملک کوآئے اس مخافصل حال پیلے بیان ہو پیکا ہے سید مرتفعلی ا ورصلابت خان میں باہم الیبی عداوت ہو کی کرکش کششی کی نو بیت

يدمرتفئ وصلابت قال كالأالئ

پرئی ۔ صلابت خال نظام شاہ کو باغ ہشت بہشت سے باغ فرئے بشش میں لے آیا اور
عارت بغداد کو اس کی عبادت کے لئے مقرر کیا ۔ فع شاہ پا تری کو کرمسن و جمال میں
آرائے تھا اور نردوشطر نے حوب کھیلتا تھا ۔ فدمت کے بہانہ سے قلعہ میں داخل کیا
اور نظام شاہ اوس بر فریفتہ ہوا اور اپنا ہم خواب بنا یاسید مرتضے لشکر لیس کر احمد نگر
کے حوالی میں آگیا ۔ صلابت نمال نے لڑنے کی اجازت نظام شاہ سے لی اور وہ شاہزادہ
میران حین کے ہم کاب سیدم تضا کے مقابلی آیا اور جنگ کے بعد غالب ہواسید
مرتضے برار کو بھاگا اور صلابت خال کے لشکر ہے تعاقب کیا تو وہ اکب رپاوٹ می فدست میں جلاگیا ۔

ر و و این انفام شاہ نے علی عادل شاہ کی بہن خدیجہ بی بی سے اپنے بیٹے میرار حمین ا شاه کی نسبت بیچی و منظور ہولی اور بی بی خدیجب احکر نگر میں آلی یعفن مروم فتن نه نیب زشمزا دہ برنا ن کو در دلیٹو ں کے لباس میں احمر بگر میں لائے ۔اورا وضو ں · نے یہ قرار دیا کہ صلابت فا ں کوغفلت کی حالت میں مار ڈوائیں ۱ وربعب۔ ازا ں نظام ٹیا ومعب زول کریں اور برنان شاہ کو احمد نگر کے تخت پر سٹھائیں گرصلاب تنا ل لو اس کی اطلاع ہوگئی کام نہ چلا تو شاہ ڑا وہ برنا ن اکبر یا و شاہ کے پاس علاگیا۔ اکبر یا د شاہ نے اس سال میں وکن کی قح تکا ارا دہ کیا اورخان اعظم کو کہ حاکم ما لوہ کو سبیہ سالار بناكر برنان نظام شاه ا ورسيد مرتضيح ا وركل سرد ار آن دكني كوج ا وس يا س تص ہمراہ کرکے ولایٹ تظام شاہ کوروا نہ کیا اس مبلدی میں جاند بی بی زوجہ علی عادل شاہ بی اینے بھا کی نظام<sup>ٹ</sup> ہ کے دیکنے کو احمّہ نگر میں آگی صلابت خال نے لاور فا وكيل السلطنت عاول شاه ياس بينام بيجا كرسين نظام شاه ن عا نربي بلك ئے میں قلعہ شولا پور دیا تھا اب و ، بیوہ ہوکرمیک کمیں اگئی ہے عاہےٰ کہ یہ تلعہ نظبا مرشاہ کے گمامشیق کے حوالہ کرو و لا و ر خا ں نے اس! ت کو نا منظور کیا ۔ صِلابت مٰاں نے رخبٹ کا اخک راس طرح کیا کہ علی عا دل شاہ کی

بن كو وولت آبا دين بيجديا كرجس وقت عاول شاه قلعه شولا يور ويد يو توجش بوكر عروس دامادياس جاسئه اوزميس يه كام عطل وموقوت رسب - اس اثنا , مي اكبريا وشاه ك ك شكر كى خراو وي آنے كى بني صلابت فال نے اس بيت برمل كيا ك کار نہ ایں گنید گروا ں کند ہے۔ کند ہمت مروا ل کند وشمن کی مدافعت پر کمر با ندیمی مرز امحرُّتی نظیری کوسید سا لار کیا اورمیس ہزارسوار دیگر مقا بدے کے کیے ہیجا - مزرا مخمر تقی پر نان پور گیا اور رہے۔ علی خاں سے لا قات کی اور ا وی کواینے ساتھ متنق کیا جب عزیز کوکرنے پرسنا توشا و فتح اللہ سیرازی کورجب علی فال پاس بیجا ماکہ وہ وکن کے لشکرکے ساتھ موا نعتت نہ کرے اور اکبرشا ہ کے لشكر سے متفق مو سبه بات مذمهونی سٹ ، فقح الله بے نیل مقصود عسندیز كوكه یاس گیا ان ونوںمیں عزمیز کوکہ اورشہاب الدین احمّد خا*ل حاکم اجین کے درمیا*ن منازعت تھی ان میں اعلیٰ درجہ کا نفاق تھا مرزا محمر تقی اور راجب علی خاں بشکر دکن کے ساتہ ہنڈیہ یں ونیز کو کر کے متابل آئے چندر وزاشکر مقابل رہے ۔ ونیز کو کرنے صف جنگ میں صلاح نه وکچی بیر کی را ه سے وه برارمیں آیا ۔ اور ایلج پور اور یا لاپور کو غارت کیا ا ورجب مرزا محدّتی اور راجب علی خال ہنڈیہ سے اُس کے تعاقب میں آ کے تو ائی نے نمر بارسے ولایت مالوہ کو مراجعت کی سرا جدعلی فال بر ہان پور حلاگیا-اور مرزا مُحرَّنقي احمِّه نگرس آما -ان سنوں میں فتی شا ولی نے کہ صلابت فال کا وست گرفت۔ نشا یا دس و ک مزائی میں بڑا وخل پیداکیا اور یا وشاہ سے وو مالائیں که رام راح کی غن کم میں ہ تھے۔ یہ میں تعلی طلب کیں ۔ یا دہ و نے صلایت فال کوان کے دینے کا مكم ديا اس نے الله مالائيں نه ديں ان كى نعتى مالائيں بن كر دے ديں نتحى خال الے اس کی شکایت یا دشاہ سے کی ۔ یا دمث اسے صلابت نما س کوحسے ویا كه ميرے تمام جوا سر فلا ل مكان ميں ميرے ملا خطرے لئے سوائے جب ليل

いっというしゅついん

جب جواہرر کھے گئے اور پا دشاہ آیا اور اِن میں اون مالا وٰں کو نہ پایا تو کل جواہرات و فرش میں بیسیٹ کرآگ لگا دی ا ورمیلا گیا ا مرا رہنے نورا آگ بجماکے تا م جوابرکال موتیوں کونقصاں پنجا اس حرکت کوشا ہ کی دیو امکی اور جنون پر عل کیا اس تا ریخ سے شاہ کالفت ویوا مذمشور موار نظام شاہ سے لولیوں نے یہ عومن کمیا کہ ارکان وولت حضور کی پر و ونشینی ہے ۔ ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے بیتے میر ال حین کو یا دمٹ و بنائیں ہیں لئے بینے مارنے کا ارا وہ نظام شا ہ نے کیا ۔ گرصلابت خاں کے سبہے بیاکسی طرح ایکے نة آ تا تعاكم اس اثناومي أبراتهم عاول ثنا وقع و لا ورفال حبث ي مح مشوره لشكر رزم خواه سرحد نظام ش هيل بيجا وربينام ديا كشه زا دوميرال حين كوعروس سلیم کیجائے یا وہ یا ککی میں سوارکراکے وائس سیجدی جائے ۔ صلابت خال نے جواب دبا کہ ان دو نوبا توں میں سے ایک بات نہیں ہوگی جیک قلعہ شولا یورحوالہ نرکیا جائیگا صلابت خال کی اس بات سے ماول شاہ دشمن بروگیب اور اوس کا محاصرہ کیا نے جا ٹاکر صلابت فا س کے سبیب سے بد ہوا اس کے اس سے رنجیدہ ہوا اوراً سے کہاکہ توحرام خورہے یا حلال خورصلابت خان نے کہا کہ میں آیکا بنداہ با فلاص ہوں نظام شاہ نے کہا کہ میں تیری نافر مانی سے آرزدہ ہوں اور تیرے میس وقید کی قدرت کئیں رکھتا ہوں صلابیت خا ںنے معروض کیا کہ آپ کو لُ قلعب مقرر لیجئے میں خود یا پزنجیر ہوکے قلعہ میں جاکر خاطب را قدس کا غبا رمٹ "امول نظام شا نے کہا کرتساعہ ڈنڈراج پور میں جانا چاہئے۔ اس میا دہ ترک نے فے الفورم میں اپنے یا نوں میں زنجیہ۔ ڈالی اور یا کئی میں بیٹیرکر اپنے متعلقو ں کو ما مورکیپ ک بچھے نلعہ ڈنڈ راج پورمیں مجوس کرو ہر چند د وسستوں اور*رٹ* تہ داروں نے منع کیا کچیرفا 'رہ نہ ہوا۔ صلابت فاں کی قیدے بعد نظام شا ہنے وکالت قاسم بگ مگ کو اور وزارت مرزا مخرّتنی نظیری کو دی ۱ و جسکم دیا که عا دل مث ه سے صلح کریر

ا و نفوں نے مکم کی تعمیل کی ۱ ور عا دل ثنا ہ سے صلع ہوگئی اور ما دل شا ہ کی ہن جواب تک و ا ما و میرال حین سے جداتھی اُس کے حوالہ ہو لی ۔ نظام شراہ نے میراں حین کے قُل کرنے کا ارادہ کیا اوراوں کو اپنا اشتاق ظاہر کرکے اپنے پاس بلایا اور ایک مجرہ میں بہاتی ا در بالایش میں لپیٹ کربند کیا اور اوس کوآگ لگا دی ۔ فتی ش ہ نے رحم کر کے درو ازه کھول کرشہ۔ ذاوہ کو بحال لیا۔ اور مرزامحدٌ تقی و قاسم بیگ نے اس کو یا کئی میں اسوار کے وولت آبادیں ہیجدیا۔ یا وشاہ نے دوتین روزبعد مجرومیں ماکر دیکھا تو بیط کی استوان کونہ پایا اسل حال لی تحقیقات سے بعد مررائد ن روی اور کی است انجار کیا گئی است انجار کیا گئی شا ہزا وہ کے قتل سے انجار کیا گئی شا ہزا وہ کے قتل سے انجار کیا گئی شا ہزا وہ کے قتل سے انجار کیا گئی ہے۔ اور میں میں کا میں میں میں کو وکالت کا مہدہ اور توفر د زکے بعد اس کومبی مقید کیا ۱ ورسلط اج مین سے بنر و اری کو و کالت کا مهسده اور سرزا خال کا خطاب دیا اور پیشوا کی کامنصب -اس نے ولا ورخا رحبشی پاس مخفی یجا پور آدی ہیب کر پیغام دیا کہ یہ یا دہ ا مالکل دیوانہ ہوگیا ہے اور اپنے بیٹے كوقل كرنا جا بتاب اگرائب سرمدبر آجالي توي بدركوبرطرت كرك بسركوتخت پر منب ووں ۔ولاور فال نے اس بات کو تب بول کیا مرزا شا منے نظام شاہ سے کهاکه ما ول مشاه بهت سیا ، کے ساتھ۔ ولایت اخر نگر کیستھی۔ کے اراد ، سے ہ تاہے اس بابیں مکم کیاہے نظام شاہ کو صل مقدمہ سے خبر نہ تھی اس نے اورامرا ؟ کو قید کیا مرزه خاں مع کل امراء کے وولت آبا ہیگیا اومیب را ب حسین کو تلعہ سے بکال کر إِيا د شاه بنايا اور احمُر بگر لايا جيئے باپ كوحام ميں بندكيا اوراگ زيا ده روستن كراني اوريا ني بند كياجس سے وه مرح والم ميں مركيا - بريان نفام ث و ثاني يخ اس کی ہتنوان کر بلامجو اُمیں اس نے ۲۸ سال ۵ ماہ سلطنت کی۔ یہ با دست و توی بيكل وكندم كون- فراخ حيشم بلنداندام تما - شوكت وصلابت ركمتا تما - فارس غرب بوليا تما ـ

ميرال حيين نظامرشاه

راک تین شاه کی ثری عادثیں اور حرکتیں

جب مرزا خال کی بنمونی سے میرال حین باپ کو ما رکرصاحب اخت بار ہوا اُس کی له برس کی تھی اس کومرزا خال چاہتا تھا کہ گھرمیں بٹیمار ہجا ورمب پیع مهات کاخو دیپہ مرا ت مین شوخ طبیعت ا ورا جلات پیشه ا دریے اعتدال اورنا عاقبت المیش لے پیصورت نہولی دایہ زا دوں اور ہمیابوں کو ہر ہنے ایارت. ولعب میں لگائم اتوں کو او باشوں ۱ وریزو الوں کے ساتھ کے کوچہ و بازارمیں پیرتا اورعالت مستی تیر وَلَغَنُگ وَتمشیرے جو نظر ہ تا او سے مارتابیمِن نے میرال حمین سے کہا کہ مرزا خال نے شاہ قاسم برا در مرتفئے نظب م حسین کوتسامہ نیرے طلب کیاہے ا دراپنے گھرمیں جیمیا رکھاہے تاکہ فرصت کے وقت بھگومغول کرکے اس کویا دشا ہ بنائے میرا رحین نے خالف ہوکر مرزا خاں کو موکلوں کے جوالہ کیا اس کومعلوم ہواکہ شا ہ قامسے کی حکایت غلط تمی پھرمرزا غاں کومقرب و بامرزا خاں نے اپنی طرف سے مطنعہ و ورکرنے کے لئے میں۔ دا رحبین سے کہا کہ وارثان ملکت فتته وفسا د کا سبب ہوتے ہیں صلاح دولت یہ ہے کہ شا ہ قاسمے کو *ع آ*ل وا ولاد کے قتل زمانے مران حین نے اس ورخواس**ت کرتب د**ل کرکے ایک آن من پندره شزا وول کا خون اپنی گرد ن پرلیا ۔ سمکس غال وطب ہر خال کرمیہ۔ اِ رحین کے برا در رضاعی تھے میرا رحین سے اس کی متی و ہوسٹ یا ری کی مالت ہیں مرزا خا ل لی شکایت کرتے و و پر مذر ہو کرکھی کتا کہ میں اس کو یکواکر اٹس تبوارسے مارڈ الد ل گا ا در کمبی کتاکہ میں فلاں یا تھی کے یا وُ ں سلے ، ویں کوسلوا ُوں کا بِمرَّدا خا ں نے لینجَسُیں بے تاج وتخت یا د ثنا ہیمجاا ومرب را حبین کے قلع قمع میں مھروف ہوا اوس پر پا دشاہ کو اس بہا نہ سے کہ یا دشاہ کامصاحب آ قامیے۔ کا قبرا حال ہے عیاد ت لٹے او*ں کو* بلایا وہ تنہا چلا آیا ۔ مرزا خال نے اس کومتیب دکیا । در بریا ن نظام شاہ کے وو بیٹوں اٹلمیں وا براہم کو لوہ گڑہ کے قلعہ سے احمک دنگر میں بلایا اور ان میں کیمیل کوجو ہا رہ برس کا تھا با وشاہ بنا یا کہ ایک بارگی تسلعہ کے یا ہرجمال خاں

ولدمهد وی که نصب داران صد و میں سے تھا د کنی اور جبشی مضب واروں سے لقات *کرے* آیا اورا ونہوں نے کہا کہ چندروز سے ہمنے اپنے یا دشا ومیرا انجین کونمیں ویکھا ہے اور ائس کے عال کی کچے خبر ہمکوتمیں اس کو ہمارے پا س جمیجہ یا اوس کی ملازمت ہیں جانے و و مرزا خان نے ہیکڑی سے جاب دیا کرمیرا حین کو یا د شاہی کی لیا قت و قابلیت نهیں ہے۔ ہمارا تمهارا یا دشاہ اسلیل نظام شاہ ہے ابھی وہ باہر آہے ہکوسلام کرو جال فاں۔نے احمد نگرمیں منا وی کی کہ اہل دکن کومعلوم ہو کہ مرزا قال اور کل پر دلیسیول في محممة موكر ميران حين شاه كومقيد كياب اوركسي اوركو بإداث وبنانا جاست مي تم كو چا ہے کہ اپنے یا دشاہ کوچشا کر غریب غریب ز ۱ و وں کے تسلط کو د فع کرو ۱ وزمیر بقین مان لوکہ بعب د اس مبحث کے وکنیو ں کے زن و فرزند ان کی غلامی میں مرفت ا ہو نگے یہ بات ال وکن کے لئے می ست تمی اِن با توں کو سنکر کمس وسلم فوج لیکر قلعہ یرمتو جہ ہوئے۔ و وتین ساعت میں جمال خال باس با سی چمے سے ہزار سوارو بیا و سے اور بہت سے ہا زاری وغیرہ جمع ہوگئے اور کل جہشیوں نے قلعہ گمیرلیا۔ مرز افال سے بہت تھوڑے اُ دمی ان کے مقابلے کے لئے بھیجے شین میں سے اکثر ارب مجلنے اور باقی زخی ہو کر قلعیں مجے اب مرزا فال نے یہ خیال کرے کہ سار اجب گڑامیرال مین کے سبب ہے ہے اس کومارڈالا اور اس کے سرکونیزہ یہ رکھ کرورو از ہ کے برج پرہے و کھا یا۔اور عَلْ عِيا يا كه يه ہمجوم و مربدہ ميرال حين شا و كے لئے ہے اس كاسے بيد نيز ہ كے اوير ہے اب چاہئے کہ اسملیل نظام شاہ کی اطاعت کرد اور اپنے گھر کو جا ُد ۔آپنوں نے میران حین کا سرما نگا جب و ، ان پاس آیا تو که دیا که و ، اس کام رنسی ہے -اس ا ثنا ہیں علقت وسرگیں کے سوبیل لاکراگ لگا بی جس سے قلعہ کا در واڑ ہ جل گیا۔مرزاخاں قلعه سنیر کو بھا گا۔ و کنیو ل نے قلعہیں جاکرتمین سوپر دلسیوں کو ہار والا۔ میرا رحین کو دفن کیا ۱ وربر دلیبیوں کی لاشوں کو بے گور و کفن میب دان میں مرسے دیا۔ اورسارے پردیبی وضیع و تمرلیٹ و توانگروگدا و نوکر و سو د اگر و مجسا و ر

ما زکوبڑی رسوانی سے مارا اور اُن کے گھروں کوجلاکر فاک سیاہ کیا بین ادمیوں کا مراسان سا تھا اُن کی پانال کرکے زمین کا پیو ندکیا۔ وہ و درشیزہ جو اپنا مُندمرو اہ سے جیاتی تھیں اُن کے جو نے پائو کرمتوں کی برمیں لائے۔ چوتے روز مرزا خاں کو مبنیر سے بکا کر لائے اول اس کو گلاہ بیر برسوار کرکے شہریں چرایا اور اس کے پارچے کرکے بازار میں لگائے۔ بعض امیروں کو توبی اُر آیا کہ اُن کے چیچڑوں کا پتانہ لگا۔ سات ہزار میں ایک ہزار غریب مارے گئے اس اثنا رہیں فرفا و خاں جبشی کہ امرائے کلاں میں میں ایک ہزار غریب مارے گئے اس اثنا رہیں فرفا و خاں جبشی کہ امرائے کلاں میں تصابی جا گیرے آیا تو اس نے دکنی اجلاف واو باشوں کی سیاست کی تو فت نہ کم ہوا اور کچھ غریب کہ جبسیوں اور دکنیوں کی آرشنا کی کے سبب سے چھے ہوئے تھی نے گئے کے میران جین شاہ کی مدت سلطنت و یا و تین روز تھی رکتب تا ریخ سے یہ نئی گئی ہوتا ہی کہ بدرگش کیا و شاہی رانشا مد بھ و گرشا ید بجزوہ مدنیا ید بیشتو کہا ہے کہ بدرگش یا و شاہی رانشا مد بھ و گرشا ید بجزوہ مدنیا ید بیشتو کہا ہے کہ درگش یا و شاہی تربول کی اور سارے اختیار ان شاہی خود بھال خال خال میں نئی اور شاہی تربول کی اور سارے اختیار ان شاہی خود بھال خال خال نا سے انتیار ان شاہی خود بھال خال خال نے اس انتہاں شاہ کی یا و شاہی تسبول کی اور سارے اختیار ان شاہی خود بھال خال خال خال نا سے نہ تھیں شاہ کی یا و شاہی تسبول کی اور سارے اختیار ان شاہی خود بھال خال خال خال خال خال خال نے اس کے ایک شاہی خود بھال خال خال خال خال خال خال نیاں نے انتہاں شاہ کی یا و شاہی تسبول کی اور سارے اختیار ان شاہی خود بھال خال خال خال خال خال خال خال ہے کہ کو اس کے انتہاں شاہ کی کو در شاہی تسبول کی اور سارے اختیار ان شاہ کو در سارے اختیار ان شاہ کے در سارے اختیار ان شاہ کی کو در شاہد کو باتھوں کی اور سارے اختیار ان شاہد کی کو در سارے اختیار ان شاہد کو در سارے اختیار ان شاہد کی بھول کو در سارے اختیار ان شاہد کی کورٹ کی در سارے ان شاہد کی کورٹ کی در سارے ان سائی کی کورٹ کی در سارے ان سائی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی در سائی کی کورٹ کی کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ

ے گئے۔ سلمین نظام شا ہین بر ہان نظام شاہ مانی

مرتفنی نظام شاہ کے و قائع میں ذکور ہواہے کہ برنا نظام شاہ قلد اماگرا اوھ گدی ایس مشاہ نظام شاہ کے و قائع میں ذکور ہواہے کہ برنا نظام مشاہ زندہ تہیں ہے یا میں مسلم مشاہ زندہ تہیں ہے یا ویوا نہ ہوگیاہے اور مهات سلطنت کا سر انجب م نہیں کر سکتا قید سے بحلا اور بھا لی سے لڑ کر شکست یا نی اور اکب میا وشاہ یا س چلاگیا اس وقت دکن میں اسکے داو ہیئے تھے ۔ ایک ابراہیم دوسرا المعیل - ابراہیم کی ماں جبشے تھی اسکار نگ کالاتھا۔ صورت مین نمیں رکھتا تھا اور اسمئیل کی ماں کو کئی عالی خساندان علی ہیں سیرت وصورت کی خوبیا تھیں ۔ صلابت فاں نے و و نو کو تسلم الماکر میں میں سیرت وصورت کی خوبیا تھیں ۔ صلابت فاں نے و و نو کو تسلم الماکر میں میں میں میران خوبین کو معسنہ ول کیا تو ان

りにはいつらしゃ

د و بعانیوں کے سوا کو لی اور وارث ملکت نظام شاہی میں موجود نه تھا اِن د و نو کو تید ظانہ سے ٹلایا باوجو دیکہ ابرامہیسم بڑا تھا گرمرزا خاں نے حکمرا نی کے تخت پرسمعیسل کو بٹھایا ۔ پہلے لکھا گیا کہ جال فال مدوی نے اسمیل کی یا وشاہی تسبول کی ۔ مهات شاہی کی باگ اینے اقتدار کے اتھیں لی اور فر قدمهد دید کی تربیت میں ہمت صرف کی انتمال کوجوخور و سال تھا اپنے ندہرہ میں لایا ۱ ورخطبہ اثنا عشریہ کو برطرن کیا۔مهد و<sup>کیا</sup> ا عَمَّا دِیهِ ہے کہ ایک شخص خفی مذہب سید محدٌ نام نے ہند دستان میں ہے کہ کے آخریں و عولے کیا کدیں بلسان مشیع مهدی موعود ہوں چو نکر بعض آثار و علا مات کرمہدی ۔ الزمان ہیں قرار دیے ہیں اس میں موجو دیتے اس کے قول کی تصب بن کی جس کا فلط ہونا اخرمن بشمس ہے تھوڑے زما ندمیں ہند رستان کے اطرا من وجوانب سے طالُفهٔ مهدویہ مِمع مہوا اور شغیل نظام شاہ کو قدویٰ اورمیال غاں کو اینا خلیفہ ینا یا۔ اس طانفہ نے شمتیرنے نی اور جان نثاری کی ۔ اہت دابیں صلابت خاں ہرعد ہرا رمیں جو فلعہ کھر**ا میں محبوس تھا میرا رحین کی نب کرنت** ہونے ک*یٹ ٹکر* نزوج کیا ا ور امرائے برار اس سے گرویدہ ہوئے وہ مذہب مهدویہ کے رواج ہے آزر دہ تھے وہ جال فاں کے استیصال کے تصدیے احمہ نگر بیرشوجی۔ ہوا دلاور فاں نے بھی ا براہم ما دل شاہ کی طرف سے ولایت نظام شا ہ کشخیب رکا آرا دہ کیا اور بیجا پورسے روا نه بهوا جال فال اول المعيل كوليكرصلابت خال <u>سے ترنے آيا</u> ۱ ور و ريا گود، وري کے کٹا رویتن میں (وکر اس کو برہان پور مک بھگا یا ۔ و ہاں سے بھے۔ د کر ما ول شاہیوں سے اڑنے آیا طرفین کے نشکر آشتی میں ہے ۔ پندرہ روز تک دونو نشکر بڑے ہے لسی کوجراًت مذہونیٰ کہ د وسرے برحلہ کر تا اخب رکو اِن سٹ ر الط پرصب ہونیٰ کہ چاند بی بی رو خیسیدال حین نظام مقتول کی بیوه کو پا لکی میں سوار کر ایسے بیجا یور میں وہ بیجدے اور نظام شاہ کی سلطنت وولا کھستر ہزار مون (.... ۸ مروییر) نعل بهایں ہے دخیج جنگ ٰ) جال خاں یہ روپیہ و کیرا حُد بگریں آیا۔

میں میں صلابت خاں نے جس کی سترسال کی عمر تھی ۔جال فال سے قول نامہ (اما

عال کرکے آسیر برلان پورسے احمد نگریں آیا اور نوکری قسبول نہیں کی ۔ اوقصیب تولی کام

تھے ان کوجال فال نے بکال دیا وہ بجا یو رمیں جاکر نوکر ہو گئے۔

سال کے بعد دمضان کے ون جو پر دسی کرنے را و فال کی شفا

وّس کا آبا د کیا ہوا تھا ا قامت ا ختیار کی ا ورمر-

ا گئ اور مرتفعی فلی نے ایک بیٹا چھوڑا۔جب اکبریا و شاہ کومعلوم ہوا کہ ہمکیب لفام شاہ تخت پر میٹھا تو ائس نے بریان نظام شاہ کونگش سے کرسندہ کابل کے درمیان ہے بلایا یہاں اون کی چاگیرتھی اور اُس سے کما کہ احمر گر کی سلطنت تجھے ارثًا و استحقا قَامِینچی ہے ہم ہے: وہ تجھ کو دی جس قدرنشکراؤں کی تسخیر کے لئے در کا رہو لیجا۔ ۱ در بیٹے کومغرول کراورملکت موروثی کے لئے توجہ کر۔ برہان شا ہ نے معروض کیا کہ اگر یا د شاہ کی سیا ہ ہوگی تو دکن کے آدی بجہ سے متوحش ہو بیٹھے اور تمرد اور عنا د کریں گئے اگر حکم ہو تو سرحد دکن پر تنفا جالوں اور اہل دکن کو اپنی ط ن مال کروں اور ملائمت اور تری سے ملکت مورو تی پر تنصر من ہوں۔ یا دیٹا ہ نے ئوپسند کیا ۱ ور دکن کو رخصت کیا ۱ ور پرگنه من**د**ّیین اس کو جاگیر دی ۔ ر آہی۔ علی خاں حاکم آمی کو فر مان لکھا کہ برنان الملک کی معا ونت میں تعقیر نہ کرے ۔ جیب سرحب دکن پروہ ہندیہ تو ولابیت نظام شاہ کے زمینداروں اورسے داروں کو قول نامے وکن کی رسم کے موا فق بیسے سب نے اخلاص ویک جتی کا اخلار کیا اور اس کو بلایا ۔ برلی نشاہ ولایت برامیں آیا۔ جما نگیر فا رمبتی جس نے بہت اپنا افلاص اس کے ساتھ فاہر کیا تھا وہ اینے عهد وپیمان سے پیٹیان ہوا اور اتفاق وو فاق کو نغاق سے بدلا - اس سے ڈیے کھڑا ہوا برنان شا ، شکست پاکر ہنڈیویں چلاآیا۔ رات دن جالِ فاں کے استیصال اور لک مور د تی کی اخذ کی اُوہیٹروئن میں لگا رہتا۔ ابرامیسم ما دل شاہ اور رہیمہ علی خاں اسکے ئے تووہ ہنڈیہسے برنان پورمیں آیا ۔ جمال ماں پاس بھی وس ہزار کے تربیب طالفة مهدویہ عجع ببوا اس نے سید امجدالملک مهدوییرے بشکر مرا ر کو بھے کہ

المنين نظام كالرقبار بونا اوربر لأن تظام كايا وثناه بوز

وہ ہی حدد دیکے امرا ، کو را جہ علی خال ۱ ور بریان شا ہ سمے مقابلہ کے لئے معین کرےا دیجال خاں نود احرُ گرکی سیاہ لیکر عا دل شاہیوں کی مدافعت کوگیا اوقصیب، وارسنگ کے قریب دلاورخال عبشی سے جنگ کی اور اس کوشکست دی اور تمین سو ماتھی جبین لئے ۔ ابھی وہ دارسگ میں تھا کہ کہ اس پاس خبر آئی کہ عادل شاہ اور را جہ علی خال کی کوشش سے امراء برار ہر لا ن شاہ کے مطبع ہو گئے اور برلان پور کی سرعدیں اُس سے آن ملے اس خبر سرحال خاں نہایت شوکت وحشمت سے برار کوروا نہ ہوا عادل شاہ نے اس کا تعافب کیا اورامرائے برگی کو مامورکیا کہ سب جگه سمنیں نظام شاہ کے شکر*ے گر*ہ تاخت *کرکے نل*ہ وآ ذو قد کو ہُں پاس نہ پینچنے دیں ا*ن سبب* بمال مٰاں کو ہبت آ دمی چھوڑ کر برنان شاہ پاس چلے گئے ۔ جال مٰاں رہبت گہڑہ کے گھاٹ ا پر پنجاجس کوبر نان شا ہے آ دمیو ں نے بند کر رکھا تھا تو وہ د دسری را ، سے نہایت صوبت ا وعشا کر برنان شاہ کے نشکر پاس گیا اس را میں پانی کم اور ہواگر مزیا و ، تمی ا جال فا ں اور اس کے آومیوں نے بڑی پحلیت آٹھائی ۔ان کو خبر لی کرتین کوس پریانی ہست اہے۔ جال فاں یا بی کی ہمیدیں بیغار کرکے تشنہ وبدحال وہاں گیا۔ و ہاں پیملے ہی سے راجہ علی فاں وبر بلن شاہ اُترے ہوئے تنجے تو پیروہ اُسی صحوامیں گیا کوممشہ نشاں ا تما و با ں ایک تخلستان میں کچھ یا نی مل گیا۔اور رجب <u>، و ۹</u> دمیں بر بان شاہ اور راجہ على مَا ں سے جالڑا ۔مہدویوں کو فتح ہو جاتی لیکن جال خاں کی بیٹ نی پرایک گولہ لگاجی سے وہ مرگیا تو ہمیں نظام شاہ مع امرا بھاگ گیا۔ امرائے بر ہان شاہ نے ان کا تعاقب کیا۔ یا قوت فاں اور غدا و ند فاں نے سرکائے ۔سیل فال کو بیجا یورمیں حبسلہ بملًا یا ۔ اٹھیل کو گرفتار کیا ۔ بر ہان شاہ اخر نگرمیں آن کر پاوشاہ ہوا۔ راج علی خاں کوخیست کی ہنیں نفام شاہ نے دوسال سطنت کی۔ بریان نظام بن حمیر نظم میں شاہ

بر ان شاہ اپنے بھا الی مرتضے نظام شاہ کے عمد میں قلعب، کیا گڑیں مجوس تھا۔ گر ماگیرا وس پاس الین تمنی کہ بغراخت زندگ بسر ہوتی تھی ان و نوں میں کہ صاحب خال بے اعتدالی کرنے لگا اور اوں کے اوضاع کے سبہے مرتفئی نظام شاہ سے مرا دہشکر تنظر ہوئے اور صاحب خاں کے منانے کے لئے تظام شاہ بیدر گیا تو امرا ہ نے فرصت پاکر ہر ہاں شاہ کو عراف کئیں کہ تیرا بھائی دیوانہ ہو گیا ہے پا دشاہی کے قابل نہیں رہا اگر تو قلعہ سے باہم آئے تو ہم سب تیری خدمت کے لئے موجود ہیں ۔ بر ہان شاہ عاکم قلعہ اوس سے سازش کرکے باہر آیا اور چنیر کے پانچ چھ ہزار سوار اور سے سے اور چتراس کے سربر بلند کیا۔ جب کرے باہر آیا اور چنیر کے پانچ ہو ہزار سوار اور صبحہ اور چتراس کے سربر بلند کیا۔ جب یہ خب رحوالی بیدر ہیں نظام سن ہ کو پنچی تو وہ جلد ہر ہان سے ایک روز بیٹ تین سو یہ خب رحوالی بیدر ہیں نظام سن ہ کو پنچی تو وہ جلد ہر ہان سے ایک روز بیٹ تر تین سو یہ خب رحوالی بیدر ہیں نظام سن ہ کو پنچی تو وہ جلد ہر ہان سے ایک روز بیٹ تر تین سو یہ خب رحوالی بیدر ہیں قام اس ایک اور جانس کے ساتھ قلعہ ا حربہ گرمیں آیا۔

عوا مالناس یہ کتے تھے کہ وہ زندہ نہیں ہے ان کے گمان دورکرنے کے لئے و عمر کے وقت لاتھی پرسوار ہوکر باز ارمیں ہیمرا ۔ا بیک ا د ویہ فروش ۔خواحیہ ، ابن سمنا نی سے یہ لطیفے ہوا کہ اوس نے اوس سے پوچھا کہ کو ٹی و واتیرے یاس ایسی کھی ہے کہ دیو انگی کومفیہ دہو آس نے ماكه إل بيد - تونقام شاه نے كهاكرمين نهيں جانتا كرميں ديو انه ہول كربطب ريق مشارخ ۇڭ ئىنىن موا ہوں اور جا ہتا ہوں كە يا دىث ہى كروں يامبىب دا جعا لى «يوا مذہب بے سبب ا بنے تین خرخشہیں گر فعاً رکیا ہے اور مجھ پرٹ کرکٹی کی ہے۔ ووا فروش نے کہا کہ بر ہا ن شاہ دیوا نہ ہے کہ ہا وجو د کمال فراغت کے ایسے مشفق ومہسبہ ہا ن بھالیٰ سے ڑ تا ہے اور اس نعمت کی فدرنہیں جا تتا ۔ نظام شاہ نے ایک ہزار ہون اوس کو انعام میں ویے بہ کے سال کے لیدو، اپنے آدمیوں کو و کھائی دیا تھا وہ اپنے آدمیوں اور شاگر دول کوہھیاں کران سے باتیں کر تا نفا وہ شہر کی سیہ کرکے قلعہ میں گیا وہ سرے روز مبح کو سریان شاه باغ مهشت بهشت میں اثرا ۔ نظب مرشیا ہ کی سواری کی خیرئب نکراکٹر آدمیوں نے بریان شاہ کی رفاقت چھوڑی اور احمٰ دیگرگئے ۔ کہ رکے وقت نظام شاه پہلے روز کی طرح یا تھی پیرسوار ہوا۔ قلعہ یا بربکلا ۔ دس بٹرارسوار اوسکے چترکے نیچے جمع ہوئے ۔ صلابت فال کو مارٹ کرمقرر کیا وہ ہشت بہشت کے قریب بر ان شاه سے لڑا۔ بر بان شاه کوشکست ہونی وه بیجب یور چلا گیا۔ و و سال بب

مهدويه نزيب كالخراج وشيعه مذيب كارواج

الاورغال مېتى دېريان څاه و ما دل څاه کې روا يې

بعن امراد کی طلب سے وہ ورولیٹوں کے لباس میں احمد گارمیں آیا آئی کے اعوان اورانشار
کے مقرر کیا کہ فلال روز اوس کو یا دہ و بنائیں گے اورنظ میں شاہ کومت ول کریں گے
گرصلا بت خال کو اُس کی خیر ہوگئی اوس نے ان امراد کی جاعت کوٹ تدکیا جفول نے یہ
سازش کی تھی ۔ برنان شاہ گرات ہوتا ہوا اکب دیا وشاہ کی خدمت میں چلاگیا اوسنے
اول شہ صدی کامنصب پایا جب خان عظم م غزیز کوکہ دکن پرٹ کرشی کے لئے نامزد ہوا
توبران شاہ کو ہزاری منصب بایا جب فان عظم میں ومرام مراجعت کی توبرنا ن شاہ کو ہزاری منصب بایا ۔ جب فان عظم میں اور اور بان ما مور ہوا۔
ہمراہ صادی محمد خان کے افغانوں کے لئے این نیلاب و کابل ما مور ہوا۔
اور ولایت بنگش اس کو اقطاع میں سلے جب اوس کا بیٹا اسلیس احمد مگریں یا دشاہ ہوا تواکبر
یا دشاہ نے نگش سے طلب کرکے وکن ہواجس کا بیان او پر ہوا بقتضاد مَن طلک شیٹ اُ

تدمیب مهدویه می کارواج این کی بینے کے عدیں ہوگیا تھا اس نے فاج کیا اور کلم
دیا کرس جگہ کوئی مهدوی ہو اوس کوقتل کروا وران کا مال واموال سبیل کروو ۔ اس کی
تحقیق مرت میں اس ملکت میں اس فربیب کا نشان تک ندر اور سابق کی روش پر
مذہب اثنا وعشری نے رواج پایا ۔ فمیروں پرخطیہ اثنا عشری بڑ اگیا ۔ ان وتحانی نے پرلیسی
یو مرزا فال کی کفران لعمت سے جلاے وطن ہوئے تھے احرید نگر میں آئے ۔ اور یہ بلدہ المکمل کا
بلوہ گاہ ہوا۔ ولا ورفال عبتی جو ابر اہیم عادل شاہ کے قرے فوف سے احمد انہا و کے موافق اس کی
بلوہ گاہ تا بیاں آیا اس کو اقطاع لائق منایت ہوئیں ۔ مادل شاہ کے مزاج کے موافق اس کی
بی حرکت نہ تھی اس نے پیغام بیجا کہ شرط و وستی اورطری پیجتی اس کی متعفی ہے کہم دوست کے
بیا کا تقابیاں آیا اس کو اقطاع لائق منایت ہوئیں ۔ مادل شاہ کے مزاج کے موافق اس کی
ساتھ دوست اور وشمن کے ساتھ وشمن ہوں اورس کی و بدی میں شریک بیکا نگی کوراہ نہ دیں
ساتھ دوست اور وشمن کے ساتھ وشمن ہوں اورس کی و بدی میں شریک بیکا نگی کوراہ نہ دیں
ساتھ دوست اور وشمن کے ساتھ وشمن ہوں اورس کی و بدی میں شریک بیکا نگی کوراہ نہ دیں
ساتھ دوست و درگاہ بنائیں۔ وظیفہ براوری اورطریقہ تھی گذاری منظور کرکے دوستوں
گی خاطر کا بیاس کر داور اس کو دوام دولت کا سبیت جموا ور ایسا کام کر دکر ایں جانب کی

نوشنو دی کاسبب بهو-برلان شاه اس بینام سے اشفت بهوا اور وحشت آمیسنه و فتنه الگیز باتیں کنے لگا - رفتہ رفتہ بہاں تک نوبت پنجی کہ ماول شاہ وشمن ہوگیا ، ورائس یے ملا عنایت اللهٔ جمر می کواحمُه نگر بهیجر سِغیب م ویا که د لاور خا س کی خامی و نا د این سیے جوتین سو الم تقى نظام شا بيول كے الم ته آئے ہيں ، وستى كو مرعى ركھ كرمبرے پاس بيجد كھے ا در تفاقل وا ہمال ہیں اینا نقصان عطسیم شبعٹے اورا پنی بدا سنجامی سے اندلیشہ کیجئے برہان شا اس پیغام سے اورزیا وہ آزروہ ہوا اورٹ کر کی حاضری کا حکم دیا یا وجو دیکہ امرا ، کواس سے نفاق متعاً -گروه کوچ پرکوچ کرکے ما ول شاه کی و لایت میں آگیا ۔ ما ول شاہ نے اس کی حقبقت کچه نه جانی اوروه بیجایورسے روامهٔ ہوا اور سرنان شاه منگلسره میں دریا ہے بیوره ‹ بعیما ) بین اگیا - بهال سے ایکے بر مہنامصلحت نه جانا - دریاکے کناره پرایک قلعه بناکریهان تک عادل شاہ کی ولایت پرمتصرف ہونے کا ارادہ کیا کہ بہ قلعہان کے درمیان سے مدہو یهاں سے بتدریج شولا پور اورشاہ ورک بھی منحر ومفتوح کیا جائے ۔ مین گری میں آب بیورہ ہے جو پا یاب تھی ۔ چا بک دست ہنرمن وں نے عبور کیا ا در اس جگہ پر کہ قدیم الا یام سے قلعہ تھا ا ورمدت گذرنے سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا وہ یا یہ بہ پا بیجب لدی میں قلعہ بننا شرق ہوا۔ بیجا پورسے کو ٹی لشکران کی مراقعت کے لئے نہیں آیا ہیں لئے وہ خاطر ہم سے بنے کا میں شغول ہوئے - برسات کا مرسم قریب آیا اور و غد عدید تھا کہ بھیا تدی برسات کا مرسم قریب آیا اور و غد عدید تھا کہ بھیا تدی برسات اور یا نین قلعہ اور بر بان شاہ کے لشکر گا ہ کے درمیان مال ہوگی اور مردم ماول شاہی جرو قمرسے ال پرمتعرف ہو نگے ۔ ابھی قلعہ نا تام تھا کہ درواز وں کونصب کرکے ایکوتوپ م خرب زن و غیرہ سے بھر دیا۔ بہت روپیے خرچ کرکے برسات کے موسم میں اسکے خم کرنے یں کوشش کی اس افغا میں کہ ولا ور فال نے بہ تصور کرکے کہ عا و ل ش ، عب ہ برا نہ ہوگا اور مجھ بیسے کی فراست کا محتاج ہے۔ یہ چاہا ما ول شاہ سے تول نا مہ لیکہ یجا پور جائے اور پیر پہلی طرح حکومت کواپنے نا تقرمیں ہے۔ عا ول ٹ ویہ ہات سے چا ہتا تھا ۔بر ہان شاہ ہے اس کو جانے سے منع کیا گرمفیہ دنہ ہوا وہاں جاتے ہی

و ہقید وقبوس ہوا عا دل شاہ کی خاط جمعی سے رومی خاں و الیاس خاں اور بہت سے امیروں کو بر بان شاہ کی مزاحمت کے لئے نا مزد کیا یہ امرا، قلعہ کے مزاحم نہ ہوئے۔ بلکہ امرا، برگی کوجن کے پاس یا بی چیه برارسوار تھے جریدہ دریاکے یا رہیجا کہ برنا ن نظامتا ہے لشک کے حوالی کو تا حنت وتارا ج کریں کہ اس کو آسائش اور ہستہ احت میسّہر نہ ہو۔ اس كركى تاخت نے يريان كے شكريں قبط كے آثار نمو دار كئے۔ نا جار و قب لعد عِدید کواسے مناں ترک کوسپر و کرکے چند منزل اپنی ولایت کی جانب <sup>7</sup>یا که غلّه وآ ذو قه یفرا فت لے اور غلّہ کے قحط سے نجات عال ہو رومی خاں والیاس خاںنے اسکاتعاقب کیا اور برلم ن شاه کوشکست فاحش دی اور دیشه ه سوناتھی چین لئے۔ برلم ن م اس ست ہے ایسا ذلیل ہواکہ کامل خاں دکنی ا وراس کے بھائیوں نے یہ چا ہاکہ لیے معزول کیے اسمیل کو یا دشا ہ بنائیں ۔بر ہان شا ہ کو اس کی خبر ہو ٹی توا دس نے کال خاں اور اوس کے | ہمانیوں کی سیاست کی ۔ اس سبیت بر ہا ن شاہ سے دکنی اورزیا وہ گرشگئے۔ انھوں ہے· | پوسٹ خواجہ سرا سے کہ حن دجال میں بے مدیل تھاا دربرنان شا **و**کے مقربوں میں تھا سازش کی کشب کے وقت اس کوخواب میں کٹ تہ کر کے ہلیل کو یا وشا ہ بنائیں سربان شاہ نے بہ خرشنی گراس کو با ور نہ کیا ایک رات مو پوسٹ خخیرے کرخمیدمیں آیا کہ بر ہا ن شاہ ہوشیار ہوگیا اور اس کا ہاتھ کیڑا لیا اس سے تعلق خاطر بہت تھا اس لئے اس نے چٹم پوشی کی اسکاخون نہیں کیا برنان شاہ اور عادل شاہ کی صلح ہوگئی اور تلعہ حدید ڈیل یا گیا ۔۔

سننامیں ریوا ڈنڈا (ریکڈندہ) کی پر گیزوں کے دفع کرنے کے لئے بندر جیول کی طرف
ایک جا حت امراء کونا مزوکیا اور حکم دیا کرسمندر کے کنارہ پراس بھارٹ کے اوپر تسلعہ بنائیں
جس کے نیچے پر گئیزوں کی کشتیاں ریوا ڈنڈا میں آمدور فت رکھتی ہیں اور اس کی برجوں کے
اوپر توپ و ضرب زن لگائیں اور پر گئیس زوں کی آمدور فت کو بند کریں جب تسلعہ
بن گیا تو اس کانام کھوالہ (کوالہ) رکھا گیا ۔ پر گئیزوں نے را توں کو بحری سفر کرے اور بنا ور
بن گیا تو اس کانام کھوالہ (کوالہ) رکھا گیا ۔ پر گئیزوں نے را توں کو بحری سفر کرسے اور بنا ور

المليس كم يا دشاه بئانے كے لئے سازشيں

بريلان شاه اور پيرنيز واروا دار

علده امد

ا در ہر دفعہ دوتین ہزار دکنی قتل کئے ۔ بر ہان شا ہ اگرچہ تُہ دل سے دکنیو *ل کے کشتہ ہو*نیسے تو تھالیکن حبب طاہرر نج کا افہارکہ تا تھا۔ فرلا و خاں دشجاعت خاصبشی ہستہ ہے *امرائے و*کن<sup>کے</sup> ہمراہ جن سے وہ امین اور طمین ندمقا اور ان پاس دس ہزار سواروں کے تریب ننے ہیں جانب واند کیا ناکہ اس معرمہ کامعنمون کلوریائے ع زبرطرف کشو دکشتہ نثو داسلام است 4 اس مبلیت الندربسين اورون سے كرمايين گرات و وكن كے بيں طرح طرح كے آدى ريك ندايس پينج تے - بها درخال گیلانی کوسر لشکر کرے اور پر ولیی امراء کے ساتھ بنا ورپر نا مزد کیا - جب بها درخال یهان آیا اور چهارمشنبه ۱۰ شوال سال مذکورایک بزار تیزگمیسندون اورمبت ست زُنگیو ں نے علم نمالفت بلندکیا ا ورمیشیوں ا ور دکنیوں نے چوقلعہ کموالے نمزد منطابستیں شش میں تقصیر نہ کی اور پر گیزوں کے ملم کو بگونسار کیا اور سو پر گلیزی اور دوسو ہندوستا تی پرنگیزول کوقل کیا۔ اس کے بعد رپواٹونڈا کا ایساسخت محامرہ کیا کہ فلعہ کوالہ کی جا نہیے مرد کو يرتگيزدن تک پنتيخه دينا شاا و تريب خاکه پرنگيزننگ موکر جلاروطن مېو س که ناگا مبريان شا ه نُفس ا ماره کاگر فعارایسا ہوا کہ غلما ن ونسوال کی مباشرت ونمالطنت کا حریقی ہوا اور حکم دبا کہ ہماں کوئی عورت میری خدمت کے لیے شائسیتہ ہوخوا ہ خا و ند والی ہویا نہ ہومیر۔ ب تان میں ماخر کر و یہ بات اس کی خاص و عام کولیسند نه آنی اس سے و **، ت**نفر ہو گئے اس نے بیٹناکشیاعت فال مبشی کی بیوی بڑی خوبصورت ہے وہ امرامِعت بیس سے تما اس کوطلب کیا ۔ شجاعت خال نے بینچے سے امکار کیا اس کو قلعہ کے اندر حوالات میں بیجدیا اس کی بیوی کوجر و قهرسے بلا یا جیسی اُس کی تعربیٹ شنی تھی اِس کو نہ یا یا اس لئے اِس کو و ایس ہیجدیا۔ گرشواعت خال نے ہیں خبر کوشنکرا پنے میٹ میں خنجر ماراا ور مرگلیا ہیں خبر کی مشہرت ہوئی۔ فریا و خاں اور چہیج امرا ، کھوالہ بریان شام کی اومٹاع سے دیگھیے۔ میو لیے اور قلعہ کی العافظت اور برِ تگیروں کے ساتھ اڑنے میں بہلی طرح کوسٹسٹن نمیں کی یہ جا سے گھے کہ فرصت ملے نوا حدّ نگر قرار ہوں اور بعاوت کرکے برنا ن شا ہ کو وفع کریں پرتگیزوں کے ساتھ جما زبنا درسے رہے اٹونڈاکے قریب ہے ان میں بڑے بہا وریکسیے نہ اورا ساب

جدال وتمآل تھا ۔شب تاریں حصار کھور لہسے گذرے اور رپوا ٹونڈا میں وینج گئے ۔ وا۔ ذی الحجہ عار ہزار کے قریب پرتگیز اس حصار میرمتوجہ ہوئے۔ تاج خاں وانی رائے فلیل سپاہ کے ساتھ قلعہ سے باہر بڑئے تھے وہ خواب سے سراہیمہ ہوکرائٹے اور قلعہ میں بمائے۔ زیا دخاں دلگیری کے سبب سے پہلی سی محافظت نمیں کرتا تھا اورور وارزہ با نول نے آدمیوں کی آمد ورفت کے لئے دروازہ کھلار کھا مقاسیاہ فرنگ کومبگوڑ و ں کے یتے ملی آتی تھی اس نے ہجم کرکے دروازہ نہ بندکرتے دیا۔ تاج خال اورا نی را نے كَ يَهِيمَ يَهِيمِهِ وه تلهمِين آكِ أورقتل كرنا شروع كيا - زيا دخال اوراسدخال ابل قلعه كا غو غائشے کا صبح کی شکرخوالی سے بیدار ہوکرائسٹے یا وجو دیکہ پڑنگیسے زوں سے لشکرمضاعف نفا گرغفلت کی شامت سے ان کی مدانعت میں نیشال ہوئے۔چران و بہوت کھڑے ہوگئے ۔ پزنگیزوں نے ان کو بھیڑوں کی طرح ذیح کیا ۔ ایک گمنٹرمین مثل بارہ بزار آ دی مار ڈ ا سے قلعہ کو توڑی پیوٹر کر کل توپ و ضرب زن و مال واموال پڑتھرف ہو سے فرنا د خال زخمی تھا و ہ امیر ہوا اور یا تی کُل امراء بارے گئے۔ برنان شا ہے ان ا خارکوشنا ا وران جاعت کے کشتہ ہونے کو وہ عین خے سمجا ا در اس نے پردلیسیوں پر التفات شروع كى ـىرتفىٰ غال ابخووشنج عبدالسَّلام ءب واحدّ بيك و تزلباسسْ غان غليف عرب واوذیک بهاور وخواجب اندت ما ولامرلنری و فیره کوا مارست کے منصب بیرمشرف کیا اور جا بتا تھاکہ بندر جیول کی طرف اس کو بیجکر پر تگیزوں کومستاهل کرے کہ ناگا ہ برا در عا دل شاه جو قلعه بلگوا ں میں تھا ہر یا ن شاہ سے طالب ایدا دیبوا اورمتعب بیوا كه اگر ده تخنت گاه پر قالین موگا تو نو لا كه نئن اور دوسوفیل و تعده شو لا پور حواله كرے گا بر ہان شاہ اس طع میں اگیا اور آس نے کہا کہ اول میں اس کا م کوسے انجام کروں ا بعد پرگلیسندوں کومتاصل کروں رپر نگلیزی مورخ اس واقعب کو بول بیان کرتے میں کرتین سوآ دی بسین سے اور و و سوآدمی سال ستی سے آئے اور قلعب کے آدمی ال كال يندره موزنك تاني اوراى تدر بند وستاني سياى تم - ١ ن

برادرعا دل شاه کی اعداد پریان شاه کی دخات

سلما نوں پر حمد کیا اور دس ہزار آ دی ارڈ اے فرلا و خاں حاکم تع اہل وعیال برموا ۱ وراسکی لرکیاں عیسانی ہوگئیں اور پڑکھال گئیں ۵ بے توہیں ہ تے تکیں۔ ماه ربیع الاول سنندایی برنان شاه اخمد نگرسته بلگوان کی طرف روایهٔ هموا اور قلعه بیرند ا کے والی میں ماول شاہ کے بھائی کے کشتہ مونے کی خبیب رشنی کمال خیالت وانفعال کے سے کہ آپ کے بھائی شنزاوہ المعیل کی ا مدا و کی تھی بر ہا ن شا ہسسے نما طرآ زرد ہ ہواام برمد کو حکم دیا کہ ولایت پر <sub>گ</sub>ان شاہیں جا *کر*غارت گری میں تقصیر ن*ہ کریں* ۔ بر <sub>گ</sub>ان *مث* وینگیا دری راجه کرنا نک سے یہ تھیرا باکہ تو ہی طریق سے قلعہ بنجا پور پرکشنی کرے ہیں اسطریف سے قلعہ شولا پور پر لشکر کیما تا ہوں ا وراس کومسخر ومفتوح کرتا ہوں را جہ کر نا حکب نے اس بات کو تیول کیا برنان شا ہنے غرہ جا دی الاول سال ذکور کو مرتضے خاں ایخو *کومسید*سا لار بناکرا ور کل ا مراء بردلیی اور دس بارہ ہزار سوار ساتھ کرکے امرائے برگی کی مدا فعت کے واسطے ا ولایت عا دل شا ہ کی خرا بی کے لئے روا نہ کئے اور کیا کہ میں مرش سے شفا یانے کے بعدلشکا برار کو ساتھ لیکر آیا موں ۔ مرتضے غاں جب حوالی قلعہ مں آیا توائیں نے اوڈیک بھا در کو امراد برگی کے مقا بارمیں ہیجا ۔ یہاں بر ان شاہ کے لشکر کوشکست ہو ٹی اور او ذیک بہا در نشته مبوا به برنان شاه این خیر کوشنگر تم وغصّه سسه ا در زیا د ه بهار مبوا رفت و نمت مرمن سوالعیّه مال فونی وتپ محرق میں مبتلا ہوا ا'ورایک بارگی صاحب فراش ہواا ہے بڑے بیٹے ابراہم کو دلیجید کیا ۔ ہملیں کو اس سیب سے آرا دیا کرمہ۔ دی مذہب رکھتا تھا اور پر دلیسیوں کا وتمن تعا- ا فلاص خال اس خیر سننے سے دلگیر ہوا وہ اس کی سلطنت یا ہتا نشا اور یہ جا تاہمّ ، یر دلیدوں نے یہ کام کیا ہے اس نے نشکر مرتض انجوے پیشہور کیا کہ بر ہا ن<sup>ٹ</sup> ہ نوت ہوا۔ اوراشار ، کیا کر جال فال کے زمانہ کی طرح کل پر دیسیوں کو مارکران کا ال اساب مرتضے خال ہی خبرکور نکرمسلع مواا وربعض امرائے غریب کے ساتھ احمد مگر گیا اور پر ان شاہ پاس بنچ گیا بها درشا ه گیلانی شاه کی موت کایقین کرے بعض ا مرائے غریب کے ساتھ بیجا پور

چلاگیا۔ شیخ عبدالٹلام عرب نیمشیول اور وکینول کی و دی پر بسر بسکیا تنا او نفول سے اس کوئے تعلقین کے ارڈالا۔ اخلاص فال عبشی اس طرح غربول کومتفرق کرکے کل سرداران مبتی اور وکن کوئم تعلقین کے ارڈالا۔ اخلاص فال عبشی اس طرح غربول کومتفرق کرکے کل سرداران مبتی اور وکن کوئم او گیر عبب اس کوئم و وحمیا مبلی میں مبیب کرقلہ سے بھلا میں راسنے وراغب پایا تو وہ یا وجود صعف و تا توان کے پاکئی میں مبیب کرقلہ سے بھلا اور چروآ فات کی بردا فال میں روز ہما یول پورمیں گی کوار ان کی اور چروآ فات کی بردیندہ اور چروآ فات کی جو ان میں میں میں میں کوئی کوار ان کی اور افلاص فال کوشکست و کم بردیندہ کی جانب اس کو بھیگا یا اور خووا تکر نگریں آیا اس لڑا گن کے دی خوت سلطنت ہم سال اور ورسے ہوئی اس کی حدت سلطنت ہم سال اور ورسے ہم فال اور خوات کی ڈاک بند ہوئی اس کی حدت سلطنت ہم سال اور ورشاع کی مولان خور کی داد دی ہے اکثر شعراء وحقلا روصاحب طبع اس کو پیند کرتے ہیں اس سے مزین کیا ہے ساتی تامہ اختراع کیا ہے۔

أسلطنت ابراتهم تظام شاهان بربان تظام شاه

ابراہم نظام شاہ باپ کے بعد تاج ونگیں کا الک ہوا۔ میاں نجو وکی کم بر ہان شاہ کے انگاب سے بوجب وصیت کے دکالت کے نصب پر مقر بہوئے اس نے بیانیوں اور دوستوں کو امراء کی سلک بیں شظم کیا۔ اخلاص فال مولد ابراہم نظام شاہ سے قول نامر لیسکر احمر نگریں آیا۔ مبشیوں اور مولدوں نے اس کا باتھ پکڑا۔ غرص اب دوفرتے ہوگے ایک بیال منحوکا اور دورس الفلاص فال کا۔ ہرایک صاحب دامیہ تما ووسرے کی بزرگی کو مانت منحوکا اور دورس الفلاص فال کا۔ ہرایک صاحب دامیہ تما ووسرے کی بزرگی کو مانت ایک ساحب دامیہ تما ووسرے کی بزرگی کو مانت ایک ساحب دامیہ تما ووسرے کی براگی کو مانت ایک ساحب ماہوں تیں ایک بوا ادہ ہزاکس کی ایک بوا اور ہزاکس کی ایک بوا اور ہزاکس کی ایک ساحب سے محمل سے محمل سے محمل اس میں بیا اور شاہ کی ہوا ہو گئی سے ایک را ساہ کی ہوا ہو گئی ہوا ہو گئی ہوا ہو گئی اور سندی سے داخل شاہ کی ہوا ہو گئی ہوا ہوگی گئی ہوا ہوگی گئی ہوا ہوگی گئی ہوا ہو گئی ہوا ہوگی ہوا ہو گئی ہوا ہوگی ہوا ہو گئی ہوا ہوگی ہو گئی ہوا ہو گئی ہو گئی ہوا ہو گئی ہ

إبرائيم نظام تناه سيمالوال

سے شاہ درک بیں آیا۔ افلاص فال کی رائے یقی کہ عادل سے محاربہ کیجئے۔ میاں منجو اس رائے کوپسنٹنیں کرتا تھا اور کمتا تھا کہ ہار اخیل وحشہ ہے سا مان اور ہے سرانجام ہے ا ورامرا ، بیسے کہ چاہئیں مطیع و منقا و نہیں ہیں مناسب یہ ہے کرتحتے و ہدیئے اس ہی بہیج کر صلح کویں ۔ اور فاطر جمع سے ملک مال ولشکر کو درست کرکے اکبریا ، شا ہ سے مقاباً کرار ا غلام خال لاميني والعقِل تها وه اس يات كونهيں قبول كر ّنا تها ا ورث ه ورك كي طرت لشكركتی پر امرار كرتا متا منظام شاه كاميل تعاطر بمی اس طرفت تقايميا ں منجونے سكونت ا ختیار کیا ۔ یا وشاہ اس طرف متوجہ ہوا میال منجونے اتمام حجت کے لئے پیر سجما یا کہ عادل شا اپنی ملکت میں بیٹماہے ہیں کی سیاہ نے اب تک ہمارے ملک کی مراحمت نہیں کی یہ صلاح وولت نمیں ہے کہم اس کی ملکت میں دافل ہو کرسلساد نزاع کی تحریب کریں اب تک درصلح بازے مسلح کرد لڑونیں ابراہیم نظام شا ہ بہت تثراب پینے لگا تھا ایک لحظہ ہوسٹ بیار نهیں ہوتا تھا ۔ اس نے میاں منوکی بات بر کان نہ لگایا۔ ولایت عا دل شاہیں تہ م رکھا۔ ماول شاہ کا سرلشکر حمید فاں تما اس یاس میاں مخونے بینیا م ہیجب کر پاوٹ ہ مال وبيتج ببه اوراس مشدرها عت كينج مي أفارب جودار والسانيت فارح ب - والم الخربون ي عقل باتى نس رى يه ذى الحركامين ب أسيني مدال تآل ہوام ہے جنگ کومو تون رکھو۔ شابیم اس کو نصائح دموا عظ کرکے جنگ ہے اراد مسے إ زركهيں يه حيد خاں نے اس بات كو قبول كيا نظام شاہ كى سے روا ہے كنا رہ كيا اور الیں طرف ایک کوس پر اترا-نظام شاہ نے حید خال کومتعالی میں نہ دیکھا تومٹراب کے نشیں زبوتی پرمل کیا ا در تمید فاں سے جالڑا۔ خوب لڑا گر وان سٹیریں اس کی گئی ا ورا وال کی فوج مماک کمی میاں منجرب سے پہلے قلعدا مُکرنگریں آئے اور بارہ سال کے رائے احد کو اس گمان سے کہ وہ نظام شاہ کے خاندان سے ہے ورات آباد سے بلاکر فتر ال كى مربرركما ا ورشىسىذا دە بها در كوجوا برا بىم شا و كاطفل شىيرخوارتغا اس كوتلىد جونا یں منیر میں مجوں کیا ۔ ابرا ہیمنے جار ما وسلطنت کی ۔ احمد شاه بن سف ه طاهر

جیب احمد شاه پاوشاه بوا تو چندروز بعد معلوم بواکه احمد شاه کا ندان شاہی سے متنی ہے۔ اخلاص فائدان شاہی سے متنی ہے۔ اخلاص فال اور اور امراء اوس کے معزول کرنے کے دریے بوئے ہی اسآن کی توضیح یہ ہے کہ جیب برلان نقام شاه بن احمد نظام شاه بحری اس جمال سے وواع ہوا حین نقام شاہ اس کا ولیومد ہوا اور اوس کے بعالی (۱) سلطان محمد خدا بندہ (۷) شاہ کی (س) محمد باقر (س) عبدالقا در (۵) شاہ جیب در۔

یہ سیجے کہ اپنی ملکت مور و تی میں رہنا اپنی جا ن کا کھو ناہیے ہیں لئے و ممالک مندوشان کے اطرا دنیں ہے گئے ایک مدت مدید کے بعد مرتفیٰ نظام شاہ کے عمدیں ایک شخفش و طاہر حیدرآبا دمیں آیا اور اُس نے بیان کیا کہ فلاں تایخ ملک پٹکالیس محمد مندا بندہ فوت ہوااور مں ا دَى كَافِيتِي بِنيا ہوں اورحوا دیث روزگارے اپنی مملکت مورو ٹی میں بیٹ ہیلنے آیا ہو ل ار کان وولت خصوصاً صلابت خاںنے اس کے احوال کی منتیش کی مگر طول عمیداور تغیرا وضاع کے سبب سے حق و باطل کی تمیز میں عاجز ہوئے نہ اس کی تصدیق ہوسکی نہ ا نكار - حزم د احتياط كى وجهس كركهيں او بايش وعوام اس باس جمع ہوكرفت: انگيزي ندكري اس کوایک قلعہ میں محبوس کیا ا ورمعتد آ دمی بریان شا وفعانی یا س محیت کے لئے اگرہ گئے ۔ وہ ہیں دقت جلال الدین محمُّر اکبر پا دہش ہ کی ملازمت میں تھا اس سے بیا ن کیا گیا کہ ایک شخص اس شکل ونتمانل کا کتاہیے کہ میں سلطان محمد خدا بیٹ دو محا بیٹیا ہوں ا ورشا وط ب ميرانام ب - اي كوفدا بنده كا عال خوب معلوم بوكا. بلائي كه وه سچاب يا جهوال-اس نے جواب دیا کے سلطان محد مندا بندہ میرے ہی گھریں مراہبے ا ور اس کی تمام اولاوڈ کور و ا نا ہے جن کے نام فلال فلال ہیں میرے یاس موجودہیں اگر کو لی شخص اپنی غرض کے کے سلطان مخر ندا بندہ کے بیٹے کا ہمنا م بتائے تومحن غلط اور افتراہے۔ جیب صلابت خاں کو حقیقت مال پراطلاع ہوئی تواوس نے میٹجمے کرکہ اس تحف کی شرت بوگئے ہے کہ وہ مندابندہ کا بیٹاہے موام ان س کے دل سے اس یات کا خاط نشان ما مي عال اورميال مجول الواق

يال مجو كاتبابراده وادب

ناکہ وہ بیٹامنیں ہے بہت شکل ہے اس کے اس کو قلعہ میں جب تک رہنے دینا چاہئے کوائل ئے چنامخہ وہ اہل ملیعی سے مرگلیا - ایک بیٹا ا مرجیوڑ گیا ۔جس کو منجھے نے و ہو کہ مس آگر یا دشا ، بنایا۔ اخلاص خاں اور تمام امرا ، میش ہیں مقدمہ کے سبب سے میاں مغیمہ سیے ں نے کا لاچوترہ پرصف قال اراستہ کی رمیاں منجونے قلہ کے ا مذشاہ کے سریرتاج رکھ کر کھڑا کیا ا درمیا حسسن کوسات سوآ دمیوں کے ساتھ دہثمنوں کے دفع کرنے کے لئے باہر ہیجا۔ فریقین میں کا رزا عظیم ہو لی ۔ طرفین سے ایک جا عت کثیر مثل ہوئی میشیوں کی توپ کا ایک **گولہ احکہ شا م**ٹے چیز پر لگاجیں سے عل شور محا۔میاں حن نے دشمنوں کا غلبہ دیکھا تو کارز ارسے یا نوں کہنچا اور فلعہ میں آیاجس سے ا غلامی خانیوں کا استیلا بڑیا وہ قلعہ کے محاصرہ میں مشغول ہوئے اورا طراف وجوانب میں سید و مورس ہے بڑا کرنے گئے اور ہے جانے کا رستہ بند کیا اور وولت آباد کے ماکم یاس آ دی ہیجا کہ آہنگ خال مبشی ومبشی خال کو کہ بر ہا ن مٹ و کے زیا نہ سے اس ہے کہ تھانہ وارنے بہا درشا ، کو میا ل مخبو کے حکم بغیران کو دیانئیں۔ اُنہوں۔ اتفاق کرکے ایک طفل مجول النسب کواحر نگرکے ماز ارمیں سے پکر کر نظام شا ، کے وو و مان سے منسوب کیا اور سکہ وخطبہ اس کا جاری کیا اس تقریب سے دس بارہ ہزار سواراُن یاس جمع لو عریصنہ کلے کر گجرات بیجا ا ورا لتماس کیا کہ قدم ریخہ فر مائے۔شا ہزا و ہ کو دکن کی تسخیب سطے باپ نے مامور کیا تھا وہ تو خدا سے جا ہتا تھا کہ ایسی تقریب ہا تھائے مبارات کم لیکرا حُد نگرکو چلا - کیکن ابھی بیرعرلھینہ گجرات پنچا نہ تھا کہ امراہ سے مبتی میں مناص جنگ باہم نثر نع ہونیٰ اور ایک د وسرے کے قتل مں کوٹٹسٹ کرنے لگا بعض امرا. د کن جوان کے ساتھ تھے و ہ تمغز ہو کرمیا ل مخبوے ان ملے اس لطیف عیبی ۔ تازہ اور وولت بے اندازہ عال ہونی ۔ ۵ محرم میں کے اوس نے نمازگاہ کی

سلطان مراد کا احترائم کاعلی عرو اور بها درشیا ه کلیا دشا ه بود

حوالی میں امرائے میٹی کوشت دی اوران کے پاوشاہ کو امیر کرلیا اید مہلطان مراد کے بلاے

سیبتیان ہوا اور اس اندلیشیں تھاکہ ناگاہ مرزا عبدالرج فائن اں اور اعراقی فاں حاکم فاندلیں
مثابزادہ سے ملکتیں بنرافل واچوت افغان سوارسے احمد کارے حوالی میں آگئے میاں بھوئے
مثابزادہ سے ملکتیں بنرافل واچوت افغان سوارسے احمد کار خیل وحتم سے مغبوط کیا اوراوس کو

بوان کی طلب سے ناوم تھے۔ قلعدا حمد گرکو فلہ وآؤوقہ سے بعرافی ہوئے
انصار فاں کو کہ اس کے انفاریس تفاسو نیا اور چاند کی بی سلطان جو اس کے ساتھ رفاقت پر

مائن نہتی اوس کو بھی مع جو اہر و لقو و کے قلعہ کے اندر کیا ہ رکھا اور تو دسیا ہے تو ایم کرنے اور اس خوب سے کہ میاں ٹھیو

سے اور ما دل شاہ اور قطب شاہ سے کمک طلب کرنے کے لئے احمد شاہ کے بمراہ قلعدا ہو۔

میں گیا آب چاند کی بی نے نشکر منل کے مدافعہ پر کمر یا نہ بی اور اس خوب سے کہ میاں ٹھیو

کے انصار میں سے انصار فال ہے مبا وار تیمن سے ایک زبان ہو کہ قلعہ اس کو حوالہ کرے
مگر فال سے اسے مثل کو اویا اور اوس نے شمشیہ خال جسٹی اور افضل فال نفرشی اور ایم

کاراکہ داومیوں کو قلعہ میں بلالیا۔
کاراکہ داومیوں کو قلعہ میں بلالیا۔

۳۷- ربیخ الثانی می نیم از کی سلطان مرا داخر نگرکشال می اس طرح آیا جس طرب رست می اس کر پیار پرستعد این در بیار پرستعد بوک اونیو سے دون آخر ہوگیا۔ شاہزاد و مراد باغ بوک اونیو سے اونیو سے این دون آخر ہوگیا۔ شاہزاد و مراد باغ بوٹ اونیو سازی شب ہوسے یاری اور بیداری میں بسرکی۔ شہد زادہ سے ایک جاعت کوشد کی اور پر ہان آبا و کی محافظت کے لئے متعین کیا اور متوطنین کی استالت کی اور ان پر کمال اتفات کیا اور سب اور نے اسطانی این کی من دی استادی میں بر کمال اتفات کیا اور مور پی اور ان کی من دی استادی دوسر سے اور نظر اور اور امراء نے تھری توقت کیا اور مور پی اور النگ کوتف می کیا ۔ اس میٹ کر دوشہزا و و اور امراء نے تلعہ کو گھیر لیا اور مور پی اور النگ کوتف می کیا ۔ اس میٹ کی ، ۲ ۔ کوٹ میباز خال کینوشنزا و و سک کا بھیر کی کا کوٹ میں ایک طرفہ امین کیا ایک کوٹ میں ایک طرفہ امین کیا کی ، ۲ ۔ کوٹ میباز خال کینوشنزا و و سک کی کوٹ میں ایک طرفہ امین کیا گئیر کے سوار موا اور اس لیں ایک طرفہ امین کیا گئیر کیا کے سوار موا اور اس لیں ایک طرفہ امین کیا

خرنگر وبریان ایا دے تا منازل ومساکن بریا د ہوگئے۔ اس کو زمیب بن میمال ہے اس نے چا لاکرمیان ال میت کوکر ننگر دوازوہ اما مرشہورتھا غارت کرکے و ہاں کے رہنے والول كوفل كرب سشا نزاده او رخانخا نال ين مطلع موكر اس كوزير و ملامت كي او عرضك ہت سے غارتگروں کی سیاست کی لیکن احمد نگر کی خلالی جب متاع ، نیوی اُن پاس کچ نه ری تورات کوجلاء ولمن ہو کرمیں کسیں تو کسیں جمال حیں کے سینگ سمائے چلے گئے۔امرا نفام شا ه کے تین فریق ہو گئے جن میں کوئی ایک دوسرے کامطیع مذتما اول فریق میاں مخبو کا کہ اخرشا ہ کو یا دشا ہ جانے ہوئے تھے عاول شا ہ کی سرمد کی میا نب بیٹھے ہوئے تھے و م ا خلاص خاں مبیثی کہ حوالی وولت آیا دمیں مو تی شا ہ مجمول النسپ کوسلطان کے نام ہو مخسوم ارکے اطاعت کے علقہ میں سر ڈائے ہوئے تصے سوم آ ہنگ خال مبشی کہ وہ بمبی عادل شاہ کی مرمدیں اقامت رکمتا تھا -ائی نے شاہ علی بن بریان شاہ اول کوجو بیجا پورمیں رمہت تما ا در اس کی عمر تریب ستر برس کے بوگئی اپنے پاس بلایا اور چیر اس کے سریر رکھا اور پا دشاہ نیا اخلاص خال جرأت كركے وس ہزار روار و ل كے ساتھ وولت آيا دسے احجہ آيا و كى طرت چلا فانخا ناں پیدسالارنے دولت خاں بودھی کو بانچ چیہ ہزار سواروں کے ساتھ اس کے دفع کرنے کے لئے نامزد کیا ۔ گو د اوری کے کنارہ پر لرا انی ہوئی اہل دکن کوشکست ہوتی اور ر ولت غال وسیا مغل نے تعاقب کیا اور قل و غارت کرتے ہوئے قصبہ بیٹ میں آئے۔ پیشہ بهت آباء تما اس کو بال بال ایسالو ٹا کہ عورت ومرد پاس لیّا بدن ڈیکنے کو کوئنس رہا۔ پیروہ ا ٹرگر کو دوڑے ۔ جاند بی بی بسبب بہا در نیا ہ کے میس کے اور احرث ہ کے یا وشا ہونیکی میاں مغیوسے سرگراں عتی ہی نے ہی سے آ مبنگ ماں کویروا نہ بیجا کہ صار کی محافظت اور دِثْمُوْں کی مدافعت کے لئے شجاع معتدسیا ہ ساتھ لیکرا حمد 'گُرُا' وُ۔ آمِنگ غاں سات ہزار موار وبیا د سے لیکرا ح<sup>مد</sup> نگر کی طرف چلا جب ا*ل سے چھ کوس پر آیا* تو ا*س نے جا رہی بیعے ک* رہ حصار میں دوخل ہونے کی راہوں کی کیفیت تحقیق کریں ۔ ماسوسوں نے بوتھیت کے جاکر کہا کہ اخر مگرکے حصار کی مانپ شرقی سیامن سے خالی ہے اور کو انی امرا رمن میں اصطرف

ر کمتا اس سبب سے آ ہنگ خال رات کے وقت شا وعلی اور اسکے بیٹے تبغیٰ کی کماز میں جاسوں کی رہنمو نی سے چلا یہ ایک نا دراتھا ق ہے کہ ہمی ون کی مبیح کوسلطا ن م للاحظدے لئے ا درموجی ا ورالنگ کی تاکیدے واسطے سوار ہوالسنے جانپ شرقی کوغالی دیکا غانخانا*ں کو ب*یا ں بیجدیا تھا آہنگ فال کو اسکی خ<sub>یر</sub> نہتمی وہ اندہمیری رات بیں تین ہزارسواراورا یکنزا یا دہ تو کی لیکر بیاں تیا اس نے منیم کے بشکر کو غفلت میں یا یا اسکونٹیمت ما نا اورشمشیر ہا زی سروع کی ۔ نافخا ناں و دسوتیراندازسواروں سے اور وولت فال لو دعی کرمیٹمٹ پر اوسکا تھا چارسوچوا نوں سے رکھنے آئے اور پٹکا مرکار ژارگرم ہوا ۔ پیرخاں بیسرد ولت خال نمبی چیسو ں كوليكرشر يك جنگ ہوا أہنگ فال نےجب دليمها كدميدان جنگ بيں ثابت تسدم رمنا ہلاک ہو ناہے تو وہ پیسرشاہ علی اور اور جارسو اَ دمیوں کوساتھ نے کر قلعہ میں حیسلا آیا میعت وخیعت مروتها اوس نے قلعہ میں جائے سے ایکارکیا اور چیدروڑ کی زندگی ت ما نکراینے نشکرکے ساتھ میں راہ سے آیا تھا اوسی را ہ چلا گیا۔ دولت خال نے سکا یہ کیے نوسوا دمی اس کے ہار ڈالے حیب دار السلطنت بیجا پورمیں احر نگر کی ویرانی اور طا گفتہ مغلیہ کی استیلا کی خبراً ٹی اور میا ند بی بی کے استغاشے نوٹشتے متواتر ما ول شاہ پاس ئے تو اس نے مہیں غاں خواجہ سرا کو تعییں ہزار سوار وں کے ساتھ شاہ درک وانہ کیا میا ل منجعه احرُشاه کولیکرسیل خا ب سے ملا اور محرّ قلی قطب شاه کی طرف سے مهدی قلی ملطات کا بھی مراشکر تمنگ پانچ چھ ہزار موار وں کے ساتھ آئکر ل گیا ۔جیب شا ہ درک میں سپاہیوں کے جمع ہونے کی خبرشا ہزا دومراد کو الی تواس سبب سے کہ قانتیا ناں اور اس کے درمیان نفاق تعا اس صادق محرّد خال ا تا بک کے امراے کبارے مشورہ کیاسیے ٹر سے اسخارہ ا ورلوازم استشاره کی تقدیم کے بعد تعق اللعظ والمعنی بیا ن کیا کرجب تک نشکر دکن بیال ئے۔ان مدودمیں تنسیں کھودی جائیں اور دیوار تلعہ کے نیچے کی زمین خال کی جائے ا در اس طرح نتج کیا جائے۔ شاہرا دونے اس کام کے واسطے مکم دیدیا۔ تعوراے دنوں میں ہُرْمندنقا بوںنے یانچ نعتبیں ٹا ہزا و مےمورمی سے قلعہ تک پیٹیا دیں نہیں یاروت توپ

هرے سکتے اسکے سورا نو ل کو گج و منگ سے بنایا تھا ،۔ رجب جمعہ کوظر کی ناز کے بعد ا بھے اُڑا ہے کارا دہ تفاکہ خواجہ محمد فاں شیازی جوشا ہزا دہ کے لشکرمی تفاتر حم کرکے اندمیری رات میں قلعہ کے ا ندرگیا ا ورائل قلعہ کونعتب کے مقامات تبلا وئے اور سیا مغل کے ارا دوسے اطلاع دی كه ومكل ان نعبول كو أَرْاني كي - نعبول كايتا جهال محمّه فال نے بنلایا تھا ولاں چاند ہی ہی کے حکم سے سب چیوٹے بڑے مکو د تے ہیں گگے ۔ مجمد کے د و پیر تک د و نقیوں کو دریا نت کرکے باروت بحال لی ا ورثقبول کے پیدا کرنے میں معرو ف تھے شہز ا د ، و صا د ق محمد خال پنسسیں پیا ہتنے تھے کہ خان خاناں کے نام فتح ہو۔شرزا د و کے حکمت امرائے اکبری سوائے خانخاناں کے علد کے پاس آئے اور تعبوں میں اگ لگا نیٰ اور بچاس گرنے قریب دیوار گرانیٰ اس بوار *سے نزدیک* جوآ دمی تھے وہ سنگ خاک کے پنیچے ہلاک ہوئے ا ورجو د ورتھے **و ،** قراریرتیا رہوئے ڈ<sup>خرے</sup> کو غالی دیکیر مصارکے فالی کرنے پر آما وہ جو کے گرچا ندبی بی نے برقع اور یا۔ اور سلاح جگک کولگا یا اور پا برم پیمشیر در دست اینی فدمت کے آ دمیوں کو ساتھ لیب کر اس رخذ کے یا س آئی جیب اہل قلعہ نے اس عورت کی پیٹمت دمکھی تو مرتضے خاں و آہنگ خال سنسر فال وفيره نا چارگوسشه وكمارسين كل آسئ شا مزاده اور امرا ، اور فتبو ل ك أرث ك من منظر تع اوروه فالى بو كي تعيل - اس سبب سے ال قساعه كو فرصت لی که توب و تغنگ وخرب زن ا ورآ لات آتشباری اس رخت پر لگاکے اوس کو دلیزد وزخ بنا ویا حب ا ورنقبول کے آرمنے سے مایوس ہوئے توسیا معل اس پراُڑنے آئیٰ ۔ اندریا ہرکے آ دی خوب لڑے اکبری لشکرکے آ دمی استنے مرے کوٹند<sup>ق</sup> مردوں کی لاشوں سے بھرگئی رات ہوگئی قلعہ نہ نتح ہوا صا د ق محمر خا ں اورشہب نرادہ الگیب رہوکے اپنے خیموں نیں سکتے ۔ چاند بی بی کا خطاب اس شجاعت و مرو انگی کے سبب جا ندسلطان ہوا اس نے رات میں اس رخن۔ کو گل وسنگ سے ہ این گزا در بلند بنا لیا اس عرصه میں سبیل خاں دکن کے نشکر کوئیب کر بیر میں آگیا تھا ال كونوسشية بهيجاً گياچس مين غليه اعدا اور زيوني ال حصار و تلت و كمي آ ذو تسه كا

حال درج تنعا انفا تُنا بوجاسوس کہ اس نوٹ تہ کا حال تضا و و مغلوں کے آ دمیوں کے ہاتھ لگ گیا ای کومحمرصا دق خاں اور خانخا ناں پاس ہنچا یا۔ اونیوں نے ایک خط نسیں خاں کو لکھا کہ ہم مدت سے آپ کی توجہ کا انتظار کررہے ہیں تا کہ یہ متنازعہ و مناقشہ رفع ہوس قدر جلد آ وسکے بشر ہو گا اس خطا کوئ چاندسلطان کے نوٹ و کے قاصد کے ہمرا ہیجدیا ۔ سیل خال ان نوٹ ترا کے پینچتے ہی کومپ بتاں مانک دول ہے قلعہ احرکہ گر کی طرف آیامغلوں کے بشکرمیں تحط پڑا لھوڑے وُسِلے ہوئے شاہراوہ اور تمام امرائے اکبری شفکر موسئے ۔ محلیس استشارہ جُع کی ب کی را نے ہی امریر قرار یا نیٰ کہ اس وقت سیا ہ وکن سے جنگ کومو قوت کرکے جاند ملطال سے اس شرط پر صلح کرلینی چاہئے کہ و ہ ولامیت برار یا وشا ہ کی بیٹ کش میں و ہے یا تی ولایت ایں پاس مین شاہ کے زیانہ کے مطابق رہے گی ۔ سید مرتضیٰ کی مونت اس طرے صلح موگئی شا ہزادہ ا ورخانخا نا ل ا وا کل شیبان میں پر ارکو روانہ ہو ئے سپیل خا ں اورسے را ن سیاہ احمدُنگرمیں وائل ہوئے میا ں منجو نے چا یا کہ احمد شا ہ پہلی طرح سے احمر بگر کا یا دشاہ رہے۔ آ ہنگ خال نے احکرشا ہ کو تکال کرمیاں منجبو کے لئے قلعہ کا درواز ہ بند کیا اورجو ندکے تعانه دار پاس آوی بیجکر بها درشا و بن ابراہیم شا همقتول کو ایسے پاس بلا یا قلعہ کے اندر اس کے نام کاخطبہ پڑناگیا ۔میاں منجمو نتنہ اوٹھا نا چاہتے تھے کدا براہم ماول شا ہفے احدَشاہ لو اچی ٔ جاگیرا پنے علاقه میں دیدی اورمیاں منجو کو اپنے امرا میں د انل کر لیا- یوں فتسه نه ک منايا - احد شاه كى سلطنت آئد شين رسى -

يها ورشأ ه بن إبراهيم شأه ثاني

ما ندسلطال نے اپنی کوسٹسٹن سے بہا درسٹا والو صاحب افسر کیا اور محد فال کو بیشوا بنایا اس نے زمانہ کی رسم وعا وات کے موافق اپنے استحکام میں کوسٹسٹن کی اور اپنے اعوان وانصار کو مناصب ارحمند پر سر بلند کیا اور آ ہنگ فال اور تمشیر فال کوشن تدبیر سے گرفتار کرکے مجوس کیا اور امراد بیر مال دیجسکر دل نگ ہوسئے اور اطراف بیں سے گرفتار کرکے مجوس کیا اور امراد بیر مال دیجسکر دل نگ ہوسئے اور اطراف بیں سے گے گئے ۔ جا ندسلطان اپنا زوال دیکھ کرمضطرب ہوگا

نطان کا عاول شاه ست مدوانگئا او تیمل خان کا آیا اورگزیا

مادل شاہ سے البجا کی ایسے وقت ہیں کہ رتمن تو ی کمین میں بیصاب اور اس و وتحافیے آدی کرنے کررہ ہیں اور ہر گھڑی فتہ آشوب کھڑا کرتے ہیں۔ مخلات بھی اکبر یا وش و کی سلطنت کوخصر کے بہا کہ اسلطنت کوخصر کے بہا کہ اسلطنت کو صفر کے بہا کہ اسلطنت کی گھٹا کی نہ ذو این گئے تو صفر یب یہ ملکت بھی اکبر یا وش و کی سلطنت کی روانہ کیا اور ہمکو ہدایت کردی کہ جاند میں سیس فال دو ہارہ ہدایت کردی کہ جاند میں سیس فال دو ہارہ ہدایت کردی کہ جاند میں اسلطان کی مرصی کے موانی کا مرکزا۔ بھٹ اللہ میں سیس فال دو ہارہ کیا اور اس کا قلعہ میں آنے کا ما نع ہو اسلام فال نے بھٹا کی موسے فکر فال نے باز سلطان کی تجویزے فلوک فیامرہ کیا اور اس کا قلعہ میں آنے کا ما نع ہو اسلام فال نے بازی وہ اس سے پھڑ گئے اور اس کومتید کرکے جانو سلطان کی تو بیا اسلام مال میٹنی کو بیٹوا اور اس کومتید کرکے جانو سلطان کی وجب اس پر اطلاع ہوئی تو وہ اس سے پھڑ گئے اور اس کومتید کرکے جانو سلطان کی خوال کے والد کیا ۔ چا نوسلوں کی کرا ہے آئے اور اس کومتید کرکے جانو سلطان کی خوال سے خوالد کیا ۔ چا نوسلوں کی خوالد کیا جانوں کو خوال میں معلوں ہو اور اس کو اشاد مراجعت میں دریا سے بیا تری و فیرہ پر اور پور اجہ پور اسلام کی کرا ہے کہ کارہ بر راجہ پور کو خوال میں معلوم ہوا کہ امرا سے انہ کری نے یا نعنی معد کیا ہے کو تصب بیا تری و فیرہ پر احداد مورٹ ہورے بیا ہو گئا تو براسے فارج بیں ۔ کے حوالی میں معلوم ہوا کہ امرا سے انہ بیا می و فیرہ بر احداد کیا ہور میں جو ملکت براسے فارج بیں ۔

یمان اوس نے تو قف کیا اور عاول شاہ کوھیت مال پرمطلع کیا ۔ جا ندسلطان اور انہنگ ماں بی منس کے نقش عہد پرمطلع ہوئے اور بہت ملد بیجا پور کمک کی طلب کے انہنگ ماں بی بیج کہ وہ ان مغلوں کو دکن سے کیجائے ۔ عاول شاہ کی بیروی کرک کے بیروی کرک کے بیدی تو فلی شاہ نے عاول شاہ کی بیروی کرک میدی قلی سلطان کو لشکر کنگ کے ما تفسیل فال پاس بیجا اور احم کہ گرسے بھی ما شرار سوار برار کو روا نہ ہوئے اور قصبہ سونی بیت میں تو قف کرکے سامان جنگ سائٹ بزار سوار برار کو روا نہ ہوئے اور قصبہ سونی بیت میں تو قف کرکے سامان جنگ سائٹ بزار ہور کی سامان جنگ سے کہ سے کا میں مقب کر سے مال کو معروم کیا وہ جا ہا تھا کہ برسے نام پر رشام بزا وہ پاس آیا اور احم حقیقت مال کو معروم کیا وہ جا ہا تھا کہ برسے نام پر مشاہ پر رشام بزا وہ پاس آیا اور حقیقت مال کو معروم کیا وہ جا ہتا تھا کہ برسے نام پر مشاہ پر رشاح ہو ۔ شاہ زادہ پاس آیا اور حقیقت مال کو معروم کیا وہ جا ہتا تھا کہ برسے نام پر نستے ہو ۔ شاہ زادہ پاس آیا اور دولیات

ورائل کے انالیق محکمصا دی فاں کوشاہ پورٹی چیوڑا اورکل امرائے اکبری وراجب علی خاں بر ہا نیوری میں ہزارسوار وں کوساتھ لیکر وکنپوں سے ٹڑنے کے لئے گئے وا وری کے ل اره پر دونوں لشکر میند. ه روز مک یے حرکت پیسے رہے ۱۵۔ جما دی الا ول <u>هفت</u>ا په کومپر دن پڑے جُنگ کی مفیں آراستہ بہؤیں عصرے وقت لڑا فی سٹ وع ہو بی سہیں غاں نے راج علی خال وراجه مگینا تھ کو جار سبرارسے یا ہ سے ساتھ ہلاک کیا لیکن امرا ہے نفام شاہی و نطب ا کری سیاہ کے سامنے کھڑے نہ رہ سکے بھا گئے یسپ ل خاں نے افواج خصم کے مقابلہ اور مقاتلہ کو اپنے اوپر فرص جانا۔ سٹام کے وقت سے پا مغل کے میمنہ ومیک و پر حله کیا اور امیں اون کوشکست دی که مقام جنگ سے اون کوشاہ پور نک سیاہ کے ساتمہ شہندا وہ کے یا س بھگا یا ۔ صاوق محمّر خاں کا ارا دہ ہواکہ شہزاوہ و اس ملک وکن سے باہرے جائے۔ گرفان فائاں سنے یا وجو دلشکرکے تفرقب کے رات کو بیں دان جنگ میں تقواری سے او کے ساتھ یا نول جایا کہ و وسرے ورسیل غال مرغالب آیا اوراس کوشاه درک به کایا اورا مراسے نفام شاہی و قطب شابی جوروز بھا کے تھے وہ ابترو پرلیٹ ن ہوکرا متب دیگر ا در حیب درآباد لوسطے سُکیمُ ور شبحے عان بحی ہزاروں پائے۔ خانخا ناں نے اس فتح کے بعد قلعہ پر نالہ ا در کا دِنِ کَی نسخیر کے سلے ایک جاعت کوبیجا برا رکے یہ تلعے مشہور تھے۔خود جالنہ پور میں اقامت کی مشمسیزا وہ سلطان مرا دینے صاوق محمد فاں پنجسیزاری کی تخریک ۔ سے خاننی نال پاس پیغام ہیجا کہ فرصت کا وقت ہے کہ احکہ بگر کو چاکر تسخیر ل ب ا ورملکت نظام الملکی پرمنعرف ہول - خاں خاناں نے جواب دیا کہ بمتعنائے وقت صلاً ے یہ ہے کہ اس سال برارمیں رہ کر ا دس کے قلعوں کومفتوح کریں ۔ ا ور جب يا مكلت كما حقر صبطين والمائي توا ورهبه اعلام تخيير مركو بلندكي - يه جوا ب شنزا دہ کے مزاج کے موافق نہ تھا۔ ہی سبب سے خانخا یا ں اورشنزا دہیں ر بخش ایسی بڑہ گئ کراکبسے رشا ہ تک شکا میتوں کی نوبت پنچی خسیا ن خا نا ں کو

د شاہ نے طلب کیا اور ابو العفنل کو دکن کاسپیدسالار بناکے بیجا اور مرزا یوسف کو ارس کا شریک کیا ہے ہے۔ اس ماں ما ناں یا وٹ ہ یاس گیا ۔ انہنگ خاں میتوا یے با ندسلطان کی عالم *و متنایک شدت کی* ا وریه ارا ده کیا که چا ندسلط ن کو<sup>ک</sup>ی قلومی ۔ کرکے بہا در شا ہ کو اپنے اخت مار میں کرنے ا در پیرا نا و لاغیری کا کوس ئے۔ چا ندسلطان نے اس کے اس ارا وہ پر اطلاع پاکر قلعہ کا دروازہ اوسکے کئے بندکیا آور مکم دیا کہ و ہ قلعہ کے یا ہرار کان دولت سے اتفاق کرکے بوان داری کا کا م کرے۔ آبنگ خال نے چندروز اطاعت کی اور پیر قلعہ کا محاصرہ کیا۔ کہٹے۔ ا وقات طرفین میں لڑائی ہوئی۔ ابراہم عاول شاہنے حاجب ہیجکر ہرھیند یا ہاکہ اُن یں صلح ہو گرکسی طرح یہ صورت نہ ہونی آ بنگ خا ب کا استقلال صدی زیادہ ہوا معرکہ کو خاننخا 'ا ں کے وجو دسے خالی و کیھا۔عین برسات کے موسم میں دریا، گو داوری نوب پڑیا ہوا تھا اورشنراوہ کی طرف سے کمک پنینی وشوارتھی ایک سردار وں کی جاعت کوقصیہ بیر کی طرب بیجا اس تصبه کا حاکم سشیر خواج حجید کوس پران سے اڑنے ہیا سخت جنگ کے بعد زخمی ہواشکست یا ٹیٰ ا 'رتصبہ ہیرمیں 'چاکر تحصن ہوا اور اکبریا دیٹا ہ کی مندمت میں عربیند لکماحِں میں دکنیوں کی تسلط کی اور شیخ ۱ پولففس فہامی وسیدیوست خاں کی کمک نہننے کی شکایت ایسے نقروں میں لکھی کہ یا دشا ہ نے ابولفِفس کو بلا لیا اتفا نٹُ ان د نول شهزا وه مرا د شرای زیا وه پینے سے شا ه پورمیں مرگیا ساکہیں۔ یادشا ہ لئے اں کی جُکہ ایپے نسب سے جیمو تے بیٹے شنزا دہ وا نیال کو اور خانخا ناں کو احمُب دیمر کی فتح لئے بیجا ۔ امھی یہ سرعد دکن پر پینچنے نہ یا ئے تھے کہ ایولففنل کے مکہنے سے خودیاوٹیا " ''ناہیں وکن کی تینچرکے لئے روا نہ ہوا ، نہنگ خاں نے احمّہ نگر کا ممب مرہ چھوٹرا ر سوار و پیا دے سا قدیے کرہے یور کو کلی گھاٹ پر قبصنہ کرنے ۱ ور اں رمنے کے لئے گیا - حبب شہزا وہ اور کل امراء کو اس کی خبب رہو ٹی تو اہن گذر گا ہ کوچھوڑ کر تر یہ منوری کی طر**ت سے ک**صحرائے وسیے ہے ا<del>ک</del>رنگر کے تصدیدے یط

رتفي نقام شاه كابيا وشاه بوتا اور مك عميزا درميان را

آمنگ فال مراسيمه بوكرىپ اسباب چيوژ كرمبنير كو بعاگ گيا شهرًا وه ا درا مرائيم آلد ا حَدُ نُكُرِے نِنچے آ ہے اوربطرلی سابق محا صرہ کیا موریل آ دمیوں میں تقیم کے اورنیتیں لگائیں ا در سر کوب بنائے کر جن سے قلعہ فتح ہو۔ جا ندسلطان نے حمید خال خواجب رسرا سے كەقلىمەيى بْراا فسرتْعاكما كە آ بېنگە خال ا درىىروار ون ئے نقق مېسىد كيا اورالىي ركىشى و - به اعترالی کی که کہب ریا وشا و خو د وکن کی طرنت متوجب موا۔ یہ قلعہ مجی حیت د روزی مفتوح ہو جایگا۔ حمید فال نے کما کا گذشت الفتل علاج کیا ہے جو کیرانے صواب ناکاتما ضابواس کا حکم ہوتا کہ اوس پر عل ہو۔ چا ذر عطان نے لها كرصلات يه به كرشزاوه وانيال كو قلوتسليم كيا جائه اورجال وعرض وناموس كي ا مان مانگ کراور بها درشا ه کوساتهٔ لیکر مبنیر پیلے جائیں ا در انتظار کریں کہ خد ا کیا و کھا تاہے جب میدخاں نے ال حصار کو طلب کرے فریا وکی کہ جا تدسلطان اسرائے اکب ری کی ا بمزیان ہوتی ہے اور مائی ہے کہ قلعدان کوسیروکیا جائے وکنیوں نے حرم سرایں ا جا کر جاند سلطان کوشریت شهاوت میمایا - اعیان دولت اکبری نے سرنگیں آرا کر ا ورقلعه کی ویوارگر اکر قلعمیں وفل کمیا ۔ اطف ل اور نہ نا ن جرا ن کو اسسیبر کیا اور میب د فال اورسب ابل قلعه کوسوار بها درشا ہ کے قتل کیاس۔ کارنطام شاہی کے نقو د

د ما دیک کرگواری میوس مواتین سال اور چند ما مسلطنت کی . مرتضعی نظام شاه منانی بن شاه علی بن بر بان شاه اول

وجوا مرو نفائس پرشهزا و ه وانیال متصرت موا ۱ ورقلعها پنے معتمد وں کے سپیروکر کے

ا و بها در شا ه کوسا تندے کر مبر بان پوری با وشا ، پاس گیا ا سرا کے نقام شاہی نے مرتضیٰ

ولدشاه قلی کو با و شاہی سے منسوب کرے کھیونوں میندہ کو وار الملک بنایا۔ بها در شاہ نے اس

جب اکبر پادشاہ برنان پورسے آگرہ نشر لیٹ ز اہوا تو نف م شاہ کے فرکروں یں اسے دوآدی ہوں تو نف م شاہ کے فرکروں یں سے دوآدی ہونیات سے امرائے کیاری سے میکھنے تھے گر بہت بلند کی برکت سے امرائے کیاری سے میکھنے تھے اور دورائے سلطنت نغام شاہید کو بالفعل سیا منس کے آسیب سے معتوظ رکھا۔ان دو

عنروايرتاعال كالزانا

فقرادرنظام شاه كساملات

دمیول بیں سے ایک ٹاک عنبرمبشی تما جوتطب شاہی ا ور عا د ل مشاہی سے شال میں بیرسے ایک فرمنے پرا ور حبوب سے احمد نگرسے جار کوس پر اورمغرب میں د ولت آبا د ہے آٹھ کوئ پراور اس فاصلہ پر جیول سے ملک اپنے تبعنہ میں رکھتا تھا د وسرا را جو وکنی متنا جو د ولت آبا و پرشمالاً سرعد گجرات تک ۱ ورجنو باً ۱ حَرَبَّمُهُ تک چنّه ب ملك تفرن بن ركهًا نغا به و و ونجب خرورت مرتضى نظا مرث ه كي ا طاعت تے تھے قلعہ اور چند قریبے اس کے اخراجات حزوری کے لئے چھوڑ رکھے تھے ان دونو آ دموں میں ہرایک اس گھات میں لگا رہتا تھا کہ د دسرے کے ملک پرمتعرف ہو۔ اس کئے ان میں صفا لیٰ نہ تھی ہمیٹ مداوت رمتی تھی ۔ خان خان ان اس اس بات کو سجت تھا اُس نے اپنے آدی امور کے کہ ولایت عنبر کو جو منگ کی جانب و اتع ہے تنظرت ہوں سیالیا۔ یں عنبرنے سان آئٹ ہزار آومیوں کی ممبیت *کرکے مغ*لوں کے تعل ب سے ان کا تھوٹ و ورکیا۔ خان فاناں نے اپنے بڑے بیٹے ایرج کویا کیز ارسوار دیکر عنرے مقابلے کے نامزوکیا ۔ دونوے شارتصیہ ناندیریں مقابلی آئے ایک این بلندنامی کے لئے اور ووسرے نے اپنے حفظ ملک کے لئے قہر وعفینٹ کے ساتھا یک دوس پر صلے کے اور گرز ونیزہ وتمشیر وتیرے ایک نے دوسے کے منہ تورایے ا ورخون کی نیرس بہائیں ایرج خاں کو فتح تبو ٹی ۔عنبرزخمی ہوا اس کے آومی میدان ہے اس کو اُ مطاکرے گئے پیراس نے لشار کو جمع کیا اور اینے مالک کی محافظت میں تکا پوکرسے: سے بازنہیں رہا۔ خان خاناں اور عنبر کے درمیان صلح موکیٰ اور طب رفین کی ولایت کی صدو حدود مقربهوئين اورعهب دويان مدتون تك ان مي تالم رسيم انبين دنون مين ينكت رائے كولى و فرلج و ماں مولدو فكب صندل خواجب سرا اورمفن اورسردارا ك وکن نے منیرکی رفاقت کو ترک کیا اور مرتضے نقام شاہ ٹا نی سے میائے اور ہس عنبرکے وقع کرنے کے لئے مستعد کیا اور قلعہ اوسے حوالی میں کشکر گاہ بنایا بعنیر ان مدوومین آیا اور مرتضح نظب مرتب ه پر مغالبه میں نما لب مبوا - اور

دینکت رائے کوزندہ گرفتار کرکے مقید کیا۔ مرتقطے نظام شاہ نے بھی عنبرسے صلح کر لی ۔ *فنرقلعه پرنده پرتفرت کرنا چا*متا تھا وہ اوا خرماہ ربیع الاول ہیں نشب م شاہ کو قلور کی طرف کے گیا۔ قلعہ کا تھا نہ وارتمجھی نما ں حبشی بیس برس سے یہاں عاکم تھ نے پیغا م نظام شاہ کو دیا کہ ہم تجب کو اپنا صاحب سمجد کر قلعہ میں مجگہ و ہےتے ہیں لیکن عنیر کو کہ خان خانا<sup>ا</sup>ں سے ملا قا*ت کرے اگر*ے سر کا نفر بن گیا ہے اعمّا وہنیں کرتے او*سس کو* : فلع میں نمیں ہے دیں گے ۔عنیرتے کہا کہ میں ونیکت رائے و زیا د فاں وملک صندل سے المن نه تھا اس سیب سے صلاح وقت و کی کر خان خان سے ملا قات کی اور بحسب ظاہر ائس کا دوست ہوگیا ۔لیکن میں ول سے نظام شا ہے و وست داروں میں ہوں اور میا ہتا مول که لوازم د ولت خوابی کوبچا لاکر اس ما مذان کی حفظ سلطنت میں سائی جمیله کر ول مخمن ماں نے ان مقد ہات کوقٹ بول نہیں کیا ا ور ایو ا ب حب رہ و حکایات کوہند کیا رعنرنے اس خوت سے میں وانف م شاہ فرصت یا کر قلعہیں چلا جائے میں سے **مغمن خان توی ہو جائے۔** مر<u>تصنے</u> نظام شا م کوموکلوں کے وال کیا۔ زیا و مٰاں ولک مندل نظام *کے گر*فتا رہونے سے ولگیے۔ ابوے اور قلعہ کے ينج سيخ سي السي من من من المستال بوا- ايك ميني تك وه اعسلام مدا فعت رتفے کرنا رہا ہمجین فاں کا بیٹا سونا فاں نقا و ا**سٹ کر وحصار**کے زن و فرز بذ کے ما تھ بے اعت. الیا ل و دست ورا زی کرتا **منا اونمو**ں نے ہجو م کرکے اس کو ار دالا متحمن فا ل جريده بماك كيا اور ما ول شاه كا نوكر سوكيا ال قلعد كيد مدت ے حصار میں تحصن رہے آخر کو *میر حسن* نترا ہیرے **قلمہ پر متعر**ف ہوا۔ نفسام شاہ پرموکل د ورکئے اور اس سے سربرحیت رکھا اور اس قلھ میں اس کامسکن مقررکے آپ خیل وحشی کے ساتھ با ہر گیا۔

ر النام المراده وانیال برنان پورسے دختر ما ول سٹ و کی با لکی کے استقبال کے لئے احد اگری کے استقبال کے لئے احد ا

کہ و مھبی عنبر کی طرح مطبع ہوجائے ا ور ملازمت میں عا خرہو ا ور ا پینے اقطر ب ع لیکر دالیں جائے۔ را جونے شنرا د مسکے عبد و تول پر اعما دندیں کیا توشہ زا دھمگیں ہوا ا اں کے استیصال کا تصد کیا۔ راجو آٹھ ہزار سوار لیکر مقابل ہوا اور جنگ صف نہ کی گرشنزا دہ کے نشکر کی تاخت و تاراج اس نے اپسی کی کہ شہزا وہ نے جالنہ میں خان خاناں یاس کمکر کے لئے آ دی بہیجے خانخا ہاں خود یا نجے ہزار سوالرسبکر آگیا جس سے شہسنز ۱ د ہ کو ارام ملاراجو اسینے لک کی انتها پر بھاگ گیا یشہ سنزا و ہیر ہان پورمیں آیا نظام شا ہ نےراجو پاس ایک جاعت کوبہجا ا ورعنبرکی سخت گیری کی شکایت کی - راجونے قلعه پرمین، میں اگر نظام شا ہ سے ملاقات کی ا ورعنبرکے و فع کرنے کامتصد موا ۱ ور چند و فعہ حیاگ ہو لی ہر د فعہ راجو کو غلبہ ر ہا۔ عنبر خاننی ناں پیس آ دمی ہیجکر کمک کا طالب ہوا خانخا نا ں نے و وتین ہزارہوا بسیرکر دگی مرزاحیین بلگ مقطع ولایت ببر کو ای کی مدو کے لئے بہت جلد روا نہ کئے عنیہ اس کمک سے توی بهوا ا ورا وس نے راجو کو و ولت آبا د کی طرف بھیگا دیاشت نہ ادہ بریا ن پورمیں مرگیا عنبرنے زصت دیکھ کرراجو ہرد ولت ا<sup>ہ</sup> باو کی طرت لشاکشی کی ۔ نگراس دفع۔ راجو اُس سے لڑنہ سکا برہان پوریں فانخا ہاں پاس کمک کے لئے آوہی بیعجے خانخا نا ں وولت آ با دکیطرت گیا اور اجوا ور عنیر کے نشکروں کے درمیان ایسا ماُل ریا کہ ایک و وسرے پرحماہ کرکے غالب نہ ہوسکا جب عبرنے خانخا نا**ں ک**و را جو کی حابیت *کرتے ہوئے و*کھیا تو ا<del>سکے کئے سے</del> راجعت صلح کرلی ا ورپرینده کے حوالی میں آیا اور خانخاناں جالنہ یوسی گیا۔ ملک عنبر جانتا تھا کہا ول د نعدرا جونے نشکری رتفنی نظام شاہ کی نعتہ انگیزی کے سبہ کی ہی تو وہ اسکے دریے ہوا کہ رتفنیٰ کو مغرول کرے کسی د ومرہے کودود مان نظام شاہیدمیں سے شاہ بنائے لیکن ہیں یات پرا بر ہیم عاول شاه رامنی نه بهوتا نتا اُها وه اس کا نو ة سے تعل میں فہور نہ یا تا تھا اوائل ستیانیا ہیں عاول شاِ ہ کے کئے سے عنبرنے نظام شاہ کے سابقہ ملائمت کی ۱ ور بعد ازا ں اِن ووز میں صفانیٔ ہوگی ا ورایک دوسرے پراعماً وکرنے گئے و و نوشنق ہو کے دس بارہ ہزارسوار ول ساتھ جنیر کی طرف متوجہ ہوئے ۔ نظام شاہ نے اپنے اجدا دیسے سکن کواپنامغربنایا

اورکی سرد ارتهان اور چند و دولت آبا و کی جانب اس سے سکتے گرمنیر کے خوف سے راج بنیرمی نمیں آتا شا۔ راج گرفتار ہوا اور اس کا ملک نظام شاہ کے تبعند میں آیا اور اس لك ميں عنبرصاحب ا ضيّا رموا اور ان كا استقلال بيشتر سے بيثيتر ہو ااب غاندان نظام شامب مرون پرخم کرتے میں کر رتفنی شاہ ولدشا ملی یا دشاہ تھا اور عنر میشی ساری سلطنت کے کام کرتا تھا یہ تا رخ مغلبہ میں کلمیں سے کہ پرسلطنت کیو کرشا یا ن وہلی کی ملکت کانتمب موگئی۔

اس سلطنت کی وسعت عظیم بیتھی کم مال کا صوبہ اور نگ ۲ یا د اور بیرار کامغر بی حصّه اورسائل بحريرگرات اون جا پورکی سلطنتوں کے درمیان کو بکان۔ تأرمخ قط شاہیہ ملک نلنگ

> مِنْهُم مِحْدِيد مِنهِهُم جانٌ في مِحْدُهُم سلطان قلي به و مرق شهر المنطق المنطب شاه سلطان فلى قطب شاه

ابراہم تطب شاہ کے زمانہ میں شاہ خورشید ایرانی نے ماندان تطب شاہی کی آیخ مکی تھی کہ تاریخ وشتہ کے مصنف کی نظرے بھی نمیں گذری یہ کتا ب برگ ما حب مترجم تا رخ فرشته کویا تعدانی -صاحب ممدوح نے اس تا رخ سے جو اس خاندان کا عال لکھا ہے اس کا ترجم میں کرتا ہوں اور تا ریخ فرشتہ سے میں اس کا مفا یلد کرتا ہوں سلطان قلی کانسپ نامہ یہ ہے شا وسلطان قلی بن اولیں تھی بن بیرعلی بن امیرالہ ند ان ا میر ایمندرین امیر وا پوست بن امیروا محدّین امیرترسون بن توامنعوری ترایرم ابن تریرشس بن امیر تورا بیگ - غرمن میلسید ا وغز مان تک اور پیر حفرت یافت از ا نوٹ تک مورخ نے بہنچا یا ہے۔

ا ت توللوا در تراتوللو د وترکی تومین ایک دوسرے کی رقیب ترتبیں - اول توم سے دوسری قوم کے سردار امیر پیرقلی کو مکوست سے افروم کر دیا تھا گر دو سرسے قوم کے

شاہ امیرسن بیگ یا ا درٰ د ن بیگ نے امیر پیر قلی کومِس کا مزاج صلح جو تقامطین کیا اور پھرا دس کو اور اس کے ماندان کوستا ناچھوڑا رحیب امیرحن بنگ مرگیا اور اس کا بٹلا بیٹا امیر میل سلطان اس کا جائنین ہوا ا ویں نے اولیں قلی بن امیر پیرقلی ترا قولیلو کے ساتھ اپیے باب كايرتا وبرتا گرحيب اميربيقوب آق قوللوپا ده مهوا تو اميان سلطنت نے تبلايا کرسلطان قلی ولدا دلب قلی مونهار ہے اسی کی تاریخ کا بیان کرنا ہمارا صلی مقصد ہے وه اسینے باب کا بڑا لاؤلا تھا، ورا پنے قوم کی اسب دکا ہ تھا قوم عانتی تھی کہ ہارے ون ای کے سبب سے پیری سے اور کمی ہو ال حکومت پھر یا تھ آنے گی ۔ امیر بیتوب بیاسے نچومیوں سے معطان قلی کی قسمت کا حال یو چھا توا دھنوں نے پیشین عمو ٹی کی کہ وہ یا دشا ہ ہو گا گر ایرا ن کا نہیں ملکہ ہند وستنان میں جس کے میدا ن میں اسسلام کے علم کو وہ بلن د كرك كا بعرتونميب رميقوب بيك آق قولله اس مؤجوان كي مِا ن كا خوالال موكيا یبنسب ایپ کوهمی ہونی توا دس نے اپنے بھائی امیب علی قلی کے ساتھے اس کو ہند و سنتان ہبجدیا - مرغوب لعقرب میں جو صدر جما ں شنے خو وسے لطان گلی کی زہانی عال تسنكر كلماي و ميه سع كروه أميسه قرا يوسعت تركمان ك فا ندان مي تما ا ورایران کے پا دشا ہ جماں شاہ کے قریب کے برشتہ وُاروں میں تما ہی کی جم بھوم سعدآ یا وقعی جوایک چھوٹا ساگا **نوں صوبرئم۔ دان میں تغا**رس کا خو د اپنا بیا ن یہ ہے جب میری توم قرا توللو کوقوم آق توللوف مفادب کرایا توجیے بدمجوری این بھینے میں ا پینے بچا امیر فلی کے ساتہ ہندوستان کے وکن میں بساگن پڑا۔ یہاں کھیسہ و نو ں رہ کر پیرمیں اینے باپ باس ہمدان کیا گرہمی شاہ کے دریار کی عشان وشکوہ ا در اس کی توجہ جو ہمارے مال پر ہو گئ و ہمیسہ ری تو عمری کے خیا لات میں الیبی سان كرمېند اور وكن كاتصور (ات دن رمهًا تما ميس ايسا كم عمر تما كرميسه اچيا يكھے دکن میں ا*کیس*لانمیں چپوڑسکتا تھا وہ مجھے زبر دستی ایران کوے گیا جب ہاری قوم کے دشمنوں کوغلیہ ہوا اورامیب میقوب بیگ میری جان کا خو امساں ہوا تو

ب نے وکن کے جانے کا تصد کیا شاہ تبنی کی نذر کے لئے چِند مگور شے اور تھنے لئے گر یں پہلے شاہ نورالدین سے سفر کی اجازت لینے گیا شاہ نور الدین جیسا میرا قریب کا رسشنہ دار تھا دیسا،ی ومبیسرا پیرو مرشد رہما تما اس نے اپنی بین کی شا دی میرے دا دا امیر فل سے کی تھی وہ علم نجوم سے ماہر نشا اور منابیت البی سے غیب کی باتیں بتا آ تھا جب میں اس سے رفصت ہوا تو اس نے کماکہ ہند وستان کے ایک حقد میں تو یا دسشا ہ ہو گا اوس نے کمچہ است، نیاں مجھے دیں اور و ما دی اور کہا کہ بیا تیری اینده کا میایی کی علامت ہے کیا کہوں کہ اس بات نے میرے ول پر کیا سمح كاسا انركيا كحب بي ا ورميرا چيا مندوستان كويط تومي اينے تين يا وٺ وسيحنے لگا بحری سفر نم کرکے ہم سسیدہے احمر آیا دہیدر و ار اسلطنت وکن میں گئے و وتین روز بعد محمو ورست ملینی کی ملاز مت میں ما خر ہوئے اور گھوڑے اور سختے بیش کئے ا وس نے ہارے لئے سکونت کا مکا ن مقرر کر دیا تھوڑے و نوں کے بعد میرے ا بچانے اپنے وطن جانے کی اجادت مانگی ۔ شا ہنے ہرجیند اس سے کما کر اپ یمیں رہئے مگراس نے خاص کر اس سیب سے نہیں ما ناکہ اس نے پر ثبنا تقا کہ ہمارے فا نذان کا قدیمی جانی وشمن امیر بیقوب بیگ مرگیاجس کے ظلم کے سبب سے جھے جلاء وطن مونا يڑا غنا پھرشاہ نے میرے چیاسے کها کہ اچھا تم خو د جانے ہو تو بھتیج کوہمیں چیورتے با وُ میں اس کوا ہے بچوں کی طرح ی**ا لوں گا۔ یوں میرا چیا چلا گیا میں اکیلام**تدوستنان ایس ره گیا۔

محودشاه بهنی نے اپنے کئے کے موافق تنایت توجہ ومحنت سے سلطان قلی کی پرداخت کی میچونکہ اس کومعلوم تناکہ یہ نوعمر دولت بڑا عالی خاندان ہے تو روز بروز اس برالتفات ایسازیا دہ ہواکشاہ کے فرزندوں اور ارکان سلطنت کو مہیر حسد ہواا ورشاہ سے اس کی چنلیاں وہ کھائے گئے۔

تا ریخ فرشتدیں لکھا ہے کہ سلطان فلی بھار لو تر کو ں میں سے اور علی شکر کی قوم سے

تھا یعفن ہیں کے خاندان کو ٹرنا تے ہیں اور مرزا جہاں شاہتنتو ل وشا ہ ایران کی اولا د یں بتاتے ہیں گرہلی بات صحت سے اقرب ہے بہر تقدیراس کامولہ و نمشا ہران ۔ و "سلطان محدّ شا وہمنی کے آخر عهد میں نوعمہ ہی میں وکن میں آیا ہے دکار ہے ، ترکی غلاموں کومعزز و مکرم رکھتا تھا اس نے بھی اپنے تنیں ا ن فلاموں کے ہر گریں د ہل کیا علرصاب سے ماہر تھا خط سیاق خوب لکتا تھا اس کو شا و نے محلات حدم کامٹیرے متر یا خو آمین اس کے حن سلوک ا ورامانت و دیانت سے رامنی و شاکتمیں ما کے تلنگ میں الل حرم کی اقطاع بهت تعییں و ہا ں سے عرائف شکایت تامیزائیں کہ برگنوں میں جوروں او را ہزنو لٰ کی کثرت ہوگئی ہے ا ور روز بروز رعایا سرکش ہوتی ما تی ہے معب منہیں کہ ول کا و سوال حضر میں وہ وہتی ہے یانہیں ۔ شا ہنے چا ہا کہ و ہاں امراء کیا رمیں سے کسی ایک کو دونتین ہرارسوار وں کے ساتھ بہیجے کہ سلطان فلی نے خوانین حرم میں ، سے ایک کو واسطہ بنائے کتا ہ سے *عرمن ک*را یا کہ یہ غدمت بئے سپر دہومیں ان صدو <sub>د</sub>یس بے نشکر جاکر باغیوں کو وفع کر دوبگا اور سے کشوں کا سرارا و وٹکایشا ہنے ہم ست یر اس کو سرافراز کیا اس نے ان برگنوں میں جاکر اپنی جن تدبیرسے بہ تدریج ان کو چورول اور رنر نول سے پاک صاف کیا۔

تواریخ بهندیں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات کوشا ہشہ راب پی رہا تھا اور افعہ وسازش رہا تھا۔ پری رو کول کے ساتھ ہمت کا طریق شغول تھا کر جیشیوں اور دکنیوں کی جاعت نے اس پر حکد کیا اس وقت تسمت کی یا وری سے سلطان قلی دس پر دلیے یوں کے ساتھ ہا وشاہ کی زات خاص کا محافظ تھا جب او نھوں نے ٹل منا تو وہ باہر آئے اور حملہ یا ور وں کو برے ہٹا یا اور پا دہش ہ کوساتھ بایس کے قعہ میں واغل ہوئے۔ سلطان قلی کے پانچ ہمرائی مارے گئے اس نے اور اس کے فاحد تیر و کما ن سے باقی پانچ ہمرائی کا حفاظت تیر و کما ن سے کی اس اٹنا ویں مکی خواجہ جمال پاس گیا کہ وہ قلعہ کے برجوں پر سبتے خراس ن

ميده في يا بناه ي وتنهور كالما الله عام وا

جمع کرسے لیکر آئے۔ اس حکم کی تعمیان میں نصیلوں پر چرطب میں بہت آ دمیو ن کی جائیں گئیں ۔ اخسر کو حملا آوروں کو سب متنا بات میں شکست ہوئی اور پا دشاہ کے محافظین نے شہر کے درواز ہ پر قبضہ کرلیا کہ باغی بھاگ کر کئی نہ جائیں ۔ رہات بہت اند ہمیری تھی ۔ شاہی سب باہیوں نے ایک باتھ میں شمع کی اور و دسہ سب میں نلوار اس طرح اول شب میں وہ خوب ٹرے ۔ آوہی رات کو چا ند نکلا تو شاہ جو اس بنگا صمیں چند آ دمیوں کے ساخہ شریک تھا۔ حن خو جب بھاں پاس گیا شاہ کے ساتھ سلطان قلی تفاجی نے ساخہ شریک تھا۔ حق نو وہ اس کے لئے وشمنوں کے اندر سے راہ کھولی جو کو شاہی سب اور جو گھروں میں چینے تھے وہ وہ ال کے گیوں میں جائے اور فعیلوں سے گرے اور جو گھروں میں چینے تھے وہ وہ ال کے گیوں میں جائے اور فعیلوں سے گرے اور جو گھروں میں چینے تھے وہ وہ ال سے نکال کرفتل کے گئے۔

محود شاہ بھنی لیتنی جانتا نما کہ سلطان قلی کی ذاتی کوشش سے میسہ ی جان بچی سے اس کے اس کوقطب الملک کاخطاب دیا اور اس کو دوسرے ورجہ کا وزیر مقرر کیا۔ اور با ٹی سے باغ ایرانیوں کو جواس کے ساتھ تھے اور حفوں نے بہا دری سے اس کی جان بچالیٰ تھی جاگیں۔۔۔۔ را ور منصب دیا۔

تاریخ دکن میں بہ بیان کیا جا تاہے کہ جب خاندان ہمنیہ کی سلطنت کا صفحت
سب پر نمو دار ہوا توار الے کیار نے شاہ سے کارہ کیا اور اپنے تیکی مطلق المنان
بنایا۔ ان میں لک وینار عبثی اور فک نوش قدم ترک تے جنوں نے اپنے اقطاع
میں شاہی اطاعت سے سرتا بی کی۔ محمو وشاہ ہمنی ان سے ارنے گیا اور فک وینار
کو تید کر لیا گربھن صلاح کاروں کی سفار شس سے اس کا قعور معامن کردیا۔ اور
تام ماتھی جواوس سے لئے تیے وہ اس کو واپس دیدے اس معرکہ میں سلطان
قلی نے اپنی شیاعت کے کارنامے و کھائے تھے اس لئے شاہ نے اس کو صوبہ
تلکا نہ کا طرفد اربنایا اور امیرالامرا ، کاخطاب ویا۔

اور اس کی ذاتی جاگیرمی کوهگیرا ورا وٹ کا ٹی کا امنا فد کیا۔

تاریخ محووشا مبمنی میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کشور فاں مرکبا تواس کی جب گہ بها درگیلا نی کو نکان جب میں ویل وگوا اور بنا ور دافل تھے عاکم مقسہ ہوا و ، بھی امیس مقاجس نے ایک جنگ میں بڑی بسا وری و کھا نی تھی اب اس سے ن میدر کی سلطنت سے افزات کیا کہ مدت سے بعد تجارت کے کل جہاز وں پر دست فارت وراز کیا سا علی پرگشت کیا اور محووشا ہ سے یا وشا ہ گجرات کی رعایا کے جہازوں کو پکڑلیا جرکارہ کیارہ والے تھے اور ان میں تجارت کا مال بحرا ہوا تھا۔

عب محود شاہ گرات نے استے جماز وں کا حال شنا کہ ان پر بلا ٹازل ہوٹی لو ہی نے بہا درگیلانی کو خطوط کیمے کہ ال جولوثا ہے رائیں کر و بہا درسنے مال دیا ہے ۔ انکار کیا اور خطوں کے جواب بخت شسست کیے۔

محروشاہ گجرارشدنے اپنا ایلی ممودشاہ بھنی پاس بیمیا جسنے جاکر کہا کہ ہمدا در آپ کی رعیت ہے اس سے ہمارا جام مال اور اسباب و لوا دیکئے مشاہ ہمنی سائڈ بہت شد و مدکے سائٹہ فرمان بہا درکے پاس بیہیے کہ گجرات سیکے جمساڈوں کو کمنیائت ہمجدے اور مال اسبباب ان کا وار اسلطنٹ میدر میں ہیجدسے ناکہ لئے ہم گجرات کے ایلی کو جومیرے پاس بہاں آیا ہے میں حوالے کو ول جسب، بہاور گوسلوم ہوا کہ میرے پاس اسے فرمان ایلی سے جسے آتے ایس تواون کو رہستہ

ہی ہیں روکا اور بیدر کی اطاعت سے امکار کا استہار دیا۔ محدث مہمی فوراً اس سرکش اسب رکی گوشا لی کے لئے روانہ ہوا اور بینی رکسی مقابلے تفصر مرج میں آگیا اس ولایت کا زمیندار بوتا کا لک پانچسے ارسوار اور ایک لاکھ بیاد سے لے کر اُس سے لڑتے آیا گر اس کو جمبور محصا ر مرج میں جا کا بڑا اور لاکھ بیاد سے اس کا محاصرہ کیا ۔ لڑ ائیوں میں ویونا کک بسب بوٹانا کک سے بڑے لشکر سے شاہی الشکر کے اس حقہ پر حملہ کیا جس کاسپ سالارسلطان قلی

ملطاق على كالكيكا وكا حاكم بونا.

طب الملك نقيا يسلما نول كاخوب مقايله وويد ومهند وۇ ل\_ لڑے اور دیونا ٹک ک*وسب میگہ ف*تے ہو لئ*ے گر*وہ حبب سلطان قلی *کے سامنے* پنرات <sup>ا</sup> آیا توقش ہوا وورے روز مہند ومیدان جنگ سے بھاگ گئے۔ یوٹا نا'مک بیٹے کے نے کے بعدارا ان کوسنیعال نہ سکا اس نے کھے عمدہ یا تھی گھورٹے یا دشا ہ کو تحفیۃ بہتے اور سالا نہ خراج نیننے کا اقرار کیا اور یہ کھی شرط قراریا ٹی کہ قلعہ مربع مع کل اسباب سرکاری کے شاہ کوحوالکیا جا لیکا اورشا ہ اہل قلعہ کو جان و مال کی امان دیگا پوٹا ٹا کک ایک دیجہ ٹا ہ کی خدمت میں گیا شا ہ نے خود بہ قلعہ بھراوس کو دیدیا اور اسکا سرکا ری اسباب سلطان تھی کو حوالہ ہوا۔ بہا درگیلان کی سرزنش کے بعد شاہ اپنی دار انکومت میں آیا اورسطان تلی قطب شاه تلنگانیں ماکم مورگیا۔ کچہ دنوں کے بعد امیر فاسم بریدکہ ارکان سلطنت ب اوس نے دیکھا کہ شا و پاس کوئی اور لائق امیر کبیرنہیں ہے توائسنے شاہ کو ا پنے اور ملتعنت کیا ۱ ور د و بارہ امیرالامرا ، ہوگیا ۔ اول اس کے اختیار کا اثر پہتھا کہ شاہ الله تو می مقرب اس سے میرا ہو گئے اور افر کو وہ ایسا محیط ہوا کرسلطنت کے سامے اختیارات الكي مثمي مي المسطح به قاسم بريدخوب ما نيا مخاكه مبراا بيها ذي اختيار مو ما يوسف ما ول اور قطی الملک اورا ور ولا بیون سے ماکموں کو باکل نا پیند ہوگا اس سے اس نے شاہ ہی کو ابکل عزول کرنا عا ہا گراس کے پینصوبے کھل گئے اوراعیان ملطنت نے اتفا ق کرکے ان کو ہال مٹیا دیا اورانہوں نے بھر ماک قاسم کے اختیارات ایسے قائم نہ رکے کہ وہ یا وشاہ کو کا ط كى يىڭى كى طرح تا تەمىن بخيا تا مەقرار يا يا كەولا يتوں كے بعفن ھاكم دار اسلطىنت مىں جائيس ا ورشاہ کے اختیارات کو بحال کریں ۔ بیجا پورسے پوسف مادل خاں اور کلیب گرسے ب دینار مبشی اول به ووسردار مع لشکرول کے دار انسلطنت میں ایکے اور بہال تُعْلَب الملك سے ملے رجب بیسب امراراتفاق كركے تزيب المك تولك قام نے كفن یس اور توار سکے میں ڈوال شاہ کے قدموں پر سرر کھا اور اپنے قصور وں کی معافی چاہی اور الماس کی کہ ان زمیب روں کے تا تہ سے مجھے بچاہے'۔ محسب وشا ہ ہمنی میں

قطب الملک کامحود نثا ہ کے بمراہ ہوتا ہندونوں کی آزانی میں

یہ بڑاعیب تھاکہ وہ ارام طلب اور متلون تھا اوس فے بیدر کے سار سے مثالخوں کوان حرول باس بیجا که وه ان کوسیمائی که قامسم بریدے فلاف کو ان کام نه کریں آخ یہ ترار پا یا کہ قاسم برید اپنی عاگیرا وسہ ا ورقعت یار کو جائے ا ورشا ، کا باکن تُبفشال لطنت بید پر ہوا ور ہرسال شاہ کی فدمت میں امرار کو آنے کی اجازت ہوا ور وہ بیجا بگر کے ہند و دُل پرحل کیا کریں بعد اس انتظام کے امرار اپنے علاقوں میں گئے \_ من فیدے وسطیں محووشا وہمنی مند و و ں سے اڑتے پلا۔ قطب الملک بشکرٹ ہی سے تین ہزار سوارا وروس ہزار پیا دے لیے کہ ملا ا درا مرا رہی شا ، سے سلے ا ور را سے چور اور مرکل کے قلعے فتح گئے اورود عادل ناں کو ملے اس کے بعد محمود شاہ اپنی و ار اسلطنتہ میں آیا ہی کے یاس تعوری سیاہ روگئی کہ لک قاسم بریدنے ۵۔ ذی الجبرہ ، 4 کودار المطعنة کا محامره کیا ادر دروازه با نول کورشوت دیکرشهر کے اندر واخل ہوا اورسیدیا خاں جہاں وزیر کے محل پر مینچا اور اُسے مار ڈالا۔ اور شاہ کی بغیب رمنی کے عود ورارت کرنے لگا اوشا ہ کے سارے امنیا را ت لے ایے ۔جب د لایتوں کے حاکموں کوشا و کا ا*س طح* مقید بونامعلوم بوانو و هسب دار السلطنت كوچلى يهال بواك في تو ديميا كه مكك تاسم بريد ا در ا ور شاہ دھر کو وہ زبر دستی ہے آیا تھا ) شہر کے با ہر خیمہ زن ہیں ا ور شاہی میں۔ ریرا پیرا را بعرب سے معلوم ہوتا تھا کہ شاہ کو پورے ا نتیار مال ہیں وہ ساتط الاخت یا زنہیں ایک جنگ عظیم ہولی مطرفین نے دا د شجاعت دی ۔ قاسم برید نے ا در اسی۔ و س کے نشکروں ومزال کیا گرفطب الملک نے اس کے اشکر کے قلب پر ایب حارکیا کہ جنگ کافیصلہ ہو گیا اورقاسم بريد فلعه ا وسيس بعاگ گيا -

مب امرائے متفقہ پاوشاہ کی خدمت ہیں آئے اوراش کو تخت پر مٹھا یا اور پھر اپنے اپنے اپنے اپنے علاقوں کو چلے گئے بہنا ہوگیا اور است نثا ، نا رامن ہوگیا اور لکت قطب الملک کو ہم اہ لے کر اس کی تا دیب کے لئے روانہ ہوا گرہے ہم رہان ماہ مہر این ہوگیا اور دار السلطنة کو چلا آیا ۔ کچھ و نوں کے بعد لک قتح الشرعا و الملک عالم برار

ا یکی پوریں رگیا اور شاہ نے اس کے بیٹے علا ،الدین کو اس کا قائم متعام کیا اور پوسٹ عاد کال بھی کو دل گذرمیں مرگیا اس کی مجگہ بیٹا اسلمیں عا دل شاہ سندنشین ہوا۔ شو لا پور کا حاکم خوص جماں کا قائم متعام اس کا بیٹا نورخاں ہوا اور اس کو بھی خان جماں کا لقیب ملا اور پر سینسدہ اور اس کے مضافات میں حاکم ہوا۔

اله من محود شاه نے دار اسلطنتی میں اپنے امراء کو بلا یا اور وہ بیجا بگر کی طرف متو جہ ہوا۔ دیو لی بن جب آیا تو لشکر شاہی کا مقا بدہند و کوں نے شد وع کیا۔ ایک سخت لڑائی ہول ۔ دیو لی بن جب آیا تو لشکر شاہی کا مقا بدہند و کوں نے شد وع کیا۔ ایک سخت لڑائی ہور کے دی گر محمو و شاہ تلب سے بھا گا اور الله گھر رہے ہے گرا اور تھوکروں میں آنکر قریب المرک ہوا۔ کچے دندگی یا تی تھی کہ اس کے سیابیوں نے اسے بیجان لیا اور یا لکی میں ڈاکر اُس کومی رلطف الله لیٹر محمود سالہ کے اسکے میں لیگئے اسے بیجان لیا اور یا لکی میں ڈاکر اُس کومی رلطف الله الله توں پرگئے۔ شاہ ایسا ضعیف افعال ہوں پرگئے۔ شاہ ایسا ضعیف افعال ہوں ہوگا تھا کہ اس نے قاسم برید کو پھر وزیر مقر کیا پھسے محمود شاہ 'خت ایسا خطیف انداز کر اور امراء اپنے اپنے اور اور ایسان بیار ہوا۔ ہم بری کی عرب اور سینیڈویں سال سلطنت میں مرکبا ۔ اس ایسان میں مرکبا ۔ اس کیا خا دریاس جوا بیک شاہ ہمن کا چلا جا تا تھا وہ بھی خراج۔

اول مک احدّنظام الملک فیمیراور و ولت آبادی آزادی کا تؤکد بجایا اور انهیں و نوں بیں اور انہیں دوں بین اس کو اپنا وار اسلطنتہ بنایا دوں بین اس کو اپنا وار اسلطنتہ بنایا دوم آمنیل ما ول شاہ نے ولایت بیجا پور و مرج و کوئکا ن شصب کیا اور بیجا پور کوانا دار الملک بنایا ۔

سوم علاء الدین عا و الملک ماکم برارنے اپنی شاہی کا استستمار دیا۔ ایلج پور کو دار الحکومت بنایا۔ چآرم فک قاسم برید نے محمود شاہ کے خزانہ پر قبضہ کیا اور بید میں خود نمآر ہوا۔ پنج سلطان فلی قطب الملک نے شاہی پر چیسا کیں سے چواب تک جل جا داور

گول کنده کو اینا دارا لقرار بنایا۔

نایت معبرات و تاریخی سے بیمعلوم ہوتا ہے کوسلطان قلی تطب الملک نے اپنی سلطنته كى ابتدا لى سالون ميس بمسايدك زمينداران تلككا ندكوز بيركرنا جا بإراكثر بس كاعل بيد تقاکہ وہ ومثمن کے لک میں جاتا اور وہل کے حالات خوب مشا ہدہ کرتا اور پھرمرا جعت کرتا اور دشمن کو اینے بیتھے ایسا لگالاتا کہ وہ اس کی کمین گا میں آجا تا بھے۔ مہاں۔ نہیں ہاتا۔ مرغوب القلوب کامصنف صدر جہا ں کھتا ہے کہیں بنے خو وہ*ں کو کتے ہو* سناہے کرمجھے قاسم برید اور فتح اللہ عاوالملک نے اُن ولا پات ہمنی کو بزو ریلنے کے لئے بلایا جومیرے ہما ییں تھیں گریں نے ہمیشہ جانے سے ابکا رکیا میں ہٹی ملطنت اور توت کوم ف ہند وزمن داروں کے استیصال کرنے سے بڑیا نا جا ہت ہول ۔جوسیتے اسلا مرکے وتمن میں اس نے خو و ایک و ن صدر جہا ل سے کہا ک*م*س سا تھ بری سے اعلام اسلام کولبنسد کررہا ہوں اور تلنگا نہ کے مہنسہ و وُرکع ہتصال ہاہوں ۔ حدو د ورمگلٰ سے سلی تیم ا ور راج مندری تک ا ور ان کے درمی ن ساتھ بتر قلعے اپنی سپا ہ کے زور سے تنجیر کرچکا ہوں ۔ جیسے راج کمنٹ ہ ۔ کو ول کنٹ ہ۔ ویور کنڈہ بنگل بگن یور - جیرکنده بایل کندل به من گوریه آگیبیسیر- میدک بیون گریه بیم کنده-ونگل ت - اندراکسنده - رام گیر - گسندایی - ایور - چه کول - یں نے آن حفرت اوراس کی آل کی تسم کھانی ہے کہ اگریں یا وشاہ موگیا تویں مزمیب اثنا عشری کے ترویج ان مقاموں میں کروں گاجہاں اب تک اسلام کا علمنیں گیا ۔ ینہیں تصورکر نا جاپئی لرشاہ ہمکیپ ہٹ ہ ایران نے میرے دل ہیں پنجیب ل پیپدا کیا ہو بلکہ ہیں سے یکے سلط ان یعقوب کے زمانہ سے میں۔ را مذہب انٹناعت ری تھاہی میرے آ با و اجبُ دا دکا مذہب چلا آ تا ہے اب میری ٹیرو برس کے قریب ہونے کو ٱ لُ سِے اس کا زیا و ہ ترحقتہ سینے ندہب صا وقہ کی ترویج میں مرت کیا ہے۔اب یں و نیا کو ترک کر نا چا ہتا ہوں کہ یا تی عمسہ عیا و ت میں حرف کر و ں پہساں تک بیان وہ ہے جوصدر جمال نے سلطان قلی کی زبان ہے سُنا تھا۔

وکن کی نام تاریخوں سے بیمعلوم ہو تاہے۔

جیب بیجا پورٹی عادل شاہ نے اور احمد نگر میں نظام کملک نے اور اور امرار نے شاہ کا خطاب اختیار کیا توسلطان قلی کے امرار نے بھی عرصٰ کیا کہ آپ اپنے تئیں تلکا نہ کاشاہ بنائے ہے

کوئی اورآپ کے سوار اس خطاب کاستی نہیں ہے اور اس پاس ای عفرن کے خطوط پوسف عابث ا احرکہ نظام شاہ کے ایم توسلطان قلی نے تخت سلطنت برشا ہانہ جلوس کیا اور حکم دیا کرما ہے

ر لک میں خطبیمیں دوازوہ امام کا نام پڑنا جا ہے اورسیہ را خطایہ سلطان قلی قطب شاہ ریسیں کا سام

شتہر کیا جائے۔

سلطان قلی ہرسال بیجا نگرکے ہند و وُں پرٹ کرکٹنی کرتا تھا ا دراہنی و ار انسلطنت کو والیں بپلا آ یا تھا گراب اس نے اراو ہ کیا کہ اپنی وار انسلطنت کا مقام مین وسط میں قرار و وں اس کے اُس نے موضع گلکنڈہ کے قریب شہر محرِّکر آباد کیا اور وہاں اپنی دار انجکومت کو

ووں ان سے ان سے موس عمدہ سے ویب سمر حمد ترابا دیا اور وہاں اپی دار افارمت و متقل کیا ۔سلطان قلی نے اپنے محسن محد شاہ کے نام پر اس شہر کا نام محمس۔ مجمر رکھیا قلعہ کول کنڈہ کی مرمت کے بعد سلطان قلی نے اپنی توجہ قلعہ راج کنڈہ کی تسخیر کی طرمت کی

العقد ون حمرہ فی مرسے جد منطاق می ہے اپن کو جہ ملعد رائی کندہ کی تخیر کی طرف کی ا جس کے رائے ونکمی ناکک نے اس کے ملک پر حمد کیا تھا اُس نے ہاکر اس قلد کا محاصرہ کیا

ا بیاری تومیں مارکے قلعہ کی دیوار وں میں رخنے ڈالدئے۔ ال قلعہ نے محاصرین پرکئی وارکئے گروہ ان کور دک نہ سکے انہوں نے جبرو قہرسے قلعہ لے لیا اور ان کا کچے تقصا ن بھی نہیں ہوا

راج ونكمى نائك مفنيد مبوا اور كلكنده بيجاكياً -

شاہ نے دارالسلطنت میں آگر ویورکنڈہ کی تسخیر کا ارادہ کیا یہ قلعہ پیاڑ کی چوٹی پر تفاہبت اور معابد اور معا

و سار فاک میں ملائے گئے اور اسکی عبد مساجد تعمیر مہوئیں۔

جب کرشن راؤیجا گرکے راجہ نے ویور کنڈ ، کی فتح کا مال ثنا تو و ، تین ہزار سوارا ور تین لاکھ پیادے نے کرقطب شا ہ کے ملک پرحمد کرنے کے لئے آیا ا ور ہس کی سرعد کا ملک برماد

تمطب الملك سماعا ه بهز

جوز جائل ہے۔ راج کنڈہ ۔ دیورکنڈہ ۔ جیل کا ۔ کن پورا درکول گنٹرہ کا تیخر کر

درویران کیا یجب سلطان قطب شا ه کو اس نما زنگری کا مال معلوم ہوا تو د ه بمی پانچسپزار وا را وزمیں ہزار بیادے لیکراس سے اڑنے گیا۔ اس سیا ہ کے ساتھ جو دشمن کی سیاہ کے مقا بدیں تھوڑی تھی مٹرٹیگل میں گیا جمال وٹمن مقیم تھا ہند وؤں کے ہرا ول پرمسلمانوں کا لشکرایسا د نعتهٔ آن بڑا کہ اُس نے کچھ مقابلہ نہ کیا اورا پنے نشکر سے اُلٹا ہاکر عا ملا سکرشن سلنے ا بی سیاہ کی کڑت پر مغرور تھا اس نے اپنے لشکر کوسلما ذں پر جونیگل کے قریب اُرتے ہوئے تھے حملہ کرنے کا حکم دیا - ایک سخت اڑا نی صبح سے شام تک ہونی ۔ قطب من . اینی سیا ہ کو جو دشمنوں کی کُرْت سے ہراسیا ں ہو کی تھی و لاٹ دیتا اوراون کے یژمروہ دل کوشگفت. کرتا مقطب شاه کا قاعب ه تھا کہ وہ سواروں کی نوج کو خرور ت کے وقت کے لئے الگ رکھتا اور وہ اس وقت حرکت کرتی کہ اس کو حکم ہوتا۔ اس میں متخف پندرہ سوسوار تھے جب اس کے قلب کی سیا ہ فرار مہو کی تو اس نے فووان سوار د ل کو کے کر وٹٹن پرحملہ کیا ۔ ہند و اس تا زہ سیا ہے مقا یلہ *کے لئے تیار نہ تھے* انکی صفی<del>ر فی</del> کمیتہ و*راگ*ندہ ہوئیں اورایک ہی دفعیسب فرارہوئے۔ جنگ کا فیصلہ ہوا ا غرمیری رات نے انکی مراجعت یرا یک سیا ه برده و الا که تلوار کی هیک ان پرندیژی - باغنی ۱ در مِها ری اسباب تطب شا ه كة قبصنين موئ - ووسر ون قطب شاه ن يُكل كامحا مره كيا - يتسلعديها ريتما ا در ایں کے گر دگھنا درخشان تھا۔مہلما نوں نے اس کوطیدی سے گھیرلیا ۔وہ تربیبا لغتج نظر اً يَا تَعَا - كُرْشْنِ رائے نے فیکل كا يہ مال مشكر تين سوسوار اور ایک ہزاریا دے كمك كو بسیج ا وراس سیا ہ کو حکم تھا کہ وہ ورخستان میں جائے اور فِعست، محا حرین پرشب خون ے اور ای وقت ال قلعہ اندر سے باہرا نکروشمنوں پر حملہ کریں ال قب لعہ لے چند بارمحامرین برحمار کیاجس سے قلعہ ایسا جلد فتح نہوا جیسا کہ است. امیں معساد م ہو تا تھا آخر کو ماکم قلعہ نے جو کرش را وُ کا قریب کا رمشہ نہ دار تھا ۔ قلعہ حوالہ کریے <sup>م</sup> كى شهرا لطاييش كيل ا ورو وسرے ون قلويرسپر دكيا ا ور اېل قلعه كو اختــــيارو ياكيا جمال ما ہیں ہے مائیں۔

ب بیا نیگل سے کن پور گئی جو اس قلعہ اور کو د ل کمٹ ڈ ہ کے درمیان تھا۔شا ہ نے میاتے می حاکم قلعدس کماکه وه این تیس حواله کرسے اس کاجواب تو بول سے دیا ا ایک سپا ہ پہاڑے اُر کرمیدان میں آئی اور سلما نوں کی صفو ں میں تھش گئی گرمسلما نوائے اس حلاکومٹا دیا اور اہل ممدنے مجبور کیا کہ وہ تساعہ کی چار دیواری میں ممس سکئے گن یور کا دو میننے تک محاصرہ رہا ہیں میں مسلما نوں کے بہت سے بہا ور افسہ او سیائی کام آئے اور قطب ٹا ہ کو بھی اس کی فقے سے ما یوس ہو لی ۔ گن یور کا قسلمہ یہاڑ پر تھا ۔ اور اس کے دروازہ کو حرف ایک بٹیا جاتی تھی جی سے ہرطرف بٹرے غاریقے اور و ہیتھرول سے ا در کھ گرول سے مسدووتھی ا ور در واڑ ، پر د وبرج بنے ہوئے تھے جو اس کے مما نظتھے ۔ تطب شاہ نے اول یہ د وبرج گروائے اور پیروہ خود سیاہ کو لیکر گیا اور قلعہ کو نتح کرلیا مگر جا نوں کا نقصان بہت ہوا ۔ گن پورے گو دل کنٹ ٹہ ہ کو شاه چلا -جس نے بہت و نوں تک بها درا نه مقا بله کیا مسلما نوں پیرا ہل قلعہ نے بیعن سخت مطے کے جن میں طرفین کے بہت سیاہی مرے آخر کوقس احمین مسلمان رہنے ڈال کر د افل ہوسئے ا ورآ د ہی رات کو قلعہ پرحماد کیا ۔ اگرچہ وہ اس کوسے نہ سکے گرد وسرے روز صبح کو قلعہ دارنے کنجیاں شاہ کے باتھ میں دیں اور موسٹ بیاری سسے ا پینے تنیُں حوالہ کیا۔ اہل قلعہ کو اجازت ہو لئے کہ وہ اپنا ذا تی اسباب سے کرپیلے جائیں ۔ خز انٹرسسر کاری جو بٹرا بھاری تھا وہ شاہ کے باقتہ آیاجیں کو ا*ش نے* وہیں سب مي تقيم كر ديا - يهال ايك مسلمان افسر كو حاكم مقرر كيا اورايني دار السلطنة كوچلا آیا ا وراینے شہرکے سیدروسا رسے ملا قات کی ۔ سلطان قلی قطب شاہ جولشکرکشی کے سبب سے اپنے ملک سے غیر ماضہ رہا تو قوا مالملک ترک نے اس کے شالی اضلاع برحملہ کیا اوران کو ویران کیا یہ ترک ایک بهمی سلطنت کا افسرتها اور آخب رسلطنت کی در مهی و برهمی میں قلعول ایلکندمیل

ا ورملن گویر اور بیض اور ا ضلاع پرقیضب کر لیا نتما اور میت بزارے قریب

م الملك اوقطية شاه كي لط الأ

واراه روس ہزار بیادے مع کرنے تنے اور اپنے مسایہ کے ملکوں پر تاخت و تاراج کرتا مقا تطب شاه كواين واراك المتت مي آفيس قوام الملك كي غارت كرى كا عال معلوم موا اس نے ناصحانہ ا ویشفعاً نہ خطوط ملکے کرجو مال واسباب اس نے قطعیتنا وکے لک میں سے لوٹا ہی واپس ویدے آس نے ایلیول کوسیما دیا کہ وہ قوام الملک سے کمیں کرہائے شاہ کوان وا قعات پرافسوس مواہے وہ ول سے اسے سیمسلمان مہسایوں کے ساتھ ووستا مذ رہنا چا ہتا ہے اس کے کر وان شرایت یں لکھا ہے کرسب مومنین بھا نی ہیں گروام الملک غرور کے گھوٹے پرسوار تھا۔ وہ فطب الملک کو اپنے آگے کیاسجمتا تھا ا وس کے د وہارہ این **سیاہ ت**طلب شاہ کے ملک کی غارت *گری کے لئے بی*جی تو پیر قطب شاہ ہی اپنے عفتہ کونہ روک سکا اس نے اسے لشکر کومیدان میں آنے کا عمدیا اور وہ ایل گندیل کی طرت چلا۔اس مقام سے ایک دن کی را ہیر تو ام الملک سے نز دیک ہوا دوسرے روز ارا نی می سے دویتر مک رسی - تعلب شاہ نے خوداینے دوہر ارسوار ارا اے - اور قوام الملك *وْتْكُست وى جويراڭىدْ ، ب*يو *رُجا* گا ، در نلعه ايل گنديل مِن حِلا گيا - ،س مقام پرقطیب شا ہ آیا ا ورقلعہ کا محاصرہ کیا حیب قوا م الملک نے دیکھاکہیں ایپنے ڈٹمن سے ننیں رئسکتا تووه برار کوبھاگ گیا اور علا، الدین عاد شاه کی امدا د کا طالب ہوا۔ چند روز بعد قلعدایل گندیل قطب شاہ کے لاتھ آیا اور قوام الملک کے سپاہیوں نے اس کی نوکری کرلی ۔شا وقلموں المیکنٹ ڈیل اورلن گوراپنے سیا میوں کوسپروکرکے این دار اسلطنت میں علا گیا۔

قوام الملک براری گیا اس نے علا ، الدین عا دا لملک کو اغوا کیا کہ وہ اس کا معاون ہوا ورملک اُرامی گیا اس نے علا ، الدین عا دا لملک کو اغوا کیا کہ وہ اس کا معاون ہوا ورملک اُسے بعرد لارے ۔ جب قطب شا ہ نے یہ سُنا تو آس نے اپنا الحجی عاد الملک پاس بیجا ۔ جس نے قوام الملک کی وصین و معوکر می بیان کی ۔ اِ ور عاد الملک کویاد ولایا کہ اس کے نشکرنے وہ سات ہے د بٹر ایک آگی لفظ ہے علا دا لملک کویاد ولایا کہ اس کے نشکرنے وہ سات ہے د بٹر ایک آگی لفظ ہے جس کے معنی پرگنے کے بین محصود شا ہ بھنی نے سلطان تسلی کو جس کے معنی پرگنے کے بین ) عصب کرلئے ہیں جو محمو و شا ہ بھنی نے سلطان تسلی کو

ما داملک ا درمطان قلی اوتطابیتا ه کیاگوانی او بیمکرنده کی قتم

سيتاتى راجتمنان سيلوال

ئےتے انیں بائیں ؛ تدسے عنایت کیمیے ا درا پنے لک میں قوام الملک رہنے نہ دیکے ن درخواستوں میں سے علاءالدین عماد شاہ نے کسی درخواست کو نہ ما نا ادرغصتہ میں آنک جواب دیاج*س کے سبب سے سلطان تلی این سیاہ کے ساتھ اس کی ملکت کی طرف م*لا عاد الملك عبى اليلج لورسے روا مرا ور را مرگیرے قلعہ کے قریب قطب شا ہ سے مغا یلد کیا دوسرے دن دویبرتک ل<sup>ر</sup>ا ئی ہو ئی۔ تطب شا ہ نے نتح یا بی ٔ ۔ علار الدین عا دشاہ برار *کو ب*ھا گا اورسلطان قلی نے اپنے سات پٹول میں اپنے آ دی شعین کئے اس کے بعد و ، گل کنڈ میں آیا یہاں ہُ*ں نے سُنا ک*سیتاتی را جہ کم میٹ قطب شا و کے ملک کا و وحقد و یا جیٹھا ہے جو ہ*ں کے* فک کے قریب تھا ہی راجہ پاس بڑے مفیط قلع کم میٹ سیلم کمنٹہ · ورگل اور اسکے ے اور قلع ہی تھے اور ہارہ ہزار میاوے خوب نشانہ باز اس پاس تھے مقطبیٹا شفاول بیلم کنده کی طرف کوچ کیا اور اس کو جا کرخب محا حره کیا ۔ یہ محاحره بدت تک رہا۔ شاہ لے اس پر زینے لگا کے چاروں طرف حلہ کرکے اسکو لے لیا سیا ہی بہت مارے گئے۔ جب را جہ سیتایتی نے سُنا کہ قلعہ بیلم کنڈہ فتح ہوگیاجس کو وہ جا نیا گھا کہ کو ٹی ڈشمن اسکے اندر قدم نیں رکھ سکتا تو وہ نوج لیکرمیدان میں قطب شاہ سے اڑنے آیا وہ بھی اڑنے کو تيار بينما تھا وو نوں لڪروں ميں لڑا ئي ہو ئي - بڑے بڑے براے بها درسلما ن وشمن کے بيا دوں کی قدرا نداز "تشیا زی سے بلاک ہوئے گرا خرکو مبندوؤں کوشکست ہونی اور وہ بھاگ گئے۔ رح مع فزانداور اسباب گرال مسلما نول کے ہاتھ آیا اس کے بعد قطب شاہ کل کندہ میں آیا سیتایتی شکست پاکر کممیٹ کوکیا اور روبیہ ہمسایہ کے را جا 'وں کو جیسے کہ کمٹڈ ایلی انڈرکمٹڈ ہ وارایلی اورایٹ گیرے راجہ تھے چھیا ل کہیں اورسپ کو ملایا نا کہ منق ہوکرسلطان قلی قطب شاه سے اُس حیں نے تنگا نہ کا پڑا حقہ تیخ کر لیا ہے ، ور ہر روز اینا استقلال ایسا بڑیا ریاہے کرتھوٹے ہی ونوں میں کوئی ہند ورکمیں اس کے مقابلہ کانسیں رہیگا۔ پیسراچ اں کے بلانے سے کممیٹ کے قریب آلیں میں ملے جب سلطان قلی نے ان را جا وُنکامتفق مونائنا نوان سے مقایلہ کرنے کے لئے کوج کیا اور کم میٹ کے ترب مند ووں سے سخت

ر<sup>ه</sup>ا بی ہو بی جبیں مسلما نوں کو فتح ہو بی اورسستیانتی رامچندر ویویاس بو ں کے نشکرنے کندا میں اور اندراکند ہ اور ۔ انتگیر برقیعنہ کیا ۔قطب شاہ نحہ کرنے گیا ۔ یہ للکا نہ کے مضبوط فلعوں میں سے تھا تنظب شا ہ نا می خوزرز کو ى جابيًا تما أس نے حاکم قلعه پاس اہلجی صبحا اور اسکورا جہ کی ٹنکت. لما نوں کو قلعہ حوالہ کرنے کی درخواست کی حس سے اُس نے انجا رکسام نے کئی حملہ اس قلعہ پر کئے گرنا کامیا ب رہے بیے قطب شا ہ نے خوجیجی کھیا کرھار و رفط ے حملہ کیا مسلمان اسپنے سروں پرسسپر لگا کر قلعہ کی دیواروں برز پنے لگا کروڑھ گئے اگرے لما نوں میں جا نوں کا زیان بہت ہوا گرو ہ نصیلوں پرقبینہ کرنے میں کامیا ہے۔ پ دفعه اُ نهو ب نے کسی کواماں نہ دی ہرا یک مر دعورت - بیچے کو مارڈ الافقط<sup>ر</sup> سیتای<sup>ج</sup> العوراتون كوشاى محل مين وافل ببون كے ائے زندہ ركھا۔ جَبَ سیتایتی کو*شک*ت ہوئی تو وہ *بھاگ کرداج* رامجندرلسید طمج تی! س دارا لقرارکن دای نیما و را سکے قبضہ میں تلٹکا ندا وراٹر لیب ہ<sup>یں ما</sup>حل سجے سرنگا لہ گی مدود کا تھا اوز شکی میں کیمہ ملک تھا ۔ سیتاتی نے اس سے یہ بیاں کیا کہ سلطان فی شاہ اسینے جبرو**قہرے مجھے** جلاروطن کرنے میں کامیاب ہوا اس ۔ نگا نه فی کرایا ہوا ب آگے وہ اور قدم بڑھائیکا اور را میندرکے ملک پر عله کر کیا جواسکی ل بی کج را میندرنے اسکی با توں کوئتین کرلیا اسکو بڑا تھر وسہ اسپر تھا ہان جنگ میں بڑی سے وہ لاسکتا تھا۔اس نے احکام جاری کیئے یدا پلی میں اسکے ابعین نشکر لائیں یہاں اسنے ایک نشکر جمع کیا جس ار ئین لا کھییا دے اور تبین ہزار سوار تھے سب پاس نیزے تھے سے بتا یتی و دناو<sup>ی</sup> اورہری چندا وراور نامور را جات کرے ساتنہ تھے ان سب نے باہم اتفاق سکھنے رِتْ م کھا ئی اورسلطان علی قطب شاہ پر حلہ کرنے جلیے سلطان قلی لئے اُ بکے مقالمہ یئے صرف پانچ ہزار سوار تیار کئے اور دشمن سے پالنجی مقابلہ ;وا ہند و ل نے

ئجرامجند يكساتة رأافي

دومرے روزا بنی صف آرائی کی . مج رامجندر دس برارسواروں اورایک یا دوں اور تین سو ماتھیوں کے ساتھ قلب ہیں مینہ ہیں اسکا بھتیجا وو'ا دری وہی ہے . سواروں اورایک لاکھ پیا دوں اور دو ہاتھیوں کے ساتھ . مره می*ن هری چندا ورسسیتایتی دس هزارسوارون اورا* یک لاکھ پیا دوں اور دو ہاتھیوں کے ساتھ ہرہا تھی کے ساتھ چیند آ د می بیروکیا ن بیئے ہوئتے تھے ۔ قطب شا , نے دشمن کے سیاہیوں کی ثمار پر کجہ نیال نہیں کیا اُسنے اپنے سیٹے میدر فاں کو وسوار دں کے ساتھ میمنہ میں اور فتح خا رکواسی قدرسوار وں کے ساتھ میں میں مقرر کیا اور قلب میں خو د دوہزار سواروں *کے سا*تبہ لڑنے کھڑا ہوا۔ عادت کے موافق د ه اپنے گھوڑے سے اُترا اور فدا تعالی کوسحیدہ کیا اور بہت گڑ گڑ اگر دعا کی کہ اسے خدا تو کا فروں کو سلما نوں کے ماتھوں ہیں گرفتار کر بھروہ گھوڑے پر سوار سواا وا دشمنوں پروار کیا اور ہندوں کو ڈراکر بھیڑوں کی طرح آگئے رکھ لیا . اور تسائیوں کی طرح فزیج کیا • راجه رامچندرقید بوا اور اسکا مجتیجا دونا دری شاہرا د وجیب در کے ہتا سے مارا گیا سب ہاتھی اور خز انے تیمن گئے اور تمام ملک ساحل بجر تک شاہ کے قبضہ میں آیا۔ یہاں سے قطب شا ہ کندا بی گیام بکواُ سنے مسنح کیا یہاں سے ایلور اور احتاج ما - ابلورمیں بہت ہندو مارے گئے ۔ جب ملمانو س کا نشکر راحمن دری آیا تواہو نے گو د اوری کے کنا رہے برخیمہ لگایا میںاں شا ہ کوطسسالع ہوئی کہ درختا نول ا در بیاط و ن بین بہت وتیمن حمع ہوئے ہیں اور انجاار ا وہ اسسیر شنج ب مارٹیکا ہی۔ توست و سنے اپنے دوسید آرافتح فاں اور رستم فال بھیے کہ وہ وشمنوں ى حركتوں كو ديجھے رہں اور اُسكے مارنے مے ليے كومٹشش كريں. فزيقين ہيں ننگ ہو نیٰجب دو ہزار مہند و ما *ہے گئے ت*و وہ بھر*خنگلوں میں چلے گئے*ا ورکھریت ملانوں کے اِتھیں رہا۔ میا و ن می بردیده احبار عوام النا س کم بتی ہے ہیں مالک بنگال میں ساحل سمندر پر دیجا مائھ ( دیو ہ) حبکر عوام النا س کمج بتی ہے ہیں مالک بنگال میں ساحل سمندر پر دجيائم كمراج اوقطب خامي را دا

ننگانه کی صدو دی*گ راج کر تا تھا۔جب استے راجہ رامین*در کی *شک* لمطان قلى قطب شاه ياسس بعيجا اوراً خُركومين ملح قرار يا كي (دیجاناتھ دیو) کی مہرس ہولمیں اور م ایورل گیا - جب سیا گولکنڈہ میں دامیں آئی تویا دشا ہے شنا کہ اُ۔ ئےنے اُس کی سرحد کے بھن اضلاح پر حلہ کب ار ہوا۔ا ول کٹ ببرکوگیا۔یہاں آگر ڈسنے قلع ون سیلم کنڈہ اور را الکنڈا سے جوکنڈسے بسروو کو ل رکوبی یہ کویں، لدیر تھے ۔ کندبیر "مسیاہ کی کمک آگئی اور محاصرین برگئی شہ نے کندبیر کوچیوڑ کراون و وقلعوں کے فع کرنے کاارا دہ کیا او بای مارے کئے قطب شاہ اپنی ہمیشہ تدبیرکام میں لایا کہ اُس طرت سے قلعہ پرحما کیا اور دیوار پر زہینے لگا کے قلعہ فتح کر لیا۔ گریہت نقصان اُٹھایا۔ قلع ما ته لگا و وسیاه میں اُسی وقت تقسیم کر دیا بهاں سہا**ن** خوا *جرسرا کو حا* کم مقرر کیا اور نو و کندایلی کو حیلا-اس اُتناری*س کن*ده سرم*س نشکر ثنایی سے* وٰانسہ نتہزا د ہیں۔ رغاں کے ہاغی ہوگئے اسلئے قطب شا ہ کومجبوراً لینے ت فایم رکھنے کے لیے مراجبت کرنی ٹری اس عرصہ میں کرشن را -لمانو*ں کی سیا ہ کندہ بیر کو جا* تی ہ<u>را کی</u>سسیا ہ جمع کی اور اپنے متیج کو پاغ ہزار گھوڑے اور بچاس ہزار پیا دے دے کرمسلمانوں سے میدان میں سپاه اینے مقام مقرره پر پینچ اورسپلم کنڈه میں سہیل خس

ر عله کرنے کے لئے آگے بڑھی تھیل خاںنے یہ بیچ کیا کہ وشمن سے کہا کہ مجھ میں سقد سیا ہ کتیرے ساتھ رہنے کی تا ب و تواں نہیں ہئر۔مجھے تین روز کی مهلت دو کہ میں قلعه حوالد کر دوں - اِ دھر ہے کہا اُ دھر شاہ پاس اپنے لیکمی دوڑا کے اپنے عال سے اطلاع دی قطب شاہ اس بات کے سُنے ہی اپنے سواروں کے ساتھ المیغار کر کھے دتمن پر دفعتٔ آن پڑا جو اس انتظار میں بیٹھا تھا کہا**ب قلعہ حوالہ ہوتا ہو ثنا ہ نے** وشمن کو راگنده کیا ا ور اسکابھاری اسسبا بحیین لیا ا ورساٹھ ما تھی جوسسیا ہ محا فط سلیم کندہ وكن اللي كي تنخواه كے لئے خزانہ لئے عاتے تھے وہ كياليے اس طرح سيلم كن ف لودشمن کے محاصر ہ سے شا ہنے حیصا یا اور کند بیر کو آیا - توب خانوں سے قلعہ کی دیوار و توڑا پیوڑا ا ورنیجے کا قلعہ فیحمیا اہل قلعہ اوپر کے قلعہ بیں یہا ٹریرحڑ ھ گئے ۔دوسر روزو ہی قتح ہوگیا۔ با د شاہ نے اپنی سبیا ہ کواُ سکے بوٹنے کی اجازت دی مگر ب باستندوں کو عان کی ا ماں دی ۔جب کرمشن راے راجہ وجب گرکوکند کی خربہونجی تواُس نے اپنے سبیہ سالار اور دما دسبیوارا م کو ایک لاکھ بیا دو ں ا ورآ ٹھ ہزارسواروں کے ساتہ مسلما نوںسے لڑنے کے لیئے بھیجا قطعب شاہ نے اینی سیاه کی قوت کو اسس طرح ضعیف کرنا نیطا با که و هسند بسیر می اسکو حمیور تا به ں نے قلعہ کے دروازے حلا دیئے اوراسکی عمارات کو طوحایا اور کندا پلی کو مرا کی او*ر کرستن*نا کے کئارہ پراوترا ہندؤں کومسلمانو ں کی اس دفعت*ۂمرا* حبت پر محس ہوا ۔ انہوں نے جا کرکٹ بسر کی دیواروں کی مرمت کی ۔ اورسپیا ہ وہاں چیوڑی ا دراسکو اپنیخز ا نول اور بھاری اسب اب کے لیئے بنگا ہ بنایا - پیرمہند و نطب شاہ کی سبیاہ کے پیچے بڑے قطب شا ہنے اُن کو اپنی **نشکر کا ہ سے** جین میل کے قریب آنے دیا ۔ میرشاہ پانچ ہزارسوار و ل کو سا تبدیس کرمنید و ل کے ت کرر سبح کواس طرح گیا جبیا کرچر یوں پر باز جھیٹا مارنے جاتا ہی۔ دومینے کہ الاِن رَبِي . طرفین نے مروانگی دکھا ئی۔ آخر کومٹندؤں نے قلعہ کن دہر میں جاکر

لی قطب شا ہنے اوس کو دوبارہ محساصرہ کیاجب ہند ُوں نے دیکیا کہ قلعہ کوہم نہیں کیلئے توانہوں نے خراج گذار ہونا قبول کیا اور سالانہ تین لاکھ میں ۔ ۱۲ روپیه) دسینهٔ کاوعده کیا اوراسی وقت د ولاکه ئمن (۰۰۰ ۸ روپیه) انهار نے ا داکر دیئے ۔ اور باقی ایک لاکھ من کے لئے عار نوجوان راجہ نوُرول میں دیئے۔ ہندومسلما نو ں کے درمیا ن ان معاملات سے زما نہ میں قلعہ کنیدا یلی میں اکثر مبند ، جو نا کک داری تھے اُنہوں نے قطب نتا ہے بیٹے حیدرخاں کے احکام کا مانٹ حیور دیا نما اور میار جهینے کے عرصہ سے کملی بغاوت کرتے تھے۔ حب اُنہوں بیورام کی شکت کاا ورکند ببرک د و باره مفتوح مهونے کا عال سُنا تو مُفندْ۔ ہوئے اور سمجھ کہ ہم کو کامیا بی کی امپ کم ہواس لیئے انہوں نے اپنی جا ن کی مال مانکی اورلٹ کرتیا ہی گرقلعہ کے حوالہ کرنے سے لیے عرض کیا ۔ سلطان قلی نے نا *ک* واربوں کومعا ٹ کردیا اوراُسنے حکم دیا کہ کنسدایل کی سرکتس سیا ہ گن پورکے قلعہ میں عائے اور قلعہ گن یور کی سیاہ کندایلی میں نوے ۔ ا*س عرصنہ دراز کی نش کرکشی کے بعد سلطا*ن قلی نے اپنی دارا نسلطنتہ کی طرف کوچ کیا کہ اتمار راہ میں سُناکہ ہی یورے اسمعیل عا دل شاہ نے وجیا نگرے راحہ کے ہوا ے قلعہ کو ول کندہ کا محا صرہ کررکھا ہواوراس خدمت کے لیئے راجہ نے اسکو دولاکھ ئېن (۰۰۰۰، ۲۸ روپيه) ديئے ہيں اوريجاس ہزارئېن برکوج پرجوببجا پور کی س شاہ کے ملک میں کرے دینے کا قرار کیا ہو۔ یها ب اس زما ندمین عبفریگ یادشاه کاقلعه دار تها اورصنلع گو ول کنده میں عاکم تھا عا دل شاہ نے اسکومیں ہزارسیا ہے ایک مہینیے سے عاصرہ کررکھا تھا - اوس ۔ قطب شاہ کو لکی کہ اب میرے یا س جنگ کا ذخیرہ ہت کم ہوگیا ہو اگر کمک نہ پہوگئ تو تھوڑے عرصہ میں دشمنوں کے ہاتہہ سے قلعہ نہیں بچے گا۔ سلطا ن قلی قطب ش نے نور ؓ اپنا انتظام کیا کہ قلعہ کی کمک کو خو د جائے گرانس کے مشیر کاراسکے جا

قطب شاه اورائمین کی ا

کے مانع ہوئے اُمہوں نے کہاکہ آپ پاس صرف تین ہزار سوار جنگ کے قابی موجو وہیں اور ہا تی سیباہ ہاری تھی ہو۔ ہاتھی اُ سلے اور ضعیف ہو وہاں۔ دوبرس سے تلکنا نہیں لڑرہے ہیں کہاں مک نہ تعلیں۔ سلطان قلی نے جواب دیا کہ میں کہی رشمنوں کی گئرت تعداد سے خوف زوہ بہیں ہو تا چائے یہ امر رامجند رراجہ کی لڑا کی سے تابت ہی۔ اسلے افسروں نے کہا کہ بر ہان نظام شاہ کی لگ پہنچنے مک آبانتظار کیجئے۔ اس اس باب میں گفتگو ہورہی تھی۔ گروہ اپنے سلمان ہمایہ کے برفلا سن کیجئے۔ اس اب میں گفتگو ہورہی تھی۔ گروہ اپنے سلمان ہمایہ کے برفلا سن جینک وہ اسکو خو د برانگی تھے نہ کہ اور اسکو کا ووں کے افوا سے سلمانوں اسملیوں کو اطلاع دی گئی کہ پا و شاہ خو د مدد کرنے آ یا ہو جب وہ گن پور میں آ یا تو اُسے اسلمانوں اسملیوں میں سیاہ کروں کندہ کے محاصرہ اسملیوں میں سیاہ گوڑی اور خود سلمان قلی سے لڑھئے آ یا۔

میں سیاہ چوڑی اور خود سلمان قلی سے لڑھئے آ یا۔

میں سیاہ تیموری اورخود سلطان فلی سے کوسنے آیا۔

سلطان قلی نے ابنی لٹ کڑا ہیں علی اور مشاکع کی انجن منعقد کی اور اُسے توجا

کر جب کوئی میلیان یا وشاہ کا فروں سے رشوت لے کراہنے ایمان کے اصول کوجھوڑکر

اپنے دوسرے ہمیا یہ سلمان شاہ سے اڑسے توشر عاً اُس سے لڑنا جائز ہو یا نہیں ؟

اس انجن کی رائے یہ تھی کہ اسیعے وشمن سے ساتھ وہ سلوک کرنا جائے جو کا فر کے تیکہ

اس انجن کی رائے یہ تھوڑی سی سبیا ہ کو یہ بات سجھائی اور حملہ وروں سے کڑئے اور وں سے کڑئے ہوگا اور قلب میں نہرادہ

کوہ سے بڑھا۔ میمند میں عین المک کو اور میسرہ میں فتح فال سبیہ آراکو اور قلب میں نہرادہ

حید کومعین کیا اورخو دمنتخب سواروں سے ساتھ خرورت کے منتظر رائے - ایملیل عادل شاہ کے بھی اپنی سیاہ کی صفت آرائی کی اور دونوں لٹ کر جبک میں مصروف ہوئے ۔ سالہ دن لڑائی رہی رات سے جباک کوموقوت کیا کوئی غالب ومغلوب نہوا ۔ تین روزتک مشار لڑائی رہی ۔ تعبیری رات کوعاول شاہ سے تین نہرارسوار گوکلنڈہ سے لوٹنے کے مشار سے اپنے اپنے خیرگا ہول

یں ۔ جاسوسوں نے سلطان قلی کو مطلع کیا کہ عاول شا ہ نے گو لکندہ کی فارتگر ہی مے بیئے سیاہ بیجی ہیں۔ توائس نے اپنا ہمار می اسباب گن پورمیں رکھا وور وزمیں اس آن اییا - اس میں ایک آ دمی زندہ نہ جھوڑا ۔جب اسمبل عاول شاہ سنے بیرحا و تن*هُ شنا* سنے جاکر سیلے سے زیا د ہنخت کو ول کندہ کامحا صرہ کیا ۔جب سلطان قلی کومعلوم ہوا اس محاصرہ کے لیئے عادل ٹا ہ نے مراحبت کی ہوتو و ہ اپنے تین ہزار سوار وں کو ایخوالیکرعا دل شا ہ کے لشکر کے حوالی میں اُترا اور شب خون مارا اور سبیا ہ کو دتیمن کے ك رىدىندكرف كے لئے بھي اسك بعد ايك را الى تصبيركن يورك قريب بوئى جسي سلطان قلی کے جبرہ پر تو ارکاز خم لگاجس سے ماک کا کھیرحصہ اور ایک کال اُٹراگیا اس رخم نے اُسکی صورت بھا ڈوی۔ تاریخ فرسٹنہ ہیں لکہا ہو کہ اسے خاں لاری ہیا پورکے ہا تہ۔۔ اُس کے بیٹے جمشید قطب شا ہ کے چیرہ پریہ زخم لگا تھا ۔ کو ول کندہ سے حوالی یں گیارہ مہینے چیلیٹیں ہو تی رہیں ۔<sub>ا</sub>س عرصہ میں محصورین سنے بھی قلعہ سے باہرا کرمجا <del>س</del>ے یرکئی وفعه حلکیا گر کمچه کامیا بی نه مو نی که اسمبل عا د ل شاه بخار میں مبتلا موکر ۴ اصفر <del>رایم ۹</del> کو اس دنیا سے سفر کر گیا . اور ملو عا دل شا ہ اسکاجانٹنیں مبوا اور پھیرصلے ہو گئی کو ول کٹ ڈ کے قلعہ بیں بعض نا کک تھے جھنوں نے اپنی مر دانگی دکھائی تھی اُنکوسلطان قلی نے انعام اکرام دیئے ۔ اب شکر کو تین برسس برابر لڑتے ہوئے ہوئے تھے تو اسکے انسرول اور سیا ہیوں کوشا ہنے گھر عانے کے لیے زحصت دی - اور خو د اپنی دارالسلطنة

شوال بهم میں سلطان قلی کے بیٹا بیدا ہواجس کا نام ابراہ بیم سلی رکھاگیا جس زمانہ میں کہ اسمعیل عاول شاہ سے قطب شاہ لڑر ہاتھا۔ توبرید شاہ بیدر نے فرصت پاکر تلکگانہ کے شمالی قصبے ویر گنوں برتاخت و تاراح کی سلطان قلی کھیڈنوں اپنی دار الحسلافہ میں رہا اور پھرمیدان جنگ میں آیا کہ اس غار گری کا انتقام سے وہ میدر کوروانہ ہوا۔ اور مخالفوں سے ایک لڑائی ہوئی اور پہلے روز

ية تأه مه ازان اوركومير كالنيه

ب صعف حنگ رہی مگرد وسرے روز بریت ہی سبیاہ کو ہنریمیت ہو کی اورایک س مائتی ایکے دشمنو ں کے ہا آئے بعد ایکے سلطان قلی نے اپنی سے و حکم دیدیا کربریت و کے سارے ملک میں سیل کرتا خدت و تاراج کریں ۔ رکج وٹل۔ ایلور۔ یتیران کے زمین ار و ں نے آن کرخراج ا داکیا اورانیا ملک ناه كى سىياه كے سير دكيا جنے اسير قبضه كيا - اب سلطان قلى قطعه بات ، قلعه كو ميركى نحرکے لیے اُ گے بڑھا۔جب برید ٹنا ہنے بیئسنا تو وہ قطب سے لڑنے آیا ہے للطانِ قلی نے اپنی آ دھی سیا ہ سے اسکامقا بدکیا اور آ د ھی سیا ہ کو محاصرہ میں ا رو من رہنے دیا اس لڑا کی نے طول کھینجا ۔ برید شاہ کی سبیا ہ نے شکر کے رسد لى را ەبندكرنے بين كوشش كى اورائس مىن كئى لاائيا كى بھى بۇئىس آخركو رسات آ جانے کے سبب سے طرفین اسپر راضی ہوئے کہ قاسم بریہ قلعہ کو سیر کو دیہے اور تا ہ گولکندہ اپنی دارالطنتہ کو حیلا جائے۔ تعطب شاه کچه ونوں گولکنده میں رہا بھراُس نے مبند وُں رِاٹ کُر شی کا عکم دیا سیا ہ کو فراہم کرکے نلکندہ کی طریف حیلاجها ں *کے را جہ نے اس ملک میں کیم*نھا تگ<sup>ا</sup>ی کی نئی ۔حب قطب نثاہ بہاں کیا تواُسنے قلعہ حوالہ کرنے کے لئے درخواست کی راجہ نے سکومنظورنہں کیا توشاہ نے محا صرہ کیا کہہ دنوں کے بعدرا مبہ کے بھا کی نے قلعے کل کرشاه کی مسیاه پرحمله کبیاجس میں وہ خو دقید ہوا ۱ وریشکر کوشکت ہو ئی ۔ امس ہے راجہ ہری چند عاکم قلعہ بیدل نہیں ہوا اُس نے کئی حلہ دن رات کومحاص پر کئے جبنی طرفین کے بڑے بڑے بہا درشامی مارے گئے ۔ اس كوسبتا ني متحكم قلعه برشاه نے كئى دفعه حمله كما كر سردفعه وه ناكا م ريا - اوراسكا حلەد فع کیاگیا ۔ آخرکواُ س نے علم صلح قلعہ کی دیوار پرہنچی یا اورمٹ دلی کی کہ اگر

ا ہری حینے گول کندہ کا با مگذار مہو<sup>ا</sup> قبول ک*رے ۔* تو پیم قطب شاہی سیا ہ اسکے ملک

ير كايه نه كرنكي اورشاه گول كنده كو جلا جائيكا ليكن اگر را حد ان سنسرا كط كومنظو رنهس

5,600

توخسدا شابدى كه شاه بهت سيا وبيحيح كاقصبوں كوغارت كريكا اور ملك كو ا در قلعہ کو سرند کر سکے تنجیرکر کیا ا ور بھر قلعہ میں کسی م وعورت سے کی حان نہ چیوڑ کیا۔ نےصلح کی مشیرائط کومنظور کرلیا اور شاہ پاس تحالف ونفائس جھیجے س ا جب راجہ کے اہلی آئے توشا ہ نے اُن ہے کہا کہ نککندہ ہی کو، نے فتح نہیں کیا میں اسکی سیرکرنی چاہتا ہوں میری محافظ مڑی رمنگی - میں ایک دوآ د میوں کوسا تنہ لیکر قلعہ کے اندرجاؤنگا -ل درخواست کواس میئے قبول کر لیا کہ اس طرح شا ہ خو د پنجہ میں آئیگا جیکا وم گوٹ ر کا لاجاً میکا کرنه مجھا کہ سلطان قلی یہ بیج کھیلا کہ اس نے اپنی سسیا ہ کو کرمہ یا کہ صب قت دروازہ میں تین عار آ دمیوں کے ساتند پہنچونگا تواپنی تلوارنگی کرونگا۔ سے دیکھکرتم آنا میں دروازہ میں جب کک تم آ کو کٹرار مونکا غرض وہ جارس سانته جونکل ومسلح تصحیمها ژیرجژها حب دروازه میں داخل موانو اُس۔ رہیرہ کے سیاسی کو اپنے ہاتھ ہے مار ڈالاا دراس کے ساتھیوں نے اور در كاخون كيا ١ وردروازه ير بالكل قبصنه كرلها كه شاه كي محا فطسسيا ٥ ٱن منهجي كير تونه عورت ویند مرد کو ندیتے کو اُس نے زند ہ ٹھیوڑا - راجہ کوفنپ کرکے ایک آمنی ففس میں منک اور پیرا و سکو ہار ڈالا ۔ نگکنہ ہ سے شاہ نے کئے بسر کی طرف خراج کے وصول کم کے رہے کو ج کیا۔ یہاں کے راجہ نے خواج کے اواکر نے میں تنا فل کیا تھا کن۔ سرکا محاصر ہمیلی طرح سے کِما گیا ۔ مدت تک اہل قلعہ نے بہا درا نہ مقابلہ کیا - راجہ نے ایک لمان انسرکو رشوت دیکرها با که صلح هوجائے مگر ا دشا ہنے کہاکہ میں اس فلعہ کوجیہ ۔ فتح نه مونہیں حمیوڑوں گا پیرجیٰدروز میں وہ فتح ہوگیا۔اہل قلعہنے اسنے تنکیبی شیام ے حوالہ کیا۔ قلعہ کے اہر شا وسنے ایک برج اپنی فتح کی یا دیکا رکے لیئے بنا یا اوراپنی وارالسلطنية كوآيا -المعیل عادل شاہ کے مرنے کے بعد ملوجاتش مہواتھاجسکو اسدفال لاری نے

じっかいとんご

اندها كرك ابراميم ما ول شاه كو يا وشاه بنايا جب سلطان قلى قطب شاه كوم بيركا محاصره ر ہا تھا توا براہیم ما دل شاہ نے بریشا ہے اتفاق کرکے مالک تلنکا نہے بعض حصول . آخت و تاراج کی تھی · سلطان قلی نے اب اسکا انتقام لیناجا با و ہ قلعہ ایت گیر ریشکر کویے گیا ۔ یہ قلعہ شاہ بحابوریاس تھا اوراُس نے اورسٹیا ہ کے دستے روانہ کیئے کہ اصْلاع کا کنی گرولی ا و ْمَارِکْی کوفتح کریے بنگوانٹیل عا دل شاہ نے اس عرصہ میں غصب کرلیا تفاکه وه رامحیندراورسیتایتی سے لار باتھا -ان سیاه کے دستوں نے تھوڑے عرصہ میں ان اضلاع کونسخیٹ سرلیا اور قطب شاہ کئے نام سے حکومت ا نیں قائم ہوگئی اسکے بعد قلعہ ایت گیر کو محاصرہ کیا اور اسی وقت اس سنے بریشاہ یاں اللجي بهجا -اورأس سے قصیات میٹرک اورکولاس طلب سکیئے سلطان قلی قطب شاہ نے قاتم برید ثنا ہ اڑ نئس سکر تھا ۔ اُس نے ایلج پھیجکر بر ہان نظام ثنا ہ احمد گرسے درخوا کی آپ مدد کر کے مجھے اس آفت سے سجائیے۔ اس وقت بر ہان نظام شاہ ابراسم عادل شاہ سے منلع شولا پورکے لیے جنگ کرر ہاتھا وہ اس پیغیا م سے خوش ہوا کہ اسکوسلطا ن قلی قطب شاہ سے عہدو بیاں کرنے کا موقعہ ملیگا ۔ بس کی مہر بانی کا وہ آرزومن یھا ں نے اپنے وزیرٹا ، طا ہرکوقطب ٹنا ہ سے تشکرگا ہ میں جیجا ۔ اورسٹسرا کط صلح پیمبرا لەقاسم بريىث ەڭلعەمپ ئىڭ كۇقىلىپ شا ە كىحوالەكرى اورقىلىپ شا ە اسكےقصورمغا ے ۔ ُجب شاہ طاہر گول کند ہیں آیا تواسے معلوم ہوا کہ برسات سے آجا سنے سے مب سے قطب شاہ ایت گیر کا محاصرہ اُٹھانے کوا ورانیے دارالخلا فیمیں آنے کو ہی قبطتِ ہ انے شاہ طا مرکی بڑی تعظیم و کریم کی اور اُس نے قاسم برید کے صلی مریرات نی سے یکی این شاه طا ہرکی بڑی تعظیم و تکریم کی اور اُس نے قاسم برید کے صلحنا مہریآ سا نی سے اُن کے اُن کے اُن کے اُن آئی۔ اوستظار الیئے ۔ اور شاہ طا ہرنے اس سے یہ درخواست بھی کی کہ وہ یا نجہزا رسوار برط ا نظام ٹا ہ کی گنگ کے لئے جمیورے کہ وہ قلعہ شولا پورکی تنجیر میں شریک ہوں ۔ ا شاہ طاہر کو بس بنرار مُن و کر رخصت موئی۔ بعدان فتو عات ہے سلطان قلی قبطہ ا شاه طاهر کو بیس بنرارئین ویکر رخصت مودی- بعدان فتو حات شمے سلطان قلی قطب ا ٹا ہ نے صبی عمر نوتے برس کی موکی تھی یہ ارا وہ کیا کہ جیات کے باتی جیندر وزکو

۔ کے اُتطام وتر تی میں سبرکرے جبکو اپنی قوت با زو۔ اسکاحیم صنعیف تھا نگر ول قوی تھا اب اُس نے اپنی دارانسلطنتہ کومسا حدا ور *سے آرانسشس دینی نثر*وع کی ۔ کہتے ہیں جادی الاوّل بیٹے ہوکھے آ کے دن گول کندہ کی سِیا مع مسحد کی اُس جاعت کی نظرے مخفی رہا اسکا چہرہ زخم سگنے سے ڈرا وُنا ہوگیا تھا فیلقٹ اسکا سمجه کر دیجهنا بهبت چاہتی تھی وہ اس سے پرمیزکر ّاتھا ۔ غرصٰ و ہسجد س آ نگر وں کو ہدایت کرر ہا تھا کہ اسکے ہاتہ سے وہ رومال گرگیا جسیر ہارہ ا ماموں کا ما قش تھا تو اُس نے اصلاح تعمیرے بتلانے کو اور روزموقو**ت** رکھا، ور*سجد*سے میلا ا توارکے دن ۱رجاوی اُ اُن نی برد کو مسجد میں آنکر نماز پڑھتا تھا کہ شا نرادہ جمشید ملی کی اغواسے میرمحمو د ہدا نی حاکم وقلعدار گو ل کنڈہ نے شاہ کوشم<sup>یت ہے۔</sup> بدکیا ۔اسمقیرہ میں کہ خود تعمیر کرا رہا تھا 'وفن ہواسلطان قلی نے ساٹھ برسطومت ل حیں میں ۱۹ برسس ٹلٹکا نہ میں مجمود شا ہہمنی کے نام سے وہ حکومت کر ّار ٹا إنه عکومت کی نوسے برس کی عمر میں شہید ہوا اسکے جہد بیٹے اور عارالا کہا ل تقبیں م بەرخان جوباپ كى زندگى مىں مرگيا - د٣) قطب الدين حب كوث ە نے اپنا ولیهدا درقایم مقام مقرر کیاتھا اور اپنے بھا کی حبث پدکے حکم سے اندھاکیا گیا۔ خبید نے بی باپ کو مروایا تھا اور تخت کو عضب کیا تھا۔ چند سال بعد قطالے لدین عل طبعی سے مرحمیا ۔۳۵ ) یا رقلی حمضید خاں جوانیے بای کا جانشیں ہوادم ،عبلد *لاگم* ے میلاگیا اور تیکھے ماراگیا د *ہ*) دولت خا*ل جب*کو شہزادہ تھے دوابراہیم قطب شا ہ کے عہد میں مرا۔ ( ۷) ابرامیم جو ا بنے بھا کی مبشیا جب یا رقلی حبث پدنے دیجیا کہ باب نے قلب الدین کواپنا ولیم بد بنایا اورا پنی جاتیج

، لیے منتخب کیا تو اُس نے باب کے قتل کرنے اور تخت کے عصب کرنے کا ا

اولاد قطب شاه

وسعت بلطنت قطب شاه

کیا۔جب قطب ناہ کو یہ خبر ہوئی توجمنیہ کوتیہ کرنے کا کلم ویا اور قلعہ گولکن ہ کے محلس میں اوسکو مقید رکھا اس قیب میں بھی اس نے باپ کوقید حیات سے رہائی دلانے میں تدابر کیں اور اپنے محافظ اور قلعہ دارگول کندہ کو ترغیب و تحریص کی کہ اُسنے شاہ کوہارٹالا حبکا اوپر بیان ہوا اس دراز مدت سلطنت میں وہ ابنا ملک اپنے وار نوں کو جیوش گیا جو گودا وری سے کرشن ناسے پرسے بک اور سمندر پراس خط تک جوجیدرآ با و کے ۲۸ در حبط ل بلا دشرقی سے کھینچا جائے اسکے ملک کے شالی مغربی اضلاع تو ملکت جمہنی کے حصے تھے اور جنوب و مغرب کے اضلاع وجیا نگر کے راجہ سے چھینے تھی۔ گرزیا وہ تراسکی قلم وہیں وہ اصلاع ستھے جو اس نے ورٹیل کے باقیاندہ فاندان سے

ممثية قطب شاه

اور لنگانه کے اور زمینداران سے لیئے تھے۔

ابراميم ما كم تلعيروه كرفيار بوكرييان آجائ .

سلطان قلی کے مرتے ہی میرمحمود قاتل گول کندہ میں آیا اور شاہرادہ مجتبہ کوقید فا سے نخال کر اپنی جاعت کے ساتہ شاہزادہ قطب الدین کے محل برگیا جسکوسلطان قلی قطب شاہ نے اپناہانشین مقرر کیا تھا اور اسکو اندھا کیا پھروہ محل شاہی ہیں آیا اور رسوم کے موافق جمشید کو تخت پر بٹھایا اور سارے ملک نلنگا نہ میں اسکے نام کا خطبہ بڑھا گیا اور شاہان وکن نے اسکو تمنیت نامے بھیجے جب جمشید نے لینے بڑے بھا کی آنکھیں کا ایس تو اوس نے دیور کمندہ میں احکام بھیجے کہ وہاں جو اسکا چھوٹا بھائی

جنب شاہزادہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ قامسہ برید کے پاس ملاگیا اوراس سے اپنی آمدا د میاہی، قاسم برید نے اسکی بڑی آؤ مبلت کی اور سیاہ جمع کرکے اور شاہزادہ کوسا لیکرگو ل کندہ میں بغیر مقابلہ کے آگیا۔ قاسم برید نے دفعتہ تلٹکا نذیر جڑھا کی کرکے شاہان مربہ برید ہیں بغیر مقابلہ کے آگیا۔ قاسم برید نے دفعتہ تلٹکا نذیر جڑھا کی کرکے شاہان

دکن کو متحیر کیا نفاص کربر مان نظام شاہ کو وہ اسکی مبند مہتی شنے خیالات سے واپ

حلدمم

JUNGTOCOLO

- اور اس کے بڑھنے سے فائب تھا اس سے فوراً اپنی سیا جمشی قطب شا کی کمک کو بھی بر ہانِ نظام شاہ نے کو مبر کوجو قاسم بریدے قبضہ میں تھا۔ مکد کرکے ہے لیا اور بیاں سے گول کندہ کی طرف آگے بڑھا ۔ فاسم برید میں میہ طاقت کھا *ں*تھی روه نظام شاہی اورقطب شاہی کے متفق کشکر وں کامقابلہ کرا اس لیئے وہ بجا پو ر ھلاگیا۔ مگررا ہ میں اسکوالیا موقع لاکہ نہان نو از ی کے حقوق بھول کراس نے ہرام ے اُتھیوں اور مال اسباب یقیجند کرنے کا اراوہ کیا۔ شاہزا وہ کوجب اسکے ارا وہ اطلاع ہو ٹی تو دہ بیجا گرملاگیا ۔ اور رام را ج کی دوستی کاطالب ہوا وہ پہلے سلط قلى قطب مثناه كا تا بع تقا اورا ب وه بيجا نگرمن راج كر تا تقا -را م راج کی ترقی کی حقیقت در اصل بیر نکی کیجب سلطان قلی قطب شاه نے بیجا تگ کی ممالک کی طرف کو ج کرکے سرحد ربیق اضلاع کوزیر کی تھا تو دہ سلما نوں کی سیاہ کو بها رچیوڑ نا پسندننیں کر ماتھا اس کے رام راج کو جوشرین خاندان کا ہند و تھا۔ راصْلاح سپروکئے اور خو وگول کمندہ کوعلاگیا تبین برس بعد اس ملک میں عاول شاہ ل *سیا*ہ جوّاخت و *تا راج کرنے ا*ئی تھی اوراُس نے رام راج گی ریاس*ت کو تہ* وبالا لیا تووه بها*گ کرسلطان قلی فطب شاه پاس آیاجنے اس بھ*گوڑسے بین کوا وس کی مامر<sup>ی</sup> با اا وراینے یاس سے دورجانے کا حکم دیا۔ را م راج نے اس طرح و سیل ہوکر وجیا گرگی را ہ بی ا ورکزمشن راج کا نوکرموا اُس نے اُسکی ایسی قدر کی کہ اپنی مبٹی بیا ہ دى جب خسرُ كا انتقال بيوا دور دارت تخت وتاج - الجي گو ديو ب مين كميل تاتها و ه لطنت کے کاموں کا انجام نہیں دے سکتاتھا اس لیے رام راج اول اس اٹھ کی طرف سے نائب وکیل سلطنت ہوا بھراس نے سلطنت کوغصب کیا اورانیے ٹیر صاحب اقتدار بنانے میں کوسٹش کی اور اپنے عزیزوں اور دوستول کو برے بڑ عمدت اورمنصب وسيئه وجيا ككركى يدمالت مورى تقى كرمسيدهي اورريحال عبشمالقه بحيد فال اوركانا جي برهمن كوث بزاده ابرائيم جمراه كررام راج ياس آيا-

شا ہزا دہ کے بیندا ورخاص نوکروں نے بھی قاسم مرید کے نشکر کو چیوڑ کر ہیجا بگر کا رستہ لیا۔ یہاں شاہزا دہ کی تعلیم و کرکیا سکے رتبہ کے موافق ہوئی شہزا وہ شہر ہیں رہاتھا۔ ـ ایک دن عجب اتفانی برواکه ملک عین الملک گیلانی ا برانهم عا دل شاه کی ملازمت چیوزگررام راج کانوکرمبوگیا تھا اوراسکو اپنی بہا دری اورشجاعت ایبی دکھا لی تھی کہوہ اسكوىجا ئى كېتاتھا-ايك دن وه رام راج سے لكر اپنى سيا ه كے ساتھ علا آ ماتھا -راه میں شاہزا دہ ابراہیم سے وہ د وچار ہوا ۔ شہزا دہ اسپنے ملاز مین اور سبیدی اور خمیا سترینگ تھاہرایک اسپر بحد ہواکہ رستہ اسکے لئے فالی کیا جائے آخر کوشا ہزا دہ کے آ دمیوں نے جو گھوڑوں پرسوارتھے عین الملک کے آ دمیوں پر نواروں سے دارکیا ا*ور اپنے لیئے رستہ خالی کیا کہ شِکے* بعد شہزا دہ *رامراج سے طنے گی*ا۔ جتب قاسم بریدشا ہ کو ل کند ہ سے جیلاگیا اور بر ہان نظام شاہ گول کند ہ کے قریب أنا تو مشد تطب شاه كواسيخ دارا لخلافه كى طرف سے كوئى فسكرول ميں نہيں رہا وہ اسینے دوست سے ملنے عیلا جمشید کوبر ہان نظام شناہ سنے امارات شاہی وسینے او اسكے مسدر تاج رکھنے كا ارا دہ كيا توجم شيد سنے يہ كمہ كرا اسكے لينے سے عذركما اگر میں سیدان جُنگ میں ماجدار ہونے کا استحقاق نہیں رکھتا تو میں تاج لینے کے لا دینہم استكے بعد بر ہان نظام شاہ نے اسكو اسپنے سا تہدا ورعلار الدين عا د کے ساتھ بک جہت ہونے کی اور سیا یورکے یا د شا ہ سے مخالف ہونے کی ترغیب دی اور ان تبنول ہو سما ہ قلعہ شولا بورکے فتح کرنے کے لیے علی۔جب ابراہیم عاول نے اس تفاق کی خر*سُنی نو وه بر*ید شاه کوا<u>ن</u>ے ساته لیکر برمان نظام شاه کی *سسرعد پریرنیده پر*یرطها . وہ تینوں ٹاہیوں کی سیامیوں سے برابری کا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا اس کئے اُسکے متفرق كرنے كے لئے يريند يرك كشي كى - يهان آكراس سنے قلعه كا محاصره كىيااور اسكامنصوبه بن آيا كرسيا ومتفقه شولا يوركو حيوا كريينيده كوعيس - ابرايهم عا دل شاه نے ان سپا ہیوں کی میر کت مسئر خاص پور میں انبیر حملہ کیا - بڑی نوزیر اٹرا کی ہو گئے ۔

んぎんり

جسیں مبشید شاہ نے اپنی بڑی مردانگی د کھا ئی بیجا یورے یا دشاہ کوشکت ہوئی ۔ اسکے فیے وخر گاہ اور بڑگاہ سب دشمنوں کے باتھ آئے اب مِشد قطب ٹا ہ کوموقع ملاکہوہ قاسم بریدسے انتقام سے اسکا بیجیا اُس نے بیدرکے درواز وں تک کیا اور لینے يب اوراين سياه كويها ل ك عن مس الامال كي -جب قاسم بريدشا و نصنا كه مجنية طب شا وسيامتفقه كوجيو (كراييخ والخلا کوگیا · ( فرسنت ته اس چیوایش کواس طرح بیان کرا بوکر مبنی قطب شا و کی بینوسنه طبعی تھی کہ وہ جانب غالب کے ساتنہ متنفق ہوتا اور پھراوس کو دفعتہ ایسا جھوٹر کرملا یا تا ، اینے خیمه وخرگا ه کی بھی خبرنه لیتا) تو و ه اُن آ<sup>نله</sup> بنرارسوار اور مبت سے پیا و ه لیگ جمشید پر حملہ کرنے **آیا · ا**بھی **کل ک**ندہ سے جارکوس پر موضع جلکور ہیں قاسم برید پہونچنے نہ ا یا تھا کہ اُس کے آنے کی خبر کو ممشید سنکرا ریا گھیرایا اور اُسکے ہوش وحواس یّران ہوئے کہ اسنے وارالخلا فہ کو خالی کیا اور قلعہ میں کیمہ سبیا ہ اسکی محافظت ہے لئے چیوڑی اور خود کوشش کی کہ محلف اقطاع سے اپنے امرا رکو جمع کرے میمن کی توجہ بٹانے کے بیئے وہ بیدر کی طرف میں اور کمٹا نامیں سینجا اور گردے اضلاع کو لونًا مارا محب بريد ثنا ہ نے بہ حال سنا تو أس نے گول كنده كا يجيا حيورًا اور ليے دارالخلافه کی محافظت کے لیئے مراحبت میں حمبت ید قطب شاہ سے وہ تین سوسوارہ ساتھ دو چار ہواا ورا و کے کشکر پر مٹین جروے قریب حلہ کیا جبکا فائمہ اس پر ہوا كه دونول با دشاه اسينے اسينے دارا تخلافه كو جائيں حمث پرٹ و سنے اپنی دارال پلطنت میں آن کر روپیہ اورسشکرسب طرف سے جمع کیا اور پیرسپدر کیطرف کو پیچ کیا۔ لولاسس میں مینچکراس نے اپنی سبیا ہ کو عاروں طرف ملک میں لوٹ مار کر نیکے ئے بھیا۔ قامسم بریش ہبیدرسے آٹھ ہزار سوار اوربہت سے بیا دے لیکولیکے مقابد کے لیئے نکلا مجشید نے اپنے ارکان دولت سے مشورہ کیا کہ آبیدہ کہا کرنا چاہیے ۔ مگ دیوراؤنائک داری نے یہ تدبیر مین کی کد کولاس کی بلندیوں پرقبصنہ

کرکے اکوسٹ کا کرنا چاہیے۔ اور قلعہ کو فرودگاہ بنا ناچاہیے بھاں سے بوٹ مارکے یئے صف آرائیاں کیجائیں جمشید نے اس تجویز کو منظور کیا اور عبد یورا کو توی سیاہ کے ساتھ یماں چیوڑا کہ وہ قلعہ بنائے اور خود قاسم برید کے مقا بلہ کے لئے زائن کھیڑہ میں رینہ ہوا۔ یماں صف جنگ ہو کی پیرو و نوں سبیا بیں کچہہ و نوں آ منے سامنے پڑی میں و بہ جمشید یاس عبد یورا و کے قلعہ کی تباری کی خبرا کی تو کہد سیا ہے کے ساتہ جمشید یاس عبد یورا و کے قلعہ کی تباری کی خبرا کی تو کہد سیا ہے کو خور اولی اس قلعہ کی طرف جیلا۔ اس اثناء میں قاسم برید نیا ہوئے کول کندہ کی سبیاہ کو خور اولی کا گورے کو ہا ہوئی اور ترائن کھیرہ و آئن آباد و گلمبر گرکے ضلاع کی تو قطب شاہ لڑا کی چھوڑ سے بغیر کو لاس اور زائن کھیرہ و آئن آباد و گلمبر گرکے ضلاع یو تا بھی ہوا۔

ا خرجاً میں جمٹ ید ہمیٹے اپنے ووست بر ہان نطب م شاہ کو کل واقعات سے اطلاع دیتارہتا تھا۔جب اسکی سبیاہ کو کولاس میں خو دلطیے جانے سے شکت ہو<sup>قی</sup> تواً س نے اسکو اسیے سارے حال سے اطلاع دی اوراڑا ٹی میں مشر کب موسنے کے لیے اسکو کو یا۔ بر ہان شاہ توالیے کاموں میں شرک مونے کے لیے تیا رہمارت تها وه اوسه اوراو دگیر کی طرف گیا اور اُس نے جمشید کو طسلاع دی که وه اور نشکر برا براُس سے ملنے چلے آتے ہیں اورا سکوسسلاح تبلا نیٰ کہ وتیمن کے ملک پر جو اسکی سے مدیر ہو تھیلے کرنے مشروع کرے کو لاسس کی را ہ ہے جش یل کر د وستول کی سیاه سے جاملا- جوا دسه کا محیا صره کررہے تھے ۔ یہ ہ بیں میں طبیراکہ دوست توا دم۔ کے محاصر پر قرار کھیں اور حبث بدقلع میڈک کو مع کرے جیرقاسم ریدنے قبضہ کرایا ہی حبث دیے آن کرمیڈک کاخو ب می صره کیاا وراس کے نیچ کے قلعے کوجیرو قبرسے فتح کرلیا اور ما کم قلعہ نے ہوتیا سے اپنے تین حوا لدکیا اس عرصہ میں اسکے دوستوں نے اوسہ اوراو دگر کو فنج کرلیا س سبب سے قاسم برید سے ابراہیم عا دل شاہ سے مدوجا ہی ، اوس نے اخلاص خارجو

پانچنزار بواروں کے ساتھ اُس کی کمک کے لیے جمیع بدیا۔ جمشید نے راہ ہی میں اس کونراین کمیٹرہیں روکا - خود قلب میں ہا اور مینہ میں سیف خاصین الملک کواور میسرہ میں جگریو راؤکوسب بلدرا مقر کیا ۔ قامسے برید نے بھی ہی سبباہ کو قلب میں رکھا اور میمنہ میں عادل نتا ہی سبباہ کو اور میسرہ میں لبنے بھائی خان جہاں کو کمڑاکیا نہایت سخت کارزار ہوئی۔

سیف مین الملک نے اپنی بھا وری ہے دشمن کے میسرہ کو تنگست میں سرباک میں براگ میں برید قاسم کے بڑے بہا در افسر سپا ہی قتل اور سیر بوے ۔ اس فتح کے بعد جمشید نتا ہ لینے وار کونسلا فد میں آیا ۔

۔ قاسم بریدشا ہ کی لڑا <sup>ا</sup>یبا <sup>ک</sup>اشہ ر ہان لطام شا ہ کے ساتھ رہتی *تقیس اس نے مسلو*ت ملکی اس میں سوجی کہ وہ ابراہیم عاول شا ہے اتحا دبیدا کرے اس مطلب کے لیے وہمیشہ تحفے تنحا ر اپنی دوستی ویک ہتی جتا مّا اُن کے اس ربط کے توڑنے کے لیے ممشد تعطب شیاہ نے گول کندہ میں اُنکر بھ تدبیر سوحی کہ بر ہا ن شا ہ کولکہا کہ قاسم بر میر کی عا و ت ہوگئی ہم کہ ہم سایہ کے ملکوں بڑمہشے ہتاخت وتاراج کرتا ہم اس لیے شا ہان دکن کو منا سب ہم کہ متحب ہم کر استیصال بالکل کریں اس مطلبے عامل کرنے کے لیے ابراہیم عاول شاہ ہے عیدو پیان کرنے چاہیں کہ وہ ہما سے ساتھ متنفق ہوا ور قامسیم برید کا ملک فتح ہو کر آپ مِن قب م بوء بريان نظام شاه ف ابرابهم عادل شاه كوير مطلب لكها وه دل سے ان کے ساتھ ہوا۔ اور یہ قرار یا یا کہ بر ہان نظام سٹ و قاسم برید کے ماک برحملہ کرے اوربیجا بھر پر حلد کرنے میں عادل نتا ہ کا مزاحم کو کی نہو۔ بس بریان نظام نتا ہ نے شرق کی جا تب میں مند ہار کو علہ کرکے فتح کر لیا۔ قامسہ برید شا واس فتح سے متحمہ واُ اُس کومع اوم نہیں تھا کہ آپس ہیں ان شاہوں کے درمیان ساز**سٹس** ہو نی ہی و و ر سیاہ چھوڑ کرلینے قدیمی دوست ابراہیم عاد لست ویاس گیا اس نے س کو گرفتار کرنے مقید کیا۔ ابراہیم عادل شا ہ نے جنوب کی طرف کو یے کیا اور بیجانگر کے ب میں سے بہت ہے حصنہ کی فتح میں کامیاب ہوا۔

بریان نطام ننا ، کوجب معلوم ہوا کدا براہیم عادل نتا ہے بیجا بگڑ کا ملک بہت سام رلیا ہو تو اس کو ابراہیم کی سطوت و شوکت و ملکت کے بڑینے سے نو ت پیر شایان دکن کی بڑی حکمت علی پر سمی که دکن میں قوتوں کی مواز نت سلطنت رکھتے ستے اس یے اس نے بیجا پور کی ملکت کے شالی غیرمحفوظ حصتہ پرحملہ کیا اوز فلعہ شو لا بور پر جو بہیثا ان د و با دست بو ب باعث نزاع ربتاتهاً حمد کی اس لیے عادل شاہ شال میں و شمن سے لرشنے گیا اب دونوں ہا دینا ہوں نے لینے دوست جمیندماس کو لکنڈہ ایکی بھیا وہ رہے ہجمہ کر کہ رونومیں ہے کسی امک کے ساتھ ہونااس کے حق میں بہتر ہوگا ۔ شو لا پور کے میدان میں آیا ۔ اور دونوں آرمنے والے لٹکروں کے درمیان اُ ترا اور ظاہر یں کسی ه طرفدارنهوا دو نوں طرف سے خطوکتا ہت و تول قرار جاری رکھے اس عرصة س اس ما ے خطم نفی برید نتا ہ کا آیا اس نے و مدہ کیا کہ اگر مجھے قیدے رہا کراد و کے تومیں لینے ملک کا ایک ِ حصیراً پ کو دے دوں گا۔ حبث پیدے ابراہیم عادل نتا ہ کے سفیر کو بلا یا ۔ ہے کما کہ اگر نتہارا نتا ہ قامسے ہریدکور ہانہ کرے گا تومیں اس سے خط و ک<sup>ی</sup> بت ترک کروں گا اُ س کو و و میرے نیمہ کا و میں مبیجدے حسسے نابت ہوکہ و و آزا و ہو گیا ا وراس کے ساتھ کیے جیزیں کئی مانگیں کہ گھوڑا جسکا نام صبیاح انخیرا ورد و ماکھی جن کا نام نان ریزہ او چیچ لہیں۔ اگر بھ میری سب باتیں منظور ہوں کی تومیں اس کے ساتھ برہان نظام شاہ سے لڑوں گا۔ ابراہیم عادل شاہ نے بھ سب باتیں اس کی مالیہیا ا ورا من کے کموڑا ۔ ہاتھی ۔ تاسم بریداس باس جمیجدئے ۔ اِ ب جمثید کے محلس مشاورہ جمع کی کہاس نا زک معاملات میں ٰجو و ہمشویے ہے وہ میں کروں اس نے بہات کیا له بر بإن نظام شاه جو بمیشه میرا د وست ریا اورا ب بھی میری وستی یا ہتا ہی۔ ا یلئے مصلحت ملکی نہیں ہو کہ ا س کے بر خلات ابرا ہیم عادل شا ہ ہے اسحا دکیا <del>طائے</del> ا وزمری عزت کی بات ہم کہ ابراہیم عاول شا ہے ترک رفاقت کی جائے جس ا بھی عمدو پیان ہوئے ہیں سب امراد کے مشورہ سے اس نے لینے خصے اُکھیل

اور بیدر کو بطا گیا اور و ہاں تاسم برید کو تخت پر بٹھایا۔ قاسم برید نے حین کوئے اور ناچنے والے جمنید کی ہمراہ کیے اور شاہان بہنی کے جوا ہرات جواس کو ہا تھ لگے ستھے وہ نذر میں وئے اب جمنید گول کندہ میں ان کر بالکل میش و عشرت میں ڈوب گیا محل میں بڑار ہما تھا ہمینوں نظرید آیا تھا آخر کو بھار ہموا اور سبھے وہ میں ساست برس سلطنت کرکے بڑار ہما تھا ہمینوں نظرید آیا تھا آخر کو بھار ہموا اور سبھے وہ میں ساست برس سلطنت کرکے

مرگیا اور باپ گینل می تبر پی سویا۔ مرگیا اور باپ گینل می تسسیب بی ای قط شیا ہ

جمشہ قطب شاہ کے مرنے پراعیان سلطنت نے اس کے بیٹے سبحان قلی کو شخت بر بر ملیا وہ سات برس کالڑکا تھا۔ عصاد سلطنت ہا ہت میں نہیں سنبھال سکتا تھا اس لیے اس کی ماں اور ارکان سلطنت نے سیعت خاں میں الملک کو احمد بگر سے بلایا۔ بمشید نے اس کو یماں سے بکال دیا تھا۔ بگدیورا وُجوا ول درجبہ کاامیر تھا اس نے پیمصلحت بانا کہ دولت خاں جو شاہ مرحوم کا سب سے جمولا بھائی تھا شاہ بنائے اس باب میں اس نے بچری خاں اور عبات لو سے گفتگو کی ۔ ان امیروں نے اس امرکو نالب نہ کیا اُن کو اس نے بچری خاں اور عبات لو سے گفتگو کی ۔ ان امیروں نے اس امرکو نالب نہ کیا اُن کو اس نے اس کے اقتدار پر رشک و حسد بیدا ہوا جگدیورا وُنے کھلی بغا وت اختیار گی ۔ اس نے فوراً دار السلطنت جمولاً اور سب باہ کو جمع کرکے بھون گھریں گیا جماں شاہزادہ دوت فوراً دار السلطنت جمولاً اور سب یا ہون مرادہ کو قیدسے بھالا اور ہما یہ میں ،حو فال مقسد تھا۔ اس نے اس نیا ہزا دہ کو قیدسے بھالا اور ہما یہ میں ،حو فال مقال عانے شاہزادہ کی نا ہزادہ کی سے سا نا فلا عانے شاہزادہ کی نا ہماں نا ہماں۔

اس عرصہ میں سیف خاں احمد نگرہے کیا اور نائب السلطنت کے عہدہ برسم زواز ہوا وہ سپاہ لے کر جگدیو را وُے لڑنے آیا بھاس سے کر نہیں سکتا تھا اس ہے اُس نے تفال خا نائب سلطنت برار کو اِنی تھائت کے لیے جلایا۔ تفال خان فوراً اُ انکر طبکہ یو را وُ ہے مل گیا اور موضع شک رام میں سیف خاں اور باغیوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی جس میں ولت خا کو بالکل ہزیمیت ہوئی اور تفال خاں کے سالے باتھی اور خیمہ وخرگاہ جہن گئے جگدیو رہ

نيا بزاد دابراييم كانياه وجوز

ا ور د ولت خاں قلعه مجون گر کی طرف بھاگے و ہاں بنا ہ گیر ہوے ُان کا تعاقب ہوا اور اُن کو محصورکیا - قلعه برمهینه بهرک<del>اک حلے ہوت</del>ے رہی - جگد لورا وُنے بھی قلعہ سے مکل کر وشمن بر<u>حل ک</u>ے اورا س کے مورچوں میں کس کیا اور بہت سے محادرا فسراً س کے مارے آخر کوسیف فا ب نے شرا کط صلح بیش کیں لیکن محصورین نے اُن کو ندسٹنا کگر جیب بھوکے مرنے لگے تو مجبور یہو کر . " فلصرعين الملك كومپردكيا - شامزا د ه دولت خا*ں برست*ور سابق قلعه بھون گرميں مقيد مہوا او*ر* جگ دیوراُو دارانحلا فه کو بهیجاگیا - ا ب حقیقت میں ملٹکا نه کا یا دست ه عین الملک تھا اس نے ارکان سلطنت کو ستا فاست وع کیا اُن کو لینے منصبوں سے معزول کی چند امراء جو ہاتی رہی اُن کو بھی لینے غرور و نخوت کے سبب سے لین وطعن کی جب ا مرار کو مایوسی ہوئی تو انہوں نے مخفی جشید کے جبوٹے بھائی شاہزادہ ابراہیم کو لکہا کہ یہا ں ا اورستاه ہو۔ یہ حال ہم پہلے لکہ چکے ہیں کہ شاہزادہ بیجانگر میں رامراج کے سایھ عاطفت میں رہتا تھا ۔ اس مصیبت کی حالت میں دودوست سید کی اور حمید نیا ں تھے انہو انے اس کوصلاح تبلائی کہ دارالخلافہ میں فوراً جائے اوراینی شاہی کا سنتہار دیجئے شاہلاً نے رامراج سے بھی اس بات میں مشورہ لیا وہ ریونہیں چا ہتا تھا کہ شاہی کے ایسے بیہو دہ دعوے کے بیلیے وہ اس کی خدمت سے جدا ہو مگرخہسر کو اُ س نے بھی جانے کی صب لاح دی اوری<sub>ه</sub> مپیش کیا که وه لینے بھائی و نیکٹا دری کو دس **ب**زار سواروں اور مبیس مبزار پیا دوں کے ساتھ شاہزا دہ کو تخت سلطنت پر شمانے کے لیے بھیج مگرستیدی اور حمید نیا ل نے شاہزاد ہ کوصلاح دی کہ وہ اس سیاہ کثیرکے ساتھ لیجانے سے ابچارکرے جو سس شًا ہزا دہ کے نام سے وہ کا م کرسکتے تھے جواس کے را جد کامقصود تھا کہ اس سلطنت کو غصب کرلے غرصٰ شاہزا وٰ ہ نے کسی ہندوکو اپنی کمک میں ساتھ نہیں لیا ا وربیجانگر ت جلدیا اور نیکل میں بینجا بہاں ہی بہت تعطب شاہی افسر ملے اور ہمورے عرصه میں اُس یا س تمیں ہزار سوارا ورپایخ مزار پیا دے جمع ہوگئے کو ول گنذہ میں جونا لک داری تھ اُنہوں نے بھی و صره کیا کہ تعلقہ اس کو حوالہ کرویں گے۔

ورقسیس کھا کر اُسے امداد کا وعدہ کیا ۔ شاہزادہ ابراہیم اس قلعدمیں گیاجہاں کا علی افسروں نے اس کو ندریں دیں ۔ یہا رحین دروز ٹبیرا ہروز کو ل کندہ کے امرا اس کی فدمت مين عاضر بوت - دو ميني مين چار مزار سوار قوا عددا نجمع مو كئ سيف خا ن نا ئب سلطنت نے اس کے مقا بلہ کے لیے سفر کیا اور گن پورٹاک آیا کسی نے اس کا متعابلہ بنیں کیا شاہزا د ہنے اس کی بھوہیش قدمی شنکر کو وَل کندہ ایک نا پک اری کو جیجا کہ وہ فلعہ لول گندہ میں جا کر و ہا ں کے نا ٹک داریوں ہے سازش کرے اور جاگ دیوراؤ کو قید ہے چھٹا کر کو ولل کندہ میں لے گئے نا مک داریوں نے آسا نی ہے اس سازیق میں شہر کمت قبول کی ا ورا نہوں نے جاگ دیورا وُ کو قیدے رہا کیا ا وروہ عبَّت را وُ کے محل پرگئے جو نا نب لطنہ کی غیرصاضری میں قلعہ دارتھا اس کو بچڑ کر قلعہ گولگہٰذ ہ میں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا بھروہ ن بڑے کبڑے امیں وں کے گر گئے جوسیا تافای کے فریق میں سفتے جن کوانہوں نے مارا ۔ ورسسہمان قلی کو قید کیا اس کے بعد اہموں نے شاہزا دہ ابرا ہیم کو پنی کا میا بی کا حال لکہما ا وردار الخلا فه مين بلاياجب عين الملك ما نب سلطنت كومعلوم بهواكه دا رالخلا فه کی حفاظت کی تدابیریں میں ناکا مرباتواس نے شاہزادہ ابراہیم کوبڑی عاجزانہ عرصنی لکہی کہ معانی نامہ جس پرحضور کی دستخطی مہرہو عنایت ہو۔ شاہزا د ہ نے جواب دیا کہ جب کک میں گول کندہ میں تخت شائی پنہ بیٹھوں گا بھمدہے کو ئی عہمد ہنیں کرسکتا ۔ سیف فاں اس جواب کولینے مقیدا و یقل ہونے کی تھیں۔ سمجہا تو وہ جمنیٰد کا بہت سارخ انہ لے کر کو لاس کی را ہ سے یا نجمزار سواروں ۱ ور بعض لینے ما بعین کے ساتھ سر صریر حلا گیا ۔ نتا ہزا دونے اس کو تعا قب نہیں کیا بھ و ا را <del>کہ لا</del>ف کی طرف جلا آیا ایک منزل پرسب شہرکے رؤ ساء اس کی خدمت میں عاضر ہوئے النامیں چاک دیورا وُا وینا پک داری تقے جنہوں نے قلعہ گولکند ہ کی کنجیا ں ْاس کے قادو یں رکھ دیں دوسرے روز دوشنبد ۱۲ جبب بھی کو محمد بھر میں دستور کے موافق شاہ اوا ورابراميم قطب نتا ه لقب بهوا -

ابمانيم تطب شاه کو نزينشين - شابان احمر كوربيا يورى ديگ مين تطب شا

ا برائم فطرنتك و

جب براہیم تخت بر بیٹھا تو اس نے اپنے تیک رموز ملکیت واقعت کیا اور مطلوموں کی اور مطلوموں کی اور ملکت کی تر تی اور سواری کے لیے قوانین اور ضوابط واکین مقرر کیے جب اور شایان دکن کو اس کی خبر ہوئی تو اس کو تمنیت نامے لکھے حین نطام شاہ نے ابنا ایک امیر قاسم بریگ شیرازی شحفوں کے ساتھ بھیجا اور ابرا ہیم قطب شاہ نے مصطفے امان درجہ کا امیر قاسم بریگ شیرازی شحفوں کے ساتھ بھیجا اور ابرا ہیم قطب شاہ نیاں بیجا ۔
امان درجہ کا امیر قاسم بریگ شیرازی شحفوں کے ساتھ بھیجا اور ابرا ہیم قطب شاہ باس بھیجا ۔

اس نے احمد نگرمیں جاکر پیرا مرہیش کیا کہ اقل دونوں شاہوں کی ملاقات ہونی جا سئے بیدرا ور گلبرگدکے قلبوں کو معتم کرنے کے لیے جانا جاہئے یہ مقدمات قاسم بیگ شیرازی ا میزنفام ننا ہنے گلندہ میں پیش کیے مگریو کا مالتوامیں جب مک ہو کہ ﴿ ونوں شاہ لینے بیاہیوں شمیت گلبرگہ میں ملنے آئے انہوں نے یہاں آ ں کر کلبرکہ کا می صرہ کیا -اہل کلا نے ایک میسند مک اُن دونوں دوستوں کا خوب متعابلہ کیا ۔ تلعہ میں دوا ماکن خنی اً ڈال کرچلے ہوئے جن کو اہل قلعہ نے رقع کیا اور نطآ م شاہ کی سب یا ہ کے عمدہ افسر ا کے گئے ۔ گلبرگہ نیا ہ بیجا پورسے متعلق تھا۔ جب المن نے ویکھا کہ میں ارہتمفق شاہو کی سیا ہ کا مقابلہ نہیں کرسکتا توا س نے را مراج راجب جم جیا نگڑے امرا دطلب کی -ا س در خواست پروه خود مع سیا ه کے شاہ بیجا پور کی امدا د کو آیا اورانتما سفر میں اس نے ا براہیے قطب نتا ہ کوا م صعمون کا خط لکہا آپ کومعلوم ہو کہ بیجا پورا ورا حمد نگرکے شاه ایس میں مرت سے اور رہی میں جنگ کی حالت اور فوتوں میں مواز بت السی اُن میں متساوی درجہ کی ہو کہ با وجود ایک دوسرے کی سمرحد پر ہر سال کشارکشی کرتا ہو مرکسی کا بلز انہیں جھکتا ہم مگراب آپ نے اپنی سب اونظام شاہ کی طرف بھیجکراس کا بلّہ مجاری کیا ہم یا وجو ریکہ نہ اُ پ کے دا دانے لڑا ٹی جہگڑ وں میں دخل دیا نہائپ کے اور ابرا ہیم عاول ثنا ہ کے درمیان کوئی عداوت کاسبب ہراس نے اب ہم ہے ایداد چاہی ہی - ہمائے اور آپ کے ورمیان مدت سے رابطہ واتحا دستحکم ہم

اس لیے ہم کو مناسب معلوم ہوا کہ آپ کے سامنے یہ دلائل پٹیں کرکے آپ سے درخوا کریں کہ آپ نے بھے جومضرت ناک اسخا دبیدا کیا ہر گئے ترک کریں اورصلح کے ساتھ اپنے دارالسلطنت کو چلے جا بین اوران دونوں کے ساتھ اسخا درکھیں جن کے درمیا ن خرسہ کو مسلح ہو جائے اوراس دراز جنگ کا خابمت ہوجائے گا اس زمانہ میں اس مضمول کے خطوط ابراہیم عادل شا ہ کے بھی گئے تھے۔

ا بھرہیسہ قطب شا ہ ہے چا ہا کہ رامرا ج سے ملاقات کرکےصلح کی شہراُ کط قرار دیکے كربيجا بورا وراحمد تركيك درميان مصالحت كراف يحس كي ضامن درميا في سلطنيس بيول نهیں د نوں ب<sub>ی</sub>م شبراً ئی کهلیتم راج برا در رامراج نے سواروں ا وربیجا پورکے بعض فع**ر**ں لوساتھ کے کر ٹیکل کے قریب ملک کولوٹا مارا ہی۔ اس باب میں تین نطام نتا ہے خطو نا بت کرے چاروں شا ہ و ہا ں ملے جہاں دریاء بیما اور کرسٹ ناملتے میں ان میں مصا<del>کم</del>ت ، وكئى اور سرايك نتاه اطبنيان ت لينه لينه ملك كوگئے۔ رام راج جولينے وارالسلطنت سے غیر حاضر ہوا تواس کے بھائیوں ٹم رام اور گو بندراج کو جواوونی میں حاکم ستھے۔ ت ٹی تو اُنہوں نے ا دونی پرتسلط کرنے پربس نہیں کی ملکہ اورضلعوں کو بزور اپنے ا بع نمالیا برجب بیجانگرس را مراج واپس آیا تواس نے اپنے بھایکوں کو براورانه خطوط بينجكر بهمهايا - مگراُن كواپني سپه ه پرايسا غو ورتها كه اُ نبول نے ببا ئي كے كېنے كو نه مانا تورامراج نے ابراہیم قطب مثناً ہ پاس گلکندہ ایلجی بھیجے اور کمک کی درخو ہست کی ابراہیم قطبشا ہ نے جمع ہزا رسوارا وروس ہزار ہیا ہے نبسر کر دگی قبول خاں بھیجے کہ وہ را مراج سے جاکر لیس - رامراج نے بیجا نگرمیں آن کراپنی سے اوکومیدا ن حنگ میں بھیجاتھا ۔ اور ا ر سررائ ٹمایا ۔ رورفال ۔ بجلی خال کو حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی سپاہ لے کر کمکی کشکرسے سب ملکر باغیوں سے لڑنے جائیں ۔جب یاغیوں نے دیکھاکہان شاہی ٹوجو ت ہمنسیں لڑسکتے توانموں نے ستی تر قلعاد ونی میں بنیا و لی اس کا جمد مہدینہ تک می صرور ہا جب ا ذو قد کی ننگی ہوئی تو بیجا بگر کے راجہ یا س اہل تلعہ نے اپنی عرائفن ہیجیں رامراج سے

اپنے ہوائیوں کو معافت کر دیا اور فوجوں کو دارالسلطنت میں طلب کیا اورانعام و اکرام کے بعد قبول نماں کو گلکندہ جانے کی اجازت دی ابراہیم قطب نیٹا ہ نے اس کواسٹس خدمت کے جلدومیں مین الملک کا خطابے یا ۔

کے بیلے بیان ہو چکا ہوکہ نا گئے اربوں نے جگہ بوراؤکو قیدت جبٹایا تھا اوراس نے اُن کی مددسے شاہزادہ سبحان کی کواند ہا اوراس کے فریق کے امراء کو قتل کیا تھا۔ جب تک کدا براہیم تطب شاہ دار انخلافہ میں آیا قلعہ ور نین کے اس بین رکھا۔ نتائے اس کے اس احسان کا مان کرمیسہ کبیراور وزیراعظم بنا دیا جب وہ اس بلند مرتبگی کو بینچا تو اس نے یہ بلند مرتبگی کو بینچا تو اس نے یہ بلندارا دہ کیا کہ شاہ کومعن ول کرکے شاہزادہ دولت خاں کو جواحمق مشہورتھا تخت پر شھاک اوراس طبع سامے اختیارات سلطنت کو لینے ہا تھ میں لائے اس منصوبے کے عاصل کرنے کے یہ بہت سے مسلمان ورام اوراس کو تبایا ان کے عاصل کرنے کے یہ بہت سے مسلمان ورام کو دلیل کیا ان میا مرائی دو ہند واوں کے اختیارات کی ترکا یت کی اوراس کو تبنیہ کیا کہت ہوئے ہیں جو بگہ بوراؤکو این دونوں بر بڑا اعتبار ہو اور قلعہ میں سامے نا یک اری بھرے ہوئے ہیں جو بگہ بوراؤکو اینا سے مدار شیمیتے ہیں۔

تناہ نے پیونسکا تیں نمبر ہواہ نہ کی۔ بیوراُن کے ظام وستم کی بہت شکائیں بادنیا اور کا بھائی دنیا ہوائی دنیکٹ راؤلیا ہوائی ہواؤ کا بھائی دنیکٹ راؤلیا جائزت پنی جاگیر کو جلاگیا جواس کی بغاوت پر دلالت کرتی تنی توسٹ ہ نے رائے رائو کو بکڑ واکر مارڈ الا جلالو راؤنے بباپنی نائب کی بھ بڑی گت دکھی تو گلکندہ سے وہ اپنے نو تین ہزار سوارلیکر ایل گندیا اور بیاں سے ملک کو نارت اور تباہ کرتا ہوا برارکے درباریس ایل گندیا س کی نبجا عت مشہور تھی بر یان عادشاہ نے اس کی بڑی خاطر داری کی اوراس کو سربزار سواروں کا سبید سالار نبایا اس وقت اس کی بڑی خاطر داری کی اوراس کی مراس ہے موربی تھی اس میں جگ دیورا وگر بھیجدیا اُس نے اکثر لڑا یُوں بیں حاکم خاندیس سے ہوربی تھی اس میں جگ دیورا وگر بھیجدیا اُس نے اکثر لڑا یُوں بیں خاکم خاندیس کے لئارگر شکست دی اور غونا کم گئیر عاصل کیں اس کے سوارا س نے برار کے خواندی کی اوراس کے برار کے خواندیس کے لئیر کا میں اس کے سوارا س نے برار کے خواندیس کے لئیر کا میں اس کے سوارا س نے برار کے خواندیس کے لئیر کا میں اس کے سوارا س نے برار کے خواندی کی اوراس کے برار کے بیا دیورا کو بھیجدیا اُس کے سوارا س نے برار کے برار کے بیا تھیں کی برار کے بیا تھیں کے دورا کر بھیجدیا اُس کے بیورائی کی برار کے بیا دیورائی کی برار کے بیا تھیں کی برار کے بیا دورائی کی برار سے برار سے برار کے بیا دورائی کی برار کے بیا دورائی کی برار کے بیا دورائی کی برار کی برار کی بیا دورائی کی برار کے بیورائی کی برار کی برار کی بیا دورائی کی برار کی بیا دورائی کی برار کی برار کی بیا دورائی کی برار کی بیا دورائی کی برار کی برار کی بیا دورائی کی برار کیا کی برار کی ب

سلطنت بوناا دربارجان ادربائي بونا وثبكت بالربحانكر جعال

ہت چہرشیے جہو ٹے راجا و کومطیع اور ہا جگذار نبایا اسنے اپنی جاگیرمں سیا وجمع معر لی ، ایرانی ، مبشی بیا د وں کے تھے اب و خاندیں اور ہرار کے ش ساتھ بایری کا دعوی رکھنے لگا۔ بر ہا ن عادشاہ نے اُست پر گلے اور شکوے کی ہاتیا کیں کہ جیب تو یہاں آیا تھا تو کوئی دوست تیرا سائتی نہتمامیں نے تجمیر کمال عنانت کی تیے لذاره كے ليك جاگيرين بِل بني سيا و كاپيدارا بنايا اب تون ليني بن ايسا براص ت ملی یہ بانے لگا کہ میرے ماکت جلاجا سے میں مجھکو حکم دتیا ہوں کہ انجی حلیہ با۔ بگدیورا و یا س گرئیرسیا ہ بہت ہتی مگر برا رکے ستحکوللوں میں ہے کوئی قلعہ کی حالت بیں دیاں باکرانیا مان بنا آما سیے اس کو بخبور*ی پر* کہنا **بڑا کہ آئے جومیرے حا**لتے النّفات فرمایا براس کامین شاکرمول وراس حسان کوبولوں کابنیں وہ برارے جلا ماکور با دکرتا ہوا الے گندل میں آیا بہاں ہے سی بھر جانے کا ارادہ کی جب براسترفط شیا سَا کہ جگہ یورا وُ یا س یانچٹرا رہیا ہ بح بن میں عرب پرا ٹی اوٹرینی اور مین سو ہاتھی ان کے علا و ے ہیں اورا ب ہ پاس آگیا ہو تواس نے مصطفے خاں کو اس کے مقابلہ کرنے کے لیے جیجا ئے قریب لشکر شاھی کا مٹھا بداس ہے ہوامصطفے خاں نے پہلے مگدیورا وُ کو لکھا کہ ما ٺ کرائے میں و عدہ کرتا ہوں کہ جاگیرجواس کی مقی و وجھٹراکراس کو دلادوں کا ۔ ان ماتوں کواس نے کیمہ ندستنا اس نے لٹکر کو حکم دیا کہ سلم ہوکر مصطفحا ے سخت لڑا کی ہوئی دنیکٹ راؤ برا در مگدیو راؤا ورجا رعر سنتے بنی نینی نیا کا شخ عطی علوانی سنیسنع عبدالکریم نینخ ابرایمیم ما سے گئے عگدیو را وُکونسکست ہوئی و مجبو رہو کر میدان جنگ ہے بیجا نگر کو مھا گا اور اینا سارا مال ورخز اندا ور دوسو ہامتی جبور گیا جوشا ہی بها وکو بایرته آئے بیستوریکے موافق مامقی صطبل شاہی میں داخل ہوگئے اورخزا نہیا ہی کفیسم ہو تا يرغب ييمعلوم بوّما بركم بياا وركست ماك الإب كى حكدرام راج ا ورابرايم تطشُّاه ا ورا براہیم عادل نتا ہ ملے تھے اس کے تہوڑے دنوں بعدا براہیم عادل تما و بیجا تورہ

لِّيهِ اور ملی عا دل شا ه نوعمراً س کا جاشین ہوا۔ مرتضے نظ م شا ه بیجا پورمیں ایک تع عمرشا ه و دیکھکر سمجما کہ بھیرموقع خوب ملک پرتسلط کرنے کا باتھ آیا اس نے لڑا تی سٹھانی علی ما د لٹے جانتا تھا کہ میں اکیلا اس کے بنجہ سے بے نہیں سکتا اس لیے اُس نے دار انخلا فہ خالی کیااور ا ور تقوشے لنے خاص ا دمیوں کے ساتھ بیجا گر گیا کہ رامراج کویار بناکے اپنا کا م بحالے ۔ رامراج نوراً اپنی سیاه کو سائته لیکرعلی عا دل شاه کے ہمراه احمد نگر کی طرف جلااس زما نه میں ان دونوں شاہوں نے ابرا ہیم قطب شا ہ کو خرلوط بھیے کہ بموجب آخر عہار نامہ کے س کوہم سے ملنا یا ہے اگر چسین نطام شاہ کی مرضی کے خلاف ابراہیم قطب شاہ کام رِ مَا نہیں چا ہتا تھا مگرا س نے صلحت ملکی اُ س بیں جا نی کدا س پر عَمَدُ سنی کا الزامِ شکّے وراس سے رپھ شایا ن متفقہ انتقام کے دریے نہوٹ ہ شہرگلبرگہ میں جا کرا ک سے علا۔ یوست فق ہوکرا حر نگر گئے ۔ راہ میں بیجا نگر کی سپیا ہے متّا م قصبات کی وردیہا ت لولوٹا حسین نطام نتا وا ن تمفقه پیامیوں کامتفا بله تہیں کر سکتا تھا اس نے این دا رالسلط میں سیا وجرار کوچپوڑا اور بہت سے آ ذو قد کو بھرا اور خو د دولت آبا دگی اس انتما میں براہیم قطب شا ہنے مخفیٰ حسین نطام شا ہ کو لکہا کہ مصلحت ملکی کی صرورت کی <del>وجہ</del> میں ان شایا ن متفقہ کے ساتھ ملا ہون اور میں تم کولقین دلا یا ہوں کہ میں لینے حتی المقادّ رشمنوں کوا س پر راصنی کروں گا کہ وہ مراجعت کر میں ا ورجنگ کو چپوڑیں ا ورا س نے ُ فلعہا *جی زگڑکے بعض ا* فسہروں کے ساتھ خط وکتا بت کرکے اُ ن کونصیحت کی کہ تم ختی الوت مقابله کروا ورا خروقت کک قلعه کو با تقت نه دو نتا با ن منفقه نے دومهینه کک بڑے رُور شورسے حملے کیے ا ورائل فلعہ کا ایسا ننگ حال کیا کہ وہ بیدل ہو گئے لیکن ابرا ہیم تطبتنا ہ نے ہروقت تحفے ہبیجکر بیجا نگرکے بڑے بڑے افسروں کو ترغیب ی کہ وہ اپنے سیا ہیوں کولیکر اپنی دار انحلافتوں کو چلے جائیں ا ن امیروں نے لینے راجہ سے بیان کیا لىرىسات قرىب الكئى براكرىرسات خوب بوئى تو درياؤں كے چڑہ جانے سے سفركر نا

محال ہو گا رامراج نے ان یا توں کائتین کرکے مراجعت کا حکم دیا۔ علی عا دل شاہ جانتا تقاکرا ہل قلعہ غلہ کے کا ل سے بد حال ہور ہو ہیں تو اس نے را مراج کی منت سما جت کی اور کہا کہ جب کاک قلعہ نہ فتے ہووہ یہا ںہے جا ئے نہیں اگر ایک مہینۃ مک وہ اور ٹہیرا رہے تومیں وعده کرتا ہوں کہضلع کندا ہلی ا س کو دیدوں گا ۔ را مراج نے اس درخو ہست کومنطور کرلیا ا ورمحاصره میں پہلے سے و وخید زیا دہ ختی کرنے لگا۔ اس وقت ابراہیم نطب نیا و نے قلعه میں اَ ذوقه بھوایا اور دولت آبا دیے جو با دنیما ہ نے تو بھی تھے آن کو بھی فلعہ میں د اُٹل کیں ۔ نُٹمنوں کی سیا ہ قلعہ کی دیوا روں یاس جائینچی ۱ ورقلعہ کے 'فتح ہونے کاعنقز سے ایسالیتین تماکه ابراہیم قطب شا ہ نے یہ کوسٹش کی کہ اگر ممکن ہوتوا س فت کو مللے ا<del>ک</del>ے اُس نے سپہ سالارا ور ٰوزیر مصطفے خاں کو را مراج یاس بھیجا کہ اس کو جاکر ایسی تر نیب ک به و ه محاصره *ت دست بردار بو - بسرحال میں اس کومطلع کرے که قطب* نتیا ه کی سیا ه انجھی ککنکد ہ کومرا جُعت کرے گی مصطفاٰ خاںنے رامراج یاس جاکر جہانتک ہوسکا ہیں باتیں کیس ر پرلشکرمیں خلہ کی کمی ہم بر سات گئی ہم حمیدن لطام نشا ہے گجرات اور بر ہان پورکے شاہو ہے دوستی بیداکرکے بلالیا ہر اوروہ میا ہ جن کرکے اُس کی کمک کے لیے آئے والے ہر غرض ساری باتیں اسی نبائیں کہ جن سے مقصد حاس ہو۔ مصطفے خا ب نے محفی کیے بھی و عدہ کیا که اگر وه محاصره چهور دسے گا ۱ ور لینے دارانکومت کو پیلا جائے گا توابراہیم قطب ه اس کو صلع و قلعه کندایلی دیدیگا - بھ آخر بات بڑا وزن رکتی تھی ۔جس کے سبب ہے رامراج نے مراجعت کرنے کومنطور کر لیا ۱ ورعلی عا دل نتا ہ یا س مراجعت کرنے کا بیغیام بيجا - ابتينوں شا ه ايني ابني دارالسلطنت كو يلے كئے ۔ ا حمدُنگر میں جب آخر صلبسان شاہوں کی ملآ فات کا ہوا اورائی وہ جدانہوئے ت كدرامراج كواطلاع بهونى كدبر ما نءاد شاه كا وزيراً عظم تفال نما ن نائب ملطنت یا رئیزار سیا ہ کو ساتھ لیکر ملنگا نہے ملک کو تا خت وتارا ج کر ریا ہی را مراج نے

بجائك راجادرا برائيم تلب شاه كرلاايال

ا براہیم قطب شاہ کو بھ جبرٹ نائی اور اس ہے کہا کہ اگر اس کو بیجا نگر کی ہیا ہ کی ، د کی سنرورت ہو گی توہیں اس کوحملہ اوروں کے بکا لنے کے لیے بھیحدوں کا ابراہیم تعلیق بیگا نوں کی امدادہے وق ہوتا تھا اُس نے رامراج کے ربر ودستورں کوسکم دیا کےصرف واروں کو لیجا کر تفال نما ں کو بھا لدہےا ورجس قدربلدمکن ہو اپنی کا میںا پی کے حال مطلع کرے دستور خاں تر کما نوں کوساتھ لیجا کرہیم کل قصبہ میں باکرتفال نیا ک لڑا اوراس کوشکست فایش دی اور کیمه اَ دمی قید کیے جن میں گیا رہ اِفس*ر سے آ*فال نط<sup>ا</sup> زخی ہوا اور بھاگ گیا اورعاد نتا ہ کا منڈیپ یعنی بولدجو ب کا نیمہ مبی دستورنیاںکے ہاتھ آیا یھ بھی بیان کیا جاتا ہو کہ جب سامیوں نے احمد نگر کی طرت کو ح کیا تما توقلعہ کلیہا نی اُنہوں نے لے لیاا در بیجا پورکے شاہ کو حوالہ کیا۔ اب کلیہ نی کے تریب مرتضلے انطام شاہ کی بیٹی کا بھاح ابرا ہیم قطب شا ہے ہوا، وراس شا دی ہے ایک ہیںنہ ابعدان دونوں شاہ نے قلعہ کلیا نی کا محاصرہ کیا۔ ملی عادل شاہ نے بھررامراج ہے مدوطلب کی وه این سیاه کو سائزه لیکر مد د کوام بینیا را ه مین علی ما دل شاه سے علی برمد شاه بیدر بھی جس کواً س نے بلایا تھا اَن ملا ۔ جب بیر شاہ یا س کے توابراہیم شاہ مطلع ہوا اكديس جودارالخلا فست بدا بواتورا مراج في بمحماكه خوب موقع بائة آماس ف الينے بھائی ونيکٹا دري کو جگديوراؤاوومين الملک کي ہمراہ يندره نپدره ہزار سواروں ا ورتیس ہزار بیدلوں کا سردار بناکے جنو بی ضلاع برحملہ کرنے کے لیے بھیحدیا اس امریم مطلع ہوکر ابرا میم قطب نتا ہ نے مرضیٰ نطام نتا ہے متورہ لیا تو بھام ترار ہایا کیے کلیها نی کا محا صره چیوٹر کرمرایک اپنی ہی داراسلطنت کو جائے ابرا ہیم قطب شا ہ کو وارا تخلافه جا نے میں مثمنوں کے سامنے آئ بڑ ہاتھا اس لیے تمضی نظام شاہ نے شاہزا وہ ا تضلی خاں کومین ہزار سواروں کے ساتھاس کی ہمراہ کیا ۔ با وجو دا س کے ہمی عاد ل شا كى سِا ەنے اس كا تعاقب كى - ابراہيم قطب شا ەنے شِيرخان س - عرفياں - دونتحاں

ینع محد مصطفے میاں بھا ٹی کو حکم دیا کہ وہ اپنی فوجوں کو لیکر سیچیے رہیل ورسیا ہ کلاں کی مراہ و مخفی رکهبیل ول م<sup>ی</sup>ن سنرل مین موسلا دیا رمینه مرمها در تمین ن کک لگاتا ربیب تها ریاج<del>ین</del> ا بعلنا دننو ارکر دیا - بحو شخے روز نجیلی سیا ہ کے بہت قریب شمن آیا توپ نماند کیچڑ میں ایسانیں که نه لاا ورغریب نیا<del>ن شیخ محمصطف</del>ے مقید ہوئے اور ابراہیم قطب نتیا ہ **بز**ارخرا بی۔ ابنی دا کہلطنت میں بینجا۔ کچھ و نوں بعد شاہا ن متفقہ نے احمد نگرے مراجعت کی توملنگا یں شفر کیا اور موضع ما رہی میں جیمہ لکا یا یہا سے انہوں نے ملکہ یو راؤمین الملاك دنیكٹادم كوماك يرتاخت وتاراج كرنے كے ليے روانه كيا ابراہيم قطب نتيا صنے مجا بدخاں كوفوج ‹ يكرُان ہے مقا بلدكہ نے كيے ہيجا اور موضع تركل كے قريب كئى روز جنگ ہو تى ۔ ا دراس کا کچونیسلد ند ہوا ہی زمانہیں رامراج نے سدراج تمایا راہب کند بیر کو بیجاس ہزار سواروں کے سائٹھ کندامِلی اور پاسلی پائلم پر حلد کرنے کے لیے اور لمپنے وا ما و جنم رائ کوبیس ہزا رسوار وں کے ساتھ دیو رکندار پر چڑ یا ٹی کے لیے بہیجا ورا س کی این سب اگلکنده کے حوالی کو غارت اور تباہ کررہی متی ابراہیم نتاہ کے یاغوں اور بیجوار ہ کے قربیب کئی لاائیا ں ہوئیں یا رجینے ان ہی لوائیوں میں کٹ گئے بگربورا وُ نے یا <sup>ننگ</sup>ل ا ورگو لکننڈ ہ ا ورگن پورکے نا مک دا رپو ںہے درخو ہست ان قلعوں کو وہ را مراج کے حوالہ کریں ۔ کا ش راؤنے اندراکند کی کنجیاں ویدیں جبؤ راج ٹمایا نے کندایلی پراورسیتایتی اور ودیا دری نے را جمندی سے فلعدا ملیوریر حملہ کیا اس طبع سناہ وارالخلافہ میں پاروں طرف ہے وشمنوں کے نرفه میں آگیا اُس نے ارادہ کیا کہ خو دیکل کر شاہا ن متفقہ برقاریل لی پرحملہ کرسے على برمد شايان متفقد مين سے ايك تفااس كابيغام نهايت مناسب وقت ير یه آیا که ابرا ہیم قطب شاہ اپنے وزیر مصطفے خاں کو لٹکر گاہ میں ہیجدے تا کہ نترا نُطِصلُح مقرر ہو ٰجا مُیں۔ مصطفے فا ں کو مخفی میہ یدایت کی گئی کہ وہ جگدیورا ہے کو کسی طبع گانٹھ کے جس کی مرضی بغیر مشرا کط صلح کے مقرر ہوئے میں مایوسی ہری ما ول شاہ مصطفے خاں ملاا وراس کے ساتھ را مراج کے خیموں پر گیا و ہشکل ہے بیجا نگر جانے پر راضی اس نشرطیر ہموا کدگن پورا وزئرگل کے قلعہ اس کوحوالے کیے جائیں اس صلح کے بعد شام ہائے تنفقہ اپنے اپنے دارانخلافہ کو چلے گیے ۔

جب قطب نیاه کواس طیح د نثمنوں سے فراخت ہوئی تواس نے گلکنده کے قلعہ کو پتیجا ورجیے سے بنایا وہ پہلے اس قابل نہیں تھا کہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا قعلہ میں حصار کے اندرا مرائنے بھی بنی ہنی حویلیاں بنالیں اور آیندہ شاہیس اپنا دربارکیا کرتا تھا۔

یوا و پریاین موام کدارا ای مورسی سی که جاک دیورا و نے کا منی راؤ نا یک اری سردار قلعه ا ندارکنزا کو ترغیب نے ی کدوہ قلعہ پر قبضہ کرلے اس نے مولا ما گیرمومن حاکم قلعہ کو مقید کیا اس یک شاہ نے مصطفے قال کو دس ہزار سواروں اور میں میزار پیا دوں کے ساتھ جیجا کا س مقام کو والی تلعد اندراكندا ككود دختا ن تح أول محاصرين في ان درختوں كو كائى بر قلعد كو جاكر محاصره كيا روم بینے کے وصد میں نحنے 'والکر حلہ کرکے اس کو 'فتح کیا یکا نٹی رام مقید بہوا اور وہیں اس کامسر كُلُّ الكِياا ورمقيده كم ربام هوالصطفي فال دارانحلا فركه وابس آيا اورميني ومقرم هوا- يا دشاه ن ُنایک اربوں کے اُختیا رات کو گھٹا نا جا ما وہ کانٹی را وُکے ساتھ بنیا وت میں شر<sub>و</sub>کی*پ تھے* امورہ راؤ جو قلعہ کلکندا میں قلعہ دارتھا اس کو با دشاہ کے ارا دے پر علم ہوگیا اُس نے اِ اِن ا ما یک اری سرداروں سے کہ محملت فلعوں میں افسر سے بھ سازیق کی کہ جینیا ہ نشکار کھیلنے جائے تواشارات مقروبر سامے قلعوں پر قبضہ کیں جائے اور سورما را و دارانحلافہ میں خزا نہ پر قبضه کرے اور تمام سلمانوں کو تہ تنع- اس سازیش کے عال پر رامراج کو بھی اطلاع دی گئی جسے و عدہ کیا کہ س سازیش کی حمایت کے یعے وہ نوخ بھیجے گا جب نسکا رکاموسم آیا توشاہ کے دسور کے موافق حکم دیا کہ وہ میدا ن مین خیم لگائے ان خیموں میں اُنے کے لیے جوہیں علدہے اسک بالبرقدم ركها توقلعدك وروازه نبد بوكئه اورنايك ارلوب في سلما نول يرحمله كرنا شروع كيها

کولکنده کی مرت

نایک داریوسک سازش بادنتاه کے مارنے کی اوراس کا کھنجونا

سلمانوں نے انکرشا وہ یھ حال وض کیا تونشا ونے قلعہ کوانی سیا ہے گیرایاجیا خیلے

نے دیکھا کہ وہ اس طے گوگئے تو فصیس پراکر انہوں نے مصطفے فال کی ترکا تیں کہیں کہ جب وہ صبا

افتیبار بہوا ہم کا گائے اربوں کو ستا ہا ہم ہم کو خو ف ہم کہ وہ وہ اس طح ہما ہے سابتر بدسلو کی کرکیا

کداکر حضور ہم کو مصطفے فال کو حوالہ کریں تو ہم خدمت گزاری اورا طاعت کے بیے سطے کا حاضر ہیں ۔ نتا ہ نے مصطفے فال کو جلاکر ان مقد مات کو بیان کیا جواس کی وزار سکے

ماضر ہیں ۔ نتا ہ نے مصطفے فال نے جواب یا کداکر نتا ہمیری موت کو لینے ملاکے حق میں بہتر

ہائی ہوتو میں تیار موں کہ مجھے باغیوں کے جوالہ کردیجئے نتا ہ نے نائک اربوں کی وزواست کو ہا منظم ہمائی وربور وہ یا وروہ قتل کیا بھوڑے دنوں ہیں بھر باغی اور اس کا سر دار لینے تیئی حوالہ کرنے برمجبور کیے گئے اور وہ قتل ہوئے تاکہ اور فیاں نے دیمن کی ہرا کیا کو جرت ہو ۔ قلعہ ایل پور بردویا وری نے حملہ کیا ۔ دلاور خال نے دیمن کی ہرا کیا کو بیسیجے اور حکم دیا کہ محاصر بن کو بٹنا کے تصبہ خاس کی کھک کو بیسیجے اور حکم دیا کہ محاصر بن کو بٹنا کے تصبہ خاس بی ملک کو بیسیجے اور حکم دیا کہ محاصر بن کو بٹنا کے تصبہ خاس میں میں ہوئے وہ بائیں ۔

نیرڈ دل بیں ایات قلعہ نبائیں ۔

نیرڈ دل بیں ایات قلعہ نبائیں ۔

••/

برودی بی ایا صفحه بایا ی سے کی جمہ نوں کے بعد دلا ورخاں نے شاہ سے اور درخوہت کی کہ فضیہ ایم ندری پرجو بیا سے آ کھی میں ہم سیا ہ حملہ آ ورہو۔ شاہ نے رفعت خال ملقیما کی فضیہ ایم ندری پرجو بیا سے آ کھی میں ہم سیا ہم حملہ آ ورہو۔ شاہ نے راجمندری پرحملہ کرنے کا بُ کو حکم دیا کہ دس ہزار سوار وہ ایل پورمیں لیجائے اور وہاں سے راجمندری پرحملہ کرنے کے لیے تیا ررہ کے جب نیر ڈول میں اُس کے آنے کی خبرودیا دری اور سے باتی نے سنی تو اہو اُکے کے بیے بلایا بھر راجہ دوہ بزار سوار وہ ایک لاکھ بیا دے اور دوہ بزار بند وقی اور بان انداز جمع کرکے سما نوں سے لائے چلا۔ ایک لڑائی ہوئی جس کا انجام بھی ہوا کہ راجہ اور کنڈ ا مارا گیا اور دویا دری ورسیتا بتی قلعہ راجمندری کو کھی کے دہولی سور بک جو قلعہ راجمندری کو کھی میں برسی مسلمانوں نے اُن کا تعاقب کی کھوڑے دنوں دید دعولی سورکو حملہ کرکے مسلمانوں نے لیا اور وہاں بھاری پرتا ال کھکر

しんこうじん

لمان قلعه ٹاٹ یاک کیستے کو چ*ے وہ اس نول میں ایکٹ وسٹ مینڈرزسگٹا و*کے قبضہ ی<sup>ک</sup> خندق کے مبیق ہونے کے سبہے اس قلعہ کے عملہ میں ایک جبیبنہ لگ گیا نرنیک اوُمین ہزار مور اوردس بنراريا بي ليكر قلعهت بحلاا ورأس في مسلمانون يرعمد كميا مكروه كرفتا ربوا اورسس كا گروہ بالکل ٹنگت میوگیا جب نتا ہے مُناکہ نرسٹنگر،اوُگر فقا رہوا کوا س نے میا ہ کو الیس آنے کا وربرمات میں دہول سوریٹ کا حکم بھیجا اس کے بعدر فعت فاں بھرٹاٹ یاک ہم حلہ کرنے گیا اوراس کوا ورراج ندری کے تمام خلاع کوسٹوکیا سیا ہ کو دارانخلافہ میں مراجعت کے پیے اور ملعوں کو معتمد نائک داریوں کے سپرد کرنے کے اسکا م سیجے گئے ۔ ا ب ابرامیم قطب ثنا ہ نے اس پر فور کی که نتا یا ن دکن کورا مراج کی اکثر مداخلت برا دیم کا ہرا ورناک بین م کرتی ہے۔ آخر لڑا نیوں میں اس نے حیدن نطام شا و کے ماک ہی کو ویران نہیں ک بلکہ مساجد میں لینے مولٹی با ندہ کے اور سپامیوں کے اُ مارے اُن کو نا یاک کیں اور آنی مراجعت میں س نے لینے دونوں دوستوں کے ملک کو دشمنوں کی طرح ویران کیا۔ ابراہیم قطب شا ہ نے یه وقت اس کام کے لیے نہایت مناسب جاناکدا ورشایان وکن کوبیدار کرے اور امراج کے برخلا منتفق کرے کہ کیا وہ اس کی قوت کا باکس تبیصال کریں یااس کو اتنا کم کر دیں به آیند و کو نی خوف خطوا س سے باتی نه رې اس ميں بٹری شکل په تنی که شا یا ن احمد نگر ا 'درېچالو کواس بن شریک کیا جا مے اس طلب کے ماس کرنے کے بیے ابراہیم قطب شا و نے لینے وزير مصطفح خال كومبيحاكدا ولحسين نطام شاه پاس جائے اور و بإل ہے پھر بيجا پورييں -ا براميم عاول شاه ياس بيغام بمعينے كے وومقصد تھا ول شامان دكن ميں اتفاق بيداكرنا ا دراگر مکن برو تو آبس میں نا تہ رسنته کرنا۔ د وم سفیر کا بھر دریا فت کرنا کہ را مراج کے برخلاف اتفاق كرفي مين ان شابول كے نيالات كيابي - مصطفح فال لين كام مين (يسا اجعى طرح كاميا ب سواكه شام و بي آبس بين اتفاق موا اوريوا مرتواريا ما كيشين نفام تنا ۽ اپني بيٹي ٻاند بي لي ما دل سنا ه سے بيا ، محاور قلعه شولا پوراس کے

نر میں نے اور علی عادل نتنا ہ اپنی مین بدئیر سلطانیہ شاہزادُہ مرتضلی میں نطام نتا ہ کے بڑ سے بیا ہر ا ورشولا پور پی تینوں شاہوں کی ملاقات ہوا وربہا ں سیے تنفق ہو کرا ور لینے پیاہیوں کولیکررامراج ہے لڑنے جلیں اس قرار دا دکے موافق • ۶ جما دی الاول سے بیجہ کم ساہیں تنفق ہوکر حبنوب کو جلیں اور کرسٹ نیا کے کن رویر تالی کوٹ میں نجیں راویں کسی مقابلہ نہیں کیا۔ را مراج نے دریار کرسٹ ناہے سیلون کاک کے را جا وُں اور لینے تابعین کا بلاكر جمع كيراس كے لشكرمس ايك لاكه سوارا و تدين لاكمه بيا ہے ہتے اس پيا كوليكروہ شاہرك لرانے بلان مام دی التانی مرائے وکولوا ای ہونی جس کا خاتمہ یہ ہوا کہ رامراج مارا کی ۔ ں سے ہندؤں کی میا *ہ کوشکست ہونیٔ شایا* ن متفقہ کی سپاہیں دس روز میدان جنگ ا ورئیردارالسلطنت بیجانگر کی طرفت میلین پهمان انہوں نے ملک کو اور تم لولوٹا اور شکین بت کدوں کومسارکیا اور بھر شا ہ گلگندہ نے لینے سپہ سا لارمصطفے کو اور نظام ش نے لینے سپیرسالا میولانا عنایت التٰدکوا ورعلی عادل بنتا ہے کشورتا ں کو ،کل ا ور دایچو کر ع فتح کے لیے بہیجا یہ مقامات آسانی سے فتح ہو گئے۔مصطفے خاں نے احکام شاہی کا یکھ نتظارنہیں کیا کہ *کیا ایش کے اورا*ن قلعوں کی کنچیوں کو کشورخا ں کے حوالہ کہا جس سین نظام نتیا ہ الیباطیش میں آیا کہ اُس نے بتنا و گلکندہ کوحقیقت حال پرمطلع کر کے ورخو ہست کی کم مصطفے فا س کی گردن اڑا نی جائے ۔ ابراہیم قطب شا ہ گواس ستید کی جا ن خوا یاں نہ تھا مگراس پر دغا کا الزام لگا یا اورا س کا عذر نہ نمنا اور صمر دیا کہ وہ مکہ کوجا ہے ا ورانیے گنا ہوں سے تو بہستغفار کرے ۔ شاہ نے گلکندہ کوخطوط لکیئے کہ مصطفی خا ںکے اہل وعیال اوراسیام مال کومغربی نبا در بجری پرہیجہ و کہ ویاں اس کے ساتھ روا نہ ہونے کے بینے تیار مہیں - بھ امتر حقیقاً ہو کہ اس کے اہل عیال اور مال کے لیے سامیع گاڑیو ورما پنجزارمز دوروں کی ضرورت ہرونی مصطفیٰ خاں یا ونٹیا ہ کے یا سے علی عا دل نتا ہ کے پاس جلاگیاجس نے اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی ا درا بنا وزیراعظم مقرر کیاعلی عادل نتا

کے مرنے کے بعد مربہ وہ میں مصطفے خاں ملک ملیبار میں قتل کیا گیااس ملک کو اُس نے فتح کیا تھا اور بہاں حاکم رہا تھا داس لڑا ٹی کو تفصیل سے علی عادل نتا ہ کی سلطنت کے بیا ن میں لکہا ہی ۔)

بیجانگرسی بینوں نتا ہ چہد جہنے رہ اور پھر لینے اپنے دارالخلافہ کو چلے گئے۔ ابراہیم قطب ہ کے حقاف مک حقاف میں م حقاف صنام را مراج نے لیے تقے وہ قطب شاہ کومل گئے ہیں تھا ہیں قطب نماہ کے ایک بیٹیا پیدا ہواجس کا مام مخرقی رکھا گیا۔

حسين نظام شاه لينے دارالخلافة میں جاکرے۔ ولقعد سپنے له کو مرکبا اس کا بڑا بٹیا مرتضی نظا ا نناه باشیدن ہوا۔ بیونن اعتین عشرت میں فر وہا۔ مهات سلطنت خونز ہ نیاتو ن ماں کے ہاتھ یں ایک مقورے دنوں میں صلقت کواس سے نفرت ہوگئی نوکشور خاں میشوانے علی عادا شا کو مخفی خطر لکہمہ کے احمد نگر پر حملہ کرنے کے لیے بلایا اس کے ساتھ ایا نے بردست **فرن**ق تھا <del>۔ کیف</del>ے کو اس سازین کی اطسلاع ہوئی تو و ہ نوا ب عفلت سے بیدا رہوا ا ورمجلس مشور ہ کو جمع کیے جشے پیوصراح نبلا ٹی کہ نظام شاہ کا نماندانی قدیمی دوست ابراہیم قطب شاہ ہجا سے ا مدا دمنگا نی چاہئے مگر پہلےا س'ے کہ گول کنڈ اِے کمک کئے علی عا د ل نتیا ہ سرصدیراً ن مپنجا ترضی نطام شاه احدنگر چپوڑنے پرمجبورہوا وہ برارگیا اور تفال نیاں کو یا رنبا یا جواس وقت برارمس حكومت كرّنا تقاا وراس نے سلطنت كوغصىپ كيا تقا ا ورعاد شاہى خاندا نى وارث كو قید میں رکھتا تھا۔ برار کی سیا ہ کی کمک لیکر مرتضے نظام شا ہنے کو لاس کی طرف کو ج کیا علی عادل نتا ہے لئکرنے بھی حرکت کی قند ہاراور کولاس کے درمیا ن ونوں متا ہوں کی ملاقات ہونی اور آپس مصلع ہوگئی اب پر امرقرار پا یا کها حمد سگر ا وربرا را ورگو لکندہ کی ہاہی ستفق ہوکر بیجا پور پرحملہ کریں علی عا دل شا ہ آیی دا رانسلطنت میں سپا ہ کثیر مامور کرکے خود دانے <del>ل</del>ا سے کون کا ن کو چلا گیا ہیا ہ تنفقہ نے بیا پور کامحاصرہ کیماا ورگرد نواح کے ملک کولوٹا مارا ۔ ابراہیم قطش و کوریمنظوز نہیں تھا کہ علی عادل شاہ کو ٹی لینے ملک بڑا حصہ مقطنی نظام شاہ کو

ے ٔ س نے اور ننا ہوں کو بھ<sup>ص</sup>لاح تبلا ئی ک**رمحاصر اٹھاکروہ بنجانیے دالسلطنت کو جائیں ر**فو**ست** ہے تاریخ نظام شاہی ہیں جواس مہم کا عال ہم نے نقل کیا ہم وہ اس بیان سے ہاکل مُنمَّلَف ہما اس اقعہ کے بعد علی عادل شا ہ اور کیفنلی نیظام شنا ہ کے درمیان ریردہ پوٹمپیری کہ وہ قلعہ وسیا میں ملاقات کریں بیما ں ملاقات میں بھ امر فرار یا یا کہ برابر کی سلطنت کو تو مرتضکی نظام نتیا ہ<sup>ا ہ</sup> بیدرا و ّ لکتاک نه کوعلی عا دل نتبا ه فتح کرے اول ان د ونوں کی سیا ه نے مشفق ہو کرشمال کی تیا۔ سے تفال نیاں پر ملد کرنے کے لیے کوح کیا وہ ان سے مقابلہ نہیں کرسکتا تھا اس لیے کا ول گڈہ کو بھا گا ایک مدت کے بعد میں قلعہ وتنمنوں کو حوالہ ہونے کا تھا کہ تفال نیا ں نے على عادل نتاه كو دولا كميدين دك اوريجاس ماحتى دينے كا وعده كياكه وه محاصره أبرها ي ا س خنی عہد کے سبہے علی عادل نتا ہ نے مرتفلے نطام شا ہ یاس بینیام بھیجا کہ پر شرم کی بات ہو کہ دونتا ہ ہی تضیع اوقات ایک قلعہ کی فتح میں کرر ہوہں اُن کے حق میں پیزیاڈ مفید ہوگا کہ وہ ملک ملنگا نہ کوئسنجر کریں اس کہنے سے مرتضلی نطا م نتا ہ نے محاصرہ کوجہوڑا ورحبنوب کی طرت گیا ا وراینی طرف سے ا خلاص نیا ں کوا ورعلی حاول شا ہ کو جا نہیے مین الملک کوکولاس کی تسخیر کے لیے بھیجا۔ مگررا ومیں ایک مرابسا وقوع میں آیا کہ سے ملکت تانگا نه کو بچا دیا - ایک ن بیجا پورکی سیا ه چه منزار مرمٹوں نے مرتضٰی نظام شا ہ کے چندا ول برجها به ما رامنصورخا ں نے جوچندا ول کا افسر تھامقابلہ کیا اور ما *را گیا جہا* ات دونوں شاہوں کارشتئہ اتحا دٹوٹ گیا اور ہم فسا دہوگیا اور ہرا کے لینی آنی دا السلطنت کی چلاکیا احمز نگرمیں ترمننی نطام شاہ آیااور علی عادل شاہ سے انتقام لیننے کے لیے ابراہیم قطبیّا ہ پاس الیجی بھیجار میر بنیام دیا کہ بچا پور کی مخالفت کے لیے ہم آبس میں موا فقت کریں شا وگو لکنگ اسے پہلے خود مجی مرضی نطام شاہ پاس پیغام جیجا تھا۔ ہم کرشنا دریار کی طرف کیج رمیل ورملتم راج ولدرا مراج متو فی کولینے ساتھ ملامئیں کہ ہم سب ملکر بیجا پور کی تسخیر کے لیے بلیس - شأیان گول کنده ا وراحمد نگرنے کر شن<sub>ا پر</sub>مینچکرملیتم راج کو لکہا کہ وہ ہما*ہے سا*تھ

م و جا ئے نیکن ایک مرابیها و قوع میں آیا کھیسیا یا تفاق جلدی گیاتھا ویسای جلدی ا نی نطام نیا جبتخت پرمبیعا توباره برس کابھی نه تھا تمام اختیرا اِت سلطنت اس کی ما خوننزہ ہمایوں کے ہاتھ میں تھے اُس نے بدا تدلیثوں کی صلاح سے بنتم راج سے دولا کوہن اس رمیں طلب کیے جواس کے ملک میں اور کی مداخلت بیجا دور کرنے کے لیے دئوتوں نے کی تھی ملتم راج کوئیوامید تھی کہ دوست!س کو وہ ملک دلا دیں گئے جو علی عا دل شا ہ نے رامراج سے چین لیستھے اب بجائے اس کے اُلٹے وولا کھین اُس ۔ طلب کے گئے اس کی طلاع ابراہم مطلبتا ہ کوہوئی اس نے ایکی بھیکد کے قطبت و نے فوراً ا پنامنتمزخونزه بهایوں پاس مینجاکملامجوایا که مجھے چیرت ہو کہ رکیکیسی بر زخوست روپیہ کی گئی مو کہ جس کاسان گان میں ندتھا بھ الم صلحت ملکی کے برضلا ف ہرملتم رائے سے بجائے کمک کے ر دہیں کی طلب کی جائے و دبڑے کا م کا د وست ہے جس کی دس ہزار فوج کانے سخت متناس ہے۔ کے متفا بلہ میں کا م کرسکتی ہوجس پر ہم حلہ کرنے کو ہیں مگرخو نز ہ ہمایوں نے اس بینیام میزورا التفا ہنیں کیا بلکہ وبیہ کی طلب میں زیا و ہنتی کی ملتم راج نے روبیہ دینے سے ابھار ہی نہیں کیا وہ ان دوّتوں کے ساتھ دشمنا نہ سلوک کرنے لگا جب السیم قطب ا نے اس معاملہ کا ب<sup>ر</sup> بگ یکھا تواس نے بیتم را ج کولکہ پر ہیج کہ وہ لینے ملک کو مراجعت کرے ۔میسری سیا <sup>ہم</sup>بی ا ب التي عاتى ہج دوسرے روزا براہيم قطب شا ه نے نيے اُکوم واد سے اورگوں کندکو جلا آيا اور بلتم النح نیکنڈ ہ کوچلا گیا جب مرضلی نظام شا ہ نے دیکھا کا س کے بھ روست اُسے پیوڑ کر <u>جل</u>ے لئے اورعادل نثنا ہ کے سواروں نے اُس او کوجس پروہ جا ما تھا گہیرایہ تواس نے ملک مذکمی مملکہ میں گذر کرمراحبت کی وضلاع گولکندہ اورگن یورکو تبا ہ کیا ابرا ہیم تطبینا ہ نے صلا بیٹا رکو تین بزار سواروں کے ساتھ ہیجا کہ وہ ملک کونطا مرشا دکے ماتھوں ہے ہجائیل ورثنی دارا ور عولداروں کواحکام بھیجے گئے کہ پٹمنوں کی راہوں کوحتیٰ لمقدور روکس ورقب سے دروازوں کو بندكريا وروميت كخيهان مال كوجها تنك مهو سكے وتمنوں كى دست رازى سد ہے ايس رفعت نمال كاراجندري -كس تعمكوثا ويراكونهم وفتح كزما اوركفك تك بنين -

ن احکام سے دیمات کے حاکم ڈاڈن کو ٹری ہوشیاری کرتے اور پھوٹے چہوٹے گروہ اُ ن نیمے کے چاروں طرف آنشبازی کرکے حیران کرتے نطام نٹاہ کالٹکران بیقا واكداس نے لینے گرد حفاظت کے بیے خندق کہو دی کہ قطب شاہی سوا س کے گروہمیشہ رہتے ہیں نظام شاہی کشکرنے نازنگری سے ہاتھ نہ اُٹھایا۔ اور ناں کی جلد وکدہے نہ رُکے تواس نے چناول پر حد کرکے باکس اس کوٹر تىرخال كى سركرد گى ميں بڑى سيا ہ قطب شاہى كشكرسے ارمنے كوبہيجى ۔ بانظام نثابى انسراراگيا اورد وسراانسركمال خال زخمي موااور قطب نتابي لشكري ر مقرب خاں مارا کیا - رات ہے آن کرلڑائی کو ہٹیرا دیا۔ دوسرے روز صبح کو نظام شاہی لشکر نے یے کیا اور ہدینتا ہی ملک میں اُٹکر دم لیا۔ ہم نے بیان کیا ہم کتا لی کوٹ کی سرک سے پہلے نوب میں فعت ناں لاری ملک ٹئب نے راجمندری کے ایک حصد کو فتح کیا تھا مگروہ اورلڑا ہو میں بلالیا گیا بار و مینینے بعد بھردس ہزار مواروں کے سابق را ممندری کے فتح کے لیے بھیجا گیا جبیعہ میں آیا تواس نے راحمندری (راجمہندری) پر علہ کرنے کی تدابیرکیں سیتایتی حصتے ن"ٹا یواور اچ بوندی تتے اس کی عاوت متی کسرات کو وہ کمک بھیجا کر ّنا تھا اس لیے رفعت نیا ں نے یو تجویز کی کہ پہلے ان وقصبوں پر حملہ کر ْما چاہئے۔ س نے بٹمایور کی طرف کوچ کیا را و میں شمن نے اس سے مقابلہ کیا اور سخت لڑائی ہوئی ت ہوئی اور قلعہ نیٹا پورمیں ہے گئے مسلما نوں نے اُن کا تھا قب ا پستاہتی سے لینے اہل وعیال کے جنگلوں میں ہوکر قلعہ راج یوندی میں گیا دومسر ر نے اس کا تعاقب کیا گرفلغة مک تصنحے م ے بھی اوراس کے دونوں *طرف درخ*تان ایسے نتے کدراہ نہ تھی رفوت نما ں ادههم کرکے حکی کا طنع وارکے جلانے کاحکم دیا۔ایک ن میں مسلمانوں کا لفکر صرف دو ، عِلمَا تَعَا يَوْصَ انْہُوں نے رستہ بنالیا اور بیہاڑ پرچڑ ہ کر قلعہ کے یا س پہنیچے توسیتہاتی راجمدر فج

کے حنگلوں میں جِلا گیا یہا *ں راجہ دویا دری سے* ل گیرا اور **علعہ راج بوندی جپوڑ گ**ی جس **پر** ت خاں نے قبضہ کیا اور پیا ںہے راحمندری کی طرت جلا بہا ق دیا دری اور سیم کوٹا دکشتم کوٹا) کی سیاہیوں نے میں میں میں ہزار سوارا وراثنے ہی بیا دے تھے لننکراسلام کا مقالم کیبامنکما نوں کے ل*ٹنکرنے مبندؤ پ کو تنکست جی اور دویا دری اورسیبتایتی دونو*ں فلعہ را ہمندر میں مفرور ہوے چار مہینے بعد قطیتا ہی تو یہ خانوں نے قاعد کی دیواروں پراٹر کیا اوراس میں بیچاس قدم کے برا بر زحنہ ڈالااس عرصہ میں علم صلح قلعہ پر نو دارہواا ورحوالہ کرنے کی شرا لُط کے لیے انہوں نے کہاکہ سلمانوں کے نشکر میں جونیڈت محاسب ہراُس کی معرفت ہیجیں گئے ۔ بنید تقلعہ میں آیا اس کی معرفت ب<sub>خ</sub>وشرا کطامنطور ہومئیں کہ قلعہ فالی کیا جائے اور دویا دری اورسیتایتی جہا اً ک کا دل چاہر چلے جَامُیں اور کوئی اُن کو اَ زار ند پہنچائے ودیا دری کسم کوٹ اور سیتا ہتی ہیجالگر لوگيا يو وا قعه بروه ها شرق واقع بهوا اوراس كي تاريخ مبهد كا نوان برست فتا دهر-جب اجمندری فتح ہوگیا تو نتا ہ نے حکم بہیجا کہ وہ کس ہم کوٹ میں بھی سلمانوں کی حکومت نائم کرے اس ہے اس نے اُڑیسہ کی طرف کوچ کیا بھ ملک خرستما نوں سے بھرایڑا تھا اس میں حَمَّكُل بَرِّے وشوارگذا رہتھے رفعت تھاں نے سب طرف، ان کے **جلانے** اور کاٹنے کا حکم دیا سلمانوں کے دفع کرنے کو بیس میزار مند وجمع ہوے ۔اڑا ئی ہو ئی جس میں مندوُں کو ہزمیت ہوئی اور بڑا نقصاب اُن کاہوا سیہ سالار شکل سے بھا گا دو تلے گویا ل میں اورویرا گو تم مسلمانو<sup>ں</sup> کے ہاتھ گئے۔ یہاں سے لشکر ہلام کس ہم کوٹا کوچلا اس مُلک کے دوبڑے راجہ سر دا راج اور ا ورا س کابہا نی ابھے ملبندر تھے جب انہوں نے لئی اسلام کے آنے کی اور قلعوں کے مفتوح ہو جانے کی خبرسنی توانہوں نے لینے اہلیموں کوسلے کے لیے ہیجا میں مہرکئی اور پھا مر فرار ما ماکہ حیوٹا بہائی سردارراج گلکندہ میں رہج اور طِرابھائی بھے بلندرانیے ملک میں لیج کرے اور شاہ کا ہامگذار ر ہر ہیاں سے نشکراسلام گو پال ا در پر تعنی ا ورقا کے ملک میں گیما وہ لینے ملک کوجہوڑ کر نبگال طلا اکیں اور پیوملک سانی سے مسلمانوں کے ہاتھ آگیا اور سپاہ کا قبضہ اس پر ہوگیا۔ دہ یا دری کے ملک بین فعت خان گیاجی بین لپاراج سلطنت کرما تھا ومسلمانوں کے توبیا نے سے دیوپوال کوجاگ گیا بچہ ایک بھاری قلعہ ودیا دری کے قبضہ میں بتھا وہ سائل ہمندر کے قریب تھا اوار کے گرد دخرستمان ایسے متھے کہ وہاں گذر ناشکل تھا میں دان میں بیس بیس بیس ہزار ہزند و س نے مقابلہ کیا ہزند وُں کوشکست ہوئی اور وہ قلعہ کو بھا گے جس کا محاصرہ چار ہمیننے مگ رہا آخر کو نا چار ہو کرول لپاراج نے ہا جگذار ہونا قبول کیا اس طبے ودیا دری کا ملک نتاہ گولکتہ ہ کے تبضہ میں آگیا ۔ یہاں سے رفعت نماں چند ہارکو گیا ۔

یھ ملک دو بھائیوں نرشاک ورسورٹناگ کے قبصنہ میں تھا۔ اورا کہ ہے رہیں ا ن باس ایک قلعه سمبی تھا۔ دس ہزار پیائے تھے انہوں نے قلعہ کے گر دخندق کہو دی اورہا تی کی برابرا و پنجاحصار نبایا اور ڈنتمنو ں کے مقابلہ کے لیے تو پور کو لگا یا رفعت خاں نے بسہ ا کک نتطفا رکیا کہ در ومیں اس کی توہیں اَمیس پیمراس نے حصار کو ڈیا یا اور عملہ کرکے قلعہ کو لے لیا اور دونو <sub>ک</sub>ھائیوں کو قید کر لیا اورا س کے ملک کوش*نا و کلگندہ کا مطبع کیا*۔ آب رفعت غاں نے آخر د وسالوں میں بہت سے قلعے اور فہلاع را ممبندری اور کس<sup>ما</sup> کے فتح کرلیے ا ب اس کاارا دہ ہوا کہ بیمنا تھ دیویرحلہ کیھے وہ اس ملک میں سب راجا وُں سے زیا دہ زبر دست تھا اُس نے اس کی سبما دلتہ کو ہمتیا تی قلعہ یٹ نورسے کی اس کوفتح کراییا اوراجہ کے بھائی کو قیمد کیا بہاں ہے وہ کندو دیوا پلی پرآگے بڑ ہا سبکا یں راجہ کوبڑا اسراوسہاراتھا اس کو بھی مسلمانوں نے نبیا عت سے فتح کرلیا مگر ۱ ن نلعوں کی نستے میں آنیا عرصہ لگ گی*ں کہ بیج* نائھ دیوکو اپنی سیا ہ کے جمع کرنے کی *وص*ت ال كئي اوراس ياس يا نخ بنرار سوارا وربياس مبزار بيان اوريا نخ سو يا تقى جمع بوككُ فعت خال سیاه نے ڈرانہیں سے لڑا اور ڈیمنوں کو شکست فاش می راجدایتی للطنت کو بھا گ گیا ا ورجاتے ہی رفعت خاں پاس لینے بڑے <u>بیٹے</u> کو اہلمی بناکے بہیجا۔ ب نے شرا کط صلح پر مبیش کیں کہ راجہ سالا نہ مبیں ہزار من اور چالیس ہزار ہا تھی ہمبیجا کر کیکا

بيابور كياه سازاني

ن شرائط کور فعت خان نے بڑی خوشی سے اس سب قبول کر ایا کہ اس کی سیاہ ماخوش ورنا را من ہورہی تھی اور را مبندری تک تما م نہلاع سال بجریہ فتح بھی ہو گئے تھے۔ على عادل نتنا ه من جب مربح كامحاصره كيا اور مرتضح نطام شا وأس سے مقابلہ نہ كر مركا تواس اراہیم قطبتنا ہ کی طرت جوع کی وہ اوّل بیدرگیا اور علی برید ننا ہ کولینے سائھ منٹر کی کرکے مُرْضَىٰ نطام نتا ہ ہے ناگ ری میں ملاجہاں ان سنے اس قرآن شریف ترسمیں کی مُیں جوحضرت علی کے ہاتھ کا لکہما ہوا تھا اور بھ امر قرار دیا کہا قرل سب ملک<sub>ز</sub> بیجا پور برحملہ کرنے میں در وقعت نکویں مگر میر مرتضیٰ نے نظام نتا ہ کو جلد کے پر راضی کر لیا ۱ ور فریقین کو صلع ہو گئے ۔ ا برا بیم قطب نتاه گولگنده میں آیا تواس نے ارا ده کیا کہ میں ترضٰی نطام نتاہ ہے اس، عامل کا انتقام لوں جواس نے مہم مذکور میں کی ۔ برار کی سلطنت ہمیشہ اس کی مدد کس رتى ئتى سوأس كے تفال خاں نا ئب سلطنت ياس اپنااہلى بھيجا سے لڑنے کے لیے اس کو ہلایا وہ ترضٰی نطام نتا کی دوست اس بہتے نہیں ہُوسکتا تھا راس کے ملک پرحملہا ورکا ول کا محا صرہ کیا تھا تفال نیا ںخویش تھا کہ مرضلٰی نظام <sup>ش</sup>یا<sup>ہ</sup> ہے انتقام لیننے کا خوب موتِقع ماہمۃ آبیا اس نے فوراً ابراہیم قطب شاہ کی دعوت کو قبر لِنِه بیٹے تنمینبرالملک کوتین ہزار مواروں کے ساتھ ابراہیم قطب نٹا ہے ملنے کے ي ميديا إراميم قطب شا وفي إن سيا وكو عن كيا ببدر كي طرف تسكارًا وكا بجانه كرك جلا ر ِرا رکی کمکی سیا ہے اور علی برید شا ہے شہر ہیدرا ورکو لاس کے در میما ن ملا - بہا ں علی عادل شاہ کومیں بلایا کہ وہ اُ ن کے ساتر متنفق ہو۔ تھنی نطام شا ہ نے سُستی کوچیوڑا اور آئی سِيا ه کوجمع کيها اوپر چهم کيم کيها که هلي عا د ل نتيا ه کونوا ه بزوريا مجکمت ايراميم قطيت ه سه منه مليخه ف وہ ابنی کل سیاہ گوساٹھ لیکو بیب پور کی طرف جِلا اوراس نے وزیر چنگیز فا ان کو ہمت تحا لُعث کے ساتھ عاول نتاہ کے اشکر گا ہ میں بہیجا کہ وہسمی کرکے اس کو شاہا فقرسے منر ملنے دے اوراس کے ارکان سلطینت کورشویس بٹاے کہ دہ

با و ثنا ہ کوجب کک ملنے کور و کے کھیں کہ نطام ننا ہی پاس آئیں ۔ جنگیز خا ں نلدر وگ میں ملا ا ور وه این تدابیرا و عکمت اس طیح کا میں لایاکہ عا دل شاہ شَا مِا ن متفقه ہے ملنے کا خیبال دل ہے بالکل اُڑا دیا اور مرتضط نتا ہ۔ كاارا ده كيا يعلى عادل بثاه كے اس طرح ارادہ بدلنے ے ابراسم قطب ثنا ہ كو حيرت ا ورأس نے برار کی فوج کو انعام دیکر خصت کیا اور علی برید شا ہ کو قلعہ ہیں۔ رہا۔ کی اجازت دی ۔ گول کنڈومیں آن کڑا س نے اپنا سرا میروہ کھڑا کیا اور ناٹک وار ی یا ہ کو اپنے علم کے نیسچے آنے کا حکم دیا ان تیا ریوں کی صنر ورت اس مبہ علی کہ ماگا۔ نتا ہ اور مرتضلی نطام شا ہ نے تنفق ہو کر ہدرا و رہائگا نہ کے ملکوں کی سنچیر کا ارادہ شکیم کیا مرضى نطام شا وفي يدرك شهركامحا صره كباتوا براميم قطب شا ه في گول كنده حفاظت کی تیاریا کیں اورضیل پرحمیہ لگا کے خوب نایع گانے کی مخلیس کرنے لگااو د س بنراریبا ہے بسرکر د گی صلابت خاں بھیجے کہ وہ وشمن کے گر دیمور ا ورحب لشکرنے بیدر کا محاصرہ کر رکہا ہی اس پرشب خون ماریں ا ورمنیوا ہیا دے س طرف کامیا بہوے اور رات کے وقت زنمنوں کی تین پیار ناکیں اور کان کا ٹے کے لاتے اور سرناک کے لیے ایک بنن اور ہرکا ن کے واسطے ایک بیرتا ب انعام یاتے اور د ن کومو قع کے وقت محاصرین پر حلہ کرتے جوا ذو قعہ کی کمی سے مصیبت زد ، ہور ہو ا وررا توں کو جواُن پریہا دیے اور سوار شب خون مار تے ستھے تو وہ سونے نیا ہے ستھے ا س سبت و ن کوبڑی کلیت اُٹھا تے ستے ابُ ن کارا دہ محاصرہ چیوڑنے کا ہوا مگراس کے ساتھ اُن کو بھے خوف بھی لگا ہوا تھا کہ اگر ہم یہا ں سے جلیں گے تو ابراہیم قط شیا ہم ب علمرکیکاعلی عادل نتا ہ نے کمال نما ں کو بندرہ ہزار سوار دیکراور بھڑی نظام نتا ہ نے مرز ا یا دگارکواتنے ہی سوار دیکرہیں کہ و ، کو لاس کے محسایہ میں ٹہیر س ورمرتضلی نظیام شا ہ تفال فان كواس تصور كى سنزادىنے چلاكمُاس نے پہلے سال بیں ابراہیم قطشناہ كی امارہ

کی متی ا در ملی عا دل شا ہ نے جنوب میں نبکا پورا ور مہند ؤ ںکے ملک پر جو وجیا بگرسے متعلق تے فارت کرنے کے بیے کوچ کیا۔ . پیجا **پوریوں نے جب مراجعت کی ہر تو علی** عا دل شاہ نے اینے ایل عیال کوجبو نت<sup>ا</sup> و اموج من کاک - دیو نا کاک میں مستے سرداروں کو سیرد کیا تھا کہ وہ اُن کے ہمراہ جا کر بیجا پور مہنچا دیں مل اس لیڑی سیا ہ نے تطب شا ہ کے ملک کو عارت کیا ۔صلابت نیاں افشار سیہ سالارگولکہ نے اس کامقابلہ کیا اوراس کوشکست نابٹن کی وردونامور ہائتی فتح لشکراور سے حباک ورہاہی ا تب جیسین لیسے یحبیونت را' ویژی نشکل ہے جا دل شاہی غور تو ں کو بہجا پور لے گیا۔ بھدا ویرما واکہ تیس بنزار سوارکولا س کے حوالی میں اس لیے شعین ہوئے تھے کہ ان دوشاہوں کی دیو فوجوں کی مراجعت کو بر دہ میں رکھیں جن میں ہے ایک برارا وردوسری منبکا پورگئی ۔ اس ا المنگا نہ کی سرعد پرملکوں کو لوٹا۔ ابراہیم قطش مصنے پیرٹیا ، محمد انجو کو آئھ ہزار سواروں کے ساتھ اُن کے متعابلہ کے لیے ہیجا اور مرزاطین باگ تر کھائ پیار ہزار تر کما نوں کو ساتھ لیکٹککنٹ کی سپا ہے ساتھ ملگیاا ورکو لا س ا ور دیاک نور کے درمیا ن فوجوں کامقابلہ سیر حبیدر حاکم دیگ نے کیا نگرتین ہنرارموا رلیکرایسا ہتھا عدہ لڑا کہ آسانی ہے اس کوشکست ہو ٹی اوراس کا تعاٰ قر للعد دیگ لورکے اندر تاک ہواحیں کے سبہے میہ قلعد آسانی ہے ہائھ اگیا دوسرے روز ٹراگھ انحونے دیگ لورا ورقیٰد ہارکے درمیا ن جیمے دشمن کے ہمسا یہ میں ڈالے اوّل س پرحکہ <del>مرمط</del> مواروں نے کیاجن کا افسرحبونت اوُ ووسواس راوُ اورکو لی راوُ تھا جوہراول میں چمہ ہزار مادیا ن مواروں دمشر تی ملکوں میں گہوڑوں کے اختہ کرنے کا وستورکیمی جاری نہیں ہوا اس لیے اُن کے ساووں کے رسانے میں ہرا یک سوار مایس کیا گھوڑا ہوتا یام مٹے گھوڑیوں کواس مبہ پندکر<u>تے تن</u>ے کد دہ علد تربهیت پذیرا و تیز ہوتی ہی<sup>ن</sup> وم و ہنہصنا تی کم ہیں جس کے سب<del>ت</del> شنجے ن <del>مار</del>ے یں شمنوں کو اطلاع نبین تی پیمکران تھے ان کے میں کو مرزاحسین ور تر کما نوں نعے وقع کرویا ادر به<del>یک</del> کولیوں کی جان گئی (کو لی ایک قوم *سی ا*نور د گجرات میں رہتی ہم وہ بیپلون اور مرمٹوں کے مشابہ ہوتے ہیں گرکو لی بحلانہ اور کو بھی ن میں زمینڈر بھی ہوتے ہیں )سلانوں کی تا پر کے میں بھران کی ماری کا بھران کی ماری کی تا پر کا میں میں اس کی کا بھران کی کا ماری کا میں ہوتے ہوا۔ دوسرے روزایک سخت لڑائی ہوئی جس میں کہ کھر نعلید نہ مال ہوا۔ تیسرے دن کی لڑائی میں انسکر گلکندہ کو غلبہ رہا جمیعنہ بھرس اور کئی لڑائیاں ہوئیں آخرکوایک بڑی صعت جنگ ہوئی جن کی لڑائی میں نشکر گلکندہ کو خلبہ رہا جمیعنہ بھرس اور کئی لڑائیاں ہوئی آمنوں کے جمیعے اور برتال سلے لیے اور گلکندہ کو چلی آئی ۔

یوا ویربیان ہوا ہر کہ شہر بیدر کا محاصرہ حیوڑ کر مرضٰی نطام شاہ تفال خاں سے لڑنے گر ا ورملی عا د ل نتا ہ ملک جمانبگر کونٹری رنگاراےے چیننے کے لیے گیا تھا ۔ یورا جہ بیجا <del>پو</del> تناه كامقا مبدنهين كرسكتا متعااسيكي اس نيا بإسترقطب شاه ست لينحه وإس كمضترك تح لڑنے کے لیے کمک نگل ۔ نتایا ن دکن میں بھومول وار پاکیا تھا کہ بیجا نگرکے ملک پرحب تک ئے کہ آبس میں سلاح ومشورہ ہوکڑا س پرا تھا ق نکیبا جائے۔ابرا ہم خطشیا منے مری پھ کی امدا دکومنظور کیا ا ورا براہم عادل شاہ سے لڑنے کا ا وراسکو آگے نہ بڑہنے دینے کو وعدہ کیا اُس نے اپنے سیدسالار نتا ہ محکر انجور کو ملکی سیا ہ کے ساتھ بہیجا کہ وہ عا دل ثماہی مہ ہے آماج کرےخوداس نےسری ڈنگا رلےسے ملنے کی تیاری کی۔ وہ بیجانگر کی سرعد رشا ہ تحرانجوے ملاحت س کی ہاتی ں کے موافق ڈنمن کے ملک کولٹا مارا تھا کچے تہوٹے دنوں کبعدوہ سری رہگ اے سے ملاا وراُن کے ملنے کے مبت علی عادل نتما ہ نے بیجا بھڑ کامحاصر ترک کر۔ بیجا پورجا ہے کا ارادہ کیا اس بہ شاہا ن متفقہ کا کیمپ ٹوٹ گیا اور مرامک نئی دا رال نهایت متند طورس کی محقق معلوم بوا بر که سلطان فلی قطب ه کے فہرسے راجہ وسکٹ دری تبوری ٹمراج ۔ نر نگدرا وُ سالانہ خراج دولا کہ ہن خزا نہ گلگندہ میں اخل کرتے تھے علعہ کند بیر کے فتے ہونے پریو حمد دیبیان ہواتھا کہ تپد سالوں میں جوشا ہ اور شما ہا ن کن کے ساتھ لڑا ایکو رسیں صروف ہاتوا ن راجا وُں نےخراج نہ دیا ا وراس پرطرہ کے کہ کر شناسے باراُ تر کرقلعہ کندا ہی برحلہ کیا

كذيراه كم مم ادركنديى كأستى

ورا س ضلع کو ویرا ن کیا - ابرامیم قطب شاه مدت تک پنی شایی سرحد کی خفا طب میں سے فرف کا اس کی سپاہ کو فرصت نہ ملی کان را جا کوں کی ہا دیٹ گوشا لی کرتی ۔ا ب براہیم قطبتنا ہ نے ا پنی سیا ہ کر آ رام دیکر عام الدین مموشیارزی حیدر الملک کوسیا ہ کثیر کے ساتھ بہیجا کہ وہ قلعہ کنتہ کو فتح کرے اُس نے کرشناسے اُ ترکراول قلعہ ماکندا کو فتح کیا ا در پیرست حکم قلعہ کچیرلاکو یا کی طرف علا لستوری نگیها اورمود ناچینیا نے بیس مزار بپا د وں سے حفاظت کی ۔ مگرجب سیلما ن قریب اکبے توایک گولی نے چلائی اور بھاگ گئے شاہی ہیا ہ نے اس پر قبضہ کیا پھر حیدالملک نے قلعہ کم مم کو بتقابليسنيركرليا ابمسلمان قلعدكندبيركي طرف متوجهو كيها ب حيد الملك كوخبر مروكي كه کندی ٹمنا یودنا چینا کستور زنگیا نے تیس سزا رہاہیوں کالشکر جمع کیا ہجا دراس پرحمار کرنے کو ، میں - اس لیے اس نے کندبیر کے محاصرہ میں التوا کیا اور اس سے لڑنے گیا مسلما نوں پر درختانوں سنے کلکر مزروُں نے علد کیا مگرسواے دینی جان دینے کے کیج نکر سکے مسلمانوں کو فتح کا ہل مال ہونی او شمنوں کا تعاقب انہوں نے قلعہ گورم تک کیاجس نے لینے تئیں خو دحالہ با پھرسینا لارنے بلم کنڈاکو جاکرہے لیاا ورآس یاس کے تمام چپوٹے فلعوں پرقبضہ کر ایں۔ حيئرالملاك كندبيركي طرف جلاجوا سصوب كادارالسلطنت تمهااس قلعدكا محاسره ميس بهبة وقت ضائع ہوا। ورحیدرالملاک نے گلکندہ ہے کمک طلب کی۔ شا ہ نے سیّدشا وَلَقی ا ورِّمَاہُ لومغل ایرانی سیا ہیوں کی فوج دیکرہیجا کہ وہ کرنسنا کے جنوب میں ساری فوجوں کی سید سالاری حیکالملکتے لیے ۔ شاہ میہنے کندبیر کے لیے زینے لکا کے بہت سی تدبیر رکس مگر کو ٹی تل نہیں پیراُس نے تومیں منگاکے لکا میں ۔غرض صغر مجیثید کو پیۃ فلعہ ہمیت نقصان اُٹھائے فتح کیاا ورکیوری ٹمراج دامادرامراج وجینا نگر کوقید کیا ۔ بس تمام ضلع کند ترسنچر ہوگیا اور اُن کے سامے قلعہ ہائق آگئے اور دوتین نبا درساعل بحری پرقبضہ بہوا ۔کل ملک ساحل بجرہ بیجانگر الک میرشا دمیرکے ہائے آگیا اُسے کیوری ٹراج کو ہمراہ لیکر گو لکندہ کو مراجعت کی۔ ال نوں میں مرّضیٰ نظام شا ہ نے قلعہ بیدر کی فتح کا اور بر میرشا ہے ملک کی تسخیسر کا

وہ جانتا تھاکدابراہیم قطب نتا ہ کی مدا دکے بغیری کا منہیں ہے رابوالقاسم کوایلی بناکے شاہ ماس بھوا سے شاہ کو ترغیٹ ی کہ امیر شا س مزارمواروں کے ساتھ نٹا ہا حمد مگر کی اعانت کو بھیمے علی ہرید نتا ہے ہجا پور۔ ت کی علی عاول نتیا ہ نے اس کی درخوہست اس نترطیر قبول کی کہ وہ امار تع مرکوجس پروه فریفته تھابھیحدے <sup>ا</sup>س نے خوا جہس**را** کو بھیجید ماجس نے علی عاد ل شا ہ کو ملام ه محث الأكو ما روّالا - ا ب على عا دل شا ه كى جگهه كم عمراً براميم ما دل شا ه جائب ن مبوا مفلى طأ شاہ ہے اُس کو بحیر جمہد کراس کے ملک برحلہ کے لیے بنزا دا کملاک کو متح کیا اس کی لڑا ئی دار اس یمں جونل روگ اورشو لا بورکے درمیان ہے بیجا بورکے لشکرسے ہموئی اور ہنرا والملک کوشک ہونی اس کا تعاقب بیدیکے حوالی مک ہوا۔ سید مرفنی سینا لارنظام شاہ جوہرا رہے محاصره میں مائید کے لیے آماتنا اس سیا و مفرور ملکئی ترضی نطام شا ہ نے بنرا دالملاک کوہلا کر پیتالارسید ترمضی کوکرد یا اور پوسیه سالارامیرشا همیرا و تقطب شاه کمکی سیا نلدر وگ کی طرف گیا جها ب۱ ب تاک براہم عا دل شا ه کی سیانچیمهزن متی ایک ورل<del>و</del>ا تی ے بعد سیا ہ جیا بورنے قلعہ میں بٹا ہ لی -اب ملدر وگ میں بیا بور کی سیا ہ کا بڑا حتہ لىحت تهيىرى كەشابان تىنفقەسچا پورىرىملەكرىي ملەروڭ كى سيا ەنسے جب أ ن کا بھارا دہ سنا تواُ نہوں نے آفتا ہے غروب ہونے پرنلدروگ ہے سفرکیا اوراپنی وارلہلطانہ میں تئمن سے پہلے جا پینچے جیسا ہتفقہ کی توا خلاص خال ورولا ورخاں نے بڑی ہما دری ا ور دلا وری *سے ن*طام شاہی سپا ہ کو*شکست می گر*کولکندہ کے سواروں نے تیمنوں برحملہ کرکے لڑا ٹی کا بلڑا ملبٹ دیا ا<sup>ا</sup>ورعا دل شاھی سیا ویجبور ہوکرشہر کی چار د**یواری میں داخل ہوئے ا** ور <del>لین</del>ے و وہائھتی آنشِار ا ورکو ہ پار ہ و نشمنوں کے ہاتھ حیوڑ گئے و وسرے روز قلعہ نے کمکر مشیموں کی سیا منے شمنوں پر حلد کیا مگروہ ناکام واپس گئے اس کے بعد میرخبراً نی کہ امیرزین جوسیاہ تطشّ ہی کے ساتھ مہلاع نا کا دی کی لور کا کئی کی فتع کے لیے گیا تھا وہ بیجا بور میں

ىپاەتتىفقە<u>ت مىل</u>نے چلاآ ئامىم-ا برامىم عادل نىئە ەنسى پوارا دەكىياكداڭرمكىن مېوتو اس كواس سيام تىفق سے ملنے نہ ہے اُس نے مرزرا نورالدین مثیا پوری کویانچیزا رسوار و ںکے ساتھ رات کور وا نہ کیں کہامیں زین کو و ہ راہ میں روکے ۔ ضلاع کاکنی ۔ کل لور ۔ نا کا وین ۔صل میں سلطان علی تطیقیا ہ نے منہدوُں ہے فتح کرکے یئے تھے الیکن ہجان فلی کی تہوڑے دنوں کی سلطنت میں بھاضلاع گلکندہ کے افسروں 🗠 على عادل نتا ہ نے لیے تھے ۔ اگر جیابر آہیم قطب شا وان پر اپنے حق کا دعو کی ہروّوت کرسکتا بتحامگرا سبب كه و ه لزائيون مين مصروف رئې تا تقاا وُرصلحت ملكي كامقیقنا پذیمها كه بچه ملکه عادل شا ہے اس حال میں کہ وہ دوست تھاطلب کرما یا نیاص ان خولاع کے لیے اس ہے لا ّ مَا اس لِيحان كَى عَلَابِ كَهِي مِبْهِ لِي كُنِّي مِلِكَا بِنُ سِ كُومُو قع ايسا ملاَكُوْا ن كودويا ره اپنے مائة میں لائے اورکوئی اس کامقابلہ کرے اس مطلب کے لیے امیرزین کوٹری سیا ہ کے سائقه مامورکیها اسب پکرا کامتعابلها وّل ولت نهار اورمیها ر بوند و نبے کیهاجن کونتکست ہوئی اوروہ مجبور ہوکرمنو ورہوئ۔ تصبات کا کئی ۔ ناکا وی اورکرنول زین خاں کے قبصنہ یں گئے یہاں وہ لینے اَ دمی تعین کرکھے قلعہ کرلور پر گیا وہ بھی مقابلہ بغیرہا تھا گیا انہین نوں میں میں رین کو خبر لگی کہ ڈیڑ وسوہائتی ابراہیم عا دل شاہ کے جو ساگر دساغی میں تھے بیجا پورکو جاتے ہیں اس لیےاُ ن کے بیجر شنے کے لیے کوچ کیا مگر ہائتی اُلٹے سا گرچے آئے اور پھ نٹر کا اُس کے ہاتھ ندایا۔ ساگرکے حاکم سیدالمنترت نے تین ہزار مزمٹوں کے سوار وں کے ساتھ لیے کر . قطب شاہی سیا ہ پرعلہ کیا گزشکست کھا ٹی اور بہت نقصا ن اُٹھا یا اور جو دقید ہو کی امیزن نے ساگریکے دروازوں کوآگ لگا دی اور قلعہ ہا درگی کی فقع کوچلاا ورا س کوچلہ فقے کر لیا بها ں سے ابٹیگیرکو گیا ۱ وربہا ں عادل نتا ہی سیا ہ کوا پاک ورنشکست <sup>د</sup>ی جو ماک **بی**لی سلطنت گولکنده کی قلم دمیس تنها اس که خاس کیها میرزین کو مدایت بهونی که ایک لاکهیمن ( . . . . . . n) رویئے اوردس مزارکندی علہ کی بانتہ وں سے وصول کرکے بیجا پور کو چلا جائے اب اب شمنوں نے بڑی کوسٹسٹ کی کہ وہ کسی طرح بیجا پورس سپ ہتفقہ سے ملنے نہ بائے : ملکندہ کے فلعہ ہے بچاس ہزار بہا دوں نے کلکواس پر محد کیا گراُن کو شکست ہوئی اور دو ہزار آدمی اُن کے مارے کئے ۔ ایمبر بن نے اس کی راہ روکی اور اس کے ۔ ایمبر بن نے اس کی راہ روکی اور اس کے سواروں کے دانہ چارہ نہ کرنے کے لیے تدا برکیس وض ہراج کی تدمیراُس کے روکنے کے لیے کی کیس آئی کام کے لیے مزانو رالدین میٹناپوری یا نجزار سواروں کے ساتھ قلعہ سے بھیجا کی یہ جب محاصرین کو اس کی خبر بہوئی تو اس کے بیچھاس کی فوج کی برابر فوج اس کے تعامیم کی جب محاصرین کو اس کی خبر بہوئی تو اس کے بیچھاس کی فوج کی برابر فوج اس کے تعامیم وانہ ہوئی جب مواسرے روز جاکراس کؤنگ کست دی امیرزین با فراغت لینے روئے ، ور میں وانہ ہوئی جس نے دوسرے روز جاکراس کؤنگ کست دی امیرزین با فراغت لینے روئے ، ور میں ارکا کی طابہ علی میں ارکا کی طابہ سے جبور بہوکر سپا ہمتفقہ بال اس فساد ہوا۔ دوامیر کم بیکر شور خاں اور عین الملک جنٹیوں کے طابم سے مجبور بہوکر سپا ہمتفقہ بال اگئے ۔ اس کے اس کی خبار میں کر سال میں کی بیار کی کی بیار کی کا سے بیٹیوں کے طابم سے مجبور بہوکر سپا ہمتفقہ بال ایک جنٹیوں کے طابم سے مجبور بہوکر سپا ہمتفقہ بال ایک جنٹیوں کے طابم سے محبور بہوکر سپا ہمتفقہ بال ایک جنٹیوں المیار میں کی بیار بیار کی کے اس کے بیکھور بہوکر سپا ہمتفقہ بال

روسرے روپونبیوں نے ایک بنام تعدسید ترضی سپتالار نظام شاہی پاس تعبیا اور سے امری ارتفاع کے بیات کو بھا ہوری اور سے امری کو کر شاہ الوکوسن فران کو کا وزیراس شرط پریم تھا۔
کرتناہ الوکوسن فرلڈ نشاہ طاہر دیوسید و تنظی کا بڑا دوست تھا ) کو بچا بور کا وزیراس شرط پریم تھا۔
کرتے ہیں کہ نظام شاہی سپاہ شاہی سب سپر سالار قطب شاہی کی فرج برحملہ کرے طرفیون سے اس امر کے اخفا میں در اکوشنش نہیں گی کئی بہاں تک کہ امیر شاہ میں نے دوراک خوداس بات کو کئی بہاں تک کہ امیر شاہ میں نے دوراک خوداس بات کو کئی اور اس نے مصاف کہدیا کہ بھا بور کے جبشیوں نے یو محمد و بھاں بیش کیے ہیں ۔ مگر باہم اتحاد کہمیں گے اس برقول و مسم ان کے درمیا ن ہوئے ۔
بی جبشیوں کی بیج مدیر نہیا ہو انہوں نے محاصرہ اس مقوا نے کی امال ور تدبیر جبیلی کہ جب معاصرہ اس مقوا نے کی امال ورتد برجبی کہ وس میان مواجور ہوجا تا ہی وال میں بھورو بن کرانے کی لیسی ہوگہ میں سے خوا ہی خوا ہی دشمن مجبور ہوجا تا ہی اس مختصری کو محاصرہ درکھی امال ہوگیا ۔ خوش اُنہوں نے محاصرہ اُس مظایا اور ضراع مرج اس محاصرہ اُس مظایا اور ضراع مرج اس محاصری کو محاصرہ درکھی محاصرہ اُنہوں نے محاصرہ اُس مظایا اور ضراع مرج اس محاصری کو محاصرہ درکھی محاصرہ اُس مظایا اور خوال عرب محاصرہ اُس محاصری کو محاصرہ درکھی اور محاصرہ درکھی اور محاصرہ درکھی اور محاصرہ درکھی اور محاصرہ درکھی محاصرہ اُس محاصرہ اُس محاصرہ اُس محاصرہ اُس محاصرہ اُس محاصرہ اُس محاصرہ درکھی اور محاصرہ درکھی محاصرہ اُس محاصرہ اُس

رائے باغ - پٹالہ - ستارا - بہکری کو لوٹا یہاں سے گلبرکہ کی طرف جیسے اوز ملدروگ کے قلعہ کے محاصرہ کا ارادہ کیا کہ ان نوں میں خبراً ٹی کہ ابراہیم قطب شا ہنے اُتیا ل کیا اورمحیّر فلی طشّبہ ہ اس کا جاشیس ہوا ۔

جب براہیم قطنت و نے جنوبی عدود پر منہدود کے ماک لیکواس کا انتظام کی اوراس نے لیے سپد سالارا میر تنا و میرکو بہما یہ کے مسلمان شاہوں سے لڑنے بیجا تواس کے تمام امور سلطنت کا انتظام ایک ہٹم برہم ن مراری را و کے ہاتھ میں تھا وہ وس ہزار بیا دوں کا سپد سالاً تا اوراس کے ماتحت بہمت سے مسلمان افسر تھے اوراس کو نوبت بجوانے کی اجازت تھی نٹا کے انزایا مسلطنت بیل دونی کے قریب ایا مشہور بت خانہ پڑاس نے حملہ کی اوراس کے کے انزایا مسلطنت بیل دونی کے قریب ایا مشہور بت خانہ پڑاس نے حملہ کی اوراس کے انزایا مسلطنت بیل دونی کے قریب ایا مشہور بت خانہ پڑاس نے حملہ کی اوراس کے رویئے وصول کیے ان بوں کو کو لوٹ لیا اور باشند وں سے چار لا کہ بہن دس ہوں کی مرس دنیا ہے انتقال کیا ۔

او سلطنت کے کشرویں برس میں وراکیا وں برس کی عمر میں دنیا ہے انتقال کیا ۔

مصنف کا مطلب میں سان سے بھی کہ کہ ان بتوں برس انساسے وطلسہ تھا کہ مراک

مصنف کامطلب س بیان سے می ایک کدان بتو ک بیں ایساسح وطلسم تھاکہ مرہا گا را وُنے شاہ کو اس لیے دکھا کے شھے کہ نثاہ ان کو دیکھاکم مرجاے اس داستان کوئین بنہ وسلمان دونوں کو تھا سندوں کو تواسسب کہ دیوتا وُں نے تبوں کے توڑنے کا تھا ا لیا اور سلمانوں کو اس بیس کہ تبوں میں شیطانی قوت ہم جس نے برہم ہوں کے حال ب جوسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں النفات کیا )

ابراہیم قطب شاہ کے تینس نیجے مقے۔ جن میں چہد لڑکے اور تیرہ لڑکیاں ہالیجس اور کئیں اور کیاں ہالیجس اور کئی اور کیا ہے۔ اور کیاں اور کتابی اور کتابی کی اور کتابی کا میں نما آنا تھا کہ سے فیابی کی اور کتابی کی کتابی کا جائے گئی کا میں نما کا تھا جو لینے با ہے کا جائے ہیں ڈوب کرم کیا ۔ اور کتابی کا اور الفتح تھا

عال ايانية طب تناه

ی محتیرہ برس کی با یہ کی وفات کے وقت بھی وہ ۸ برس کی عمریس سننا میں مرکیا ۔ پانخوان بٹیامرزامحرُ خد بنده سکا بھائی مخرِ قلی کا تھا۔ وہ ننجا عت میں مشہور تھا۔ اس نے اپنے بڑے جائی ہمعزول کرنے کے لیے سازش کی تفی س کے سرے گلکندہ میں تقيد بوا او تبيديس مركبا - جمنا بثيام زامخرامين تها وهرب بين جهو نابخه تعابني الطبعي -ا میں عمرکے بحیسویں سال میں مرگیا ۔ تا بخ میں باکل اس کا ذکرنہیں <sub>ک</sub>ر کہ کمہیں<sup>و</sup> ہ<sup>خ</sup>ودسیا سرنبکر گیا ہوا ور و ہاں اس نے شکست یائی ہو وہ اپے لشکر کا ہیں علمار کی سجت مین بهتایتها اور اُن سے ہمیشه سنسرعی احکام پوچیتار ساتھا اس کی عدالت اور اُنتام ملی کی پیوکیفیت نتی کدا ماک برمیا سونے کا تھال سر پر رکھکر گلکند ہے بیگال مک اور بجابور کک ورا حذ کر کہ کہ جلی جائے کو ٹی نہیں پوچتا تھا کہ تیرے مذیب وانت ہیں بھ امرا نُ قت نهایت تبحب خیزمعلوم ہوتا ہج کہ جب پیرخیبال کریں کہ ملٹکا نہ باکل میبا کہ سفاک چوروں اور راہز نوں ہے بھرا پڑا تھا اس کی فتوحات اعظم پیھیں کس سم کوما را مبندری کا کند میر کا فتح ہونا ۔ اس نے جوعارات خیرکے لیے نمائش کے لیے رہنے کے واسطے ۔ عام نفع کے لیے بنامیں ۔ ا ن میں شہور پھیں گو لکند ہ کے پہاڑ کے گرد حصار ابراہیم باغ - لنگرضانہ بارہ ا مام - ابراہیم بٹن میں - "ما مک جس کوحسین ساگر کتے ہیں کا للجبوترہ کلکندہ میں۔ سوااس کے مساجد و مدار ساس کے حکمے بناے گئے۔ ابراميم تطب شاه كى سلطنت ميت ملفكا مذكا حال مصر كاسا بوكيا تها ـ اس من تركسًا ك عرب ایران کے سوداگرائے تھے ۔ یہا ب ہے ایسی دولت وہ کما کے لیجا تب تھے کہ ہاریار وہ آتے تھے تاریخ فرمنت میں اس کے خصائل پر بیان کئے ہیں کہ ما و نتا ہ تب عد مذہب كمتاتها - ضابط وبوشياروسني وجوا د و مديرتها باليكن قهروغضب بيسان برستولي تھاکہ ذراسے جرم پر نبدگان خدا کی جان لیتا اور حکم دیتا کہ مطلوموں کے یا نوُں کے ماخنوں کوتا زیانوں سے جدا کرکے ایک طرف میں بجرکے میرے آگے لاؤ کہ

ہے دیکہ کم میرے دل کوتسلی ہو۔ کھا نا ہوت سکلف کا کھا نا تھا علم تا ریخ ا ور پہلے با دشا ہوں کی حکاتیوں

ن نقب سے بہت رغبت رکھا تھا۔ تانگ کی ولایت چوروں ورحرامیوں کا بھل مواس

تلىنىلىدىكى كاسما

ں کی حرمت یسی کی که سوداگرا ورمال وار مغیر کا بروا ب اور رفعا کیے رات ن بے ک<del>شک</del>ے آتے مبالے تق بلطان محرفلي قطشاه ابرہم کے بعداس کا میسلر بیا مخرقل فہانسین ہواا وراس نے آینے خاندان کا لقب قطب شاہ ا بنے نام میں بڑیا یا اول کام اُس کا بورتھا کہ وہ اپنی اس فوج کی کمک کے لیے بڑی سیاہ ساتھ لیکر جآماتھا جونلدروگ کا محاصرہ کررہی تھی وہاں قلعہ کے اس جانب کے قریب و ، گیا جس کی خند ق خشک مقی مگر عاکم قلعہ نے کئی حلے ایسے محاصرین پرکیئے کہ نہ اُن کی تو یوں لو لگنے دیا نہ اُ ن کو قریب آنے دیا ۔ دومہینے کے عرصہ میں بہت ہی کم محاصرہ نے آگے قدم رکھا آخرکو فلعہ کی دیوار میں حنہ ڈال کرحملہ کرکے لینا چا یا۔ مگرا ہل فلعہ نے تبھرا ورہارت مقع ایسے پھیننے کہ قلعہ کے اندر جلہ آور نہ جاسکے ۔ اتنے میں جبراً کی کہ بیس ہزار سوار مرتبوں کا نشکر نشکر کا ہ کے کر دا گیا ہم اس لیے محاصر بن نے بالفغل محاصرہ جہوڑا۔ ابراہیم عادل ننا ه نے شرائط صلح بیش کیں ۔ ننا ہ گولکندہ نے منظورکیں ۔ اور محاصرہ چہوڑ دیا اور سید مرتضیٰ خاں سب سالا رنطام شاہی کواس نے رضت کیا خود کو ل کندہ میں آیا۔ اس سلطنت میں علی خاں لوراد نی اُدمی تھا مگراُ س نے میدا ن جنگ میں ای شجام ایسی د کھانی کہ وہ اسر ہوگیا اور کرنٹن کے جنوب میں کمذبیر کے ہمسایہ میں سیا ہ کا سیہ سالار تق ااس ضلع کے حاکم راُنے راؤنے اس کوہیں اقطاع نہیں میں کہ حس کی اَمرنی ہے سِاہ ، ضرورت جليّا اس ليعلى خا ب مبتهذ ل موكّب اوروه لينه متعلقين مانعين ے ساتھ وجیانگرکے راجہ سے جاملاا ورکند ہیر کی تخت و تارائ کے لیے ایک سپا ہ لیکیا علی خاں کی مدو میکڑنما داما در لے بیجا نگڑنے کی اورتیس منزار بیا دوں اورسواروں

اوریاس با تقیوں کو ساتھ لے کرضایع کندبیر کی طرف وہ حلا - اقل قلعہ کم مم کامحاصرہ

دارنجلافه كاحيدرابا ومينسمل يونا

کیا۔ فوج شاہی ماتحت رائے راؤکے لڑی جس نے اس کو تنگست فاش دی اور اسکے دس ہزار بیائے مقتول فرخمی ہوئے اور چار ہائتی اور بڑا نقار چھن گیں علی خاں اور رائے میکر ٹمانیجا نگر کئے علی خاں ایک مقام سے دو سرے مقام میں سبا ہ جن کرتا ہوا جب مک بیرا بھرا کرتے وافو خاں اور طاہر مخرز خاں بڑھا ن کو بہت بیا ہ کے ساتھ کرنتا کے جنوب میں شاہ نے جسیجا ۔ لٹکر شاہی علی خاں کی طرف جلا تو وہ قلعہ اور نبکا میں گیا اور بہاں سے ہماڑوں میں جلاگیا فوج شاہی نے اگر قلعہ اور نبکا نے لیا اور قلعہ میں ایک دمی کوزندہ بہاڑوں میں جلاگیا فوج شاہی نے اگر قلعہ اور نبکا نے لیا اور قلعہ میں ایک دمی کوزندہ نہو بڑا اور بھر علی خاں کا تعاقب کی جس کے ایک ہزار آدمی قتی اور زمی اور امیر کیا وہ بھرا اور کر جر علی خاں کا تعاقب کی جس کے ایک ہزار آدمی قتی اور نہیں کا موار نہوں کو لوٹ لیا اور کنا ہی کی طرف کوج کیا سنتر اول کا حولدار افضل خاں ایک ہزار سوار وں کے ساتھ ایک اور شاہی سپا ہو کاسارا مال اور کنا ہی بیا ہو کو ساتھ بہاں بڑا تھا حمد کیا اور شاہی سپا ہو کاسارا مال اور کو بیان اور بیا ہی اور بیا ہا ور کو ایک اور دار لسلطنت میں وہ آیا اور عالم خاں کا خطاب بایا۔

ابراہیم عا دل نتا ہ کا کا کا لکہ زما کیمٹیمرُہ نتا ہ گول کندہ ہے ہوگیا جسسے

ان دونوں میں رابطہ اتخارت کی موا۔ پیشہ و میں نثار نرین دل السلط م

ہ چھی ہوئی میں نتا ہنے ہی دارالسلطنت کو گول کندہ سے اس جہ سے سرکا یا کہ وہ ا نگ جگہ گئی اور پانی کمیں ب تھا اور بھاری ہمیشہ اُس میں رہتی تھی بہاں سے پانچ کوس پر دریا موسی کے کنارہ برایک نئے شہر کی بنیا در کھی جس کا نام ابنی معشو تذہباگ کے نام پر بھاک بگور کھا مگر اس کے مرنے کے بعداس کا نام حیدراً باور کھا را ب بھی لوگ حیدراً با دکو بھاگ نگر کہتے ہیں) قطب عالم کامضنعت کہتا ہے کہ نئے شہر حیدراً با در کے کر دفعیل نہ متی امراس کے نہونے کے سبب سے شہر دو دفعہ لٹا اور لٹیروں کامقالم

مرہوسکا مرضی خان جب س کا صوبردار مقر رمواتواس نے دس میں کی نصیل اس کے کر دھجوا کی مگروہ پوری نہونے یا ئی تھی کہ اس کی ہل آئی اور اُصف جا ہ اس کے تیا ٹم مقام نے کئے پورا با- يونتهر مبت عبداً با ديموكيه ا مراد نے محل ور باغ بنا ليے ا ور بڑا استمام كيه كياكه طاكت پر ہا نی سب متوں سے پینج سے جس کے سب آبیا سنی میں ایس اسانی ہوئی کہ ہالگذاری میں ها رلاكهه من (۱۶۰۰۰۰) رویه كا اضا فه بهوگیا محمدٌ فلی قطبتنا ه ندایک نهایت عمره مجه بنائی اور شبر کے اندر چارمینار نبائے عام اور دارالشفا، میں اور مدرسے بنائے اوران میں اورمعلم مقور كييحن كوخزانه نتا مي ستنخوا يُن فتي تقيس - بهت نون مك لرا الى نبو لى سس عرصة يل بادنتا ہ نے نتطام ملکی اور فاہ عام اور اُسالٹ نام کے بیے قواعدا ورصوا لِطمقر رکیے اورا خرکواس نے بنوب میں آئی سلطنت بڑیا نے کارا دہ کیا اوراول قلوزیوسل مور ویر ملہ اُیں اور نبدو توں اور تو یوں کے سبے اس کو آسانی ہے فتح کرلیا اور پیمرنندیں اور کل گور کی طرف سیا وگئی مید دونوں قطعے لیونت راج اور نرمسنگدرا وُ کے یاس تھے ہیلارام راج داور دسرابمتیجا تصامسلما نوں نے اُن پرحملہ کیا انہوں نے چندرور میں باعگذار ہونا آبول کیا ان کی دمکیما دہکی اور مہت سے زمدیٰدا رخراع گذار ہو گئے جن میں مجل مورو جودری بچرول نندوت کوٹ و ل جن موز گنڈی کوٹ کے زمیندار تھے ۔ اكثروجيا نكر كج بهوشع جهوش راجاؤل في مسلمانون كے جوئے كے نيے كند ما ركاد ما اب نتاہ نے چا ہا کدسب ہی راجہ جواس کے ہمسایہ میں میں مطبع ہو جائیں اس لیے اُسنے وزیرامیرا لملک کوبڑی سیا ہ کے ساتھ قلعہ گنڈی کوٹا کی فتح کے لیے بہیجا ۔ بھ مقام مرسکگ راج یاس تھااور وہاں ایک بڑامندر تھاجس کی جاترا کو ایک لاکمہ مبندوسالانہ آتے تھا وربڑار وہدیہ ہیں جا ہاتے تھے۔ تہوڑے محاصرہ کے بعد زمنگ اع نے باجگذا ا ہو نا قبول کیا ۔ و جیا نگر میں حبب نیکٹ بٹی راجہ ہوا تواس نے اپنا دارالسلطنت فلعہ نیپ کڈ ہیں

بوتطب نتاه کی سرحد پرتھا بدل ایہا اس کے ہاپ اور قطب شاہ کے درمیان ج عهد نامه ہولتما اُسے تو ڑ کر بعض ملے بھی گولکندہ کی ملکت برکیے شفے اُن کے روکنے کے واسطے نتا ہ نے اپنی سیا و گنڈی کوٹ کی فتح کے بعد نیکنڈ و کی فتح کے پیے بہی حس نے جاکراس کا محاسرہ کرنا شرف کیا مگر تہوڑے دنوں بعد راجہ سے لینے وزیر کوپ رائے ٹما اور سیہ سالا ریا دیاجی کو اہلی نباکے بھیجا اُنہوں نے مہلت شرا کط صلح مرتب کرکے مانگی ۔ سندوُں نے جب ویکھا كة فلعدك ياس مسلمان مبث كئے ميں توانهوں نے تين دن ميں اپنا آ ذوقہ قلعد مين ، جمع كيا - چوشے روز قلعه ميں مبكد يورا وُ مع گول رنگستى اورمنسوپ ا ج او پاسيا ساموار کے قلعہ میں داخل ہوا اس کے ساتھ تیس ہزار ہیدل اور سوار علاوہ چار ہزار نبدو ق انداز و<sup>ل</sup> کے تھے ۔جب شاہ نے بھ دیکھا تواس نے محاصرہ شروع کیا گراس کااٹر کیمہ نہوا۔ برسات آگئی ۔ خوف تھا کہ کرشنا کے چڑ ہ جانے ہے گو لکندہ اورلشکرکے درمیا ن آمد ورفت منقطع ہو جائے گی اس ہے اس نے محاصرہ چہوڑنامصلحت بیا نا اس نے سنجرنیاں کو گندی کو ٹ میں اور اے را وُ کوموسل مورد میں اور حکمت را وُ کو نندیل میں مامورکیا اور مرتضٰی خاں کی سرکرد کَم میں بڑی بیاہ کرٹ اکے جنوب میں چیوڑی اور خو دگو لکندہ میں آیا۔

جب سلمانوں کی ہاہ کو ضرورت ہوئی کہ وہ گذی کوٹ اور نیکندہ کو جائیں توضلع کند ہیر باکل غیر محفوظ ہوگیا تھا و نیکٹ بٹی کو بیر موقع خوب ہاتھ آیا کہ اس نے کولا نندا راجہ ادگر ری دورگ کی کمک کوسیا ہے جی اور اس کو حکم دیا کہ نٹمن کی چندا ول پر دفعتہ محد کرے اور کند ہیرا ورکز سنندانگ ملک کو ویران کولا نندلاس سپا ہ سے ملاا ورلینے داماد وربین او کو جیجا کہ اس نصوبہ کے موافق کام کرے

ضلع کندبیر کے حاکم افضل خاں نے بھ دیکم کرکہ اس کا ضلع ویران ہوگیا ہی اور سپا کے نہونے سے ہندؤں کا متعابد نہیں کرسکتا ۔ تمام جاگر داروں کو لکہا کہ وہ لینے عمد ہوا جمع کریں اور اونگول کی را ہ سے ا دگرری دروگ کی ملک کوتا خت و تا راج کریں

ہیجا کہ باسٹس کا طوفا ن آیا ہیں کے سب ہے اس کی تدہر نہ جل سکی سلانو ک ہندؤں پر علدکیا اگرچہ اُن کے بہت اُدمی مارے گئے مگر اُخرکو اُنہوں نے ہندؤں کو ست دی اور میندو ں کے سامے کنوں کو تید کرلیا اور حیمہ وخر کا ہے لیا ۔ اعتبارغاں ا ب کو لسٹری میں گیا یہاں تبوں کو توڑا ا وربیخا نو ں میں نمازیں پڑہوائیں ۔ ملانوں کی سیاہ کر نشا کے جنوب میں کئی برسس کا م کرتی رعی ۔مسلمانوں کی قوت کاسکہ ایسا جا کہ مند وُں کا حوصلہ اُن پر علہ کرنے کنہیں رہا جب میرا لملک مخرقلی قطب شاہ کا میر حملہ ہواتوا سے مختلف جا گیر دارو 💬 خراج کاروبپیطلب کیا - اتنی مرت ہے جاگیرداروں سے روبیب نہیں لیا گیا تھا کہ پھ طلب اُن کو مدعت معلوم ہوتی تھی اس لیے انہوں نے بغاوت ا ضیّار کی معالم خاں بٹیمان نمانخا ناں اور سمجماحی مرسٹیر اور مالا را ونے شاہی محصلوں کا مقابلہ کیا ا ورانہوں نے صرف رویہ ہی دینے ہے ابکارنہیں کیا ملکہ راجہ و جیا نگرہے گفتگو کی لہ وہ شامی فوج سے لڑنے کو تیار ہیں اور اس کواپنی بغا وت کالقین دلانے کے یے گلکندہ کے ہمسایہ کے ملک کو ماخت و ماراج کرنا شروع کیا ۔ اعتبرار نیاں نے شاہ کوا ن امیروں کی بداندیشی ا در بدخواہی کی اطسلاع دی اُن کی تبنيهه کے لیے امین الملک س ہزارسوارلیکر حیدرا بادے چلاا ورکند سریس آیا -کولائند ہے ملا جوہیا ں کا بڑا سردارتھا اوراس کو وہ جانتا تھاکہ اس ملک کی بغاوت کا سرفینہ وہی ہم اس نے اس کو بیانسی دی جس سے تمام سرکشوں کے کا ن کھڑے ہوئے باوجو دیکہ انہوں نے سات ہزار سوار دس ہزار پیاہے جمع کرینے تھے اور قلعہ ارڈ کھا کو تحکم کرایا تھا مگراس میمانسی نے اُن کومشوش کیا ۔ بجائے اس کے کام مشاہ کی سیا ہے لڑتے رائے وجیا نگر ماس چلے گئے امین الملک نے ایکا تعاقب کی الگران کی جاگروں تبصنه کرنے براکتفا کی اور دوسونا کا وار یوں کو پیٹو کر مارڈوالا - یوں سکرشی کا سرکا ٹا

ناه صاحب لی بنیاوت

نہ میں ای*ک شخص نے لینے تئیں* شاہ صاحب بناکر*سلط*نت میں ٹری بل جل ڈالج ل پیری کدا براہم تطب نتا ہے بڑے بھا ٹی کا نام عبدالکریم تھااُس نے لب بالكرشاه صاحب كالقب يايا اونعمت الشدولي كي خاندان مين تينج خليل لا ان میں بیدرمیں اینا کیا ح کیا تھاا ورقلعہ دیورکندامیں قيد كيها تما و بإ ق ه رمتا تما - و ه اكيسولي سال ميں مركبيا ا ورشاھي متبيره ميں دفن وراس کی بروی <u>ل</u>ینے میک<sub>د</sub>میں بیدر <del>م</del>لی گئی ا با ک<sup>یست</sup>خص نے جو شاہزا دہ کا عمر *ب*ھر رفیق ں نے شہر ہیدرمیں لوگو ں کو بقین دلا ما کہ میں شاہزاد ہ نتیا ہ صاحب ہوں <sup>کہ و</sup> یوی کے بہت تبدداروں نے بقین کیا کہ حقیقت میں پوشاہ صاحب ہے۔ مجڑ قلی قو اس حال کومنکراُن اُ دمیوں سے تحقیق کی جواُ س کے بھا کی کے مرنے اور دفن کر رجو دیتھے سٹے نتہا دت دی کہ بیس برس اسکو قبرمی<sup>ں ن</sup>فن ہو کے ہو<sup>کے</sup> محمد قلی نے على بريدننا ه بيدر كوخط لكها كها س مكارٌ كو يحرُّ كرميرے يا س بھيحدے وه بيحرُّ ا گيا ا ورقيد كم برا دروں نے لئے چیڑال اوراس کو وجیا نگر بھیحد ما وہاں ہے ملاحوشا ہ ہے بگڑھے ہوئے میٹھے تتھے ا ن میں امک خا و ندخا ں تھا چیں عت کی دکن بن ، یا ک بھی۔ د وسلز خیر ملی خاں بپیر دلا ورخاں بہیا پوری تقااس مکا تا بنرارسیاھی ممع کرکے شتہر کہا کہ میں گولکند ہکے تا ہے کا مہل وارث ہوں اورکیشا ے کن سے بیرجیمے 'ویرے ڈالے ۔ تلانگا مذکے 'مالک داری مُنسیوں کے ملانے *کے لینحطو*ط روا منےکیے اوراُن ارکانْ ولت سے ڈیہب لگا ما جواسی یا توں کےمنتظر بیٹھے تھے اُس ا متبارغاں کو حکم بیجا کہ کند ببرے جلکراس مکا رکی تنبیہ کرے اور گلکندہ ہے بھی سیا نہبھی پہلے اس سے کہ نتا ہ کی سبیاہ بھنچے اس مکار کی سیا ہنے ملک کارت کرناسٹ رفع کیا ۔ ۱ عتبارخا ں نے دو میزارسوا رہے جا کرا س مکا رکے جیہ میزار سوارول ست دی ا ورخدا وندخا رعبشی کی شجا عت نے بھی کچمہ کا منہیں کیا ۔ یو مرکا کھا

ا براہیم عاول شاہ نانی ماس حلالگیا اور پھرشاہی کا دعو کی نہیں کیا اور کمنا م ہی مرگیا انہیں د نوں را جکسم کوٹ کا را جربھی ملبندر مرگیا ۔ جو ہرسال خراج بلا نا غیرا داکرتا تھا اواس کا بٹیا مکندراج پارہ برس کالڑ کا اُس کا وارث تقامخگرقت تی قطب شاہ نے اس کو ہلاکر شینی کا خلعت عنا کت کیاا ور خصت کیا اُس نے اِنی دار کھکومت میں جاتے ہی لینے رشتہ داروں ویا وروں کے اغواہے لینے بھائی دیوراج کو مارڈالا اور | پھہ دنوں بعداس ملک کے عاکم شاحی برلاس نیاں کے گرفتار کرنے میں سعی کی اس لیے شاہ کواس کے معاملات میں مراضلت کرنی بڑی نماص کراس وجہ سے کہ وہ اپنی سیاہ کی بہا دری پرا ورانیے ماک کے پہاڑوںا ورحنگلوں کے محافظ ہو نے پر ىغرورتھا ا ورخراج سالانەنتا ە يا مرىنېرى بىجانتا ەنسےاس كى گويتما لى ا ۋرنىبېرىك<del>ە سەي</del> لینے سب پیزالارمیززین العابدین رسوم دار کوحکم دیا کہ وہ سیا ہ کولیے جائے ۔حبب وہ سم کوٹا کے قریب آیا توسیہ سالا رہے مکندراج کو لکہا کہ چڑیا ہوا خراج بہیجدے وراً ينده وقت يرخراج ا داكرتارې مگراس نوجوا ن احمق نے جواب نعاطر خواه نه ديا لما نوں کی سیا ہ تہوڑی تھی اس لیے زبردِستی راجہ پرمنہیں ہوسکتی تھی ا س لیے میسر زین العابدین نے کمک کی درخوہت کی شا ہ نے نوراً میر حبلہ امین الملک کوسیا ؛ یکر بہیجا اور کل سیاہ کی سید سالا ری لے لینے کا حکم دیا۔ امیر جبد کے ساتھ شنکر رائے بھے بلنّدرامتو فی کابنتیجاتھا ۔ مکندراج نے اپنی مدد کے لیے ہمسا یہ کے سبُ اجا وُں کھ بلاما ۱ وردنیکٹ بیٹی راجہ وجیا نگڑ کو بھی ترغیب دی کدا س وقت سے زیا دہ کو ٹی اور وقت فائدہ کا نہیں ہائھ کئے گا وہ کند بیر کوسیاہ ہیجدے اور میں تیس ہزار بیا دون اورّنس ہزارسواروں کے ساتھ نثا ہ کی سیا ہ سے راحمندری کے حوالی میں لڑتا نہول ایک بڑی خونریز لڑا ئی ہوئی جس میں شنکرراج ما راگ اورسلمانوں کوشکست فاحش ہونے کو تھی کدامیرا لملائے آنکرلڑا کی کوسنھال لیا اور فتح کامل حاصل کر لی گو بڑی

いならんだい

بھا درنا مورسیا ہی مارے گئے اور مکندراج کسم کوٹ کو بھاک گیں اور بیاں اُس نے برلاس خاں اورغضنفر بیگ کومار ڈالاا ورہبت سے مسلمان سرداروں کو لینے سامنے اندہا کیا تقورہے دنوں میں مسلمان کس سم کوٹا میں بھی آگئے تو مکندراج مددا را اور چیکا بھل کو بھا گا امین الملک نے اس کا تعاقب کیا اور را ہ میں قصبیات اور دیہا ت کو نیاک میں ملا آما کبیا ۔ نتاھی سیا ہ کے سامنے مکندراج نابت قدم نہیں ہسکتا تھا اس لیے وہ نیٹا پورکو عِمَاكُ كِيا ا ورمد توں ماک جنگلوں ا وربیہاڑ وں میں ایک گا وُں سے دوسرے روزیما پھرامسلمانوں نے اس کو ایک م جین لینے نہ دیا آخر کو وہ را مجندر راج کی بنا ہیں گیا پھ ا بڑا قوی مشہوررا جراس ملک میں تھا رامچندر نے حملہ آ وروں کی مدا فعت کے لیے مادہو کوخطوط لکھے جس کا ملک نبگا ل کی سرحد پڑتم ہؤنا تھا وہ اکبر ہا دشاہ دہلی کے راجپو تو ں کی بڑی سیا ہ کا سردارتھا ما دہوسنگہنے راحمندر کی درجو ہست پراُس کی مدد کے لیے کوج کیاامین الملک مفروروں کے تعاقب میں اس راجہ کی قلمرومیں آگیا۔ اُس نے تصبوں سے باچھ لی اور دیمات کولوٹا اور ملک کو ویران کیا۔ ما دہرسٹ کیے نے سوچا کہ ارا انی میں کھمہ فائدہ عامل نہو کا وہ نبگال کو چلا گیا اور امجندر کو شاہ کولکندہ کے با مگذار ہونے کے لیے چپوڑگیا مکندراج لیے ملک میں مراحبت نہیں کرسکتا تھا اس لیے وہ نبگا ل میں بنا وگیرہوا امین الملک نے لینے کام دنخواہ کئے عالم خاں نے لیے را وُاور دوہیڈی وار ا فسرسرعد کی حفاظت کے لیے مامور کیے اورکس سم کوٹامیں اپنی سیامتعین کی اور خود حکومت متروع کی۔ اب مکندراج کا بیان ختم ہوا اب نیکٹا بٹی را جہ وجیا نگرکے حالات لكفتية بي اس كواليها وقت بيونهي بإنته أسكتا تقا اس يبيح كدمها ربيمسلما نو س كي سيابس شاہزادۂ مرا دسے احمد گڑ کی سلطنت بجانے میں مصروف تہیں دیکٹ بٹی نے و ولا کہ سرا ا مرہیا ہے اورا یا سے ارہ تھی لیکر کندبیر کی طرف کوچ کیں۔ نتا ہ گولکندہ کو پہلے سے اسکے ارا دول ا اطلاع ہوگئ حتی اس نے این سیا ہ بسرکردگی عاول نا نبگی رنبگش کارسنے والا) دوسو

ہاتھیوں اور بہت سی تو پوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے جمیعے جب اجہ و نیکٹ پٹی نے لما نوں کی سیاہ کی تیاریاں وکیہیں تواس نے لینے املی نتا ہ پاس بھیحکر عذرکیا کہ میلند ہیر مين فقط كمرِّمال ديكينية أيا تهااس مال كالمحيط سوله ميل بجرا ورمبت سے ندى مالے اس بهتے ہیں اورایک ریااس میں بہتا ہے حبکوگونتا کو کہتے ہیں ۔ ۱۰ ہمیں بہدکر سمندر موٹابلی کے قریب ملتا ہم ۔ نتما ہنے عا دل خا ن نگی کو حکم دیا کہ راجہ کے ماک برحملہ وری سے بازر ہرا ورسیا ہ کے ساتھ کند بیرمین ہرا ورا نتافی رکرے کد کینام ہودیا تا ہر جب مکندراج سے لڑنے کے لیے راجمندری اورا ملورسے ساری سیا چیں آئی تو ردًى وارايردًى وارا ورمينوارى اورنايك ار (بياده سپاه كے نام مختص المقام ہيں) او فرصت ملی کدانہوں نے گرد نواح کے ماک نیمرڈول اور ایل لور اور بھاڑھیلی کولوٹھا ستروع کیا۔ بیچاہے یا شندے بھاگ کردیگلی درخشا نوں میں جد گئے۔ شاہ کو خبر ہونی تواُس نے عادل فاں کوروی وار کی نبیبہ کے لیے ہیجا اُس نے اُن کو ہرمقام میں شکست کی کر مار کر مھاکا یا اور وہ بھاگ کرسب کے سب س مقام میں جع ہوئے جہاں ٹیمر سکتے تھے سارا ماک پہاڑ و احنگی د زختوں سے بہرا پڑاتھا اس لیے انکا تعاقب ننہں ہوسکتا تھا۔ جب ریاؤں میں سے ایک ریاسے شاھی فوج نے عبور ینے میں کوسٹسٹس کی توہین اربیا ہے اُ س کے روکنے کو کھڑے ہوگئے تواس نے تو قف کیا اورامبندری ہے ہی توہیل ورہان منگائے وہ مکم شاھی بعیدان یاس کئے ميرزين العابدين وركريم خا *ن عنمام بند*وق اندازول وربان اندازوب كميسايه عا دل خال نبگی کی مدد کو کئے اہوں نے دیکہ اکہ جب تاکمٹے رماسے عبور نہو کی نہ ملاق ساکتا اس سے حینہ دیتے فوج کے بھیجے کہ و کہین رہا کا پایا ہے مقام ملائن کریں پایامی اور دبیرم را وُٹ کشکر کا ہ سے وس میل پر بایا ب مقام بایا و ہائے اتر کرریڈی وار کو کن روب و و المكون يب به كايا اوران كا تعاقب كيه اورا يك در هك دم يذير صنيح عبكونا لفوت

بتروں سے بندکر کے اُن کے بیچے توہیں اور نبدوقیں لگائی تہیں سیاہ نے اس رہ کو بڑی بہادری نتح کیا اُخرکوری اڑی نے شاہ سے بنا ہ ہا گی۔ شاہ نے ہنی سپاہ طلب کرلی عادل خاں نبگ نے کول کندہ کو مراجعت کی میرزین لعابدین نے لینے علاقہ کس تم کوٹا کو معاودت کی جہال س کی غیرحاضری کے میب کچمہ فساد ہوا تھا۔

جب مکندراج نے نتاہ سے مخالفت کی ہم تو بھے بلندر کا بہنتیجا تشکرراج اور بھائی ہری حیدراً با دمیں تھے اوامین الملک کی ہمراہ مکندراج سے لانے گئے تھے نینکہ راج تو را میندری کے لزا ني مين ماراكيا - راوت را وا وك جيونا سارا جه تقاا وربيا دري مين شهرورتقا وه ايني كجيد سيا ه سۈرول وربیا دوں کی لیکرامین الملاکے ساتھ لڑا ئیوں میں اوراُ ن کےمشور وں میں شر کم مکروه امین الملاکے بیش احکام سے آزر دہ خاطر ہوگیا اور ہا د شاہ کا نشکر حمیوڑ کرا جازت کے بغ چلاگیا اوربعدازاں مریجندرکوشا وکے لشکر حیوانے کے لیے اغواکیا اور کہا کہ تومیرے ساتھ متحدہ ا ورکس سم کوٹا کی آبا نی سلطنت حاسل کر۔ اوّل را وت را وُنے ہنی بنیا دیے کا اُطہار پیر کیا ک وس ہزار پیا دوں کی سیا ہ جمع کرکے انتکر شامھی پرحیہ ہاجسے اس کو درخستانوں میں بھگایا جو اس ملک میں بڑی نیاہ گا ہیں سلمانوں ہے اس کا تعاقب کیا اوراس کی آنکہہ میں تیر لگا جس وه مرکبیااس کی بغاوت دب کئی مرمجیند رمجاگ کربیجنایج دیویا مں گیا جوا مک باجگذار جہتما اوراس سے درخوہت کی کہ وہ اس کی دستگیری کرے ہی وقت اُس نے مکندراج کو لکہا جرکا لقب بھے مبندر ہوگیا تھا کہ اپنے تابعین کو جمع کرکے وہ قلعہ جورجورا برحملہ کرے جو ملک نا مُکِے قبضه میں تھا مکندراج نے ہمسایہ کے تمام مینواری اورنا کک اری حمع کیے اور پھر حور جو<sup>ا</sup> محاصره کیا اومسلمانوں نے بہادری ہے مقابلہ کیا اور ٹیگیزغاں مد دکوا گیاجس نے نتمنو ں کو چاروں طرف بھگا یا اسوقت بیجبائھ دیوا در مرکینید رنے میٹرزین العابدین پرحله کرنے کے لیے کوچ کیماان کے ہاس سپاہ پانچہزار سوارا ورمیس مبزار ببیرل تھے اُن کوبھی شکست ہوئی اور بهت نقصان ُ تحایا بیناته دیوقلعه دیراگوتم کوهاگا اورسلمالوں نے نراین میٹم برخیم ڈبرے

ا کے ۔ اس تنامیں مکندراج عبوری نے قلعہ محرقی قبلی تطبیعی ہ آباد کا محاصرہ کِیا مگرا وہر کی ت ہ حال سنکرانے وارکھکومت جلمور کو بھاگ گیا پے قلعہ پیاڑوں ورجنگلوں کے درمیا ن تھا جنگیزہ بے وو مسنے مک س کا تعاقب کیاجہ لیں نے دیکھا کہ اب ٹری بنی تواس نے بیم*ا رہے* دیو کو الماع دی بیخبایم دیونے لینے بھتیھے نولایا نرس دندی کو د و نرار سوار وں ں ہزار بیا دوں ورایک سوہائیسوں کے ساتھ بسرکر د گی ہریجندر کے اس کی مد د کو جیجا سل نول نگرمیں پانخہزار سوارا وردس ہزار بیا ہے۔تھے وہ ہندوں کے اس لشکرے لڑنے گئے ہندو <del>ک</del>ے ر لشکر کا مقام امک ادی کے مرکز میں تھاجس کے چارونطرت دشوار گذار یہا رہتے شاھی سیاہ بلندیوں پرخڑہ کرنیجے اُ ترکر ہتمنوں کے جا رو**نوا** ف اَ بی او بہندؤں کو *تنکست ی* اُ نہو کے بھاگنے سےانی جا ن بچا ئی مبر کینیدر کا تعاقب ہواا ورایاب پڑی لڑا ٹی ہمونی حسیس و ہ اور ُاپٹے مائتی نوما لازرق ندى بُرى تَسكل سے بھاڭ كرنے ہينا تھ ديو كے بہتے رَسْته دارز ننمی اسپر ہوئے ہينا تھ م ہواکہ ہر کیندر کی حایت کرکے لڑنے سے کچمہ فائدہ نہیں ہواسیے اُس نے تبیی اربن وبیه) ا وریحاس <sub>ال</sub>مقی بهیمکرمین<sup>م</sup> کرلی ور<sub>اس</sub>ی قدر سالانه خراج دینے کا و عدہ کها . راجہ واربطورا قول کے جیب مک ہو کہ نولایا نرٹ ندی شاہی سیا ہ کو حوا لہ کیا جائے ں مرغندنوا وت جنگ باعث عظیم تھا اِس سلح کے بعد جنگز خاک کمندراج کو جلمورہے بھی نگال میں بھگا دیا اور قلعہ ترقیعنہ کرلیا اورکس تم کوٹا کے کل ضلعہ نے اس جناگ کے خرج دینے كا و عده كياكه ما كاتشتم رك بيرراوت را و ك لشكر جمع كي ا ور مكندراج ن بي باندركو لكهاكمه وه نگال سے عِلالے ُنے اور ہی موڑنی سلطنت کے مصل کرنے میں سعی کرے اور خوداس نے قلعہ پر <del>ال</del>ی اورمداوارا يرقبضه كركے لڑا ئى كونتىروع كۇيا تىن رازدىستى كومىنكرمىيزرىن العابدىن نے يىكىزخا ب ور دم م را وُاور ما لے را وُ کو نتمنوں برحملہ کرنے کے لیے بھیجا مکندراج نے تنگست ما کی صبح۔ ننام کک لڑائی رھی اوروہ مدوار کو بھاگ گیا بھ قلعہ ایسے گھنے حشکل کے درمیان واقع تھا کرا فتح كزنا دنتوارئمة - ومبرم را وُنه ميزرين لعابدين سے كہا كه لرا ني ميں التواكرے اور مكندراج

مروارا اس شرط پر دیدے که وه نتماه کا با جگزار موجائے مگراس صل حکومیزرین العابدت سنانہیں ونوافسروں میں شکرر کی ہوگئی اورمیرزین لعابدین کی جگہ شا ہ نے تیدھن کوہیجدیا نے اَنکر سرکیندر کی نترالط صلح کومنظور کر لیا اور مکندراج پر فتح عال کرنے کے لیے دروں اور ننگ امون مین مین قلع صطفی آبا د قطب شاه آبا دا *ور محداً م*ا د تعمیه بهویے میں بمینیه تهوّری بیاہ رہی آن طع مکندراج میارونطاف سے گھر گیا تواس نے شیمراج سے مدومانگی اس نے بروفحی بیا دوں ہے محداً با دیرحلہ کیاجس میں تیرلگنے ہے و خود ما راگیا اور پ ما کا ت ہوئی مکندراج اس وست کے مرنے سے شکستہ خاطر موامگراس کی جگہ سالشوکو تهيجا وه بهی شکست پاکرمکندرام پاس آیا -اگنی راج نے مصطفی آبا دیردس ہزاریا دوں کو لرحله کیا مسلمانوں کی سیا ہ نے اس پرجارونطرف حملہ کرکے مارڈالااسوقت میں بوجنارج ئے قطب یا د نشا ہ پر حملہ کی اور مارا کی ا ن فتحوں کے لبدرے پر من نے مدوار پر حملہ کرنے کے یسے بھل کو عبلوایا اورکٹو اما ۔ مکندراج مسلما نوں ہے جا ن توڑ کر بھ آخر لڑا ٹی لڑا انگر تنکہ ہے گئ اورپھ نبگال کوبھا گاگیا اس طبع ہے کس سم کوٹا کے ضلع میں کو ٹی ہندورا جدا بیسانہیں رہا مرون المانو ں کو متنا ہے شا ہ ہے سورے راے کو اس ضلع کا حاکم مقررک<sub>ا</sub> پھ ضلع گلگندہ. تابعين ضلاع ميں واخل ہوا ۔

ان دنوں میں شاہ نے سے دمیر محرّر امین سرا بادی کو میر حمیہ ولا کہد ہن ۱۰۰۰۰۱ سام اور کھا سے نہا میں شاہ ایران اور شاہ حیدرا باد کا ایسا اتحا دبڑیا کہ شاہ عباس شاہ ایران اور شاہ حیدرا باد کا ایسا اتحا دبڑیا کہ شاہ عباس شاہ ایران او فلوسلطان لینے رہ شتہ دار کو محرّق تلی قطب شاہ یا سہیجا اور بہت بیش اتحا کف ایا ہے دوسرے پاس بہیجے اور سلطان لیسر شاہ حیدرا باد کی بیٹی کا نکاح شاہزا وہ سلطان لیسر شاہزا وہ سلطان لیسر شاہزا محد این سے ہوا ۔
محد این سے ہوا تا ریخ فرشت میں کئر مرم کہ اہل ہند کی کتا ہوں میں لکہا ہم کہ تین ملکتیں محادی اور سرے کے واقع ہیں اور ان ولا یتوں کی ہوا تا فیرا ورخواص میں ہم رنگ ہیں ۔

ن ملکوں کے نام ملنگ۔ ذبک ۔ بنگ ہیں۔ ملنگ تو مہی ملک سرحبر کا بیان کیا گیا جوخبولی ہندوستان میں اقع ہوا ورسلاطین فطشتا ہیں کے قبصنہ میں ہم نبگ لایت نبگالہ ہم اور نبگ وربلنگ ورمیان ولایت دنگ برحس کواب تک شایان سلام نے فتح ہنیں کیا تھا۔ محمد فلي قطب الساء اس كاببت ساحقته فتح كيا -معل المرس على اليني يردسي تما م ملكون سے جمع ہوكرخصوصًا أكره اور لاہورسے تنهر حيدراً با و میں آنکویس گئے تھے ایک ن اُن میں سے بیض بغیرا جازت کے جمع ہو کرکنبایت کھا گئے محلول ورماغوں کو دیکھنے گئے شراب بیکروہ بہاڑ برج مُرج ما ریوعارت بنی ہوئی ہیں۔ خوا جدسرایوں نے جوہیا محل میں تعین تقے ہر دنید شاصی محلوں میں جانے سے اُ ن کوروکا مگروہ نشر کے کہوڑے پرسوار تنے وہ کب سنتے تھے۔ پیرصال نتیا ہے عرض کیا گیا گا اُپ علی آ قا لوتوال شہر کو مکر دما کہ امن کے ساتھ ان مداخلت بیجا کرنے والوں کو کیا لدے علی آ قانے عرض کیما کہ دملی کی فوج کے حملوں کے سبت بہتے مغل حیدراً یا دوکن میں اگئے میں حنکوسوا فسق وجور کے کیمدا ورکام نہیں اوروہ ہمیشہ شہر کے انتظام مین خلل انداز ہوتے ہیں اور اُ ت کی تعدا داس قدر زیا دہ ہوگئی ہو کہ عوا م کے آ رام مین طل انداز ہواس پر ہا د شاہ نے اس مضمون کا شنتهار دما که جومغل بها ب برمنز کا زنبین مین و ه بهرا ب سے بحل جا میں علی آ قاکولول نوجوان تقا اوران عهده ك نشه مي مست بقات تهارايسا دياكه تمام يرديبي نواه وه ميان ایرانی۔عرب یہ تاماری ہوں شہرہے ہاہر کل جائیں اسٹ ہمار کی تعمیل کے لیے اُس نے لینے ماتحت فسران پونس سے کہد یا کہان کو زبرہ تنی بحالہ ویا قیند کرلو میغلوں نے حبب "سنا لہ اُن کی ہمقوموں نے بھے حرکت کرکے یا وشاہ کو غصہ دلاد ما ہ تواُنہوں نے جان لیا راب ہماری جان کئی اور بھی خوف شاصی شہریں <u>میں گیں</u> دکی<sub>ن</sub>وں کو پھرموقع <u>لینے</u> نئیں دولت مند نبانے کا خو ب ہاتھ لگا باننے اپنے کاموں کوچپوڑان پر دلیٹی داگرو کے مال سبباب کا لوٹنامنشہ *وع کیا جو حیدراً ب*ا ومیں آبا د ہو گئے تھے۔ بہت

مو داگروں کی جانیں ک کی حفاظت میں کمئیں ۔جب میرحلیہ کواس شورش کی جبرہو ٹی تواپنا کا مجہوّرک شاھی محل میں ووڑا گیا ۔ شاہ سوما تھا۔ نو کروں نے اس کو جانے نہیں یا مگراُس نے دلیری ک*ر* دروازہ کھو لا اوزنیا ہ کے کا ن میں نبہر کے آشو ب کی اَ واز مہنجا ئی اور کہا کہ حضور محل کی کھڑگیو ر میں سے شہر کا حال دیکھ لیں جس سے میں ہے تول کی تصدیق ہوجائے۔ شا ہے حکم دیا له فوراً پیشتهار ماری کیا جائے کہ وشخص معلوں کے مال ہا پ کو بھگی لگا ٹیکا وہ کا ر جائے گا اور علی آ قاکو تو ال کو بلاکر ہدایت کی کہ وہ خو د جاکراس فسا د کومٹائے اور نہیں تو وہ ہاہتیوں کے بسروں ننلے مسلوایا جائے گا اس پرایت کے موافق علی آ قاشہر میں گیا اور ہے۔ بہت سے فسادیوں کو اس نے مار دالا اور خلقت کی طا**نیت کے لیے اُس نے بہت** ہو چہوٹے پونس کے افسروں کو جوزیا دہ لوٹ پر پلے ہوے تھے پچانسی دیدی یا زندہ کھال ، کیجوائی بہت آ دمیوں کے اعضا کٹولئے اوران کواس حال میں مل نتہرکو دکہایا۔ المنظمين نياه كے جموعے محالي محد خدا بنده نے سرکشي كي حس كا مطاب يہ تھا ہ کل پر دلیب موں کو حوشیعہ مذہب رکھتے تھے قتل کر ڈوالیں اورنٹنا ہ ک<sub>ی</sub>میز ول کرکے می تعدا بندے کو تخت سلطنت پر مٹھائیں گراس نتاہ کی سازش کا حال کمل گ اور اس نے سرخنول ومع شاہزا دہ **محمر غ**دا نبدہ کے گرفتا رکرکے قلعہ گلکندہ میں مقید کریا و *س*نیا کو بھی تنہزا دہ قید ى ميں مركب - باقى رمال اس شاہ كا تاريخ سلطنت مغلبہ من بيان ہو كا - \_ اريخ مملكت برارجس لحشابون كالقبء نتَحَالِتُهُ مِنْ اللَّهِ على اللَّهِ اللَّهِ على اللَّهِ على اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل بريان سيتينه تفال فال برار کی سلطنت جہوٹی سی تھی اس کی تاریخ ہمسا بہ کی سلطنتوں کے تاریخ کے اندریا ہوکئیاس کی وسعت مغرب میں انجا دری کے پہاڑوں سے گو را دری مک مغرب میں احمدُ کُرُ ا در نماندنس پر وسط ۴ ، درجه مشر تی طول پزختم ہو تی تمقی ۔مشرق میں اس کی حدثو

محق نہیں عالبًا ناگبورا س بیں نیال ندتیا۔ فتح **اللّٰہ عماد الملك** 

س خاندان میں آفل شخص جومماز ہوا وہ فتح اللہ عاد الملک تھا جو وجیا نگرکے کناری ہندو ا کی اولا دمیں تھا وہ لڑکین میں وجیا نگر کی لڑا ئیموں میں سلمانوں کے ہا تھوں میں ہیر ہوا۔
اورخاں جہاں سب سالارا ورحاکم ہرا رکے غلاموں میں شامل ہوا عبر برشباب میں اُس کے
اسی قابلیت و ننبجا عت دکھا کی کہ وہ معتمدوں اور مقربوں میں داخل ہوا۔ خان جہاں کی
وفات کے بعد سلاطین ہمینہ کی ملازمت میں آیا سلطان محمود شاہ بمنی کے عہد میں خواجہ محمود کی وفات کے عہد میں خواجہ مقرد کا وان کی عنا بیت سے عاد الملک کا خطاب با یا اور ہرا رکا سرائنگر مقرر ہموا میں ہمیں اس نے اطاعت شاہی سے قدم ہا ہم رکھا لا ور مطلق العنان ہوا کجبہ دنوں بعد مرکبا اور اس کا بڑو ہیں اس نے اطاعت شاہی سے قدم ہا ہم رکھا لا اور مطلق العنان ہوا کجبہ دنوں بعد مرکبا اور اس کا بڑو ہیں اس نے اطاعت شاہی سے قدم ہا ہم رکھا لا اور مطلق العنان ہوا کجبہ دنوں بعد مرکبا اور اس کا بڑو ہیں اس نے اطاعت شاہی سے قدم ہا ہم رکھا لا اور مطلق العنان ہوا کجبہ دنوں بعد مرکبا

علارالدين عادشاه

فتح النّه کے مربیکے بعداً س کابڑا بیٹا علاء آلدین جائیں ہوا۔ ہی اوّل نتحص ہوجئے اسلیسل عادل شاہ اور برہان نظام شاہ کی تقلید کرکے لینے او پر لفظ شاہ کا اطلاق کیا اور قلعہ کاولی اور کا ول ) کو ابنا مقر حکومت نبایا۔ جب لیمر برید کے ظلم وستم کے حوالات سے محمود شاہمنی احکاراُس باس گیا تو وہ برار کی کل بیا ہ لیکر سلطان محود کے ہمراہ محمد آبا دبید رآیا کہ امیر برید کو مسائل کرے اور وارث ملک کو شہر بیدر میں صاحب مند نبائے۔ نیا ندان بھنی کے مسائل کرے اور وارث ملک کو شہر بیدر میں صاحب مند نبائے۔ نیا ندان بھنی کے بحال ہوئے سے برہان نظام شاہ کی جائن کا تی تھی وہ امیر برید کی جائت کرنے کے لیے جل بڑا۔ بھا وربیان کیا گیا ہم کہ جب مرکا مُدکارزار کرم ہو اتو عین لڑا کی میں شاہ دوست کو چھوڑ کر پیرامیر برید کے بنجہ میں خود جا بینسا ۔ ساتھ والی میں امیر برید نے بیدر سے کوج ہوڑ کر پیرامیر برید کے بنجہ میں خود جا بینسا ۔ ساتھ والی میں امیر برید نے بیدر سے کوج ہوڑ کر پیرامیر برید کے بنجہ میں خود جا بینسا ۔ ساتھ والی میں امیر برید نے بیدر سے کوج خوار کر کیرامیر برید کے بنجہ میں خود جا بینسا ۔ ساتھ والی میں امیر برید نے بیدر سے کوئی اور بہاں کے حاکم فداوند خال جاتھ کی خار شاکر این بیا ہ کو خوار دالا ۔ ملاا الدین عاد شاہ نے اس حملہ کی خبر شاکر اپنی بیا ہ کو فار ڈالا ۔ ملاا الدین عاد شاہ نے اس حملہ کی خبر شاکر اپنی بیا ہ کو فار دالا ۔ ملاا الدین عاد شاہ نے اس حملہ کی خبر شاکر اپنی بیا ہ کو فار دالا ۔ ملاا الدین عاد شاہ نے اس حملہ کی خبر شاکر اپنی بیا ہ کو

نخت تئيني اورمجووث ولهمين كي مدد

ابحدادرام كري قيضه

ل حایت کے یعے جمع کیا توامیر مربدنے لڑا نی ہے بچنے کے پیے مار منط

. يا ن نظام نيّاه كا دونو قلعول كالينا

ورا وردوسه ب بينيه كو قلعه رام كير ديديا اوراً ن كوسم بها ديا كه وه ینے تیئں علاءالدین عادمتنا ہ کا باجگراتیجہیں علاءالدین نےان قلعوں کے پاس آ ن کم ن کو د خاہے لینے قبضہ میں کرایا ۔ خدا و ندخا ں کے بیٹے بریا ن نظام یا س دوڑے گئے مروہ اُن کی حمامیت کرے علاء الدین نے ان قلعوں میں اپنے حاکم اور سپاہتین کئے ۔ ب بونے نے اور برار کی شوکت بڑینے نے برہان نظام شاہ ا علاءالدین تمکست فاحش یا کراپنے دا رایحکومت کامو ں کو بھاگ گیا علاء الدین نے عادل شاہ کی بیٹی سے کاح کرکے اُس کے ساتھ اتحا دیپدا کر لیاتھا مگرا س قت وہ وجیا نگر کی راے سے لڑا ٹیوں میں اُلجہا ہوا تھااس کیے وہ لینے داما دینیا ہ ہرار کی مدد ہے بریان نظام ٹنا ہ کو ایماموقع ہاتھ لگا کہ اُس نے (رائے نگر) کے قلع تبین لیے۔ ے۔ عرب ہور میں ملاوالدین نے میران محدّ خاں حاکم خاندیس کے ساتھ اتفاق کرکے کوح کیا برم ان نطام شاہ سے ابنا انتقام لے ان میں خت جنگ ہو لی جس میں نظام شا ُہ کوا ہ ان ونتا ہوں کے ہائتی اور نویب خانے جہین لیے اوراُ ن کوا بنی آی دار الطاقة تحکّا دیا علارا لدین نے آول میسل عادل نتیا ہے امدا دکی درخوہرت کی کئی مگروہ جهگڑ وں میں ایساگرفتار تھا کہ وہ مدد تہیں کرسکتا تھا میران مجیّز خاں ہے اس کے کل بائتی اور توپ خانے چین گئے تھے اپنے رشتہ دار کچرات کے یا دشا دہ بہا در شا ہ لرطلب کی اُس نے قبول کی ۔سلطان بہا درشاہ کوسوار بنی سلطنت کے بڑیا ہے کے کوئی اور فکرنه کتی دکن کی فتح کی اُدہیٹر نب میں رہتمائتھا وہ لشکر مطیم کے ساتھ ہر ہانپور کی ہ راه سے برارمیں ایا توعلارالدین کواس کی نیت کا حال علوم ہوا کہ وہ خو د دکن فتح کرماتیا

تغال فاركا ملطنت غصر

اسیلے وہ اس کے بلانے سے بنیمان ہوا مگر نا چارتھا گا ول میں اس کے نام کا خطبہ پڑ ہوایا اور برار کی سلطنت اُس کے ندر کی اب اس کا دوست میراں محد خاندان کو اطاعت پرمحبور ایرات پرمقاضی ہوا کہ وہ سید ہا حمد نگر کو چلے اور نطام شاہ کے فاندان کو اطاعت پرمحبور اگرات پرمقاضی ہوا کہ وہ سید ہا حمد نگر کو چلے اور نطام شاہ کے فاندان کو اطاعت پرمحبور کرے بہا در شاہ ان لینے دوستوں کی فرماں برداری سے نوش ہوا اور دولت آباد کی راہ سے احمد نگر کی طرف کیج کیا۔

ہمنے ہیں بیان کِماہر کر بیماں سکتہ اُس کے نام کاجاری ہوااوراس کی شاہی مانی گئی اسکے بعدان شاہوں نے اپنی ہنی دارلہلطنت کو مراجعت کی ۔ تھوڑے دنوں بعد ملا ،الدین عاد شاہ کا انتقال ہوااوراس کا بڑا بیٹیا جانین ہوا۔

بريان عادست ه

دریاعاد نتاہ کے مرنے کے بعد بر ہان عاد نتاہ تخت نتین ہوا وہ ابھی بجبری آنفال خاں انکی کہ غلاموں میں تقاد ولت خانہ پڑسلط ہوا یہنوز برہان کی عمر آنی نہیں ہوئی تھی کہ وہ عنان سلطنت کو اپنے ہائے میں لیتا کہ نائب سلطنت تفال خاں نے ماکم خاندیس اور نظام نتاہ کی امدادے سلطنت کو غصب کرلیا اور آخر کواس نے لبنے نتاہ کو با بڑنجیر کم کے قلعہ یرنالدمیں مقید کیا اور خود سریر چیڑ لگا کے نتاہ نبا۔

"نِفَالُ فَا نِ" ﴿ وَمُلْكُونُهُ الْ

اس مالی بہت نائب سلطنت کی دات ہیں و صفات نتجا عت سخاوت کی بھیں جواس پر اشاھی کوموزوں کرتی میں خصب سلطنت کے بعداس کی قوت اسپی جلد بڑوگئی کہ شاہا ن احمد نگر اور بیجا بور نے آئبس میں متنفی ہو کرائس کے ہستیعمال بر کر حیت کی اور دونوں کی اسمد نگر اور بیجا بور نے آئبس میں متنفی ہو کرائس کے ہستیعمال بر کر حیت کی اور دونوں کی السبا ہوں کا مقابلہ نہیں السبا ہوں نے اُس کے فارت کرنے کے لیے کیج کیا تفال فاں دونو نتا ہوں کا مقابلہ نہیں بہا کرسکتا تھا تو وہ علی عادل نتا ہوں جرا اور اس باس اور اس کے وزیر باس میں بہا جواہرات بھیج کہ وہ جنگ سے دست بردار ہو ترفیلی نظام نتا ہ کو جدب ن معاملات کی جواہرات بھیج کہ وہ جنگ سے دست بردار ہو ترفیلی نظام نتا ہ کو جدب ن معاملات کی

ہر ہوئی تو وہ انمہ مگر کو چلاگیا لیکن مزے ہمیں تفال نیا <u>سے اوٹ کے لیے مرحنی نط</u>ا نتا ہ نے کو یت کیا اور پوہوا تا نبایا کہ وہ مقید نتا ہ برارکو پر نالہ کے قید نیانہ سے بھا لیا جاتا تفال ماں مضطربوا اوراس نے ابراہیم قطب شاہ گولکنہ ہے امدا دیا ہی اوراس کی لمك<sup>ت</sup> اسنے جنگیز خاں مبنیوا اعمد نگریر ممله كیا مگر تفال خاں كونتكت فاحش ہو تی اسكا تعاقب ہوا اور سیا ہ نظام تنا ہ کی صولت اور مطوت نے اس کو مدتو حکیک تنگل مھیکا ما أخركووه قلعه يزناله مين وراس كابينا تثمثيرا لملك كاول كرمين محصور بهوئت نطام نتباهج . فلعدیر ناله کامحا صره کیا ۔ ب<sub>ھ</sub> قلع**ارکی** کو ہ پروا تع تھا وہ **تویٹ نجنیق وَماکر مزکے** ورایو <del>ک</del> فتح نبیں ہوسکتا تھا ایام محاصرہ کے طول سے مرتضی نظام نتا ہ ایسازیم ہواکہ اُس نے ا حذيگر کی مراجعت کا را ده کها مگرامیرحماحنگیزنیا ب صفها نی اس ارا ده کا ما نع مهوا ا ول نے اپنی حن تدابیرے اور درم و دینار کے پائسش ہے قلعہ کے اندر کے آومیوں کوجہ قلعہ ے محافظ تھے بلالیا وہنیق محاصرہ ہے ناگ ہور ہوتھے وہ قلعہ کے برج وبارے کن لگاکے پنیچے اُرتِکَ اور جاکر حنگیز خا بست مل گئے اُس نے اُن کوانعام دمنا سمین کُ اقطاع دینےاوراً دمی سی حب طرح بن سکا قلعہ ہے باہرائے اور ٹرنے ذوق متو ہے جنگیزخاں *ے ملے*اورا س کے توسل *سے سر کار نط*ام نتیا ہیں لینے مقاصد علیہ ہر<del>یہ نی</del>ے ب تلد کے اندر مارہ نفر تو یا ندازوں اور آنشازوں سے زیادہ ماتی زہر - نظام شاہ کی سیا ہ نے مورچے آگے بڑیا کے بڑی بڑی **تو یوں سے قلعہ کی دیوار میں رحنہ ڈ**ا لدیا بُ تُلعه میں کو بی جنگی مرد نہ تھا ۔ چنگیز خا ں نے زینے لگا کے اُٹھائیس آ ومی جیڑ ہائے یفیرسر کج که جنگ ہے مخصوص کئی کو انی جس کی اُ وازیے تعا خال نے جا ما کہ خنگہ خا فلعهميں آگيا اُس نے کچيد متَّقا بله کاسا ما ننہيں کيا . قلعہ سے کلکروہ بھا کا دوسرے روّ رضیٰ نظام نتا ہ قلعہ میں آیا خزائن واموال واہا ب نفیسہ خود لے لیے اور ہاتی اسبا کم دیا که شوارا وربیا ہے لوٹ لیس اسیرسل سترا با دی نے تفال نیاں کا تعاقب کے

مرئ روزاس كوڭر فقاركيا اورنطام نتاه ياس لايا فلعه گا ول بھي ا مان دينے ہے مفتوح ہوا شتشرالملک گرفتار ہوا نظام شاہ نے بجائے اس کے کہ مقید باد شاہ کو تخت سلطنت پر بثماتااس تعاصب سلطنت تفال خارا وراس كح بيثي تمتيرا لملك محج مع اولا دكے نظام شاهی قلعوں میں سے امک قلعہ میں قید کرکے بہیجدیا اُن کی اولاد بھی اس قید فائہ برسا تھ تمتى الناسني امك التاميل جان تيبري قابض ارول كوسېرد كى اور دنيا كى شكت سے رہائی یائی بعض کہتے ہیں کہ قلعد کے محافظ و سنے نطام شاہ کے فرمان کے موافق قلعد کے اندرد نعتُهُ واحد گاد م کہوٹ کرمارڈ الا یعض کتے ہیں کہ پاسات ننگ جرہ میں اُن لو بندکرتے شخصے ماکہ وہ بہ تنگ ہوکراُ ن کورویںہ دیکر خوش کریں مگرخو دایائے ن کی روٹی کووہ محتاج تھے اس لیے وہ یا سبانوں کی شھی نہیں گرم کر سکتے ستنے وہ اُ ن پراورزیا دہ شرت ا ورسخت گیری کرتے تھے ایک ات ہوا نہایت گرم تھی پھسٹِ دمی عورت مرد چیوٹے بڑے پیالیس اُدمی تھے دم گٹنے ہے مرگئے پاسانوں نےجو درواز ہ کہولا توسب کو مرد ہیا یا الغرض سال میں عماد شاہیلہ ورتفال شاہیمہ کی یا دشاھی باتی نری اور نہان دونوں ُ خاندا نو *ل کاکو ئی اُدمی قید حی*ات مین با اوربلطنت پیش<sup>د</sup> شیس احذ نگر کی سلطنت میر تائیخ بیدرس کے شاہو ل کالقب ہرپیرسٹ ہ تھا ئاسم بريد م<del>جانبا</del> امير بريد سناها على بري<u>د هاي و</u> الراسيم بريد سن و الله تاسم تا تي الم و الله مرزا على سنت إلى اليربريد تا تي بمنی شاہوں کی وزارت میں ۔ا وّل س خاندان کاعروج ہوا ا ورسلطنت کے کامو ں يس اس كو قدرت عال بونيُ حس برده كا ندرو بلطنت كرماتها اس كو قاسم بريدنے اُٹھا ديا تاسم برید ترکی گرمی غلام تھا اُس کو خواجہ شہاب لدین یز دی و لا یک سے د کرج ہو لایا اور سلطان مخدشا و بهمنی کے مائھ فروخت کیا وہ شجاع تھا ۔خوشنویس تھا۔معازوں کو

خوب بجا اکسس فی دنتاہ کے عهدیں اُس نے مرہوں پرستے ما نے سے بڑا مام بیدا کیا ا - رسَّکَاه ہو گیا مرہٹے پی ٹن اورجالند کے درمیان باعیٰ ہو گئے تھے اُن کے و فع رنے کے واسطے وہ نامز دہوا۔ مرمیٹوں سے وہ بڑی اڑا ای اڑا اوراس نے فتح بزرگ عاصل کی ۔ مرمیٹوں کے سے بڑے سراد ارسنبھاجی کوفتل کی اوراُس کی بیٹی سے لینے بڑے بیٹے امیر برمد کا نکاح کیا ۔سلطان نے اس سن خدرت کے جلد ومیں سنبھاجی کی ملکت اس کوا قطاع میں می تو ملازم بُمُؤِ کے چا رسو کے قریب مِشتہ دا راس کے ملازم ہے ہرا ماک شبحاع اور حواں مرد تھا۔ زما نہ کے گذرنے کے بعدان میں <del>۔۔۔۔</del> اكترمسلمان موكئے اس تخلص ور فدائی جاعت كے متنظرها رہے سلطان مجمود كے زمانہ ملط اور ستقلال بڑہ گیا اوراس کے ول میں تھی اورامرار کی طرح یا دشاصی كى مؤل يبيدا ہو ئى عادل نشا واور نظام شاہ وعماد نشاہ كى صلاح سے اسنے قلعدا دساور فندهارا وراو دگير ير قبضه كيااورا ن مين لينے نام كاخطبه پُرمِوايا - بيپياره محمود شا ديا س مرف دارلسلطینت احداً با د با تی چپوڑی ۔اس نتا ہ کی زند گی میں بارہ سال نماھی كى تېزايى ماركىيا اوراس كا بڑا بىنيا قائمقا م ہوا ۔

اميربرنير

باب کا قائم مقام امیر بر بدیم وا اُسکے زمانہ کیں سلطان محمود شاہ نے وفات با گی اور اُخربا د شاہ کلیم السّدا حد نگر کو بھاگ گیا۔ شہر ببید ترم عیس عادل شاہ کے ہا تھ بین اُلی کی مراس نے امیر بریکو ویدیا اس زمانہ میں عادالماک الی برارا ورم گرشاہ و الی برمانیو کی النماسوں سے سلطان بہا در شاہ گرات دکن میں آیا توآمیس عادل شاہ کے مکم سم کی النماسوں سے سلطان بہا در شاہ گرات دکن میں آیا توآمیس عادل شاہ کے مکم سم امیر برمد معداین جمیست کے بیجا پورگیا اور عادل شاہ نے جا رہزار سوار نوی ببرلی کی مدد کو بیجا ہو تا اس کے ہمراہ کیے اور اپنے انٹکر کا سرائشکر نبا کے برہا ن نطام شاہ کی مدد کو بیجا دہ انسکر گرات سے رستا نہ لڑا دا ن لڑا اُری کی بیان اپنے میں پر شرح وبسط سے پہلے لکھا گیا )

اس کے جندسال سندگام انی پر بھید لگا کے وہ بٹیار ہا ترجم میں برہان نظام شاہ اول کی کمک کوگی اور والی دولت آباد میں فوت ہوا۔ ہ سال سلطنت کی۔ دکن میں اس کی حکایت شہور ہو کہ جاڑے میں ایک نئی مشراب ہے ہوے باغ میں مبٹیا تھا کہ گیرڑوں معمول ہے زیادہ علی شخور مجایا امیر ہر مدنے ہوجھا کہ بھو کیوں آئا غوخا مجائے ہیں ایک ندیم نے عرض کیا کہ جاڑے مرتبے ہیں اسیلے وا و تو اہی صنور سے جائے ہیں اسے میں الصباح کم دیا کہ باغ صحوا میں تین چار ہزار کا ت بجھا دکتے جائیں کہ صرات تعنال بیا بانی اون کے اندر باغ صحوا میں تین چار ہزار کا ت بجھا دکتے جائیں کہ صرات تعنال بیا بانی اون کے اندر بازم کرکے جاڑے کی ایدا ہے ہیں۔

على سريدشاه

س خاندن میں و لتخص برکہ حبتے بریان نطام ثنا ہ کے طفیل سے لینے نام کا جز و لفط نتا ہ کو بنا ہاُس کے دا دا اور ہا ب نے امارات شیاصی کو حاسل کیا مگرانے نام کے پیچھے لفط تا م کا ڈم نہیں لگایا تھا۔ بریا ن نظام نیا ہ نے لینے مقدس زیرنیا ہ طاکٹراحد آبا و نتیا ہی کی تبیت نیے کیلئے ہیجا۔ علی برید نتا مٰنے اس زیر کے مسائل ورعقاید ہرا بیے گسا خانہ اعتراض کے روہ کینے شا ویا س آیا اوران گشاخیوں کا ذکر کے اس کو بیدر پرحملہ کرنے برآمادہ کو لطام نماه بیدر ریشکرکش بهوار امیر برینها ه نے قلعه کلیان ابراسیم عاول نماه کی نذر کیا ا وراس کومایا پا مگروہ آمّا ہی رہا کہ نطأ م شاہ نے پوریش کرکے قلعہ ا دسہ فندیا را ووگیر ہے لیے اس قدر ماک میر برید کے قبصنہ میں چیوڑ سے جس کی امد تی عاراا کمد طلا ٹی ہن بھی مرتضلی کُطَام شاہ نے لینے عمد میں اخلاص خاں کی شدھاسے <mark>دیے ہ</mark> ہیں بلدہ احمدا با دکامحاصرہ لیا ا ورا ہل قلعہ کی بنا ن میں تیں گی امیر بریدے عاول شاہ یاس آدمی کمک کی طلاکج یے بھی اول شاہ نے جواب لکہا کہ تیری سرکار میں جو فلاں فلاں خواجہ سرا ہیں اگراُ ن کو تو مجھے حوالہ کرے تومیں تیری مدد کرما ہوں امیر ہرید شاہ نے بجز اطا عت کے چارہ نہ دیکھا گھے قبول کیا علی عاول نُٹا ہ نے ہزار سوار بیجا پورسی کمک کے لیے بھیجے

رتفلیٰ نظام نتاہ اس خبر کے سننے سے اور احد نگر کی حوالے میں لینے بھا کی کے فتینہ انگیزی کی ا العلاع یانے سے مضطرب ہموا لشکر ملنگ کو مرزا یا دگار کی سرکر دگی میں محاصرہ میں جہوڑا اور خودا حذ کر کیا جب بیجا پوری سیا ہ چندمیل کے فاصلہ برآئی تومرزایا د گارمی صرہ چوڑ مینیت نا على بريد نے محصور بوٹے كى كيلت سے بخات يا ئى مشكر يس وعدہ كے موافق دونو خواجہ ساریوں کو علی عادل شاہ یا س بھیجدیا ان فرحمیت خواجہ سرایوں نے بے ناموسی کے ون سے عادل شاہ کوکٹ تہ کیا ۔ علی برید شاہ بیٹ کے میں شخت سے تختہ پر گیا ۔ ہمسال لطنت کرگیااس کا و لداگبرامیم بریدیا دشاه بهوا اُس نے سات سال سلطنت کی بعد سکے قاسم بریدتین سال مک حکومت میں سرگرم رہا جب ، مرکبیا تواس کا چہوٹا بٹیا چار برس کا تفاشغل حکومت میں گایو کی توا یک وژخص آی خا نوا دہ کی ا ولا دمیں مزاعلی برمیر بیدا ہوااُس نے سنانلہ میں س نور دسال کومی علی قطب نتیا ہ کی یا پیخت بھاگ نگر ی یں بھگایا اورخودیا دنتا ہ ہوا اس کے بعالم پر بریزنا نی تخت پر مبیٹھا اور خاندان کا خاتمہ ہوا اِس خاندان کی سلطنت بہت جبوٹی تھی اسلیے ملکت کی حدبندی بھی اجبی طرح نہ تھی ادراس کے خاندان کے ختم ہونے کا زمانہ تھی معلوم نہیں امیر سرید دوم سے البار میں سلطنت لرَّنَا تَمَا كَهُ مَا سَيْخَ فُرسنت مِنْ إِنِي مَا رِيخَ كُوْمِتُم كُروما ' برارا در ببدر كَيْ مَا يُخو ل كا بتد كِيرِ مَا رِيخ فرشته یں لکھا ہرا وراسنے خو دلکھا ہر کہ میں نے بھر حالات سنے شائے لکھے میں کوئی تاریخ مجھے وستیہا ، انييں ہو ئی۔

## ضيهمة بارخ وكن

اس نیمیمہ میں ختصر بیانی سا بل مہندا ور پڑنگیز وں کی لڑائیوں کا اوران کے اور معاملات ﷺ پڑنگیزی مورخ فاریا موزا کی تاریخ سے اخذ کرکے تخریر کرتا ہوں ۔ تاریخ کے پڑ ہے والوں لُاس وہ علم پڑوگا جومہندوشانی مورخوں کی تایخوں سے بہنیں عامل ہوتا وہ ، ونوں

بزهرو كالمندوشا نامين

کی ما کا دوباره میندوستها جیس زن سنسه

لما نوں وریز گیزوں کے بیانات کے اختلا فات وراتفا قات کومطالعہ کرکے ملی اقل لوتحقيق كريكته بهن اوريهمعلوم كرسكتي مين كمسلمان موزنوك كالاعتبيا ركسدرجة نكصيح ماخلط بح م جولاني سئون اكولسبن دارلسلطنت برايكال من ويسكودي كاماتين جيول جماز ا ورایک سوسانه اُ دمی بمراه لیکر حلا- افرایقه کے شرقی سامل مجربر حنوبی عرض ملبر ۱۸ درجه به و قیقبر را یک جزیره موزنبین دسینت جارج ) ہم و با س آیا یہاں کا حاکم شاہ خواجہ تھا یہا ں ہے ۱۱ ماریے سش<sup>ین</sup> کا گا ما جہاز میں روانہ ہوا اور ہی سائل پرملنڈ المیں آیا بیہا<sup>ں</sup> اس کوچند کجراتی سوداگره عین میں ایک گجراتی بحری رمبنمامعالم خاں تھا جو صطرلا یہ کے علم سے الیبا ماہر تھاکہ وہ کا ماکے جہازی منبطرلا کجے جیوب تباتھا ہکو گا مانے نوکر رکھ لیا تا لی کٹ میں گا مائریا یہا ں ایک منیدوں کم تھاجر کا لقب زاموری ( سامری) تھا آلفا*ق* کا ماکو میاں زید امک مسلمان مل گیا جو ونگتان کا بانسنده تھاا ورمین کی زیا ن خوبہ بولتا تقااس كوامي نائر ترجان نبايا كالى كث مين بهت مسلمان سودا كرتھ جونلیج فارس اور بجر فلزم کی راہو ںہے یورپ میں جاکرٹری تجارت کرتے تھے مسلمانول کو گا ماپررشک حسد پیدا ہوا راجہ زاموری نے مسلمانوں کے کہنے سے سات پر کھڑوں مقیدگیا ۔ کا مااں کو رہا نہ کرام کا تواس نے اس کا عوض یوں لیا کہیں منہ دوشانی ما ہی گیریچڑ کر قب کرلیے ۔

سوق تا کو گا ما پر گال واپس آیا اور لینے ترجاں میان پدکوہمراہ لایا اس و موسینے کے سخت کے دوا آدمیوں میں سے ۱۰۵ آدمی ضائع ہوئے۔

م ما یج سنن ها کوگا ما دوباره مواجها زول کابیرا لیکرطپاجس میں بارہ سوادی سے
اوراس کے ساتھ سولہ با دری اورایک بادرلوں کا سردارتھا جن کا آئی مقصود
پر تھا کہ اقول مواقط سے کا م کالیس اوراگر یوں نہ بنے تو پیم الموارکو بم کائیں اوراسکا
ابنامقصد حاصل کریں۔ یو۔ اگست کو وہ ملندامین آیا ، وگجراتی بحری رمنہا وں کی

رہنمو ئی سے ھاستمبرکو کا لی کٹ میں آیا۔ زاموری نے لینے قیدیوں کو گئا ماکے ہاتھ ست

ی مائامیسری د فعدمنیدوستان میں اُنا

مٹا ما اور اُلٹ کی عوض میں گا ما کی فرمائش کے موافق ۔ بریمن اول میں دئیے مکہ کے تاجر ير کيزون کي تجارت کے معترض ہو اُسے ايک زمائقيوں کو ليے سيلون دلوکا )سے گجرات کو جا ٽاتھا۔ لمانوك بريجيزوں پر معارضكي ترفيب ئ لئے پرتنگيزوں پر حمار كيما ورا كلي طرف چند بندوفد چي ريں ا درکزنگا نورکی را ہ لی - بھر پر تکیز وں نے گجرات کے جہاز پرحمد کمیا ا در اُسکو مکر لیا ا ورکوچل کے راحہ کو دیدیا کزنگا نو رمیں < کربھا نور) پریز گیر وں سے چندمنی عیسائی ہے ۔ گامایز گا کو اور آما کا ما پی**رت ش**امیں ، y جمازلیکررواند ہوا۔ اس بیٹرے اور سلطان مصر کے جهاز مریم میں مٹ بہٹیر ہوئی اس جہاز میرفق مبو ہتی مسلمان تھے جن میں زیادہ ترمسلمان حج و جاتے تھے مسلما نوں نے لینے جہاز پر کیئز وں کو حوالہ ننہیں کیا اور سخت مقابلہ اور جنگ مارے گئے دونیچے بچے تھے جن کو عیسانی کرلیا کی ماہندوستا ك میں آیا نگانورکے عیسائوں نے اس پاس این اوپوٹیش ربیغام آدمیوں کے ہاتھ) بھیجا ان ارمنی عیسا سُو ں کی تعدا دبیس میزار تھتی جن کی ٹیگرا تی ارمینا کا بشپ کرتا تھا ۔ گا ماکے دس جہا زوں نے کا لی کٹ کے ۷۹ جہازوں کا مقابلہ کیں اہل مندجہا زوں پرسے ٱ تَتْسِبارِی کرتے تھے ہندؤں کے دوجہاز پر کگیز وں کو ہائے آئےجن میں سے امک میں سونے کا بت جواہرے مرضع وزن میں ۱۵ سیٹرا ن کو ملا کا مالینے بیڑے می<del>ں</del> یکهه جهازون کوهمراه لیکرسبن روانه یوا -

پہدیم برون وہراہ میر میں روائد ہوائے۔ سٹنٹ اس الفونسوی البوکرک ہ جہازلیکر بیاں آیا ۔ زاموری نے کو جین کیے • ہ ہزار سہا ہسے بحری و بری دونوں طرف سے برنگیزوں برحماد کیا ۔ ہند کے بیڑے میں سب ملم کے آئی جہاز تقیم بن میں • ۸ میں توہیں چڑھی ہوئی تہیں اور جار ہزار آ دمی سوار تھے آٹھ جماز اور ساا توہیں پر ٹیکیزوں نے جہین لیں مہندوں نے دوشتیوں پر ہافٹ مبند قلعے بنائے ۔ ہرایک میں آدمی بٹھائے سیخت لڑائی

ون انفنسوامو کرک کا مندوستان میں آنا ولوڈ

کے بعد پر ٹیکٹر وں کے بیڑے کے درمیان لینے ان روا ں قلعوں کو لے گئے گویا اُن کواتشا،

جِها زنبا لیالیکن اُن کوحپوڑ کر ہیلے گئے۔ پر کٹکا ل سے ۱۱۰ جہا ز ۱۰۰ و ویوں کولیکہ مندوستان

مين أسكة -

دون الفنسوالبوكرك نے اہل عربے انگ جہاز كوبر با دكيا جس ميسات سوتركوں كى جانیں ضائع ہوئیں وہ ہندوشان سے جنوری سئٹ ھاکو ۱۹۰ جہاز لیکرر وانہ ہواان میں اسکے لینے بیڑے کے ٹیل جما زتھے اور ۱۶ جولائی کوسسبن بینچا۔ وون فرانسيه کوانميدا منه دوستان مين ۴۶ جها زا ور ٠٠ ۵۱ سيامهي ليکد**اً ما يرسگيز و<sup>ت که</sup>** جغرافید میں مغربی سامل کی تقسیم اس طرح کی ہوا وَل مصد کمبی د کھنبایت) بمبئی کے شمال میں جونتا ہ گجرائت کے قبضد میں تھا۔ دوم کو کن جو گو اا درمنی کے درمیان وا تع ہجاور اہمٰدِنگرا وربیجا یورکے نیاہوں کے زیرحکومت تھاسوم کنا راجوگوا اورکنا نورکے درمیان ا ورراجه وجیانگرکے زیرحکومت تھا جہارم ملک کا وہ حصہ جوکتا نورکے جنوب میں فی اقع ہی

ا حا کموں کے ورمیمان فقسم تھا۔ ئے شاہیں دون فرانسکو المیدائے لینے بیٹے دون لوز نیز وکو کیا رہ جماز ہے کرمسلانوں کے سرم برحله کرنے کے لیے بھیجاجس کے ۱۰ جہا زیر کیجز وں کے جہازوں سے بڑے تھے اس یں بِرَبِیمْزُون کوسیلون کی بھی را معلوم ہوکئی ۔

اس کا نام ملیب ریج ا در ده سین ۔ کا کی کٹ ۔ کن نور۔ کوچین - کوئیلون - ترا ونکور کے

ما ہے سخت شامیں ۱۶ جہازا ور ۱۸سو دی سبن ہے ہندوشان کی طرف روا ندہوے الفونسوالبوكرك سعبن سے ۱۶جها زینهدوشان میں لایامصری ۱ ورگیراتی بیڑےجن کے اسردار میر باشم اور ماک یاز سے پر گیزی بیڑے سے بمدرجول سے پرے لڑے السلمانون نے اُن پرگوله زنی اورآتشاری کی - پرتگیزوں کا امیرالبحردون لورمینزو ا راکیا اور ایک سو تیالیس وی مارے گئے مسلمانوں کے امیرالبحرہے اس مقتو ل

كوائ فتح كزنا ورائيجن بانا سنسطوا

والبحرك ماي دون فرانسيكو الميداكا جوكواكو كورنرجنرل تفاتعزيت نامدلكها سے اجمازروانہ ہوسے ۔ دون الفنسوالبوكرك كورنرجبزل مقرر بوااورث ا یں دون فرانیکوالمیدامسلانوں پرحملہ کرنے کے لیے 19 جہاز اور ، 19، سیاسی لیکر حلا مهندوسًا فی سباعی تھے ایمواول ہندوسّانی فوج سختی حس اہل فرنگ کی خدمت کی ) ۲۰ دسمبرششدا کو د اہل پر وہ اُتراا وراُس نے شہر کوجلاد ما مُرقلعه کو فتح نه کرمکا اورا مک سلالوں کے جہاز میں نبدرگا مہنی کے قریب سوار ہوا ی سهندهٔ اکو دیومیں آیا۔ ترکوں ہے خونریز لڑا فی ہو نی جس میں پڑگئرزوں کو فتى مونى يَرْيِكُرُون نے لينے تمام تيديوں كومار والانتمنوكي جہازيں بت سي كن بي أنكو يا بتولكيس -د پوکے حاکم نے سیدعلی کو پر نگیرز و ل کے امیرالبحریا میںابلجی تباکے بہیجا اور ا راکٹیعنر لکھاگیا دیوکے کنارہ پر ترکوں نے اپنی تمام توہیں اُتارویں ۔ سُلْمِينَا مِينَ سِينَ مِن مِنهِمَا زَاوِرَكُنُ - الميدايةُ تُكَالَ كُو وابينِ جاتبے ہوئے ماراكيما-البوكرك اوركائن ہونے ماجنوری سنٹھاكو كاليكٹ پرحله كما گيراُ ن كو ہٹنا پڑا اوراس لڑا ئی میں کائن ہو اور ۸ فرنگی مارے گئے۔ اورالبوکر کن خمی ہوا اور اور سیاہی بھی آ البوكرك نے سپیایوے گوالینے كا ارادہ كیا - كناراكے عا**كم ٹما**حی نے اس سُلْمُ الْوَكُوا نَعْتَحُ كِيا بِهِت تُوبِ كُولِهِ اورَ بْكَى ذَخِيرِتْ بِيَرْكُيرُ وَلِ كَيْ مِا تُولَتُ لرئيم بهر كوا اُن كے يا تقتلے ہے نكل كيا۔ مخالفوں نے ٧٠ وز محاصره كركے ليا لبوكرك كى مددكومه (جهازيوري سے كئے وہ مدیوجها زا وربیذرہ سوسا - ليكرگوا پر علد کرنے کوروا نہ ہوا ما دہوراؤٹمائی کا امیرالبحراس کا مدد کا رہوا۔ گوانچر رینگیزوں نصلے لیا - ملکی نترخا م ٹماجی ورا ولورکے راجہ ما لی را وُکے سپر د ما گیا ۔ پر سکیز وں نے یہاں کے ہامششندوں اور اپنی قوم کے اُومیوں میں شادی ہر

ں رمستم کا رواج دیا ۔ البوکرک عرب کے ساحل میر ۱۹جہاز اور ۰ ۰ ۸ پر گیرزی سیاحی

ور ۰۰۰ ملیباری سیامی لیکرروانه پیوا اورگوا کوروڈ رنگو ۱ ور ۰۰۰ مرفزگیول ور مالی راو

البوكر الم

اور ۰۰ ۵ مبندوُں کو مبسر دکیا کہ اس میں انتظام کھیں۔
سلندہ اسی متر تی مجمع الجزائر کی جانب البوکرک روا نہ ہوا۔ ملاکا کی ایک توم نے
اس کا مقابلہ کیا جو توہیں کام میں لاتی تھی اور لینے بازاروں کو سزگوں کے ذریعہ سے
بچاتی تھی ۔ بحری جنگ میں و باروت اور نوایجا دہتھیاروں کو کا م میں لاتی تھی جزیرہ
جاوامیں شاہ مجر باس المطام ارتوبیں تھیں جن میں سے وہ قابل اعتبار تین ہزار توہیں
کام میں لایا گواکو البوکرک واپس آیا وجیا نگر کے راجہ نے اس کا محاصرہ کرر کھا تھا
گرراج نے سکست بائی البوکرک و بہماڑ ۰۰ عابر کیکڑوں ۵۰۰ کناری اور ملیباری

مرراج کے مست با ی اببولرک ، ۱جهار ، ۱۰ بایر تیمزوں ۱۸۰۰ ماری اور میباری لیکر عدن کی طرف روایز ہوا۔ اس نے ۱۳ تومیس دشمنوں نے جہیں لیں۔ اگست میں البوکرک نے دیومیں لنگر ڈالے ایک تجارت کی کو مٹی بنانے کی اجازت ملک یا ز سے مالل کی۔

ستاها میں ابوکرک امزی طرف ء ۲ جہازوں کا بیڑالیکر وانہ ہوا ان جہازوں است کے ایران میں میں موقی تن ہ تھالیبن ایس موقی تن ہ تھالیبن میں میں ابوکرک ایس بیائی الیکن ہو گوامیں بیا رہوکرمرگ السبن ہے ہارہ جہاز کئے اور بھر اور ۱۲ جہاز کے اور بھر اور ۱۳ جہاز کے اور بھر اور ۱۳ جہاز کے اور بھر ایک خوب میں ۱۰ ہو اسلامی اور ۱۳۰۰ کی فار ما دی موز این افسروں کی بچارت کو تنزل سلطنت کا اول سبب بتا تا ہی ۔

الرب سریز گورنر جبزل سامل عرب پر ۲ جہاز جن میں ۱۳۰۰ بریگری سیامی اور ۱۳۰۰ ہیندوستانی سیامی اور ۱۳۰۰ ہیں بہت برای سیا ہا اور ۱۳۰۰ ہیں بہت برای سیا ہا ایک سیدوستانی سیامی ایک بیا ہیں اور ۱۳۰۰ ہیں بہت برای سیا ہا ایک ایک میں بہت برای سیا ہا لیکڑا ترا ، بریکی وں نے یونڈا پر حملہ کیا جہمانے ایک سیدسالار کو بھی ان بہت برای سیا ہا لیکڑا ترا ، بریکی وں نے یونڈا پر حملہ کیا جہمانے ایک سیدسالار پر بریکی وں کو لیک آثرا ، بریکی وں نے یونڈا پر حملہ کیا جمہ کیا گاری سیدسالار پر بریکی وں کو لیک میدسالار پر بریکی وں کو کیا کی کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کا کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا ک

ى دى سيولورز سوها

گو ایک گورنررائے دی سیلونے ، ھا پاسوار وں اور ۱۰ مکناری پیا دوں ہے ملک ایک حضہ برقیم نظر اور کی ایک بیراجس میں مرام جہاز ملا ہزار فرنگی ۱۰ مر بلیاری شع دیو برقبضہ کرنے کو روا نہ ہوا ۔ مگر نہا بیت درجہ برنا کام رہا دوبارہ بھر دیوئی فیم بیرائی کی تو بالدی کو روا نہ ہوا گر نہا بیت درجہ برنا کام رہا دوبارہ بھر دیوئی فیج کو انہ ہوا گر نہا بیت درجہ برنا کام رہا ۔ دوبارہ بھردی فیج دیا وران کا ایک میں بھری ہوئی ۔ گراتی بیڑے وں نے بول پر ایک کارخانہ کہولئے کی اجازت حال کی تاکہ عربی فارسی کہوڑوں کی بخارت ہماں ہواکے گراتی امیرالبح دیا دیا ۱۰ دورتا کی اورای کا ایک جہاز ڈبو دیا ۱۰ دورتا کی تاکہ عربی فی عارب جو لوگ نبار ہم کے درمیا ن اورای کا رہا تھی عارب جو لوگ نبار ہم کے درمیا ن اگر دورت کو باکس نبدگر دیا برنا گئے و وابل بڑتے ہے اس مواک کو ایک ایک جہاز ڈبو دیا ۲۰ دورتاک اور شہرے و ڈبر کی ایس کی خوریب نا کہ دورت کو بالی کرتے ہوئی کو ایک ایک بندگر دیا برنا گئے وابل بڑتے ہوئی کا ملک بالیا تھا اس کو نیاہ بیجا یورٹ نے بھرچین لیا ۔ اور ایس کو نیاہ تھا اس کو نیاہ بیجا یورٹ نے بھرچین لیا ۔ اور ایس کو نیاہ ایک کو ایک قریب کا ملک بالیا تھا اس کو نیاہ بیجا یورٹ نے بھرچین لیا ۔

انجرات ویریخزوں کے معا

گجرات کے شاہ نے ۸۰ جہازوں کا بیڑا پر کٹیزوں برجول پر حملہ کرنے کوروا نہ کیا بر نگیزوں کا مدد کا رنتا ہ احزنگر ہوا ۔ گجراتی بیڑا بالٹل تباہ ہوا ۴۰ جہاز جل کئے یا ڈوکٹے بر گئیزوں نے احرنگر کے نتاہ کی مدوسے ایک گجراتی قلعہ فننح کرلیا اور احمد نگر کے سیاللہ کو دیدیا ۔ مانگونیا کو بھی فتتح کرکے اس کو حوالہ کیا پر تنگیز شمال کو بڑ ہم اور ٹا ناکسین کو خراج دینر معمل کے بید

ہند وستان میں شاہدا فار ماسوزا۔ برتگال کامورے اُما ۔ بورنے اس بات بر بہت زورلگایا کہ دیوبر من شرائط پر قبضہ ہوسکے قبعنہ کیں جائے سنتے ہائیں انٹونی دی سلوبریا نے چہوٹے بڑے اہ جہاز لیکر دریا تا بتی سے عبور کیا اورسورت کو جاکرلوٹ لیا

مقعد لريكي تياريا ل فاكا

اور ۱۰ جہار جلادئیے ومن کو بھی جلاکر خاکستر کیا۔ جول کے قلعد میں بھی پڑگیز بندیتے انکی مد پیخانے میں پڑنگیز وں نے بہت نقصان ُاٹھایاا درُالیا اُنا پڑا۔ دیوپر ملہ کرنے کے پیم لیڑا انی کا بڑا تھاتھ با "مدھاگیا سٹ**ے شامین میں بیڑوں کے ہٹیبرنے اور جسے ہونے کی جُک**مقور کی گئی اس مہم میں چار سوجها زیتھے جن میں باربرداری کے جہاز شامل تھے ان جہازوں میس ۲۰۰۰ فرنگی سیاهی اور ۲۰۰۰ و فرنگی ملاح ۲۰۰۰ ملیباری اور کناری سیاه اور ۸۰ کا فری سیاه علاوه ۵۰۰۰ مندوستانی ملاحوں کے سوار تھے ۔غرض کل ۲۰۰۰ ملاح اور ۱۰۰ ۱۱۰۹ سیاه تحتی سب ملکر ۲۰۰۰ وی موسے ۴ فروری سلسدا کوسٹے نے بنگی کا محاصرہ کیا اور فتح کرلیا اور ۶۰ تو ہیں جیسی لیں ۱۶ فروری کو دیویر بیڑا بہیجا۔ سلمانوں کے صطفیٰ خاں ومی نے بڑی جوا نمردی اور نتیجا عت ہے شہرکو کیا یا اور پر کیزوں کو مار سٹایا وہ گوامیں ہامار چے کو پہنچے انٹو دی ساہبیا کے بیڑے کے ایک حصتہ سے منطفر آبا دکو جو دیوا و بنئی کے درمیان واقع ہم جلادیا اور گو کو کے قریب تھوڑی سی ہندوستانی فوج اُ تاری لیکن اُ ن کو پہا ں ہے ہٹنا پڑا اور نا جا رآخر کا ربیڑے میں شاه بجرات كالباني شهزاده جاندخان تخت سلطنت كاجبرها دعوى كرتاتها وه ايل پر کیکال سے منتبی ہوالیبین ما را پور۔ اما نا پور۔ ماہم۔ دبینی ) پر نیگزوں کے خراج کُذار ہوگئے ۔ نو نو دی کہنا پڑ گئےزوں کا گورنر جنرل ہمایوں با دنتیا ہ سے بہما درنتیا ہ گجرات کے ما دینا ہ کے برتوات سازش میں ملک ۔ دمن کو پورشس کر کے لیا بہا در تما ہ اور یر کیئز و ں کے در میان دیوکا عهدنا مدان شرا لط پر مبوا که کل جہاڑ جو مندوشان سے جائیں وسبین پرنگی کامحصول ویں اورمال کا رونہلیں اورگھڑا ت کاباو ثیا ہتر کو ل کے جہازوں کا جو بحر مند میں گیں معاون نہوں بہا در نتاہ کی خدمت میں جندیر تنگیزاور ، ہم فرانسیسی جِنوڑ کے محاصرہ میں موجو دیتھ ہمایوں بآ دنتاہ نے بہا درنتا ، کوتکسٹ

تووه ديومين بها گا ورپڙگيز ون نے اس کواني بنا همين کھا ، ھا فسرا ور ، ھام فرنگي یما ہے اس کی کمک کے لیے وئے اور بہا درنتا ہے ہے کا رضا نہ کے لیے قلعہ نیائے کم ا جازت کی ابلس بات پر جهگزائی رہا کہ قلعہ میں مورجے کس طرح نبائے جا کیں مروه نبکرتیا رہوگیا - بها در نتا ہ نے دویا رہ ہی سلطنت حاصل کرنے کا وراس **ق**ا لویرنگیز وں سے جیننے کا ارا دہ کیا اُس نے نونوری کنہا کو کواسے دیومیں ہن نبیت ہے بلایا کہا س کو گز فتا رکرہے بہا درشا ہ گورنر کے جہازیر گیا اور گجراتیوں اور پر تگیزوں یس لڑائی ہونی جس میں دیو کا گورٹرا مینیوال دی ساہیا در نتیا ہے جہا زہر مار ا کیا۔ بها درشا هجهازمیں ہے کو دیڑاا ورمرکیا ۔ سرس عامیں دلو کوسلیمان آفاتر کی امیرالبرکے بیرے اورخواج طفر کی فوج سے بڑی ہما وری کے ساتھ بچایا نونو دی کہنا ہے ایک بیڑا دلو کی کمک کے لیے تیا رک یہ جس مازا ور ٠٠٠ اتوبيس اور ٥٠٠٠ سياهي ت<u>تصفيم اين</u> نونو دي كهن كي کھ گریشیا دی نورونہومقر رہوا۔ گجرات کے سیدا راخواجہ جہا ں مےبین کا محاصرہ باليكن ناكام واليس جانا پڑا۔ بیش کیے کہ بی یورکے تنہزا وہ ملوٰ خا ں کواس کے حوالد کرفے ۔ ابراہیم عاول بنا ہ ا ول ثناہ بیجا یورنے بھی اس مطلب کے حاصل کرنے کے واسطے صلح کی اوراس کے سردارسد غاں نے کو نکا ن دینے کا وحدہ کیاجیں کی قیمت دس لاکہ رویہ بھی مگر گورنرنے ملوضا ب کی طرف ار ی کونه چیوٹرا بلگا مرکا اسدخا ب مرکبیا پرنگیز شهرا و ه ملوخا ب کو أسكے بھا ئی ابراہیم عاول شاہ کواس شرط پر حالہ کرنے کو راصنی ہوئے کہ اسدخاں کی ساری دولت اُن کوملجائے بیورو پینرخواجتمس الدین کی حفاظت میں گو ا میں بھیجا گیا مگر برتنگیز و ں نے بیر جانا کہ ہم کو روبیہ کا ایک دسوا ب حصہ خوا جبر

cyd Day a Balena

لےسد حاں کی دولت کا تمینہ ایک کر وڑ ڈاکرٹے تھا ۔ عث ہڑا میں گجات کے ثنا ہ محود ثنا ہ نے دلو کے <sup>نومے</sup> کرنے میں کومشش کی سبصر انے نتا ہان دکن کے دلوں میں جوش بیداکیا کہ وہمنفق ہوکر ترکیز وں کو بیا ںہے ہے ل ملوحا <sup>ل</sup> كولينے معاہد وكے موا فق السكے بہا لئ شا وبيجا پوركوننيں حوالہ كيا . شهه<sup>ه و</sup> میں پرنیکز وں کا گورنر حیزل ہندوشان میں دی کاسٹرومقرر ہوا دوبارْ د یو کا محاصرہ ہوا۔ شاہ گجرات کی سیا ہ میں تو کچی ٹوآسیسی تھے ، و تو میں انہوں نے محاصرہ کے مورجوں میں فلعہ کے محا ذی حرایا میں۔ نواجہ خضر گجراتی سیدارا اور ایک وانسید کنیمره رے کئے اس کے بعدرومی تعاں اور جمجھارتیاں مبشی نے اُن کی فائم مقامی کی ۔جمجار خا صبتی تھی ایک حدمیں مارا گیا اس کابہتیجا اس کا کیشین بروا دون جان دی کاسسٹرو بذات خودگواکے بیانے کے لیے ایا اورمیدان جنگ میں بہت سی سیا ہ لایا ایک سخت لڑا ئی ہو نی اس بے دشمن کے سارے موریح حبین کیا۔ ۱۶۰ ومیوں کو گرفتار کیا ۱ ور دوسو تو میں بین **لی**ں جن میں ۰ ہم توپیس قلعه ٹنگن تهیں رومی خاں اور نورخاں مارے کئے اور مانچیزاراً دمی مُعَترِ ل ز خمی ہوے ۔ یر بیکر و**ں** نے ہتمنوں کا تعاقب کو گو ٹاک کیا اور یہا ں فوج کا ا سريرًے يرسے اُنزاا وجِهوارغال كو تيدكرليا ايراميم عادل نتا منے سالست اور ر دیزیرتگیر. و ں کواس ندمت کی عوض ہیں دینے کا و عدہ کیا کہ ملوخاں کواس۔ نوالد کریں پر ٹیچئر وقع بار دیز پر قبضه کر اپ ا ورملوفا ںکے حوالہ کر دینے سے ایکارکرد ش و بیا پورنے بار درنے فتح کرنے کے لیے تو ج مبھی اس کو شکست ہوئی اور درہ پونگ لووایس آنا پڑا۔ صلایت خان سید سالار ماراگیا اور پر تنگیز و ب نے سری دروہم ر مان کوٹ) اورگواکے درمیان ساحل پر نبدرگا ہوں کو جلا کر خاک سیا وکر دیا موسم ہا میں دون جان دی کاسمٹرورا کی بہجا پورکے شاہ سے صلح ہو گئی

وخال كا دعوى تماهى موسي ها

اور شاہان وکن نے اپنے اپنے سفیر پر گھڑ وں کے گور زجزل باس بھیجے۔

متو جا ول خان نے سنے ہے اپنے اپنے سفیر پر گھڑ کی بیا و ساور و سوسوار لیکر بیجا پور
کی شاخی کا دعو کی کیا اس نے قلعہ پوٹڈ اکو فتح کر لیا اور اس میں آٹونی دی نور تھا کو

۱۰۰ و میمول کے ساتھ چپوڑ گیا اور تمام کو بکان پر تکیز وں کے حوالہ کیا آٹونی نے
خراج وصول کرنا شرق کیا و ملوخاں بیجا پور نے پر نگیز وں سے کامکان چپین لیا ۔ مار دیز بہا
نیا و رمتے دم ہوکر ماراگی اور شاہ بیجا پور نے پر نگیز وں سے کامکان چپین لیا ۔ مار دیز بہا
نیا تورکی بیاہ نے حملہ کیا لیکن پر نگیز کی بیاہ نے جس میں تین مزار فرنگی اور ایک ہزار
کیا برا رکی بیاہ نے حملہ کیا لیکن پر نگیز کی بیاہ نے جس میں تین مزار فرنگی اور ایک ہزار
کیا ہوں نے واسے می بیجا پورکی بیاہ نے جس میں تین مزار فرنگی اور ایک ہزار
کیا ہوں نے واسے مقر کیا ۔ بلسر کو بھی پر نگیز وں نے فتح کیا ۔ گورت کی
ساتھ قلعہ کی گڑائی کے واسطے مقر کیا ۔ بلسر کو بھی پر نگیز وں نے فتح کیا ۔ گورت کی
نابودکردیا اور کو ایتوں نے ماسر پر بھر قرمینہ کرلیا ۔
نابودکردیا اور کو ایتوں نے ماسر پر بھر قرمینہ کرلیا ۔
نابودکردیا اور کو ایتوں نے ماسر پر بھر قرمینہ کرلیا ۔
نابا و کردیا اور کو ایتوں نے ماسر پر بھر قرمینہ کرلیا ۔
نابا و کردیا اور کو ایتوں نے ماسر پر بھر قرمینہ کرلیا ۔
نابا و کردیا اور کو ایتوں نے ماسر پر بھر قرمینہ کرلیا ۔
نابا و کردیا اور کو ایتوں نے ماسر پر بھر قرمینہ کرلیا ۔

سالت ای برتیگروں کا بیڑا کوروانہ ہوا اور شہر برحمد کیا مگرا بین اپنا ہوا ہوا ہوں کے ساتھ تین ہزار اپنا ہوا اور شہر برحمد کیا مگرا بین اپنا ہوا فرائنی گونہو گوا کا والسرك مقرر ہوا ۔ اس كے ساتھ تین ہزار افرائنی سب و آئی ۔ سبت اللہ ایس جان دی مند وزا والسرك مقرر ہوا اور تا كى كوٹ كى لڑا ئى ہوئى جس بیں ثنا ہ بیجا پور بکڑا گیا اوراس كاستر فلم ہوا بھر دمی نور نہو والیسرا گئے مقرر ہوا سمت للہ میں لوٹس دی اینسکٹراوالیسرا

- 19%

ولی این گواک والسرائے ۱۳ جہاز کا بیڑا لے کر انور کے محاصرہ کے لیے روانہ ہوا۔ ۱ س بیڑ سے میں سنبد و شانبوں کے سوا ۱۰۰۰ و نگی نصے بڑگیزی بیڑا ملیا رکے لگوان وانہ ہوا جہاز اُسکو ملے سب براسنے قبصنہ کیا اور شہروں کو جلا دیا

طدد

وجهازوں کے قریب برہا دیکے ایاب ہزاراً دمیوں کومتل کیا اور مارا۔ احمد کر اور بیجا پورا ور کا لی کٹ کے یا د شاہوں نے پر ٹیکٹر: وں پر ایک فعہ ہی حملہ نے کا ارادہ کیا ۔ علی عاول نتا ہ بزنڈ اکے گھا شے اُ ترکر کو بھان میں داخل ہوا اس کے ساتھ امک لاکہہ پیاہے اور ہ ۳ ہزارسوارتے اور ۲۱۵۰ ہاتھی اور ۵۰ ۳ توہیر تھیں وہ گوامین اخل ہوا کسی نے اس کوروکا لڑ کا نہیں ختکی میں تبین طرف نومیں و الدین پرتنگیر و پ کی امک مهزار حبیب سوسیایی اور ۴۰۰ تومین شهر کی حفاظت و حراست کرتی ہتیں انہوں نے دشمن کی فوج پر کئی د فعیرحلہ کامیا بی کے ساتھ کیامیلما<sup>ن</sup> ا قانے پانچمزار سیا ہ کے ساتھ جزیرہ گوا پر قبصنہ کرلیا ۔لیکن پر گیز وں نے سیرحملہ کی اورا س کوشکست دی اوراس کی جان کی وبیرائے لوئس دی ایٹیڈانے عادل<sup>تا</sup> ہ کے مارنے کے لیے ایک سیہ آرا نور خاں کے ساتھ سازیش کی اور اس کوتخت مطنت ع کی کرنے میں مرد دینے کا وعدہ کیا ۔لیکن بھ فریب معلوم ہو گیا ( وعل میں نہاسکا الورکے رانانے دومبزار عا دل شاحی فوج کی مد دلیکر قلعہ انور کے تسخیر کرنے کے لیے شنش کی لیکن سکست یا ٹی اگست سنسٹا میں دس جہینے کی لڑا ٹی کے بعد کا کا دلشا نے گواکے محاصرہ سے دمت کشی کی اس محاصرہ میں اس کے ہارہ ہزاراً دمی اور ۳۰۰ بالتقى ٠٠٠ ٢ كِهُورِث، ٢ مِزار بي ضا كع بهوك ان ميں سے كِهمة تو ته تينع بهوك اور کے مدائب ہوا کی ماسازی سے تلف ہوئے۔ مرتضی نطأم شا ہ کے سبہ *اً ر*ا فر ہا دخاں نے چول کا محاصر ہ کی اس کی فوج میں کئی سوارا در۲۰ ہزار میدل تھے۔ نتیا ہ احمد نگر فوج کا بڑا حصّہ لیکر کو بکیا ن میں اُ تراپر کیمزوں کے گئینے کے موافق اس فوج میں ۲۲ ہزار سوار اور ایک لاکیہ بیا دے اور ۱۹ سو تفرمینا ہم ہزاررا جے اور کُہارا ورصناع تَر کی ۔ فارسی ۔ خراسا نی عِشِی اور ۶% ہَا ہاتھی اور میٹیا رہیل تھے اور ۲۰ بڑی تومیں تھیں کو بکان کے متصل ہی ۲۰ بزاراً دی يل پر ملد

عرق بما من من الأسل واقعات

مال کی طرف روانه ہوئے تاک<sup>ا</sup>سیین ور اورمقامات سے پڑنگیز وں کی رسد رضیٰ نظام نتاہ نے پڑتھے وں پر مرطرف ملہ کیا ۔ لیکن سب طر ف شکسیہ ُفاحش ہو لیُ ۰۰ ۶ پرتنگیز قلع*ت ہواگ گئے می*دان میں امک اڑا بی ہو لیُ جس میں شا ہ<sup>ا جو</sup> ئے ڈا میں جیل پر جو کا لی کٹ کے قریب اقع ہوا وراس ہریز گیر تالبض۔ (سامری) نے ایک کہدستاہ حملہ کیا ۔ تریب تھا کہ وہ شمر کو فقح کرلیٹا لیکن پر گئے وں کی کمکہ سنځیژا میں انونی دی نورنها روایسرائے مقرر ہوا کی نیابان دکن۔ نتا ہ بیجا یو رہے امک جہا زسخت مقابلہ کے بعد پر کیجز وں سے جمینا۔ پر کیجزی منو اس کے ہمراہی ملکام میں قید کر دئیے گئے جب تک اس کامعا وضد نہ دیا گیا وہ آید میر اے چامیں دون فرانسی ماسکرنیا وا بیسرائے مقرر ہوا۔ دمن پرشہنشا ہ اکبر کی سپا ہے لیکن تنگست یا نی متنث ہامیں یانخ جہازیر گھا ک ہے گئے۔ منطفر نتماہ کجوا ہے کا اینے ملک میں وایس آیا اور نوانگر جام کی مددے ، مد ہزارسیا ہ جمع کی ورہنی سلطنت کا بہت ساحتہ عامل کرلیا اُس نے بروج کا محاصرہ کیا۔ یرنگیزوں نمطفرنتا ہ کے یا ں اورا س کے دشمن یا س سفیر بھیجے تاکہ اس موقع برنجو بی فائرہ طال مغلوب کی سلطنت کا آغازہوا ۔ دون جان دی کا سٹردکے جہاز کا دوملیساری حمارو ے مقابلہ ہوالڑا کی میں وہ ہالکل بھیٹ کڑیوئے 'کھٹے ہوگیا کو امین ملوخاں۔ بیٹے کے دل میں بھالور کی نشاھی لینے کی ہو مل پیدا ہو ئی جنیر لویزیائم ایک پڑنگیز بیٹیا لے نتا ہ کا ملازم تھا وہ گوا میں آیا اوراس ہے اس مدعی کی آنہکمیں کھوٹرڈالیں ۔ یھ برنگیز نتاہ بیجا پورہے اس کام کے کرنے کا بیڑا اٹھا کے آیا تھا۔ هِ هِ هِا مِينَ دون دوارت دي نزرگوا كا والبيارے مقرر موا شاه بيجا پورٽ

ہے ارتباط ہیداکیا ماکہ منگ میشور کے ناک پر حکیمے پر گیزوں نے ایک بٹیرا تیا رکیا اور یونڈ اسے رستم خاں ایک فوج کے کرخٹکی کی را ہے روا مذہوا اُنے نا کہر کو لینے ملک سے حنگل میں بھگایا - نا کانے جان کی اما ن مانگی تواس کا ماک<sub>ان</sub>ی ستشهامیں دوجهازلسین سے متبدوستان کی طرف روانہ ہموئے اور نیمالی عرص ا درجه ، ١٧ وقيقة يرأن كو دوانكريزي جهازم اوراً نيرحله كيان سياك جهازكو جوانکستان جاتاتها مسروب فرریک بحیره ارورزد بهال کرلے کیاست ۱۹ میں دون دوارت منرز ماراگیا اوراس کی جگه المنیبوال دی سوراکونیمو وایسرا مقرر بوایا نخ جہا زیر کا ل سے کئے نسبن کو والبراے واپس گیا اوراس کی ملکہ مانقین دی البوکر ک مقرر ہوا۔ برہان نطام نتا ہنے بڑگیز وں پر چول پر حمد کیا ۵ اسوفرنگی اورا مک ہزار یا سے سومندوستانیوں نے قلعمیں سے تکلکرست بہادری سے شہرکو بچا مامحصورین نے نظام شا ہ کومحاصرہ اُٹھانے پرمجبور کیا ۔ فریا د خا ں کو مع زن فرز نداسپر کیا ہ ہائتی ا ور ۵ یا تونیین همین لیس - فر یا دخا ب کی بیوی فدیه دیکرر یا بهونی کسیکن فریا دخا ں اورا سکی بیٹی نے دین بھی اختیار کیا اور بن کو چلے گئے۔ ها مين المنت مندوسان من منازك دون وانسي دى كاما والسرك مقرموا في و ترکیز دو تومین آبس میں حربیت و رقب بتین وجهازوں میں بٹے مہندوستا ن میں کئے اب یر گیز و س کوبمبروری گواہے سالانہ و وبیڑے بھینے پڑے ۔ایک نوشمال میں ساحل پر قبصنہ ر کھنے کے لیے اور دوسرا جنوب میں سیلون مک حفاظت کرنے کے لیے پہلے بیڑے میں س جہازتھے معاقدامیں ٹرح کے دوجہازوں کا ترکیزی بیڑے سے میں جہدجہا زیتے مقابلہ ہوا آ تھ دن کالوائی رہی اس کے لبدایک جیا زفیج کا بیس یا اور دوسرا بھاگ کراتفاق پیگو کے سامل پر جا لگا۔ ستندا میں جول کے حاکم عبدالکریم نے پر کیر وں سے لڑنے کے لیے ، سر جمانہ

دکن کی تا پیخ نہیں دہجب ہم نہ اپنی وسیع ہم جہیں کہ شمالی منہد کی تا پیخ ہم جب سلانو آئے ہم جب سلانو آئے ہم جب سلائی کا ہم تا بہتا ہے ورغالی منہ دکو فتح کی تو اور سلے وسط اسٹیا اور تا تھا جو حرارت و محبت ہلائی کا گہر تھا اس کے بانت نہ نہ نہیں اخوت کے مقالی تھے لینے ندہب سنت جماعت میں ایسے بیکے تھے کہ بھی اس میں ند بذب نہیں ہوتے کے اس تھا ہندوں کے ساتھ ہندوں کے ساتھ مندوں کے ناوی سے ساتھ مندوں کی در احد ہر آئی تھی غرف مندوں کا کوئی اثران کے کاموں میں نہ تھا۔

معلمانوں کے محکوم ہونے کے لیے جار اُما وہ ہو گئے بہت سے ان میں سلمان ہو گئے تعف ہندؤں کی صورت میں ہی مگرسلان ہوگئے۔ مسلمانوں کی سلطنت کا مرکز ومرجع دہلی تھی جیب س میں بغاوت کاموا د فاسسہ جوش میں آتا تو پنجا ہے سرحد کی سیاہ <sup>6</sup> می کو نفنڈ اگر دہتی مگردکن میں <sub>ا</sub>س موا د کا اخراج ا س طرح نہیں ہوسکتا تھا اس لیے دکن دھعلی ہے آزاد ہوگیا۔ د کن میں ہنید ُوں کے سمندر میں مسلمانوں کی روآ ئی اورا س نے مسلمانوں کا ام*ک* ڈاٹی بنادیا اوراس کی ٹوک ہمندر میں بھی لی بغا وت کے حوادث نےا س کوجدا کردیا جس سے ایک ملاطم بریا ہوگیا۔ سنٽنا مي**ن مين مين** جو بنيا وٽ ڪامنڪا مه بريا ڇوا تو دڪن کي سيا ه نيے اپني بيو خانئ کھا گ*راس کی یروا وکچھ ن*ہ کی گئی ۔تغلق کی بدعتوں <u>ن</u>ے د *وسر*ی بنیا و ت بریا کی حی*ن کا خا*مّ س يربوا كەسلطىنت كے اعضا تنكت مۇتدا حدا ہوگئے -نٹ پتا امیں ،حلی کے ہند و ہاغیوں نے دکن کے راجا وُں سے مُعْنی خط وکتا ہت کی بے ہلی میں سنبد وُں نے سرّا بی کی تو دکن میں را جا وُ ںنے بغا وت کی ۔ غیبات ٰلدین نے دہلی میں امن مان قائم کیا اور دکن میں بغا وت کے دبانے کے لیے اپنے بیٹے محرّتغلق، کو بھیجا تو اس نٹاہزاد ہ نے دیوگڑ ہ کا اُتمطّام کیا مگردز کھل میں اس کو بڑی میبست اُسٹانی ٹری ۔ تعلعہ فتح ہونے کوتھا کہ دفعتہ سیا ہ لسے چہوٹر کر بھاگ گئی اور دا سکل سے تقوارے آ دمیوں کے ساتھ دیوگڑہ میں آیا۔ ایشتیا کی سیامیں جو د غا دیتی ہن ورہو فائی کرتی میں ہ ایسا راز سربتہ ہوتا ہرکہ کہا ہنیںاگرالیشیہا بیُسیاہیوں کوتنخوا ہ لینے وقت پرملتی رہر تو و ہ بڑی نمک ملا لی ہے فدمت کرتی ہیں در شا ذونا درہی سرکش ہوتی میں مگروہ آسانی ہے حوف دہ ہو کر مگر ہا میں وزنگل کی سیا ہ کوایک جہوٹی خبرشاہ دملی کے مرنے کی سنادی کہ وہ ڈرکرا وارہ ہوگا

ا کُرِ معنی کس می ارد غاباز وزگل کے راجہ سے ساز باز رکھتے تھے ۔حب سیا ہ مغرور ہوئی مے تا تاری نے قعاقب کرکے خوب اُ س کا کیجلائے لا۔ شاہزا و دیے کامت کی کدیج گا ى شەمىت لاۋ دىكن كى قتى كے ليے آمادہ گئى جو ہندۇ ل كونىنىپ كى بىكا ، سے دىكىتى كىتى ا ور رویسیوں فتے کیا اور تلنگ کاراجہ اوراس کے تمام سردار قید ہو کہ وہلی آئے اور . من بیت برس کے بعد د ملی میں سرشی کا بازار گرم ہوا یے وقعہ ، برس کا وں کی آبر ہوتا ہو۔ تا عدہ ہوکدا گرکو ٹی سرکتنی فرو کی جائے اوراً س کے اسباب کی ں پیدائسے تو بیمرو دہیٹوئنتی ہوا ورایٹا سڑا تھاتی ہو۔ نئی نسل ہنیں جانہت*ی کہ جا سے* ی نیمازه کیا اُنتا ہے ہیں اس لیے وہ از سرنو مرکشی پر آما دہ ہوتی ہج د کن میں ہے اور اور اس کا ایک کرسٹ میں ایک ایک نسل گزری تو بھر دو سری نسل نے ٔ عا د مکر د خربیت کم مرکز اینروع کیرا گوبغا و ت کے اسیاب کا تحقیق کرن مُشکل ہی رِ الله الله الكريزي كے ليے انواہي اُڑي تيں وہي منه تا اس اُڑيں۔ تَ کے اعمال سے راجا وُں کو ایسا خوت پیداہو اکہ اُنہوں نے وہلی کے *خاشیا* الدوش سے بعینکا مسلان سیا ہی بھی ایسی دہشت میں آئے کر بغا وت اختیار کی وں نے اُن کی ، ا عامنت کی جس کے سبت دہی کی سلطنت سے دکن محاکما ت میں ول سن گانگوی کامیاب ہوا اورسے پہلے دکن میں وہمطلق الدیا المحت تلاك مثله الكليني ايك مواكمة رس مك يرفيتس اس كي ن رمیں ۔ جب وہلی کی سیا ہ اُمٹے لڑنے آئی تو بیجا مگرا ور وڑنگل کے راجاؤ<sup>ں کے</sup> للطرنت کی ا عانت کی ۔ مگرجی ملی کے اس ستترک وثمن سے ان کو ، تو ری بایمی نفرت جر بحکر صنر ورت چند روز انسرده بزمرده بهوکنی تقی رفته غنه بونی - یو آبس کی ازالیاں مرتوں مک تائم رہیں - جن میں اخواد

ان سلطنتوں کی فتوعات کا مشقل ٹزہرت دنوں مک سہنے بی ریستوں بررہا ۔ بیجا نگر کے را جا وُں نے دکن کی معطنتوں میں <sup>اینی</sup> رکھی اورمسلمان یا و شاہیوں کی لڑا تی جبگڑ و مبیل ورسلوک واتفا ق ورمعاون ہوتے رہے مگر سے بی میں تالی کوٹ کی لڑائی سے مسل د شفق ہو کر ایسے لڑے کہ اس سلطنت کو یا نمال کر دیا پھرفنخ میں مسلمانو ہ<sup>یا ہمو</sup> غطیم میں سے ایک ہرجو ہندوستان میں اُن کو عصل ہو کی ہیں ؟ لو-سے وہ زیا وہ یا 'دارفائدہ آباس کی رشک حدیث نه اسکے ندایہ' . مرسمین بہت سابر یا سکے اور سے نگر کا ملک ان جو نے جموٹ راجا و فلم و ک جایزا جو بھانگرکے پرانی سلطنت کے باغی سردار گئے باتے تھے کے با کے نام سے کیائے جاتے تھے نقط مرسيني ملوك فوج بمسلمان ول علدا و مى ئى تقاس